تفسير، حدميث ، فقه ، نصوّف اوراسرار تنربيت كاحسين مجوعت ايك عظيم انسائيكلوبيريا جدنداوربا فاوره لين ترجيه

جننالا بهلام إمام أبوحا يدمخد الغزال بديرته، مولانا نديم الواجدي فاض ديوبند

اردوبازار . كراجي له فون ١٢٨١١٢٢

# ترجرا در كمپيونوكم است محمل حقوق ملكيت بنام دادالاشاعت محفوظ مسيس كالي دائث منبر-----

بابترام: خلیل انرف مثمانی طباعت: شکیل پزننگ پرسی نامشر: دارالاشاعت کراچی مثامت: صفحات

#### ببرشايي

ی خیم الحاعدی ولد دارد واجسس به سمن دارند منع سودتود برب مرت بعد احد وعدم الدن اصلی تیست ی مر به مرت می معت ده مزال من کا ترجدا در می جرح اخلاص کیدید و امدوارت فی حدول می شاخ یک به ب می که که با ماش مکت ن که می نسوری منان مکی واداد شاعت اور و نظر کرای کو میمانود بر دنیا وارک ده است کمیوش ما تا سد کرا حد جداد دس ری دفارس سان کرد ید

المرقع بواده و منه و مسلم منه و المراق من من من المراق و و المراق و و المراق المراق و و المراق المراق و المراق ال

معماری و ماف در اللف المان ال

#### ملز کے پتے

ممشمیر کمپر او به به بازاد نیسل آباد محترسیدا جرشهید: اددو بازاد الهود محتر رحمانید : ۱۰ - اددد بازاد الهمد کتب نما درخیرس : راج با زاد رادلبنش یونورستی کمیانیجنس: نیبر بازار بیشا در مکتبا مرا دیر ، نیبه بنال دهشان

بیت انتسران اردد باندگرای درد ادارة انتسران اردد باندگرای در ادارة انتسران کارژن ایست بسیدگرای در ادارة المعسارف کودگی کرای کا درارهٔ اسلامیات ۱۹۰۰ ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰۰ ادارهٔ اسلامیات ۲۰۰۱ ادارهٔ المکلی ایجد میت العلوم ۲۰ زا بحد دردشا ارکلی ایجد

## فهرست مضامین جلد سوم

| مني            | منوان                                                                    | منح | منوان                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - YA           | معلم اور الهام كا فرق                                                    | ÷   | كتاب شرح عجائب القلب                                                                                                |
| ,              | علائے كرام اور صوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت                           | 10  | قلب کے عجائبات کابیان                                                                                               |
| M              | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق<br>مماید معا                   | 14  | يهلاباب<br>النب و تا روق سرين                                                                                       |
| PY             | میلی مثال<br>دجود کی دونشیں                                              | . , | ننس 'مدح تلب اور عقل کے معانی اور مرادات<br>بہلا لفظ۔ قلب                                                           |
| *              | قلب کے دودردوازے                                                         | الا | دومرالغظ-مدح                                                                                                        |
| 4              | ووسري مثال                                                               | *   | تيبرالغظ-ننس<br>ميرالغظ-ننس                                                                                         |
| P6             | طرابقة تضوّف کی صحت پر شرق دلائل<br>تجرات کی شمادت                       | 19  | چوتمالغاً - مثل<br>قلب کے لئکر                                                                                      |
| p.             | دونا قابل الكاردليليس                                                    | ۴   | قلب کے باطنی خدام اور عام فنم مثالیں                                                                                |
| ٠.             | وسوسول کے ذریعہ ول پر شیطان کاغلب                                        | PI. | يهلي مثال                                                                                                           |
|                | وسوسے کے معنی اور فلبزشیطان کے اسباب<br>خواطر کی دونشمیں الهام اور وسوسہ | rr  | دو سری مثال<br>تیسری مثال                                                                                           |
| . 4            | فرشته وشيطان                                                             | *   | انسان کے قلب کی خصوصیات                                                                                             |
| 00             | شیطان سے بچنے کا راستہ<br>شیطان کیا ہے؟                                  | ۲۳  | علوم کے حصول کے دو در ہے<br>ام علی اور متال میں میں میں اور اور میں میں میں اور |
| ۵۲             | خاط کی قتمیه                                                             | P1  | جامع اوصاف قلب اوراس کی مثالیں<br>علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں                                                      |
| 01             | شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض مین ہے                                   | ,   | قلب کے آئینے عدالات                                                                                                 |
| 4              | دل میں داخل ہونے کے شیطانی رائے<br>غضب اور شہوت                          | 44  | جی اورایمان کے مراتب<br>علوم کی مختلف قتمیں اور قلب کی حالت                                                         |
| <i>†</i><br>74 | <i>בס</i> נכעג                                                           | 70  | معوم کی محص مصمیں اور علب می حالت<br>شری اور معقلی علوم میں تعارض نہیں ہے                                           |
| 4              | هم بری                                                                   | ,   | علوم مقلی کی مزید دو قتمیں                                                                                          |

|        |                                                         | <b>(r</b> | احياء العلوم جلد سوم                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| مني    | منوان                                                   | منح       | عنوان                                                                           |
| ^      | آيات واحاديث                                            | 75        | ظاهری زیب و زینت                                                                |
| ٣      | آثار                                                    | 9         | وگوں سے طبع                                                                     |
| "      | خوش خلتی اور بدخلتی کی حقیقت                            |           | عجلت اورعدم استقلال                                                             |
| *      | خوش خلتی کے بارے میں چند اقوال                          | 70        | ال ودولت                                                                        |
| N      | خوش خلتی کی حقیقت                                       | 70        | نقر کاخوف اور بخل                                                               |
| ٥      | حسن باطمن کے جارار کان                                  |           | زبی عصبیت                                                                       |
| 94     | رياضت سے اخلاق میں تغیر                                 | 7<        | عوام اور فلسفيانه مباحث                                                         |
| •      | مہلی دلیل کا جواب                                       | 74        | رنماني                                                                          |
| 3^     | انسان کے چار مراتب                                      |           | شیطان سے بیخے کاراستہ                                                           |
| 4      | دو سری دلیل کاجواب                                      | <1        | نان ذکر کانی شیں ہے                                                             |
| ••     | حسن خلق کے حصول کاسبب                                   | cr        | مر کناہ کے لئے الگ شیطان ہے                                                     |
| ~      | تمذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ                     | 44        | شيطان كامجسم بوكرسامن آنا                                                       |
|        | بدك اورنفس                                              | 40        | ل کے وساوس اوہام مخوا طراور ارادے                                               |
| 4      | قلوب کی بیاری اور صحت کی علامتیں                        | <4        | مل سے پہلے دل کی چار حالتیں                                                     |
| 9      | اپ عوب بچانے كا لمريقه                                  | <9        | كرك وقت قلب كے وسوسوں كا كمل انقطاع                                             |
|        | پهلا لمريقه                                             | A-        | بساوس کی قشمیں                                                                  |
|        | ودمرا لمربته                                            | "         | پلی شم۔ تلیس حق                                                                 |
| 11-    | تيرا لمريقه                                             | Al        | وسرى فتم- تحريك شهوت                                                            |
| "      | چوتما لمربعة                                            | "         | نیس فتم-خواطر                                                                   |
| "      | قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات<br>میں افقال میں میں ہوت | AY        | فلب کی سرعت تغییراوراثبات و تغییرمین اس کی قشمین                                |
| ,      | دلائل نقل مشوابه شرع                                    | ٨٣        | نغيرو ثبات كاعتبار سے قلب كى تين فتميں                                          |
|        | شریعت کے شواہر<br>مرب سریت                              | ,         | نقوی کے نورے معمور                                                              |
| )r<br> | بزرگوں کے اقوال<br>مار سرونیہ فرا                       | M         | وابشات نفس بررز قلب                                                             |
| ا ۱۳   | ملاء کامتنقه فیمله<br>ام ک پ و ت                        | 14        | ئیسا قلب<br>انط شرید از اطرار اس می در از                                       |
|        | لوگوں کی چارفتمیں                                       |           | ما طرشہوت اور خاطر ایمان کے در میان<br>کو اسلامی انسال میں میں انسال کے در میان |
|        | مباعات سے لذّت                                          |           | كتابرياضةالنفسوتهنيب<br>لاخلاق ومعالحةالامراض-                                  |
| 110    | مبامات سے اجتناب<br>نغس کی ہے۔                          |           | لا حبلا ف و معالجهالا مراض-<br>ريامنت نفس-تهذيب اخلاق اور                       |
| "      | گفس کی تادیب<br>ممارید اور به کامارو                    | 14        | ریاضت میں-رمذیب احلال اور<br>مراض قلب کے علاج کابیان                            |
| י לון  | مجاہدےادر ریاضت کا <b>طریقہ</b><br>خوش خلقی کی علامات   |           | سراس کتب سے علاج کا بیان<br>سن خلق کی نعنیات اور بد خلق کی ندمت                 |
| 14     | مول في علامات                                           | ٨٨        | مستن مسى معيلت اوربد عن مايد مت                                                 |

| بإء العلوم جلد موم                 | ۵     |                                            |        |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|
| مُوان                              | مني   | منوان                                      | منح    |
| ایات معیار بی <u>ن</u>             | 114   | اورهس اماره برغلبه                         |        |
| ركے اقوال                          | 119   | چمنافائده-بیداری پر قوت                    | 144    |
| س کی تعلیم و ترمیت اور ان کے اخلاق | 144   | سالوال فائده- عبادت يرمواطبت كي سمولت      | "      |
| تهذيب وتحسين                       |       | المعوال فائده- تندرسي                      | الد    |
| اے بنچ کی تربیت کا طریقہ           |       | نوال فائد و- اخراجات میں کمی               | 140    |
| بت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات       | 174   | وسوال فائده-مدقدو خيرات                    | ו דיחו |
| راہ سلوک میں مرید کے تدریجی        |       | بيف كي شموت فتم كرنے كا طريقة              | 100    |
| ای تنمیل                           | 4     | غذاي مقدار                                 | ,      |
| بت کی شرائط                        | 4     | غذاك ماردرج                                | . 11   |
| - ي تتمين                          | 4     | غزاكاوتت                                   | 109    |
| امل کی ضرورت                       | 144   | غذای مینس                                  |        |
| لدكافرض                            |       | بعوك كے حكم اور اس كى فضليت بين            | 10.    |
| <b>الى ابترا</b>                   | (79   | اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف  | 104    |
| سول کی دو قشمیں                    | 194   | بموك اور فتكم سيرى مين اعتدال              | IDA    |
| نست كاانتهائي درجه                 | IPI   | غذامقعود نهيس مجابره مقصود ہے              | "      |
| نابكسر الشهوتين                    |       | اکارین سلف کے مجاہدے                       | 109    |
| ت خم و فرج كوتو رف كيان ين         | 188   | بزرگوں کے احوال کا اختلاف                  | "      |
| - تمام شهوات كا مرچشمه             | "     | کم خوری اور ترک شهوت کی آفتیں              | 14-    |
| باب                                | Ind.  | شرمگاه کی شهوت                             | 144    |
| ك كى فضيلت اور هنكم سيرى           |       | شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات                | 175    |
| رّمت                               | "     | مدك لخ تاح برب الاحد كرابر                 | 140    |
| اِت                                |       | تجرد کی صد                                 | 140    |
|                                    | 1100  | نو عمرا رکول سے دلیسی                      | 177    |
| ے فوائد اور فلم سیری کے نقصانات    | 174   | نظري آفت                                   | 144    |
| فاكله مغائ قلب                     | M.    | مردكامتعدتكاح                              | 4      |
| رافا کمه رفت قلب                   | let - | خوابش نكاح كاعلاج                          | 149    |
| رافائدم وامنع ادرا كساري           |       | شرمگاه اور آکه کے زنامے بیخے والے کی فنیات | 14-    |
| فاقا عمد مقاب الني كياداور         | 104   | شرمگاه کے زنامے بچنے والے کی فعیلت         | 4      |
| معائب سے قبرت                      |       | آکو کے زناہے بچنوالے کی نعنیات             | 147    |
| ال فائده-شهوت كا قلع قمع           | 1PT   | كتاب آفات اللسان                           |        |

|         |                                      | ۲   | احياء العلوم جلد سوم                                |
|---------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| مني     | عنوان                                | منح | منوان                                               |
| *       | كناية بمى جموت نه بولنا چاہيے۔       | Iru | بان کی آفتوں کابیان                                 |
| rr .    | يندر عوين آفت غيبت                   | *   | ان-ایک عظیم نعت                                     |
| ,       | غيبت كى قدمت شرقى ولاكل سے           | 140 | ان كاخطرو عظيم اور خاموشى كى فضيلت                  |
| •       | غيبت كے معنی اور اس كی حدود          | 14- | موثی کے افضل ہونے کی وجہ                            |
| 'Y .    | ايك غلد استدلال اوراس كاجواب         | 1   | ) آفت-لالین کلام                                    |
| 14 .    | فیبت مرف زبان بی سے نمیں ہوتی        | M   | ه فائده کلام کی تعریف                               |
| ,       | علائے کرام کی فیبت                   | IAT | ہ فائدہ کلام کے اسہاب                               |
| 19      | غیبت کے اسباب                        | IAP | سری آفت۔ زیادہ بولنا                                |
|         | عوام سے متعلق اٹھ اسباب              | 4   | تذكلام كاحعر                                        |
|         | پهلاسبب کيندو غضب                    | 100 | ری آفت-باطل کاذکر                                   |
|         | وومراسبب موافتت                      | 144 | من أنت بات كاكاننا أور جمكرا كرنا                   |
|         | تبراسب احتياط اور سبقت               | IAA | ، کا <u>ن</u> نے کی تعربیف                          |
| ,       | چوتما سبب برأت                       | 149 | ل اور مراء سے بچنے کا طریقہ                         |
| ,       | بإنجوال سبب مفاخرت اور بداني كااظهار | 19. | دین آفت خصومت                                       |
|         | چمٹاسبب صد                           | 195 | ں آنت۔نصاحت کلام کے لیے تفتیع                       |
| ,       | ساتوال سبب- دل ملی                   | 190 | این آفت فش کوئی اورست و شم                          |
| ۳۱ ا    | المحوال سبب فخفير                    | 190 | ي موتى كى تعريف                                     |
| 4       | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب             | 194 | وين آفت لعنت كرنا                                   |
|         | پهلاسبب تعجب                         | 194 | ے کی تعریف                                          |
| ,       | ودمراسبب جذبه شفقت                   | . 4 | ت کے اسباب و درجات                                  |
| ,       | تيراسبب الله ك لئے خمتہ              | 4.1 | س آفت راگ اور شاعری                                 |
| my      | غيبت كاعلاج                          | 4.4 | یں آفت۔ مزاح                                        |
|         | ملم وحمل كالمجون                     | 40  | مغرت صلى الله عليه وسلم كامزاح                      |
| ,       | اجمالي طريقة علاج                    | 4.4 | رموس آنتدامتزاء                                     |
| <b></b> | تغميلي طريقة علاج                    | 4.4 | وی آنت انشاع راز                                    |
| r4      | ول نے نیبت کرنے کی حرمت              |     | لویس آفت- جموناوعده<br>پرور میروند و میروند         |
| •       | سوه عن (بدهمانی)                     | 111 | موس آفت جموث بولتا اور حتم كمانا                    |
| 1       | سوه نخن کی حرمت کی دجه<br>عربهٔ برین | 110 | ر الله و الم                                        |
| re      | بد ممانی کاعلاج                      | 414 | ن مواقع پر جموٹ بولنا جائز ہے<br>مور سے اس اس معروب |
| TA      | فيبت كيابين رفست كمواقع              | 119 | أيب وتربيب كے لئے احادث كروامي تيں                  |

|            |                     |                                             | 4     | احياء العلوم جلدسوم                |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|            | مني                 | موان                                        | مغ    | موان                               |
| •          | ۲۳                  | فضب کامرکز قلب ہے                           | 244   | اوّل۔ ظلم کی دادری کے لئے          |
|            | 4                   | قوت خضب کے تین درج                          |       | وم-مكرك ازالے اور معصيت دوركرفے    |
|            | 778                 | خضب کے ظاہری آفار                           | 729   | بددمامل كرائ ك                     |
| •          | ודרץ                | كيارياضت سے خضب كا زاله ممكن ہے؟            |       | موم- فتوی ماصل کرنے کے لئے         |
|            | "                   | حق کیاہے؟                                   |       | چارم مسلمانوں کو شرے بچانے کیلیے   |
|            | "                   | محبوب كي تشميل                              | 44.   | بغجم مونيت كاوجه -                 |
|            |                     | پهلي متم                                    | 4     | عضم كط فن كادجه -                  |
| ,          | 774                 | دو سری نشم                                  | الهام | غيبت كأكفاره                       |
|            | ,                   | تيرى تتم                                    | 4     | معاف كرانايا وعائ خيركرنا          |
| •          | 141                 | فضب کے اساب                                 | 444   | كيامعاف كرنا ضروري ب؟              |
| 3          | <b>Y</b> < <b>Y</b> | بجان كے بعد غصے كاعلاج                      |       | معاف كرنا افضل ب                   |
|            | 4                   | علم كے ذريعے جوش خضب كا خاتمہ               | 444   | سولهوی افت چفل خوری                |
|            | rem                 | ممل کے ذریعہ جوش فضب کا خاتمہ               | 100   | چفل خوري كي تعريف اوراس كاعلاج     |
|            | 144                 | غصه پینے کے نضائل                           | 464   | چظی کے محرکات                      |
|            | 744                 | حكم تنح فضائل                               | 150   | سرموس آفت-دورخاین (نفاق)           |
|            | TAT                 | كلام كى دەمقدار جوانقام وتشفى كىلئے جائز ہے | 100   | دورفے پن کی تعریف                  |
|            | YAP                 | غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں      | 161   | المحاجي آنت مرح                    |
|            | YA#                 | كينه كي حقيقت اور نتائج معنوو نرمي كي فعيلت |       | مح كرف والے سے متعلق جارا فين      |
|            | 147                 | عفوواحسان کے فضائل                          | 404   | ممدح سے متعلق دو آئیں              |
| :          | 191                 | نری کے فضائل                                | 704   | مدح کی اجازت                       |
| •          | ,                   | حىدى زمت اس ى حقيقت اسباب                   | 400   | ممدحى دمدوارى                      |
| <i>y</i> . | 191                 | علاج اور ضورت علاج                          | ,     | انيسويس آفت كلام كي فلطيول سے ففلت |
|            |                     | حدى زمت كابيان                              | 244   | بیسویس آفتدعام لوگول کے سوالات     |
|            | 194                 | حسدى حقيقت أس كالحكم السام اور درجات        |       | كتابذم الغضب والحقدو الحسد         |
|            | •                   | حدى تعريف                                   | YON   | منسب كيداور حدى برائى كوان         |
| •          | 199                 | حددی ومت سے دلائل                           | 109   | پىلاراپ                            |
| • • •      | 4.4                 | مسلمانون كوكس نعت بإخبط كمنا جابي           | •     | لمعبئى زنت                         |
|            | 7.7                 | حدے مراب                                    | "     | قرآن د مدعث سے فضب کی تمت          |
|            | •                   | منافقت اور حسد کے اسباب                     | 141   | 781                                |
|            | mp                  | ببلا سبب بغض وعداوت                         | 747   | غضب کی حقیقت                       |

|      |                                         | ٨    | احياء العلوم   جلد سوم                       |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| منحه | عنوان                                   | منح  | عنوان                                        |
| ٣٣   | دنیا میں اسماک اور آخرت سے غفلت کی مثال | ۳-۱۳ | دو مراسبب تغزز                               |
|      | دنیا سے مخلوق کے دھو کا کھانے اور       | 7.0  | تيرا سبب كبر                                 |
| ٣٨٣  | ایمان میں کمزور ہونے کی مثال            | 4    | چوتھاسبب۔ تعجب                               |
|      | دنیادی لذات میں انہاک اور ان ہے         | 7.4  | يانحوال سبب مقصود كافوت مونا                 |
| hld. | مغارقت پر تکلیف کی مثال                 | ,    | چمٹاسبب جاه واقدّار کی خواہش                 |
| "    | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت  | ,    | ساتوال سبب خباثت نغس                         |
| 1170 | پېلى خىم                                |      | برابر كادرجه ركينے والوں محاتيوں اور         |
| "    | دو سری فتم                              | Pac  | عزیزول میں حسد کی کثرت اور غیروں             |
| "    | تيري قتم                                |      | میں اس کی کی کے اسباب                        |
|      | موت کے بعد بندے کے ساتھ باقی            | 149  | حسد كاازاله كريے والى دوا                    |
| 464  | رہے والی چزس                            | mi.  | حد کاوی ضرر                                  |
| "    | دنیادی لذات میں رغبت کی قشمیں۔          | "    | حسد کا دنیوی نقصان                           |
| ma   | دنیای تمین تشمیں                        | 414  | حبد کاعملی علاج                              |
|      | ونياكي حقيقت اوران اشغال كابيان         | 710  | حسد کی وہ مقدار جس کا دل سے دور کرنا واجب ہے |
| ror  | جن میں ڈوب کرانسان اینے نفس کو          |      | كتأب ذم الدنيا                               |
|      | خالق کا کنات کوادر موت کو بھول جا آہے۔  | רמ   | ونیا کی ند شت کابیان                         |
| ror  | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق      | PIC  | ونيا كانة مت                                 |
| ror  | انسان کی تین ضرورتیں                    | 444  | دنيا كي نةمت برمشمتل مواعظ اور تعيينين       |
| "    | پیشول کی تقتیم                          | 774  | دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشن میں             |
| 700  | انسان کی مخلیق اور اجتماعیت             | "    | تيزر فآري ميں دنيا کي مثال                   |
| 404  | دنياكي ضرورتنس لامحدودين                |      | خواب سے دنیا کی مشابہت                       |
| 704  | سفرى ضرورت اور ابزارا                   | TTA  | دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ               |
| 4    | باربرداری کے جانوروں کی ضورت            | 1    | دنیا کے ظاہر و باطن کا تضاو                  |
| 404  | چوری اور گدا گری                        | 779  | دنیاسے انسان کے گزرنے کی مثال                |
|      | ونيامين منهمك اوكول كي قشمين            | ,    | دنیا میں داخل ہونا آسان اور لکانامشکل ہے     |
|      | كتابذم البخل وحب المال                  | rps  | دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا      |
| 741  | بخل اورمال کے محبت کی ند تمت کابیان     | "    | باقی دنیا کی مثال                            |
| ,    | دنیا کے فتنے                            | ,    | دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلق ہے         |
| "    | بالكافتنه                               | rei  | دنيا كا آغازا جهااورانجام خراب               |
| 444  | مل کی فرمت اور اس سے مجت رکھنے کی کراہت | rer  | آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال                 |

•

| الی توریف اوراس کی مدترد م می الله الدراس کی مدترد م می الله توریف اوراس کی مدترد م می الله توریف اوراس کی مدترد م می الله توریف الله الله توریف الله الله توریف الله الله توریف توریف الله توریف توری                                                             | احياء العلوم                       | 4           | e garage                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| ال کی تعریف اوراس کی مدع دوم میں الله کا تعریف طریع الله کی تعریف طریع الله کی تعریف طریع کا اوراد الله کی تعریف طریع کا اوراد کی تعریف طریع کا اوراد الله کا اوراد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثوان                              | منۍ         | عوان                                   | منۍ            |
| اللی توریف                                                             | مال کی تعریف اور اس کی مدح وذم میں | 744         |                                        | r.4            |
| ال کی تعریف با کا تعلق اور قوا که افزاد با کا تعلق اور عملی اور عملی اور عملی اور عملی اور عملی اور قوا که است کو اکن پر ایک قوا که با کا کو اکن پر آب کا است کو اکن پر آب کو اکن پر آب کا است کو است                                                              | •                                  | *           |                                        | *              |
| اخری کی مورت کرد اگر حصول ۱۳۹۸ کی کاعلی اور عملی علاج اخری سعادت کے درائع حصول ۱۳۹۹ کی کاعلی اور عملی علاج است کے درائع حصول کی در نے فوا کہ است کی فوا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ال کی تعریف                        | "           |                                        |                |
| ا تری سعادت کے ذرائع حسول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | "           |                                        | 4.4            |
| ال کے نقصانات اور قوا کہ اللہ کے فاک است کے فاک است کے فاک اللہ کے فاک                                                              |                                    | 444         |                                        | Ø.V            |
| ال کے دین فاکر ال کے دین فاکر ال کے دین فاکر ال کے دین فاکر ال کے تصابات ال کے دین فاکر ال کے نقصانات ال کے تصابات ال کے تصابات اور فیصلہ ال کے تصابات اور میں کہ اللہ اور ال کہ اللہ اور اللہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 779         | مشامح ی عادیت                          |                |
| ال کرد بی فواکر الله و الله فرید الله و الله فرید الله و الله فرید الله و الله                                                             |                                    | 4           |                                        | 4              |
| ال کے نقصانات تیرا فریفنہ تیرا فریف قریف تیرا فریفنہ تیرا فریفنہ تیرا فریفنہ تیرا فریفنہ تیرا فریف تیرا تیرا تیرا تیرا تیرا تیرا تیرا تیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             | ساا فرند                               | N.9            |
| ا تیرافریف<br>یافیان فریف<br>ترص و طع کا علائ اور قناعت پیدا کرنیوالاووا<br>ترص و طع کا علائ اور قناعت پیدا کرنیوالاووا<br>تخاوت کی نفیلت آخار کی مدشن شیل<br>تخاوت پیشر لوگوں کے واقعات<br>تخاوت پیشر لوگوں کے واقعات<br>تخاوت پیشر لوگوں کے واقعات<br>تخاوت کی کی قدرت شین شاور<br>تخاوت و بخل کی مدود اور حقیقت<br>تخاوت کی کی مدود اور حقیقت<br>تخاوت کی کی مدود اور حقیقت<br>تخاوت کی کی کو تخاوت ادکام<br>تخاوت کی کی کو تخاوت کر کو تخاوت کر کو تخاوت کی کو تخاوت کر کو تخاوت ک |                                    | <b>P4</b> - |                                        |                |
| ا الادرى قافريف الدوني المنطق                                                             |                                    |             |                                        |                |
| رص و طع کاعلاج اور قناعت پیدا کرنیوال دول اور قناعت پیدا کرنیوال دول اور قناحت پیدا کرنیوال دول اور قناحت پیدا کرنیوال دول اور قناحت پیدا کرنیوال دول کرنیوال دول کرنیوال دول کرنیوال دول کرنیوال دول کرنیوال دول کرنیوال کر                                                              | ہے توقعات نہ رکھنے کی تعریف        | 441         |                                        | "              |
| الداری کی فرست اور فقر کی تعریف الداری فضل ہے افتری تعریف الداری فضل ہے افتری تعریف الداری فضل ہے افتری تعریف الداری و جست بنانا میم شیر تعریف الداری کو جست بنانا میم شیر تعریف میں تعریف الداری کو جست بنانا میم شیر تعریف تعریف میں تعریف الداری کو جست بنانا میم شیر تعریف تعری                                                             |                                    | <b>PCC</b>  |                                        | 4              |
| الداری افضل ہے افتر؟  المحاب ہے الداری کو جت بنانا صحح نہیں محاب ہے ہے ہے؟  المحاب ہے الداری کو جت بنانا صحح نہیں محاب ہے ہے ہے؟  المحاب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | WAL         |                                        | "              |
| خاوت پیشر لوگول کے واقعات  ہماب کی ند ترت کابیان کے اقعات  ہماب کی ند ترت کابیان کے اوقعات  ہماب کی ند ترت کی برت کا کر برتاک واقعہ  ہماب کی ند ترت کی برتاک واقعہ  ہماب کی ند ترت کی تو اور منائل کی تو اور منائل کی ت                                                             |                                    |             |                                        | 4.             |
| البخل کی ذرمت کابیان الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |             | معلیہ کی باز ان کی کوچیزین اواضیحونہیں |                |
| المراب المراب المرب الم                                                             |                                    |             | معابه کسے تقع؟                         | ال             |
| ال ال وحدیث کی روشنی ش<br>ال کی فرت میں آفار<br>ال می فرت میں آفار<br>ال میں میں آفار<br>ال میں میں آفار<br>ال میں میں میں آفار<br>ال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | wa          |                                        | מוץ            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             |                                        |                |
| خیلوں کے قصے کا متاور تو کل کی مثال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                        | (r)            |
| یاری حقیقت اور فضائل جام کتاب دم الحیاه و الریاء خاوت و بخل کی مدود اور حقیقت کی مدود اور حقیقت کی مقریف می معرف کی مقدار و الحیاب می مقدار و الحیاب می مقدار و الحیاب مقد                                                             | فیلوں کے قصے                       |             |                                        | prr<br>/       |
| فاوت و مجل کی حدود اور حقیقت میران<br>مل کی تعریف میران<br>مل و سخاوت کی حقیقت شدت<br>میران کی مقدار واجب<br>منت کیری کے مخلف احکام<br>منت کیری کے مخلف احکام<br>منان کی دو سری تعریف میران میر                                                 |                                    |             | كتاب ذهالحامه الدياه                   | ,              |
| می کی تعریف<br>اگر و سواوت کی حقیقت<br>ان می کی مقدار واجب<br>ان می کی مقدار واجب<br>ان می کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |                                        |                |
| ال و حاوت کی حقیقت شهرت اور ناموری کی ذرخت<br>از ج کی مقدار واجب<br>فت گیری کے مخلف احکام<br>ال کی دو سری تعریف<br>ال کی دو سری تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ل کی تعریف                         |             |                                        | mo             |
| شرج کی مقدار واجب<br>فت کیری کے مخلف احکام<br>اُل کی دو سری تعریف<br>اُل کی دو سری تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ل و حاوت کی حقیقت                  | 14.50       |                                        | מדא            |
| فت کیری کے مخلف احکام<br>اُل کی دو سری تعریف<br>اُل کی دو سری تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زچ کی مقدار واجب                   | "           |                                        | •              |
| ل کی دو سری تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | \$          | هت جاوى زمت                            | لد له<br>لا له |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل کی دو سری تعریف                  |             |                                        | ו ייניא        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل کاایک اور درجه                   |             | جاه کومال پر ترجع کيوں ہے؟             | prey           |
| ل كاعلاج<br>هيم المبلى وجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |             | ميل وجه                                | 4              |
| ل کی محبت کاپیلاسبب دوسری وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما کی محبت کا پہلا سبب             |             |                                        | u              |

| احياء العلوم جلدسوم                      | 1+   |                                      |            |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|
| غثوان                                    | صغد  | عثوان                                | مني        |
| تيري وجه                                 | PTT  | رياء كابيان                          | roy        |
| مل وجاه کی محبت میں افراط کے اسباب       | 4    | ریاکی فرمست                          |            |
| بهلاسبب اذاله خوف                        | "    | . آیات کریمہ                         | "          |
| دد مراسبب                                | LALL | روايات                               | ror        |
| موجودات كى نتمين                         | Mro  | 787                                  | ۲۵۶        |
| علم کے نام پر غلبے کی خواہش              | *    | ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا |            |
| كمل حتیقی اور كمال دهمی                  | 644  | - <b>Ç</b> Ün                        | 404        |
| معلومات كي فشميس                         | 14   | ریا کے معنی اور اس کی حقیقت          | 4          |
| متغيرات                                  | 1    | وہ چزیں جن میں ریا ہوتی ہے           | *          |
| ادلیات .                                 | "    | بدن کے ذریعے دین میں رہا             | 4          |
| قابل ستائش اور قابل زمت حبّ جاه          | 44.  | بیئت اور لباس کے ذریعے ریا           | YOA        |
| استاذیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش | MAI  | كلام كے ذريعے ريا                    |            |
| مح وثائے نفس کی محبت اور ذم و بھوسے نفرت | etr  | ممل کے ذریعے رہا                     | 109        |
| مح وثائے لاس کی محبت کے اسباب            |      | ووستول اور ملاقاتيول كے ذريعے ريا    | <b>*</b> . |
| بهلاسبب                                  |      | ریا کی حرمت و اباحت                  | 4.         |
| دومراسبب                                 |      | ریا کے درجات                         | P44        |
| تيراسب                                   |      | پىلاركن                              | 4          |
| چوتخاسبب                                 | 444  | پهلادرچ.                             | 444        |
| ندكوره اسباب كاعلاج                      | ,    | لا مرادرچه                           | "          |
| حتِ جاه كاعلاج                           |      | تيرادرجه                             | •          |
| حبّ جاه كاعلمى علاج                      | LAN. | چ تمادر ج                            | *          |
| حبّ جاه كاعملي علاج                      | pto  | עיקור אי                             | 4          |
| جاه کی محبت دور کرنے کا بھترین طریقت     |      | پهلاورچ                              | "          |
| مدح کی محبت کاعلاج                       | 444  | נפ מקל כנקה                          | 244        |
| بهلاسبب                                  |      | تبسرا درجيه                          | 40         |
| و مراسب                                  | 444  | دومری مم-اوصاف عبادات سے رہا         | *          |
| تيراسب                                   |      | پهلادرچ.                             | "          |
| ندمت کی کراہت کاعلاج                     | MAY  | נ <i>ב אק</i> ונ <i>ו</i> ב.         | 444        |
| مع و ذمت میں اوگوں کے احوال کا اختلاف    | 644  | تيرادرج                              |            |
| كتاب الرياء                              | ,    | تیرار کن - جس کیلئے ریا کی جائے      | ,          |

.

|             |                                           | 11    | احياء العلوم جلد موم                        |
|-------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| مني         | مثوان                                     | مؤ    | منوان                                       |
| ۲۸۶         | اظهار کی شرافظ                            | P'44  | پېملا درچه                                  |
| MAC         | رياحه أيك التلائع عام                     | الماد | دو مرادرچه                                  |
| 0           | ددسری متم-عمل کے بعد اطلاع                |       | تيراورجه                                    |
|             | مناه چمپانے كاجواز اور لوكوں كوكناه ير    | 444   | جِيونْ کَي جِال سے زيارہ مخفي ريا           |
| MAA         | مطلع كرنے كى كرابت                        | pr-   | مس ریا ہے اجمال باطل ہوتے ہیں               |
| PA9 .       | كناه چميانا معي إسكى آغد وجوبات           | "     | ميل فسم                                     |
| Mar         | ریا کے فوف سے موادت ترک کرنا              | •     | ער תני במ                                   |
| "           | طاعات کی دو قتمیں                         | "     | تيري فيم                                    |
|             | بدن سے متعلق عبادتیں                      |       | چوشمی قتم                                   |
| ١           | ریا کے خوف سے آرک عمل کی مثل              | ١٢١   | پانچیں حتم                                  |
|             | عمل چموڑنا شیطان سے بیخنے کی دلیل ہے      |       | ريائ جل اور ريائے خفی کي دو تشميس جن        |
| 494         | سلف سے ترک عمل کی روایات                  | 9     | ے اعمال باطل ہوتے ہیں                       |
| مهم         | مخلوت سے متعلق عبادتیں                    | per   | تيرى قتم                                    |
| *           | خلانت وامارت اور حكومت                    | 140   | ریا کی دوااوراس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ |
| 194         | منع کی نغیلت کی روایات میں تعارض نمیں     | V     | میا کے علاج کی دو صور تیں                   |
| 494         | تضاء                                      |       | كبلى صورت-اصول واسباب كى يع يني             |
| 494         | وعظ مفوى اور تدريس                        | pky   | ديا كالمخصوص علاج                           |
| (199        | واعظى تعريف                               | PEA   | ميا كاعملي علاج                             |
| 0.4         | مدق واخلاص كى علامات                      | 4     | وومرى صورت خطرات وعوارض كاانداد             |
| 0.7         | ا اگر لوگول کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟    | "     | ریا کے خطرات                                |
| 0.4         | الناشيطاني أور نفساني وسوسول كاعلاج       | 149   | ریا کے خطرات کاسترباب                       |
|             | مرید کو عمل سے پہلے ممل کے بعد اور عمل کے | PA-   | وساوس پر مواخذه نسین                        |
| 0.4         | ودران کیاکرنا چاہیے؟                      | MAI   | ریا کے خواطردور کرنیوالوں کے درجات          |
| ۸۰۵         | فرائض کی طافی نوافل ہے                    | PAT   | ندكوره مراتب كي مثال                        |
|             | كتابذم الكبروالعجب                        | PAY   | شیطان سے بچنے کی میرکی جائے ادسی؟           |
| ۵۱۳         | كبراور عجب كى ذمت كابيان                  | PAR   | اسباب وکل کے منانی نہیں                     |
| <b>0</b> 11 | بهلایاب- کبر                              | -     | شیطان سے مذرکی کیفیت                        |
|             | مرک دمت                                   | pho   | اطاعت کے اظہار کاجواز                       |
| A second    | برن.<br>آفارمحابدو آبعین                  | PAN   | اظهاري دوسميس                               |
| 014         | اتراكر على اورلباس ك ذريع اظهار كلبرى زمت |       | بهلی هنم - نفس عمل کااظهار                  |
| *           | 1 - 201.                                  |       |                                             |

|                                             | 1r      | احياء العلوم جلدموم                        |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| عنوان                                       | مغ      | عثوان                                      |
| لما سبب ـ لسب                               | y on    | وامنع کے نضائل                             |
| مراسبب جمال                                 | 1 1     | كبرى حقيقت اوراس كي آفت                    |
| براسب- قوت<br>مراسب- قوت                    | ا تد    | متکرعلیه 'اس کے درجات واقسام اور           |
| تمااور مانجوال سبب- كثرت مال اور كثرت اعوان | I ATA   | اس میں کبر کے ثمرات                        |
| مناسبب علم ركبر                             |         | پہلی قشم۔اللہ پر تکبر کرنا                 |
| الوال سبب- تغوي بر تكبر                     | 1       | دد سری فتم - رسولوں پر تکبر کرنا           |
| لما المرابقة                                | 1 1     | تيسري فتم-بندول پر تنگتر                   |
| مرا لمربقه                                  |         | ميل وجه<br>پال وجه                         |
| برا لمريقه                                  |         | ري د دري د جب<br>د د سري د جب              |
| يتما لمريته                                 | 1 " 1   | جن چیزوں سے تکبر کیا جا آہے                |
| نجوال طريقه                                 | ا مو يا | بهل فتم علم                                |
| اضع كيلئ رياضت كاانتمائي درجه               |         | علم کے باعث کر اور بے خوفی کی وجہ          |
| ب کی زمت اور اس کی آفات                     |         | دو سرى فتم - عمل وعبادات                   |
|                                             |         | كبركى أفت كے اغتبارے عالموں اور            |
| ب کی آفتیں                                  | ع ۱۹۳۵  | علدوں کے تین درج ہیں۔                      |
| ب اور نازی حقیقت اور تعریف                  | \$ "    | يملا ورجه                                  |
| ب كالجمالي علاج                             | \$ ,    | נ <i>ב מק</i> ו בת בה                      |
| بب کے دو محل                                | s ara   | تيرادرج                                    |
| يك اعتراض كاجواب                            | 1 000   | تيسرى قتم - حسب ونسب كے ذريع كلبر          |
| نُد تعالیٰ کا ہر نعل عدل ہے                 | ore     | چوتھی قتم۔ حسن کے ذریعے تکبر               |
| وہم مس طرح زائل کیا جائے؟                   | ~ 4     | پانچویں قتم ال کے ذریعے تکبر               |
| عنرت داؤد عليه السلام كو تنبيهه             | OFA     | مجمنی قتم۔ طاقت کے ذریعے تکبر              |
| محاب رسول كااني قوت يرعجب                   | " ,     | ساتویں تشم - کثرت انصار واعوان کے ذریعہ    |
| بب كے اسباب أور ان كاعلاج                   |         | ان اسباب کابیان جن سے تکبرکو تحریک ہوتی ہے |
| بلاسبب                                      | *   }   | متوا منعين كااخلاق اوران اعمال كي          |
| ومراسبب                                     | ا ۱۹۹ ن | تغصيل جن ميس كبريا تواضع كالثر ظاهرمو      |
| يراسبب                                      | OFF     | كبر كاعلاج اور تواضع ماصل كرفي كالحريق     |
| وتغاسب                                      | • • •   | كبرك علاج كابهلا طريقه                     |
| نفاعت کے لحاظ سے ممناه کی روقتمیں           | 3 049   | كبر كاعملي علاج                            |
| نجوال سبب                                   | ١       | وو مرا طریقه                               |

|     |                                      | 117 | احياء العلوم جلد سوم                  |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| منح | منوان                                | منی | عنوان                                 |
| 094 | اخلاق د ميمه كناموس كى جزيي          | 84  | چمناسبب                               |
|     | جاہ پہندی کے جواز کی دلیل            | مدر | سانوال سبب<br>سد                      |
| 091 | حسد بھی دین کی نفرت کے لئے           | 040 | آثموال سبب                            |
| ,   | ریاء بھی جائزہ؟                      | 847 | غروروغفلت كى ندتمت كايمان             |
| *   | ظالم سلاطين سے متواضعانہ سلوک        | 044 | غردروغفلت کی ند تمت کیول ضروری ہے     |
| 099 | شیطان کی تمن تلیسات                  |     | مغزين كافتمين                         |
| 4.0 | مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک           |     | غرور کی ندمت اور اسکی حقیقت مثالوں کی |
| "   | مصنفين كافريب                        | *   | روشی پس                               |
|     | مخفي ميوب كاادراك                    | 044 | پیلی مثال<br>میلی مثال                |
| 4.7 | فيرابم معلوم من مشغول لوكول كامغالطه | 449 | ذریجه قیاس کی دوا ملیں                |
| 4.4 | مل کی دجہ سے غرور                    | ۵۸۰ | ووسراشيطاني قياس                      |
| ,   | علم کی بنیاد پر غرور                 | ani | انبیاء کایقین تقلیدی نہیں ہے          |
| 4.2 | فقه پراکتفا کرنے والے کی مثل         | ,   | بدح کی حقیقت                          |
| +   | مناظرين ومتكلمين كامغالطه            | DAY | فتق کے معنی                           |
| 7-0 | واعثين كامغالطه                      |     | مقعدى طرف دابسي                       |
| 4.4 | واعظین کے فریب کاعلاج                | 4.  | آج کے مسلمانوں کی حالت                |
| 44  | واعقين كي دو مرى منف                 | DAT | الله كى نسبت كافرول كے دومغالفے       |
| 4-4 | واعظين كاليك اور كروه                | DAF | اس مغالفے کی وجہ                      |
| "   | مديث كي مختصيل من مشغول علاء         | "   | کافرپر احسان اور مومن کی محروی کی مثل |
| 4.9 | حفظ صدیث کے دو طریقے                 | ۵۸۵ | دنیا کے سلسلے میں اہل بعیرت کاموقف    |
| 41- | ساع کی تعریف                         | +   | اس فرور کاعلاج                        |
|     | نحوی شاعر اور لغوی                   | OAL | الله كي نسبت كنه كارول كامخالطه       |
| ווך | فقهاء كاغرور                         | 1   | عالى نسبى كے مغالطے كى بنياد          |
| 411 | مغرورین کی دو سری قتم-ارباب عبادت    | 011 | رجاء کی شرط                           |
| 40  | فرائض ہے غافل مضائل میں مشغول        | 99. | رجاء کمال بمترب                       |
|     | نیت میں وساوس کا شکار                | 091 | خوف اور رجاء                          |
| 4   | مخارج حروف میں وسوسہ                 | 097 | مطبع عاصي كاغرور                      |
| 717 | قرائت قرآن میں غفلت کرنے والے        | -,, | مغترین کی چارامناف                    |
| 4   | فريب خورده رونه دار                  | 1   | پہلی صنف علاء                         |
| 4   | على كرام كامغالط                     | 940 | شیطان کے فریب کا جواب                 |

| منح   | مؤان                                          | منحه | عنوان :                               |
|-------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 440   | مدقده خرات كرفي وال                           | דוף  | مبلغين كافريب                         |
| דיור  | بخيل دولت مند                                 | ,    | کداوردیندکے محاور                     |
| •     | عالس ذكركے حاضرين                             | 414  | دامرين دنيا<br>دامرين دنيا            |
| 444   | مفالفول سے بچتا مکن ہے                        | ,    | ر ہریں ہے۔<br>اوا فل کے حریص          |
| +     | مغا للے سے بچنے کے لئے تین چیریں<br>ضوری ہیں- | 419  | مغرورین کی تیسری فتم-متعوفین          |
| 444   | راه سلوك كس طرح مط كى جائے                    | 77.  | خوش نداق صوفی<br>معرفت اور مشابرهٔ حق |
| 1     | شيطان كاايك اور فريب                          | 11   | الإحت يبندموني                        |
| וייןף | شیطان کا فریب مسلسل                           | וזד  | الل تفتوف کے کچھ اور کروہ             |
| ,     | رہنمائی کی شرائط                              | 446  | مغرورين كى چوتنى تتم-ارباب دوات       |
| 7     |                                               | "11  | لل طال ے تغیر ساجد                    |

### بسمالله الرحمن الرحيم كتاب شرح عائب القلب قلب کے عجائبات کاہیان

تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت اور شرف کارازیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محروم نہیں ہے اسک معرفت دنیا میں انسان کا جمال اور اس کے لیے وجهٔ کمال ہے 'اور افرت میں ذریعہ نجات ہے۔معرفت کی صلاحیت واستعداد قلب کو صلا کی میں ہے اعضاء وجوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الوہیت کاعلم ہے وہی حق تعالی سے قریب ہے وہی اللہ کے لیے عمل پیرااور راہ حق میں معروف جدوجدے ، قلب بی سے مخلی امور مکشف ہوتے ہیں ، باتی تمام اصفاء قلب کے آلاجیں اور اس کے لیے آلات اور خدمت كذارول كاورجد ركعت بين ووان سے اس طرح كام ليتا بجس طرح الك است فلام سے واكم الى رعايا سے مانع الى معنوعات سے کاملیاکرناہ اگر قلب فیراللہ سے پاک ہے تو وہ بار گاہ خدا وندی میں مقبول ہے 'اور فیراللہ میں مشخول ہے تو مجوب ہے' بازیرس اور تنبيهم وكيركا تعلق قلب سے ب اور اوامرنواي كا فاطب قلب ب يى قرب الى كى سعادت سے سروائدوز ہو تا ب اور يى احكام النی سے رو کردانی پر عماب کا مستحق قرار دیا جا باہے وقلب کی فلاح تزکیہ اور صغار موقوف ہے وقلب معصیت کی الائتوں سے الودہ موتو مرسعادت سے محروم اور مرشقاوت کا مستق ہے اللہ تعالی کی حقیق اطاحت قلب کا عمل ہے۔ اصداء کی عبادت اس عمل کامظرہے معصیت بھی قلب کا تعل ہے 'اصفاء کی سرکٹی اور ترز 'واحش کاار تکاب یہ سب اس نقل کارز عمل ہیں 'قلب کے اجالے سے اعضاء کے محاس اور اس کی تاریکی سے اصفاء کے قبائح فلا ہر ہوتے ہیں 'برتن میں سے وی چیز چھکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ دل کا حال بیہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرتے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور اس سے جالل رہے تواپنے نس سے جال رہ جاتا ہے اور نفس کی جمالت باری تعالی کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے کہ جو مخص اپنے نفس کو نہیں بچان سکتا ہے وہ غیرننس (وو سرے) کو کیے بچان یائے گا اکثر لوگ اسینے ولوں اور نفول سے تاواقف ہیں ان کے اور باری تعالی کے

درمیان محاب مائل بهدارشادباری ب الله يحول بين المرووقليم به رعامه المدار (اورجان رکمو) کہ اللہ تعالی آثرین جایا کرتاہے آدی اوراس کے قلب کے ورمیان میں۔

خدا تعالی کے حائل ہونے سے مرادیہ ہے کہ کسی مخض کے قلب کو اپنی ذات کے مشاہدے مراتب اور اپنی صفات کی معرفت سے روك وب اوراس بيد علم نه موت دے كدوه بارى تعالى كى دوالكيوں كے درميان كس طرح منقلب رہتا ہے اوريد كه بمي اس كاميلان اسف التا علين كي طرف موجا ما م اوراس تعلق ع شيطان اس كي وجد كامركزين جا ما ب اور مي اس كي طبيعت اعلى منيتن كي طرف ما كل روى ب اورعالم الماء كم عن كريا لمب ، وفض اب قلب كاحوال سيد فروواوراس كى مكم إنى و حاظت س فالت كياد ود مكون فرالول كاميد و كون الوكول على بيدي بن كمتعلى بارى قبال كارشاد ب نسواللغفانساهمانفسهماولگهماشاسفون (۱۸٬۲۸ اسم)

جنول في الله (ك احكام) سعب بدائ كي سوالله تعالى فدان كي مان سه ان كوب بدا فالعا يى لوك

نافرمان ہیں۔

بسرمال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کاعلم حاصل کرتادین کی اصل اور راوسلوک کاپہلا قدم ہے 'اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعضاء کے اعمال بعنی عبادات اور معاملات ہے بحث کی ہے 'یہ بحث علم ظاہر ہے متعلق تھی 'ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دو سری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر تفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں 'اور بعض نجات کا باعث ہیں 'یہ علم باطن کی بحث ہے 'اولا ہم دوباب قائم کرتے ہیں 'پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اغلاق کی شرح نہ کورہوگی ' اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد اور دو سرے باب میں ریاضت قلب اور مقدمات سے فراغت کے بعد مہلک ات اور منجمات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ عبائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدلیں گے 'کیونکہ یہ عبائب و اسرار عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے اور اک کرنے ہے اکثر لوگ عاجز ہیں۔

يهلاباب

#### نفس 'روح' قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلک ات اور منجیات کے ابواب میں یکفرت استعال ہوں سے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف عدود اور سمتیات کا صحیح علم رکھتے ہوں اسی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے دول متعیق کرنے میں خلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

در سرالفظ - روح ادر شرانوں کے ذریعہ تمام احضاء بدن میں جمیاتی ہے الیف کانام ہے جس کا فیع جسمانی قلب کا ظلا ہے 'اپ اس مرکزے دوح رکوں ادر شرانوں کے ذریعہ تمام احضاء بدن میں جمیاتی ہے 'درج کا بدن میں جمیانا اور احضاء بدن کو زندگی کی روشنی اور حواس نصبہ کوچس کی صلاحیت دیتا ایسا ہے جسے کسی گھریں چراخ رکھ دوا جائے 'ادر اس کے جاروں طرف آجالا ہوجائے 'اس تمثیل سے جارت ہوا کہ دوح کی حیثیت چراخ کی ہے 'اور دوح کا بدن میں جاری دساری ہوتا ایسا ہے جسے چراخ کی دوشنی اطراف میں جاری دساری ہوتا ایسا ہے جسے چراخ کی دوشنی اطراف میں جمیلتی اور سرایت کرتی ہے ۔ دوح کے یہ معنی اُنگیا و کی اصطلاح کے مطابق ہیں 'ایسی کی ہے کہ دوح ایک لطیف بخار کا نام ہے جو قلب کی حرارت سے بنا ہے 'اور دو اس کے مطابق ہیں 'انگیا ہوگا موضوع ہیں جوبدن کا علاج کرتے ہیں اس معنی سے بحث نہیں کرتے 'بلکہ وہ یہ کتے ہیں کہ دوح انسان میں کرتے ہیں 'دین کے اطراف کی دورات ہی کری میں بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری ہے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری ہے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری ہے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری ہوں دورات ہو اوراد ہوں بھی کری ہو ایک اوراد ہوں بھی کری ہوں ایک ہوں میں بھی کری ہو اوراد ہوں اس معنی کے خس میں بھی کری ہے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری میں میں بھی کری ہو اوراد ہوں اس اس بھی کری ہو اوراد ہوں اس بھی کری ہو ہوں اوراد ہوں بھی ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کری میں بھی کری میں میں بھی کری ہو اوراد ہوں اس بھی کری ہو کری ہوں بھی ہوں کری ہو کری ہوں بھی کری ہو کری ہوں بھی ہوں کری ہوں کری ہوں کری ہوں کری ہوں کری ہو کری ہو کری ہوں کری ہو کری ہوں کری ہوں کری ہوں کری ہو کری ہو کری ہو کری ہو کری ہوں کری ہو کری ہو

قُلِ الرَّوْحُمِنَ الْمُررَتِيُّ (پ۵۱'ر۱۰ ایت ۸۵) آپ کمر دیج کر میرے رب کے عم سے بی ہے۔ دوغیر مان شن سرکے جس کی مقتار جار اور انسان سرکاری مقتلر جار فنل آرید

سایک ایس عجیب وغریب رہانی شئ ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اک سے اکثر مقلیں قامر نظر آتی ہیں۔ مان فلا فلف معلم معرب متن من سے المبار مقدم کے معرب میں معرب کا معرب کا معرب مقام کا معرب معرب کا معرب کا معرب

تبسرالفظ - نفس : ید لفظ بھی متعدّد معانی کے لیے مشترک ہے ان میں ہے دو معنی ہمارے مقعد ہے قریب ہیں۔ ایک پر کہ نفس دہ شک ہے جو انسان کے اندر فضب اور شہوت کی توقوں کو جامع ہو 'جیسا کہ عنقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفاء کے بہاں ہی معنی شائع و ذائع ہیں ان کے نزدیک نفس دی ہے جو ندموم صفات کا جامع ہو 'اس لیے دہ کہاکرتے ہیں کہ نفس کے ظارف مجاہدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قدم کرنا ضروری ہے۔ آمخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خیشاء ہمی ہی ہے۔

أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك (يهق - ابن مهام)

فيراسب سے بداد شمن وہ ہے جو فيرے بملوم ہے۔

لاس کے دو سرے معنی اس ملیفتہ رہائی سے عبارت ہیں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر بھے ہیں۔ اس معنی کی روسے فی الحقیقت للس انسان اور ذات انسان کی ہے 'البتہ یہ نفس مخلف حالات میں قلف صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے 'چنانچہ جب وہ اطاعت کے تحت محمر جادے 'اور شہوت سے جنگ کرتے اس کا اضطراب داکل ہوجائے تو اسے نفس ملمئتہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے نئس ملمئتہ کو ان الفاظ میں خطاب کیا ہے۔

لَّا يَعْمُ النَّفْسُ الْمُطْمِنَ مُلَّا حِلْ اللَّي وَتَكْرَ اصِيدَ مَعْرُ ضِيَّةً وَسُ ١٣٠ و١٢٦ است٢١) الما المُعْمَان والى دو الله المحارك المراب المراب عن المراب الم

اس سے پہلے بھس کے جومعیٰ بیان کئے ملے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رحوع مقصود نہیں ہو تا ہوشان عبدت ہے۔ بلکہ اس میں مرحق اور تھے اللہ سے دو کردانی پائی جاتی ہے جو شیطانی عمل ہے۔ اور ایک نئس وہ ہے جو کمال اطاعت کی صفت سے محروم ہو الیکن اطاعت میں جو اور تھے اور ایک نئس اللہ تعالی کا رشاد ہے۔ اطاعت میں جو اور تھے ور پر اللہ تعالی کا رشاد ہے۔ اللہ تعالی کا رشاد ہے۔

لا الله برات في النّف اللّوكامة (ب1 مرا ايت) اور ما ايت الم

ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے ہماؤ کونہ روک سکے اور خود کوائ کے میرو کردے یہ نفس آبارہ بالنے و کملا باہے ، قرآن پاک

یں اس نفس کاذکر حضرت یوسف ملیہ السلام یا من مصر کے واقع من آیا ہے۔ و مَالْبَرِّ کُنفس کِی اَنْ النّفس کِی اَنْ النّفس کَی اَنْ النّف وَ بِی النّف وَ اِنْ النّف وَ اِنْ النّف الن اور من اپن نفس کوئی اور یاک نمین بالا یا (کوئلہ) نفس و برا کا تا ایک بسر مل نفس النّف و اور من من موج کے اور منسنہ و لے کے اوالے عمد ہے '

چوتھالفظ و عقل : بدلفظ می ملف معانی کے سلے مشترک ہے الک العام میں معانی ہم بیان میں کرہے ہیں ان میں سے دو معنی
امارے مقدرے قریب ترین ایک یہ کہ عقل تھا کی امور کے الم کا نام ہے اس صورت میں مقل صفت ملی سے عبارت ہوگی اس صفت کا عمل قلب ہے کہ معل سے مراو مگر کے کملے کو حراطم کا اور اک کردوالا) ہو تاہے کید گلب کا قامت ہے اس تعریف کی صفت کا عمل تھی تعلیم ہوئی الفافل کی فتری کے حمن میں گذر چکا ہے۔ ان دونوں معنول کی وضاحت کے لیے معلوم ہے کہ جو عالم ہوئی داور بقا ہم قائم ہے معلم کی صفت اس کے اور مطول کے ہوئے ہوئے اور محفت کرد ہوئی ہوئی ہوئی۔ ور محفت اس کے اور محل کے ہوئے ہوئے ہوئے ور محفت اس کے اور محمل محل کے ہوئی موٹ مراد ہوئی ہے جے ملم ہمی کد کتے ہیں اور مہم محل اور اک یعنی موضوف مراد ہوئی ہے موصوف مراد ہوئی ہے موسوف مراد ہوئی ہوئی ارشاد فرمایا:

اولماخلقالعقل

سب عيد الد تعالى عالى على قرال-

یمال علمی صفت مراد نہیں ہوسکی کی تک علم نواع قائم نہیں ہے ' بلکہ ایک مرض ہے ' عرض کی تخلیق پہلے کیے ہوگ ' بلکہ یہ ضوری ہے کہ پہلے محل ادراک کی تخلیق ہو' گرصفت علم کی ' یا دونوں ساتھ ساتھ پیدا کئے جائیں ' ہر علم کی صفت سے خطاب ہمی ممکن نہیں ہے ' جب کہ حدیث شریف بیس ہے کہ اللہ تخالی نے حقل سے فرما ایسانے آئی وہت بھیراس نے پہت ہیں۔ جسمانی قلب 'جسمانی صاصل یہ لکلا کہ ان چاروں الفاظ کے دولات آلگ الگ بھی ہیں۔ اگر ملاوان الفاظ کے دولات آلگ الگ بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر افتظ کے دو معنی ہیں۔ اکثر ملاوان الفاظ کے دولات الگ بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر افتظ کے دو معنی ہیں۔ اکثر ملاوان الفاظ کے انتقاف سے فلا حتی کا ہمیان ہوگ ' کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے انتقاف پر نظر الفاظ سے فلا حتی کا ہمیان ہوگ ' کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے دولات کی اختلاف نہیں ہے۔ اس نقط کی وضاحت سے لیے ہم نے ہر افتظ کے دولا محض جانتا ہے کہ ان چاروں افتلال میں فائم الک کی ضورت محموس کی۔ معلی اور مشترک معنی بیان کرنے کی ضورت محموس کی۔

قرآن کریم اور مدیث شریف بی جمل کیں قلب کافظ آیا ہے دہاں اس سے اشیاءی حقیقت کااوراک کرنے والی قرقت مرادہ ' یہ قت انسان کے اندر موجودہ ' اس کے لیظ قلب بطور کالیہ استعل کیا جا آہے ' کیو نکہ اس قرت در کہ کواس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے ' اگرچہ وہ قرت تمام بدن ہے متعلق ہے ' اور ہر محصوب کام لی ہے ' لیکن اس کا تعلق اصطلیب نے ہوا کہ قلب جسمانی اس لایندند کو وہ کام ' وارالملائت اور راست نہیں ہے ' بلکہ قلب کے واسطے ہے ہے اس کا مطلب ہر موز نہیں موادی ہے۔ کی وجہ ہے کہ حضرت میں متری نے قلب کو مرش اور سینے کو کری ہے تھیددی ہے ' اس تھید کا یہ مطلب ہر کر نہیں سوادی ہے۔ کہ قلب اس لطیفے کی محکمت اور تحق ہے کہ تقب اس کے نظر آغازہ ہے کہ قلب اس لطیفے کی محکمت اور تحق شائی ہے ' جس میں وہ کریا جس پر بیٹے کروہ تمام بدن کی حکمت کرتا ہے ' قلب اس کے تعیق کا نظر آغازہ ' ماصل کلام یہ کہ لطیف نگری ہے ' جس میں وہ کریا جس اور تینے کو وہ نہت اور تعلق ہی جو لیت مرش و کری کو اللہ تعلق ہے۔ یہ اس کے جم ہو سے کہ کہ اس سے ہمارا مقسود متعلق نہیں ہے اس کے جم اس بھی کو میں فتم کرتے ہیں۔

کو تکہ اس سے ہمارا مقسود متعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس بھی کو میں فتم کرتے ہیں۔

الله تعالى فرماتين

ومايعلم حنودرتك الأهواب ١٩٠١ (١١ اسم) تمارے رب كے الكروں كو بجورت كے كوئى ميں جانا۔

اس آیت میں باری تعالی کے فکروں کا ذکرہے جن کی تعدادے سوائے دب کریم کے کوئی دد مراواقف نہیں ہے کہ لفکر قلوب ا ارداح اوردد مرے بے شار مالمول میں موجود ہیں میرو کا مارے منطق کا موضوع اللب باس کے ہم قلب کے بعض الحکموں کا ذکر

اللب ك دد الكريس ايك ده جو ظاهري آكه سه د كمال ديا مه اورد مراده جو عقل كى آكه سه محسوس مو تاب قلب كي ديست بادشاه ک ب اور الکر آموان و خدام کا عم رکتے ہیں اظامری اکھے نظر آنے والے الکرش ہاتھ اوں اکم اکان زبان اوردو سرب الما اصداء شال بين سيسا مصاء خواه جم ك ظاهر من مول يا باطن من قلب ك خادم بين اور احس اس ي اطاعت كايار كرواكيا ہے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تفرف کرتا ہے ان کاو تھید خدمت اور اطاعت ہے وہ اپنے وظیفے سے کو کروانی کی قدرت نہیں رکھے اورنہ اس کے خلاف عمل کرنے کا پارار کھنے ہیں مثلاً جب الکہ کھلنے کا تھم ہو تا ہے وہ کمل جاتی ہے 'بند کرنے کے لیے کہاجا تا ہ، در موجاتی ہے اول کو حرکت کرنے کا عظم روا جا آئے تو وہ حرکت کرنے لگاہے انہاں کو بولے کے لیے کماجا آہے تو دو بول برتی ہے تمام اصفاء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود ہے باری تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے ، چنانچہ فرشت فطری طور پر مطیع بین آن کی محلیق کامتعبداطامت ب اوروه اس معید ا افراف دین رسط ان کامال یہ ب

لايعصون اللهما امرهمويفعلون مايؤمرون (١٣٨٨ ١٥٠١)

كى بات يس جوان كو محموية اسم أورجو يحوان كو عمودا جا ما ب اس كو بجالات بير-

البت فرشتوں کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک قرن ہے اور وہ سرکہ فرشتے این اطاعت کاعلم رکھتے ہیں ،جب کہ اعضاء کی اطاعت میں بیات نہیں ہے " کھے کھلے کے لیے کماجا آہے وہ کمل جاتی ہے لیکن نداے اپنے وجود کی خربوتی ہے اور ندید معلوم مواہے کرووائے مام قلب کی اطاعت میں کمل رای ہے۔

جس طرح قلب راوسلوك كاسفر مع كرتے كے ليے سواري اور داوراه كا على اى طرح اے أعوان وفدام كى بعي صورت ب يسنود ع مَلْ عُلَقُتُ الْحِنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعْبُلُونَ (ب٢١٢ع ٢٥٢٥)

اورش في ورانسان كواى واسطى يداكيات كرميرى عبادت كرير-

تكب كى موارى بدن ہے علم اس كا واوراه ہے اور اس واوراه كے حصول كا دريد نيك اعمال بين يمى بعرے كے مكن ديس ك ودنیامی قیام کے بغیراللہ تک بیٹی سے بعید ترین مول تک کھنے کے لیے قریب ترین مول کا قطع کرنا ضوری ہے اس وجہ ہے کد دنیا کو آفرت کی محیق کماجا آے، ویادایت کی حوال میں سے ایک معل سے اس کانام دیا اس کے رکماکیا ہے کہ یہ قرمی معل ہے بسرمال اگل منول تک بخینے کے لیے اس منول سے زار راہ لینا ضوری ہے اس وکلہ بدن منول تک بخینے کے لیے سواری کے در ہے میں ہے اس لے اس کی محرانی اور حاطت ہی تاکزیرے اوربدن کی حاطت اس طرح ہوگی کہ اسے دوغذا دی جائے دو اس عمرانی ہو اور اس غذا سے رو کا جائے جواسے ہلاک کر سکتی ہو ، حسول غذا کے لیے دو فتکریوں کی ضرورت ہے اکی بالمنی یعنی شہوت (بموک وفيرو کی خواہش)

اور دو مرا ظاہری بین ہاتھ اور دیگر اصفاء جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پیدائی می ہے اور اس خواہش کی بیک کے جیں ایک طرح ممبلک است نے کے کیے ہیں ایک طرح ممبلک است نے کے کیے ہیں ایک اور دشتوں سے انقام لیتا ہے ، ود مرا لفکر ظاہر میں ہو باطن میں جو باطن میں جو فضب کرتا ہے ، اور دشتوں سے انقام لیتا ہے ، ود مرا لفکر ظاہر میں ہو باتھ اور پاؤں سے عبارت ہے ، آدی ان کے ذریعہ فضب کے نقاضے پر عمل کرتا ہدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہو ہے کی سپائی کے باس ہتھیار اور آلات جنگ ہوں ، کرغذا کی خواہش اور ضرورت ہی کانی نمیں ہے ، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدی کو اس غذا کا حال معلوم ہو اس کے لیے بھی باطنی اور فاہری لفکریوں کی ضرورت ہے ، فاہری لفکری یہ ہے کہ آدی حواس خسر کے اس اور ذوق رکھتا ہو ، اور باطنی لفکری یہ ہے کہ ان حواس خسر کے اور اک سے محروم نہ ہو۔ قلب کے لیے ان آخوان و فرد آم کی خرورت پر بہت کہ مسوط جلدیں بھی ناکائی ہیں ہم نے کتاب الفکر میں مختر طور پر بچو کلفتے کی کوشش کی ہو ، طالب کو اس پر اکتفا کرتا جا ہے۔

بینائی کی توت آ کھے متعلق ہے اس پردو مری توتوں اور اعضاء کو قیاس کرنا جائے۔

قلب کے فکروں کی یہ فتمیں ہیں ان کا قہم دفت نظری پر موقوق ہے ہم علموں کو سمجانے کے لیے تعمیل کی ضورت ہے اس لیے ہم کچے شانوں کے ذریعہ ان قسموں پر دوشنی ڈالنے ہیں باکہ مبتدی ہمی سمجہ کیں۔

#### قلب كياطنى خدام اورعام فهم مثاليس

قلب کے دوخادم مین خضب اور شہوت جب اس کی ہورے طور پراطاعت کرتے ہیں قراوسلوک میں اے ان سے بوی مدملت ہے، ووانسیں بہترین رفتی سفر اور بہاؤٹ اور مخلص مدکار تصور کرتا ہے، جمعی بید دونوں خاوم نافرمانی اور بناوت پر مرست ہوجاتے ہیں اور

بجائے اس کی اطاعت کے خود اے اپنی اطاعت پر مجور کردیتے ہیں اور اسکی بلاکٹ کاباعث بنتے ہیں الیکن کیونکہ قلب کے صرف میں دو خادم نہیں ہیں بلکہ اور بھی خدام اور آعوان ہیں اگر شہوت و غضب آمادة بغادت موجاتیں تو قلب کومایوس نہ ہونا چاہتے بلکہ ان کے خلاف اپنے دو سرے فدام کی مد ماصل کرنی چاہئے ، خضب اور شوت مجمی جمعی شیطان کی جماعت سے جافے ہیں اگر اس نے اللہ کے كروه سيدوندني اورائي لنس ير قفيب اورشوت كي فيول كوفليدوا تود يليني بلاكت أور زيدست خيارت كي طرف كامزن ب-اکثرلوگوں کا یکی حال ہے ان کی مقلیل شوول کی تالع بی میونک وہ قضائے شوب کے لیے حیلے تراشق بیں عال تک مونانہ چاہے تعاکمہ ان کی شوتی عقل کے آلع ہوتی - ہم چند مثالوں کے ذریعہ اس نقطے کی د مناحت کرتے ہیں۔

يهلى مثال : فرض يجيئ كه نعس انسانى يعنى وه لطيف ربانى جس كاذكره قبل بيس كلى بار بوجكا ب اسيخ ملك اور دارا فكومت بيس بادشادى حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت اس کا منتقر اس کا دار الحکومت اور احضاء وجوارح کی حیثیت وہ ہے جو شاتی عملے کے ارکان کی ہوتی ہے، توسد عقلیداس کا محلص مشیر اور محلندو خرخواہ وزیر ہے، فضب اس کابادی گارڈ اور کوتوال شرہے ، وضنول سے بادشاہ ک حفاظت اس کے فرائعن میں شامل ہے، شہوت اس کاوہ بد علق ملازم ہے جس کے ذیتے الی شہرکے لیے کمانے کا نظم کرتا ہے۔ یہ مخص انتائی جمونا فرسی و موکد باز اور خبیث ب اظاہر خرخواہ نظر آتا ہے الیکن اس کی خرخواتی کے بدے میں زہر بلال اور سے قاتل ہے۔ مخلص وزیری رائے اور تدبیرے اختلاف کرتا اس کی عادت ہے "کوئی فحد ایسا نہیں مرز رہا جس میں وہ اس کی مخالفت نہ کرتا ہو "اس صورت میں اگر بادشاہ اسے وزیر کی تداہیر مل کرے اس سے معورے ماصل کرے اوراس خبید فلام سے اعراض کے وربعہ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رسابی بمتررہے نیز کوتوال شہر کی ہمی تاریب کرے کہ وہ اس بدیا طمن فلام اور اس کے تابعین پر نظرر کے اگر وہ کی غلط کام میں مشغول موں تو انہیں سزادے اسیدیں ہے کہ اس صورت میں غلام سر تھی نہ کرسکے گا اور ہاوشاہ کا مغلوب و محوم بنارہ گا اور حکومت نمایت عدل اور نظم کے ساتھ چلے گ۔ اس طرح اگر نفس ائی عقل سے مدد حاصل کر نارہے اور مجمی غضب کے محافظ کے ذرایعہ شوت کے غلام پر کاری ضرب لگا آ رہے اور مجمی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شوت سے مدو پاہتا رب تواس کے قوی اعتدال پر رہیں ہے اظلاق بمتر رہیں مے اور اگر اس طریقہ نے اعراض کرے گاتوان لوگوں میں سے ہوگاجن کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشادے

أَفْرَ أَيْتُ مَنَ الْخُدُالِهَ مُعَوَ أَمُواضِلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم (ب٢٥ /١٣ يت٢١) سوكيا آپ في اس معنى كى مالت بمى ديمى جس في اينا فدا الى خوابش نفسانى كوينار كهاب اور خدا تعالى في اس کوبادجود سجھ ہوجھ کے مراہ کردیا ہے۔

أيك جكد أرشاد فرمايا: وَاتْبَعْ هُوَاهُ فَمَثُلُهُ كُمْثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحُمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اُوتَتْرُكُهُ يِلْهَثُ (١٩٥٨ م آيت۲۱)

اورائی نفسانی خواہش کی بیروی کرنے لگاسواس کی صالت کتے کی میرومی کد اگر قواس یر مملد کرے تب بھی ہانے

یاس کوچموڑدے تب بھی آئے۔ نس کوشوات کے فریب سے دورر کھنے والے کے متعلق ارشاو فرایا: واتمام ن خیاف مقام رتبہ و نھی النّفُس عن الْهُوی فِانَ الْجَنّةَ هِی الْمَاوی (پ٠٣٠٣ آيت ١٩٠١م)

اورجو فض این رب کے سامنے کم ابو نے سے ڈرا ہوگا اور لاس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنداس کا فمكانه بوكار خفب اور شموت کو ایک دو مرے پر مسلا کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں عاصل ہونے والے شمرات کا تذکرہ ریاضت لاس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

دوسرى مثل : فرض يجيئ بدن ايك شرب اور معل بين السان كى قرت بدركه اس شركا ماتم ب اور ظاهرى اورباطنى حواس اس كراموان وساى بين السان كى قرت بدركه اس شركا ماتم به اور ظاهرى اورباطنى حواس اس كراموان وساى بين اور اصعاء رقيت بين الور فقس الماره في شهوت اور فقس بين تجير كريخ بين الورد شن كاده كري ما كرون بين من المرام بين المرام بين المرام بين من المرام بين المرام و المرام بين المرام و المرام بين المرام بين المرام بين المرام بين المرام بين المرام و المرام و المرام بين المرام و المرام بين بين المرام بين المرام

فَصَّلُ اللَّهُ الْمَجَاهِدِيْنَ وَأَمُو الْهِمُو أَنْفُسِهِمَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةٌ (ب٥٠ استه) الله تعالى في الاستار على الله تعالى في الاستار على الله تعالى في الله تعالى الله

بنفينه والول كر

الین اگر اس نے محاذ جنگ میں بماوری کے جو برقد دکھاہے اور وسٹمن سے بڑیت اٹھائی قرید قرم فعل ہو گااور اسے فغلت کی مزا دی جائے گی چانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے فخص سے کما جائے گاکہ:

ياراعي السوء اكلت اللحمو شربت البن ولم تاوالضالة ولم تجبر الكسير

اليومانتقمنكرد)

اے خبیث چدا ہے اور فرصت کھایا اوردودہ ہا جمر کم شدہ کا پتا نہ لگایا شکت کو معے نہ کیا اج میں تھے سے انتقام اول گا۔

مدیث شریف من ای جادی طرف اشاره ب

رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبررس الدباري

تیسری مثال : فرض کیجے کہ عقل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے لکل بہا ہے مشہوت اس کا کو ڈاہے اور فضب اس کا کُنّ ہے اب آگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو جھوڑا بھی سرھا ہوا ہو اور کتا بھی تغلیم یافتہ ہو تو بلا شہریہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے ، اس کے ہارے میں بقین کے ساتھ کما جاسکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان افعائے بغیر شکار لے کرواہی آئے گا وہ مری صورت یہ ہے کہ وہ خود بھی شکار کے فن سے تاواقف ہو جھوڑا بھی سرمنی ہو اور کتا بھی دیوانہ ایسے فض کے ہارے میں یہ توقع نہیں کی جاسمتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ والی آئے گا اگر وہ مسجع و سلامت والی آجائے تو فنیمت ہے سوار کی باواقلیت انسان کی جمالت کے مشاہر ہے جھوڑے کی سرمشی فلہ شہوت اور شکتے کی دیوا کی فلہ فضب کی مثال ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تك جن جزول كاذكركيا كياب وه صرف السان في وسيس الكه حيوانات كويسى ماصل بين مثل شهوت مخضب كامرى اورباطني

حاس انسان کی طرح حیوان میں بھی ہیں ، حتی کہ بکری بھیڑسے کو آجھوں سے ویک کر بھی جاتی ہے کہ دہ اس پر جملہ کرتا جاہتا ہے ، اور وہ اس سے ارادے کو بھائی کر قرار ہوجاتی ہے ، نیا باطنی اوراک بی او ہے ، اس میں انسان کی عصیص نہیں ہے ، بلکہ بے مثل جائور بھی اس قرت سے کام لینے ہیں ، اور اپنے نقع و تقصیان کا اوراک کرتے ہیں ، میال ہما واستعمود ان امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور جن کے باصف اے وہ سری علوقات پر شرف اور نعیات اور اللہ عزوجات کی قریت حاصل ہے ،

بانا یا ہے گہ قلب انسانی کے ساتھ مخصوص امور صرف وہ ہیں آیک علم 'در سراارادہ علم ہے مراوی ماں دیوی اور اور حقلی
حقائی کا طم ہے 'یہ امور اور حقائی محسوسات ہے اور اور جیں 'اور ان جی جیانات انسانوں کے ساتھ شریک جیس ہیں۔ بلکہ برسی طوم
کانوں جی سالے ساتھ مخصوص ہیں 'اس لیے کہ انسان ہی یہ فیصلا کہ ایک محصر کا ایک می حالت اور آیک ہو وقت جی دو
مکانوں جی سال کا یہ تھی افاد کو اس نے دنیا کے چیزا فراد دیکھ ہیں 'کیان اس کا یہ بھی تمام افراد کو شائل ہوگا معلوم ہوا کہ قیام
افراد پر اس کا یہ بھی آفاد حواس ہے واکد انسان ہی ہے جھلی ہو سکتا ہے۔ جب بدی اور طاہری علوم کا حال ہے ہو نظری
علوم کا بدرج اولی ہوگا۔ ادادہ ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان کی امرے انجام نظر الآنہ 'اور اس بیں کوئی بھری نظر آئی ہو قاس
علوم کا بدرج اولی ہوگا۔ ادادہ ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان کی امرے انجام نظر الآنہ 'اور اس بیں کوئی بھری نظر آئی ہو قاس
علوم کا بدرج تو اولی ہوگا۔ ادادہ ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان کی امرے انجام نظر الآنہ 'اور اس بیں کوئی بھری نظر آئی ہو قاس
علوم کا بدرج تو گل ہوگا۔ ادادہ ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان کی امرادہ کرئی ہوگا کہ شوت فید محلوات اور پہنے گلوائے ہے
میں اس کا حق ادادہ کی ضد ہے 'شوت اور ادادے کا فرق اس شال سے خالم ہوگا کہ شوت فید محلوات اور پہنے گلوائے ہے
میں محروت فید محل کی افادہ ہے 'شوت اور ادادے کی محلی ہوئی کی کہ محروب کی سے محل ہوئی کردو تی ہے۔ یہ مافعت شوت کی طرف سے میں
موٹی 'بلکہ محل کی دو سے بوئی ہوئی کا محدود فوت ہوجا گا۔
میں ہوئی 'بلکہ محل کی دو سے بوئی کا محدود فوت ہوجا گا۔

معلوم ہواکہ انسان کی قلب میں علم اور ارادہ دوایے امریں ہوجوانات میں جیل اے جاتے باکد کس بے بھی ان سے محروم ہوتے ہیں کیے خصوصیات انہیں باوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں اگرچہ ان میں شہوت فضب کا ہری اور باطنی حواس دو اول ہی سے موجود

ہوتے ہیں۔

درجہ اس نی کاہو تا ہے جس پرتمام یا اکثر تھا تی کسی اسب یا اونی تکلف کے بغیر فعل النبی سے مکشف ہوجا نیں ہی سعادت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے اس سے مکان و مسافت کے قریت مراو نہیں ہے ، بلکہ یہ معنوی بھیتی اور وسفی قریت ہے ان درجات میں آئے بردھنا اور کسی مقام پر محمرنا راوسلوک ملے کرنے والوں کی مخرلیں ہیں ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ، ہر سالک کو ان مزول کی فہر رہتی ہے جس سے مور پران کی تقدیق کرتا ہے ،جس رہتی ہوتا ، تاہم وہ ایمان بافسیب کے طور پران کی تقدیق کرتا ہے ،جس طرح ہم نہی اور نوقت کی تقدیق کرتے ہیں حال تکہ نوقت کی حقیقت می کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح بریف کرنے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کاحل معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سمجھ آئی ہو 'اور تمیزوار نے کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان معلوم نہیں ہوتا ہے ہی اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا ہوتا کی ہوتا کہ ان اور کون کون کون کون سے اسرار مکشف کے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

یہ رحمت باری تعالی کے جو دو گرم کے بموجب عام ہے اس ملسلے میں کسی کے ساتھ بھی ہے کام نہیں لیاجا تا الین اس کا ظہور ان دلوں میں ہو تا ہے جو رحمت خدادندی کے جمو کوں کے معظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جمو کوں کی آمر کے لیے کھلے رکھتے میں جیسا کہ مدیث شریف میں ہے:

الربكم في ايام تهركم لنفحات الافتعرضوالها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحمت کے بہت سے جمو کے بیں تم ان کی تاک میں رہو۔

الله تعالی ہررات آسان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعاکر نے والا کہ میں اس کی دعاسنوں۔

حسب دیل قدسی مدیش مجی اسی رحت کا اعلان ہیں:

لقدطال شوق الأبرار الى لقائي وانالى لقاءهم الشدشوقا(١)
نيول كوميرى الاقات كافوق بحت اور يحان كى الاقات كازاره افتياق بهد من تقرب الى شبر اتقربت اليعذر اعاد عاري وسلم او مرد) بوقع بوت ايك بالشة قرب بوتا بي اس الك الاقرب آنا بول.

ان روایات سے معلوم ہواکہ تلوب کاملوم کے اتوارے محروم رونامنیم حقق کی طرف سے سمی رکاوٹ یا بھل کی بناپر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے قلوب کی خباشت اور کدورت اور فیرائلد کے ساتھ اشتغال کی بنائر ان اتوار سے محروم رہتے ہیں ، قلوب برتن کی طرح ہیں ، جب تک برتن یافی سے لبرز رہتے ہیں ان میں ہوا کا گزر نہیں ہو تا اس طرح فیرافلہ میں مشتول دلوں میں بھی معرفت الی کی روشی واقعالی

<sup>(</sup>١) يردايت كاب اللوة من مي كذر مكل ب

<sup>(</sup> ٢ ) مجماس كامل سى في تام مدافروس كم معقد داے حدرت اوالدردا في حوالے مالكي كيا ہے

نيس بوتى الرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظر واإلى ملكوت السماء (احمد الومرة)

اگرشیاطین یی ادم کے داول کے گرونہ محرتے ہوتے توہ اسان کے ملوت کامشابرہ کرلیا کرتے۔

مختریہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت ہوابستہ ہے اور ملوم میں سب سے افعال علم باری تعالی کی وات مفات وافعال کاعلم ہے اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضمرہے اور اس کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا بدارہ اس سے باری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی المیت پر ابوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی ذری کا مقصد اور اس کا اقیاد ہے اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو وار بوجہ افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قر حسن بیت اور مرحم ور مران میں ایک جوار میں کہ معرف ہوئی کی صفات ہیں۔ انسان ملا محمد اور بمائم کے در میان میں ایک محلوق ہے کہ کو کہ دو غذا اور شود نما کے لحاظ سے معرف ہوئی کی صفومیت اس بمائم سے معتاز کرتی ہے 'جو محض اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مد لے وہ ملا محمد کے خصوصیت اس بمائم سے معتاز کرتی ہے 'جو محض اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مد لے وہ ملا محمد کے موسیت اس بمائم سے معتاز کرتی ہے 'جو محض اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مد لے وہ ملا محمد سے معافر کی ہوئی کہ اس کے حسن و جمال کا مشاورہ کرتے وہ الی عور توں کی ذبان سے افتراف کرایا:

مَاهُنَابِشُرِ إِنْهُنَا إِلَّامِلَكُ كُرِيمٌ بِ٣١٦ ٢١ ١١٠١)

يه مخض آدى بركز نس يه توكونى بزرك فرشته

جس مخص نے بدنی لذات کو اپنے فکرد عمل کامحور قرارویا اور آن ہی کامور باوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کامقصد چے نے اور کھانے کے علاوہ دو سرانسیں ہو تا 'وہ ان بمائم میں وافل ہو کریا تو تیل کی طرح بے وقوف ہوگا 'یا خزر کی طرح حریص ہوگا 'یا بخر ایک طرح خرائے کی طرح خرائے کا در آگر ان تمام صفات اور بہیانہ خصائل کا دائش کی طرح کینہ پرور' چینے کی طرح محکر اور لومڑی کی طرح مکارد عمیارین جائے گا 'اور آگر ان تمام صفات اور بہیانہ خصائل کا احتراب جرم میں

جامع مواتوشيطان رجيم موكا -

انسان کا کوئی فلاہری مفو یا باطنی حس ایسی میں ہے جس سے وصل الی اللہ پر مدونہ لی جاستی ہو ، جیسا کہ کتاب الفکر جی اس کی تفصیان کا کوئی فلاہری مفو کے احتماء کا میچ مجھے استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے بھم عدولی کیا اس نے نقصان الحمایا اور اور اور کی اور ایک قصاء کی استعمال کی اور جس کے بخرے کو اینا مقتمار اور اعتماء کو فد مت گذار سمجے اور اپنی توجید مرکہ کو جس کا محل مملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے باوشاہ خیال مسئل بنی ترجیان محموسات کی خبری اس تک پہنچی ہیں اور توجی حالی اسکن بنی ہے اور توزا فی کی طرح حفاظت کرتی ہے ، دہان اس کی ترجیان مخرک اعتماء اس کے مخروین اور حواس خسد اس کی مملکت کے جاسوس ہیں اس جس حواس انجاری حال اور ترسیل بر مخرک اعتماء اس کے مخروین اور حواس خسد اس کی مملکت کے جاسوس پر مقرر ہے ہیں سب حواس انجاری حال اور ترسیل بر مخرک اعتماء اس کے مخروین کا در حواس انجاری حالی اور ترسیل بر مخرک اعتماء اس کے مخروین کا در حواس انجاری حالی اور ترسیل بر مخرک اعتماء اس کے مخروین کو خوان سے متعمال ہیں توجی کوئی تو اس محمل ہیں ہو تا ہے اور اس میں اور انہیں توجی کوئی کا مرحماء اخباری حواس انجاری حالی مناب ہو کہ کوئی کا مرحماء میں معمل کا مرحماء کوئی کوئی کہ کام رحماء کوئی اس کی مسئل ہو کا میں مند ہوں اور جن سے بیش آمد سند پر اور جن سے بیش آمد سند پر اور اس کی اور کی کا تھا تھے جو مسام کوئی اور جن سے بیش آمد سند پر اور اور کی دوال کی اور کی کا تو کوئی کوئی کی اور کی کی دونی کا تھا تھی محمل منانی سعادت ہے اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا حکم مجمل کو خفلت میں بر بیا ارکے والا شکی ، بربخت اور رسوا ہے۔ وہ دال

تعالیٰ کی نعتوں کامیحرہ 'اس نے نظیرِ النی کوجود شمنوں کے خلاف مدو حاصل کرنے کے لیے اسے دیا کیا تھا ضائع کیا 'وشمنان فدا کو حزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے مولناک عذاب سے اللہ کی بناہ مانگتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی ٹائید حضرت کعب آخبارتی موایت ہے ہوتی ہے 'فیاتے ہیں کہ جل نے آم المؤمنین حضرت مائشہ مدائۃ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ انسان کی آئکمیں رہنما 'اس کے کان محافظ 'فیان ترجمان 'ہاتھ افکر'پاؤں قاصد اور قلب ہوشاہ ہے 'آکر ہادشاہ اچھا ہوگاتو اس کے تواقع بھی اجھے ہوں گے 'انہوں نے فرمایا تم مجھے کتے ہو 'میں نے آخضرت صلی اللہ تعالی ہوسلم ہے اس سے آگر ہاد تا ہے۔ اس کے تواقع ہے برتن ہیں 'ان طرح سنا ہے۔ (۱) حضرت ملی کڑم اللہ وجہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالی کے برتن ہیں 'ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ ترین وہ ہو جو سب سے زیادہ نرم 'صاف اور مضبوط ہے 'قلب کی زمی 'مفاتی اور مضبوطی یہ ہے کہ دو اپنے ہوائے ہوئے کی اس آبت کا خشاء بھی ہی ہے۔

أَشِكُمُ أَعُلَى الْكُفَّارِ (ب١٣٠٦)

وه كافرول كے مقابلے میں جزیں۔

حفرت اُبی بن کعب نے آیت کہا، مثل نُورِ ہ کیمشکو و فید کا مصباً ح(ب ۱۰۱۵ آیت ۳۵) اس کے نور (ہرایت کی حالت مجیب) اس سے قیل کی طال ہے اور یہ مثال: کی تغیر میں فرایا کہ یہ مؤمن کے نور اور اس کے ول کی مثال ہے ' اور یہ مثال: اُو کی طلک مات فی بیٹ کرنے آریک اور اور اس میں اور ایت ۳۰) یا وہ ایسے ہیں جسے بڑے کرنے شمند رکے اندونی اندھرے۔

منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قرآن کریم میں وارد لوج محقوظ کو مؤمن کا دل کماہے اور صفرت سیل حسری نے قلب و صدر کو حرش و کری سے تثبیہ دی ہے۔

#### جامع اوصاف قلب اوراس كي مثاليس

جاننا چاہے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چارچیزوں کی آمیزش ہے "اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں لیمی سعی "
جسی شیطانی اور رتبانی۔ اس حیثیت ہے کہ اس پر خفس کا تسلط ہے وہ سماغ کے افعال لیمی عداوت "بغض ار کاب کا اور کالی کارچ کا مرحک ہوتا ہے اور اس حیثیت ہے کہ اس پر شوت کا فلہ ہے وہ بمائم کے افعال لیمی حرص وہوں اور طبع و حمد کاار کاب کرتا ہے اور اس لحاظ ہے کہ وہ فی عنسرا مرزبانی ہے جسیا کہ قرائن کریم میں بھی ہے:

قل الروح من المررسي (بداره ايت) اب فراديج كرس مرك رب كم عمر في ب

اسے لئے ربوبیت کا دموی کرنا ہے اسے تعلی کیر و مول ریری معنیس اور افران درے مودیت تواضع اور کومیت بالدے اسے مودیت کا مورد کردے اسے مارد کا درج اس کی طرف نبدی اے موجہ کی اس کی موجہ کی اس کی موجہ کی کر اس کی موجہ کی موجہ

<sup>(</sup>١) يردواعمالوفيم في طب يوى من المرانى في مندالطا من عن الدر على في شعب الايمان عن حدرت الدمرية على كب

ناپندے وہ حقائق امور کے اصاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے ' ملا تک تمام حقائق کا اصاطہ اور علوق پر زیدستی کی برترى ربوبيت ك اوصاف بين عبديت كى صفت نبيل بين السان خفب اور شوت من سباع اور بما يم كرما تف اشتراك كم باوجود وت تميزد كما باس لياس من ايك ومف مزوع عصفهانيت كديكة بن شيطان مرايا شرعه والى تمير كوشرى مورول میں استعال کرتا ہے اور اپی افراض ماصل کرنے کے لیے کرو فریب کاسارالیتا ہے اور خرکے محل میں شرکا بج ہوتا ہے ' یہ شیاطین کے ادصاف ہیں اوروہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں رہائیت اشیطانیت سعیت اور ہیںیت کے عناصر یائے جاتے ہیں۔ ان جاروں اوصاف کا مرکز قلب ہے محویا انسان کی کھال میں بیک وقت خزر ماک شیطان اور سکیم جمع ہیں۔ خزر مسوت كى علامت بيديالك اوربد باطن جانورابي ركب الى عكل وصورت كى بنائر برا ميس بلك ابي حص وبوس كي وجد فرموم ہے کی حال کتے کا ہے جو خفس کی جسم هل ہے در شدن اور کتوں ہے اس کیے نفرت نمیں کی جاتی کہ وہ در ندے یا سے ہیں ا الکہ ان سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سعیت کی فاعت یعنی در ندگی اور مدوات پائی جاتی ہے اس طرح انسان کے باطن میں در ندوں کی در ندگی عداوت اور خفس اور خزیر کی حرص اور طبح پائی جاتی ہے۔ در عدہ خفس کو تحریک دے کر ظام پر اور خزیر حرص کو ہوا دے کر فواحش کے ارتکاب پر اکسا تا ہے۔ اور شیطان ان دونوں کو ایک دو سرے کے خلاف برس پیار رکھتا ہے جمی حرص کو خضب کے خلاف أكسانات ادر بمى مفسب كوحرم كى خالفت مي بحركاتات فيزان دوول كى جبلى مفات كى تخسين كرناب عقل بيزاد محيم كيب اس کاکام بیرے کہ وہ شیطان کے مرو فریب کو وقع کرے اور اپن کمری اصیرت اور واضح ورسے اس کی تلیس کا قلع قبع کردے اور خزر ك موس كو كفي ك فضب كي دريد فكست دے اس لي كر ففس سے شوت فقم مولى ہے اى طرح فزر كو كتے ر مسلط كرك اس ك درندگى كاخاتمه كرے اور علقے كوائى محست و تدہرے بايد زنجراور مطبع ركے اكر اس نے ايداكيات جم كي ملكت ميں ماداند كام باق رے کا اور تمام اصداء اسے اسے محدر بر کردش کریں مے اگر مکیم اپنی کو مشش میں اکام رہائد شیطان سے کر لے سکا اور نہ طزیر اور مر و مقرور کرسکا توبید مینون خداس پرغالب اجائیں گی اور اے اپنی مخت زنیموں میں اس طرح جگزلیں گی کہ کوشش کے باوجود ازادند موسطے گا ملکہ تا عمران کی خدمت گذار اور مطبع سے گا اکثرلوگ اس قید کی زندگی گذار رہے ہیں ان کی تمام ترجدو جد فقم و فرج کی شوت ب جرت اس وقت بوتی ہے جب کی او گئے برستوں کو اپنی ملامت کا ہرف بناتے ہیں آوران کی بت پرس کا زال اواتے ہیں اگران کی انگھوں سے ففلت کے دین دوے اٹھائے جائیں و معلوم ہو گاکدوہ خود فیراللہ کی اطاعت میں معموف ہیں جمعی وہ مخزر کے سانے سر بہودیں اور بھی گئے کے سانے رکوع اور قیام کی مالت میں ہیں ان کی خواہشات کی محیل ان کا ایمان ہے اور ان کے چھم و آبد کے اشاروں کا معظر رمینا ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے آگر ان حقائق کو جسم کردیا جائے ووہ خود اپنی آ محمول سے مشاہدہ کرلیں كريت يرستول من اوران من كيا فرق ب 'بت يرست ب جان بقول ك سامن مرجما كرشيطان كوخوش ركيت بين اوروه لوك ان ناپاک اور کندے جانوروں کی عمادت کرے شیطان کی خوشنودی ماصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی ایسے جو فزر پر اور کتے کو بڑا میخت کرتا ہے اورائس انسان سے خدمت لینے پر اکسا تاہے ، حقیقت یہ ہے کہ فزیر اور مقالے چھموا بدے اثارول پر تا چنوالے شیطان کے دام فهب يس كر قاديس-

مریشہ فدا کو چاہیے کہ وہ اپنی حرکات و سکتات اپ نمان و سکوت اور قیام و قود کا گراں دے اور امیرت کی اسکیس کی رکے ا اگر اس نے انسان کے ساتھ اپنے احوال پر نظرو کی آ اے معلوم ہوگا کہ وہ اپناون فدا ہے برح کی اطاعت میں گذار ہاہے 'یا لئس ک برستش میں؟ کتنا بواظلم ہے کہ ان نفس پرسٹوں نے الک کو محلوک 'ان کا کو فلام 'اور والی کو مفلوب بنا دیا ہے 'فلہ اور سیاوت کا حق مقل کو تھا ، فزیر 'سمنے اور شیطان نے اس کا جی چین نیا اور اسٹ مفلوب و مقلوب کو مقام میں اور درسوائی کے مقلوب کا اور میں ہے مشوت اوسان کی اطاعت رکے اور شیس اور قلب پر وہ مقلت مید ہوجاتی ہیں جن کا امہام بلاک اور درسوائی کے مقلوب اور شاحت و غیرو اوصاف پردا ہوتے ہیں، فضب کے گئے گا طاجت کے بیٹے میں تبور' تعلیٰ خودسائی کرم' خودہدی استزاء'اور تحقیز'ارائ شر'اور خواہش نظم جیسی صفات پردا ہوتی ہیں، فضب اور شوت کے «معبودوں" کی اطاعت وراصل شیطان کی اطاعت ہے ، جس سے ذکورہ بالار ذاکل کے علاوہ کرو فریب علیہ جوئی' دغا بازی' تخیس' خیانت' درائت' اور قش کلای جیسے اوصاف کو بھی ترکیہ لمتی ہے۔ اگر صورت حال اس کے بر عکس ہو' اور شرکے یہ تمام مرجشے اور محرکات رہائی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں تو قلب میں رہائی اوصاف علم کی بنائر گلاق اوصاف علم ، محمت القین' تعالیٰ تعالیٰ معرفی بالاروں کے محمت عمل سے در ہوجائیں تو قلب میں رہائی اوصاف علی بائر کا استحقاق ہیسے رہائی اوصاف قلب کا احاطہ کرلیتے ہیں، شہوت اور فضب کی اطاعت کی ضورت توشی طلاق میں رہتی' بلکہ شہوت کے بر بر تری کا استحقاق ہیسے رہائی اوصاف قلب کا احاطہ کرلیتے ہیں، شہوت اور فضب کی اطاعت کی ضورت تمین رہتی' بلکہ شہوت کے بر بر تری کا استحقاق ہیں اور موس کے دو اور تو نسی رہتی' بلکہ شہوت کے تحقی کی بائر والم الموس کی موسوت کے تو بائد والموس کی موسوت کی موسوت کی موسوت کی موسوت کے تو بائد والموس کی موسوت کی موسوت کی موسوت کی موسوت کی تعلی اور تو میں ہوجائی ہے۔ اس موسوت کی م

افاار ادالله لعبد خیر اجعل له واعظامن قلبه (ویلی ام سلم)
الله تعالی جب کی بندے کے سلم میں خیر کا اواد کرنا ہے تواس کے دل میں ایک ناصح پیدا کرد تا ہے۔
ایک مدیث میں یہ ہے کہ جس مخص کے دل میں واعظانا صح کا وجود ہو تا ہے اس ول کی عفاظت کے لیے ہاری تعالی کی طرف ہے ایک نگر بات مقرر رہتا ہے۔ (۱) ایسا ہی دل ذکر اللی کا منتقر ہوتا ہے 'اور اس ذکر ہے تسکین باتا ہے۔ ارشاد ہاری ہے:
الا بِذکر الله وَ تطرَبُ الْقَلْدُ بُ (بِ سام ۱۳ ایت ۲۸)
خوب سمجھ لوکہ اللہ کے ذکر ہے دلوں کو اطمئینان ہوجا تا ہے۔

ا ظلاق ند مُومہ کا اثر آئینہ دل پر ایسا ہو تاہے جیسے وعوال آئینہ کی صاف وشفاف سطح کوبے آب اور بدرونق کرویتا ہے ول کا آئینہ گناہوں کی تاریکی سے تاریک ہوجا تاہے 'یہ تاریکی ایک طرح کا ججاب ہے 'جو بندہ اور باری تعالی کے درمیان حاکل ہوجا تاہے 'اسی پردے کانام طبع (مر) اور زین (زیک) ہے 'قرآن کریم میں ایسے ہی دِلوں کے متعلق ارشاد فرمایا کیا ہے:

کَلاَبَلُرَّانَعَلَى قُلُوْبِهِمُ مَّاکَانُوْایکسِبُونَ (بُ ۳٫۸ مُت ۳) مرکزایانس بلدان کُولوں بران کے اعمال (بر) ازگ بیٹ کیا ہے۔

أُنْكُونَشَاعُاصَبُنَاهُمُولُنُو بِهِمُونَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمُفَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ (ب٥٦ اسه ١٠٠٠) أكر بم بالح وان كُو برائم كم مببلاك رؤالة اور بم ان كواول برعد كال موسعين است وسنة سين بن-

دوسری آیت میں ندینے کو قلوب پر مراکب جانے ہے تعیر کیا ہے ایک مکدینے کو تقویٰ کے ساتھ مرد اکیا کیا ہے۔ ارشاد ہے: وانتقواالله واسم کو وارد کا الله واسم کو اللہ واسم کو اللہ کا است میں است میں است میں است میں است میں است کی ا

وَاتَّعُوااللَّهُ وَيَعَلِّمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ المَّارِي المَّامِينَ (٢٨٢)

اورخداے ڈرداور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرما ہاہے۔

جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مرلک جاتی ہے' وہ ادراک حق اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجاتا ہے' آخرت کا معالمہ اس کے نزدیک اہم نہیں رہتا' دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے' وہ دنیاوی مال ودولت کا حریص ہوجاتا ہے' اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں مرف کردتا ہی' آخرت کی ہاتیں اس کے کانوں کے قریب سے ول و دماغ میں اثر انداز ہوئے بغیراس طرح گزرجاتی ہیں جس طرح ہوا گزرجاتی ہے' فلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفق سلب کرلی جاتی ہے' ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

وران مدار المراب المرا

قران کریم اور مدیث شریف میں قلب کی جس سابی کا ذکر آیا ہے اس سے می مالت مراد ہے ، میمون ابن مران کتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی ول کی سطح پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجا تا ہے اگر وہ اس گناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدق ول کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ نقطہ میٹ جا تا ہے 'اور ول اپنی سابقہ حالت پر آجا تا ہے 'اور اگر اس گناہ کا اعادہ کر سے یا وہ مرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس نقطہ کی سیابی اور مجم دونوں میں اضافہ ہوجا تا ہے 'یماں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے ول کا احاطہ کرلیتا ہے ہی سیابی ران (زنگ) ہے 'نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

قَلْبُ الْمُثُومِنُ آجُرَكُونِي مِسِرَاجَ يَرْهُرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ السُوَدُمَنُكُوسُ (ام الجراني ابوسيد

مؤمن کادل صاف ہو آ ہے اس میں چراغ دوش ہو آہے اور کافر کادل ساواور اوندها ہو آہے۔
ہاری تعالیٰ کی اطاعت اور شمواتِ فلس کی خالفت قلب کے لیے میش کا کام دیتی ہے اور گناہ اے اندھیری رات کی طرح سیاہ
کردیتے ہیں جمناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے قلب آریک قو نہیں بہتا لیکن اس کے نور میں کی آجاتی ہے جیسے آئینہ کوگرم سائس لگایا
جائے بحرصاف کیا جائے پھر گرم سائس سے اس کی سطح آلودہ کی جائے بھرصاف کی جائے قاس کی چک دک میں کچھ نہ کچھ کی باتی ضرور
رہ جائے گی اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں میٹ سکیں کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی چار قسمیں
فرائیں ہیں:

ارى تعالى فرات بى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُو الِنَّامَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّاهُمْ مُبْصِرُونَ (ب10،4 س

ینینا ہو اوگ فدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطروشیطان کی طرف سے آجا تا ہے تو وہ یاد یس لگ جاتے ہیں سولکا یک ان کی آنکسیس کمل جاتی ہیں۔

اس آیت میں المایا گیاہے کہ قلب کی جلا اوربعیرت و آمی اللہ کے ذکرے ماصل ہوئی ہے اورد کروی لوگ کرتے ہیں جو تقویٰ کے وصف سے مریّن ہوں معلوم ہوا کہ تقویٰ ذکر کاوروانہ ہے 'دکرے کشف ہوتا ہے 'اور کشف فرزِ اکبر (سب سے بدی کامیائی) یعیٰ لِقاء رب کا دسیا ہے۔

#### علوم کے تعلق سےول کی مثال

جانا چاہئے کہ علم کا گل قلب ہے 'این والملیفہ ہے جو تمام اصفاء کا نظام چلا آہے ' تمام اصفاء اس لطیفے کے فدمت گزار اور
فرانبوار ہیں 'قائن معلوات کے تعلق سے قلب کی شال ایس ہے جیے محسوس صور توں کے تعلق سے آئینہ سے آئینہ الگ چزہ'
چزی صورت کا تکس آبر آ آ ہے 'اس طرح ہر معلوم چزی حقیقت آئینہ ول میں نقش ہوجاتی ہے 'جس طرح آئینہ الگ چزہ'
محسوسات کی صور تیں الگ چزیں ہیں 'اور ان صور توں کا آئینہ شرم محسوس ہونا الگ امرہ اس کے سلسط میں بھی یہ فرق موجود
ہو 'آئینہ کی طرح یماں بھی تین چزیں ہیں 'ول مقائن آشیاء 'اور نقس خائن کا دل میں آنا۔ عالم قلب ہے 'اس میں حائن آشیاء
کی صور تیں خلول کرتی ہیں 'معلوم حقائن آشیاء ہیں 'اور علم ان اشیاء کی صور توں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح
ملا تعوار کو ار کے لیے گئی چڑوں کی ضور دت ہے 'اور علم ان اشیاء کی مورون کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح
راجن ہاتھ اور توار کے لیے گی) اس طرح معلوم کا ول میں بہنچنا علم کملا ناہے۔ بعض او قات حال کی بموروبوتے ہیں 'اور قلب کا بھی
دور وہ وہ ہے ' لیکن علم حاصل نہیں ہو تا۔ اس لیے کہ گرفت میں ہاتھ کا توار تھی بائی کا تام ہے 'جس طرح توار اور ہاتھ الگ الگ
موروبوتے ہیں لین قبض رگرفت کی میں بوتا۔ اس لیے کہ گرفت میں ہاتھ کا توار تھی ہیں آئی 'ایک فیض آگ کا علم رکھت ہیں ہو تو ہوتے ہیں ایکن میں موجود ہو ہوتے ہیں تو گئی میں موجود ہی ہیں تھی کا کہ آگ کی دو حقیقت دل میں نہیں آئی 'ایک فیض آگ کا کا کا میں موجود ہواس کے اس کی دل میں موجود ہو بھی اس کی دل میں موجود ہو بھی اس کی دل میں موجود ہی جو اس کے قل ہی دور کی میا ہی کی دور کے ماتھ مشاہدت رکھتی ہو دکھ مطاب نہیں میں اس کی دل میں موجود ہو بھی اس کی دل میں موجود ہو بھی اس کی دل میں موجود ہو بھی ہوں کہ موجود ہو بھی ہوں کہ میں اس کی دل میں موجود ہی تو بھی ہو کی کے دور آئی اس کے دل میں موجود ہی تو بعد دی گئی ہے کیوں کہ کوئی چزیونہ اس میں موجود ہو اس اس کی دل میں موجود ہو تو بھی اس کی دل میں موجود ہو تو بھی ہو اس کی دل میں موجود ہو تو بھی اس کی دل میں موجود ہو تو بھی اس کی دل موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی دی تو بھی تو بھی گئی گئی ہو کی کی دو حقیق دی ہو تو بھی ہو تو ہو تو بھی ہو تو ہو تو

قلب کی آئینہ سے مشاہست : پر زباوہ ہم ہے کہ مل کو آئینہ کے ساتھ تشبید دی جائے ایک وجہ تو وہ ہے ہوگذشتہ سلور میں
بیان کی گئی ہے ، و سری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات سے آئینے میں فکل فیس ابحرتی ای طرح بعض طالات میں آئینہ دل بھی
خاک اشیاء کے علم سے محردم رہتا ہے ، آئینے میں کئی چڑی فکل نہ ابحر نے کیا بی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آئینہ ہی انجانہ ہو ، شلا یہ
کہ وہ لو ہے کا بو ایا اس کے جوہر میں لفض ہو ایا اس کی فکل میج نہ ہو ، و مری وجہ یہ ہے کہ اس میں کی وجہ سے کہ اس میں کی وجہ سے کہ دورت آئی ہو ، یا
وہ آئینے کے چھے ہو ، جو تھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے ورمیان کوئی جاب آجائے ، پانچ میں وجہ یہ ہے کہ جس چڑی صورت
آئینے میں دیکھنی ہے اس کی جت معلوم نہ ہو کہ آئینے کو اس کی ست میں رکھ دیا جائے اور وہ صورت منفس ہوجائے ' بی حال آئینہ

قلب کا ہے اس میں تمام امور حق منکشف ہو سکتے ہیں لیکن بہت قوب میں بیائے اس کری انج اسب ہیں ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو جیسے نیچ کا قلب اس کی صلاحیت جمیں رکھٹا کہ اس میں معلقات منکشف ہوں وہ سرے یہ کہ قلب معامی کی کدورت اور شہوات کے خبف سے آلودہ ہوجائے اور صفائی جاتی رہے 'چک ختم ہوجائے' تاریک قلب میں حق بات فاہر جمیں ہوتی و حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 'فرایا:

من قارف خنبافار قع على لا يعوداليه ابدار 1) جو هض كناه كراب اس ي معل يدا موجاتى ب اور كمي والي حيس آتى۔

یعی مطلب ہے ہے کہ اس کے ول میں گناموں کی وہ کدورت اور خبات پر ام وجائے گی ہو بھی زائل نہ ہوگا اور جس کا بھی تدارک نہ ہوتے گا ہے ہے کہ گناہ کے بعد نیلی کرنا ہے جس پروہ گناہ اس کا اثر ختم ہوجا آئی لیکن کیا ول اپنی اس حالت پرواپس آجا ہے جس پروہ گناہ ہے ہیلے تھا ، ہر کر خسی "حقیقت ہے ہے کہ آگروہ مخص نیلی ہی گئی کرنا کی گناہ کا ارتفاعیت کرنا تو اکا فیادہ کو اور اس کی چک لوٹ آئی ہے لیمن کیا جاتا ہے اور اس کی چک لوٹ آئی ہے لیمن کیا ہوا آئید مغالی اور چک وک میں اس آئید کا مقابلہ کرسکتا ہے جس پر بھی ڈیک بی نہ لگا ہو۔ ہمر حال اللہ تعالی کی اطاحت اور میں جالا ہو آئید مغالی اور چک وک میں اس آئید کا مقابلہ کرسکتا ہے جس پر بھی ڈیک بی نہ لگا ہو۔ ہمر حال اللہ تعالی کی اطاحت اور موالت کے نقاضوں ہے انجواف ول میں جالا ہدا کرتا ہے "اور اے گناموں کی کدور توں سے پاک کرتا ہے "اللہ تعالی فریاتے ہیں: موالت کے نقاضوں ہے انجواف ول میں جالا ہدا کرتا ہے "اور اے گناموں کی کدور توں سے پاک کرتا ہے "اللہ تعالی فریاتے ہیں: واللہ نین جا کہ فواف نے آئید کی مسبلہ نا (پ ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس کی مسبلہ نا (پ ۱۳ سے ۱۳ سے

والحريس بالمساور مين مشتن برداشت كرتے بي ہم ان كوائي (قرب داۋاب) كرائے ضور د كلائي ا اورجولوك ہمارى راه ميں مشتن برداشت كرتے بي ہم ان كوائي (قرب داۋاب) كر رائے ضور د كلائي

أتخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

من عمل بدماعلہ و تمال معلم مالہ بعد بارا او جی بی الله علم مالہ بعلہ (ابو جیم نی الید الرس)

جو هن علم کے بموجب ممل کر تا ہے الله تعالی اسے ان چیوں کا علم مطافر اسے بیں بواسے معلوم نہ ہوں۔

تیراسب یہ ہے کہ اس کا دل حقیقت مطلوبہ کی جہت سے مخوف ہو' مثلاً ایک ہی ہے 'اور حق تعالی کے ادکام پر عمل پیرا ہے 'اس کا دل اپنی نی اور اظامت کی بنا پر صاف بھی ہے کین اس میں حق منتشف نہیں ہو تا کین کہ وہ طالب حق نہیں ہے 'والی تمام کور و اگر کرتا اس بی ناور طبی الی حق تی میں وہ وہ کر کرتا ہے 'اس کا شیعہ نہیں ہے 'الی محض کے دل میں حق کا جلوہ طا ہر نہیں ہو تا ۔ بلکہ صرف وی امور مکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور پر خور و اگر کرتا ہے 'الی محض کے دل میں حق کا جلوہ طال ہر نہیں ہو تا ۔ بلکہ صرف وی امور مکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عالم کی معمل کے عوب میں تاآل کرتا ہے تو اس پر کی آقات اور میوب مکشف ہو جاتے ہیں' معیشت کے مصالح میں موات والد اس پر کی معمل کے موات ہیں' خور تیجہ جب تھا اعمال 'اور بدنی اطاعات کی تیہ جلوہ حق شرک ہے خور میں معمل کے معالم کی معمل کے طور پر خور سے جاب اکھ شاف حق کے لیے الفری میں معالم کی شہوات کہ المور کے اللہ موات کی المور کے خواسب خور کی کی الیے اعتقاد کیا صفح و مجاب کے تاب اس میں داخ دہا دوراک حقیقت سے عموم موجا تا ہے 'اور یہ عمود پر بھی سے اس کے خوان کو وہ وہ اس کے خواب ہو تاب کے طور پر بھی سے دیس کے طور پر بھی سے دائے اور کے دائے اس کے جو آباد میں داخ دہا تھا۔ بھی میات سے حکوم موجا تا ہے 'اور یہ عمود پر بھی سے دیا تھا۔ ہو اس کے خوات ہوں کے ملک ہو تا ہے جو آباد کی اس کی درائے ہو جو اس کے خواب ہو ہو اس کے خواب ہو ہو اس کے خواب ہو ہو ہو تا ہے بی کو کہ تھا ہو اس کے خواب کے میں داخ وہ اس کے خواب کے ہیں کہ کو کہ تھا ہوں کہ موجاتے ہیں کہ کو کہ تیں اس کی درائے ہو جو اس کے کہ وہ جات ہیں کہ کو کہ تو اس کے خواب کے ہو کہ کی درائے ہو جو اس کے خواب کے میں درائے ہو جو اس کے کہ تواب کے کہ تواب کے کہ کی درائے ہے کور وہ جاتے ہیں کہ کو اند ہو ہو جاتے ہیں کہ کو اند ہو ہو جاتے ہیں کہ کو کہ تو اس کے کہ کور زمین و آبان کے میکون سے دیا تھا کہ کور زمین و آبان کے میکون سے درائے ہو جو اس کے کہ تواب کے کہ کور کی کی اند کی کور کو کہ کور کی کھی کو کہ کور کی کہ کور کی کہ کور کو کور کی کھی کور کی کہ کور کور کی کھی کور کی کھی کور کے کہ کور کور ک

<sup>(1)</sup> عصاس دايت كى كوئى اصل بنيس لى

احتقادات تبول کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی خواہ وہ مخالف احتقادات حق بی کیوں نہ موں اس طرح یہ تعلیدی احتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور جاب بن جاتے ہیں۔ پانچوال سبب یہ ہے کہ وہ جست ہی معلوم نہ ہو جمال مطلوب حاصل ہوسکتا ہے۔ طالب علم كے ليے يد ممكن مس كدوه مطاوب ك مناسب معلوات ك علم كے بغير كسى جنول كاعلم ماصل كرسك ، محرمناسب معلوات كا علم ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص تر تیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جوعلاء کے یمال معتبر سمجی جاتی ہے ،غیر فطری مطلوبہ علوم كا فكار اور دوسرے معلومات كے "جال" بي كے ذريعه مكن ہے جرعلم كے ليے ضورى ہے كہ اس سے پہلے دوعلم موں اور ان ميں مخصوص ترتیب اورعلاقہ قائم ہوجس کے نتیج میں تیسراعلم وجود میں آئے جس طمرح بچہ نراور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو آہے ، مجربیہ محی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دو سرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دو سرے سے قربت رکھتے ہوں ، چنانچہ اگر کوئی عض محوثی اور اونٹ کے ملاپ سے محوزے کا بچہ حاصل کرتا جاہے تواہے مایوس ہوتا پڑے گا 'اس کے لیے محوزی آور محوزے کا ملنا ضروری ہے'اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی یہ ضورت بوری نمیں کرسکنا'اس طرح برغم کے دو مخصوص اصول ہیں اور ان کے اِ دواج (ملاپ) کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس طریقہ رغمل ورا ہوئے بعد ہی مطلوبہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے ان اصولوں سے اور ان کے طریق ازدواج سے ناوا تغیت ہی ملم کی راہ میں مالع بنی ہے 'چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چز کی جت کاعلم نہ ہو جس کا عکسِ مطلوب ہے تو آئینہ میں اس کی شکل نظر نہیں آھے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک مخص آئینے میں اپنی گڈی دیکھنا ماہتا ہے الین اس نے آئینہ چرو کے سامنے رکھا ہے ' طاہر ہے اس طرح کدی نظر شیس آسکتی جو مطلوب ہے ، فیر مطلوب لینی چرو نظر آسكتا ہے اى طرح آئينہ أكر كدى كے يتجي كرليتا تب بحي كدى نظرنہ آتى ملكہ آئيندى نظروں سے او جمل موجا آئم كدى ديكھنے كے ليے ایک اور آئینہ کی ضورت ہے اور اس دو سرے آئینے کو نگاہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضورت ہے کہ دو سرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے اس صورت میں یہ محض اپنی گذی دیکھ سکتا ہے میونکہ اس گذی کا عکس مسلے آئیے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئينے میں نظر آئے گا می مشکلات علوم میں پیش آتی ہیں بلکہ بعض اوقات ان سے کمیں زیادہ مشکلات کاسمامنا کرنار ا اے روئے زمن پرایسے افراد کا وجود نمیں جوان تمام مشکلات کا مقابلہ کر عمیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت معلوات تشن اوراک رہ جاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرونت وخقا کن کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جائے ہیں 'ورنہ ہرول فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت ماصل کرسے کیونکہ یہ ایک امریزانی ہے اورعالم کے تمام جواہرے متازے اس کے فعل و شرف کا ندازہ بارى تعالى كياس ارشاد سے بو ماہد

اناعرضناالأمانةعكى السّموات والأرض والجبال فابين أن يَحمِلنها واشفقن منها وحملها الأنسان (ب٧٠٢ عدم)

ہم نے پر امانت آسان وزین اور پہا ٹول کے سامنے پیش کی بھی سوانسوں نے اس کی قشد داری سے انکار کردیا۔ اور اس سے ڈر کے اور انسان نے اس کو اسٹے ذشہ لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسان نیٹن اور پیاڑ جیسی بلند وسیج اور مضبوط کلو قات سے ممتاز ہوا اور باری تعالی کی انت کا بار سنجالنے کا اہل قرام بایا ۔ یہ توحید اور معرفت کی انت تعلی بر محض فطری طور پر اس انات کا بار سنجالنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیکن ڈکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دی ہیں اور وہ یہ بوجم اُنھا نہیں بات کی جانجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

كُلْمُولُوديولُدعلى الفطرة فابواه يهودانهوينضرانه ويمجسانه (عارى وملم-ابوبريه)

مرید فطرت (اسلام) پرپیدا ہو آہے ، محراس کے والدین اسے یمودی افعرانی اور مجوی بنادیتے ہیں۔

سرکارددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ وہ گرشیاطین بی آدم کولوں کے اردگردنہ محوضے تووہ آسانی ملکوت کا مشاہرہ کرلیا کرتے ہیں۔ حضرت مبداللہ ابن کرلیا کرتے ہیں۔ حضرت مبداللہ ابن عمرات کے درمیان مجاب بن جاتے ہیں۔ حضرت مبداللہ ابن عمرات کی مختص نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کمان ہے آسان میں یا زشن میں؟ فرمایا اللہ اپنے متومن بشدوں کے دلوں میں ہے ، محدیث میں ہے ،

لم يسعنى ارضى ولاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع (١)

میری مخبائش ندنشن میں ہے نہ اسان میں میری مخبائش معمن کے زم اور پُرسکون ول میں ہے۔ مدیث شریف میں ہے:

قيليارسولاللهمن خيرالناس فقال كلمئومن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو التقى النقى الذى لاغش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولاحسد (ابن اجمواله ابن عن)

عرض كياكيا: يا رسول الله! بمترن آدى كون بي فرمايا: بروه مؤمن بو مخوم القلب بوع وض كياكيا: مخوم القلب عص كية بالمان مختوم القلب مسي كت بين كاميل بوند سرحتى بوئد

خیانت فریب اور حسد مو۔

اس کے حضرت عوضے ارشاد فرمایا کہ میرے ول نے خدا کوجب بھی دیکھا تقوئی کی وجہ سے جاب اُٹھ گیا اور جس محض کے دل اور
باری تعالی کے درمیان سے عباب اُٹھ جا تاہے وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس جند کو دیکتا ہے جس کے بعض حصہ کا عرض
نیای بیل کیا تابان کے عرض کے برابرہو 'جمال تک وو مرکی جند کا تعلق ہے وہ آسان و ذین کی وسعت سین نہ سانے کے باوجود محدود اور
مثابی بیل لیکن قلب جس جند کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ملک اور ملکوت کی جند ہوتی ہے جس کے طول و عرض کی کوئی حد کوئی انتا نہیں ہال قلب میں ان کی جس قدر مقدار آئی ہے وہ البہ شنای آور محدود ہوتے ہیں 'کین آگر انہیں علم اللی کے نقط منظر سے دیکھو تو وہ ایسا عالم ہے
جس کی کوئی انتا نہیں ہے 'آگر عالم ملک اور عالم ملکوت کا بیک وقت عام لیا جائے تو اسے حضرت ربوبیت سے تعبیر کیا جا سالتا ہے 'اس لیے
حس کی کوئی انتا نہیں ہے 'آگر عالم ملک اور عالم ملکوت کا بیک وقت عام لیا جائے تو اسے دفال ہیں 'یا اس کا ملک ہے یا بیٹ ہیں '
منان کے قلب پر ان موجودات کا احالم کے ہوئے ہے 'خدا کے علاوہ جو بھی موجود ہو وہ اس کے افعال ہیں' یا اس کا ملک ہے یا بیٹ ہیں'
مزد بیک سے بعید بیان موجودات میں سے جو بھی وارد ہو تا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہ موجودات بھی جو گو اطاعات اور اعمال کا نزدیک ہی موجودات بھی ہوگ 'اطاعات اور اعمال کا معمد ہے ہوگ 'اطاعات اور اعمال کا مقدر ہے کہ دول کی سطح ہوگ 'اطاعات اور اعمال کا مقدر ہے کہ دول کی سطح ہوگ آئید کی طرح صاف شفاف ہو جائے اور اس میں کی فرد ایمان اور وضائے معرفت مراد ہے:

کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی جب آجا ہے ان دولوں 'انجول ہیں کی فرد ایمان اور وضائے معرفت مراد ہو۔

کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی جب آجا ہے ان دولوں 'انجول ہیں کی فرد ایمان اور وضائے معرفت مراد ہو۔

کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی جب آجا ہے ان دولوں 'انجول ہیں کی فرد ایمان اور وضائے معرفت مراد ہو۔

فَمَنْ يَرْ دَالْلَمَانِ يَهْدِيمُ يَشْرُ حَصَدُرُ وَلِلْاسْلَامِ (ب٨١١] يت ٢٥) موجم مُض والله تعالى رح بروالنام الح بس اس كسط كواملام كلي كثاره كرية بير-افعن شرح الله صدر وللإسكر على نور من يترب ٢٠١١م ١٦٠م)

(۱) محے اس معامت کی کوئی اصل میں طی البت طرانی میں ای متبری مدیث کا یکھ صداس طرح بانیة ربکم قلوب عباده الصالحين واحبها اليمالينها وارقها

سوجس مخص کاسید اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اوروہ اپنے پروردگارے (عطا کے ہوئے) توریہ

جیلی اور ایمان کے مرات : اس جیلی اور ایمان کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے یہ فالعس تقلیدی ایمان ہوتا ہے دو مرا مرتبہ مطالمین کے ایمان کا ہے اس میں تقلید کے ساتھ جت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے ، تیمرا مرتبہ عادفین کے ایمان کا ہے 'یہ ایمان فور لیمین سے دریافت ہو تا ہے۔ ان مراتب کی دضاحت کے لیے ہم ایک مثال میان کرتے ہیں 'اوروہ مثال یہ ہے کہ گھریں زید کے وجود کی تقدیق تین طریقوں پر ہو تھی ہے 'ایک یہ کہ تمہیں اس کے وجود کی خبر کسی ایسے محف سے ملے جس کی صدافت کا دمودہ ہو ،

کریں زید کی موجودگی کاعلم عاصل کرنے کادو سرا طرفقہ یہ ہے کہ اس کی آوازخود اپنے کانوں سے نے زید گھرکے اندر ہو اورخود باہر دیوار کی آڑیں ہو 'دو سرے کے ہٹلانے سے زید کے وجود کی جس قدر تقعد ہتی ہوتی آواز سننے سے وہ مجھ زیادہ ہی ہوگی اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلاں مخص کی ہے 'یہ ایمان آگرچہ جمت اور دلیل سے مخلوط ہے 'لیکن اس میں بھی خطاکا امکان موجود ہے 'اس لیے کہ آوازیں بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں 'اور بعض اوقات ایک آدی ہٹلف دو سرے کی آواز کی نقل کرلیتا ہے 'اور سننے والا دونوں کی آوانوں میں کوئی قرق نہیں کہا آ'اور خالی الڈ ہن ہوئے کی

وجهس دهوكا كحاجا بأب

تیرا طریقہ یہ ہے کہ آدی خود گر کے اندر جاکر زید کو دی کے یہ حقیقی معرف اور چینی مشاہد ہے۔ یہ معرف مترین و صرایقین کا ایمان اور معظمین کا ایمان اور معزبین اور مدایت کی زود کی نے اور اور ما مقربین اور مدایت کی معرف کیساں نہیں ہوتی ، بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے ، اس تفاوت کی دضا دت کے لیے پھر زید ہی کہ مثال لیجے ، اس تفاوت کی دضا دت کے لیے پھر زید ہی کہ مثال لیجے ، اور شام مقربین اور میں قریب جاکرا چی طرح دو شنی میں دیکتا ہے ، اور شام کرے کا اور اک بھی می جے ، ایکن وہ زید کے وقت دیکتا ہے ، اس مقربین کی مقال میں بھی ہے ، ایکن وہ زید کی شام کی مقل مورث کے حقی علائم اور دو تا اس کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے تھا ہے ، ایمان دو مرے فض کے مقالے میں بھینا کی مقل میں زید ، عمر ، بکرکو دیکتا ہے اور دو مرا محض زید کو دیکتا ہے ، پہلے موض کی معلوات دو مرے فض کے مقالے میں بھینا نوادہ ہیں۔

### علوم ي مختلف فشميس اور قلب ي حالت

جانا چاہئے کہ قلب میں نظریاً معلمات کے تھائی گول کرنے کی صلاحیت و استواد موجود ہے ہیں اکہ ہم اس اجمال کی تعمیل کر فشتہ بیان میں کریکے ہیں۔ یہاں یہ بنانا مقسود ہے کہ قلب جن علوم کا محل بخرائے ان کی دہشمیں ہیں مقلی اور انحری مقلی علوم کے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ فلس مقل کے بھی دہشمیں ہیں۔ فیصل کے بعد اور سام کو کو کی دہل میں ہوری مقلی ہم کی وہ ملاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کمال سے نقاضے پورے کریں ان میں تقلید اور سام کو کو کی دہل دہ ہو مقلی ہم کی وہ ملاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کمال سے اور کس طرح ماصل ہوئے۔ شاق اس حقیقت کا حل کہ ایک محق ہیں کہ انسان و عری ہی ہواں کا علم کرگتا ہے الیکن اے یہ معلوم نمیں ہو تاکہ اور قدیم یا محقوم اور موجود نہیں ہو سکی ہیں کہ انسان و عری ہی ہواں کا علم کرگتا ہے ایکن اے یہ معلوم نمیں ہو تاکہ اس کے معلوم نہیں ہو تاکہ اور نہیں ہو تعلیم و مقلیم و

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفع مسموع الالميك عطبوع كمالاتنفع الشمس وضوع العين ممنوع

(جھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دونتمیں ہیں آیک طبی اورووسری سمل اگر ملبی عقل نہ ہو اسمی سے کوئی فائدہ نیں۔جس طرح آنکموں کی دوشن نہ ہونے کی صورت میں سورج کی دوشن کوئی للج نمیں وقائ )

طبى عمل الخفرت ملى الله عليه وسلم كاس ارشادين مرادي بس كو قاطب معرت مل تع ورايات

الله تعالى نے مقل سے زمان افتحل واشرف چیز کوئی دوسری پیدائیس ک

ایک مرتبه الخضرت صلی الله علیه وسلم نے صفرت ملی سے ارشاد فرایا ا

 الله تعالى نے اِنسان كول مي علوم كے مين كاكوئي سبب بنايا ہے جے قلم سے تعبيركرتے ہيں۔ارشاد ربانى ب النِّي عَلَمُ الْعَلْمُ عَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ

جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی جن کووہ نہ جانیا تھا۔

جس طرح الله كاكوكي ومف بعدل كومف من مشايب بعيل ركمتا الى طرح اس كاللم بحى علون كالم جيم الميس انداس كا اللم ككرى كاب اورنه بالس كا بيساكه الله تعالى ند عرض بين فدجو بري طابري ويائي اورباطني بعيرت من مندرجه بالا وجود س مشابست ہو سکت ہے الیکن اس کا یہ مطلب ہر کر نہیں کہ بصارت وہمیرت ودنوں ہم رتبہ ہیں اس لیے کہ باطنی بعیرت عین نفس ہے ادرانس اطیفتدرک کملا آے اس کی حیثیت ایس ہے جیے سواری بدن کموڑے کی طرح ہے اگر سوارا در ماہور انتسان کا نیادہ اعریشہ ہے کو اے کا اندھائین اس کے مقاملے میں کم اقتصان پنچائے گا اللہ سے دونوں ضرر اے متفادت اور مجداگانہ ہیں کہ ان کو ایک دو مرے سے کوئی مناسبت ہی جس ہے۔ ہم نے ظاہری بعدارت اور باطنی بعیرت میں یک کوند مشاہت بیان کی ہے، قرآن کریم کی اس ایت سے اس کی بائد ہوتی ہے جس میں مال کے اور اک کوروائی اور دوئیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا:۔

مَاكُنْتِ الْفُوَّادُمَارَاي (ب ٢٤٠٥ استه)

قلب نے دیکمی مولی چزین کولی ملطی شیں ک

حنرت ابرابيم عليه السلام كي قفي من ارشاد فرما إ

وُكَذَالِكُنُري إِبْرَابِيمَ مُلِكُونَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ (ب، 10/ آبته) اوربم نے ایسے تی طور پر تصرت ایرا ہم علیہ السلام کو آسانوں اور زمین کی محلوقات و کھلائیں۔

یمال بھی ادراک کوروئیت ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ مخرفا ہری ایک کی روئیت مراد تسی ہے میونکداس میں حضرت ابراہیم علیالسلام ہی كى كيا خصوصيت ب سب بى لوگ آسان و نشن كے مكوت - اگريه ظاہرى آگوے ديكھنے كى چزہوت و كي ليت اس كى مائيداس آیت ہے بھی ہوتی ہے جس میں اور اک کی ضدیعیٰ عدم اور اک کو تابیعالی قرار وا کیا ہے۔فرایا ۔

فُإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِينَ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصَّلُورِ - (جاء ١٣١٦ ٢٣١)

بات یہ ہے کہ (نہ سیجے والول کی) مجمور اندھی نہیں ہو جایا کرتی بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ أبك مجكه ارشاد فرمايانه

وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ عِم فَهُوفِي الْآخِرُ الْعُمي وَأَصْلُ سَيلًا - (١٨١٨ آيت ١٧) جو محض دنیاس (را زمبات) دیملے سے اندهان کا صورہ احرت میں مجی اعدها رہے گا اور زمان راہ م کردہ مو

یہ عقلی کابیان تھا۔ دین طوم وہ ہے جو حصرات انہا کرائم علیم السلام ہے بطور تھلید پنچ ہوں 'یہ علوم کتاب اللہ اورست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیجنے سے اور شنے کے بعد ان کے معالی سیجنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دین علوم بی پر قلب کی سلامتی 'اور صحت موقوف ہے۔ مقلی علوم اس مقعدے کے اکانی اور اکرچہ ان کی ضورت واہمیت سے انکار نہیں کی ایسا ی ہے جس مقل بدن کی محت کے لیے کانی نمیں ہے اس کے لیے دواؤں اور بڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے طریق استعال سے واقف ہونا ضوری ہے اوربدوا تغیت اطباء کے سامنے زانوے تملنط کر ای سے حاصل ہو سکت ہے ، محن معل سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسکتی البت خواص اور طریق استعال سے متعلق استاذ کے ارشادات کا سجھنا مقل پر موقوف ہاس کامطلب یہ بواکہ ند ساج مقل سے مستعنی بو سکتا ہے 'اور نہ معتل ہی سام سے بے نیاز ہو سمتی ہے معتل کو ہالا سے طاق رکھ کی تعلید کی دھوت دیے والا جاہل مطلق ہے 'اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر معتل پر بھر ساکر نے والا فریب خودہ ہے 'خدانہ کرے تم ان ودوں گر دہوں ہیں سے کسی ایک کے ساتھ ہو' مہیں تو سام و معتل دونوں کا جامع ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ معقی علوم غذا اور شرقی علوم دوا م کی حیثیت رکھتے ہیں 'مریض کو اگر دوانہ دی جائے صرف غذا نمیں دی جائیں تو اس کی بیاری تو اوس کے بجائے بیدھے گی 'اس طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں 'ایتی دہ اممال و عبادات ہو حضرات انجیاء علیم الصافی و السلام نے باری تعالی کے احکام کے بموجب قلوب کی اصلاح کے اس کا مرض کا علاج مرض کا علاج شرقی عبادات کی بجائے مقلی علوم سے کرے گااس کا مرض عقین اور مملک ہوجائے گا استعمال کرے۔

شرى و عقلى علوم ميں تعارض نہيں ہے : کو لوگوں کا خيال ہے کہ مقلی اور شرى علوم ميں اس مد تک تعارض ہے کہ ان دونوں که درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے 'یہ ایک احقانہ خیال ہے 'اور صاحب خیال کے ذہنی افلاس پر دالمت کرتا ہے 'اللہ بناہ میں رکھے ہے وہ لوگ ہیں جو بعض دو سرے شرى علوم کے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باعث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں اپنے بخو کو دین کا نقص تصور کرتے ہیں 'اور پریشان ہو کردین کے دائرے سے نظل کردو سری بناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں 'ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تاتھ نہیں ہیں بلکہ تہمارے علمی افلاس 'اور ذہن و فکر کے بخو کا قصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھ کی طرح ہیں جو کسی جائے 'اور انفا قا اس کا پاؤں بر توں بر پر جائے تو وہ گھروالوں کو ملامت کرتے ہیں 'اس سے کما جائے گا کہ برتن تو اپنی جگہ درکھے ہوئے ہیں 'تم ہی غلط داستے پر چل رہے ہو 'بھر تھا کہ کی بینا کی راہنمائی میں برتن رکھ دیتے ہیں 'اس سے کما جائے گا کہ برتن تو اپنی جگہ درکھے ہوئے ہیں 'تم ہی غلط داستے پر چل رہے ہو 'بھر تھا کہ کی بینا کی راہنمائی مامل کر لیتے' ہے و قوف تم خود ہو کہ محور کھا کرگر نے کو اپنیا تدھے پن پر محمول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو بھرم محمول حق ہیں جھول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو بھرم محمول دی اور عقلی علوم میں یہ علاقہ ہے۔

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب عقلی علوم کی دو سری دو قسیں۔ دینوی اور اُتحدی۔ کا حال سنے عجب عباب ہندسہ بخوم ہمام صنعیں اور پنجے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں ، قلب کے احوال 'اعمال کی افات 'اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُتحدی علوم کے دائرہ میں آ باہ ہمار کی اس موضوع پر محفظ کر کھتے ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیوی اور اُتحدی علوم ایک دو سرے کے منافی ہیں 'اس اعتبارے کہ جو محف دنیوی علوم میں حمق اور کر اِلی حاصل کر لیتا ہے عمواً وہ اُتحدی علوم کی طرف بوری وجہ نسی دے پا آ۔ کی دجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا و آخرت کو ترا نو کے دو پاڑے مغرب و مشرق 'اور ایک شوم کی دو بویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دو سری ناد اض ہو جاتی ہے۔ کی دجہ لوگ طب 'حساب فلف اور بہند سر فیروعلوم دیتا ہیں ممارت با ماشہ در کھتے ہیں دہ عمواً اخروی علوم سے جامل مو جاتے ہیں 'اور جنہیں علوم 'اخرت کے دقائق پر عبور ہو تا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے دائری ساتھ ہے۔ کہ خواگ گیا کا کمال دو سرے کے ذوال کا سبب بن جا تا ہے۔ اس بنائر آئخ ضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اکثر آهل الحنة البله (برار - الس) اکثر الله بند بعوف بعالے بول کے۔

لینی وہ لوگ ہوں کے جنہیں دنیاوی امور کا شحور نہیں ہو آ۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرتبہ لوگوں کو ہتا آیا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ما قات کی ہے 'اگر تم انہیں دیکھو تو مجنوں کمو' اور وہ تہیں دیکھیں تو شیطان کمیں۔ اس کیے اگر دین سے متعلق کوئی ایسی مجیب و غریب بات معلوم ہو جس سے علماء ظاہرا تکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منگر ہیں' مگلہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے دیا کا مسافر آخرت کی منول پر نہیں اُر سکتا اور والے کے یہ یہ دنیا کا مسافر آخرت کی منول پر نہیں اُر سکتا اور

آخرت كاراه بودناے قریب نس موآ-الله تعالی فراتے ہیں: إِنَّ النِّيْنَ لَا يُرِجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَ صُوبِالْحَيَاةِ النَّنْيَا وَاطْمَأَ نُوابِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنُ اِيَاتِنَا عَالِمُلُونَ - (بِ١١٧ آيت ٤)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھکا میں اور وہ دُنیوی زندگی پر دامنی ہو گئے ہیں اور اس میں بی لگا بیٹے ہیں اور جو لوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

الك عجد فرايات والمرابعة المرابعة المرا

يُعْلَمُونَ ظَافِراً مِّنَ الْحَيَاةِ التُنْيَاوَهُمْ عَنِ الْأَحِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ (پ١٢ر٣ آيت ٤) يدلوك مرف دينوى دندى ك ظاهر كوجانة من اوريدكوك أفرت عب فرس-

رُولِا اللهِ مِنْ اللهِ عَمْنُ تُولِي عِنْ دِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ التُنْيَا ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

توالي فض سے اپنا خيال مناليج جو ماري نعيمت كاخيال ند كرے اور بجرد غدى زندگى ك اس كاكوئى

أخردي متسود شرموال لوكول كي فيم كى رساكى بن يى بيا

## تعلم اور الهام كافرق

### علائے كرام اور صوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت

فیررسی علوم کا دل بین آنا مخلف طریقوں پر ہو ہا ہے جمی یہ علوم دل پر اس طرح جوم کرتے ہیں کویا کی نے بے خری میں ڈال
دیے ہوں 'اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل کے جاتے ہیں۔ اول الڈ کرعلوم کو المام اور فائی الڈ کرکو اعتبار اور استبسار
کتے ہیں۔ پہلے علم کی دو تشمیس ہیں 'ایک یہ کہ بندے کو اس ڈریعہ علم کی اطلاع نہ ہواہے المام اور ففخ فی القلب کتے ہیں 'دو سری
تشم میر ہے کہ وہ سب معلوم ہو جائے جمی کے ڈریعہ علم حاصل ہورہ ہے 'اینی وہ فرشتہ نظر آجائے جو دل میں القاء کرتا ہے 'اے
دی کتے ہیں 'پہلی تشم اولیاء اور اجتماء کے ساتھ اور دو سری جم انجماء کے ساتھ مخصوص ہے 'اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ
حاصل کیا جائے والا علم علماء کے ساتھ مخصوص ہے۔

حقیقت ہے کہ آدی کاول اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حققین واضح ہو جائیں 'جن دلوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے 'یہ اسباب آئینہ قلب اور اورج محفوظ کے درمیان جاب بن جاتے ہیں۔ اور جمخوظ میں وہ تمام امور کھے ہوئے ہیں جن کا الل میں فیصلہ ہو چکا ہے' اس لور کے آئینے سے قلب کے آئینے میں خطر آجا تا ہے۔ موانع کی بناہ پر قلب کا ان قلب کے آئینے میں خطر آجا تا ہے۔ موانع کی بناہ پر قلب کا ان حقائی ہے جو م مہ جانا ایسا ہی ہے جو دہ آئینوں کے درمیان تجاب آجائے ہے' درمیان اقع جاب بھی باری تعالی کی تیم رحمت ہے جٹ جا آئے ' اور وہ حقائی نظر آلے گئے طرح لور جمنوظ اور آئینہ قلب کے درمیان واقع جاب بھی باری تعالی کی تیم رحمت ہے جٹ جا آئے ہے' اور وہ حقائی نظر آلے گئے ارتقاع مرف موت ہی ہو تا ہے' موت ایک ایک حقیقت ہے جس سے تمام حلی امور واضع ہو جاتے ہیں' اور بعیرت کے تمام جابات ور ہو جاتے ہیں' اور باری تعالی کے لطف و کرم کے طفیل حجاب ارتقاع مرف موت ہی ہو جاتے ہیں' اور باری حقیقت ہے جس سے تمام حلی امور واضع ہو جاتے ہیں' اور بعیرت کے تمام جابات کے اوار خالم ہو جاتے ہیں' اور باری تعالی کے لطف و کرم کے طفیل حجاب آئی وہا آئے جاتا ہے' نینچ میں فیس نے آئی وہا ہی جہ کی مارے چند کموں کے اور اکساب میں میں خواب کے در کہ المام اور اکساب میں میں موب اس خواب کا در اکتاب میں حصول کے ذرائع کے کمام کے اختیار ہیں جس ہے۔ اس طرح وہی اور المام میں بھی مرف اس قدر فرق ہو اس تعالی کرنے والا نظر خیس آئا' اور وہی میں نظر آجا تا ہے۔ علم جاہے وہی سے ماصل ہو یا المام سے ہر حال میں کہ دور موب میں موب القاء کرنے والا نظر خیس آئا' اور وہی میں نظر آجا تا ہے۔ علم جاہے وہی سے ماصل ہو یا المام سے ہر حال میں خور میں موب التاء کر میں موب القاء کرنے والا نظر خیس آئا' اور وہی میں نظر آجا تا ہے۔ علم جاہے وہی سے ماصل ہو یا المام سے ہر حال میں خور میں موب التاء کی موب ماصل ہو یا المام سے ہر حال میں موب سے موب کی موب ک

فرهون كوزريدى مامل موتا بهدار المادر الله الله ويكا أو من وراجي حبحاب أوير سل رسولاً وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحياً أو من وراجي حبحاب أوير سل رسولاً في وحي باذنهما يشاع (ب١٢٥ اسه)

اور کمی بشرکی میرشان نسیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فراوے مرز تین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے 'یا جاب کے باہر سے 'یا کمی فرشتے کو بھیج دے کہ دوخدا کے عم سے جو خدا کو منظور ہو تا ہے پیغام پنچا دیتا ہے۔

یماں یہ بیان کروینا بھی ضوری ہے کہ صوفیائے کرام الهای علوم کی طرف میلان رکھتے ہیں انعلی امور کی طرف راغب نمیں ہوت اس کی وجہ ہے کہ مد وہ درس و قرد کی سے اور تا الله کی طرف راغب نمیں ہوت کا ہے جہ تن بحث کرتے ہیں اور تا جا جا تھے ہیں اور تا جا جا تھے ہیں اور تا جا جا تھے اور تمام علائق کا خاتمہ کر کے ہمہ تن باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجانا جا ہے جہ بہ بیات عاصل ہوجائے گی تو اللہ تعالیٰ فودا ہے بی عرب ما تا ہوا ہے ہے۔ اور اس پر سائی امور کے تھا کن گا تھی پر نے گئے گا اگر صدر عاصل ہوگا۔ اور قلب کے لیے اتوار علم کے کفیل ہوجائیں گے۔ اور اس پر سائی امور کے تھا کن کا تھی پر نے گئے گا اگر صدف اس کی ذمہ دادری ہے کہ دو آئین ہوجائیں گا ہو جائیں گا اور اور تو گئے گا بیرے پر صرف اس کی ذمہ دادری ہے کہ دو آئین تھی کا ترکیہ کرکے قبول جن کی صلاحیت پر اکر من کا کا اور اور اور وصادق کے ساتھ اپنی ہمت بہتنور کھی اور وحت آئین تھی کہ ترکیہ کہ دو گئے گا بیرے کہ اور اس کی دور امور مشکلف ہوتے ہیں اور اون کی دول ہیں جو نور پھیلا ہے اس کی وجہ سے ہم اور مطالعہ و کتابت ہیں ان کی مصفولیت ہیں ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے کہ دو دنیا ہیں دہر والی مور کے بین اور اور کی طرف متوجہ ہو جائے کی طرف متوجہ ہو جائے ہیں اور دیا ہو جائے ہیں اور دول کو ایکن عالمی ہوجائے گا ایک مقولہ سے ہیں کہ دور اور دیا ہوگی کی طرف متوجہ ہو جائے کی اور جاد ہو جائے اور دل کو ایکن عالت پر کے اور اللہ اور اور کی مارٹی اللہ تو جائے ہیں اور جاد ہو جائے ہو تا ہے اور دل کو ایکن عالمی ہو جائے تور اور دور اور دیرہ و دور اور کی کا بی کی خود اور کی کا دور دادر میں اور داد کا ہو جائے اور دل کو ایکن عالم ہو جائے تو کی ہو جائے کی کے دور اور دیرہ و دور کی کا کر کے بیمال تو کو کا کر کے ایک کے معانی اور اعادے کی کمایوں میں بھی خورد کی گئا گئا ہوں جائے اور دل کو ایکن عالم بھی خورد کی کر کے اپنے قلب کی گیری ہو خالے کی کیر کی دور اور کی کی گئا کی کہ کے دور کا کو کر کے اپنے قلب کی کیری ہو خالے کی کیری کی خود کر کر کے اپنے قلب کی کیری کی ہوری کی کر کی کیری کی کر کی دور اور کی کیری کی کر کی کر کے اپنے تو کی کیری کیری کی کر کی کر کے ایک کیری کی کر کیا کر کی کر کی کر کے اپنے تو کر کی کر کی کر کی کر کے ایک کیری کی کر کی کر کی کر کے اپنے کر کو کر کی کر کیا کر کر کی کر کے کر کر کے اپنے کر کی کر کی کر کی کر

کہ اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وہ سری بات نہ آئے 'جب خلوت و جلوت میں ہرودت زبان پر ہی کلمہ رہے اللہ 'اللہ اللہ سے حکمت نہ مجی ہوت ہمی کی سے حکمت نہ مجی ہوت ہمی کی معلوم ہو کہ زبان اس کا ورو کر رہی ہے جب اس حالت پر پہنچ جائے تو زبان ہے اس کلے کا اثر منا وے 'اور قلب کے ذکر پر معلوم ہو کہ زبان اس کا ورو کر رہی ہے جب اس حالت پر پہنچ جائے تو زبان ہے اس کلے کا اثر منا وے 'اور قلب کے ذکر پر موافعت کرے یہاں تک کہ قلب ہے بھی حوف کی ماخت 'اور لفظ کی مجوی مینیت او جمل ہو جائے اور معنی ہروقت موجود رہیں ہو اللہ اور معنی ہونہ نیز اسے یہ بھی افتیار ماصل ہے 'نیز اسے یہ بھی افتیار ہوں ایک و صرے کے لیے وہ فیراللہ کے وصوبوں کو وفع کر سکنا ہے 'البتہ اسے رجمت النی کی مذہب کو نیز اسے یہ کا افتیار نہیں ہو' ناہم اس حالت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف تعینی سکے۔ اس ورسے پر خلوج سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف تعینی سکے۔ اس ورسے پر خلوج سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف تعینی سکے۔ اس ورسے پر خلوج سکے ہوئی' حسن موافعت پایا گیا 'شوات سے نوجو سکے ہوئی' کہ ہو گی ' اس مورت میں اگر اس کا ارادہ سی ہوا ' ہوت تھی ہوئی' حسن موافعت پایا گیا 'شوات سے ' رفت رفت وہ اپنی ہو گا۔ اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سی ہوا ' ہوت کی جوئی' حسن موافعت پایا گیا ' شوات ہوں کوئی نوٹ ہو گی کہ تو ہو گی ' اخیر سے بر قلب میں مورت نہیں گیا گیا ہو گی کہ تو گی کا احساس ہو گا' اور بھی یہ قرت زیادہ ہو گی بھی ارادہ ہو گی کہ تو گوئی کا احساس ہو گا' اور بھی یہ قرت زیادہ ہو گی بھی اور ہو گی بھی کا اور موجود نہیں کیا جا سکا ' جس طور کر می کی کر تو ہوگی' بھی تو بھی تو ہوگی' بھی تو پر ہوگی کہ تو ہوگی' بھی تو ہوگی ہوگی کہ تو ہوگی کہ تو ہوگی کہ بھی تو ہوگی کی تو ہوگی کی تو ہوگی کہ تو ہوگی کہ تو ہوگی کہ تو ہوگی کہ تو ہوگی کی تو ہوگی کی تو ہوگی کہ تو ہوگی کی تو ہوگی کی تو ہوگی کی تو ہوگی کی کی تو ہوگی کی ک

اس منتگوکا ما حصل یہ نکلا کہ قلب کا جلا اور تعقیہ بندے کی ذمہ واری ہے 'استعداد اور انظار بھی ای کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں 'کیل کہ اکثر انبیاء اور اولیاء اللہ کے کی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل
تجھتے ہیں 'ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد فتائج و ثمرات کا دیر تک انظار کرتا پڑتا ہے 'اس طریقے میں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے 'اول قوتمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہوتا مشکل ہے 'اگر مجاہدے سے
ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بھاؤشوار ہے 'اس لیے کہ معمولی سے وسوسے قلب کا سکون در ہم برہم کردیتے ہیں 'انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلبالمئومن اشدقدرافی غلیاتها- (احم عام-مقدارابن اسور) مؤمن کادل باعری کا الل علی نواده اُبلاً رہتا ہے-

آپ نے بیہ مجمی ارشاد فرمایا ۔۔

قلبالمئومن بين اصبيعين من اصابع الرحمن (عبدالله ابن عمر) مومن كادل إدري كابل عبي تواده أبال متاعب

اس مجاہدے کے دوران مجمی ہزاج فاسر ہو جا آ ہے ، محت کر جا تی ہے ، محت کر جا تی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا احاط کر لیتے ہیں ، اگر پہلے کا علم حاصل کر کے فلس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح کے خیالاتِ فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں ، اور نفس انہیں دور کئے بغیر زندگی بھران فاسد خیالات میں الجمار ہتا ہے ، عمر گزر جاتی ہے ، اور کامیابی دروازے پر دستک نہیں دی ۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا ، اور آ کے جل کر کمی آیک خیال میں اس طرح الجھے کہ بیس برس گزر گئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ افھا بھے ، اس وقت خیال آیا کہ آگر پہلے ہے علم حاصل کر لیتے تو یہ بیس برس ضائع نہ جاتے ، اس خیال کا فساد پہلے می روز منکشف ہو جا آ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتر بھی ہے اور مقصود سے قریب تر بھی ہے۔ علم علا میں گئے اور یہ کے کہ آنخضرت نے فقہ کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ وجی اور الهام کے ذریعہ فقیہ بنتے میں بھی ریاضت پر مدادمت اور مجاہدے برشات کی دجہ سے ایسا ہی ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں بتلا تحض بلاشبہ اپنے نفس ہی ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں بتلا تحض بلاشبہ اپنے نفس پر ظلم کر دہا ہے 'اور اپنی عمر کے لیتی لوات ضائع کرنے میں معروف ہے 'یہ صوفی اس محض کی طرح ہے جونہ کھیتی کرے 'اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگائے اور اوق تع یہ رکھے کہ کمیں سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایہا ہونا ممکن ہے ضروری تو نہیں کامیابی کے امکانات حد درجہ کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولا علم حاصل کرنا جا ہے' اور صلاح کے اقوال کے معانی سمجھنے جا بیس 'اس کے بعد ان علوم کا مشتر رہنا جا ہے جن سے علاء ظا مرب بہرہ ہیں 'عجب نہیں کہ مجاہدہ وریاضت سے یہ علوم مکشف ہوجا تیں۔

#### محتوس مثالول ك ذرايعه دونول مقامات كافرق

قلب کے عائبات کا اوراک حواس کے وائرہ افتیار سے خارج ہے ، خود قلب بھی حواس کے ذریعہ اوراک کی جانے والی چز نہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی 'ضعیف مقلیں اس کے سمجھنے سے قامر رہتی ہیں 'اور جب تک اسکی کوئی ایس مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا چھی طرح سمجھ میں نہیں آتی 'ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ذکورہ بالا وونوں مقامات کی دو حِتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ ذین میں ایک حوض کُندا ہوا ہے 'اس میں پانی پہنچانے کے وو طریعے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس
کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جا کیں اور کسی جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور بیپانی حضر جمع ہو جائے 'دو سری صورت یہ ہے کہ ذیان کا ذیریں حصہ اننا کھووا جائے کہ پانی خود بخود لکل آئے۔ دو سرے طریعے ہے حاصل ہونے والا پانی صاف
بھی ذیادہ ہوگا 'ذیادہ دیر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض بھی نیادہ ہو گا 'ذیادہ دیر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعہ بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہے کہ جس قدر مشاہرات ہوں قلب میں آجا کیں 'اور قلب علوم سے لبرن ہو جائے' دو سری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزالت ہو کہ ذریعہ ان نالیوں کو بند کردیا جائے بینی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے 'دو من "کو محمرا کیا جائے 'اور تا ہو بے 'اور قلب کے دو من "کو محمرا کیا جائے 'اور قلب کے دو من "کو محمرا کیا جائے 'اور تا ہو بے 'اور قلب کے دو من "کو محمرا کیا جائے 'اور تا ہو بی خوب تطبیری جائے' اور تا ہو بی کہ خود اس کے اندر سے علم کے چشنے پھوٹ پڑیں' اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیری جائے' اور تا ہو ہو بی خود بی تو بی خوب تطبیری جائے 'اور تا ہو بیا کے خود بی تعلیم کی خوب تطبیری جائے' اور تا ہو بی خود بی میں میں میں ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیری جائے' اور تا ہو بیا ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیری جائے' اور تا ہو بیا ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیری جائے 'اور تا ہو بیا کی خود بی تعلیم کی خود بی تعلیم کیاں تعلیم کی خود بی تعلیم کیاں تعلیم کی خود بی تعلیم کیاں تعلیم کی خود بی تعلیم کیاں تعلیم کی خود بیا کی خود بی تعلیم کی کی خود بی تعلیم کی خود بی تعلیم کی کی کی تعلیم کی کرد کی تعلیم کی کرد کی کرد کی تعلیم کی کرد

رہایہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجودی نہیں ہے تو اس کے چشے کس طرح جاری ہوں ہے؟ اس کا جاب یہ ہے کہ اس کا تعلق جا کہات ہے ، علم معالمہ کی مناسبت ہے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء اور محفوظ بلکہ ما سکہ معرب ہیں گئی ہیں 'جس طرح کس مکان کی تعمیر سے پہلے انجینئر ایک فقشہ تیار کر تا ہے 'اور اس نقشے کی روشن میں مکان کی تعمیر کرا تا ہے ای طرح خالق ارض و ساء ہے بھی ونیا کی ان تمام چڑوں کا نقشہ بنالیا ہے جو اُزل سے آبد تک وجود میں مکان کی تعمیر کرا تا ہے ای طرح محفوظ میں محفوظ ہے 'ونیا میں جو کھی ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے 'اس نقشے کا کسی دل میں منعکس ہوتا بعید نہیں ہے 'چنانچہ جب کوئی چڑا یک بارعالم وجود میں آجاتی ہے تو اگرچہ وہ باقی نہ رہے لیکن جس و خیال کے وربید اس کی مورت کی قضم اپنی آئیس بند کر لے تو زمین و آسان کی مورت جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ ابھی تک انہیں و کھے رہا ہے 'بالفرض آگر زمین و آسان فنا ہو جا ئیں صورت جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ ابھی تک انہیں و کھے رہا ہے 'بالفرض آگر زمین و آسان فنا ہو جا ئیس اس و حیف والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے 'ول میں جو پھے آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا سے میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے 'ول میں جو پھے آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا سے میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے 'ول میں جو پھے آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے 'ول میں جو پھے آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا

ہے' اور خیالی صورت کی چیزی حقیقی اور ظاہری صورت سے مشابہ ہے' اور یہ ظاہری صورت اور محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔

وجود کی قشمیں : اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درج ہیں' ایک وہ وجود ہے جو لوح محفوظ میں ہے' یہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہو تا ہے' و سرا وجود حقیق ہے' یعنی وہ وجود ہو دیا میں ہو تا ہے' تیرا وجود خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' جو تعا وجود مقلی ہے' این وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں' اور بعض جسمانی' روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے' بعض میں روحانیت زیادہ ہے' ان چاروں وجودوں میں کے بید سب امور اللہ تعالی کی عمت کے جائب ہیں' دیکھے اللہ تعالی نے آگھ کا طقہ کتا مخصرتایا ہے' محروہ اسے جم کی تکل کے باوجود زمین و آسان اور دو سمری چیزوں کی وسعیں سمیٹ لیتی ہے' یہ قاعدہ ہے کہ جب تک سمی کیاس کوئی چیز نہیں مہنی اس وقت تک اس خبر نہیں ہوتی۔ چیا چی آل باری تعالی نے عالم کی موجودات کی مثالیں اور صور تیں تمارے دل چیز نہیں می چیز کا علم بھی نہ ہو تا ۔ یہ رب عظیم کی قدرت کا ملہ کا ادنی نمونہ ہے کہ اس نے آگھوں اور دلوں میں عبارت سے اور جمرت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آتھوں کو جرب اور جمرت سے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آتھوں کو جرب اور جمرت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آتھوں کو جرب اور نہ ہوتات کی مطال عرب کی خبر ہوتات کی اطلاع ہے۔

اس تمید کے بعد اب ہم پر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں 'بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شی کا وجود حواس کے ذراید بھی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوظ ہے ہی 'جس طرح آنکھوں میں آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے 'اور بھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر'یہ عکس اصل آفاب کے مشابہ ہی ہو تا ہے 'اس طرح جب دل اور لوح جمخوظ کے درمیان سے تجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجا تا ہے 'اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے آخذو اِستفادے کی ضورت میں دل کو اپنے حواس سے آخذو اِستفادے کی ضورت باتی نہیں رہتی 'قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسانی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چہتے آبل پر اور حوض بحرجائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اس محدوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ خیالات لوح جمخوظ سے مانع بن جاتے ہیں 'چہ جب نہر میں پانی جمع ہو جا تا ہے تو بیجے سے نہیں لگتا۔

قلت کے دوروازہ حواس فحسد کی جانب کھا ہے جو عالم الملک و اشہادہ لینی عالم طکوت لینی لوح محفوظ اور عالم ہلا یمک کی طرف کھانا ہے ،

اور ایک دروازہ حواس فحسد کی جانب کھانا ہے جو عالم الملک و اشہادہ لینی عالم ظاہرے خبریں حاصل کرتے ہیں ان وہ نول عالمول میں یک گونہ تعلق ہے وہ معلوم ہی ہے گر عالم طکوت لینی لوح محفوظ کی میں یک گونہ تعلق ہے جو اس خسد کی جانب دروازہ کھلنے کا اجلق ہے وہ معلوم ہی ہے گر عالم طکوت لینی لوح کو طرف دروازہ کھانا بھی فیر بینی چڑ نہیں ہے ، فواب کی حالت کو خواب میں منتقب کو خواب میں منتقبین کے حالات اور ماضی کے واقعات اللہ دینے جاتے ہیں مالا تک خواب میں حواس کو وقعل نہیں ہو تا۔ لیکن میں منتقبین کے حال کے کھانا ہے جو ذکر خداوندی میں منتقبین اللہ کے ذکر میں اس طرح مستقبل ہو گئے ہوں کہ دروازہ صرف ان میں کو کی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک مواست میں ہے کہ آنجھٹرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ماسونی اللہ سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک مواست میں ہے کہ آنجھٹرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

سبق المفردون قيل ومن هم المفردون يا رسول الله قال المتنزهون بدكر الله تعالى وضع الذكر عنهماور الهم فوردواالقيامة خفافا منولوك آكريو كي وضع الذكر عنهماور الله! منردكون لوك بين قرايا وه لوك بوالله ك ذكرك بامثهاك ومان بوك وك وكري الله عليك آئ

اس کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالی کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چرے کو ان کی طرف کر کے متوقیہ ہوتا ہوں' اور کوئی جانا ہے کہ میں ان کی طرف کر کے متوقیہ ہوتا ہوں' اور کوئی جانا ہے کہ میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں' سب سے پہلے ان کے لیے میری عطاء یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں' پھروہ میرے حال کی اس طرح خبرد سے گئے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبوں کا کہ فل وی باطنی دروازہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔

انہیاء اور اولیاء کے علوم اور علاء اور محماء کے علوم میں کی ایک فرق ہے کہ قلوم نبوت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروازے ان جبیاء اور اولیاء کے علوم میں کی طرف ہو گئے ہیں جو عالم سے آتے ہیں جس کا درخ عالم ہوتے ہیں جو عالم فل ہوتے ہیں جو عالم فل ہونے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب و شمادت سے تعلق رکھے والے جائیات کا تعلق ہو وہ اسے نیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جا سکا۔

حسول علم کی ہو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کالورے او اس کے لیے قائیں ہے ،علم موت ہے ختم نہیں ہو ا۔ نہ صفا ہے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے 'نہ اس میں کدورت آئی ہے چتا ہے حضرت حسن بھرتی ارشاد قرائے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل (قلب) کو نہیں کھاتی۔ نئیں علم تجول علم کی صلاحیت و استعداد اور صفائے قلب مؤمن کے لیے ضروری ہیں 'اس کے بغیر افروی سعادت کا تصور بھی نشلف ہوتی ہیں 'جس طرح ہرال رکھے والے کو مالدار کہ دیا جا آئے 'اس طرح ہر صعادت کو صعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک لاکھ ورہم رکھنے والا ایک کرو ڈورہم رکھنے والے کا ہم آپل ہو سکتا ہے۔ ہی صال سعادت کو صعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک لاکھ ورہم رکھنے والا ایک کرو ڈورہم رکھنے والے کا ہم آپل ہو سکتا ہے۔ ہی صال سے کم پر 'اور بعض اوٹی ورتے پر۔ سعادت کے یہ صعادت کے یہ صادر معرفت والحان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(۱) مسلم من بردایت حفرت ابر بررة ب معول ب عمراس من "المتنزهون" كريات "المستهنرون" كالقط ب ما كم ي بى اى انظاك ما تو روایت كى ب به بها كري من من به الفاظ بي بر - " بصنع الذكر عنهم اثقالهم و باتون يوم القيامته حفافا" طرائى كى دوایت بى كى ب (۲) دوایات ب اس زیادتى ام ورت نیس لما

معرفت نورہے " خرت میں ہاری تعالیٰ کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ نُور هُم يسعلى بين أيليهم و بِالْيمانهِم (پ٨٢٥٠ آيت ٨) ان كانوران كے دائے اوران كے ماضے دوڑ آموگا۔

روایات میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی بیساں مقدار عطا نہیں ہوگی ' بعض لوگوں کو پہاڑی ہاز نور لے گا' بعض کو اس ہے کہ اور ایک فخص کے ابتد ور عطا ہو گا' دو فور بھی چیئے گئے گا' اور بھی بچھ جائے گا' جب چیئے گاتو وہ فض آگے کی طرف قدم بیسائے گا' جب بچھ جائے گا تو اس جگہ کھڑا رہ گا' پل صراط ہے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گذریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہو گا اس مرحت کے ساتھ ان کا گذر ہو گا' کوئی پلک جھیئے ہی گذر جائے گا' جس بھیئے ہی گذر جائے گا' جس جھیئے ہی گذر جائے گا' جس جھیئے ہی گذر جائے گا۔ کوئی بھی کی طرح کوئی بھی اول کی طرح ' کوئی شاب کی طرح' اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گذر جائے گا' جس جھیئے ہی گذر ہو گا دہ اپنے ہو گا۔ کوئی بھی کی طرح ہو گا وہ اس جس جھسٹا ہوا اپنے جس کی طرح سورے گا ایس کے جاروں طرف آگ ہو گئی ہو گئی ہی جائے گا اس کے جاروں طرف آگ ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گ

يقال يوم القيامة آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

قیامت کے روز کما جائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر نکالوجن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر 'یا نصف مثقال کے برابر 'یا چوتھائی مثقال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بھرائیان ہو۔

اس روایت سے جمال بید ثابت ہو تا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفادت ہے وہیں یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ ایمان کی بیہ مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں نیزیہ بھی پتا چائے کہ جس شخص کے دل میں ایک شقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دو ذخ میں جا گا تو اس کے لیے بھی ہی تھم ہو تا 'اس روایت سے اس امر پر بھی تنبیہہ ہوتی ہے کہ جس جائے گا کیوں کہ اگر وہ دو ذرخ میں جائے گا لیکن اس میں بیشہ نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میارک ہے:

کیس شئی خیر امن الف مثله الا الانسان المؤمن (طران - سلمان) ماحب ایمان کے علاوہ کوئی چزایی جیسی بڑار چزوں سے افعل نیں ہے۔ اس میں بتلایا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھے والا 'اور اس کا کامل بھین رکھے والا قلب بڑار لوگوں کے قلب سے بمتر ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> یہ روایت طرانی اور حاکم نے ابن مسود سے لفل کی ہے عاکم نے اسے شیمن کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بخاری ومسلم بوایت ابو سعید الحدری ۔ محراس میں راح مثقال کا ذکر نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُومِنِينَ (ب١٥١٣ ات ١٣٩)

اورعالب تم بی رموے اگر تم پورے مؤمن رہے۔

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سنائی عنی ہے، مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلّد نہیں ہے، ایک جگہ شاد فرمایا:

یر فیع اللمالینین امنوامنگموالینین او تواالعلم در جات (۱۲۸۲ سید) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) مطابوا (اُنروی) درج بلد کرے کا۔

اس آیت بین ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مرادیں جنبوں نے علم کے بغیر تقدیق کی اس کے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلا کے لیے بھی استعال ہو سکتا ہے آگر چہ اس کی تقدیق کشف و بعیرت کے بغیر ہو آیت کے دو سرے جزء (البنین أو تو البعلم در جات) کی تغیر صوت مہداللہ ابن عباس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم کومؤمن پرسات سودرجات کی تغیلت مطاک ہے اور ہردر سے بین نہن و آسان کے برابر فاصلہ ہے ایک روایت بین ہے: اکثر اھل البحنة البله و علیہ ون لذوی الالباب

الم بنت كى اكثريت بعولے بعالے لوكوں پر مشمل ہوئى اور مليتن (بنت كے درجات) مثل والوں كے ليے بس-

ایک مدیث میں عابد رعالم کی تعنیات ان الفاظ میں بیان کی می ہے:

فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى (تنى ابوالمة) عابر رعام كن فنيلت الى من المعابي رب

ایک روایت میں اس طرح تثبید دی می ہے:

كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (والدمابق)

جیے چودہویں رات کے چاند کے نظیات تمام ستاروں پر-

ان تمام روایت سے طابت ہو آئے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے نفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کو ہوم التخابن (کھائے کا دن) بھی کما جا آئے ،جو محض اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے کھائے اور
نفسان میں کیا شہہ ہے ، وہ لوگ بھی نفسان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے ، وہ اپنے سے اوپر درج والوں کو دیکھ کر
حَرت کریں گے ،اور کمیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی عمل کے ہوئے ، یہ نفسان نہ اٹھانا پڑآ آ خرت کے بیدے درجات اور
بری نفسیاتیں ہیں۔

#### طريفة تصوف كي صحت ير شرعي دا كل

اللي تفتوف تعليم اور معاد طريق ك مطابق معرفت كالكتباب نسيس كرت ان كايد طريق مع بيانسي؟ شرى دلاكل

ے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کاجواب ہی ہماری اس تفتگو کا موضوع ہے۔ جس مخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر مکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے "اس پر شرمی دلا کل بھی موجود ہیں "اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

شرع دلا کل : چوشری دلا کل پیریس ارشاد ربانی ہے: والدین حاهدوافیت النهدیتهم سبلنا (پ۱۹رس آیت ۱۹) اور جولوگ ہماری راویس شفتیں ہواشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رہے ضور دکھائیں گے۔ ہروہ حکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر موافحت کی ہما پہ عظم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہو تا ہے سرکار دو

عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے ان چیزوں کا علم عطا کردیتا ہے جنہیں وہ جمیں جانتا' اور اسے عمل خیری توفق دیتا ہے یماں تک کہ وہ سزاوار جنت ہوجائے 'اور جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے 'اور اسے عمل میں خیری توفیق نہیں ہوتی یمال تک کہ دوزخ کا مستقی موجائے۔

الله تعالى في فيايا: ومَنْ يَتَقِ اللّه يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَ جَاوَير رَقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب (ب ٢٨ د ١ ١ ١ ٢٠٠) اور جو فض الله سے ور باہے الله تعالى اس كے ليے نجات كى شكل ثكال ويتا ہے اور اس كو الى جگه سے رزق پیچا باہے جمال اس كا كمان بحى نہيں ہو با۔

لعنی اہل تقولی کو اشکالات اور شہرات سے نجات دیتا ہے اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کے نظانت مطا فرما آ ہے۔

باری تعالی کا ارشادے:

اس آیت میں فرقان سے مرادوہ نور ہے جس سے حق و باطل میں اقبار کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ محکوک و شہمات کے اند میروں سے نکلا جاسکتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک

الله اعطنی نوراً وردنی نوراً واحک لی فی قلبی نوراً وفی قبری نوراً وفی قبری نوراً وفی الله اعطنی نوراً وفی بصری نوراً واحک او مسلم- مراه این ماس) سنگی نوراً وفی بصری نوراً و دراه کرسرے قلب میں میری قرمیں میرے کانوں میں میری اے اللہ جھے نور مطافرہ میرانور زیادہ کرسیرے قلب میں میری قرمیں میرے کانوں میں میری

یماں تک کر آپ بال کھال گوشت ون اور ہڑی میں ہمی نورکی دعا فرائے۔ ایک مرتبہ آپ سے اَفَحَنْ شَرَ سَ اللّه صَدُرَهُ لِلْإِسُلَامِ فِهُوَ عَلَى نُور مِن تُورِين تُرتب والے عصم مدرے معلی وقع مے اب فرایا: يمال قرح مدر ے مراد توسع اور کشادگی ہے اس کے کہ جب تورول میں وال ریا جاتا ہے تواس کے لیے بید کشادہ و فراخ ہوجا تا ہے۔ آپ نے حفرت عبدالله ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی:

اللهُمَّ فَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيلُ السالة السادين مِن فيه مناد عدادر تغير آيات كا

حضرت على كرم الله وجدا ارشاد فرماتے ہيں كه مارے پاس كوئى ايس چيز نہيں ہے جو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ہميں چیاکدی مو الآید کراللہ تعالی ایخ کی بندہ کو اپن کتاب کی قم عطاکدیے ہیں۔ قم کتاب علم سے نمیں آتا۔ آیت کرید: یو وی بی الحب کے مقمن یکشاء (پسارہ آیت ۲۹۹)

دین کا قہم جے چاہے دے دیتے ہیں۔ میں بعض مفترین کے زدیک محمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا کیا: فَقَهُمْنَاهَاسُلَيْمَانَ(بِ١١٧ أيدا)

موہم نے اس کی سمجھ سلیمان کودے دی۔

حضرت سلمان عليالفندوة والسلام كوجو بالل الدي كشف والهام معلوم موسي الميس فم سے تعبيركيا كيا ہے عضرت ابو الدّروامُّ ارشاد فرماتے سے کہ مؤمن وہ ہے جو اللہ کے اور کی مدسے پوے کی چیں مولی چیزد کھ لے فدا کی سم ب بات بج ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے ولول میں حق بات وال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے ابیض اکا برین سلف فرماتے ہیں كم معمن كالمان كهانت معمد مركارود عالم صلى الدعليد وسلم في ارشاد فرمايا:

اتقوافراسةالمئومن فانه ينظر بنور الله (تدى - ابوسية)

مومن کی فراست سے ڈرو اس کے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکتا ہے۔

اس حقیقت کی طرف ان دونول اجوبی میں اشارہ کیا کیا ہے:

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلمُتَوسِّمِينَ (ب١١٠٥ آيت٥)

اس من كى نشانيال بر الل بميرت كر ليد

قُلْبَيَّتْ الْأَيَاتِ لِقُومِ يَوْقِنُونَ (بِار ١٣ أيت ١٨)

ہم نے تو بہت ی دلیلیں صاف میان کردی ہیں (مگروہ) ان لوگوں کے لیے (مانع ہیں) جو یقین چاہتے ہیں۔

حضرت حسن المخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں۔

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذالك هو العلم النافع علم ك دونسيس إن ايك علم إطنى به جودل من موتاب يي علم لفع ديد والاب

ا مدرک میں ابن مسود سے معقل ہے اور احیاء العلوم کی کتاب العلم میں میں گذر چی ہے اتب رواعت معاری ومسلم يس ابن ماس سے معمل ب علمه التاويل كى زادتى احد ابن حبان ادر ماكم يس بيت يورويد مى كاب العلم يس كذر چل ہے

كى عالم سے باطنى علم كے بارے ميں بوچھاكيا تو انبول نے جواب دياكہ بداللہ تعالى كے اسرار ميں سے ايك سرب جے اللہ تعالی اپنے محبوب داوں میں ڈال دیتا ہے 'نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے 'اور نہ انسان کو انخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد

> انمنامتى محدثين ومعلمين ومكلمين وانعمر منهم میری امت میں عقد ثمین 'معلمین' اور متک کلمین ہیں' عمر کاشار بھی ان میں ہو تا ہے۔

و مارسلنامِن قَبْلِكَمِن رَبُولُولَ وَلاَ نِبِي ( ١٥ ما ٢٥٠٥) اورہم نے آپ سے قبل کوئی فی کوئی رسول ایسانٹیں جمیجا الخ۔

حضرت عبدالله ابن عباس اس آیت میں "ولا محدیث" کا اضافہ کرکے پڑھتے تنے محدیث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ محف ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر اکشافات ہوں؛ خارجی محسوسات کے رائے سے نہ ہوں؛ قرآن کریم نے مراحت کے ساتھ بد اعلان کیا ہے کہ تقوی برایت اور کشف کی تنجی ہے۔ فرمایا:

ومَا حَلْقِ اللَّهِ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتِ لِيقُومَ يَتَقُونَ (١١٨ آعه) اور الله تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیرا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے ولا تل ہیں ڈر

عَيْنِ. هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ (ب٣٨٥ آيت٣٨)

بدیران (کافی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تقیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں گر بیان برایت اور مرت ومو معت کو متقین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے ابویزید کتے ہیں کدوہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے پچھ یاد کرلے اور جب بھول جائے تو جائل رہ جائے اللہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب جاہتا ہے ورس و حفظ کے بغیر علم حاصل کرلیتا ہے ' ہی علم ریانی ہے' اور اس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا کیا ہے:

وَعَلَّمْنَاهُمِنَ لَّكُنَّاعِلْمَا (بِ١١/١عـ ١٥)

اورہم نے ان کواپنے پاس سے علم سکمایا تھا۔

یوں تو تمام علوم باری تعالی کی مرف ہے ہیں الیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو علوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔اسے علم أنتنى نبيل كميت اعلم لعنى ووعلم كملاتا ہے جو حتى خارجى معتاد سبب كے بغيرول ميں حاصل ہوجائے۔اس طرح كے نعلى دلائل ب شارين اكران سب كا عاطه كيا جائے تو تك داماني صفحات كاعذر پيش آجائے۔

تجربات كى شمادت : اس سليط من تجربات مى است زياده بي كدان كا امالمه نسي كيا جاسكا محابة و تابعين اوربعد كربت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہو اکہ بہت سے علوم باری تعالی کی طرف سے ظاہری اسباب کے بغیر براو راست دلوں میں اِلقاء کئے جاتے ہیں 'چنانچہ حضرت ابو بکڑنے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ ہے فرمایا تھا کہ تیرے دد بھائی اور دد بہنیں ہیں اس دقت آپ ك المية حمل سے تعيس بعد من اوكى بيدا موكى معرت ابوبكر في بيدائش سے بملے بى بيد جان ليا تفاكه اوكى موكى حضرت عرف مهيد منوره مين خطبه ديية موئياً وازبلند كما بياسيارية البحبل العالمجبل الظكروالو! بها زي طرف چلے جاؤ) به واقعه ايك جنگ ے موقع پر پیش آیا ، معرت عرف ازرو اے کشف بدبات معلوم کملی تھی کہ دعمن مسلمانوں پر حملہ کرنا جا ہتا ہے۔

یہ روایت کاب العلم میں گذری ہے۔ بھاری بوایت ابو مریق مسلم بوایت ماکشہ

اس ليے انہوں نے الكركو خرواركيا اور اسے تهادى اور الله جائے المحورة ديا اس آواز كا استے فاصلے پر پنچنا اور الكروالوں کا ہے تن لینا بھی مظیم کرامت ہے الس ابن مالک قرباتے ہیں کئے میں مطرت مثان کی خدمت میں جارہا تھا راہے میں میری نظر ایک مورت پر پڑی میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و بھال کا اچھی طرح مطابعہ کیا جب میں حضرت مثان کی خدمت میں مناة اب في ارشاد فراياكم تم من على بعض لوك ميزيمان ايس الي التي كدان كي الحمول عد زناكا ارجملاك ، عرجم سے خاطب ہو کر فرمایا کیا تھے معلوم نہیں کہ اکم کا زنا دیکنا ہے یا تو ترب کر ورنہ میں تھے سزادوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا الخضرت صلى الله عليه وسلم كے يوده فرمالينے كے بعد بھى وى كاسلىلد جارى ہے " آپ نے فرمايا: نسين الكه يد مع مناند بعيرت اور پی فراست ہے۔ ابو سعید الحزاز کتے ہیں کہ میں معروام میں داغل ہوا ، وہاں میری نظرایک ایسے فقیرر بردی جس کے جم بردو خرقے تھے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بداور اس جید دو سرے اوگ بی اور انسان کے کائد موں پر بوجد کی حیثیت رکھتے ہیں ا اس لے مجمع آوازدی اوریہ آیت رومی: وَاعْلَمُواْلَ اللّٰهِ يَعْلَمُمْ إِفِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْلُرُوْهُ (بِ١٢/١٣) است ٢٣٥)

اوريقين ركمواس كاكدالله تعالى واطلاح بمارك ولول كالت كى سوالله تعالى عدورة رباكرو-

یہ آیت من کریں اپنے قسور پر نادم ہوا اور دل ہی ول بیل اس مناہ کی معافی جائی اس مخص نے پھر چھے مخاطب کیا اور اس مرتبديه آبت يزه كرغائب موكيا

هُوَ يَقْبُلُ النَّوْيَةُ عَنُ عِبَادِم (١١٨ من ١٠٨)

وه (بي) اين بندول كي توبد تول كرما ي

ذكريا ابن داؤد كتے بي كه ابو العباس ابن ميون ابو النسل المي كر كرك وه اس وقت بار تے ، بيارے كيرالعيال بولے ك مات مات كذر برك ظاهرى اسباب سے بحى محروم تھے ،جب الوالعاس ان كياس سے اٹھنے لكے وانوں نے ول ميں سوچا کہ خدا دندا یہ مخص کمال سے کھا تا ہوگا' اور اس کے بیچ من طرح زندگی گذارتے ہوں کے۔ ابو العباس کتے ہیں کہ ابھی میں بید سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفعنل ہامی نے چے کر کما کہ ابو العباس! خروار! اس طرح کی بے مودہ بات آئدہ مت سوچنا الله تعالى كے مخلی الطاف وعنايات بمي موتے بين- احر نتيب بيان كرتے بين كد ايك روزين حفرت فيل كي فدمت من ما مرموا والهوں نے فرمايا كداے احد الله تعالى نے ہم سب كوفتے من جلاكروا بيس في من كا محضرت إليابات ہے؟" فرمايا الجي مين بيغا موايد سوج رہاتھا کہ تم بخیل ہو 'احر کتے ہیں کہ ہیں ہے موض کیا: اس ایس بخیل اس کے بعد آپ کھے در سوچے رہے ' محرفرایا: بلاشبه تم بخيل مو- من نے اپنے ول ميں مطے كياكہ جو كور آج محصلے كاده ميں اس فقير كودے دوں كا جوسب يہلے نظر آئے كا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک محص میرے پاس پہاس دینار لے کر آیا 'اور کنے لگا کہ یہ دینار تم اپنی ضورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار کے کر کمی فقیری الاش میں باہر لکا القاق سے پہلا فقیر جھے ایک ٹائی کی وکان پر مرمنداتے ہوئے نظر آیا میں نے دینار کی تعملی فقیری طرف برمانی فقیرنے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ بیال اسے دے دو میں نے کما جناب بد بوری پچاس دینارین اس نے کما پرکیابات ہے ،ہم نے پہلے ہی کدوا تھا کہ تم بخیل ہو ، میں نے وہ تھیلی نائی کودی جای عالی نے کما کہ جب ب فقیرادے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ حد کرایا تھاکہ ان ہے اُجرت تمیں لیں مے بین سفوہ ویادوجلہ کی تذر کردیے اور کئے لگاکہ جو مخص تساری مزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے دلیل کرتا ہے۔ مزہ بن میداللہ ملوی کے بیں کہ میں ابو الخیر تینان کے دولت كدے يرحاضر بوا اس وقت ميرے دل ميں يو خيال تھا كہ جي صرف سلام ووعائے بعد والي آجاؤل كا كھانا نيس كھاؤل كا جب یں الا قات کے بعد باہر آیا تھا میں نے دیکھا کہ او الحر بینانی میرے بھے کہانا کے بھا است بین عمر کیا انہوں نے جم ے كا! عزيز الواب كھاؤ ميرے خيال من تهارا مدميرے كمرند كھانے كاتھا اوراب تم كمرے باہر التي بو-

ابوالخیر مینانی کی کرامات بدی مضور تھیں۔ چنانچہ ابراہیم رقی اپناواقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے طاقات کے لیے کیا مغرب کی نماز انہوں نے برحائی بھیے اس پر بیزی جرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی تھی طریقے سے نہیں برحی تھی ہیں ہے ول میں سوچا کہ میرامقعید سفر فرت ہوگیا تماز کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے یا ہر نکلا تو ایک شیر نے بھی ہر کو لاکا راکہ اکسے یا فوال والیس آیا 'اور میں اسے آب کو لاکا راکہ اس کے تھو سے کہ دیا تھا کہ ہمارے معمالوں کو نہ ستایا کر 'شیر نے ان کی 'اواز سی تو سمر پاؤیں رکھ کر جنگل کی طرف بھا گا 'اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت بوری کی 'واپس آیا تو انہوں نے بھی سے کہا کہ تم نے اپنی فلا ہر کو سید حاکمیا اس لیے تم شیر سے فرتے ہو ''ہم نے اپنی فلا میں کو سید حاکمیا اس لیے تم شیر سے فرتے ہو ''ہم نے اپنی فلا میں کو سید حاکمیا اس لیے شمر ہم سے ذو تا ہے۔

اس طمع کے واقعات بے شاریس جن ہے بزرگان اُمّت اور مطائے دین کی فرمنانہ فراست کا جوت ملاہے او کوں کے دلوں
کا حال جاننا ان کے خیالات سے آگاہ کردینا عظرت معظرت معظر اللام سے ملنا اور مختلو کرنا یا تعبی ہوا تف سننا اور مخلی اشارے
مجمتا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے پارے میں آن گرت حکایات زبان دووام و خواص ہیں الیکن اس محض کے لیے یہ واقعات و
حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیعہ بی انکار ہو جب تک خوداس کے تقس میں اس کامشام ہدنہ ہوگا وہ ہریات کا انکار کرتا رہے گا۔

ے کہ بعض علوم مجاہدہ وریاضت کے نتیج میں عاصل ہوں۔

خواب میں امور کا اعشاف کیوں ہو تا ہے؟ اور فرشنے اخیا و اور اولیاء کے سامنے محلف صور قول میں کیوں آتے ہیں؟ ان
دونوں سوالوں کا جواب قلب کے جائب اسراد ہے ہے اور یہ عظم مکا شد کا موضوع ہے آس موضوع ہے متعلق ہو کہ یہاں بیان
کیا گیا دہ مجاہدہ کی ترفیب کے لیے بہت کائی ہے۔ ایک صاحب کفٹ پورک قرائے ہیں کہ بھرے فرشتوں (کرایا کا تین) کے کما
کہ آپ اسے ذکر علی اور مطاہدہ قومید کا کی جہ ایک صاحب کفٹ بورک قرائے ہیں کہ بھرے فرشتوں (کرایا کا تین) کہ آپ اسے ذکر علی اور مطاہدہ قومید کا کہ والی ہوں ہوں ہیں اس کے دریع آپ باری تعالی کا
د آپ اسے ذکر علی اور مطاہدہ قومید کا کہ والی ہوں اس عمل کی نشاندی ضور فرائیں جس کے ذریع آپ باری تعالی کا
تقریب حاصل کرتے ہیں ہیں نے ای قدر کھتا کائی ہے مطام ہوا کہ کرایا کا تین بھی قلب کے امراد ہے واقف میں ہویا تے اتیں
مرف خا مری اعمال کا علم رہتا ہے۔ ایک پرزگ کت ہیں کہ میں نے ایک ابدال سے مطابرہ بھین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے پہلے اپنی ہائیں جانب و کو کر پوچھا! کیوں ہمائی کیا کتے ہو'اللہ تم پر رحم کرے' پھردائیں جانب متوجہ ہوئے اور ہی الفاظ کے'
اس کے بعد جھے ایسا جیب و فریب جواب دیا جو اس سے پہلے ہیں گئیں مائیا۔ پھر ہیں نے ان سے دائیں اور ہائیں طرف متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی' فرمایا کہ جھے تممارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا' اس لے پہلے میں نے ہائیں طرف کے فرشتے ہے بوریافت کیا اس نے بھی تھی ہواب دیا پھر میں نے اپنوں اس سے دول سے دریافت کیا اس نے بھی تھی ہواب دیا پھر میں نے اپنوں ان عمر دریافت کیا' اس نے جھی کو متلا یا دو میں نے تممارے کوش گذار کردیا ہے مدیث شریف اللہ فی امشی محدث یہ وان عمر منہ ہے' کے معداق کی لوگ ہیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ یادی تعالی نے ارشاد فیایا:

أيما عبداطلعت على قلبه فرايت الغالب عليه النمسك بذكرى توليت

سياستموكنت جليسمومحادثهوانيسه

میں جس بندے کے دل پراپنے ذکر کا تمسک غالب یا نا ہوں اس کی سیاست کا منتظم ہوجا تا ہوں اور اس کا

ہم نشین عمم کلام اور انیس بن جا تا ہوں۔

ابرسلیمان دارانی کتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبری ہے جس کے جادوں طرف بھر دروائے ہیں ان ہیں ہے جو دروازہ کمل جا ناہے وہ اس میں کام کرنا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازوں ہیں ہے ایک دروازہ عالم ملکوت اور کا اعلیٰ کی طرف محل جا ناہے نے دروازہ مجاہدہ تقوی اور دغوی شوتوں ہے اعراض وا نخراف کے بغیروائیس ہوتا ہی وجہ ہے کہ حضرت عرف اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک کمٹوب میں یہ دایت کی محل کہ اللہ تعالی کے نیک بندے جو کچھ تم ہے کمیں وہ اور کھا کرواس لیے کہ ان پر اُمور صادقہ منتشف ہوتے ہیں بعض علاء کہ محل و کے مند پر باری تعالی کا باتھ ہے ان کے مند ہوتے ہیں بعض علاء کہ جس یہ دعوی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے خاشعین پر بعض امرار منتشف فرادہ ہیں۔

# وسوسول کے ذرایعہ ول پر شیطان کا غلبہ وسوسے کے معنی اور غلبۂ شیطان کے اسباب

کہ نیت عزم اور ارادہ کمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعد ہی ہو تا ہے افعال کی ابتدا خوا طرب ہوتی ہے ' فاطرے رفہت کو' رفہت سے عزم کو 'عزم سے نیت کو' اور نیت سے اصعباء کو تخریک ملتی ہے۔

خواطری دو قسمیں المام اور وسوسے : ہر رضت کو تحریک دینے والے خواطری دو قسمیں ہیں ایک وہ خاطر ہے جس سے شریق اس امری دوست کے جو جاتی ہے ۔ کمٹر ہو اور دو سرا خاطر وہ ہے جو خیر این اس مرح ہدود مختلف خاطر ہو ہو اور ان دو تول کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام اور در موم خاطر کا نام وسوست ہو اس طرح ہدود مختلف خاطر ہو ہو اور ان دو تول کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام اور در موری ہے اور کیوں کہ حواد ہو ہو ہات آپ جانے ہیں ان کا اختلاف یہ بتا تا ہے کہ حواد ہ کا سب ہو تا ہے کہ بات کی ترب میں سنت محت کی سات ہوئے ہیں ان کا اختلاف یہ بتا تا ہے کہ حواد ہی اس بات ہو تا ہے کہ جات کی ترب ہیں تا ہو تا ہے دیا ہی اس کا مسب ہو تا ہے کہ باب اور مسبات کی ترب ہیں کا سب اللہ ای طرح جاری و ساری ہے ، جیسا سب ہو تا ہو دیا گا ہ ہو جاتے تو یہ خیس کا مام فرشت ہے جو دائی خیر ہے ، اور اس دوشی ہے ، اس کی دو اور سیای کے اسباب ہی جو باتے تو یہ جس کا نام فرشت ہے جو دائی خیر ہے ، اور اس فاطر کے سب کا نام فرشت ہے جو دائی خیر ہے ، اور اس خاطر کے سب کا نام فرشت ہے جو دائی خیر ہے ، اور اس خاطر کے سب کو شیطان کتے ہیں جو شرکا واقی ہے ۔ دولیا خت و رقت جس سے قلب میں تیر کے المام کو قبول کرنے کی صلاحت ہیں جو جائے تو تو تک کہ کا نی ہو جائے تو تو تک کہ کا اور جس سے شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے پر مدد کے آسے قذلان کتے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے الفاظ بھی فیف ہو جائے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے الفاظ بھی فیف ہو جائے ہیں۔

فرشتروشیطان : فرشتے سے مرادود گلوق ہے جے اللہ تعالی نے خرکھیلانے علم کی روشی عام کرتے من کا انکشاف کرتے ، فیر کا دعدہ کرتے اور آمریالمعروف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، فرشتہ اپنے ان ہی کاموں کے لیے منظر ہے۔ اور شیطان سے مرادوہ مخلوق ہے جو نہ کورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو ' تینی وہ شرکا دعدہ کرے ' گرائیوں کی دعوت دے ' اور خیر یہ آبادہ نظر آنے والے کو ڈرائے ' اس سے معلوم ہوا کہ وسورہ الهام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور خذلان تونش کے مقابلے میں ہے ' اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ا

وَمِنْ كُلِّ شَيْعَ خَلْقُنَازَوْجَيْنِ (پ١٢٦٢م ٢٥٠١)

ادرہم نے مرجز کوددد حم بنائی۔

یعنی تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ژے ہیں' سوائے خدا و ند نقتوس کے وہ یکا ہے'اس کا کوئی مقابل نہیں'وہ ایک ہے' برحق ہے'اور تمام جو ثوں کا خالق ہے۔

فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف کھنچنے ہیں معروف رہتے ہیں چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ سلمہ دیا ہے اور ا

فى القلب المتان المهمن الملك العادب الخير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم أنه من الله سبحانه و المحمد الله و المهمن العدو وايعاد بالله من تكذيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (تم تلا هنطلاية) الشيطان يعد كم الفقر و نامر كم الفحشاء الشيطان الرجيم (مورد)

دل میں دو قربتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ہے جس کاکام خرکا دعدہ کرا اور حق کی تصدیق کرتا ہے ،جس کویہ معلوم ہو تو است جان ایک فرشتے کہ یہ خدا تعالی کی طرف سے ہے ، اس پر خدا کا شکر اوا کرے ، دو سری قربت

شیطان کی ہے 'اس کا کام حق کو جملانا اور خیرسے منع کرتا ہے جھی محص کویہ معلوم ہوتو اسے شیطان مرودو سے اللہ کی بناہ ما تھی چاہے اس کے بعد آپ نے سے ایت طاوت قرمائی معاور شیطان حمیس فقرسے ڈرا آ ہے اور برائیوں کا تھم دیتا ہے۔"

حضرت حسن بھری ارشاد فرائے ہیں کہ دوہم (قصد و ارادہ) فل کے اردگرد گرتے ہیں ایک ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دشت کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دشت کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتو اسے جاری کرتا جائے (اس پر عمل کرتا جائے) اور دعمن کی طرف سے ہوتو اس کے خلاف جماد کرتا جائے۔ حدیث شریف میں ان ہی دو تا بفول کی تحقیقا تانی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المومن بين اصبعين من اصابع الرحمن

مع من كاول الله تعالى كى دو الكيول كے درميان ب-

اللہ تعالی اس سے پر تروبلند ہے کہ اس کی کوئی اللی کوشت کون اور ہڑی سے بی ہوئی ہو کہ ہلکہ الگی سے یمال مرادیہ ہے کہ جس طرح آدی اللیوں کے ذریعہ جلدی جلدی کام کرتا ہے اور چیزی کے ساتھ الف پلٹ کرتا ہے 'جرکت دیتا ہے 'ای طرح ہاری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو معظر کرکے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے 'یہ دونوں قلوب کو النے پلٹنے کے لیے معظرین جس طرح تمہاری الگلیاں جسموں کو النے پلٹنے کے لیے معظرین ۔ قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں ہی کے آثار مسادی طور پر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'کی ایک کودو مرے پر ترجی حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالفت سے کسی ایک جانب کو ترجی جو تی ہے 'چین کے آگر انسان فضب اور شوت کے نقاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے نفس ان کی مخالف نالب آجائے گا اور دل اس کو گھوشتہ 'یا اس کا نجاء اور آئی ہو گا اس لیے کہ ہوائے نفس شیطانی چراگاہ ہے 'اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جاد کیا' اور انہیں اپنے نفس پر مسلانہ ہونے دیا اور طا محکہ کے اخلاق سے مشابات اختیار کی تو اس کا قاب طالم کہ کا مشتر' اور ان کی حول قراریائے گا۔

جس دل مين شوت عضب حرم اطمع اور طول آكل وفيرو شيطاني مفات مول وه دل مرمالت مين شيطاني وسوسول كي مجولان

كاوبوكا - مديث شريف في اعت

ما منكم من احدالا وله شيطان قالوا و انت يارسول الله قال و انا الا ان الله اعانى عليه فاسلم فلا يامر الا بخير (ملم-مدالله ان مسود)

تم میں سے ہر فض پر ایک شیطان (مقرر) ہے محاب نے مرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ فرایا: ال! بھے بہت اللہ عال اللہ علی اللہ تعالی نے اس پر میری مد فرائی وہ مسلمان ہو کیا وہ سوائے خیر کے جھے بچہ جس کتا۔)

شیطان شموت کو اپنے تعرفات کا ذریعہ بیا گاہے 'جی فیض کو اللہ تعالی اس کی شموت پر مدد سے اور وہ شموت اس کی اس قدر
مطیع ہو جائے کہ مناسب محدود کے سوا اس کا خمور نہ ہو تو وہ شمری دامی نہیں ہوتی 'اور نہ شیطان بی کا یہ بس چلنا ہے کہ وہ اس
شموت کو اپنے مقاصد میں استعال کرسکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی مخبائی اس وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا
ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر دل ذکر اللہ کی طمرف پھرجائے توشیطان کے لیے رخمت سفریا ندھنے کے ملاوہ کوئی دو مرا
داستہ نہیں رہتا۔ اور وسوسے پھیلانے کی مخبائی ہاتی نہیں رہتی 'اس وقت فرشتہ آ تا ہے' اور خیز کا امرکر آ ہے' فرشتوں اور
شیطانوں کے دونوں فشریعیشہ اس طرح بر سریکا رہ سے ہیں 'اور یہ محکش اس وقت تک جازی رہتی ہوت ہوت ک دل ان میں

ے کی ایک کا مطبع اور منتوح نمیں ہو جا ہا۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا ہاہے ، حریف کا گڈر اگر ہو ہا ہی ہے تو جملہ آور کی حیثیت سے نمیں۔ افسوس! مدد افسوس! آکر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے مستخر کر رکھا ہے ، یہ منتوح ، مملوک اور مغلوب شیطانی وسوسوں کی آماجگاہ ہے ہوئے ہیں ، انہوں نے دنیا کو آثرت پر ترج دے رکھی ہے ، شیطانی لئکر کے قالب ہوئے کی وجہ شوات نفس کا اِتّباع ہے اللہ تعالی کی طرف ان کی والہی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہوگئی تھائی تو این ایس موسل کی ایس موسل کی ہوئے ہوئے آباد معمور اس صورت میں ہوسکتی ہوئے در اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اللہ کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں اُتر تے ہیں اور شیطان کو این لوگ تھر سیت راہ فرار اختیار کرنی پر تی ہے۔ جابر ابن عبدة العددی کہتے ہیں کہ میں نے علاء ابن زیاد سے ول میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکانیت کی فرایا ہاس کی مثال الی عبدة العددی کہتے ہیں کہ میں نے علاء ابن زیاد سے اور وہ جو ر لے ہی جائیں گو اور کی نہ ہواتو انہیں تاکام واپس جانا ہوگا۔ اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتا یا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتا یا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتا یا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو

اِنَّ عِبَادِی کیس کی علیه مسلطان (پ ۱۵ رد آبت ۱۵)

میرے فاص بردن پر جراز را قابد ہے گا۔
جو فض ہوائے نفس کا مقبی ہے وہ بڑی فدانس بلد بڑہ ہوا ہے آب جگہ ارشاد ہے:۔
اَفَرَ آیتَ عَنِ النَّحَ لَا آلَهُ قُوّا اُکْ اِنْ اللهِ ال

شیطان سے بیخے کاراستہ : حدرت مروبن العاص نے سرکارود عالم صلی الد علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری مماز کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے (لین جب میں علاوت کرتا ہوں تو مجھے دو سری چیزوں میں الجما وتا ہے)۔ آپ نے ارشاد فرایا:۔

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم-ابن الى العامم)

وہ شیطان ہے اسے ,خزب کما جاتا ہے ، جب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی بائیں جانب تین مرجبہ تھوک دو۔

عموین العاص فرائے بیں کہ جب میں نے اس طریعے یہ عمل کیا تو وہ شکایت دور ہوگی۔ ایک مدیث میں ہے:
ان للوضوء شیطانا یقال لمعالو لهان فاستفید نو اباللموند (تذی ابابن کوب)
وضوکا ایک شیطان ہو آ ہے ہے والمان کتے ہیں اس شیطان سے اللہ کی پناہ ماگو۔

ان دوایات سے معلوم ہوا کہ شیطان سے میچ کا آیک ہی وربعہ ہے۔ اور دو ہے اللہ تعالی کا ذکر اس ذکر سے شیطان کی دوح فنا ہوتی ہے اور دہ تمام حربوں میں تاکام ہوجا آ ہے اللہ تعالی کے ذکر سے شیطان کے دفع ہونے کی ایک متلی دجہ یہ ہجے میں آئی ہے کہ دل شیطانی دسوسوں سے اسی دفت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چیزدا طل ہوگ۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آئی ہے تو پہلے سے موجود ہات باتی نہیں رہتی چیانچہ دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوجہ کرنے سے شیطانی دسوسہ ختم ہوجائے گا کیوں یہ بسیطان کو میں سیطان کو میں سیطان کو میں سیطان کو دم ادرے کا یا را نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا علاج اس کی صد سے کیا جا تا ہے شیطانی دسوسوں کی ضد استعادہ اور اپنی طاقت

وقت ہے برآءت کے ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے 'جیسا کہ ہم شیفان ہے بیخے کے لیے کہتے ہیں: اَعُوٰ دُیبِ اللّٰمِمِنَ الشَّیْطَانِ التَّرِحِیْمِ وَلاَحُوْلِ وَلَیْ قَلَوْ وَاللّٰ بِاللّٰمِ الْعَلِی الْعَظِیْم میں شیفان مردد سے اللہ کی ہناہ ما تکا موں کناہ ہے نہتے کی طاقت اور ممادت کی قوت مرف اللہ بر ترمعیم بی کی طرف ہے ہے۔

شیطان ہے آپنے دِفاع پر وُی لوگ قدرت رکھتے ہیں جو مُثّق ہیں' اور جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر عالب ہے' شیطان انہیں جی اپنی میّاری سے در کرنا جاہتا ہے' لیکن وہ ذکر الی کی قرّت کی مدے اسے کلست دیے دیے ہیں' ارشاد رَائی ہے: اِنَّ الَّذِيْنِ الْمَعْوَ وَالْمِنْ الْمُعْمِ طَائِفٌ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُ وَافَا فِالْهُمْ مُبْصِرُ وَنَ (پ٩ رسما

ینیا جو لوگ فرا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا آ ہے قودہ یادیس لگ جاتے ہیں

سورکایک ان کی انجم کمل جاتی ہے۔

مِنُ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ كَ تغیر مل مجابہ نے قربایا ہے کہ شیطان دل پر جہایا ہوا ہے جب صاحب دل اللہ كانام لیتا ہے تو دد بک جاتا ہے اور سکو كر بيٹے جاتا ہے اور جب فائل ہوتا ہے تو بدستور كھيلا رہتا ہے اللہ كے ذكر اور شيطان كے وسوسے من اس قدر تغناو ہے جس قدر اُجالے اور اند جرے میں ہے كيا دان اور رات میں ہے كہ ان میں ہے ایک آجائے تو دو سرا اپنے دعود سے محروم ہوجا تا ہے۔ آیت كريم ميں اى تغناوكى طرف اشارہ ہے:

اِسْتَحُودُعُلْيهِمُ الشَّيطُانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ (١٨٥٨ ١٥٥١)

ان رشیطان نے بورا سالم کرلیا ہے سواس نے ان کو خدا کی اد بھلا دی ہے۔

حدرت الن مركاردد عالم صلى الدعليه وسلم ي دوايت كرت بي كد الب معتف المالة

انالشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى قنس

واننسى الله تعالى التقم قلبه (ابن الي الدنا الدسط ابن عدي)

شیطان الی دم نی آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے جب دو اللہ تعالی کاذکر کرا ہے قومت ما آ ہے اور اللہ کو

بعول ما اے تواس کے ول کورنگل لیتا ہے۔

ابن وضّاح سے روایت ہے کہ جب آدی چالیس پرس کا ہوجا آئے 'اورائے گنا ہوں سے توبد واستغفار دمیں کر آ توشیطان اس کے چرب پر ہاتھ پھیرآ ہے اور کتا ہے کہ جب اس حین صورت کے قربان جاؤں جے فلاح نعیب نمیں ہوئی۔ جس طرح شہو تیں انسان کے گوشت اور فون جس فلط فطر جیں اس طرح شیطان بھی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ماتھ ووڑ لے جس معموف ہے' انسان کے گوشت اور فون جس فلط فطر جیں اس طرح شیطان بھی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ووڑ لے جس معموف ہے' اور دل کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہے' چنانچے سرکاردوعالم صلی اللہ طبید وسلم نے ارشاد فرایا:

انالشیطان یچری من بنی آدم مجری الدم فضیقوام جاریمبال جوع شیطان انان کے جم می فون کی اور ماتھ کردش کرتا ہے اسکے پھرنے کی جموں سے تک کود۔

بھوک کے ڈربیہ رائے مسڈود کرنے کی دایت اس لیے دی گئی کہ بھوک نے شہوت فتم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسوں میں دافل ہوکر خون رواں کے ساتھ کردش کرنے لگتا ہے 'خاص طور پر دل کے جاروں طرف ہمیں کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہوتا ہے۔اس کا جاروں طرف سے حملہ کرنے کا فیوت اس آیٹ سے ملتا ہے جس میں باری تفاقی نے اس کی ڈیائی مکایت

<sup>()</sup> اس مدایت کی اصل فیں لی (۲) ہے مدعث اس سے پہلے بھی گذر چی ہے۔

لاَّ قُعُدُنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لا تِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ و عَنْ أَيْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِمُ (ب٨٠٥ أَعَمَا)

میں تم کما تا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹوں کا پران پر حملہ کروں گا ان کے آگے ہے بھی اور ان کے پیچے ہے بھی اور ان کی دائی جانب ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے بھی۔

مديث سے بھي اس كى تائيد بول ب- سركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا:

ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقاله اتسلم وتتركدينكودين آباءك فعصاء واسلم "مقعدله بطريق الهجرة فقال اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاء وهاجر تمقعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فمات كان حقاعلى اللهان يدخله المجنة (نال سرة بن اله فاك)

شیطان آدی کی کی راہوں پر بیٹا اسلام کے رائے بین بیٹا اور (گذر نے والے سے) پوچنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہوجائے گا اور اپنے اور اپنے آیا ءو اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ اس افض نے شیطان کی بات جس مانی اور مسلمان ہو گیا 'کروہ اس کے بجرت کے رائے بی جابیٹنا اور اسے مذک کر پوچنے لگا کہ کیا تو بجرت کر رہا ہے 'کیا تو اپنی زشن اور اپنا آسان خرواد کمہ رہا ہے 'مہاجر نے شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے اور بجرت کی بحروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹے گیا اور کئے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا 'جماد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاح ہے 'تو جنگ کرے گا قبل کروا جات گا 'تجرب بحد لوگ خبری بحد ہوں کے اور تیرا مال تعلیم کیا جات گا 'کر کیا جات کا 'تجرب میں میں اللہ علیہ وسلم نے قاسم کیا جات گا 'کر کیا اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جس محض نے ایسا کیا اور مرکیا اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔

آنخفرت سلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوے یی خواطری ہو شیطان کے بہكاتے ہے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جمادیں مارا کیا تو میری ہویاں دو سرول کے فکاح میں آجائیں گی میرا مال تقلیم ہوجائے گایا جرت كول گاتو ہو ہے ميرا يا را وطن چھوٹ جائے گایا اسلام لاول گاتو اپنے دین اور آباء واجداد کے دین کوچھوڑ تا پرے گا۔ وفیرو فیرو یہ واقع سے میرا یا را وطن چھوڑ تا پرے گا۔ ان خواطر اور وساوس كا سبب شيطان سب كو معلوم ہیں ، وسوے سے بھی ہر محص واقعت ہے ، اور یہ بات ہی علم میں آجگ ہے کہ ان خواطر اور وساوس كا سبب شیطان ہے جمال تك ان خواطر اور وساوس كا تعلق ہے گئی تھی ان سے خالی میں ہو شکا جیسا کہ صدیف میں ہم مامن احدالا و له شیطان (ہر محص کے لیے ایک شیطان ہے) آگر کو تی فرق ہے تو سرف اس قدر کہ بعض لوگ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں ، اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں ، اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں ۔

شیطان کیا ہے؟ : یماں کچ لوگ شیطان کی اہیت کا موال اُٹھا سے ہیں کہ آیا وہ جم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم ہی م نہیں ہے نیز آگروہ جم ہے تو انسان کے جم میں بھی طرح گئی جاتا ہے 'اور اس کی رکوں میں کیے دوڑ تا ہے؟ شیطان کی اہیت اور کیفیت کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے سوالات اٹھانے والے قیص کی مثال ایسی ہے جسے کسی قیص کے بدن میں سانپ مکس جائے تو دو اسے لکا لئے کی کار کی بجائے اس کی فکل 'رکٹ 'لمہائی اور چوڑائی کے قیصے لے کر بیٹھ جائے 'یہ جمالت محمل ہے 'شیطان تمارا دعمن ہے 'اس کی دعنی کمل تماب کی طرح واضح ہے جہیں اس کے خلاف معموف جماد ہوتا چاہے دو تمهارے جسموں میں ولوں میں رکول میں مجمع بیٹا ہے تہیں اے فالنے کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں شیطان کی عدادت کا ذکر متعدّد دار کیا ہے۔ فرمایا:

ى عدادت كاذكر متقدد باركيا ب فرايا: إِنَّ الشَّيطَانَ لُكُمُ عَلَوٌ فَاتَخِلُوهُ عَلُوّاً إِنَّمَا يَدُعُو جِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اصحابِ السَّعِير (١٣/٢٣ أعد)

بِ فَكُ يَهُ شَيْطَان تَهَارا دَعْمَن بَ سُومِ اس كو (اپنا) دعْمَن تَصْحَة ربو وه و اپنے كروه كو محض اس ليے (باطل كى طرف) لا آب آكروه لوگ وو ديوں من سے بوجائي۔ الم اُعْهَدُ الديكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اُنْ لَا تَعْبَدُ وَ السَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ (پ٣٣ر٣ آيت المُ اَعْبَدُ السَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ (پ٣٣ر٣ آيت ١٠)

اے اولاد آدم ایما میں نے تم کو تاکید نہیں کردی تھی کہ تم شیطان کی مباوت ند کرنا وہ تمارا صریح وسمن

انسان کو چاہے کو وہ اپ آپ کو اس و شمن سے بچاہے 'یہ نہ ہو ہے کہ وہ و شمن کمان کا رہے والا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رنگ کیما ہے؟ ہو چھنا ہی ہے تو یہ ہو ہے کہ و شمن کس طرح حملہ کرتا ہے 'اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں 'اوروہ اپنے و شمن کو زیر کرنے کے لیے کن تداہیر پر عمل کرتا ہے؟ یہ پہلے ہتا یا جاچکا ہے کہ و شمن کے ہتھیار نفس کی خواہشات ہیں 'وہ ان ہی خواہشات کے زور پر جم کی مملکت میں اندر تک چلا جا تا ہے 'اور شماوس کی تدہروں سے کرور ایمان والوں کو فکست دے دیتا ہے 'واہشات کے زور پر جم کی مملکت میں اندر تک چلا جا تا ہے 'اور شماوس کی تدہروں سے کرور ایمان والوں کو فکست دے دیتا ہے ' واہشات کے حملوں سے بچنے کی تدہر بھی بیان کردی گئی ہے اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کردیا گیا ہے جے و کھ کر شیطان کی ہمت جو اب میں 'اور وہ میدان چین کی محمولات اور طاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علی معترفیت اور طاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علی معترفیت اور طاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم علی معترفیت اور ملاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علی معترفیت اور میں معترفیت کی خواہ کر کی معترفیت کی کرنے کی معترفیت کی معترفیت

خواطری قسمیں: خواطری تین قسمیں ہیں۔ اوّل وہ جو بیٹی طور پر خیرے واقی ہوں ان خواطر کو کمی ترود کے بغیر المام کما
جاسکتا ہے ، دوم وہ جو بیٹی طور پر شرک وحوت دیے ہیں ان خواطر کو شیطائی و مرسہ کنے ہیں کی شہر کی ضورت تمیں ہے ، موم وہ جو
المهام اور وسوسہ کے درمیان ہوں لینی ان کے متعلق قطیرے کے ساتھ یہ نہ کما جاسکتا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف ہے ہیں یا شیطان
کی طرف ہے ، اس لیے کہ شیطان کے فریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شرکو خریفا کر پیش کر آ ہے ، اس میں اتماز کرنا برا
حشکل ہے اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہوجاتے ہیں ، شاق وہ عالم کو تھیعت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ وہ کو دیکھو ،
جمالت انہیں موت کی طرف و تھیل رہی ہے ، اور ففلت ہلاکت سے قریب کردہی ہے ، وہ دو دور نے کنارے تک بیٹے چے ہیں ،
جمالت انہیں موت کی طرف و تھیل رہی ہیں ہے ۔ اس میں اللہ کے ان بیٹروں پر رحم نہیں آ کہ انہیں اپنی تھی نصائح اور عالمانہ مواحظ کے ذریعہ ہلاکت انہیں اپنی لیسی تھی اوساف سے نوازا اور عالمانہ مواحظ کے ذریعہ ہلاکت سے نوازا سے نوازا سے ، تہماری ذیان میں کشش ہے ، تہمارا الجد متبول ہے ، تہمارے الفاظ میں ایمان کی دوشی ہے ، تہمیں اللہ تعالی کی نارا فتلی مول او ، ہو سکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر ہے ، تہماری ذیان میں کشش ہے ، تہمارا الجد متبول ہے ، تہمارے الفاظ میں ایمان کی دوشی ہے ، تم کیوں اللہ تعالی کی ان نعتوں کی ادا موسی کے موسی کی تارا فتلی مول او ، ہو سکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر اس مقام کا در وہوں کیا تا ہو کہ تھیں ہی تا ہا کہ جا کہ کہ تم سزا ہے کہ تم سزا ہے کہ تعالی کی طرح داوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جب سک کے والا خوش وہ خوش لباس اور خوش گلونہ ہو ، مقررت ہو اس مقام کا کے آ تا ہے جمال ہے وہ موسی کی آجا تا ہے دال سے فوش لباس اور خوش گلونہ ہو ، مقررہ اس مقررہ کی آجا تا ہے دول پر اثر انداز نہیں ہوتی جب سک کہنے والا خوش کو مع خوش لباس اور خوش گلونہ ہو ، مقررت کی بیت سک کہنے والا خوش کو معرفی کی اور انداز دور اس مقام کا کے آتا ہے جمال ہو ، معرفی جب سک کے آتا ہے جمال ہو ۔

ریا ، تکبر خود پندی ، جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے ، اور اپنے علاوہ ہر آدمی حقیر نظر آتا ہے ، فور کیجے ، اس شیطان نے خیر کے پردے میں شرکے کتنے سامان پیدا کے بظاہریہ تمام ہاتیں عالم کی خیرخوائ پر مضمّل تھیں ، لیکن ورپردہ وہ اسے ہلاکت کی طرف تحصیت رہا تھا ، واحظ بھارہ اپنے لفظوں کے محرانا آبا کھر آ ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ میرام تصدیک ہے حالا تکہ ول جاہ اور مقولیت کے معموف جد جہ ، وہ سمجمتا ہے کہ اس کی کوششیں ہار آور ہوں گی ، اور اسے آخرت میں کوئی بلند مرجبہ نصیب ہوگا ، حالا تکہ وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق سر کا بود و عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ان الله ليويد هذا الدين بالرجل

روایات میں ہے کہ البیلی ملحون حضرت عیلی علیہ السلام کے سامنے کی فضی کی صورت بناکر آیا اوران سے کھنے لگا کہ لا الہ اللہ کو وصرت عیلی نے جواب ریا کہ اگرچہ یہ کلمہ حق ہے ایکن میں جیرے کہنے سے نہیں کوں گا "آپ کے اٹکار کی وجہ کی تقییبات خیراتی زیادہ بیل کہ ان کا اعامہ بھی جمیس کیا جاسکا "ان تغییبات خیراتی اخری حالت میں پہند نہیں کرتے "اور نہ وہ تغییبات کے سب وہ تمام ملاء "قباد" زیاد 'قراء اور افغیاء بلاک ہوجاتے ہیں جو کھلا خریمی مالت میں پہند نہیں کرتے "اور نہ وہ کتابہوں کے اور کا اس پر رامنی ہوتے ہیں جم شیطان کی فریب کاریوں کے کھ نمونے چو تھی جلد کی کتاب الغور میں پیش کریں گا۔

گناہوں کے اور کتاب پر رامنی ہوتے ہیں ہم شیطان کی فریب کاریوں کے کھ نمونے چو تھی جلد کی کتاب الغور میں پیش کریں گا۔

تفیف کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں 'ہر جگہ 'ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تغییس کا شکار ہے 'فاص طور پر مقائد اور فتی تفیف کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں 'ہر جگہ 'ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تغییس کا شکار ہے 'فاص طور پر مقائد اور فتی خراور نیکی صرف رسی چزین کردہ مجی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرف رسی چزین کردہ مجی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرف رہی ہے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی وا ہم ہے 'مرفیل اور ہر اراد دے پر وقف کرے 'اس کے اجھے جمہ کی ہوت 'اور فوری کی کتاب مرف الاحت استعمال کرے 'کو تک ہو ہو کہ جسا کہ اور شروری ہیں۔۔۔ یہ محبورت کی مرائی "اور تقوی کے بھی معلوم نہیں ہوتی جسا کہ اور شروری کیا ہو کہ دو ارادہ یا جواب کے بیات ملم کی کوت ' بھیرت کی مرائی "اور تقوی کے بھیر معلوم نہیں ہوتی جسا کہ اور شروری ہیں۔۔۔

اِنَّامُسَّهُمُ طَانِفَ مِنَ الْسَّيْطَانِ مَنَدَكُّرُوا فَإِنَّاهُمُ مُبُصِرُ وُنَ (ب٥١٣١عهـ٢١) جب ان كو كونى تحطوه فيطان كى طرف سے آجا تاہے تووہ ياد من لگ جاتے ہيں سولا كي ان كى انكس كمل الآرہ ۔۔

این دہ ان حالات میں اپنے دلوں کو شولتے ہیں اور ہاطن کا نور انہیں جہل کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے محتف و بعیرت کی مدد سے تمام عُقدے کمل جاتے ہیں تقویٰ سے محروم عُض اپنی نفسانی فواہشات کے دباؤیں شیطانی فریب کو سخیر سمجو کر تبول کرلیتا ہے 'اور فیر شعوری طور پر بتاہی کے راستے پر جل پڑتا ہے 'ای طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے: ویکالکھم مُن اللّٰهِ مالِم یک کو نوای حقیق بوک (پ ۲۰۲۲ است ۲۷)

اور خدا کی طرف سے ان کودہ معالمہ بیش آدے گاجس کاان کا گمان مجی نہ تھا۔

يعن جن اممال كوده حَمَات (نيكيال) محصة تحدده سيات (برائيال) مول كي-

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض عین ہے: علم معالمہ میں سب سے اہم اور فامض بات یہ کہ نفس کے فریوں

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے 'اوریہ ہر مخص پر فرض ہے 'لیکن لوگ اس فرض کی اوا لیکی سے عافل میں 'اور ایسے علوم کی تخصیل میں معروف ہیں جن سے وسوسوں کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو 'وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بینے کا طریقہ بحول جائیں۔ وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف می صورت ہے کہ خوا طرکے دروازے بند کردئے جائیں ، خوا طرکے دروازے طاہر میں حواسِ خسہ ، اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں تک و تاریک مریس کوشہ نشین افتیار کرنے سے حواس فسہ کی گذر گاہیں مسدود ہوتی ہیں اور اہل و مال سے دوری شوت اور دنیا کی مجت کم كرتى ہے۔ اس صورت ميں مرف تقيات كے دروازے مطے رہيں مے ان دروانوں ير ذكرافي كاپرومقرر كيا جاسكا ہے ابعض اوقات وہ پہرہ داری آگھ بچاکرول کے اندر داعل مولے میں کامیاب موجاتا ہے ادر اگر ایا موقواس "چور" کے خلاف سخت عامدے کی ضرورت ہے اور یہ عامدہ معی ختم میں ہو تا کلد زندگی کے اخری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ زندہ مخص مجی شیطان سے فی کرنس رہ سکا وہ ہر لحد ناک میں رہتا ہے اور موقع پاتے ہی مملہ کردیتا ہے اس دعمن کے خلاف ہروقت چوکنا رہے کی ضرورت ہے بعض او قات انسان اپنے وعمن کو زیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع قع کردتا ہے الین یہ فکست وائی نیں ہوتی و تق ہوتی ہے موقع ملت ہی دہ محرملہ کردیتا ہے ،جب تک جم میں خون روال روال ہے شیطان کے ظاف جماد کا جاری رہنا ضروری ہے قلب کے دوشریناہ" کے وروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں مجمی بند نہیں ہوتے اور پیشہوت مفسب حد عمع اور حرص وفیرہ قلب کے دروازے ہیں معتریب ان کامیان آئے گا۔ جب دوشر اکا دروازہ كملا بوا بوا اور دشمن چوكنا بولواس كا دفاع صرف مجابد اور كراني ي ي دريد مكن باك مخض في حفرت حسن بعري ے دریافت کیا کہ اے ابوسعید اشیطان سو باہمی ہے؟ فرایا: اگروہ سوجایا کرے تو ہمیں آرام کے چند کھے میسرنہ آجائیں بسرحال بنده مؤمن شیطان سے فی کر قونس گذر سکتا البتہ اسے فکست دے کر ایا اس کی قوت کرور کرے اپنا دفاع ضرور کرسکتا ہے۔ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمات إن

انالمئومن ينضى شيطانه كماينضى احدكم يعيره فى سفر ملاحم-الامرية) بنه مؤمن شيطان كواتالا فرو كروركون اس عنام الناوث كوسري (وجم لادلادكر) لافركوية مو

حضرت حبراللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مؤمن کا شیطان کرور ہو تا ہے قیس بن الحجاج کتے ہیں کہ جھے سے میرے شیطان کے
کہا کہ جب میں تمارے اندر وافل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا 'اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو بھی اس
کے کہا تم ذکر اللہ کی آنج سے میرا جسم بچکسلاتے رہتے ہو۔ بسرطال المل تقویٰ کے لیے شیطانی دروا زے بروکرتا 'اور ان کی گرائی کرتا '
لین ان طاہری دروا زوں پر پابندی لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستہ پاب کرتا ہو معاصی کی طرف واقی ہوں مشکل نہیں ہے 'البت شیطان کے خاص طریقوں سے وہ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں 'اور ان سے اپنی شاطت یا وفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے علاء اور ا

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے والے شیطائی دروافعیمت زیادہ ہیں جب کہ طائد کہ کادروازہ ایک بی ہے ہی ایک مکوئی
دروازہ بے شار شیطائی دروازوں میں مشتبہ ہوجاتا ہے ان دروازوں کے سلطے میں آدی کی مثال اس مسافر کی ہی ہوتی ہے جو
اند جری رات میں کسی جگل کا سفرافتیار کرے اور کسی جگہ بہنچ کر فھرجائے جمال سے بے شار درشوار گذار راستے لگتے ہیں اور وہ
جران پریشان کھڑا رہ جاتا ہے کہ کس راستے سے آگے بدھے جو اسے منول تک پہنچاہے۔ ان بے شار اور فیرواضح راستوں میں ہے
می راستے کا انتخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے ایک منتل و بھیرت سے اور دو سمراسورج کی دوشن سے ذیر بحث موضوع میں مثل
قلب بھیرت و منت اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت دوشن سورج کے قائم منتام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے منول کی
طرف جانے والا راستہ ماتا ہے اس طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے ورنہ شیطان کے راستے ہے

شار ہیں' اور ان سے نیج کر نکلنا دشوار ہے حضرت عبداللہ این مسعود روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرجد مارے سامنے ایک عط تھینا اور فرایا ھالسبیل اللّع بدالله کارات ہے) اس کے بعد آپ نے اس عطرے وائیں اور بائيں جانب متعدد خطوط سينج اور فرمايا يہ سب بھی راستے ہيں مران ميں سے مرراستے پر ايک شيطان موجود ہے جو لوگوں كواس پر عِلْنَى دوت رجا ہے۔ اس كے بعد آپ نے ہم آیت طاوت فرائی۔ وَانَّ هٰنَاصِر اطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُو مُولًا نَتَبِعُواالسُّبُلَ (پ٨ر٢ آیت ١٥٣)

وال هدا صراطی مستقیمه ای دینعو مود سیعوالسبل دپ ۱۱۸ ایت ۱۵۳ اور الله اور دین مرا داست به اور الله اور دین مرا داسته به وکه مشتم به سواس داه پر جلواوردو مری دامول پر مت چلو۔ آپ نے ان مخلف خطوط کو مبل فرمایا جو خط مشتم کے ارد کرد کینچ کئے تھے اس مدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کرت کا علم ہو آ ہے'ان ی میں سے ایک راستدوہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ طاء ' صلحاء ' نفسانی شموات پر قابویا فتہ 'اور کابوں کی ذندگ سے دورلوگوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکر کرتے ہیں جس پر آدی خواہ مخواہ جا لگتا ہے اپ واقعہ مدیث شریف میں موجود ہے " انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے ضریص شیطان نے کمی لڑی کا گلا دہایا اور لڑی کے محروالوں کے ول میں سے ہات ڈال دی کہ اس کاعلاج قلال را مب کے پاس ہے وہ لوگ ان کولے کر رامب کے پاس بنج اس نے لاکھ انکار کیا ، مروہ نہ مانے ، رامب کوعلاج کے لیے مجور مونا برا۔ اب شیطان نے رامب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالنا' اور اے اس نازیا حرکت پر اکسانا شروع کیا' یمال تک کہ وہ زنا کر بیٹا اور ی مالمہ ہوگی' شیطان نے راہب کورسوائی کے خوف سے ڈرایا 'اور اس کے ول میں بیات ڈالی کہ اگر اڑی کو قتل کردیا جائے تو یہ راز چمپ سکتا ہے اور اس کے گروالوں کو موت کا بقین ولا کر آسانی سے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایما ہی کیا شیطان نے اپنی کاروائی جاری ر تمی اڑی کے محروالوں کے ول میں یہ بات والی کہ راہب نے تہاری اڑی کو حالمہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کردیا 'وہ لوگ را مب کے پاس آئے 'اور اس سے اڑی کے متعلق ہوچھا' را مب نے وی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں اِلقاء کیا تھا كدائرى بارسى مركى الين مروالول في يعن نبيل كيا أور راب كو تصاص كے ليے مرفار كرنا جاہا۔ اس شيطان نے رامب كو بتلایا کہ یہ تمام "کارنامے"میرے سے میں نے ی الو کی کا گھو عاتھا میں نے ی الو کی کی ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا " مں نے جی تھے اس کے ساتھ زنار اور پراسے قل کردیے پر اکسایا تھا اب میں جی تھے ان سے نجات ولا سکتا ہوں اگر تو نجات چاہتا ہے تو میری اطاعت کر واجب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کما کہ مجھے دو سجدے کر واجب بد بخت نے شیطان کو سجدے كے اور دويد كتا ہوا چل ديا كريس تيرے ليے كچ نيس كرسكا ، يس تجے كيا جانوں؟ اى طرح كے لوگوں كے متعلق بارى تعالى لے

كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ إِذُ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَنَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئَ مِّنْكَ (ب١٨٥٥ يع١١١)

شیطان کی ی مثال ہے کہ (اوّل ق) انسان سے کتا ہے کہ تو کافر موجا پھرجب وہ کافر موجا آ ہے تواس وقت ماف كدرتاب كديرا تحديث واسط فيسب

غور کیجے اشیطان نے اپنے چلوں سے راہب کو ان کمیرہ گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کردیا محض اس کا عظم مان کر عالا تک اگروہ علاج کے شیطانی وسوسے پر ممل نہ کر آ تونہ زنا میسے قبل بد کا مر تکب ہو یا اور نہ قبل کی ضرورت پیش آئی۔ بظا ہرعلاج کی تدہیر بہت ا مچی متی اولی مخص بھی یہ نصور نہیں کرسکتا تھا کہ اس میں شرہو سکتا ہے اسرمال شیطان کی محمت عملی تی ہے کہ وہ شرک

احياء العلوم جلدموم

کے خیری راہ الاش کرتا ہے 'اور شرکے راستے پر ڈال کر ایک شرسے دو مرب شرکی طرف تھنچتا رہتا ہے ' مجات کی تمام راہیں مسدُ دو ہو جاتی ہیں 'اور آدی نہ چاہنے کے یاوجوداس راستے پر قدم بیسائے پر مجبور ہو جاتا ہے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب میں ہے۔

#### دِلَ میں داخل ہونے کے شیطانی رائے

قلب کی مثال ایک قلع کی ہے اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے ہو قلع میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبعہ کرسکے اور اسے اپنی بلکیت بنا سکے 'وشمن سے قلعہ کی حافظت کی صورت ہی ہے کہ انن دروازں اور گذر گاہوں کی حافظت کی موٹ آیک صورت ہی ہے کہ انن دروازں اور گذر گاہوں کی حافظت کی موٹ و اندر جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے 'جو محض دروازوں ہی سے واقف نہیں وہ ان کی حافظت کیا کرسکے گا؟ اور در شمن کو اندر سے سے روک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوس سے بچانا واجب ہے 'بلکہ جرعاقل بالغ محض پر فرض میں ہے 'اوروہ چز بھی واجب ہے جو فرض میں تک چنچ کا ذریعہ ہو محمود کا جس سے دواضلے کے راستوں سے واقف ہوئے بین میں بغیر دل سے دور نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ان راستوں کی معرف بھی ضروری ہے 'اوروہ راسے حتی دروازے یا گذرگا ہی نہیں بیں بلکہ بڑے کے اوصاف ہیں 'ہم صرف چند ابوا ب کی طرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی نظروں کی کھرت دائی ہے۔

ناكدوہ جنگ كا تصور دل سے لكال دے اور ميدان چمو ژكر بماك لكا ، تيرے نامحرم مورت سے ملنے كے وقت ، كى نامحرم مورت كے پاس خلوئت ميں ہرگزند بيٹھئے ميں تھا مرد اور مورت كے درميان دلوں كا پيغامبرين جا آموں 'اور ايك كے وسوسے دو مرے ك دل ميں ڈالنا رہتا ہوں 'اور اس وقت تك بيہ حركت كرنا رہتا ہوں جب تك وہ ددنوں فقتے ميں جنلا نہيں ہوجائے۔

حرص و حسد : البيس نے بین مواقع کے ذريعہ بین صفات کے طرف اشارہ کیا ہے، فضب شہوت اور جرم 'اس ليے کہ جنگ ہے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ ہے تو ہے 'موہ آدم علیہ السلام کو مجہ منہ کرنا حسد کے باعث ہے ' بیر بھی شیطان کا ایک بینا کہ فل کر ان اس نے کہا کہ بھی انسان پر اپنے فلنے کا مشادہ کرا'اس نے کہا کہ جس انسان کو ضعب اور شہوت کی حالت میں پکڑنا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابیس مجتم ہو کر آیا تو راہب نے اس سے فضب اور شہوت کی حالت میں پکڑنا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابیس مجتم ہو کر آیا تو راہب نے اس سے فضب اور شہوت کی حالت اور میں اور مراؤہ ہو تا ہے؟ اس نے کہا، فضے کی شرت! پہنا تھے جب انسان کو خصص کی شرت! پہنا تھے جب انسان کو خصص کی شدت ہے کول افتا ہے تو ہم اسے اس طرح الک پلٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراؤہ میں اور عالی کا در اس کے مرس بھی شیطان کا بیاد دروازہ ہے ' وص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خدیث شریف ہی جب وہ خدیث شریف ہیں ہے؛ در ص انسان کو رستا ہوں اور جب وہ خدیث شریف ہیں ہے؛

حبت کالشی یعمی و بصم (ابوداور-ابوالدودام) کی جزے تیری مبت (مجے) اند حااور برا کرون ہے۔

نور بھیرت ہی ہے انسان شیطانی را طل ہے واقف ہو سکت جب جرم کی تاری بھیرت کے نور پر غالب آجاتی ہے تو پھر
کوئی راہ نہیں سُوجھتی 'شیطان اس موقعہ بورا پورا فاکرہ اٹھا تا ہے اور ہراس چزی خواہش اور حرص اس کے ول میں ڈال ویتا
ہے جو اس کے لیے مُعزاور مُسک ہو ' روایت ہے کہ جب سلاب آیا ' اور حضرت نوح آئی قوم کے اہل ایمان اور ہر ہرجو ڈے کہ
ساتھ کشی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجبی پو ڈھے کو بھی کشی میں چیغا ہوا دیکھا ' آپ نے اس بوچھا تو کون ہے؟ اس
نے کما کہ میں آپ کے دفیقوں کے ول لینے آیا ہوں ' ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور ول میرے ساتھ ہوں کے ' صورت
نوح علیہ السلام نے کہا: اور دعمیٰ خدا یمال ہے گئل ' تیجے لیمان کوئی جگہ نہیں ہے ' اس نے کہا: پائی ہائیں ہیں جن میں
لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں' ان جی سے تین جی بتلا دول گا دو نہیں بتلاؤں گا ' وی آئی کہ اے نوح! ان ٹیمیٰ ہائوں کی جہیں کوئی
ضورت نہیں ہے جو وہ بتلانا چاہتا ہے اس سے دوبائیں معلوم کو جنہیں دہ چھیا رہا ہے ' آپ نے اس سے پوچھا وہ دوبائیں کون می
میں ' اس نے کہا: حد اور حمر' یہ دوبائیں جھے بھی و موکا نہیں دیں گی اور لوگوں کوہا کہ کرتے ہیں بھی خطا خسیں کریں گا ، یہ حد یہ
ہیں ' اس نے کہا: حد اور حمر' یہ دوبائیں جھے جمی و موکا نہیں دیں گی اور وحس یہ ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کے لیے
ایک در خت کے علاوہ تمام جنت مہاح ہوئی تھی ' میں نے ان کے دل جن اس در خت کی حرص بیدا گی ' اور انہیں جنت ہے گلوایا۔

شکم سری : پید بر کمانا بھی قواہ وہ طال اور صاف میں شیطان کے داخل ہوئے اللہ دور کا بدا راستہ ہے اس لیے کہ منکم سری سے شووں کو تقویت ملتی ہے 'اور شہو تیں شیطان کے تصیار ہیں 'دوایت ہے کہ ابلیں حضرت کی ابن زکریا ملیما السلام کے سامنے آیا 'اس کے پاس پہندے تیے 'آپ نے اس سے پہنچا کہ ان میں کوئی بھندہ میرے لیے بھی ہے 'اس نے کما: پہندے ہیں 'میں ابن آدم کو ان پہندوں میں پہنسالیا ہوں' آپ نے پہنچا کہ ان میں کوئی بھندہ میرے لیے بھی ہے 'اس نے کما: جب آپ بید بھر کھا اور قروشوار کردتا ہوں آپ نے قرایا ہاس کے علاوہ بھی پکھ ہے 'اس نے بوال جس نے بید بھر کھا تا نہیں کھاؤں گا'اس نے کمانیم بھی تم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو جواب دیا جمیں تا ہوں کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جو اس نے کہانیم بھی تم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جس کے ملائے میں تا ہوں کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جس سے دیا تھی جواب دیا جس کے ملائی کو کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جس سے دیا جو اس کے کمانیم بھی تم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جو بھی تھی جواب کو بھی جواب دیا جو بھی تا ہوں کہ مسلمان کو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب دیا جو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب دیا جو بھی جو بھی جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب دیا جو بھی جواب دیا جواب

مجى خيرى بات نسي متلاؤل كا كي ين له زياده كمانے ميں چه فراياں بين ايك يه كه ول مين الله كاخوف باقى نسين رہتا 'دوسرى يه کہ ظامل پر رم میں آیا کوں کہ حکم سروو مرور کو بھی اپنے ہی جیسا سجتا ہے اور بھوک کی افتات محسوس نہیں کر آ اسری سے کہ مادت سے کراں باری ہوتی ہے چو تھی ہے کہ جب کوئی محمت کی بات سنتا ہے تو دل میں موزو کداز اور سمع و تول کی کیفیت پدا جمیں ہوتی پانچیں یہ کہ جب وہ خود محمت و عو مقلمت کی ہاتیں کر آ ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو تا مجمئی یہ کہ اس علم مل كالالال يدا وقي ال

ظاہری زیب وزینت : ظاہری زیبائش کا اجما لکتا ہمی شیطانی درداند ہے ہے زیبائش لباس سامال اور مکان میں ہوتی ہے، چنانچ جب شیطان کی انسان کے دل میں ظاہری زیب و زینت کی ادنی خواہش دیکتا ہے تو دہ اے خوب ہوا رہتا ہے اے او فی اولی بلد محول کے خواب د کھلا آ ہے اور اسے یہ باؤر کرا آ رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اوٹی ہوں اراستہ وراستہ ہول لباس خوبصورت مو سواري فيتى اور مزين مو ،جب دل مي يه خوامشات المحى طرح جا كزي موجاتى بي تووه اي والهى كى ضرورت بمى نیں سمحتا میں کدوہ جانا ہے کہ یہ خواہشات اب مجمی اس کے دل سے جدا نہیں ہوسکتیں ایک خواہش سے ود سری خواہش جنم التى ب ايك چزے حصول كے بعد دوسرى چزكے ماصل كرنے كى ككروامن كير موجاتى ب ير سلسله يوسى عِلما رہتا ہے ، حتى كه موت آجاتی ہے اور سب کچے چھوڑ کرونیا سے رفصت ہوتا پر آ ہے انسانی خواہشات کا شیطانی راستہ ایمان کے لیے ہمی خطرناک ہے ابعض اوقات آتش شوق اپنے مجاری کو كفرك راستوں پر ملنے پر مجدور كرديتى ہے الله تعالى نفس كى خواہشوں سے ہمارى هاظت فرمائے۔

لوگوں سے طبع : طبع بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے جبول پر طبع غالب ہوتی ہے قر شیطان مسلسل اے اس بات پر آگسا تا رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تفتیع ، تکلف اور ریا کاری کرے جن سے طمع رکھتا ہے ، انتہا یہ ہوتی ہے کہ معموع (جس سے طع کی جائے) اس کامعبود بن جا آ ہے اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ممنی طرح مطموع کے دل میں اپنے لیے جگہ پر اکرلے ، خواہ اس کے لیے جموت ، فریب ریا اور تلیس بی سے کام کوں ندلیما پڑے 'اولیٰ درجہ یہ ہے کہ طامع معموع کی تعریف میں فلو کرتا ہے اور اے امر العوف اور منی من المنکر کرتے میں کدا ہنت ہے کام لیتا ہے ، محض اس کیے کہ وہ ناراض نہ ہوجائے مصرت مغوان این سلیم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان عبداللہ این منظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے حفظلہ کے بیٹے! میں حبیس ایک تعیمت کرنا ہوں یاد رکھنا ابن حفظلہ نے کما مجمی تیری تعیمت کی ضورت میں ے شیطان نے کما کہ پہلے بات من لو 'اگر اچھی ہوئی تو تول کرلینا 'مری ہوئی تو رد کردیا اے ابن حفظله! اللہ کے علاوہ کسی مخص سے ایساسوال مت کرجس میں طمع پائی جاتی ہو' نیز خصد سے وقت اپنے اوپر قابور کمنا'اس لیے کد بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا توميس اس يرقابو باليتا مول

عجلت اور عدم استقلال: يدونون وصف بحي شيطاني مرطل من مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين العجلتمن الشيطان والاناة من الله (تذي - س بن سعة)

جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے اور توقف (ممر ممر کام کرنا) اللہ کی طرف سے ہے۔

باری تعالی کا ارشادے: خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجِل (بعاد ٣ أبت ٣) انسان جلدي (كے خير) سے بنا موا ہے۔ وكَانَالُانسَانَ عَجُولًا (ب١٥٦ آيت)

احياء العلوم جلدموم

اورانسان ( کھ مبعاً ی ) جلد باز (ہو آ) ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرایا:

وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُ آنِمِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إلَيْكَوَحُيهُ (بِهِ ١٥١٨ الت ١٣) الدر المائية المائية الم

جلت سے منع کرنے کی دجہ یہ ہے کہ کام علم اور حقیق کے ماتھ ہونا چاہے اور حقیق کے لیے باتل ورمہلت کی ضورت ہے بدب کہ جلت میں نہ باتل ہوسکتا ہے اور نہ مہلت کی مجائش ہے۔ جلا بازی کے وقت انسان پر شیطان اپنا شراس طرح مسلا کردیا ہے کہ اسے خربجی نہیں ہوتی 'دوایت ہے کہ جب حفرت میں طیہ السلام پر ابورے و قرام شیاطین اسے آتا الجیس کے باس بیش آئی ہے ' م اور کئے لگے کہ آج دوئے نمین کے تمام بیش آئی ہے ' م اور کئے لگے کہ آج دوئے نمین کے تمام بیش آئی ہے ' تم بیال فعمو ' میں نمین پر جاکر دیکھا ہوں ' الجیس نے کو ایک نیچ کو میں دیا ہوں ' الجیس نے کو میں دیا ہوئے ہیں اب تک دنیا میں جنے کھیرے ہوئے تھے ' الجیس اپنی قوم کے پاس واپس کیا 'اور انہیں تالیا کہ آج دات ایک نمی پیدا ہوئے ہیں اب تک دنیا میں جنے حمل کی موجودگی میں وضع حمل ہوا ' لیکن یہ جیب بات ہے کہ جھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کا پتا چلا' اب بھوں کی پرسش ہے تو بایوس ہوجاد' تا ہم بردگان خدا کو جلدی کے او قات میں برکایا

مال ودولت: درہم ودینار'مال ومناع' زین جائداویہ سب چیس بھی شیطان کے لئے بوے وروازے کی حیثیت رکھتی ہیں' <u> ضرورت سے زائد مال رکھنے والے محض کا دل شیطان کا مشعرہ ، اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا محض فارخ القلب ہے،</u> اگر سمی مخص کے پاس سود عار آجائیں تو اس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوجاتی ہیں ان میں سب سے بدی خواہش بید ہوتی ہے کہ ای طرح کے سود عار اور ل جائیں اور یہ سلسلہ مجمی ختم نمیں ہو تا بجب اس کے پاس کچھ نمیں تھا تو اس کے دل میں : خواهش تقى نه بوس تقى نه احتياج تقى سوديناركيا فيطروه يه سجمه بنيفاكه بين الدارين كميا والا تكه وه مزيد نوسو كاعتاج بوكميا سو دینار ملنے سے بید خیال آیا ہے کہ اگر نوسو ہو تے آوا یک مکان خرید لیتے "مکان کے بعد خانہ داری کے ساند سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے الباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہوجائے ہیں اور پر سلسلہ دراز ہوجا آ ہے موجود کے لیے فیر موجود لازم بن جاتی ہے ا ایک کی قرحتم نیں ہوتی کہ دوسرے کی قروامن مارائی ہے اور یہ سلسلہ جنم پر نتنی ہوتا ہے ثابت البنائ کتے ہیں کہ جب سركارددعالم ملى الدعليه وسلم كونوت مطاك في واليس في العلامة العالم المائة أج كولى نياواقعه رونما مواب واوريموكيا موا ب؟ تمام شیاطین مدے زمین پر میل مے جمرانس می واقع کا سراغ ند طلا ناکام واپس آئے المیس نے کماکہ تم سیس فعمو میں جاكرد كمتا بول اس نے اكرائے چيلوں كو بتلاياكہ اللہ تعالى نے محر صلى اللہ عليہ وسلم كو نوت عطا فرمائى ہے اب تم ان ك دوستوں اور رفیتوں کے پیچے لگ جاؤ 'شیاطین نے زمین کا مُنْ کیا 'اور ٹاکام واپس آئے 'اور کھنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نیں دیکھے جب ہم ان سے کوئی فلفی کرادیت ہیں اووہ نماز کے لیے کورے موجاتے ہیں اس سے ان کی خطائیں معاف کردی جاتی ہیں اللیس نے کما انظار کو اور مبرے کام لو مغریب یہ لوگ دنیا تھے کریں گے تب ہم اپنی تدبیریں ضور کامیاب بول کے۔ ردایت ہے کہ ایک روز حطرت میلی علیہ السلام پھر پر سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے 'شیطان او مرسے گذرا تو اس نے کہا اے مینی! آپ بھی دنیا کی طرف را فب ہیں؟ حضرت مینی علیہ السلام نے سرکے نیچے سے پھرنکال کرشیطان کی طرف پھینک دیا اور فرایا کہ یہ پھراور دنیا کی دوسری چزیں تیرے ہی لیے ہیں اس واقع سے یہ تعجد لکتا ہے کہ پھر بھی دنیاوی متاع ہے اور شیطان

اس کے حوالے سے بھی اپنا کام کرسکتا ہے ' شاقع کہ ایک فخص تہجد کے لیے بیدار ہواور مجدہ گاہ کے قریب بی کوئی ایسا پھر پڑا ہوا موجس پر تکیدلگایا جاسکتا ہے اس صورت میں شیطان اس کے دل میں بیات ضرور ڈالے گاکہ تعوزی درے لیے اس پھر برسر رك كرليك جائے اليان نيد كا پي خير موكا اور نيد سے الله كى نماز فوت موكى أكريد بالرند مو آاتوند تكيد كاخيال آتا ند ليننے ك ضرورت ہوتی 'نہ نیند آتی 'اورنہ تنجری نماز فوت ہوتی 'اس ایک پھرے اتنا نقصان ہوا'ان لوگوں کی مالت پر مبرت کی نظر ذالو جن کے کھروں میں ریشم و کم خواب کے بستر آرام دہ تھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایبا محض عرادت النی سے کیا فاك النف اندوز موسكا ي-اس كول من تو مروقت أرام كى خوامش رب كى-

فقر کا خوف اور کیل : یہ دونوں رؤیلے بھی شیطان کے دو برے مرفل ہیں بھی اور فقر کا خوف دونوں می ایسے رؤیلے ہیں کہ آدى كوراو خدايس خرج كرنے سے روكت بيں اور ذخيرو اندوزي اور جمع واحكار كى ترخيب ديتے بين ايسے لوگوں كے ليے قرآن كريم من درد ناك عذاب كا وعده كياكيا ب

ٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلنَّهَا بُ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابٍ اليم (ب١٠ ايت ١١٨)

جولوگ سونا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ شیں کرتے تو آپ ان کو ایک بدی درد

خیثمہ بن عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ سے کہ آد**ی مجمہ** پر کتنا ہی غلبہ کیوں نہ پالے لیکین تین ہاتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کرسکتا ایک سے کہ کسی کا مال ناحق لینا دوسرے سے کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرج کرنا ا تبرے یہ کہ جمال خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ سغیان توری فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس نقر کا خوف دلانے سے زیادہ مؤر حربہ کوئی دو مرانہیں ہے ،جب کوئی محض فقرے درنے لگتاہے تو اس میں باطل کی رغبت پیدا ہوجاتی ہے جن سے باز رہتاہے خواہش ننس کو ترج دیتا ہے اور اپنے رب سے بد گمانی کے جرم کا مر تکب ہو تا ہے ، بخل سے حرص پیدا ہوتی ہے اور حرص آدی کے پاؤں میں زنجر بن جاتی ہے اسے بازاروں اور مال کمانے کی جگوں سے ملنے نہیں دیتی یہ بازار شیاطین کے محوضلے اور ممکانے ہیں ؟ ابوا مامة فراتے ہیں کہ جب ابلیس دنیا میں آیا تو اس نے ہاری تعالی کی جناب میں عرض کیا کداے اللہ اُتو نے مجمعے مردود قرار دے کر زمن مي بينك را ب مير لي ايك كرينادك فرايا: جمام فيرا كرب وض كيا: مير الحف بيفين كى جكد مقرر فرما فرمايا: باذار اور چوراہے تیری مجلس ہیں۔ عرض کیا: غذاکی سیس مجی کردے ورایا: وو کھانا تیری غذاہے جس پر میرانام نہ لیا جائے عرض كيا: كمان كاعلم موا ' پانى بمى عطامو ' فرمايا: نشر آور چزين تيرى مشروبات بين عرض كياكه جيم ايك اعلانجي بمي عنايت كر عظم ہوا کہ یہ کام مزا میرے لے عرض کیا: پر منے اور لکھنے کے سلسلے میں کیا تھم ہے؟ فرمایا :(فرسودہ) شعر پردھ اور بدن گوند-عرض كيا: مجمع مديث بحي عطا فرا عم مواكم جموت تيري مديث ب موض كياك مجمع شكار بانيز كي لي جال مرحت كر فرايا: عورتيل تيرا جال بي-

نرمبی عصبیت : ندمی مصبیت سے یمال مراد فقد کے مخلف مکاتب فکرے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعقب ہے اس تعتب ی بنیاد حق پر نہیں ہے ملکہ نفس کی خواہشات پرہ اوگ اپنے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظرے ديكية إلى ايك الى آفت ، وعابدوفاس بر مخص كوجلائه الاكت كردين ب الوكول كو كلة جيني عيب جوئى كرنا سعى مفات ے تعلق رکھنے والی ایک طبعی صفت ہے ، جب شیطان اس زموم صفت کو محمود بنا کر پیش کرتا ہے تو طبائع۔ جو پہلے ہی اس سے قریب ہوتی ہیں۔ یہ صفت اپنالیتی ہیں' اور آدی پوری تن دی کے ساتھ اس مضلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دیلی جدوجد میں معروف ہوں عالا تکہ وہ شیطان کی اتباع میں نگا ہوا ہے ' فرہی اور کروہی اختلافات کا عالم بدہ کہ ایک مص صورت او کرمدیق کی مبت میں تعسب کا رنگ افتیار کے ہوئے ہے مراس کی یہ مبت پاکیزہ نہیں ہے الکہ اس میں حرام ، جموث مرمناد اور فساوي الميزش ہے اليے فض كو أكر حفرت ابو بكرد كيديس تو اپنا دوست مجھنے كے بجائے دنفن قرار ديں ا اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چاتا ہو 'ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا تا ہو 'اور زبان کو لغو کلام سے ردكما مو معرت الويكر كاأسوديه تماكدوه المع من من زبان بندر كف كم الحي ككرى وال الإكرت من اس فنول اور انوكوكوكياحق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی عبت اور دوستی کاوموئی کرے دوسرا محض حضرت علی کرم الله وجدا کی عبت میں مبالف کی تمام مدود کو تجاوز کر کیا ہے مالا ککہ وہ ان کے عمل و کردارے وراہمی قریب نہیں ہے و معرت علی کرم الله وجد نے اپنے دورخلافت مي ايك دريم سے بھي كم قيت كالياس بيناہے جب كدان كى حبت كا جوائدى قاس ريشي كروں سے اپنى بدن كوسوائ بحرريا ہے اوروہ کیڑے جرام مال سے بنائے مجے ہیں واست کے روز حضرت علی اسے اپنے دوست نہیں دسمن تفور کریں مے اکیا کس ا پے مض کو اپنے وحویٰ دوستی میں سچا قرار دیا جاسکتا ہے جو اپنے دوست کے لخت جگر کو اپنے گھر لے جائے اور اسے خوب مارے یدے اس کے بال نوسے اوربدن کو زخموں سے جھلتی کردے اور اس کے باوجودیدد حولی کر تا رہے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلص دوست ہوں ، جھے اس سے بدی مبت ہے۔ یک مال ان لوگوں کا ہے جو ظفاع ربعہ اور محاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ے عبت کا وحویٰ کرتے ہیں اور دین کی بیع می معرف ہیں حالا تک دین ان کی عزیز ترین متاع متی وہ دین کو اپنی جان الل اور عیال ہر چزر ترج دیے تھے یہ شریعت کے مجم شوات کی فینچوں سے شریعت کے کارے کارے کرتے ہیں معالمہ کرام کی مبت كا دم بحرتے ہيں اور حقیقت میں اللہ اور اس كے دوستوں كے مشترك وحمن شيطان لعين كى اِتَباع كرتے ہيں كيد حقيقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انہیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب ریا جائے گا قیامت کی بات و رہنے دیجے اگر ان مرمان عبت كودنياى من بيتا عل ماع كم معاب كرام ان ك متعلق كيا خيالات ركعة بين اور انسي كن طرح ك لوك يندبين تووہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوجا کی اور آ کو ان برزگوں کے پاکیزہ نام اپن گندی زبانوں پراانے کی جرات نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا یا معالیہ کہ اگر کوئی منس معرت ابو برو عمری مجت میں مرحائے و الک اس کے قریب می نسی اے گی و سرے کو یقین وال اے کہ اگر او جعرت مان و علی مجت میں جان دے دے اوبا حساب جنت میں جائے گا، مالا کد قیامت میں کسی کی مجت اور کسی کی قربت کام ند آئے گا اینا عمل کام آئے گا "انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ای لخت جگر حفرت فالمرات فرايا تعانا عملى فأنى لا اغنى عنكس الله شيا ( بخارى ومسلم- الويررة)

علی کو اس کے کہ میں تھری طرف سے خدا تعالی کی کئی الدا والے اس کی کھی الدا ہے کہ میں بھا سکا۔

یہ ہوائے نغسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی ایک بھی ان لوگوں کا ہے جو انحت ذاہب شافیق الو حنیفہ الک اوراح وغرو کے لیے تعتب رکھتے ہیں اوراس تعتب میں اس حد تک آگے بھی جاتے ہیں کہ دو سرے آئم کی تحقیرالام آتی ہے 'ہر فض اپنے اہام کی حقانیت کا دعوی وارہے 'کیکن ان کی سیرت کا اتباع نہیں کر آ ، قیامت کے روزیہ آئر آپنے ان جو نے دعوی داروں سے پہلے ما الم کی حقانیت کا دعوی کہ ہمارا فد ہے کہ ہمار فد ہے کہ ہمار فد ہے کہ ہمار فول نہیں تھا 'قول نہیں تھا 'قول بھی عمل کے لیے تعان کو کہا وجہ ہم کہ تم نے قول کو اہمیت دی اور عمل ہے اعراض کیا 'تم نے ہمارے عمل ہماری سیرت اور کردار کی خالفت کی 'اور ہمارے ذہب کی تعلید کا جمونا وعوی کرتے رہے ؟ یہ ایک ذہروست شیطانی پر علی اور اس کی آپر کا بھا راست ہے 'بہت سے علاء اس راو کے شیطان کے ہاتھوں بلاکت تک پہنچے ہے وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے 'جو دنیا کی حرص اور رخمیت رکھتے ہیں 'ان کی دبی بھیرت کرور ہے 'اقباع میں اظلام کے بجائے لوگوں کی عقیدت اور احرام حاصل کرنے کا بہذ بہ ہے 'اور اس کے وہ ذہری صبیت کا شکار ہیں اور اس صبیت کو اچھا تھے ہیں۔ انہیں خرضیں کہ یہ حصبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے واقف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی ہیں۔ انہیں خرضیں کہ یہ حصبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے واقف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی ہیں۔ انہیں خرضیں کہ یہ حصبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے واقف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی

تداہیری عملی سنفیذی معروف ہیں ام لوگ علاء کی تعلید کرنے کے ہیں دین کے اصول بھلا دیے گئے ہیں اور فقہی جزئیات کے
اختلاف کو انہیت دی جانے گئی ہے یہ علاء خود بھی جاہ ہوئے اور دو مرول کو بھی بھاد کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور اداری توبہ تبول
فرمائے۔ حضرت حسن بھری نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس نے احمت جمیر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجاستوار
کر چیش کیاتو انہوں نے استففار کے ذریعہ میری کر توڑدی اس کے بعد جس نے ایسے گناہ اراستہ کئے جن سے وہ اللہ سے استففار
نہیں کرتے استففار ہی تھائی ہیں شیطان نے بچ کما ہے اوگوں کو ان امور بیں یہ معلوم ہی نہیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف
جارہے ہیں اس لیے استففار ہی کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بواحیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحول کران اختا فات میں پر جائے ہو گھتی اور احتادی مسائل میں موجود
ہیں ، حضرت حبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں کہ کچے لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں معبوف ہے کہ شیطان آیا اور اس نے یہ ارادہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے انھ کر چلے جاتیں اور ذکر کا سلسلہ منتظع ہوجائے ، لیکن وہ اپنے اس ارادی کو عملی جامہ نہ پہنا سکا ،
ذاکرین نے اس کی ہر تدہیرنا کام کردی ، مجبوراً قریب میں جیٹے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو فساد پر آمادہ کیا جو دنیا کی ہاتوں میں مضول تے ،
وہ لوگ ہاتوں میں باتوں میں ایک دو سرے سے لڑنے گئے ، نوبت کشت وخون تک جا پنجی ، ذاکرین کے جلتے میں سے پچھولوگوں نے انہی وہ لوگوں باتوں میں مارے ذکر کا سلسلہ
کر انہیں دوگا ، اور جنگز اکرنے سے منع کیا ، یمال شیطان کا مقعمد جنگز اکرانا نہیں تھا ، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کمی طرح ذکر کا سلسلہ

منقطع موجائ اوريه لوك منتشر موجاكس

عوام اور فلسفیاند مباحث : شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ موام کو ان علوم پر اسمانا ہے جن پر انہیں بخر ہو تا اور ان امور میں کرکی دعوت دیتا ہے جن کے وہ مخیل جس ہوت نظا باری تعالی کی ذات و صفات کا علم اور اس طرح کے ویکر مما کل جن کے اور اک سے ان کی ضعیف اور محدود مقلیل قا صروبی ہیں اس صورت میں یہ انہیں اپنی مقلوں کا قشور نظر آتا ہے اور نہ ملی پر نظر جاتی ہے وہ اصل دین ہی میں فلک کرنے گئے ہیں اور باری تعالی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہوں میں پر ابوجائے ہیں جن بوجائے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور میں پر ابوجائے ہیں جن بوجائے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور المحلام ہوتے ہیں جن بھر وہ آتی ہے بلکہ دو آس محروب بوجی ہو ان محروب ہیں اپنی ذہانت اور زیادتی مقل سے حاصل ہوتی ہے ان بھا دول کو یہ ہوا ہے وہی اصل محرفت اور بھی ہے اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی مقل ہوتی ہے ان بھا دول کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ ہوت وف وہ محص ہو اپنی مقل پر زیادہ احترام کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فاناوجداحدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان

ذالكيدهب عنداح براراب مل بخاري ملم الوبرية

شیطان تم میں ہے کی کے پاس آگر بوجمتا ہے تھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: اللہ تبارک و اتفاقی نے وہ بوجہتا ہے: اللہ تبارک و اتفاقی نے وہ بوجہتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں ہے کی کو یہ مالت پیش آئے تو اے کہنا چاہئے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کئے ہے وہ وسوسہ ختم ہوجائے گا۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان دسوسوں کے علاج پر ملی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوے عوام کو ہوتے ہیں علم مشخول رہیں علم کو ہوتے ہیں علاء کو نہیں عوام کو ہائے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت ہیں مشخول رہیں علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں 'عامی کے زنا اور جوری اس سے بھڑ ہے کہ ملی مباحث میں حصہ لے 'اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیا دیا ہیں کوئی تیمائی نہ جانے کے باوجود اپنے متعلق بے بنیا کوئی تیمائی نہ جانے کے باوجود اپنے آپ کو سمندر کی لہوں کی نزر کردے 'ظاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

(۱) جھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۲) بھاری دسلم۔

مقائد اور ڈاہب کے سلط میں شیطان کے فریب اسٹے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکا 'جو پھے اس ضمن میں مرض کیا کیا ہے وہ ان فریب کاریوں کا ایک نموند ہے۔

> يَرِكُمُانِي : شِيطانِ فريب كالكِوروازه مسلمانوں كے ساتھ يَركُمُانِي ركھنا ہے الله تعالى فرماتے ہيں: يَّا يَيُّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَجْمَنِيْهُ وَاكْثِيْمُ الْكُنِّ الْمُلْكُنِّ الْأَبْعُضُ الطَّلِّ الْمُراب اے ایمان والو! بہت سے کمانوں ہے بچا کو تکمونی کے المان کا وہوتے ہیں۔

جو مخص اینے کی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بر گمائی کرے گا'وہ شیطان کے فریب کا شکار ضور ہوگا' شیطان اس کی بر گمائی کو 
ہوا دے گا اور آسے تر فیب دے گا کہ وہ اس مخص کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق اوا نہ کرے' یا اس کی تعظیم میں مستی کرے' 
اور اسے حقادت کی نظرے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بھڑ سمجھے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں می وجہ ہے کہ شریعت نے 
تہتوں سے بچنے کا تھم دیا ہے' سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:

اتقوامواضعالتهم سب ك جمول عدي-

المخضرت صلی الله علیه وسلم خود مجی تبست سے احراز فرماتے تھے ، چنانچہ حضرت علی بن حسین آم المؤمنین حضرت صغید بدت حی بن أخلب سے روایت كرتے ہيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم محيد من معتكف تضي من ان كى خدمت ميں حاضر موكى اور (اتفاق سے) حافقہ ہوگئ جب شام ہوئی تو میں واپس جل آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے گئے 'راستہ میں دوانعماری مرد نظر آئے انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے "آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ صفید بنت می ہیں۔ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں تو آپ کے ساتھ خر کا گان ہے آپ نے قربایا الم می کتے ہو گر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ آ پر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کمیں جہیں بمکانہ دے۔ غور میجیے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بھتری کا كس قدر خيال تما نيزاتت يركس قدر شفقت قرالى كه الهين حست بي يخ كاطريق الدية الدي اوريه اللايكه اس عالم كوبعي الي احوال پر تسائل ند كرنا چاہے جو تقوى اور اجاج شريعت في معروف مواسے بدند سجمنا جاہے كدلوك جوسے بر كماني فيس كري ے بلکہ اچھای مگان رمیں ہے اوی کتابی صاحب علم اور صاحب تقولی کول نہ مولوگ اے ایک نظرے نہیں دیکھتے کے لوگ اے اچھا مجھتے ہیں اور کچھ گرا جانتے ہیں بلکہ مرا سمجھنے والوں کی تعدادا چھا سمجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ عب وغين الوضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا (فوقی کی آکھ برعب کے لیے اسی ہے میے رات (برجز کو دھانے لیے ہے) لیکن تارا ملکی کی آگھ سارے میوب کول کرر کو دی ہے) بد كمانى اور بُدول كى تبمت سے بچا ضورى بى برب لوگول سے بر كمانى يى كى قائع ركمنى چاہتے جب تم كى مخص كولوكول سے بد كمانى اور ان كى عيب جوتى من معروف ديكو توسجه لوكه وه باطن ك خيف من جلاب بركمانى اس كى خياف كالحكس ب وه جر مخص کوائی ذات کے آئیے میں دیکنا جاہتا ہے مؤمن اسے ہمائی کے قبل کے لیے آمدار طاش کرلیتا ہے منافق کو عیب جوٹی کے علاوہ کسی چزی توثیق نہیں ہوتی مؤمن کا دل جرمنس کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے رافل پرید ایک محصری کفتکو تھی یہ دافل اسے زیادہ ہیں کد ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہارے خیال میں جو پھھ لکھا گیا اور جتنے پراخل کا تذکرہ ہوا اس پر ہاتی پراخل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی ندموم اوصاف ہیں ان جس سے ہر ومف شیطان کا جمیار اور اس کے دروا زول میں سے ایک دروا نہ ہے۔ شیطان سے بیخ کاراست : یمان یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ شیطان کاعلاج کیا ہے میاس سے بیخے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا اور

يه كمناكانى بي الأحول ولا قُو وَالا بالله "جانا عاسة كم قلب كاعلاج مرف اى صورت عدمكن بك ان تمام وروانول كوبند كرديا جائے جن كے ذريعہ شيطان قلب كے اندر واعل موكرات الوده كرتا ہے اين دل كو تمام زموم صفات سے پاك و صاف کردیا جائے ذموم اوصاف سے قلب کی تعلیرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان ملک مفات کاعلاج ہلائیں لیکن کیونکہ ہرصفت ایک مستقل باب کی محاج ہے جیسا کہ اس مفات میں آپ دیکمیں مے اس لے یمال صرف اتنا بیان کے دیتے ہیں کہ اگر قلب اِن فرموم اوصاف کے اصول سے پاک بوجائے تو پھر شیطان کو دل کے اندر قدم جمانے کا موقع شیں ملا اورو سے زیادہ وہ اتا کرسکتا ہے کہ آسے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا آہے الله كاذكرول يراى وقت اثرانداز موتا ب جبوه تقولى كنور عموراور دموم اوماف كي الودك عياك مواكر ايبانه موتر ذكر محض قلب كاداروا خيال سمماجائ كااس دل يراقدار حاصل ديس موتااس ليه تعوى على ادر تزكيه عدوم دلكا ذكر شيطان كي افيزار كي لي ركاوت دسي بمرا ووبيت أسياني كي ساخه ول كي بساط پر إينا قبينه جماليتا بي باري تعالى كاارشاد ب إِنَّ النِّينَ الْقُوْ الْذَا مَسَهُمْ طَائِفَ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُ وَنَ (ب ١ ر ١٣ يت ٢٠١) جولوك الله عن ال

مویکایک اِن کی آسیس کمل جاتی ہیں۔ اس آیت میں متنی کی جخصیص کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے عقے کی سی ہے اگر تمہارے پاس روٹی یا کوشت وغیروند ہو تو تم اسے دُھتار کردور کرسکتے ہو لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دُھتارنے سے ہر گزنہ جائے گا، بلکہ موشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس ول سے محل ایک ڈائٹ س کر ماگ جا تاہے جمال اس کی غذا کا سامان فہیں ہو یا لیکن جن داول میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑکنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس ول پر شہوت غالب موتی ہے وہ ذکر کی حقیقت کو اعراضیں آنے دیتی اور اس طرح دل شیطان کا مشقرین ما تاہے متقین کے دلوں کوجو خواہشات لنس اور صفات خرمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھٹکھٹا تا کہ ان میں شموات موجود ہیں بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر وستک دیتا ہے جب وہ دل ذکری طرف والیس آجاتے ہیں تو دم دیا کر بھاگ جا تا ہے۔ ذکرے شیطان کے بھامنے کی دلیل وہ آیات اورامادیث بیں جن میں شیطانی وسوسول کے وقت استعازه وغیروکی تلقین کی گئے ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے:

فَاسْتَعِنْبِاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (١٩٨٣) عد ١٩ وشيطان مردودت أللدكى بناه ماتك-

حضرت ابو ہررہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن اور کافرے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج ایرس کی کافر کاشیطان موٹا آنازہ تھا اور اس کے جم پر خوب چہلی چرمی موئی تھی جب کہ میومن کاشیطان کتیف وزار اور پریشان حال و درماندہ تعاكافركے شيطان نے مومن كے شيطان سے يوچماك تونے يہ كيا مالت بنا ركمي ہے " تو اتنا كزور اور وبلا كيوں ہے "اس في جواب ویا کہ میں ایک مخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹمتا ہے۔ تواللہ کا نام لیتا ہے۔ میں بمو کا رہ جا آ ہوں پانی بیتا ہے تواللہ كانام كريتا ہے۔ من ياس كراد تريا موجا اور الاس بنتا ہے والد كانام ليتا ہے۔ اس ليے ميراجم بعي موال رہتا ہے جب وہ بالوں میں تمل لگا باہ واللہ كا نام ليتا ہے۔ اس ليے ميرے بال خلك اور الحے ألحے رہ جاتے ہي كافر شيطان كے اظمارافوس كے بعد كماكہ ميں ايك فض پرمسلا موں جو جرب ساتھى كى طرح و سب بھر ضي كرنا ميں اس سے كمانے بينے بينے من برابر كا فريك ربتا بول- في ابن الواسع بررود في كماري بود فيان عن من كم ليد دمارية اللهم إنك سلطت علينا عَدَوا بَصِيرٌ النَّعِيثُو بِنَا يَرَاناً هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيَثُ لانراهُمُ اللهم فَايِسُهُ مِنَّا كَمَا آيسَتَهُ مِنْ رَحَمَتِكَ وَقَنِطُهُ مِنَاكَمَا قَنطُنهُ مِنْ عُفُوكَ وَبَاعِلْبُيَنُنَا وَبِينَهُ كُمَابِاعَلْتَ مِينَهُ وَبِينَ رَحْمَنِكَ أَيْكَ عَلَى كُلِ شَيِي

اے اللہ! تو ہے ہم پر ایک ایسا دعمن مسلط کیا ہے ہو ہمارے میوب سے فوب واقف ہے وہ اور اس کی ہما حت ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے اس اللہ! اسے ہم سے اس طرح ماہوں کردے جس طرح تو ہے اس اللہ کرجس طرح تو کدے جس طرح تو ہے اس اللہ کرجس طرح تو ہمان اس قدر بھو کردے ہمتا بعد تو ہے اس کے اور ہمارے ورمیان اس قدر بھو کردے ہمتا بعد تو ہے اس کے اور اپنی رحت کے درمیان کیا ہے کہ اللہ تو ہم جزیر تاور ہے۔

صاحب دعا (حمر ابن الواسع) فرائے ہیں کہ ایک دوز شیطان مجدے راستے پر ولا اور کینے لگا کہ آپ جھے جانتے ہیں؟ یں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: ہیں ایلیں ہوں! ہیں ہے اس طرح مرداہ طنے کا متعدد دریافت کیا کنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ دعا کسی دو سرے کو نہ سکھلائیں ہیں بھی آپ ہے مزاحت نہیں کول گا، ہیں ہے جواب دیا کہ بخد اگر کوئی محض یہ دعا سکھتا چاہئے گاتو ہیں اسے ہر گز منع نہیں کول گا، تیرا جو دل چاہے کہ عبد الرحمٰن ابن ابی لیل کتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ ہیں آک کا شعلہ نے کر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آیا جب آپ نماز پڑھ دے ہوتے اور قرآت واستعادے ہیں

جانا قا ایک رود صرت برائل ملی اللام این اور وس کیا آپ یدوبار حاکرین:
اعوز برکلیمات الله النامات النی الایک اور وس کی این برو لا فاحر من شر ما یک بر فی الارض و ماین کر برم نها و ماین النی الیک النی ماین کر برم نها و ماین فی الکیل فی الارض و ماین کر برم نها و ماین کر النهار الا کار قائط کر قابط کر می کنی کی در جاد دس کراس بر می باد جا با به برن الله کران برن می داخل بول با برن می برن می داخل بول به اور اس مای کران مادی در می به اور اس مادی در می اور در اس مادی در می بادر می بادر می بادر می بادر در اس در در کرد می بادر در اس در در کرد می برن می در در کرد می بادر در اس در در کرد می بادر در اس در در کرد می بادر در اس مادی در کرد استام کرد می برخ در کرد می بادر می بادر در در کرد می بادر در اس در در کرد می بادر در سال مادی در کرد استام کرد می بادر در سال مادی در کرد استام کرد می بادر در سال مادی در کرد استام کرد می بادر در سال مادی در کرد استام کرد می بادر در سال مادی در کرد سال می بادر در سال مادی کرد کرد می بادر در سال می بادر بادر می بادر

آپ نے یہ کلمات پڑھے قو اہلیں مودو کی مٹے کل ہوگئی اور وہ منے علی زمین پر کر پڑا ، حضرت حسن بھری سے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے کہ آیک جن آپ کو فریب رہنا چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف نے جائیں قرآبت اکری پڑھ لیا کریں۔

ایک روایت یں ہے کہ آخضرت ملی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
لقد اتانی الشیطان فناز عنی ثم ناز عنی فاخلت بحلقه فوالذی بعثنی
بالحق ما ارسلته حنی وجلت بردماء لسانه علی یدی ولو لادعوة الحی
سلیمان علیه السلام لا صبح طریحافی المسجد (آن الله عائش)
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے بھے نزاع کیا ہیں نے اس کا گلا کا لیا اس وات کی تم جس نے بھے
حق کے ساتھ مبعوث فرایا میں نے اس کا گلا اس وقت تک میں چھوڑا جب تک اس کے لئاب کی فعشاک
این اتھوں پر محسوس نہ کرلی اور اگر میرے ہمائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوئی اور و مجموش کر ہوئا۔
این اتھوں پر محسوس نہ کرلی اور اگر میرے ہمائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوئی اور و مجموش کر ہوئا۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت این الی الدنیائے مکا مرا شیطان بی 'اور مالک نے موطا بی سمی این سعیدے مرسلا نقل کی ہے این ممرد الس نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت بھی این الی الدنیائے مکا مرا شیطان بی بطریق ارسال نقل کی ہے۔

ايك روايت ين عد مرفح الاسلك الشيطان فحاغير الني سلكه عمر

عرجس راه ربعی ملے شیطان اس سے مخلف راه پر جلا-

اِنْ فِی ذَالِکُ لَذِکْرِی لِمن کَانِ لَمَقَلْب (پ۱۲م) آیت ۳۷) اس میں اس مخص کے لیے بوی مبرت ہے جس کے پاس (قیم) دل ہو۔

ایک جگہ فرمایا: گئیب عکی نیواند مکن تو لا مفاکہ و نیونی موری میں الی عَذَابِ السَّعِیْ (پ عار ۸ آیت ۴) جس کی نبت فدا کے ہمال سے بیات کھی جا چگ ہے کہ جو فض اس سے تعلق رکھے گاوہ اس کو بے راہ کردے گااور اس کوعذاب دونرخ کا راستہ و کھلائے گا۔

جو مض اسيخ عمل سے شيطان كى اعانت كرے كاوہ اس كا دوست اور حليف كملائے كا أكرچہ وہ زيان سے الله كا ذكر بى كول نہ

زبانی ذکر کافی نہیں ہے : اگر تم یہ کو کہ مدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کردیتا ہے اس مدیث میں کمیں کوئی قیدیا شرط نہ کور نہیں ہے ' یہ سب تعصیمات علاء کی ایجادیں ' مدیث ہے ان کاعلم نہیں ہو آ اس کا جواب یہ ہے محض زبانی ذکر کرکے مؤر نہ ہونے کے لیے ہم فارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے جہیں خوداسے نفس پر نظروالے کی دعوت دیتے ہیں 'خبر مشادے کے درج میں نسی ہے خود سمجہ میں اجائے گاکہ ہارا دموی سمج ہے انہیں سب جانے ہیں کہ ذکر کا منتی اور عبادت ک عابت نمازے ، جب تم نماز پر مولوا ہے دل کے مال پر نظروال لیا کمد شیطان اسے کمال کمال نتیں لئے ہرا کل کوچال میں بازاروں میں تفریح کاموں میں اور اس کے اشہب خیال کو کمال کسی دوڑا کا اسے کیا کیا بات باو نمیں ولا کا عدیہ ہے کہ جو ہات ذہن سے بالکل محومو چکی موتی ہے وہ مجی یا وولان تاہے ، شیطان تہارے ول پر نمازی مالت میں ضرور حملہ کر آہے ، نمازی ب باتی اَذکار اور مبادات کو قیاس کیا جاسکا ہے مماز دلول کی کسوٹی ہے اس سے دلول کے محاس اور قباع کما بر موجاتے ہیں اُن دلول کی نماز قبول نمیں ہوتی جو دنیاوی شموات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایس نمازے شیطان مجی دور نمیں ہوسکتا کیک وسوسوں میں نیادتی ہی كامكان فالب ب ، جس طرح بريزك بغيرووا فاكد ، عبائ نقسان زياده بنجاتى ب- أكرتم شيطان سے چيكارا پاتا جات مو توپیلے تقوی کاپر پیز کو اس کے بعد ذکر کی دوااستعال کو شیطان تم ہے اسی طرح دراسمارے گاجس طرح معزت مراسے رہا کرتا تھا۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اللہ سے ورو اور شیطان کو ظاہر میں بُرامنت کو کاطن میں تم اس کے دوست ہولینی اس کی اطاعت كرف والع مواليك بزرگ نے فرايا: تعب بان لوكوں يو وحسن كاس كا حسان كى معرفت كے باوجود نا فرائى كريں اور ملعون کی اس کی سرتھی کے علم کے باوجو اطاعت کریں۔ جس طرح تم دھاکرتے ہواور قبول جس موتی مالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد المادعُونِي السَنَحِبُ لَكُمُ الى طرح تهارے ذكرہے شيطان دور نہيں ہوتا كول كدوبال دهاك شرائط مفتود تھيں اور یمال ذکر کی شرائط مفقود ہیں معرت ابراہیم ابن ادہم سے کسی نے یمی سوال کیا تھا کہ ہماری دعا قبول کیوں جسی ہوتی جب کہ اللہ

تعالی نے اس کا دعدہ کیا ہے ' فرمایا: اس کی دجہ یہ ہے کہ تہمارے دل مُردہ ہیں 'انہوں نے سوال کیا کہ دلوں کو کس چزنے مُردہ کیا ہے فرمایا تہماری آٹھ خصلتوں نے 'ایک یہ کہ تہمیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق اوا نہیں کیا' دو سری یہ کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نہیں کیا' تیسری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی مجت کا دم بحرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے 'پوٹیس اس کی حدود پر عمل نہیں موت کا ڈر ہے لیکن موت کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے 'پانچیس یہ کہ اللہ فرما آب است کی اللہ اس کے ان الشیطان کے عمل فرما تا ہے ۔

یہ شیطان بے شک تمارا دعمن ہے اے اپنادعمن بی سمجھتے رہو۔

محرتم نے معصیت کرے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بردھایا ، جھٹی ہے کہ تم دوزخ سے اپنے خوف اور ڈر کا اظہار کرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہوجس سے تمہارا دونرخ میں جاتا بینی ہوجائے۔ ساقیں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نسی کرتے ہو حميس جنت تک پنچادے ، امموس يد كرجب تم بسروں سے المحت موقوان عيدب بس پشت وال ديے مواور لوكوں كى عيب بوكى میں لگ جاتے ہو' یہ تمام خصلتیں باری تعالی کے ضعب کا باعث ہیں ان کی موجودگی میں دعا کی تحرف کی اقتص ر کھنا ضنول ہے۔ مركناه كے ليے الك شيطان ہے : ربى يہ بحث كه اللف معامى كى دعوت دينے والا اور ان كي إر تكاب ير أكسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں اس بحث کا تعلق علم معالمہ سے نسیں ہے ند اس میں ایجنے کی ضورت ہے اور ند اس سے کی فالدے كى توقع كى جاسى ہے كال مرف يہ ضرورى ہے كرائے آپ كوشيطان سے محفوظ ركھنے كى كوشش كرے خوا وو ايك مو یا چند ہوں 'اصل دسمن سے حفاظت ہے نہ کہ وشنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور نور بھیرت کی مدوسے جو پھے ہم نے سمجما وہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یمی کام ہے کہ وہ اس مخصوص گناہ کی طرف او کوں کوبگا تا رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر انسیل طلب ہے یمال صرف اتنا مرض کردینا کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے مبتب کے اختلاف پردلالت ہوتی ہے جیسا کہ اٹک کی روشنی اور دھویں کی سیائ کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجاہدے فرمایا کہ اللیس کے پانچ اوے ہیں ان میں سے ہرایک کو مخصوص کام سرد کیا گیاہے ایک کانام بثر ہے'اس کے سردمصائب ہیں' واقطا کرنا محریان چاڑنا' نوحہ کرنا اور جمالت کی ہاتیں کرنا دفیرو امور اس کے تھم سے ہوتے ہیں' ددسرے کانام اُفور ہے وہ زنا پر معقین ہے اور لوگوں کو اس پر آبادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دیا اس کا کام ہے، تیسرے کا نام مبتوط ہے یہ جموث پر مامور ہے ، چوتے کانام واسم ہے ، اوی کے ساتھ اس کے محرجا آے اور اے الل خاند کے حیوب بتاکران ہے بدخن کردیتا ہے اپنچویں کا نام زلنبور ہے وہ بازار کا شیطان ہے اس کے برکانے سے لوگ خرید و فروخت میں ظلم کا موقف افتیار کرتے ہیں نماز کے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم۔ مثان بن الی العامن) وضوے شیطان کا نام ولمان ہے (ترزی)۔ شیاطین ك تغدد ربست ى روايش دلالت كرفي يس-

جس مُرح شیاطین فرج دَر فرج بن ای طرح فرقے بی الاتعدادین ، م لے کتاب الکری طا کہ کی کرت اور ان میں ہے ہر ایک کی مخصوص عمل کے ساتھ دابھی کے راز پر روشی والی ہے حضرت ابدا المد المخضرت صلی اللہ علیہ من ذالک کرتے ہیں: و کل بالمخومن مائة وستون ملکا یذبون عنه مالم یقد رعلیه من ذالک للبصر سبعة الملاک یذبون عنه کما یذب النباب عن قصعة العسل فی الیوم الصائف و مالو بدالکم لر ایتموه علی کل سهل و جبل کل باسط یده فاغز فاه مالوو کل العبدالی نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین (این ابدائی طرانی) مالوو کل العبدالی نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین (این ابدائی طرانی) مومن پر ایک سوسائف فرشته مقرد بین جو اس پر سے وہ چیزدور کرتے ہیں جس کی اسے قدرت نہیں ہوتی کو دوں سات فرشتے مقرن بیں جو اس پر سے اس طرح (شیاطن کو) وقت کرتے ہیں جس طرح کری کے دوں

میں شد کے پالے سے مکمیاں اُڑائی جاتی ہیں۔ اگر حمہیں وہ چز (فرشند) نظر آجائے تو تم اسے ہر نشیب و فراز میں دیکھو ہر فرشنہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور مند کھولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لحد کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کردیا جائے توشیاطین اسے اُنکے لیں۔

اور ان پراپنے سوار اور پیادے چڑھا لاتا اور ان کے مال اور اولاد بیں اپنا ساجما کرلیتا اور ان سے وعدہ کرتا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جموٹے وعدے کرتا ہے۔

حعرت ابوالدرداء الخضرت صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرية بين

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كماقال تعالى: لَهُمُ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُنَ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمَ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِكُ كَالًا نُعَامِبَل هُمُ آضَلُ وصنف اجسامهم اجسام بني آدموار واحهم اروأ حالشياطين وصنف في ظل الله عالي يوم القيام يوم الظل الاظله «»

الله تعالى في جن كى تين قتميل پيداكى بين ايك هم بين مانپ كي و اور حشرات الارض بين و دمرى الله تعالى في طرح ب اور تيمرى هم پر قواب و عذاب ب الله تعالى في انسان كى بهى تين قتميل بين ان كى المرح بي اور تيمرى هم پر قواب و عذاب به الله تعالى في جن بين جن به وه سيحة نهيل بين ان كى المرح بين ان كى طرح بين ان كى طرح بين بين جن سے وہ سينة نهيل بين وه چوپايوں كى طرح بين اور بكه ان سے بحى نياوه مراه - "ايك هم ان لوگوں كى بے جن كے جم بى آدم كے جسموں كى طرح بين اور موسيل شياطين كى دوحوں كى طرح بين اور موسيل شياطين كى دوحوں كى طرح بين اور ايك هم ان انسانوں كى ہے جو قيامت كے دوزبارى تعالى كے مائے بيل دين اور كي سابي نہ ہوگا۔

دھ یہ روایت این انی الدنیائے مکائم الشیطان میں اور ابن حبان نے کتاب الشعفاء میں لئل کی ہے مائم نے ابد طلبہ الحتیٰ سے یہ روایت اختصار کے ساتھ لئل کی ہے۔

شیطان کا مجسم ہو کر سما منے آتا : اب یہ سوال پر اہو تا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر کس طرح آجا تا ہے جب
کہ بعض دو سرے لوگوں کے سامنے تہیں آتا ' نیز جب وہ کمی صورت میں ظاہر ہو تا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ
اس کی اصل صورت ہے تو وہ مخلف صور توں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تین مجی
میں کر ان کی حقیقی صور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے بس کی بات فہیں ہے ' بلکہ انہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
ہیں کر ان کی حقیقی صور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے بس کی بات فہیں ہے ' بلکہ انہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
علیہ و سلم نے حضرت جر مُنیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو حرجہ دیکھا ہے ' ایک مرجہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ جھے
انہی اصل صورت دکھا ہے انہوں نے بعضے میں اس کا وعدہ کیا ' اور جیل حراء پر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے تو مغرب سے مشرق
عزی کی امام طور پر آمخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' نی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور آپ نے
انہیں دیکھا تام طور پر آمخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' خصرت جزئیل علیہ السلام اکثر دھیر کھی۔
انہیں دیکھا تام طور پر آمخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جزئیل علیہ السلام اکثر دھیر کھی۔
کی صورت میں آیا کرتے شیط نے یہ ایک خوبصورت اور وجیہ تھی تھے۔

اکثر اہل دل کو مکا شذہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے 'چنائچہ شیطان بیداری کی است میں ان کے سامنے آبا ہے وہ اسے دیکھتے ہی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز ہی سنتے ہیں 'یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے 'اکثر صلحاء کو یہ صورت خواب میں چیش آتی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشخولیت اس کے مکا شفے کی راہ میں افع نہ ہو 'لینی جو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہووہ انہیں بیداری میں نظر آجائے جیسا کہ حضرت عمر میں حبر العور شے موری ہے کہ انہان کے قلب میں وہ جگہ و کھلا دی جائے جہال بن حبر العور شاہد موری ہے کہ انہان کے قلب میں وہ جگہ و کھلا دی جائے جہال شیطان رہتا ہے 'اس نے خواب میں انسان کے جمم کو بلوری شیفے کے انٹر دیکھا جس میں اندر کی چیز با برنظر آجاتی ہے اور شیطان کو ایک میں مورت میں ہائی شار آجاتی ہے اور شیطان کو ایک میں وہ تھر اندر کی جو انہ میں اندر کی چیز با برنظر آجاتی ہے اور شیطان اپن سونڈ میں جو اندی اللہ کا ذکر کر تا قوشیطان اپنی سونڈ میں جو اندی اللہ کا ذکر کر تا قوشیطان اپنی سونڈ میں جو آدی اللہ کا ذکر کر تا قوشیطان اپنی سونڈ ہی جو اندی میں مورت میں دیکھا جو موارت میں دیکھا جو موارت اصلی کے قائم مقام میں دو انداز کو اند میں دورت اصلی کے قائم مقام میں دوران کو اندر مورت اصلی کے قائم مقام میں دوران میں مورت اصلی کے قائم مقام اند ملیہ دست میں اند ملیہ دست میں ماخر ہوئے کہ جب دو اٹھ کر چلے کے قو آپ نے اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام اللہ میں دوران کو میں کیا دیے۔

اللام مرکار دو مام میلی اند ملیہ دسم می خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت کر نے گئی جب دو اٹھ کر چلے کے قو آپ نے اس طرح کا مشاہد میں دوران میں کہ کر تیک کیا کہ ہوئی کا سے کا تو کہ اس کی دوران کو میں کہ جر تک اس میں دوران کو میں کیا دوران کو جھیا کہ ہوئی کی دوران کی میں کو تاب سے اس میں دیا ہوئی کی دوران کو میں کہ اس میں دیا ہوئی کی دوران کو جھی کہ دوران کو میں کو تاب میں کیا دیا ہوئی کی دوران کو کھی کیا کہ ہوئی کو تاب دوران کو کھی کو تاب دوران کیا دوران کو کھی کیا کہ ہوئی کیا کہ میں کو تاب کیا دوران کو کھی کیا کہ کو تاب کیا کہ کو تاب کو تاب کو انداز کیا کہ کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کیا کہ کو تاب کیا کہ کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کیا کہ کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کیا کہ کو تاب کو

ہے 'یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف مالم مکوت کے مقابل ہو آ ہے 'یہ وحی 'الهام اور غیبی اشارات كا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم طاہرى كے مقابل ہے ، ليكن كيونكه دونوں طرف ايك دوسرے سے مصل بين اس ليے عالم ملوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم ظاہروالى جانب من جملكا ب-عالم ظاہروالى جانب من جوشت نظر آتى ب وہ اس كى صورت متقید ہوتی ہے می کد کہ تمام عالم فاہر متقات میں ہے ، اور تعیات میں بیات مکن ہے کہ جو صورت آدی کے دل میں اس کی خیالی جس سے ذریعے اسے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو 'چنانچہ ایک محض ظاہر میں خوبصورت نظر آیا ہے' مریہ ضروری نہیں کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو ، وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے عالم ظاہر تمام تر تلیس بی تلیس ہے الیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملکوت کی چک سے طاہر ہوتی ہے اصل صفیت کے بالع اور اس کے عین مطابق ہوتی ہے 'چنانچہ جو شمی باطن میں بری ہوگی وہ ظاہر میں بھی مری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان گئے 'مینڈک اور خزر کی شکل میں نظر آیا ہے 'جب کہ فرشتے امھی شکول میں نظر آتے ہیں 'یہ صورت معانی کا عنوان اور ان کے باطن کی سی تصور ہوتی ہے می وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کمی مخض کا نظر آنا اس کے خُبٹ پر دلالت کر باہے 'اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم اللبع ہونے کی دلیل ہے ، خوابوں کی تعبیر کا یکی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے ، علم معالمہ میں اس کا ذکر کریا مناسب نہیں ہے ، یمال اس موضوع کو چیز نے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرلیا جائے کہ شیطان اور فرشت اہل دل پر مجمی ممثیل اور حکایت کے طور پر مکشف ہوتے ہیں جیساکہ نیندی حالت میں۔اور مجمی بطریق حقیقت کے۔اکثر ایمائی ہو آ ہے کہ کوئی ایس مشیل صورت نظر آئی ہے جو باطن کے مشابہ ہو' اگرچہ وہ صورت مثال ہوتی ہے، مر آ تھے سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو تا ہے اتا ہم اسے اہل کشف ہی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے آس یاس کے لوگ نسیں د کھ سکتے ،جس طرح خواب سونے والاريك سكاب قريب بيشے موسے لوگ نسين و كو سكت

دِل کے وساوس اوہام ، خوا طراور ارادے

یہ ایک دقیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مدیک متعارض ہیں کہ ان میں تعلیق دیتا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کا ملین ہی اس تعارض کو دور کر کتے ہیں' چتانچہ مدیث شریف میں ہے:۔

ان الله تجاوز عن امتى ماحد ثت به نفوسها مالم تتكلم به او تعمل به (بنارى وملم العمريم) الله تعالى عن الله تعالى الله تعالى عن الله تعالى ال

يا ان پر عمل نه جو -

حضرت ابو ہر روای کی ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ طبیہ وسلم فے ارشاد فرمایا :۔

ان الله تعالى يقول للحفظة ازا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرا- (سلم بخارى)

اللہ تعالی محافظ فرشتوں (کلا کا مختن) سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بنرہ کمی گرائی کا قصد کرے تواہے مت تکھو' اگروہ اس پر عمل کرے توایک گرائی تکھو'اور آگر کمی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی تکھواور بھر مدر محل کرے تو ایک گرائی تکھو'اور آگر کمی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی تکھواور

اگراس برعمل كرے تودس نكياں لكمو-

اس مدیث کی تخریج بخاری و مسلم دونوں نے کی ہے اس سے پدچانا ہے کہ قلب کا عمل اور جرائی کا قصد قابل معافی ہے۔ یی روایت ان الغاظ میں بھی وارد ہے:۔ من هم بحسنة فلم یعمله اکتبت له حسنة و من هم بحسنة فع مله اکتبت له عشر ا الی سبعمائة ضعف و من هم بسیئة فلم یعملهالم تکتب علیه وان عملها کتبت جو مخص کی نیکی کا اراده کرے اور اے عملی جامد نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی تکسی جائے گی اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے دس سے سامت سوتک نیکیاں تکسی جائیں گی ۔ اور جو مخص کی گرائی کا قعد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ گرائی نمیں تکسی جائے گی عمل کرلے تو (ایک گرائی) تکسی جائے گ

ایک روایت کے الفاظ سے :۔

واذا تحدث بان یعمل سیئة فانا اغفر هاله مالم یعملها جب کوئی بنده دل میں فرائی کا خیال لا آ ہے تو میں اے معافی کردیا ہوں جب تک کہ اس گناه کا اِرتکاب نہ کرے۔

ان سب روایات سے مغواور عدم موافذہ پر ولالت ہوتی ہے ، دو سری طرف بہت می آیات سے قلب کے عمل پر موافذے کا جُوت ولات ہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے:۔

رَانِ تَبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَو تَخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُو يَعَلِّبُ مَنْ إِنْ تَبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَو تَخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُو يَعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ (٣٨٨ آيت ٢٨٣)

اور جو ہاتیں تمہارے نفوں میں ہیں ان کو اگر تم ٹا ہر کرد کے یا پوشیدہ رکھو کے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں کے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دیں محے۔

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُّ اوْ لَيْكَ كَانَ عَنهُ مَسُنُوْلاً ( بِهَارِ ٣٠ تِتَ ٢٠)

اور جس بات کی تخم کو تحقیق نہ ہواس پر عمل درآ د مّت کیا کر اکیوں کہ کان اور آگھ اور ول ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) ہوچھ ہوگی۔

سطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آگہ اور کان کے عمل کی طرح ہے ، جس طرح ان پر موافذہ ہوگا ای طرح وہ مجی ماخوذ ہوگا ارشاد فرایا :- وَلاَ تَکُتُمُو الشَّهَا دَهُ وَمَن یَکُتُمُهَا فَانِّمَاثِمَ قَلْبِعُ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور شادت کا اِخْدُامِ مِت کرو ہو فض اس کا اِخْدَاء کرے گااس کا قلب گُذہ گار ہوگا۔

لاً يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ يُوءَاخِدُكُمْ بِمَاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ (ب١٢٦ ١٢٥٥)

الله تعالی تم پر (آخرت میں) دارو کیرنہ فرمائیں مے تہماری (ایم) قسموں میں سے ہودہ تھم پر۔لیمن مواً خذہ فرمائیں مے۔اس (جموثی تھم) پر جس میں تہمارے دلول نے (جموث بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔

اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفصیل مانے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق عم نہ لگانا جاہے۔ قلب کا عمل کئی مرحلوں ہے گذر کراعضاء کے ارتکاب تک پہنچا ہے۔ قلب پر سب پہلے جو چیزوار دہوتی ہے اسے فاطر کتے ہیں 'شکا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگروہ محوم کردیکنا چاہئے قود کچو سکتا ہے 'دوم یہ کہ دیکھنے کی رغبت میں ہجان پیدا ہو یعنی طبیعت میں موجود شہوت مختمل ہو' یہ رغبت پہلے فاطر ہے پیدا ہوتی ہے اسے میلانِ طبیع کتے ہیں 'اور فاطراق کی حدیث نفس کما جا آہے 'سوم اس رغبت کے لیے دل کی اجازت شکا تھا ہو گانا کہ ذکورہ حورت کود کھ لیما چاہئے 'بعض او قات طبیعت تو راغب ہوتی ہے 'لیکن بعض موافع شکا شرم اور خونے کے باعث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا' یہ موافع بال ہے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا فیصلہ کرتی ہے 'اس عمل کانام احتفاد ہے' چیارم یہ کہ حورت کو دیکھنے کا متعقم عزم ہوا ہے قصد' نیت' اور اراوہ کہتے ہیں' اس قصد کا مبدأ

مجمی ضعیف ہو تا ہے 'لیکن جب قلب خاطر اول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد ارادہ پخشہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے'
بعض او قات ارادے کی پختل کے باوجود آدمی کی وجہ ہے مثلاً ندامت کی بنا پر تعلی کا مرتکب نہیں ہو تا 'مجمی خفلت کے باعث نعل کا رحمیان نہیں رہتا' بھی کوئی ایسا بانع پیش آجا تا ہے کہ چاہئے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا دشوار ہو جاتا ہے۔
عمل سے پہلے ول کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اعتمال عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں' مدیث نفس میلان طبع 'اعتماد' عمر ان چار حالتوں کا علم اللہ الگ ہے۔ جہاں تک خاطر یعنی مدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی موافق و نہیں ہے 'کیوں کہ یہ انسان کے افتیار میں نہیں ہے 'کی دونوں حالتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضاد میں مراد ہیں کہ میری اُمّ میلان طبع کا ہے 'یہ حالت بھی افتیاری نہیں ہے 'کی دونوں حالتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُمّت ہے ان کے دلوں کی باتیں معاف کردی گئی ہیں۔ حدیث نفس کہتے تی ہیں ان خوا طرکوجو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو 'عزم دارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے 'مدیث نفس کی مثال حضرت حثان بن خطعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں عرض کیا:۔

نفسی تحدثنی ان اطلق حولته وال مهلا ان من سنتی النکاح وال نفسی تحدثنی ان احدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید و الحید و الحید و الحید و الدی تحدثنی ان احرک اللحم قال : مهلا فانی احید و لواصبته لا کلته و لوسالت الله لاطعمنید و میرا دل یه کتا ہے کہ میں خولہ (یوی) کو طلاق دے دول آپ نے فرایا: ایبانہ کو وکاح میری منت ہے انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل کتا ہے کہ میں اپ آپ کو خص کرلوں فرایا: ایبانہ کو میری احت میں خصی ہوتا بھے دون و رکھنا ہے و عرض کیا: میرا دل کتا ہے کہ میں را ب (تارک الدینا) بن جاؤں فرایا: ایبانہ کو میری احت کی دونو برخوب دونو برخوب نوایا تا ہا نہ کو میری احت کو شت مرخوب دونو برخوب تا ہونا تا ہوں اگریں اللہ تعالی ہے اس کی درخواست کو ل تودہ محمل کا دے۔

یہ وہ خوا طرقے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا 'کی خوا طرحدیث نفس کملاتے ہیں 'چنا نچہ ای لیے حضرت مثمان بن مطعون نے سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسے ہیں مشورہ کیا 'قلب کی تیمری حالت اعتقاد ہے 'بینی دل کا یہ عظم لگانا کہ اس نفل کا کرنا مناسب ہے 'یہ اعتقاد افعتیا ری بھی ہو تا ہے 'اور اضطراری بھی 'افعیا ری پر موافقہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چو تھی حالت بینی نفل کا ارادہ کرنا قابل موافقہ ہے 'اگر کی وجہ ہے وہ نفل نہ کرسکا تو یہ دیکھا جائے گاکہ اس کا رُکنا ندامت یا خوف خدا کی وجہ ہے ہو نفل نہ کرسکا تو یہ دیکھا جائے گاکہ اس کا رُکنا ندامت یا خوف خدا کی وجہ ہے ہو نہیں 'اگر خوف خدا اور ندامت نے اے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے ہے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی' کیوں کہ محصیت کا عزم کرنا محصیت ہے 'اور اس ہے رکنا اور نفل ہے باہدہ کرنا نیک ہے۔ طبیعت کے نقاضے ہے مجبور ہو کر اس نے محصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ عمل باری تعالٰ ہے عمل اعراض اور خفلت پر دلالت نہیں کرتا البتہ اس نے محصیت کا ارادہ کر کے جو مجاہدہ کیا تا ادہ کیا کا رادہ کیا تھا ہی کہ استی ہے 'اگر اس نے ارادہ محصیت ہے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس ہے رک کر طبیعت کی خالفت کی ہے اس لیے وہ ایک نیک کا مستی ہے 'البتہ اگر اس نے کسی مانع یا غذر کی ہنا پر این ادر اور ہو کیا ہی کی مستی ہو ایک نیک کا مستی ہے 'البتہ اگر اس نے کسی مانع یا غذر کی ہنا پر اپنے ارادہ افتایا ری فضل ہے 'اس تفصل پر وہ روایت دلات کرتی ہے جو صبح مسلم میں حضرت ابو ہری ہے 'مروی ہے 'مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

قالت الملائكة عليهم السلام وب فاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به <u>فقال: ارقبوه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها و ان تركها فاكتبوها له حسنة و انما</u> اس رواعت كانتيا و ادى بنوى طرانى احر الاسلام الادار و ويورك مين مي النادك ما تو متود محابات متولي من يه مدعد احياء العلوم كي تعمل كمان عيم تدى قوادر الامول عن معين الميثب مرمنة التي كيب

ترکهامن جرائی۔

مر سے ملیج اللام باری تعالی ہے مرض کرتے ہیں اے اللہ! یہ تیرا بندہ گناہ کرتا جاہتا ہے' (حالا نکہ خدا کو اس کا حال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس کی تحرانی کو 'اگر دہ ارادے پر عمل کرلے تو اس کے برابر برائی لکھ نوادر اگر دہ چھوڑد ہے تو اس کے لیے ایک ٹیکی لکھو کیونکہ اس نے میری دجہ سے بیٹ گناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں مَن لَمْ یَعُملُها (اس ارادے پر عمل نہیں کیا) آیا ہے آس میں بھی اللہ کے خوف ہے چھوڑنا مرادہ 'اگر کوئی عفص کمی گناہ کا عزم کرے چروہ خفلت کے باعث یا کمی اور وجہ ہے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرسکے تو وہ نیک کا مستق کیوں ہوگا؟
مدیث شریف میں ہے ۔ انہ ایس حشر الناس علی نیاتھم (اس آوی اپنی اپنی ٹیتوں پر افعائے جائیں گئے۔
اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص رات کویہ نبیت کرے کہ میں میج کوفلال مسلمان کو کل کروں گایا فلال عورت کے ماتھ زنا کروں گا اور میج ہوئے ہے کہ ایک مربا ہے اراوہ وعزم پر مرے گا اور اس نبیت پر اس کا حشر ہوگا عالا تکہ اس نے ارتکاب نہیں کیا تھا 'اس امر پر قطعی ولالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اذالہ تھے الدسلمان بسیف معماف القاتل و المقتول فی النار 'فقیل بیار سول

آذاالتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقيل يارسول الله بناالقاتل فما بال المقتول قال الدون المتحد ( الحارى وسلم-الوكمة ) جب دو سلمان الى الى الورس لي كرام ما سائة المائين قوقاتل اور متعل دون جنم من جائي كرام عن مائة المائين قوقاتل اور متعل دون جنم من جائين كرام كوري الله قاتل كا دوني من جائين المائة المحدين آيا به متعل كوكيا بوا وه دوني من كول جائين المائية المائين المائية المائين المائية المائي

معلوم ہوا کہ منتقل تحض اپنے ارادے و نیت کی بنا پر دوزخ کا مستق ہے 'بظا ہروہ مظلوم تھا اور قاتل نے ظلما اسے قتل کیا تھا ' اس صراحت کے بعد یہ کمان نہیں کیا جاسکا کہ اللہ تعالی بیتوں اور ارادوں پر موافذہ نہیں فرمائیں گے 'اس سلطے میں یہ اصول یا د رکھنا چاہئے کہ ہروہ قصد قابل موافذہ ہے جو افتیا دے تحت ہو' ہاں اگر وہ کسی نیک کے ذریعہ اس قصد کا کقارہ ادا کردے تواس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی میو فکہ ندامت کی وجہ ہے عزم کو قتل کرتا نیکی ہے 'کسی مجدوری کی وجہ سے ترک فعل کرتا نیکی نہیں ہے' اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دو سرے پر موافذہ ہوگا' خوا طراور میلان طبع بندے کے افتیار میں نہیں ہیں' ان پر موافذہ کرتا

بند كى طاقت في المرى يزول برموافزه كرنام والناريم من من المناس والنام الما المام الم

وان تبلواما فی انهسی حماو تحقوه یحاسب حماوالله ۱۹۳۰ (پ ۱۹۲۸ ایک ۱۲۸۱) اور جوباش تمارے ننوں میں بیں ان کواکر تم ظاہر کو کے یا پوشیدہ رکھو کے حق تعالی تم سے حماب لیں گے۔

روایات میں ہے کہ جب بیہ آیت کریہ نازل ہوئی تو کھ محانی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاخرہوئ اور
انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایسی بات کا تھم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہرہ 'ہمارے دلول میں بہت می باشی ایسی کرزتی ہیں کہ ان کا ول میں رہنا ہمیں منظور جس ہو تا اس آیت کی روسے ہماری دوبا تیں بھی قابل موافظہ ہوں گی؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قالباً تم ہمی یمودیوں کی طرح یہ کمنا جانچہ ہو سند بعث ناو تطرف کا اور افاوت کا احتراف کیا 'ایک سال بعد مندرجہ جہیں تو یہ کمنا جائے سند می دوبا کے دریوری گی در ہوئی۔

ذیل آیت کے ذریعہ یہ تھی دور ہوئی۔

الا کی کا اللہ اور کا میں کہ اللہ کو کی اللہ کو کہ کی اللہ کو کہ کا اس کا میں کہ کہ اللہ کو کہ کا اس کا دوبا کو کہ کی کا اس کا اللہ کو کہ کا اللہ کو کہ کہ کا اللہ کو کہ کا اس کا دوبا کی کا دوبا کی کا کہ کا کہ کا اللہ کو کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کو کو کو کی کو کہ کا کہ کی کو کہ کا کی کو کہ کی کو کا کہ کو کہ کو کہ کا کھوں کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کر کے کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کا کو کہ کو کو کہ کو کو کر کو کرنے کو کو کر کو کو کر کو کو کر

الله تعالى كمي مخص كو مكلَّفَ نهيس بنا ما محراس كاجواس كي طاقت وافتيار مين جو-

اس تغمیل سے ٹابت ہواکہ قلب کے جو اعمال بڑے کے دائرہ افتیار سے فارج ہیں ان پر موافقہ نہیں ہے ، بعض لوگ ان (۱) ابن جاچھ میں لفظ "آنسا" کے مذف کے ساتھ۔ مسلم میں یہ روایت اتم سلم "اور عائشہ سقول ہے۔ (۲) یہ روایت مسلم شریف میں ابو بریرہ اور ابن عبان سے موی ہے۔ مان کے مذف کے ساتھ۔ مسلم میں یہ روایت اتم سلم "اور عائشہ سے موی ہے۔

التَّقُولى هُهُنَا (سلم-الوبرية) تَوْلُي بال--

الله تعالى كارشاد عد الله المحدُّومُهاوَلادِمَاءُهَاوَلْكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوكُ مِنْكُمُ (پار ١٣ أيت ٢٠)

الله کے پاس ندان کا کوشت کی نیجا ہے اور ندان کا خون کیکن اس کے پاس تسارا تعزیٰ کی نیجا ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

الاثم حواز القلوب (۱) گناه داول مِن كَكِنْ والاب

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

البرمااطمأن اليمالقلبوان افتوكوافتوكي (طران-ايوهب) يكورم اطمأن اليمالقلبوان افتوك وافتوكي المران-ايوهب)

ہم یہاں تک کتے ہیں کہ آگر مفتی کے دل میں کئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہے تب ہمی اسے تواب طے گا'اس طرح آگر کسی کے دل میں گوائی دی کہ میں وضو سے ہوں'اس نے دل کی گوائی پر مطمئن ہو کرنماز پڑھ کی' کھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز پلا وضو پڑھی گئی ہے تواس نماز پر تواب طے گا' کین آگر طمارت کی گوائی کے بعد نماز چھو ڑے گا تو گنگار ہو گا'اس کے بر عکس آگر یہ گنگار ہو گا'اس کے بر عکس آگر یہ عورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے فیر سمجھ کر جماع کر آتو گئرگار ہو تا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے' اعتماء کو ان میں کوئ وُفل نہیں ہے۔

## ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كامكمل انقطاع

اس بحث كاموضوع يہ ہے كد ذكر كے وقت قلب كے وساوس بور ب طور پر قدم ہوجائے بيں يا نميں؟ اس سوال كے جواب ميں عرض ہے كد احوال قلب كے محران اور اس كے عائب وسفات مر نظرور كھنے والے علاء كے اس سلسے بيں پانچ فراق ہيں۔ ايك فراق كا خيال يہ ہے كدا للہ كے ذكر ہے وسوسہ محتم ہو ہوا تا ہے وسعت ميں ہے:۔

<sup>(</sup>۱) يه روايت كتاب العلم من گذر چى ب (۲) اى مضمون كى ايك مديث وا بصرت مند احد من معتول ب يد دونوں روايتين پهلے بحى گذر چى يين-

فاذادكر الله خنس- (ابن الي الدنيا ابن عدى -انس) جب الله كاذكر را عود من ما تا عد

مامن عبدالا وله اربعة اعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر دينه (ابومنمورويلي دماؤين جل)

ہربندے کی جار آئکمیں ہوتی ہیں و سریس جن سے وہ اپنے دنیوی امور دیکمتا ہے اور دو دل میں جن سے دہ اپنے دنی امور کامشاہرہ کرتا ہے۔

ماسی کی رائے بھی ہی ہے۔

وساوس کی قشمیں : ہمارے نزدیک بیہ تمام ذاہب صحح ہیں اکین ان میں وسوس کی تمام قسموں کا احاطہ ہمیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہر فریق نے آیک فتم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔ وسوسوں کی کی فتمیں ہیں۔

پہلی قتم۔ تلیس تق : ایک هتم یہ ہے کہ شیطان تن کو مشتبہ کرنے کے لیے وسور والے مثا کسی انسان سے ہوں کے کہ دنیاوی الذات نہ چھوڑئی چاہئیں۔ کیونکہ زندگی طویل ہے 'انے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزما کام ہے اس موقعہ پر آگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق مظیم 'تواب مظیم اور عقاب الیم کا تصوّر کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے گر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ ہر مال مختمرے 'اور یہ تمام دنیاوی الدّات قانی ہیں 'اگرچہ بظاہران پر مبر کرنا مشکل ہے گر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چندال مشکل نہیں ہے 'اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے آگر دنیا میں الدّات پر مبر کی مشقت برداشت کرنی ہوگی' اور دنیا میں مبرنہ کیا تو آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگی' برحال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و بقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کر دہی ہر مال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان و بقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کر دہی ہر

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکنا کہ دونرخ کی آگ معاصی پر مبر کے مقاطعی نیادہ آسان ہے یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دونرخ کی طرف نہیں پنچا آ' اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی تو بڑہ مؤمن کیا ہا اللہ کی فض کو ہاری تعالی کی معرفت حاصل ہی کب کرے گا۔ اس طرح آگر وہ مجب کا وسوسہ ڈالے شق یہ کہ کہ تھا ہے نیادہ کمی فیض کو ہاری تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہے' اور نہ تیری عبادت کی مثال کیس ملتی ہے' اللہ کے یہاں تیرا درجہ انتہائی ہائد ہے' اس موقعہ پر بڑہ کو یہ سوچنا چاہئے کہ معرفت عبادت علی مرتبت اور وہ تمام اعصام جنوں نے عمل کیا' اور وہ تمام اعمال جن سے معرفت حاصل ہوئی سب اللہ تعالیٰ کی معرفت عبادت کی عطاکر وہ دولت ہیں' میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے' اس خیال کے بعد مجب اور خود پر ندی کی مخبائش ہی ہاتی نہیں کہ ملکا کہ یہ سب اللہ کی محلوق نہیں ہیں' اگر اس نے یہ کہ ابھی تو بڑہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین ہی کب کرتے دے گا۔ وسوسوں کی یہ ضم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دول سے ذکر کے ذریعہ بالکلہ ختم ہو جاتی ہے۔

<u>دو سمری قشم - تحریک شهوت</u> : وسوسول کی دو سمری قشم میہ ہے کہ شیطان شهوت کو تحریک دے 'اس کی بھی دو تشمیس ہیں ایک بید کہ بنرہ کو اس شهوت کا معصیت ہونا بیتنی طور پر معلوم ہو دو سمری بید کہ دہ خلق غالب ہے معلوم ہو ' بیتین کی صورت میں شیطان شهوت کو حرکت دیے ہے تو باز نہیں آگے گا لیکن وہ اس حرکت کو مؤتر نہ بنا سکے گا 'اگر وہ بیتی نہیں بلکہ خلن ہے تو شیطان کی تحریک مؤتر بھی ہو سکتی ہے 'اس صورت میں اس کے ازا لے تھے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی وسوسہ کی یہ تشم ذکر کے وقت پورے طور پر ختم نہیں ہوتی البتہ غالب بھی نہیں ہو پا تی۔

تیسری قشم-خواطر : دسوسد کی تیسری قشم محض خوا طراور غائب احوال کی یاد ہے جو نمازیں آتی ہے 'چنانچہ جب بندہ ذکر النی میں مضول ہو تا ہے تو یہ خوا طرت و تو یہ خوا طرک آلہ میں مضول ہو تا ہے تو یہ خوا طرح اللہ ختم ہوجائے ہیں 'پھر آجائے ہیں پھر ختم ہوجائے ہیں 'بھن او قات خوا طرک آلہ و رفت اس معلوم ہوتی ہیں 'یماں تک کہ بعض و رفت اس ہے اور مسلسل ہوتی ہے کہ خوا طراور ذکر وونوں آیک ہی سلط کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں 'یماں تک کہ بعض او قات خوا طرب میں وونوں کے لیے ووالگ الگ جگھیں ہیں جمال او قات خوا طرب میں دونوں کے لیے دوالگ الگ جگھیں ہیں جمال و دونوں بیک وقت ساسکتے ہیں 'اس تسم کے وسوسہ کا تمل طور پر سے منقطع ہوتا بہت مشکل ہے 'لیکن محال نہیں ہے'اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من صلی رکعتین لم بحدث فیهمانفسه بشئی من امر الدنیا غفر لهما تقدم من ذبنه ۱۱۰۰ من من صلی کاومعاف جو مخص دور کمین ایم پرمع که ان من اس کافس کوئی دنیا کی بات ند کرے تو اس کے محصلے گناو معاف

كرديئ جائيس مح-

اگریہ مکن نہ ہو آگہ ذکر الی کے وقت کی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ

ذرات۔ لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ چی نہیں آگئی ، بلکہ صرف اس دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی

کی محبت اس درجہ غالب آپکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو ، جس طرح عاش صادتی کے دل میں محبوب کی بات کے علاوہ

کوئی دو سری بات نہیں آئی اس طرح اگر کسی محض کو اپنے دشمن کا فکر ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں اور اسے ایذا پہنچانے کے

خیال میں اتنا مستفرق ہوتا ہے کہ فماذ کا خیال ہی جس آتا اور نہ یا ور بتا ہے کہ اس نے تعقیم رکھتیں پڑھی ہیں اور کس رکعت

میں کیا پڑھا ہے؟ حدید ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے بھی گذر جائے تو پتا نہیں چان خواہ آئکھیں کھلی ہوں اور بظا ہر اسے

دیکو بھی رہی ہوں 'جب دنیاوی امور میں استفراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے قدون ڈے خوف اور جنت کے شوق میں بندے ک

(ال يدروايت كاب التلزة من كذر بكى ب-

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البتہ ایمان کی محزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ عاصل یہ ہے کہ شیطان سے چند لحول کے لیے نجات ممکن ہے ، لیکن عمر بحرکے لیے چنکارا ممکن نمیں ہے ، اگر کوئی مخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہوتی جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کڑے کے تقوش پر آپ کی نظریزی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کیڑا ا يار يمينا اورارشاد فرمايا :-

> شغلنى عن الصّلاة انهبوابه الى ابى جهم (١) اس کڑے نے توجعے نمازے روک دیا اے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔

آپ کے ہاتھ میں سونے کی اگو تھی تھی ایک مرجبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا بردی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور

فرایا:- نظر الیه ونظر الیکم (نائی-ابن عباس) می ایک بارات دیما موں اور ایک بار حمیس دیما موں۔

كررے كے نقوش اور سونے كى الكوشى سے دھيان بينے كاعمل شيطان كاوسوسہ تھا كاور ہے كہ سونے كى الكوشى كاواتعہ مردول ك ليك سون كى خرمت كى زول سے پہلے كا ہے "آپ نے بدا كو تھى پنى كونكداس وقت پر ننا جائز تھا 'بور ميں آثار دى كيونكداس ے وسوسے پیدا ہورہ تھے اور دنیاوی مال ومتاع سے متعلق وسوسے انہیں اپنے سے دور ہٹا کری ختم کے جاسکتے ہیں 'جب تک كوئي مخص مرورت سے ذاكر چركا مالك رہے گا أواسے شيطان وسوسيس مرور جتلاكرے گا خواه وه زاكر چراك ورہم يا ايك دینار ہی کیوں نہ ہو ' دراہم و دنانیریں وسوے کی صورت میہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں متفکر راکھے گا' نیزاہے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کماں خرچ کرے 'ائے کی طرح چُمپا کررکھے ٹاکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تماری برتری شلیم کریں 'یہ اور ای طرح کے دو سرے وسوے اسے پریشان رکھیں مے وزیادی دولت کے مروہ جم میں اپنی ملمع کے بنے گاڑنے کے بعد شیطان سے بیخے کی خواہش رکھنے والا ایباہ جیسے کوئی مخص شد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر کھیاں جمیں بیٹھیں گی عالا تکہ یہ ممکن جمیں ہے ونیا شیطانی وسوس کا ایک بوا دروازہ ہے اور یہ صرف ایک دروازہ نمیں ہے بلکہ بے شار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکروسوس کے بوجد اٹھائے اپنی آمدرفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کتے ہیں کہ شیطان آدی کے پاس معامی کی راوے آتا ہے 'یہ راوبند ہو تو نسیحت کا راستد اپنا تا ب اور اے بدعت میں جالا کردیا ہے 'اگر وہ راستہ بھی مسدُود کردے تو اسے تنگی اور تشدّد کی راہ د کھلا تا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اے بھی حرام کرلے 'اگروہ اس سے بھی منع کردے تو اسے وضواور نماز کے دوران شکوک و شیمات میں جٹلا کردیتا ہے 'اگر اس ہے بھی کام نمیں چاتا تواس پر خیر کے کاموں کو آسان کردیتا ہے ،جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کرراغب ہونے لگتے ہیں تووہ اے مجب میں جلا کر کے ہلاک کردیتا ہے ' ممال وہ جدوجد کی تمام رز قات مرف کردیتا ہے 'یہ آخری موقعہ ہو تاہے 'اور شیطان یہ موقع اتھ سے جانے نمیں دیا جاتا اس کے کہوں یہ جاتا ہے کہ اگریہ موقع اتھ سے لکل کیا تو میرا شکار جال میں سینے کے بچائے سیدها جنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعتِ تغییراوراِثبات و تغییر میں اس کی قِشمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مخلف متعناد اوصاف کے درمیان کیمرا ہوا ہے معمویا وہ ایک بدف ہے جس پر جاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف ہے دو سری چیز آگر اس اثر کو زائل کردیتی ہے'شیطان اے ہوائے ننس کی در مات کان اسلوق گزر تک ہے۔

طرف محنیجتا ہے، فرشتہ ست و خالف میں محنیجتا ہے، ایک شیطان ایک شرکی جانب نے جاتا ہے قود مراشیطان دو سرے شرکی دعوت دیتا ہے اس طرح ایک فرشتہ ایک خبر کی طرف بلا آئے۔ بہمی دہ دل مرح ایک فرشتہ ایک خبر کی طرف بلا آئے۔ بہمی دہ دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جہنا ہو جاتا ہے، بہمی دہ شیطانوں کی اور بہمی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی دقت فرصت کالحہ میشر نہیں آتا، اس آیت میں قلب کی اس کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ و نقب کی افراد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ و نقب کی ان کے دلول کو اور ان کی لگا ہوں کو چھردیں گے۔ اور ہم مجمی ان کے دلول کو اور ان کی لگا ہوں کو چھردیں گے۔

کیوں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا عجب و غریب صنعت پر مطلع نفے اور اس بات سے واقف نفے کہ میر لوشت کا عمزا برلمحہ ہر آن متقرر متاہے اسے آپ کے آپ مشرکھا اگر حریش

گوشت کا کلاا برلحہ برآن متقررہا ہے اس لیے آپ سم کھایا کرتے تھے۔ لا: ومقلب القلوب بخاری - ابن عمر) نہیں! قتم ہے داوں کے دلنے والے کی۔ روم سر د وود سر در در در در در در

آپ بعرت يد ما فرات هند يَامُقَلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر خابت قدم رکھ۔ لوگوں نے عرض کیا نیا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی اسپنے ول سے بارے میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے ، فرمایا :۔

وما یومننی والقلب بین اصبعین من اصابع الرحلن یقلبه کیفی یشاه۔ یس کس وجہ سے بخوف ہو جاؤں جب کہ دل ہاری تعالی کی اللیوں یس سے دو اللیوں کے در میان ہے وہ جس طرح جاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

ا یک روایت میں یہ الفاظ ہیں:۔

انشاءان یقیمهاقامه وانشاءان یزیغه از اغد (مام جابرین عبدالله)
اگروه سدما کرنا چاہتا ہے توسید ماکر رہتا ہے اور ٹیڑ ماکر با چاہتا ہے تو ٹیڑ ماکر دیتا ہے۔
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی تین مثالیں بیان فرما کیں۔ ایک مثال ہیں ہے۔
مثل القلب مثل العصفور یتقلب فی کل ساعة (مام سیتی۔ ابوعبید الجراح)
قلب کی مثال چ یا جیس ہے کہ مروقت اوٹ ہوٹ ہوتی رہتی ہے۔

دو سرى مثال ان الفاظ مين بيان فرماكي:

مثل القلب فى تقلبه كالقدر اذااستجمعت غليانها ١٠٥٠ ما مرام مقداربن اسود) قلب كى مثال بدل من مائدى جيس عبر وقت اس من خوب عوش آتا ہے۔

تيسري مثال بيبيان فرماكي :-

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن۔ (طرانی بهق - ابو مولی الاشغری ، قلب کی مثال الی ہے جیے محرا میں پر ہو جے ہوائیں اُلٹ بکٹ کرتی رہتی ہوں۔ قلب کے مثال ایک صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ عاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے محراں رہتے ہوں اور مدات میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ عاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے محراں رہتے ہوں اور مدات میں اللہ تعدال کی صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ عاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے محراں رہتے ہوں اور مدات میں اللہ تعدال کی صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ عاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے محراں رہتے ہوں اور

مراقبہ میں گئے رہتے ہوں۔

تغیرو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : خرو شرر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہے کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : تین قسمیں ہیں۔

تقویٰ کے نور سے معمور: ایک دل وہ ہے جو تقوٰی کے نور سے معمور ہو اور اخلاقی رزیلہ سے پاک و صاف ہو اس طرح کے تلب خیرے خوا طرغیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں 'عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں

فکر کرتی ہے 'جب نُورِ بصیرت ہے کسی خیر کا خیر ہونا ظاہر ہوجا تا ہے قوعظل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کر گئے کی ترخیب دیتی ہے ' فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جو ہر صاف ہے ' نور خرد ہے اس کی محرابیں روشن ہیں ' تقولی کی ضیابار کر نیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں ' او ر معرفت والئی کی شمع جل رہی ہے ' بلاشیہ اس طرح کے قلوب ہمارا مسکن ' ہمارے ارتے اور محمرے کی جگمیس ہیں تو وہ نظر نہ آنے والے لشکروں ہے اس کی مدد کرتا ہے ' اور محست خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے ' اور عمل پر اس کی اعادی بنا ویتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :۔

فَاَمَّنَامَنَ أَعُطَى وَاتَقَى وَصَلَّقَ بِالْحَسَنَى فَسَنِي سَرِهُ لِلْيُسُرِي (ب٠٣ ر١ آيت ٥-٤) موجم نے (الله کی راه میں مال) دیا اور الله سے ورا اور المجی بات (اسلام) عیاسمجا تواس کے لیے سامان راحت کریں گے۔

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتنا اُجالا پھیلا ہے کہ وہ شرک خفی بھی قابوں سے اُو مجس نہیں ہو آجو اندھیری رات میں ریسکنے والی ساہ چونی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی کرمٹورٹر نہیں ہو آ'وہ لاکھ دھوکا دیتا ہے' چکی چڑی ہا تیں بنا آ ہے لیکن بندہ اس کی طرف اوئی اِنتفات بھی نہیں کر آ' ہے دلی مہلات سے نجات کے بعد ممنیات سے آراستہ ہو جا آ ہے' یہ ممنیات بی شکر' مبر' خوف' رجاء' نقر' ڈید' مبت' رضا' شوق' تو گل' نظر' اِحتساب وغیرہ۔ اس قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اس قلب کا ذکر مدرجہ ذیل آخوں میں ہے۔

الکہذکر اللہ تعطیم اللہ تعلیم کے اللہ تو کو مور میں ایسار ۱۰ آبت ۲۸)

خوب سجے لواللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوجا تا ہے۔

اَرِايَتَ مَنِ اتَخَذَ الهِهُ هُوَاهُ اَفَانَتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا الْمُتَحْسِبُ اَنَّاكُثْرَ هُمُ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمُالِا كَالاَنْعَامِ بَلُهُمُ اَضْلَ سَبِيلًا ۔ (پ١٩٦٦ تيـ٣٠) اے پینبرا آپ نے اس محض کی حالت بھی دیمھی جس نے اپنا خدا آئی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی محرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سیمھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

ابعض ولوں کا حال تو تمام شہوتوں میں یکساں ہو تا ہے 'بعض ول بعض شہوتوں میں ماوت ہو جاتے ہیں اور بعض شہوتوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ شکا ابعض لوگ عام معاصی ہے اجتناب کرتے ہیں لیکن جب کوئی حسین صورت نظریزتی ہے تو انہیں منبط کا یا را نہیں رہتا اور وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر اس کناہ میں جتا ہو جاتے ہیں 'بعض لوگ اقدار' جاہ اور منصب کے است بھوے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پر یا ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اس کے پیچے دورتے ہیں 'بعض لوگ ابنا عیب نہیں من سے اپنی اہانت ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پر ا ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اس کے پیچے دورتے ہیں 'بعض لوگ ابنا عیب نہیں من سے اپنی اہانت برداشت نہیں کرسکتے' اگر کوئی ایک لفظ بھی کہ دیتا ہے تو وہ غصر سے آگ ہو تو تقوی و تقدی کی تمام قبائیں جاک کرڈا لیتے ہیں 'اور مال پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح گرتے ہیں جس طرح گرتے ہیں جس طرح گرتے ہیں جس طرح گرتے ہیں جس مرح گرتے ہیں جس کور دوائے نفس کے دھویں کی دینر چادر چھاجاتی ہے' دور ایمان رخصت ہو جاتا ہے' دار وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی سے دھویں کی دینر چادر وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی دینر چادر وہ لوگ ہو تا ہے 'اور وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی دینر چادر وہ لوگ ہو تا ہے 'اور وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی دینر چادر وہ لوگ ہو تا ہے 'اور وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی بین وہ سے دیا ہو جاتا ہے 'اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے' اور وہ لوگ شیطان کے خشاء و مراد کی بین وہ سے دین کے اور وہ لوگ ہو جاتا ہو مراد کی بین وہ سے دیا ہو جاتا ہو جاتا ہو بین ہو جاتا ہو

تيسرا قلب خاطر شهوت اور خاطرايمان ك درميان : قلب كى تيسرى فتم ده ب جس مين بوائ نفس ك خواطريدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں اس وقت ایمان کے خوا طراتے ہیں اور اسے خرکی طرف بلاتے ہیں انس اپنی تمام تر شورت کے ساتھ شرکے خواطرر آمادہ نظر آیا ہے، شہوت کو تقویت رہتا ہے، اورلذت خیزی وعیش کوشی کے نضائل بیان کرتا ہے۔ عقل خرے خواطری مدر کرتی ہے 'اور شہوت کی برائی کرتی ہے 'اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جمالت کا ہے ' بمائم اور در ندوں کے افعال کے مشابہ ہے کو نکم بمائم اور درندے ہی انجام کی پوا سے بغیر شرر کر پڑتے ہیں۔ نفس عثل کی تعبیت پر اکل نظر آیا ہے توشیطان نفس کا پیچیا چھوڑ کر عقل کے پیچے پر جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے دوامی کو تقویت پیچیا تاہے 'شیاطن عقل سے کتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں ملکی میں مبتلا کے ہوئے ہے او نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں کیا تیرے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی أغراض کا تارک ہو ان کے جصے میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے حصے میں تعلی ہے وہ خوش نعیب ہیں تو محروم القسمت ، بر بخت اور معیبت زوہ ہے ونیا کے نوٹ تیرا معتملہ اُڑاتے ہیں اور دو سروں کی مثالیں دیتے ہیں جنوں نے میرے ملائے ہوئے راستے رجل کربدے بدے منعب حاصل کئے اوان کی راہ کیوں نہیں چلتی میات فلال عالم كونسيس ديمتى كدوه فلال فلال كام كرتے ميں الحرب كام برے ہوتے تو وہ كوں كرتے النس شيطان كى طرف جنگا ہے اس وقت فرشته لنس كا راسته روك إيناب اور است ملا الب كه جو مض عال ي الذات كي حسول من مال اور انجام سے يه برواه موجا آ ہے وہ تباہ و برماد مو تا ہے کیالو ان چند روزہ لذلوں پر قاصت كركے جند كى داعى تعتول اور لدون كر كے جنور ے کیا تختے شوت ر مبرے مقابلے میں دورز کے عذاب کی تکلیف بہل نظر آتی ہے اورون کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ۔ دومروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے اگر تھے سخت کری اور او کے زماتے میں آرام دہ فھنڈا مكان ميتر آجائے توكيا تولوكوں كاساتھ دے كايا اس مكان كو ترجع دے كاجمال نہ سورج كى تيش سے جم تبطلتے ہيں اور نہ كرم

جمو کے بدن جملے ہیں وزیا میں تیرا حال ہے ہے کہ سورج کی گری تھے برداشت نہیں وحوب میں تو کھڑا نہیں ہوسکا کی معلوم
نہیں دونرخ کے خوف سے کیا چیزمانع ہے جمیا دونرخ کی حوارت سورج کی حوارت سے کم ہے؟ اس تھیجت سے نفس فرشنے کی طرف
مائل ہوجا آ ہے۔ غرض ہے کہ فرشنے اور شیطان کی کش کمش جاری رہتی ہے اور وہ اس کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی مزیس طے
کر تا رہتا ہے 'بعض اوقات شیطانی اوصاف غالب آجاتے ہیں اور نفس با لکتے شیطان کی طرف مائل ہوجا آ ہے 'اس کا معاون و
مدگارین جا آ ہے رحمانی کروہ سے اعواض کر آ ہے 'اور اس کے اعتصاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر آؤل تقدیر نے مہر
شہت کرد کی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں 'مکوئی صفات غالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنتا' اس
کے فریب کا قلع تھے کردتا ہے 'دنیا کی فائی لذّات کو ترجے نہیں دیتا۔ آخرت کے انمور میں نستی کا مظاہر نہیں کر آ بلکہ رحمانی کروہ کی
اطاحت کر آ ہے 'اور اس کے اعتصاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باعث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر آول ہی ک
مطابق ہو تا ہے 'قلب الدو من بین اصبحین من اصاب عالتہ حیان میں اس کش کمش کی طرف اشارہ ہو جو دونوں
فراتوں کے درمیان جاری ہے۔ اس طرح کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر مائل نہیں ہوتے 'بلکہ ان میں انقلاب
اور تغیر کا عمل جاری رہتا ہے۔

اطاعات اور معاصی سب خزانہ غیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنا ہے کمونکہ قلب ملوت کے خزائن میں سے ایک فزانہ ہے۔ ارباب قلوب ای ظہور سے قضاو قدر کی معرفت عاصل کرتے ہیں 'جولوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب متیا کردئے جاتے ہیں اورجو دو ڈرخ کے لیے بیخ ہیں ان کے لیے نافرانی کے اسباب پیدا کردی جاتے ہیں۔
کردی جاتے ہیں 'اور مُرے رُفقاء کی محبت مطاکی جاتی ہے 'اس کے دل میں شیطانی وسوے پیدا کئے جاتے ہیں۔
شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بوقف بنا تا ہے 'وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی ذیر گی پڑی ہے '
سیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے والوں کی کمی نہیں اگر تونے ان کی خالفت کی تو کیا ضفس ہوجائے گا۔ قرآن

كريم في اس ك وعدول كي مع تفوير كشي كا عدد

يَعِلْهُمُو يَمُنِيهُمُومُ ايَعِلُهُمُ الشَّيطَانُ إلاَّ عُرُوراً (پ٥ر١٥ آيت ١٠٠) شيطان ان لوگول سے وعدے كياكرة ب اوران كو موسيل دلاتا ب اور شيطان ان سے مرف جمولے وعدے كرتا ہے۔

مطلب سے کہ وہ توبہ کا وعدہ کر تا ہے' اور منفرت کی تمنا دلا تا ہے' اور لوگوں کو ان حیلوں و تدبیروں سے ہلا کست میں جالا کردیتا ہے' آدمی شیطان کے فریب میں آکراس کی بات قبول کرلیتا ہے' اور حق کے لیے اس کا سید بھکم تقدیراً زلی تک ہوجا تا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

عار الله الله النيه يَهُ يَهُ يَهُ يَهُ يَهُ مَ صَدُرَهُ لِلْإِسُلامِ وَمَنْ يُرِدُ انْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيِّفًا حَرَّجًا كَانَمُا يَصَّعَلُو فِي السَّمَا و(١٨٨ عَمَا)

سوجس مخص کواللہ تعالی رستہ پر دالنا جاہدے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں اور جس کوب راہ کرنا جاہدے ہیں اس کے سینے کو نگ بہت تک کردیتے ہیں میسے کوئی آسان میں جرمتا ہے۔ اِن یَنصر کُمُ اللّٰهُ فَالاَ غَالِبَ لَکُمُ وَانْ یَنْحُ لَلْکُمْ فَعَنْ ذَالْذِی یَنصُور کُمْ مِّن بِعَلِمِ (پسر ۸ آیت ۵۹۱) اُکر حق تعالی تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بور ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالی پر ایمان والون کو احتاد رکھنا چاہیے۔

ان آیات است معلوم ہوا کہ اللہ بی ہدایت دینے والا ہے اوروبی مراہ کرنے والا ہے۔

يفعل مايشاً عويت كم مايريد الله و عامات كراب اورجو عامات فيملكراب

نہ کوئی اس کے علم کو ٹال سکتا ہے 'اور نہ اس کے فیصلے کو رو کرسکتا ہے 'اس نے جنت پیدا کی 'اولوس کے مستحق پیدا کئے 'پھران مستحقین کو اطاعت کی راہ پر لگایا 'اس نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا گئے 'پھرانسیں معاصی کے راستے پر ڈالا 'اور اپنے بمکدل کو جنتیوں اور دوز خیوں کی علایات بتلادیں اور بیر اعلانِ فرمادیا ہے۔

ُ إِنَّ الْاَبْرَ ارْ لُفِی نَعِیْمِ قُوانَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیْمِ (پ ۳۹ ۲۹ آیت ۱۳-۱۷) نیک لوگ بے فک آسائش میں ہوں گے اور ہر کار (کافر) لوگ بے فک دونرخ میں ہوں گے۔

عربه فرمایا جیساکه مدیث شریف میں ہے:

بيد مروية من المجنت والمالي وهو لا عنى النار ولا ابالي (احمر ابن حبان عبد الرحل بن تعادة ) هو لا عنى مالي مجهان كي رواه نبي اوريه لوك دونرخ من بي مجهان كي روانس-

الله تعالى بلندوير روي - لايستَل عَمّا يُفعَل وَهُم يستَكُون ( ١١٦٦ عد ١١)

وہ جو پکھ کرتا ہے اس سے کوئی ہاز چرس قبین کرسکتا اور آؤروں سے ہاڑ پرس کی جاستی ہے۔ چاہیے قلب کے سلسلے میں ہم اس مختصر راکتھا کرتے ہیں 'کیونکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پکھ کمتا علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے 'جو پکھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو ظوا ہر پر قائع نہیں رہنا چاہیے 'اور جھکلے کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں'اور حقائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں'امید ہے کہ ہماری سے مختصر باتیں ان کی توقیق دور کریں گی اور ان کے لیے مغید ٹاہت ہوں گی۔

> کتاب ریا منترانتنس و تعذیبُ الاخلاق ومعالجة امراض القلب ریاضت ِنفس 'تهذیبِ اخلاق اور امراضِ قلب کے علاج کابیان

بالله الله الموقدة البي مُطلع عِلَى الأفيدة (ب ٢٩٥٣ أيت٧- ٤)

وہ اللہ کی اگر ہے جو (اللہ کے علم ہے) سُلگائی ہے جو کہ (بدن کو لکتے ہی) دلوں تک جا پنچ گی۔
اخلاق حسنہ جنت کے کھے در ہی اور تقریب التی کے دسائل ہیں اظلی خیشہ دلوں کے امراض ہیں اور دوحوں کی ہتا ریاں
ہیں بدن کے امراض دنیا کی زندگی ہے محروم کدیتے ہیں اور دل و دوح کے امراض ہے آخرت کی زندگی حتم ہوجاتی ہے 'بدن کے
امراض اور دوح و قلب کے امراض میں بھا ہر کوئی نسبت نہیں لیکن ہم دیکتے ہیں کہ اظباع بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور
اس ملیلے میں انہوں نے لا تعداد اصول و قوائین تر تیب دے دکھ ہیں جن کی دوشتی میں امراض کی تشخیص کی جاتی ہے 'اور
دوائیں تجویزی جاتی ہیں 'جب فائی بدن کے امراض کے سلیلے میں انسان چدوجد کرتا ہے تو اسے دوح و قلب کی ہاریوں کے لیے
دوائیں تجویز کی جاتی ہیں 'جب فائی بدن کے امراض کے سلیلے میں انسان چدوجد کرتا ہے تو اسے دوح و قلب کی ہاریوں کے لیے
امراض ہوتے ہیں' اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن خابت ہوتے ہیں' اور ان کے نتیج میں دو سرے صدا کی امراض ہیدا

ہوجاتے ہیں اس لیے بیہ ضوری ہے کہ ان امراض کا علم حاصل کیا جائے 'امراض کے اسباب دریافت کے جائیں' اور ان کے علاج ومعالج کے طریقوں سے وا تغیت حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت قَدَافَلُحَمَنُ رُكَاهَا (ب ١٨٠٥ أيت ٩٤) يقيناً وه مرآد کو پنجاجسنے (جان کو) پاک کرلیا۔

یں دل کا علاج بی مراد ہے 'نیزاس آیت قُدْ حَابَ مَنْ دَسُمَ الله الله ۱۹۳۳ آیت ۱۹ اور نامراد ہواجس لے اس کو (فور) میں دیا دیا۔

میں دل کے علاج سے غفلت مقعود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کتب میں آئے گا۔ یمال مقصد تمذیبِ اخلاق اور اس کے مناج پر روشنی والناہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں مح' اس دوران حسن خلق کے فضائل بیان کئے جائیں ك حسن اخلاق كى حقيقت بمى زير بحث آئى اوريه بيان كياجائ كاكه رياضت ك ذريعه الجع اخلاق تول ك جاسكة بين ا چھے اخلاق ماصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی مختلو ہوگی تندیبِ اخلاق اور ریاضتِ نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر مجی کیا جائے گاجن سے داول کے امراض پھانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں گیارہ مباحث ہیں۔

حُسن خلقی کی نضیلت اور بد خلقی کی ند تمت

آیات و احادیث: الله تعالی نے اپنے نبی حبیب اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف میں 'اور ان پر اپنی نعتوں کے اظہار کے

وَأَنْكُلُعُلُى خُلُقِ عَظِيمٍ (پ٢٩ر٣) معمر اورب فک آپ اخلاق حسد کے اعلی پیانے پر ہیں۔

حضرت عائشة فرمايا كرتى تحييل كم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاتفلق قران تفا-(١) ايك مرتبه ايك فض في سركار دوعالم ملی الله علیه وسلم سے محسن علق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے یہ آیت علاوت فرمائی۔

وَإِنَّكُ لَعُلَى خُلُقَ عُظِيبِ (١٩٨٣ تيه ١٨٨)

سرسرى بماؤكو قول كركيا يجيئ اورنك كام كى تعليم والميجية اورجابلون سے ايك كناره موجايا يجيئ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصلمن قطعكو تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك (٢) حن علق بیہ ہے کہ جو تھے سے قطع رحمی کرے واس سے صلد رحمی کرے جو تھے محروم رکھے اسے دے اور

جو تھ پر علم کے اے معاف کردے۔

الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمابعثت لانمم كارم الاخلاق (اح عام ايسق ابوبرية) میں اچھے اخلاق کی سیمیل کے لیے مبعوث کیا کیا ہوں۔

اثقل مايو ضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (ابوداؤر)

(ا) ہد روایت مسلم میں ہے 'اور احیاء العلوم میں پہلے ہی کئی ہار گذر چک ہے۔ (۲) ہد روایت این مردویہ نے معترت جایر محص بن معدین عمادة اور الس سے

ترزي- ابوالدرداع)

سب سے زیا وہ بھاری چیزجو قیامت کے دن میزان میں رکمی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگ۔ ایک مخص سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کینے لگایا رسول الله! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق وہ محض چلا گیا اور دوبارہ وائی طرف سے آیا اور وہی سوال کیا ایک جواب میں فرمایا: حسن خلق وہ محض تیسری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! دین کیاہے "آپ نے فرمایا: حسن علق 'اس مخص نے چو تھی بار بھی ہی سوال کیا اور پیچیے کی طرف سے آیا اپ نے فرمایا : کیاتو سجتانیں ہے دین بدہ کہ تو ضعہ نہ کرے۔ ( آ) ایک مخص نے آپ ے بوچھا: رسول الله نحوست كيا ہے؟ فرمايا: بدخلتي (احمد- عائشة) ايك مخص في انخضرت صلى الله عليه وسلم سے تعيمت كى درخواست کی آب نے اسے تھیجت فرمائی۔

> اتق الله حيث كنت قال زدنى قال البع السلة الحسنة تمحها قال زدني قال: خالق الناس بخلق حسن-(تندى- ابورز)

جمال بھی رہواللہ سے ڈرتے رہواس نے مرض کیا کھواور تھیمت فرمائیں! آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کرونیکی گناہ کو مٹا دی ہے اس نے عرض کیا مزید تھیجت فرمائیں "آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کامعالمہ کرد۔

مركارود عالم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كيا: يا رسول الله! سب سے اچھا عمل كون سا ہے؟ فرمايا: خوش اخلاق- ايك مديث سي-

ماحسن الله خلق عبدو خلقه فتطعمه الناره

الله تعالی نے کسی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اجھے نہیں بنائے کہ اے دوزخ کو آگ کھائے۔

حصرت فنیل نقل کرتے ہیں کہ کسی مخص نے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلال عورت دن میں روزے رکھتی ہے 'راتوں کو نماز پر متی ہے 'مربد اخلاق بھی ہے اپنے پروسیوں کو زبان سے تکلیف پنچاتی ہے 'آپ نے فرمایا :اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے ' یہ دوزخی ہے ۱۱)۔ حضرت ابوالدرداء مست میں کہ میں نے سرکارِ دوعالم صلی الله علیہ وسلم کوبیہ ارشاد فرماتے ہوئے بناہے:

اول مايوضع فى الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قونى فقواهبالبخل وسوءالخلق (٣)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطا کر'اللہ نے اسے حسن علق اور سخاوت سے تقویت بخشی اور جب گفریدا کیا تواس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طافت دے 'اللہ نے اسے تجن اور بد خلتی کی طافت عطاً ک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :--

انالله استخلص هذا الدين لنفسه و لايصلح لدينكم الا السخاء وحسن الخلق الافرينوادين كم بهما (دار تلن فرائل الوسيدا فدري)

( ) یہ روایت محدین فعرالروزی نے پیمآب تنظیم قدر اصواقا میں ایر العلی بن الشخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ آ) یہ روایت کتاب آداب العجم عمر گذر چک ہے۔ (۴) یہ روایت بھی کتاب آداب العجمۃ عمر گذر چک ہے۔ (۱۹) اس روایت کی اصل مجھے جس ملی البت ابوداؤداور ترندی نے حضرت ابوالدردا ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن علق سے زیادہ بھاری چڑکوئی دو مری حمین جوگی۔

الله تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالع کو لیا ہے 'اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حس خلق ہے نیادہ کوئی چیز موزول نہیں ہے خبردار! اپنے دین کو ان دونول صغتوں سے مزتن کرو۔ ایک حدیث میں ہے:۔ حسن المحلق حلق اللّمالا عظم (طبرانی اوسط - عمار بن یا سز) خوش خلتی خدائے اعظم کا خلق ہے۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! ایمان کے اعتبارے کون سامؤمن افضل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتبارے سب سے بستر۔ (ابوداود۔ تردی نسائی۔ ابو بریر ہا)

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:۔

انکملن تسعو الناس باموالکم فسعو هم بیسط الوجه و حسن الحلق (۱) تم لوگوں کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخندہ روکی اور خوش فلتی کے ساتھ وسعت افتیار کرو۔

آپ نے میہ ہمی فرمایا۔

سوءالخلق فسلالعمل كمايفسلاالخل العسل (٢) بداخلاق عمل كواس طرح فاسد كردي به جس طرح بركه شدكو تراب كرديا ب-جريبن عبدالله روايت كرتي بيس كه آمخضرت ملى الله عليه وسلم نے جمع سے ارشاد قرايا : انكامر وقد حسن الله خلقك فحسن خلقك (ترائلى مكارم الاخلاق) تخص الله تعالى نے خوبصورت بنايا ہے تواہيا اخلاق بحى خوبصورت كر۔

اے اللہ! تونے میری صورت الحجی بنائی ہے میری سیرت بھی الحجی کر۔

حضرت عبد الله بن عرز فرمات بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم به دعاكثرت سے فرما يا كرتے تھا۔ اللّه همانی كَ السّال كَ الصِّحةُ وَالْعَافِيةُ وَحُسْنَ الْحُلُقِ (خراطی)

اللهماني اسالك الصحفوالعافية وحسن الحلق (عراسي اے اللہ! من بجي سے محت وعافيت اور خوش خلق كاسوال كرتا ہول-

حضرت ابو بريرة مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرتے بين-

كرم المرعدينه وحسبه حسن خلقه ومروته عقله (ابن حبان مام)

آدی کا کرم اس کادین ہے ،حسب خوش ملتی ہے اور مرةت مثل ہے۔

اُسامہ ابن شریک کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس وقت کچھ آعرائی آپ سے یہ دریافت کررہے تھے کہ بندے کوسب سے بھتر چزکیا عطا ہوئی ہے 'آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خلق حسن (اچھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

(۱) برّار ابد معل طرانی۔ ابد جرمرة (۲) ابن حبّان بدوایت ابد جرمرة بیلق بدوایت ابن عباس (۳) خوا فلی۔ مکارم الاخلاق۔ راوی دراصل حضرت عبداللد ابن مسعود بیں جیسا کہ ابن حبّان نے اپنی مجع میں اس کی صراحت کی ہے 'یہ روایت مائٹ سے مشد احمد میں بھی ہے۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسایوم القیامة احسنکم اخلاقا(۱)
قیامت کے روز بچھے سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے بچھ سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جوتم میں
زیادہ استھے اخلاق والے ہوں گے۔

حضرت عبدالله ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ب نقل كرت بين-

ثلاث من لم تكن فيه او واحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله او حلم يكف به السفيه او خلق يعيش به بين الناس (خراعي طراني بير-ام سمرة)

جس مخص میں یہ تین چیزیں یا ان میں ہے ایک نہ ہوتو اس کے سمی عمل کا اعتبار مت کرو اقولی جو اللہ کی تا فرمانیوں ہے اللہ کی تا فرمانیوں ہے سارے لوگوں کے در اخلاق جن کے سارے لوگوں کے در میان زندگی گذار ہے۔ ورمیان زندگی گذار ہے۔

نمازك آغازمين سركارودعالم صلى الشعليدوسلم يدوعاكرت تض

اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الاانت (ملم على)

اے اللہ! اجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر تیرسوا کوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نمیں کر ہا اور جھے برے اخلاق سے دور رکھ تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نمیں رکھتا۔

حفرت انس فرات بي كه بم أيك روز آپ كى فدمت من ما ضربوت تو آپ ارشاد فرمايا:-ان حسن الخلق لينيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد (فراعلى) فوش افلاقى كناه كواس طرح كلادي ب جس طرح سورج برف كو پكملادية ب-

خوش اخلاقی کا و مف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا :

من سعادة المرء حسن الخلق (ثرا على مكارم الافلاق) حن علق آدى كى نيك بخق من سے ہے۔ اليمن حسن الخلق (ثرا على على) فرش افلاق ہونا الجما فكون ہے۔

حضرت ابوذر سے ارشاد فرمایا۔

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن اجه 'ابن حبان-ابوذر") معل جيس كوئي تدير نسي اور حن علق جيسا كوئي حسب نسي-

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت الم جید کے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! اگر دنیا میں کسی عورت کے دوشو مرتعے اوروہ دونوں مرتعے او وہ عورت جنت میں کس کولے گی 'آپ نے فرمایا:۔

لاحسنهما خلقاكان عندهافي البنيايا المحبيبة نهب حسن الخلق بخير المنياوالآخرة (بزار المراق كير فراعي)

اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش علق رہا ہوگا اے اُم حبیبہ اِخش علق دنیا و آخرت کا خیر لے کر حمیاب

<sup>(</sup> ۱) میر روایت کتاب المحجد میں گذر چکی ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :

ان المسلم المسددليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرممزينه (احمد عبد الله ابن عمرة)

جس مسلمان کو خدا توفق دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا رجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت میں در جة الظمان فی الهواجر (گری کی دوپر میں بیاسے کا ورجہ) کے الفاظ بین عبدا (حمٰن بن سرة روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر تھے "آپ نے ہم سے قرمایا :

انى رايت البارحة عجبارايت رجلامن امتى جاثيا على ركمتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله ( ترائل ما رم الا فلاق)

میں نے رات ایک مجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری اُمّت کا ایک فخص دو زانو بیٹھا ہوا ہے اس کے اور خدا تعالی کے درمیان جاب ہے 'استے میں اس کاحن خلق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل والعلضعيف في العبادة (طرائي فرائل الرائم)

بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بوے بوے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالا تکہ وہ عبادت میں کرور ہوگا۔ کزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت جائی آپ کے پاس
اس وقت قریش کی کچھ عور تیں بیٹھی ہوئی بلند آواز ہے باتیں کردی تھیں' انہوں نے حضرت عمر کی آواز سُنی تو پروہ کے پیچھے چلی سکیر 'جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے 'عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: مجھے ان
عور توں پر ہنسی آری ہے جو ابھی تہمارے آنے سے پہلے ذور ذور سے باتیں کردی تھیں' اور اب تممارے ورسے اندر چلی سکئی عور توں بھی نے کہ یہ عور تیں آپ سے خوف کھاتیں' پھر آپ ان عور توں
ہیں' حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عور تیں آپ سے خوف کھاتیں' پھر آپ ان عور توں
کے پاس سکے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دسٹمن جال! کیا تم بھی سے وُرتی ہو' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں وُرتیں'
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبیت سخت مزاج ہو' اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:۔
ایھایا ابن الخطاب والذی نفسسی بیدہ مالے یک الشیطان قط سال کا فیصالا

سلگ فیجاغییر فیجگ (بخاری دمسلم) ان مناهٔ خطاب کر میشوان از به یک تشریب کر قضری می درمان سریش طان تقریبه کسی ایس ایستر

اور مناؤ خطاب کے بیٹے اس ذات کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر منسل طے گاجس پر تم چل رہے ہوگ۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

سوءالحلق ذئب لا يغفر و سوءالظن خطية تضوح (طراني مغر-عائفة) بدخلتي ايك نا قابل معاني كناه ب اوربد كماني ايك ايما كناه بحرس دو سرك كناه پدا موت س

ایک مدیث میں ہے:۔ انالعبدلیبلغ بسوء خلقه اسفل در کجھنم (طران واعلی انس) بنده ای بر فلق ک وجہ عظم کے خلے طبقے میں پانچ جا آ ہے۔

آثار : حعرت لقمان سے ان کے بیٹے نے ہوچھا: اہا جان! انسان میں کون سی خصلت امچھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' صاجزادے نے پوچھا اگر دوموں انہوں نے کہا: دین اور مال ' بیٹے نے کہا: اگر تین موں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر يوچها: اكر چار مول؟ فرمايا: دين 'مال 'حيا اور خوش اخلاق پوچها: اكر پانچ مون؟ جواب ديا: دين 'مال 'حيا 'حسن عكق 'اور سخاوت-پوچھا: اگرچہ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بینے! اگر کسی مخص میں بیانج خصاتیں جم ہوجا کیں تو دویا کیزہ خوہے متق ہے 'اللہ کاولی ہے'اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری کہتے ہیں کہ جس مخف کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک کتے ہیں کہ آدی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بداخلاتی كى وجہ سے جنم كے فيلے حصے ميں چلا جا آ ہے جب كه وہ عبادت كذار بھى ہو آ ہے ، يحلٰى بن معاذ كتے ہيں اخلاق كى وسعت ميں رزق کے خزائے ہیں وہب بن مُنبہ فرماتے ہیں بداخلاق کی مثال ایس ہیسے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں بیونداگایا جاسکتا ہے اورند انہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، نغیل بن عیاض فراتے ہیں کہ خوش اخلاق فاجری محبت مجھے بداخلاق عابدی محبت ہے نیادہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ سنریس تھا آپ اس کی بداخلاقی برداشت فرمات اور اس كے تازا تعاتے ، جب وہ كى منزل پر رخصت ہوكياتو آپ اسے يادكركے بت روئے اوكوں نے روئے كى وجد معلوم كى فرمايا مجھے اس پر رحم آیا ہے عجارہ مجھ سے تو رخصت ہو کیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت بُوندادی فرماتے ہیں کہ قلت علم اور قلّت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلی درجات تک پہنچا دیتی ہیں ایک جِلم ' دو سری تواضع ' تیسری سخاوت اور چو مقى خوش فلق اور يى جار خصلتيں ايمان كا كمال بيں-كتانى كتے بيل كه تفتوف اخلاق كانام ب ،جو اخلاق ميں زيادہ ہو تا بوہ تصوّف میں بھی نیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عرفراتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بلو 'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو ' سیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑائیوں کی کفرت مجمی نقصان وہ نہیں ہوتی ، حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم كياب؟ فرمايا: كرم وه ب جس كاذكر قرآن باك من أس طرح كياكيا ب. إن اكر مكم عند الله أن قاكم (ب١٦١ ١٣ اس)

الله كے نزديك تم من سب سے بوا شريف وى كے جوسب سے زياده پر بيز كار ہو۔

پوچھا کیا: حب کیاچزے؟ فرمایا: تم میں سب سے بمتراخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس تے یہ بھی فرمایا کہ ہر ممارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس محض نے بھی بلندی عاصل کی مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی خسن خلتی کا کمال حاصل نہیں کیا ، وہ لوگ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہیں جو حسن علق کے سلسلے میں سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوش یا کی اتباع کرتے ہیں۔

خوش خلقی اوربد خلقی کی حقیقت

لوگوں نے خوش خلتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نیس ڈالی 'جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر قلم افھایا انہوں نے خوش خلتی کے نتائج و ثمرات پر بحث کی 'اور وہ بحث بھی کمل نیس کی ' ملکہ جس کے ذہن میں جو ثمرہ آیا اس نے وہی لکھ دیا۔ خوش خلتی کی حقیقت دماہیت اور اس کے عمل شرات ونتائج کاموضوع بنوز مشنع کلام ہے۔ خوش خلقی کے بارے میں چند اُقوال : اس سلط میں ہم بزرگوں کے کھ اُقوال وارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعري فراتے بيں كہ خوش ملتى يہ ہے كہ خدره رور ب ال خرج كرے اور لوگوں كى أفتت بداشت كرے۔ واستى فراتے بيں كہ خوش خلتی یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے جمکڑے اور نہ کوئی دوسرا اس سے جمکزا کرے اشاہ کرانی کے مزدیک خوش خلتی ایذا رسانی ہے باز رہے اور دو سروں کی ایڈا پر مبر کرنے کا نام ہے۔ ایک پزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان میں اجنی بھی ہو 'واسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ تکلی اور کشادگی میں گلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو مٹمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا خوش خلتی ہے 'سل تستری سے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادئی درجہ یہ ہے کہ آدمی محل سے کام لے 'کسی سے اپنے لیے انقام نہ لے 'ظالم پر رخم اور شفقت کرے 'اس کے لیے منفرت اور ہرایت کی دعا کرے 'ایک مرتبہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ رزق کے سلسے میں خدا تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو 'اس پر اعتاد کرے 'اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے 'اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آبی نہ کرے حضرت علی کرتم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق تین خصاتوں سے عمارت ہے محرمات سے اجتناب ورا کی طلب 'اور اہل وعیال پر توسع۔ حسین بن منصور کے بقول خوش خلتی ہے کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید افوال میں خوش خلتی کی حقیقت کے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے سوا تیرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے اقوال بیشار ہیں۔ لیکن ان اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔

خوش خلقی کی حقیقت: یمال دولفظ بین فکق اور محلق- اور دونول لفظ یکجا بھی استعال کئے جاتے ہیں مثلاً کما جاتا ہے کہ فلال محف خلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن محلی محس بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن ہمی رکھتا ہے اور بیاس ہے بھی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت میں فکق سے مراد فلا بری صورت ہے اور گلق سے مراد باطنی صورت ہے اور یہ اس لیے کہ انسان جسم و روح سے مرتب ہے ، جسم کا مشاہرہ آئھ سے ہوتا ہے ، اور روح کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے جسم و روح لیے کہ انسان جسم و روح سے مرتب ہے ، جسم کا مشاہرہ آئھ سے ہوتا ہے ، اور اور کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے جسم و روح ہے دونوں ہی کی ایک بیئت اور صورت ہے ، یہ صورت بڑی بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ ادراک کی جانے والی روح کی نسبت اپنی آئکھ کے ذریعہ ادراک کے جانے والے جسم کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی روح کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کا اظهار فرمایا۔ ارشاد ہے:۔

إِنِّى خَالِقَ پَشَر أَمِنُ صَلْصَالٍ مِنُ حَمَا مَسُنُونِ فِإِذَا سَوَّيَتُهُ وَ نَفَخُتُ فِيهِ مِنُ رَوْحِي وَ وَكُونَ فِيهُ مِنُ رَوْحِي فَقَعُولُهُ مَا حِدِينَ (پ٣١٣ است٢٨-٢٩)

میں ایک بشرکو تجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مَرْے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو ہنا چوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے دُو ہرد سجدہ میں گر پڑنا۔

اس آیت میں جئم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے' اگر ہم کہیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف نف خفن نفس میں ایک ایسی راسخ بیئت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں' اگر اس بیئت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور بُرے ہوں تو برخلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں رائع بیئت کی قید اس لیے نگائی می کہ مثلاً اگر کوئی بعض نادار حالات میں بت سامال خرج کردے تو اسے سخادت پیشہ نہیں کہا جائے گا جب تک سخاوت کی صفت اس کے نفس میں ثابت و رائح نہ ہو' افعال کے باکرانی اور کسی شکلف کے بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی ممئی کہ مال خرج کرنے میں تکلف کرنا' سخاوت اور تکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصر پر قابو پانا جلم نہیں ہے' کیوں کہ علق وہ ہے جو کسی تکلف کے بغیر ظاہر ہو۔

یمان چار امور ہیں اول فعل کا اچھایا برا ہونا وہ معلی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چارم نفس میں الی بیت کا موجود ہونا جو حُسن و جھ میں سے مملی ایک کی طرف ماکل ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہوجائے خلق قعل کا نام نہیں ہے 'بت ہے لوگوں کے مزاج میں ساوت ہوتی ہے لیکن وہ خرج نہیں کہاتے بھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہو تا اور بھی کسی دو سرے مانع کی وجہ ہے 'دو سرا مخص فی الحقیقت بخیل ہو تا ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا کسی دو سری ضرورت ہے مجبور ہوکر خرج کرتا ہے 'خلق جس طرح قعل کا نام نہیں اس طرح نعل پر قدرت اور توت کا نام بھی نہیں 'کیول کہ آدمی دینے یا نہ دینے باند دینے نہیں کہ آدمی دینے یا نہ دینے باند و بھی ساوت یا خلق بھی سال قوت رکھتا ہے 'اور ہرانسان کو فطر آدیے یا نہ دینے پر قاور پردا کیا گیا ہے قدرت سے بدلازم نہیں آتا کہ اس میں خلق سخاوت یا خلق بھی ہوگا۔ اس طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہ سے اس لیے کہ حسن و بھے اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے 'اور سب سے متعلق ہو عتی ہے 'اصل میں خلق چوشے معنیٰ ہے عبارت ہے 'بینی اس دیک کا نام ہے جس کے ذریعہ آدمی نفس بھی یا سالے جس سے دریعہ و تا ہے۔

خسن باطن کے چار اُرکان : جس طرح ظاہری حسن محض آکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں' بلکہ تمام اعضاء آکھ' ناک' کان بہونٹ اور رخسار وغیرہ کی موزو نیت کو حسن کھتے ہیں' اور ان تمام کی خوبصورتی ہے حسن ظاہر کی جکیل ہوتی ہے اس طرح باطنی حسن کے بھی جار اُرکان ہیں ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے' یہ سب ارکان معتدل اور موزوں رہیں کے قو آدی حسن باطن کے اعتبار سے مکمل کملائے گا۔ وہ چار ارکان ہیں قوت علم' قوت فضب' قوت شہوت اور قوت عدل لین مہلی متنوں قوت فضب' قوت شہوت اور قوت عدل لین کہلی متنوں قوتوں کو اعتبال پر رکھنے کی قوت۔

قوت علم کی خوبی اور اس کا حسن بیہ ہے کہ انسان اس کے ذرایعہ اقوال میں جموث سے 'احتقادات میں حق و باطل'اور افعال میں حسن و بھم میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے' جب بیہ قوت اس درج کی ہوجائے گا تو اس کا ثمرہ حکمت کی صورت میں دیا جائے گا' اخلاق کی اصل حکمت ہے' اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَمَنُ يُتُوُّ تَالَّحِكُمَةَ فَقَدُاوُنِي خَيْرًا كَثِيرًا (ب٣٥٥ آيت٢١) المَورَى خَرى يَزِل كَيْ-

غفب اور شہوت کی قوتوں کی خوبی ہے کہ یہ دونوں کھت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قوت عدل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت و غفب کی قوتوں کو حکمت کے تابع اور پابئد کردے عقل ناصح اور مشفق مشیر کی طرح ہے 'اور قوت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے ' غفب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی سنفیذ مقصود ہے اس کی مثال الی ہے جیسے شکاری کتا 'اے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے 'اور تربیت کے بعد اس کی بید حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیرنہ آگے بوھتا ہے اور نہ بیچھے ہتا ہے ' شوت اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کے لئلا جاتا ہے ' گھوڑا بھی مُدھا میں مرحض وار کی مرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کے لئلا جاتا ہے ' گھوڑا بھی مُدھا میں مرحض وار کی مرح کی بیائے خود شکار ہوجا ہے۔ ورنہ آدی شکار کرنے کی بیائے خود شکار ہوجا ہے۔

جس مخص میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخص میں بعض ارکان معتدل اور بعض غیر معتدل ہوں کے وہ معتدل کی بہ نبست خوش اخلاق کہلائے گا 'یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مخص کے چرب پر آئیسی خوبصورت ہوں اور ہاتی اعضاء اچھے نہ ہوں تو اے آئھوں کے اعتبارے حسین کہا جاتا ہے .....اور ہاتی اعضاء کے اعتبارے بر صورت ترار دیا جاتا ہے 'قرت خضب کے حسن اور اعتدال کا نام شجاعت ہے 'اور قرت شہوت کے اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خضب اگر حد اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خضب اگر حد اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خضب اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اے تہور کہا جاتا ہے 'ان دونوں قرقوں میں اعتدال لیمی شجاعت اور عِقت ہی مطلوب ہیں 'طرفین یعنی کی اور زیادتی مطلوب ہیں ہیں ہلکہ خرموم ہیں اور انہیں فضا کل کے بجائے رذا کل کہا جاتا ہے۔ قرت عدل میں کی یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد طلم ہے 'عدل نہ ہوگا تو طلم ہوگا۔ قرت علم کا اعتدال حکمت کہلا تا ہے حکمت کو خلط

اغراض میں استعمال کرنا اسے مداعتد ال سے ہاہر کرنا ہے 'اگریہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تواسے خبٹ اور فریب کتے ہیں اور کی کی صورت میں ہے تو بے وقوفی کتے ہیں۔ علم کا درجۂ اوسط محکت کہلا تا ہے۔ اس تغمیل سے ظاہر ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں۔ محکت 'شجاعت 'مِقت اور عدل۔

حكت سے نفس كى وہ حالت مراد ہے جس سے آدى تمام اختيارى افعال ميں ميح كوغلاسے متاز كرلے اور عدل سے نفس كى وہ حالت اور قوت مراد ہے جس کے ذریعہ وہ غضب اور شوت پر حکومت کرے اور انہیں عکمت کے بالع بنائے عجاعت سے مرادیہ ہے کہ غضب کی قوت عمل کی تالع اور مطیع ہو'اور اس کی مرمنی کے بغیرنہ اقدام کرتی ہو اور نہ اعراض۔ عِفت سے مرادوہ قوت ہے جس کے ذریعہ شہوت کو عقل و شرع کے پابند بنایا جاسکے۔ تمام اجتھے اخلاق کا ملبع اور سرچشمہ کی جاروں اصول ہیں مثلاً قوّت عقل کے احتدال سے یہ محاس پیدا ہوتے ہیں حسن تدہیر جودت ذہن اصابت رائے انس کے مخلی آفات اور اعمال کی باریکیوں پر اِنتاه-اس قوت کی زیادتی سے خبث مکر فریب اور چالاکی پدا ہوتی ہے اور کمی سے ناتجریہ کاری کیے وقوفی محافت بے شعوری ، اور جنون جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تا تجربہ کاری سے مرادیہ ہے کہ مخیل کی سلامتی کے باوجود تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدی ایک امريس تجريه كار موت بين اور دو سرے ميں انہيں كوئى تجربه نہيں ہو تا۔ ممانت اور جنون ميں يه فرق ہے كه احق كامتعمد تو متيح ہو تا ہے لیکن اسے اپنے مقصد تک پینچنے کا راستہ معلوم نہیں ہو تا' جنون یہ ہے کہ جو چیزافقیار کے قابل نہ ہواہے افتیار کرے' اس کا افتیار سرے سے فاسد ہو آ ہے ، شجاعت کے اعتدال سے یہ ادصاف پیدا ہوتے ہیں کرم ، دلیری ، شمامت ، سرنقسی ، حلم ، استقامت عصر پیا وقار اور سنجدگی وغیرو-اس قوت کانام تهور ب اور کمی سے اہانت وات خوف خساست احساس محتری اور كم حوصلكي - عِفْت ك اعتدال سے سخاوت علي عمر عيثم بوشي واعت تقوي اطافت بلند حوصلكي وسعت ظرفي اور قلت طمع جیے فضائل اخلاق حاصل ہوتے ہیں' اس خلق کا اعتدال کی مدود سے تجاوز کرنا حرص طمع' بے شرمی خباشت' اِسراف' ریا' الانت الغوكوني مملَّ وشار عد الدارول من ذلت اور فقيرول كو حقير سجيح كامرض وغيره جيب رذاكل كاباعث بنا ب-خلاصہ سے کہ محاس اخلاق کے چار اصول ہیں حکمت 'شجاعت عقت اور عدالت 'باقی اخلاق ان ہی چاروں اصولوں کی فروع ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمال اعترال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا 'بعد کے لوگوں میں نفاوت ہے 'جو فخص ان اخلاق میں آپ سے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالی سے ای قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ خدا وند فتروس سے اس قدر بعید ہے۔ جو مخص ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اس کی طرف رجوع كريس اور تمام افعال ميس اس كى افتراكريس اورجو هخي ان اخلاق سے محروم مو بلكه ان كى اضداد كا جامع موود اس بات كامستق ے کہ اے شریدر کردیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کرلیں میوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کا نمائندہ ہے ،جس طرح شیطان ہے دوری اختیار کی جاتی ہے اس طرح اس سے بھی دور ہونا چاہیے جس طرح جامع اخلاق محض ملکوتی صفات ہے اپنی قرابت کی بنا پر افتدار اور اطاعت کامستی ہوتا ہے اس طرح یہ قفص شیطانی اوصاف سے اپنی دائنگل کی بناپر لعنت اور اعراض کا مستی ہوتا ہے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی شکیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اخلاق وہ

إِن جَنِين قُرْآنِ كَرِيم فَيْ مَعْمَيْن كِ اوساف مِن ذَكر كِياجٍ ارشاد به الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِالْمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (ب٣١٣ ] عنه ١٥)

پورے مومن وہ میں جو اللہ آور اس کے رسول پر ایمان لائے محرفک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رائے میں منت اٹھائی بیالوگ ہیں ہے۔ خدا کے رائے

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروی کے بغیرایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین ثموعقل اور منتہائے

حکت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہرہ کرنا سخاوت ہے' اوریہ مجاہرہ شہوت کو قابو میں رکھنے سے ہوتا ہے' اور ننس کے ذریعہ مجاہرہ کرنا شجاعت ہے' یہ مجاہدہ عشل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی مدود کے اندورہ کر قوتت غضب کے استعمال سے ہوتا ہے' محابثہ کی تعریف میں اللہ تعیالی نے ارشاد فرمایا:۔
تعریف میں اللہ تعیالی نے ارشاد فرمایا:۔

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وُحَمَاءُ بِينَهُمُ (پ٢٩١٦) عَدِينَ

وه كافرول كے مقالبے مِن تيزين اور آلس ميں مرمان بيں-

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہر حال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحمت قابلِ تعریف۔

#### رياضت ہے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعقاد کی تمرای کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کوشاق بھتے ہیں "انہیں یہ گوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تطہراور
اخلاق کی تہذیب و تغیر میں مشخول ہوں وہ اپ اخلاق کے فساد کو اپ قشور ' نقض اور خبث پر ' محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کتے
ہیں کہ اخلاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو بہتے۔ اس
دعویٰ کی انہوں نے وہ دلیلیں پیش کی ہیں ' ایک ہیہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے ' اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں ' اور ظاہری
صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے ' مثلاً کوئی پست تعلیما قد قمیں پیرہا سکتا ' نہ طویل القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ ہو وہ صورت
خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بہ صورت ہو طاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے ' وہ سری دلیل ہیہ کہ حسن
خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بہ صورت ہو گئا ہی مورت کو ظاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے ' وہ سری دلیل ہیہ کہ حسن
خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بہ صورت ہو گئا ہی مورت کو طاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے ' وہ سری دلیل ہیہ کہ حسن
خطرت کا مقتمنی ہیں' ان کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا' ان کے درئے ہونا لا عاصل تک ودد کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فاکرہ کاموں ہیں
ضائع کرنا ہے کیونکہ تزکیۃ نفس کا مقصد ہے کہ قلب فائی الدّوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان
دونوں دلیوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

کیملی دلیل کا جواب : یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہو تا تو نہ وعظ و تھیجت اور آدیب و تعلیم کی ضرورت تھی 'اور نہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام شے یہ ارشاد فرمائے حسندو الحسلاق کم (اپ اخلاق ایم عیاد (۱)) اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی کے ساتھ مختل نہیں ہے بلکہ جانو روں کے اخلاق بھی بدل جائے ہیں 'باز کو دیکھو کہ دو و حثی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے 'شکاری کٹا تعلیم کے بعد اس قابل ہوجاتا ہے کہ اپ آقا کے تھم کی تقبیل میں شکار کے پیچھے دوڑے 'اے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو چیش کرے 'اس طرح سرکش کھو ڈا شرحانے ہے مطبح بن جاتا ہے 'کیا یہ سباخلاق میں تغییر کنونے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو تشمیں ہیں 'کائل اور ناقص۔ کائل موجودات وہ ہیں جو چیے تشمیل نے وجود کے اختیار ہے مگل ہیں اور اندرونی اعضاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود ناکمل اس نے وجود کے اختیار ہے جم کے ظاہری اور اندرونی اعضاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود ناکمل اس میں ساخت ایس ہے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (بینی پائی دیا جائے) تو یہ محفیل درخت بین سکتی ہے۔ کیوں کہ ساخت ایس ہے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (بینی پائی دیا جائے) تو یہ محفیل درخت بین سکتی ہے۔ کیوں کہ سیمیں درخت بنے کی صلاحیت میں ہو ۔ کی اس عملی کو براہ دراست پھل بنانا جائے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اس میں کی مطاحیت نہیں ہے 'جب محفیلی کا مال ہے ہو دور برک کے افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال ہے دو مرب

<sup>()</sup> الهجرين لال في مكارم الاخلاق عن رواية معاذ بلفظ "يا معاذ حسن خلقك للناس"

حال میں بدل جاتی ہے تو خفب اور شہوت کی قرتی کیوں متقر نہیں ہو سکتیں 'ہاں ان قرقوں کو ہالکل ہی ختم کر دینا ہمارے انتہار میں نہیں ہے 'ہم ریا ضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قوقوں کو اپنے قابو میں تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے 'ہمیں اس کا تھم دیا گئی ہے 'اور میں ہماری اُخروی نجات کا سبب اور وُصول اِلی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طبائع مختلف ہیں 'بعض طبیعتیں تقیر کو جلد قبول کر لیتی ہیں 'اور بعض دریے قبول کرتی ہیں' طبائع کے اختلاف کی دو و جس ہیں۔ ایک سے کہ دو چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی دائخ ہو یعنی اس چیز کے وجود کی مرت اتن ہی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شہوت 'فضب' اور تکیر ہر خاتی کا تغیر ممکن ہے 'لیکن سب سے ذیا دہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے 'کیونکہ سے پیدائش سے ساتھ ہوتی ہے 'چنانچہ چھوٹے چھوٹے ہی خواہش سے محروم نہیں ہوتے 'فضہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا ہوتی ہے 'اس کے بعد قرت تیر نہید اموقی ہے۔ دو سری د چہ سے کہ وہ خاتی مسل کی کھرت اس کے معرف خات اور اے اچھا سمجھنے کی دجہ سے عادت واقعے ہوتی ہے۔

انسان کے چار مرات : اس سلیے میں انسان کے چار مرات ہیں 'پہلا مرتب ہیں کہ آدی جس مالت میں پیدا ہوا ہے ای مالت میں رہے 'وی و باطل 'اور او جھ بڑے میں تمیزنہ کرتے ' بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبارے ہر طرح کے اعتبادات ہو 'ای ہو 'اس محض کا علاج مبل ہے 'اوروہ بہت جلد تذرست ہو سکت ہے 'اس مریش کو مرف ایک استاذا کی مُرشد اور ایک اندرونی ہو 'کی مورت ہے ' اگر وہ محرک اے مجاہدے کی تحرک دیتا رہے۔ اس کے اظلاق بہت جلدا ہے جو بھے ہیں۔ وہ مرا مرتبہ یہ ہو اور راہ وقت ہو 'ای بو بی الجمعار کھا ہو 'وہ اپنی شہوات کا آلی ہو اور راہ وقت مخرف ہونے کے بادجود اپنے عمل کو فوگر نہ ہو ' بلکہ شیطان نے اے عمل بدیل الجمعار کھا ہو 'وہ اپنی شہوات کا آلی ہو اور راہ وقت ہو خوب کو در اپنی شہوات کا آلی ہو اور راہ وقت ہو خوب کو در مرحلے ہوں گے ایک ہو ایک دو مرا ہم کہ اس کی برگی عادت پھڑائی جائے دو مرا ہم کہ اس کا عادی بنایا ہو 'اور اعمال ہداس کے بخر طیا ہو نوع ہی نہیں کی عادت پھڑائی جائے دو مرا ہم کہ اس کی بود وہ مرحلے ہوں گا در جو بھر ہوں 'ان ہی اظات و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہوئی ہو ایس کو احجا ہوں گا دو دو بھی ہوئی ہو ایس کو احجا ہوں گا دو دو بھی ہوئی ہو ایس کا علاج عال کے درج میں ہو اس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جائے ' کو کہی برائی میں جنال ہو 'اور اعمال بد اس کے زدیک وجوب کا درج وقتا مرتبہ یہ ہے کہ وہ فود بھی برائی میں جنال میں سب ہو تو دور بھی ہوجائے گا۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ فود بھی برائی میں جنال مور دور مرد کر دور کیا جائے گا۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ فود بھی برائی میں جنال کے درج میں جائی تھے میں انہیں خود مرد ہی برائی میں دور کیا ہے۔ برائی امرائی میکن اور انہیں جاہ وہ بریاد کرنے میں گر بھتا ہو ' یہ مخص انتمائی خود درج پر ہے 'اور اس کی گرائی تہد بہ تہ ہو سے بیا رہے میں اور انہیں جو وہ بریاد کرنے میں گر بھتا ہو ' یہ مخص انتمائی خود درج پر ہے 'اور اس کی گرائی تہد بہ تہ ہو بسی اس کی اصلاح تا ممکن اور وہ الل ہے۔

ی ہے۔ ان چاروں میں پہلا محض محض جال ہے' دو سرا جابل اور عمراہ ہے' تیسرا جابل ممراہ اور فاسق ہے' چوتھا جابل ممراہ' فاسق اور

فتنه پرور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب ، مکرین کا یہ کمنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قرتوں کا استیمال مقصود ہے جب کہ ایا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قرتوں کا استیمال یا خاتمہ ہر گز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے، آدی ہیں اس کا موجود رہتا ہمی ضروری ہے، چنائچہ آگر کمی مخض میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے، اس طرح آگر فضب کا وجود ختم ہوجائے تو آدی مملک چزوں سے اپنا شہوت یا قد نہ کرسکے اور ہلاک ہوجائے ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تغریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر لفاع مقصود ہے۔ شاتہ غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدی میں نہ تہور ہواور نابزدلی بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

اَشِتَاءُ عَلَى الْكُفّارِرُ حَمَاءُ بِينَهُمُ (ب٢١٣ آت٢٩)

وہ کافروں کے مقابلے من تیزیں اور آپس میں مرمان ہیں۔

اس میں محابہ کا وصف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفس ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خضب کی قوّت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا وجود ہو آ اور نہ جماد ہو تا۔ غضب اور شہوت کی قوتوں کو بکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انبیاء علیہم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انماانابشر اغضب كما يغضب البشر (مسلم انس) من انسان ي مول انسان ي طرح فعد كريا مول

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرمنی کے خلاف پیش آئی تو غضب کی شدّت سے آپ کے 'رخسار مبارک سرخ ہوجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے غصہ آپ کو حق کوئی سے نہیں ہٹا یا تھا (بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر ) باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُوَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (بِ٣٥٥ آيت ١٣٨) اور غمر كَ مَن الْغَيْظُو الْعَافِينَ عَن النَّاسِ (بِ٣٠٥ آيت ١٣٨)

اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خصہ پی لیتے ہیں 'یہ نہیں فرمایا کہ ان میں خصہ نہیں ہو تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا با لکلیہ ختم ہونا فیر فطری چڑہ اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں اعتدال کے اس درجے پر آجائیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے 'نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آجائیں' تبدیل خلق کا حاصل ہی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں ماصل ہی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی آبم ریاضت کے ذریعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا ممکن ہے' امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ٹابت ہوجاتی ہے' اور اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن باک کی یہ آیت دلیل ہے۔۔

وَالَّذِينَ الْاَلْفَقُو الله يُسُرِ فُواوَلَه يَقْتُرُواوكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً (پ١٩ر٣ آيت ١٤) اوروه جب خرچ كرنا اعترال اوروه جب خرچ كرنا اعترال

پررہاہے۔ اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور کل کا درمیانی درجہ ہے 'نیز فرمایا:۔ وَلَا تَحْعَلُ يَدُّكُمَ عُلُو لَقَالِلٰی عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ (پ، ۱۵ س) اور نہ تو اپنا ہاتھ کرون ہی ہے باندھ لینا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دوا گیا ہے۔ آرشاو رہائی ہے۔ کی سوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دوا گیا ہے۔ کی ال کُلُو اُوالشُّر بُو اُولا تُسُرِ فُو البَّه لاَ يُحِبُّ المُسْرِ فِينُ (پ٥١ اَيت ١٦) اور خوب کھاؤاور ہواور حدے مت فکوبے شک الله تعالی پند نہیں کرنا حدے فکے والوں کو۔

غضب کے ہارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:-اشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بِينَهُمُ (ب٣١٦ آيت ٩٧) وه کا فروں کے مقالج میں تیز ہیں اور آپس میں مران ہیں-

مدیث شریف میں ہے:۔ (بہعق۔مطرف بن عبداللہ")

بمترين أمور درمياني أمور بين

اوسط درجے کے پندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پردہ ایک را زہے۔اور اس را زی محقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُ خروی کا مدار اس رے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک ہو جیسا کہ باری تعالی فرماتے ہیں:

الله مَن اَتَى الله مِقَلَبِ سَلِيبِ (نِ ١٩ر٥ آيت ٨٩) عمريان (اس كي نجات موكي) جو الله كياس (كفرت) پاك ول لے كر آئے كا۔

بن اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوار من ہے ہے ول کا ان دونوں عوار من سے خابی ہونا منروری ہے ، یعنی نہ وہ مال کے جمع وإحتكارى طرف ماكل مواورنداس كوخرج كرف كاحريص موجميونك جسے خرج كرنے كاحرص موكان كاول اى طرف لكارہے كاكه كهيں سے مال آئے اوروہ خرج كرے جب كيہ بخيل كى سارى توجه إمساك (مال كوروكنے ير) ہوگى۔ قلب كى سلامتى يہ ہے كم وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو 'اور کیوں کہ رفع تقیقین ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں بدونوں وصف نه ہوں اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے درجۂ اعتدال میں میہ دونوں وصف ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اوروه فهندا بھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کہتے ہیں اور نہ فہندا کہتے ہیں بلکہ گنگنا کہتے ہیں بھی سخاوت اسراف اور بخل کا ورمیانی درجہ ہے ، شجاعت تہور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے ، عِفّت احرمی اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے ، باتی تمام اخلاق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہے ' ہرخلق میں افراط و تفریط غدموم ہے اور اعتدالِ مقصود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشِد کو چاہے کہ وہ اینے شاگردو مریدے سامنے غضب اور بنل کی بڑائی کرتے رہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں میں کہ اگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تووہ زیادہ کے لیے کوئی نمذر تلاش کرلیں مے 'البتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے توبیہ ممکن ہے کہ وہ کم پر تناعت كرليس اور زياده پر مائل نه موں اس طرح اعتدال كا ورجه حاصل موكا۔ كم كى اجازت زياده كے ليے بمانه بن جائے كى اس لیے شاگرداور مریدے کی کما جاتا رہے کہ وہ ان قونوں کو ہالکل نہ رہنے دیں 'انہیں سرے سے ختم کردیں 'یہ راز لکھنے کا نہیں تعا کیوں کہ کم عشل لوگ اس سے دمو کا کھا جانے ہیں اور دوب سجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔

## حسن خلق کے حصول کاسبب

یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ بچے ہیں کہ حس طلق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عمل معتدل ہو حکمت کال ہو شہوت اور غضب کی توسیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے مالع اور مطیع ہوں یہ اعتدال دو جموں سے حاصل ہو تا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فضل د کرم ہو 'اوروہ اپنی پیدائش کے روز اول ہی سے خوش علق اور کا ال العقل ہو 'شموت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کی پابر ہوں۔ ایسے معض کو عالم بنے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بنے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مؤوب ہو آ ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مضرت بچیٰ علیہ السلام عالم النبیاء سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم اور دوسرے انبياء عليم الصلوة والسلام تصداوريد امر يحد بحيد نسي ب كه آدى كى طبع اور فطرت میں دہ بات موجود ہوجو اکتباب سے حاصل ہوتی ہے بہت سے بچے شروع ہی سے بچ جرآت مند اور سخاوت پیشہ ہوتے ہیں ' بعض بچ روزاول بی سے جموثے مکار ' برول اور تنجوس ہوتے میں مگران میں یہ اوساف بعض اوقات ان اوساف کے حال لوگوں سے اختلاط رکھنے کی بنا پر 'اور بعض او قات کھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے مطلوبہ خلق ماصل ہوجائے شلاجو مخص سخاوت اختیار کرنا جاہتا ہے اسے سخاوت پیٹر لوگوں کی تعلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پر مال خرچ کرنا جاہئے 'خواہ اس کے لیے نفس پر مبر کرنا پڑے 'اور مید

سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہے جب تک کہ نفس اس کاعادی نہ ہوجائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ اس طرح جس فخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابٹری کرنی چاہئے 'اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع پر ماکل کرنا چاہئے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر سمل نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی انتمایہ ہے کہ متعلقہ طلق آدی کی طبیعت بن جائے اور اس میں انتمایہ ہو کہ اور اس میں اسے الڈت محسوس ہونے گئے 'شلا مخی اس محض کو کما جائے گاجو مال خرچ کرے اور اس میں اسے الڈت ملے 'اگر خرچ کرتا ہو'اور اللہ نفس میں اس وقت تک رائح نہیں کہیں گئے کہ نفس تمام اعمال بدسے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف اخلاق نفس میں اس وقت تک رائح نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بدسے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور تمام اعلی کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے '

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نمائى-انس) ميرى آگه كى معثرك نمازيس ركى گئے-

نمازیں آپنے آکھوں کی محدثرک اس کے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی ،جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر تا رہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ حسنہ کی موا کھبت نعدم موا کھبت سے بہترہ مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے ارشادِ باری ہے۔

وَإِنَّهَالَكَيْدَرَ وَاللَّا عَلَى الْحَاشِمِينَ (پارة آيته) اورب شك نمازد شوار مرورب ليكن جن كه ول من خشوع ب ان پروشوار نهيں ب

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

أعبدالله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خير اكثيرا (مران كير)

الله كى عبادت رضاكى حالت من كر 'اگريد ممكن نه بهوتوجوچز تخفيخ تاپند بهواس پر مبركرنے ميں بواخير ہے۔ پحرسعادت كايد كمال نسيں ہے كہ بهى فعل رضاور غبت سے بو 'اور اس ميں لذّت ملے 'اور بهى اس كے برعكس بو ' بلكہ جرلحہ اور جر آن ايك بى حالت رہنى چاہئے ' بلكہ عمر كے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور أنس و رضا ميں زيادتى بونى چاہئے ' سركارووعالم صلى الله عليه وسلم سے كى هخص نے سعادت كے متعلق وريا نت كيا "آپ نے فرمايا ۔

طول العمر في طاعة الله (ابومنمورديلي- ابن عمر) فداكي الهاعت من عمر كالمومل بونا-

یی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپند کرتے تھے "کیونکہ الدنیا مزرعة الانحرة (دنیا آخرت کی کیسی ہے، جس قدر عمر ہوگا اس قدر عبادات ہوں گی اور اس نبیت ہے اجرو ثواب بھی زیادہ ہوگا انفس طاہرے اَطہر بنے گا اُخلاق قوی سے قوی تر اور حسن ہے اَحسن بنیں گے علاوہ اَزیں عبادات کا مقعدیہ ہے کہ قلب پران کا اثر ہو اور قلب پراثر اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواطَبَت اور مُداومت ہو۔

ان اخلاق کا مقصد سے کہ ول میں دنیا کی محبت ہاتی نہ رہے 'اور اللہ کی محبت راسخ ہوجائے 'اللہ کی ملا قات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو' وہ اپنا تمام مال اس طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پہنچا جاسکتا ہو عضب اور شہوت دونوں انسان

کے لیے متحرین ان دونوں قوتوں کو شریعت کے ہتلائے ہوئے طریقے پر استعال کرے اور انہیں بھی وُصول إلى الله كا ذریعہ بنائے۔ پھراس طرح کے کاموں سے خوش ہو اور لذت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہویا سی محموں کی محمد کے میسر ہویا عبادات الچھی معلوم ہوتی ہوں تو یہ کوئی چرت انگیزیات نئیں ہے عادت نفس کے اندر اس سے بھی زیادہ عجیب وغریب چیزوں کے ظهور کا باعث بن سکتی ہے ، ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو بیشہ غم و کرّب میں مبتلا پاتے ہیں ' دو سری طرنِ مفلس جواری کو دیکھتے وہ بار کریمی خوش ہو تا ہے اور مزویا تا ہے حالا کلہ جس حال میں وہ ہے اگر دوسرے بھی اس میں جتلا ہوجائیں تو بے تمار زندگی ہی دو بمرموجائے " تمار (بوتے) سے مال ختم ہو تا ہے " کمرتاه و برماد ہو تا ہے اندگی کی آسائنیں چھتی ہیں حاکمان وقت کی باز پُرس کا خوف تلوار کی طرح لکا رہتا ہے ، پر بھی اس کا چَیا ختم نہیں ہو تا کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جا تاہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ کو تر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا دِلدادہ ہے کہ دِن بھرد موپ میں کمڑا رہتا ہے ' دموپ کی شدّت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو تروں سے اسے عشق ہے ' خلاؤں میں ان کی اُڑان سے اسے دلچیں ہے 'اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے میں حال ان بد طینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتمائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں وقید وبندی معوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر سیجھتے ہیں اور تمام سزائیں بنسی خوشی برداشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ ویں اورائی ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔ اس کی وجہ یمی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تہور کو شجاعت بیجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو مجتے ہیں کہ ان کے لیے سرائیں سینے سے بھی گریز نہیں کرتے ' یہ سرائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختشل کا ہے جوعور توں کی صورت بتالیتے ہیں 'اور اپنی اس ندموم حرکت پر فخرکرتے ہیں ہر محض اپنے اپنے حال میں متت اسيخ اسيخ بيشي پر نازال ہے وا وو كلوك و سكاطين موں كي مخراور حجام - يدسب امور عادت اور ايك مي كام پر مسلسل مواظبت كے نتیج میں سامنے آتے ہیں اور جب اپنے ہم ذاق اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان كامشاہدہ ہو تاہے توبیہ امور تفس میں اور زیادہ رائخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب نفس انسان باطل سے تلزُّدُ حاصل کرسکتا ہے اور بُرائیوں کی طرف اکل ہوسکتا ہے قوحق سے لطف کیوں شیں اٹھاسکا اور اچھا تیوں کی طرف کیوں شیں مائل ہوسکتا بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی شیں ہو تا کیے ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھانے کی رغبت رکھتا ہو کیا اس رغبت کو فطری کہا جاسکتا ہے۔ سمی مخص کا حکمت اللہ کی محبت معرفت اور عبادت کی طرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو 'جس طرح کھانے کی رخبت فطری ہے اس طرح اللہ ک محبت امعرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کامقتنی ہے اکوں کہ قلب امرِرآبانی ہے اشوت کے تقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائمی اور فطری نہیں ہوسکتا 'قلب کی اصل غذا حکمت 'معرِفت اور محبت الی ہے 'اگر عوارض کی وجہ سے وہ طبی تقاضوں سے منحرف ہوجائے توبد ایسا ہے جینے کی فض کے معدے میں ظل ہوجائے اور کھانے کی اِشتماماتی نہ رے 'حالا تکہ کھانا معدے کی غذا ہے 'اور اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات فلا ہر ہوئی کہ جو دل غیراللہ ک طرف جس قدر ما عل ہوگا ای قدر اس میں مرض ہوگا ہاں اگر کسی غیر اللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضا كقه نهيں 'اسے مرض نمیں کما جائے گا' بلکہ یہ مجت بھی طبعی کہلائے گ۔

اس تفعیل سے بیہ بات احجی طرح ثابت ہو پھی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاق حنہ کا اکتساب کیا جاسکتا ہے بینی اگر کوئی مخص اولاً انہیں بتکف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الاَ مریہ اخلاق طبی اور خلتی ہوجاتے ہیں ، قلب اور اعتماء کے مابین بیہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعتماء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے 'اور اعتماء کے اشارے پر حرکت کرنے گئتے ہیں 'ای طرح اعتماء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے 'قلب اور اعتماء کی آثر پذری کا بیسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ جھنے میں آسانی ہوگی۔

شلاکوئی مخص فن کتابت میں ممارت حاصل کرنا جاہے توائن کا یہ طرفتہ ہے کہ وہ مش کے سلسلے میں ام ین فن کا تبول کی تقلید كرے اور جس طرح وہ حوف و الفاظ لكھتے ہيں اس طرح وہ بھی لكھے اور عرصة دراز تك اس كي مثل جارى ركھے يمال تك كه كابت اس كى عادت بن جائے اور خوبصورت حوف جس طرح بد كلف بنتے تھے اب بلا تكلف بننے لكيس اس طرح أكر كوئى مخص تقید بننا جاہے تو اسے فقهاء کی تقلید کرنی چاہئے ایعنی فقہ کے مسائل کا بار ہار بھرارواعادہ کرنا چاہئے تاکہ وہ مسائل أذير موجاً ميں اور دل تک ان کا اثر پنچ 'اور تقيبه النَّفْس موجائے اس طرح منی مثلّی 'بردیار اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں ی تقلید کرے جو میج معنیٰ میں سخاوت ، تقوی علم اور تواضع کے زبورے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدار لکفف سے ہوتی ہے ،بعد میں زر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جڑ پکڑ لیتے ہیں اخلاق کے اکتساب کی میں تدہیرہے۔

یماں یہ بات یاد رکھنی جائے کہ جس طرح نقد کا طالب علم آیک روز کی جیشی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو آ اور ایک دن کے مطالعہ و تحرارے نقیبہ نہیں بنا اس طرح اعمالِ حسنہ کے ذریعہ قلب کے تزکیہ " پیمیل اور محسین کا طالب ایک دن کی عبادت ہے یہ مقصد حاصل نہیں کرسکتا اور نہ ایک روز کی معصیت ہے اس مقصد کی جمیل میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا می مطلب ہے کہ ایک مناو کبیرہ دائی بر بختی کا باعث نہیں ہوگا۔ البتہ ایک روز کا تفطّل دو سرے روز کے تفطّل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگریہ سلسلے دراز رہے تو طبیعت میں سستی پیدا ہوسکتی ہے اور انس بے عملی کاعادی بن سکتا ہے اور بیہ سستی اور بے عملی نقہ سے محروی کا باعث بن سکتی ہے میں حال صغیرہ گزاہوں کا ہے کہ ایک گزاہِ مغیرہ کا ایر تکاب دد سرے صغیرہ گزاہ کا سبب ہو تا ہے اور بت سے صغیرہ کناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ نیز جس طرح ایک رات کے مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہو تا بلکہ بدن کے قدریجی نشودنمای طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے اس طرح ایک رات کی عبادت کا اثر ہمی فوری طور پر مرتب نہیں ہو آبلکہ بتدرتج موتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک رات یا ایک ساعت بلکہ ایک لحد کی مختر ترین عبادت کو حقیر سمجیس اس لیے کہ تموڑا تموڑا بت ہوجا آہے کہ مصدال چند مخضر مخضر عبادتیں طویل عبادت بن جاتی ہیں کمیا عجب ہے کہ مخضر عبادت اسپنے اخلاص کی بنائر طویل عبادت سے فائق اور اجرو تواب میں زیادہ ہو ' سرحال مخضرعبادت بھی موثر ہوتی ہے جمواس کی تأثیر محسوس نہ ہو ' تا میرے مخفی رہنے یا نہ رہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عبادت کی انتما تواب ہے ' اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اس پر معصیت کو قیاس کرنا چاہئے۔

بت سے نتہاء ایک دن کی تعطیل کو حقیراور غیر مور سمجھتے ہیں۔ ان کی بید عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکت ہے وہ نفس کو تقطیل کے غیر مؤثر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے میں حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ مناہوں کو اہمیت نہیں دیے اور انہیں حقر تصور کرتے ہیں' اور انس کو توبہ کا فریب دیے رہے ہیں' یمال تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور موت کا آئن پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناہوں پر امرار سے دل سیاہ ہوجاتے ہیں 'اور توبہ کی توقیق نہیں

ہوتی وبد کاوروزاہ بند ہونے ہے ہی مرادے اور ہی اس آیت کے معنیٰ ہیں۔ وَجَعَلْنَامِنُ بِيُنِ إِيدِهِمُ سَلَّاقِ مِنْ حَلْفِهِمُ سَلَّاقٍ مِنْ حَلْفِهِمُ سَلَّا (پ٢٢ر١٨ آيت ٩)

اور ہم نے آیک آؤان کے سامنے کردی اور ایک اوان کے بیچے کردی-

حفرت علی فراتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے عثنا ایمان نوادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور جم میں اضافہ ہو تا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہوجا تا ہے اور نفاق کا اتفاز ایک سیاہ نقطے سے ہو تا ہے ،جس قدر نفاق برمتانے اس قدراس نقطے کی سای اور حتی دیود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یمال تک کہ تمام الب ساورد جاتا ہے۔ اس تنعیل سے ثابت ہوا کہ اچھے اخلاق مجمی طبعی ہوتے ہیں' اور خلقتہ آدمی کے قلس میں اے جاتے ہیں مممی ان کا اکتساب كرنارد اب اكتباب كى ابتدا تكليف سے موتى بعد من يى اخلاق عادت اور طبيعت بن جاتے ہيں۔ نيك لوكوں كے مشام

اور ان کی تقلید سے بھی اجھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں 'کوئی کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے' اور وہ خیرو شرہر طرح کے امور سرقہ کم لئتی ہیں' جس محض میں یہ تنیول باتیں طبع' عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں بلاشیہ وہ محض فضیلت کے اعلی درجے پرہے' اور وہ محض ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتمائی درجے پرہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادیاً شرکو پہند کرتا ہو اور وہ ست اور وہ محض ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتمائی درجات پرہیں' قرآن یاک میں ہے۔

ڣؘڡؘڹؙؾؘۼۘڡؘڶؗڡؚؿؗڡۜٵڶۮڗؙۊ۪ڂۑؗڔٵۘؾڒۘٷۘڡٛ؈ؗٚؾۜۼؗڡٙڶؙڡؚؿؖٚٵڶۮڗۜٙۊؚۺڗۜٵؾؘۯ؋(پ٣٠٣٦٣٣)ؾ ٨-٨)

جو قحض (دنیا میں) ذرّہ برابرنیکی کرے گا وہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو محض ذرّہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَاظَلَمَهُمُّ اللَّهُوَ لٰکِنْ کَانُو اَانْفُ سَهُمْ یَظُلِمُونَ (پ۱۲۰۴ آیت ۳۳) اور ان پرانڈر تعالی نے ذرا ظلم نمیک لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کررہے تھے۔

# تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس: بیبات آپ پہلے جان بچے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے' یہ آبیا ہی کہ دیا ہے' دیر بحث موضوع علامت ہے' یہ آبیا ہی ہے۔ دیل ہے' دیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال میان کر سکتے ہیں' جس طرح بدن ہے امراض دور کر کے اس کی صحت اور تذریق کے لیے کوشش کی جاتی ہے' اس طرح نفس ہے اخلاق وفیلہ دور کئے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاصلہ سے آراستہ کیا جاتی ہے۔ انسان کے جسمانی کی جاتی ہے اس طرح نفس انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے' غذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلک واقع ہوتی ہے اس طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے' چانچہ اسی اعتدالی نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ جربچہ معتدل مزاج' اور صحیح فطرت کا حامل بیدا ہوتی ہے۔ بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیے ہیں' حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كل مولوديولدعلى الفطرة وانما ابواه يهودانه او ينضر انه او يمجسانه (يخارى و ملم-ابو برية)

جربچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی نفرانی یا بحوی بنا لیتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذرایحہ روا کل اختیار کرتا ہے پیدائش کے وقت یہ روا کل اس کے اندر پیدائس ہوتے نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کامل پیدائسیں ہو تا بلکہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور نشوو ٹماپا تا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کامل پیدائمیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتا ہے 'البستہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تمذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگر بدن میچ ہو تو طبیب اس کی محت کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرتا ہے اور پیار ہوتو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجمد کرتا ہے 'اسی طرح آدمی کو چاہئے کہ دویا ک وصاف اور شاکت و مدترب نفس کی حفاظت کرے اور صفاتِ کمال اور صفاء سے محروم نفس میں کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام احترال کو در ہم برہم کرنے والی علّت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے لین حوارت کا بُرود ک سے اور بُرود ک کا حوارت سے اس طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے بحل کی بیاری کا علاج سخاوت سے ' کیٹر کے مرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پر بندلگانے سے کیا جاتا ہے خواواس علاج میں نکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی پیاریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور ول کی خواہشات کو دبانے سے ہو تا ہے اس طرح نفس کے امراض بھی عجابدے کی تکنی اور شدّت پر مبرکتے بغیردور نہیں ہوتے بلکہ دل کے امراض میں اس مجابدے کی ضرورت پچھے زیادہ ہی پرتی ہے'اس لیے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہوجا تاہے جب انسان کی روح اس کے جنم کاساتھ چھوڑتی ہے لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی بیشہ بیشہ کے لیے باتی رہ جاتے ہیں۔ نیزجس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے ہر سرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شدّت وضعف کو سامنے رکھ کر تجویزنہ کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کی' زیادتی کی رعایت نه کی می مواس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرد کھاہے اس معیار کی روشن میں وہ دوا کی مناسب مفید اور مرض کے لیے مؤر مقدار جویز کرتے ہیں 'اگریہ معیار طوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ موجائے 'یمی حال نفس کی ياريون كاب-معالج كوچاہے كدوه جن اخلاق كان كے أضدادے علاج كرے ان ميں يد معيار المحظ ركھ-دوا كامعيار مرض كي روشنی میں متعتین کیا جاتا ہے' چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کاعلاج نہیں کر ناجب تک وہ یہ پتا نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض كاسبب بارد بيا حارب 'اكروه مرض حرارت كى بناير ب تؤوه اس كے ضعف و شدت پر نظر دالا ب مجرون كے احوال ' وقت کے تقاضے مریض کی عمراور اس کے مشاغل و فیرو بھی معالج کی نظریس رہتے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کریا ہے اس طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے ذریملاج مدحانی مریضوں پر ریا منتس اور مجاہدوں کا انتا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں 'نیزا پنے مریض کے لیے کوئی مجاہرہ اس وقت تک تجویزنہ کرے جب تک اس کے مرض کا صبح طور پر اندازہ نہ کرلے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے 'اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی بلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوسکتا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقه افتیارنه کرے۔ اگر کسی نے ایباکیا تودہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کوہلاکت میں جتلا کردے گا مرشد کا فرض بیہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے اس کے حالات پر نظروالے اس کے تن دسال اور طبیعت و مزاج کی رعایت كرے 'اوريد ديكھے كہ وہ مجاہدے كى كس قدر مشقت اور نعب برداشت كريا ہے 'ان تمام امور كا جائزہ لينے كے بعد وہ اس كے ليے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہواور شریعت کی صدودے ناواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سكملائ جائيس أكروه حرام مال ميس مشغول مو اور معميت كا إرتكاب كريام وتواس منع كرے اور كناموں كى زندگى مخذارنے سے ردے ، جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نورے مؤر ہوجائے تواحوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے 'اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خرات کردے تاکہ اس کے ول میں مال کی طرف کوئی اِلتفات باقی ند رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف ما كل ہوجائے 'اى طرح أكر مريد كے دل ميں تكبّر' رغونت 'اور عزت نفس كا احساس زيادہ ہو تو اسے ما تكنے اور لوكوں كے سامنے دست سوال درا زکرنے کے لیے بازار بھیج 'کیونکہ تکبّراور رغونت اور اپنے آپ کو بڑا سجھنے کا حساس ذّت کے بغیر نہیں جا آ۔اور گذاگری سے زیادہ باعث ذلّت چیز کوئی دو سری نہیں ہے 'جب تک یہ بھاری المچی طرح ختم نہ ہوجائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا ملف بنائے "کبراور رعونت قلب کی بدترین مملک باریاں ہیں 'اگر سمی مردیر جم ولباس کی نظافت کا خیال غالب ہو اور وہ صفائی کی طرف زیادہ ماکل نظر آتا ہو تو اس سے کمریلو کام لئے جائیں شا کمری صفائی کرائی جائے گندی جگوں پر جما رو لکوائی جائے 'باور بی خانے کا کوئی کام سرد کردیا جائے آکہ دھویں سے سابقہ بڑے 'اور نظافت کی رعونت باتی نہ رے۔جولوگ اپنے گیروں میں زیب و زینت افتیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور دلنوں میں کوئی فرق نہیں ہے وکشیں بھی دن بھراپی آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو پوج یا پھرکے منم کی پرستش کرے ، جب بھی بندہ غیراللہ کی پرستش کرتا ہے اس کا قلب اللہ سے مجوب ہوجاتا ہے ، جو مخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور صلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں پیر بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی می ندموم اور فتیج عادت سے بازنہ آئے تو اس کا رخ اس ندموم عادت سے بٹاکر کسی دو سری ندموم عادت کی طرف چیروننا چاہے جو اس سے کم درج کی ہو۔ یہ ایمانی ہے جیسے کوئی فخص کیڑوں پر لگا ہوا خون پیشاب سے وطوع اور پیٹاب کوبانی سے دھوڈالے۔ یہ اِس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون ذائل نہ ہو تا ہو' یا جیسے بچے کو مکتب میں اولاً گیند سِلّے سے کھیلنے کی ترغیب دی جائے ، پر کھیل سے اچھے لباس کی طرف اکل کیا جائے 'اچھے لباس اور زینت و نفاخر سے ریاست و جاوکی طلب پر اکسایا جائے اور آخر میں اسے آخرت کی ترغیب دی جائے اگر نمی مخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تو اسے معمولی درجے کی جاہ کی ترغیب دینی چاہئے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہٹانا چاہئے اس طرح اگر کسی فخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تواسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ، پھراہے اس امر کا مظف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ، وو سرول کو کھلائے ، اور خود ند کھائے 'یماں تک کہ اس کا نفس عادی ہوجائے اور اس میں مبری قوتت پیدا ہوجائے 'ہوس کا خاتمہ ہوجائے۔ اس طرح اگر كوئى مريد نوجوان مو اور نكاح كاخوامش مندموليكن نان نفقه سے عاجز بو تواسے روزہ ركھنے كے ليے كے بعض او قات روزے سے بھی شموت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید سے کے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے 'روٹی نہ کھائے' دو سرب ون روٹی سے افطار کرے پانی نہ بے گوشت اور وو مرے سالنوں کے استعال سے مع کرے ، یمال تک کہ اس کی شموت ختم ہوجائے شروع میں بھوک ہے اچھا کوئی دو مرا علاج نہیں ہے اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو پختل اور خاموشی افتیار کرنے کا تھم دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلط کردے جو ہد اخلاق ہوں 'اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے باکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ انتوں پر مبر کرنے کا خوکر بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ترایے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد اخلاق ہوں اور زشت روئی اور درشت کلامی ان کی عادت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچنے والی ہرا ذیت پر مركت تے اور غصر في ليتے تھے 'شروع شروع ميں ايماكر نے كے ليے انسين تكلف سے كام لينا يرا' بعد ميں مبران كى عادت بن میا یماں تک کداس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پرلیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کروری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انهول نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سنر کرنے لگے جب موسم مرد ہو 'اور موجیس مضطرب ہوں۔عبادت سے سستی اور کابل کے علاج کے لیے ہندوعابد رات بحرایک ہی پہلو کھڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں ست تھے ، انہوں نے اپنے مرض کاعلاج اس طرح کیا کہ رات بحر مرکے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے محبرا کرپاؤں پر کھڑا ہونے پر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت دل سے اس طرح سے ذا کل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خیرات کرنے کے بجات دریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترجع دی کہ خیرات کرنے میں ریا کاری کا اندیشہ تھا۔

ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج تے طریقے معلوم ہوتے ہیں 'لیکن یماں ہمارا مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنانسیں ہے' دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئیدہ صفحات میں بیان کریں گے اس وقت تو ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضدیر عمل کے ذریعہ ی مکن ہے۔اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں سے طریقہ علاج ایک بی جملے میں بیان فرمایا ہے:۔ وَأَمُّا مَنَّ خَافَ مَقَامَرَيِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَانَّ الْجَنَّفَهِى الْمَاوى (ب٥٠٠٣

اورجو مخص (دنیامی) این رب کے سامنے کمڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

مجابدے میں اصل اور اہم تربات یہ ہے کہ جس بات کا عرام کرے اسے پوراکرے۔ چنانچہ اگر کوئی محض ترک شہوت کاعزم

کرلے اور اس راہ میں پکھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے 'اوریہ سبجھ کہ یہ دشواریاں بطورِ ابتلاً و آنمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبرَد آزما ہو کراپنے ارادے پر قائم رہناہی مجاہدہ ہے عمد تھنی کرے گاتو نفس کو الی ہی عادت ہوجائے گی 'اور وہ تیاہ ہوجائے گا'اگر خدانخواستہ مجمی حمد تھنی کی نوبت آجائے تواپنے آپ کو مزادے جیسا کہ ہم نے محاسبہ اور مراقبہ کے باب میں نفس کو مزاد سینے کے موضوع پر گفتگو کی ہے آگر نفس کو مزانہ دی تو نفس اس پر غالب آجائے گا'اور تمام ریاضت بریاد جائے گی۔

#### قلۇب كى بيارى اور صحت كى علامتىن

جانتا چاہئے کہ ہر عضوبدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگروہ فعل جس کے لیے عضوی مخلیق کی گئی ہے اس عضو سے مرزَد نہ ہوا در مرزَد ہو تو اضطراب کے ساتھ مرزَد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عضوا بی صحت کھو چکا ہے ' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ' آ تکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہوجائے۔ اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہوجائے۔ اس محصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی مخلیق عمل میں آئی ہے' اور قلب کا فعل علم' محکمت اور معرفت' اللہ تعالی کی محبت' اس کی عبادت' اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دیتا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مددلینا ہے' چیا تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔۔

وَمُأْخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَّعِبُكُونِ (ب١٢٧ آيت ٥١)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

بسرحال ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فاکرہ مخصوص ہے قلب کا مخصوص تعل حکمت اور اللہ تعالی کی معرفت ہے انس انسانی ک خصوصیت وہی ہونی چاہئے جس کے ذریعہ وہ بمائم سے ممتاز ہوجائے جمیونکہ کھانے پینے 'دیکھنے' اور جماع کرنے کی قوت تو جانوروں کو بھی میسر ہے ' انسان کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا اور اک رکھتا ہے ' اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل 'ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالی ہیں ' اب اگر کوئی مختص کسی شئی کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گاکہ دہ اس شئی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے ' معرفت کی علامت محبت ہے 'جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گاوہ اس سے محبت ہی

قُلُ إِنْ كَانَ اَبِاَءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَازُواجُكُمُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَالْ إِقْتَرَ فُتُمُوهَا وَتِحَارَةِ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مُسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحَبَ الْيُكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى يَاتِي اللّهِ الْمُرِهِ (پ١٥ اَيت ٢٣) آپ كم و تَجْعُ كه أكر تمارك مال باپ اور تمارك بيغ اور تمارك بمائى اور تمارى بييال اور تمارا كُنب اوروه مال جوتم نے كمائے بين اوروه تجارت جس مين تكامى نه بوئے كاتم كو انديشه بو اوروه كم جن كوتم پند كرتے موتم كو اللہ ہے اور اسكے رسول سے اور اس كى داه ميں جماد كرنے سے زيادہ پيارے بول قوتم

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سواکس اور چیزی مجت ہے اس کا دل پیار ہے یہ ایسا بی ہے جیسے کس کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایسا معدہ مریض کملا تا ہے 'یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بیار ہیں۔ اِللّا شاء اللہ۔

بعض اُمراض استے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا تا۔ ول کے امراض کا حال کچھ ایہا ہی ہے کہ صاحب
مرض کو اپنے مرض کا پند بھی نہیں چاتا۔ اس لیے وہ ان سے غفلت برتا ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تخی پر مبر
کرنے کی ہمت کھو بیٹے اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی مخالفت ہے جس کی تکلیف جاں کنی کی تکلیف سے زیادہ شخت سمجھی جاتی ہے 'اگر کسی مختص کے اندر مبرکا یا را بھی ہوتو ایسا طعبیب حازق میسر نہیں آتا جو اس کا صبح طریقے پر علاج کرسکے 'ول کی پیاریوں کے معالج علماء ہوسکتے ہیں 'لیکن ان کے قلوب خود بھاریوں میں مبتلا ہیں 'جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کرپاتے تو دو سرے کا علاج کیا کریں گے 'اس اعتبار سے دل کا مرض تنگین اور لا علاج بن گیا ہے 'ول کی بھاریوں کے علاج کا علم محث چکا ہے نہ ان بھاریوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں 'اور ایسے اعمال میں مشخول ہیں بھاریوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں 'اور ایسے اعمال میں مشخول ہیں بھاریوں کو سیجھنے والے رہے اور باطن ریا ہے 'یماں تک اصل امراض کی علایات کا ذکر تھا۔ اب معالجہ کے نتیج میں حاصل ہونے والی صحت کی علایات کا طال سنے۔

اس سلسلے میں اس بیاری پر نظرر کھنی جاہے جس کاعلاج کرنا ہے 'اگروہ بیاری شلا بھل ہے جوہلاک کرنے والی اور اللہ تعالی سے وور کرنے والی ہے تو اس کاعلاج مال خرج کرنے سے ہوگا الیکن بعض او قات مال خرج کرنے میں صدود سے تجاوز کیا جا آ ہے اور إنفاق اسراف میں داخل ہوجا تا ہے اسراف بھی ایک مرض ہے کی ایسا ہی ہے جیسے کوئی مخص برددت کاعلاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پنجائے کہ برودت پر حرارت غالب آجائے ظاہرہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے ' بلکہ مطلوب اعتدال ہے'جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برُودت' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا در میانی درجہ مطلوب ہے' اگر آپ نقطة اعتدال اور دو چیزوں کے درمیان حدّا وسط معلوم کرنا جاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظرد الیں جو کسی خلق کے باعث وجود میں آئے اگر وہ نعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا جائے کہ یمی خلق نفس پر غالب ہے ، شا اگر مال جمع کرنے اور اے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجہ لینا جائے کہ نفس پر علق بکل غالب ہے۔اس صورت میں خرج کرنے اور مستحقین کوان کاحق پنچانے کا الزام کرے اور اگر نفس کو مستحق پر خرج کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملی موادریہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ سبل لگنا موتو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق إسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رُجوع ہونا چاہئے نفس کی محرانی اس طرح جاری رکھنی چاہئے اور بد و میصتے رہنا چاہئے کہ کون سانعل نفس پرشاق گذر تا ہے'اور کون سانعل سنل ہے۔ اور مدیکرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہوجائے اپنی نہ نفس کو خرج سے دل چیسی رہے اور نہ جمع وامساک کی طرف اس کا التفات رہے بلکہ اس کی حیثیت پانی کی می موجائے جو ضرورت کے لیے روکا جا آ ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جا آ ہے ' نیز بذل (خرچ كرف) كواساك (روكف) يركونى ترجع يد موع جودل اس درجه كاموجائ كاده ان اخلاق رديله سے پاك رہے كا-الله تعالی تک چنے کے لیے ول کا وُنیاوی علا کق سے لا تعلق ہونا ضروری ہے کا کہ جب دنیا سے اون سفر ملے تونہ ول میں کسی شی کی طرف اِلنفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے راضی ہے 'ایسے ہی نفُوس اللہ کے مقرّب بندوں انبیاء 'مقریقین ' شَمداءاور مُلحاءك زمرے میں شاركے جاتے ہیں۔

درمیانی ورجہ دونوں طرف کے درجات میں انتخائی دقت ہے' بلکہ یہ کمنا زیادہ بھر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس ومشوار گذار مراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے کہلے مراط سے سلامتی کے ساتھ
گذریں گے' اور کیونکہ آدی مراطِ مشتم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جمک بی جاتا ہے اس کا دل
اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اے کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا گودہ دونرخ کی آگ ہے اس طرح

نكل جائے جس طرح بلی جم بی ہو اور اس كى رو تاركى اندرے كذرتى ہے الله تعالى فراتے بس:-وَإِنْ مِنْكُمُ اللهُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَقْضِينَّا ثُمَّ نَنْجِى الَّذِينَ اتَّقَوُا (پ١١ر ٨ آيت ١٧-٢٢)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کاس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے (ضرور) پورا ہوکررہے گا پھرہم ان لوگوں ن کو نجات دے دیں گے جو خداہے ڈریں۔

منتین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صراطِ متنقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں صراطِ متنقیم پر ثبات قدی کی ای دشواری کے پیش نظر ہندے پر سورۂ فاتحہ کے ووران شب وروز میں سڑاہ مرتبہ یہ دعا واجب ہوئی ہے:۔

إَهُلِنَا الصِّرَ اطَالُمُسْتَقِيْمَ (بِرايت)

بتلاديجي بم كوراسة سيدها-

روایت ہے کہ کمی بزرگ نے خواب میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بو ژھا کردیا۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سورت میں یہ آیت سرہ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرُتَ (ب١٢ ت ١١١)

آب جس طرح که آب کو علم جواب (راودین) پر متعقم رہے۔

بہرحال سیدھے رائے پر قدم رہنا اگرچہ سخت دشوارہے لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کمی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کرپائے جو محض نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں منحصرہ 'اور نیک اعمال استھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں 'اس اعتبار سے ہربندے کو اپنے ادصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے' ٹاکہ اگر کوئی نقص ہو تواسے دور کیا جاسکے۔

## این عیوب بیجانے کا طریقه

الله تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اے اس کے عیوب پر مطّلع فرمادیتے ہیں 'جس فخص کو گھری بھیرت میتر ہوتی ہے اس پر عیوب مخفی نہیں رہتے 'اور جب عیوب کا علم ہوجا تا ہے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہوجاتی ہے 'لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے نا واقف ہیں حال یہ ہے کہ آدمی دو سرے کی آگھ کا بڑنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آگھ کا شہتیر نہیں دیکھ پا کا ۔۔۔۔اپٹے حیوب پھپاننے کے چار طریقے ہیں:

سلا طریقہ: یہ ہے کہ کمی ایسے چن کی مجلس میں حاضری دیا کرے جو ننس کے عیوب سے واقف اور مخلی آفات پر مطّلع ہو'اس شخ کی بات نئے اور مجاہرے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو' یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور شاگر د کا استاذ کے ساتھ ہے' چنج اپنے مرید کو' اور استاذ اپنے شاگر د کو اس کے باطنی میوب سے آگاہ کرتا ہے ان کے اِزالے کا طریقہ تبحیر کرتا ہے' اس نمانے میں ذکورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذو ناور ہی ملتے ہیں۔

دو سرا طریقتہ : بیہ ہے کہ کوئی مخلص' وفاشناس' زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اے اپنے نفس کا گمرال مقرّر کردے آگہ وہ اس کے اَحوال اور اَفعال پر نظرر کھے' اور ظاہر و ہاطن میں جو گرائی بھی دیکھے اس پر تنبیہہ کرے' اکابر علائے دین کا طریقتہ میں رہا ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے سے کہ اللہ تعالی اس معض پر رخم فرمائے ہو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے ' چنانچہ وہ حضرت سلمان فاری سے اپنے عیوب کے متعلق دریا فت کرتے سے ' ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی فلا بات تم نے " من ہو تو مجھے ہتلاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کرلوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عمر نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کما کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت ہم کرلیتے ہیں 'اور بید کہ آپ دریافت کیا کہ تمہیں ان دو باتوں کے علاوہ بھی پکھے معلوم ہوا ہے جواب دیا: نہیں: فرمایا: ان دونوں باتوں کے سلسے میں مطمئن رہو' آپ حضرت حذیفہ ہے بھی اپنے عیوب دریا فت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے راز دار ہو کیا میرے اندر بھی تنہیں زفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجے کہ حضرت عمرا پی جلالت شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذات پر کیبی کیبی مہمیں تراشے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے عیوب ہتلائے پر مجبور کرتے۔

یہ جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود بسندی کے مرض میں بہت کم جتلا ہوگا' اور اپنے نفس کو پاکباز سجھنے کی بجائے متہم اور غلط کار سجمتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا مِلنا دشوارہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے اٹکاہ کردیں ' زیادہ تر دوست خوشامد پند ہوتے ہیں کہ عیب کو منر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے 'بلکہ اے دوی کا حق ادا کرنے سے تعبیر عَنقاء ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت واؤد طائی نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرلی تھی الوگوں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ اب آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کرکیا کروں جو میرے عیوب سے جھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاند ہی کردیا کریں ' دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے بر تکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں مارے غیوب سے آگاہ کریں' اور ہمیں نفیحت سے نوازیں بید ایمان کی مزوری ہے کہ ہم اپنے عیوب کی نشاندہی پر برا فروختہ ہوں' اخلاقِ رذیلہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ' مچھو وغیرہ اب آگریہ موذی کیڑے تسارے کپڑوں میں مکس جائیں اور کوئی قفص مہیں ان کی اذیت ہے آگاہ کرنے اور ان سے بیچنے کی تاکید کرے یا بیچنے کا راستہ ہلائے تو کیا وہ تمہارا دسمُن ہے؟ ہر گز نہیں!اس قفص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور بچھو وغیرہ سے بیچنے کی کوشش کرنی چاہئے ' طالا نکہ بچھو کے زہر ملے اَ رات ایک دو روز رہیں تے 'جب کہ اخلاقِ بد کا اڑ موت کے بعد بھی باتی رہے گا' پھرکیا بات ہے کہ ہم اپنے ناصح کو دعمن نصور كرتے ہيں' اور اس كے بتلائے ہوئے عيوب كاإزاله نہيں كرتے' بلكه الثانس كے اندر عيوب تلاش كرنے علقے ہيں باكه وہ أعده نفیحت کی جرأت نه کرسکے۔ ناصح کو وسمن وی لوگ سجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑ چکے ہوں 'مید ضعف ایمان ہی کا شاخسانہ ہے۔ اے اللہ! ہمیں رُشد وہدایت کا راستہ د کھلا ، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما' اور ان عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز 'اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ اوا کرنے کی توثق عطا کرجو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں۔

تیسراطریقیہ: بیہ ہے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے 'اس لیے کہ دشمنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں
دیمیتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات ظاہر نہیں کرتی 'ہمارا خیال توبہ ہے کہ آدمی خوشار پند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو 'عیب
بین اور عیب کو وشنوں سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمو آتحریف ہی کرتے ہیں' ان کی آئکھیں صرف اچھائی
دیمیتی ہیں' ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے یہ صبح ہے کہ آدمی فطر آدشنوں کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی ہریات کو حسد پر
محمول کرتا ہے لیکن اہل بھیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقد : یہ ہے کہ لوگوں سے ملے مُلے اور دوبات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپے نفس کا احتساب کرے اگروہ

پات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آئیٹ کی طرح ہو تا ہے ' ہر فض کو جاہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی نضویر دیکھے ' اس کے حیوب کے ذراید اپنے حیوب معلوم کرے ' اور یہ سجھے کہ خواہشات کی اتباع کے معاصلے میں عام طور پر طبائع قریب قریب ہیں ' جو بات ایک میں ہوگی اس کا کلی یا جزء وہ مرے میں ہم کا۔ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے عیوب ڈھونڈے اور قلب کو ان عیوب سے پاک کرے۔ اگر تاریب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جائے تو ہر فضی میں اپنے عیوب ڈھونڈے اور قلب کو ان عیوب سے پاک کرے۔ اگر تاریب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جائے تو ہر فضی کی خود بخود اصلاح ہوجائے ' نہ مُوّر ب کی ضرورت ہے اور نہ مرتبی گی گی۔ حضرت عیلی علیہ السلام ہے کمی فضی نے دریا فت کیا کہ آپ کو آدب کس نے سعملایا ' جالوں کی جمالت بھے بری معلوم ہوئی میں نے اس سے کار ہو گئی اس نے اس سے کار کو آذب کس نے سعملایا ' جالوں کی جمالت بھے بری معلوم ہوئی میں نے اس سے کو آذب کس نے سندی اور آزراو شفقت انہیں فیعت کار ہو گئی اور آزراو شفقت انہیں فیعت نفس کی تہذیب و تزکیہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مشخول ہو' اور آزراو شفقت انہیں فیعت کرے ' اور ایکھ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس فیص کو ایسے استاذ کی حجت میشر ہے اس کے پاس مویا چا کا اور اسے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بچائے گا۔

## قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات دلاکل نقل شواہد شرع

اگر آپ ندکورہ بالا تغییلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے ٹھل جائیں گے 'اور علم ویقین کی روشتی سے قلوب کے اَمراض اور اِن کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن آگر آپ غور و فکر کے ذریعہ امراض اور اِن کے معالمجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تقلید اور ایمان ہالخیب کے طور پر اِن کی تقدیق ضرور کرتی چاہئے 'کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہو تا ہے 'اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں:

یر فیع الله الیدین امنو امنی می الیدین او تو الله لم مرتب ات (پ۲۱۲۸ آیت ۱۱) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے (اور ایمان والوں میں) ان لوکوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے (اُ خمدی) درجے بلند کرے گا۔

چنانچہ جس مخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تقدیق کی کہ اللہ تعالی تک پنچنے کا واحد راستہ شہوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا ورجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا بھید پالیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: وَکُلا وَعَدَالْمُ الْحَدِيْنَ فَيْ اللّٰهِ الْحَدِيْنَ فِي اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَدِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

و دار وعدالله الحسني (ب٥٠ ايت٥٥ ايت٥٥ ايت٥٥

شریعت کے شواہد : بسرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تک پنچنے کا دامد ذریعہ ہے۔ آیات اعادیث اور علاء کے اقوال شاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے ہیں:

وَنَهَى النَّفُسَ عَن الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوَى (ب٣٠٨ آيت ٣٠٨٠) اور جمي نفس كوح أم فوابش سے روكا بوگا سوجت اس كا ثمكانه بوگا۔ أولِكَ الَّذِينَ الْمُتَحَن اللَّهُ قُلُوبَهُ لِلتَّقُولَى (ب٢٦ س٣ آيت) يدوه لوگ بين جن كے دلول كو الله تعالى فے تقولى كے ليے خالص كروا ہے۔ اسى تغيريه به كه الله تعالى نان كولول سه شوات ى مجت تكال دى سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما آب: المؤومن بيين خمس شدائد مؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله و وشيطان يضله ونفس تنازعه (مكارم الاظاق-انس)

مومن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے مؤمن اس سے حد کرتا ہے منافق اس کے تیک بغض رکھتا ہے " کافراس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اے مراہ کرتا ہے اور ننس اس سے جنگزا کرتا ہے۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا کہ نفس جھڑا کو وحمن ہے اس کے خلاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیبر حضرت واؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے واؤد! اپنے گرفقاء کو شوات کو گئمٹہ تر بنانے سے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس مخص کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی فاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جمادسے واپس آئے تیں۔

مرحباً بكم قلمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر خوش آميد! تم چھوٹے جمادے بوے جماد کی طرف واپس آئے ہو۔ لوگوں نے عرض كيا: يا رسول الله! جماد اكبر كيا ہے؟ فرمايا: جماد نفس(۱) - نيزا يك مرتبه ارشاد فرمايا: -المجاهد من جاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عزوج ل (ترزی 'ابن ماجہ - نشالہ بن سعيد") مجاہد وہ ہے دو اللہ تعالى کى اطاعت میں نفس کا مجاہدہ كرے -

ایک مدیث میں ہے۔

کف اَذاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعضک بعض القیامة فیلعن و بعضک بعضاالا ان یغفر الله تعالی و بستر (۲) این اید الله کا اور الله کی معیت میں اس کی خواہش کا اِتّباع مَت کر اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تجھ سے تصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دو سرے کو لعنت کرے گا اِلّا یہ کہ الله تعالی تیری مغفرت کرے اور تیری پردہ یوشی فرادے۔

بزرگوں کے اقوال : حضرت سفیان وُری ارشاد فرائے ہیں کہ نس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج جھے سخت محسوس نہیں ہوا۔ بھی وہ میرے حق میں مفید ہو تا اور بھی مخفر ہو تا۔ ابو العباس موصلی اپنے نفس سے کتے کہ نہ و شہزادوں کی طرح دنیا کے مزت اور ووزخ کے درمیان قید کرائے گا، تخبے شرم نہیں آئ۔ حضرت حسن بھری فرائے ہیں کہ سرکش کھوڑے کے مقابلے میں نفس کو نگام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یحیلی بن معاذ فرائے ہیں کہ نس کے ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لاواور ریاضت ہے کہ آدمی کم کھائے کم سوئے بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کی ایڈا پر مبرکرے کی کھائے کم موالے سے شہوت ختم ہوجاتی ہے کم سوئے سے ارادہ و فیت میں صفائی آئی ہے کم بولانا آفتوں اور فرکوں کی انتہوں پر مبرکرنے سے منول مقصود تک مینی میں مفائی آئی ہے کہ کم بولانا آفتوں اور فرنس سے زیادہ دشوار گذارا مرافقت کے وقت مرہے۔ بسرحال جب نفس میں شوتیں جنم لیں کا فور کی کی گذت اور طلاوت جوش میں آئے اس وقت کم خوالی کی میان سے کم خوری کی تکوار نکالے اور خاموش کے ہاتھوں سے وہ

<sup>(</sup>۱) یہ رویات کتاب عائب القلب میں گذر چکی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نمیں لی-

اِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَضَيِّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجُرَّ الْمُحْسِنِينَ (پ١١٣ آيت ٩٠) واقع جو مخص گنامون سے پختا ہے اور مبر كرما ہے تو الله تعالى ایسے نیك كام كرنے والوں كا جر ضائع نيس كرتا-

حضرت جند بغدادی قرائے ہیں کہ ایک رات میں پیدا رہا اور نماز میں مضول ہونے کی کوشش کی الیان جھے وہ اندے ماصل نہ ہوں کہ جس کا میں عادی قائ سونے کا اراوہ کیا تو نیز ہمی نہیں آئی بیٹھنا چاہیے ہمی نہ ہوسکا۔ مجوراً پاہر آیا و کھا کیا ہوں کہ ایک آدی اپنے جسم سے کہل لیلے ہوئے راسے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ ٹی تو آواز دے کراپنے پاس آئے کے کہا میں نے کہا جائی ایک میں کہ اللہ تعالی ہے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے ول میں نے کہا: اللہ تعالی نے آئی کہ در میں دی تھی کہ ایک نواز میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی تھی کہ آپ کے ول کو میری طرف متوجہ کردے میں نے کہا: اللہ تعالی نے آئی کہ میری اقدت کر آپ ہو اور کے لگا: اے ابوالقاسی! ہو بھری افتاد سے مرض کا علاج اور دوا ہے ؟ میں نے کہا جب آدی خواہشات کی تقالفت کر آپ ہو تھی اس میں افتاد ہوں کہ میں افتاد ہوں کہ میں افتاد ہوں کہ میں افتاد ہوں کہ میں اور کہنے لگا: اے لئس! میں اور کے لگا: اے لئس! میں اور کے گا: اے ابوالقاسی! ہوئی اور اب جوئی بھی میری تھدیت کررہ ہیں کہا تو ان کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک میں سے محروم رہوں۔ ایک میں سے موری میری اور کے دیا ہوں کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک میش میں افتاد ہوئی اور اب میں ہوئی تو انس کے دوریا میں انہوں نے قربایا کہ میں کہ بول کو دی ایسانہ ہو کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک موس کی خواہش ہو گی تو انس کے دوریا نہ کہ جس خوص کو جذت میں جواب دیا خواہ ہوں ہوا ہوں ہوں اور کہا کہ میں کہ جس خوص کو جذت میں جانے کا شوق ہو اس سے حاصل کرنے کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کہ جس میں مقمت اور بوائی کی وجہ سے مندی کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کہ دیا گیں وجہ سے مندی کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کرنے کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کرنے کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کہ دیے میں کی تنظین فرماتے اور کہنے کہ خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی دیا گیا کہ میں کو تسل کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی دیا گیا کہ دیا گیا کہ میں مقبل کی خواہش ہوئی تو لئس کو تسل کی دیا گیا کہ میں کو تسل کی کو تسل کو تسل کو تسل کی کو تسل کی کو تسل کو تسل کو تسل کو تسل کی کو تسل کو تسل کو تسل کی کو تسل کی کو تسل کو تسل کی کو تسل کو تسل کو تسل کو

علاء كامتفقد فيصلم: بسرحال تمام علاء اوروا نثورون كامتفقد فيعلديه بهكد آخرت كي سعادت ماصل كرف كا صرف أيك ي

ذریعہ باوروہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا وہوں ہے دور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے۔ اس اعتبارے اس فیطے پر
اکھان لاتا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل بڑک شہوات اور فاقابل بڑک شوات کے متعلق ہم پہلے بیان کرچے ہیں۔ ریاضت کا
حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چزوں سے مرف بقد رِ ضورت معتقع ہوجو قبریں اس کے ساتھ نہ جائیں 'لیاس' نکاح'
کمانا اور جمل ن وفیرہ چزیں جو زندگی کے لیے ناکز رہیں 'ان چزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
اور مسکن وفیرہ چزیں جو زندگی کے لیے ناکز رہیں 'ان چزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ ان سے عبت رکھتا ہے 'اور مرنے کے بعد ان کی خاطرونیا میں واپس آنے کا معتقی ہے 'اور ونیا میں واپس کی خواہش وہی موف
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف
ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا دل اللہ کی عبت و معرفت اور ذکرو تکر میں پورے طور پر مشغول ہو 'اور ونیا وی بخشی ہوئی توت و
مد تک قنامت کرے جو اس کی مشغولیت میں مانع نہ بیں 'اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فعل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی توت و

لوگول کی چار قسمیں : جولوگ اس حقیق ریاضت تک نہ پہنے سکیں انہیں اس سے قریب تر درجات تک پہنچنے کی کوشش ضرور کہن جائے۔ اس سلسلے میں چار طرح کے لوگ ہیں پھر وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالی کے ذکر میں مستخرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستخل کر کے دنیا کی طرف ان کی لوجہ نہیں ہوتی ' یہ لوگ صدیقین کے زمرے میں ہیں ' گریہ درجہ بلند طویل ریاضت' اور ایک عرصے تک شہوات ترک کئے رکھنے کے بعد عاصل ہوتا ہے۔ وہ مری حتم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر کو ہم آن دنیا میں دو بر اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور حدیث فنس کے کہتے ہیں ' بعنی صرف زبان پر ذکر آتا ہے ' ول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرہ آبا ہے ' ول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ وہ زمرہ کا کہ ہونے والوں) میں واطل ہیں۔ تیسری حتم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا وہ نول ہیں مشغول ہیں کی تعلق نہیں سے نجات میں جائے دنیا غالب ہوگا کی تو میں زیادہ دریے تک رہیں گئے گئی ہمتا دیں اور دنیا والوں نے مشغول کر رکھا ہے لیکن ان کے ولول پر دین کی بجائے دنیا غالب سے یہ لوگ دو ذرخ میں زیادہ دریے تک رہیں گئی تو تان کی نجات کا باصف ہی گئی اے اللہ اوقوں میں جائے دنیا غالب سے یہ لوگ دو ذرخ میں زیادہ دریے تک رہیں گئی گئی تو تان کی نجات کا باصف ہی گئی اے اللہ اوقوں میں جائے دنیا غالب سے گئی گئی دو دین ہیں جن میں جو ' فدا کے ذکر کی قت ان کی نجات کا باصف ہیں آلے اللہ اوقوں میں جائے دنیا غالب میں ذات کی میں ذات کی دیا ہوگا ہیں۔ میں قرم دیں ہے ' فدا کے ذکر کی قت ان کی نجات کا باصف ہی گئی اے اللہ اوقوں کے مصرف کی تو تان کی نجات کا باصف ہی گئی اے اللہ اوقوں کی اے اللہ اوقوں کے مسرف کی اے اللہ اوقوں کے مسرف کر ان کی خوات کی دورہ کی قت ان کی نجات کا باصف ہیں ڈالے کر کر کر ان کے دورہ کی تو تان کی نجات کا باصف ہیں ڈالے کر کر کو تان کی دورہ کی تو تان کی نجات کی بالوں کر دورہ کی تو تان کی نجات کا باصف ہیں ڈالے کر کی تو تان کی نواز کر کر دورہ کی تو تان کی دورہ کی تو تان کی دورہ کی تو تان کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی تو تان کی دورہ کی دورہ کر کر دورہ کی تو تان کی دورہ کی تو تان کی دورہ کی تو تان کے دورہ کی دورہ کی تو تان کی دورہ کی دورہ کی تو تان کے دورہ کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

میاحات سے لڈت : بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جائز چڑوں سے لڈت حاصل کرنا جائز ہے اس صورت ہیں خدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلا ہے 'اصل حقیقت ان لوگوں پر منتشف ہوئی ہے جنبوں نے دنیا کی عبت کو تمام گناہوں کی جز کما ہے 'اور جن کے خیال ہیں تمام نیک اعمال اس محبت سے ضافع چلے جاتے ہیں ضورت سے زائد مباح چڑماح ہونے کے باوجود دنیا ہیں شال ہے 'اور آدی کو اس کے خالق سے دور کرتی ہے۔ ابراہیم خواص کتے ہیں کہ ہیں ایک مرجہ کوولکام پر مقیم تھا' باور ایک آثار قرالیا 'اس تو ور کرتمایا تو کھنا تھا چینک کر آئے براہم کیا' میں نے دہاں ایک درخت پر آثار دیکھے 'کھانے کو دل چاہا' اور آیک آثار قرالیا 'اس تو جن کھنا تھا چینک کر آئے براہم کیا' اس نے جس کہ میں ایک مرجہ کوولکام پر مقیم تھا' کون ہے اور جھے دیکھاتو آواز دی اے ابراہیم ایمن نے جرت سے کماتو کو دل جائی ہیں گئی ہو خدا اس کے جاتا ہو جاتا ہو ؟ اس نے کما جو خدا کو پہچانتا ہے اس پر کوئی چڑ حتی نہیں رہتی ' ہیں نے کہا آپ خدا رسیدہ بردگ ہیں' اپنے لیے دعا کیوں نہیں مرتے کہ اللہ تعالی میرے دل سے آثار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی برزگ ہو 'تم نے کیوں نہ ہے دعا کیوں نہ ہو دیا گئی ہو خدا رسیدہ بردگ میں دنی جو ایک کہ اللہ تعالی میرے دل سے آثار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی سال سے میرا دل چاہتا ہے کہ مجورے شیرے میں دوئی ترکرے کھاؤں 'لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں مائی۔

وَرَضُنُوابِالْحَيَاٰ وَالنَّنْيَا وَاطْمَا نَوْ ﴿ بِهَا (بِالرَّا اَيتَ ٤) اوروه دُنُوي زندگي پر راضي هو گئي اوراس من بي لگا بيٹے ہيں۔ وَمَا الْحَيَا وَالنَّنْيَافِي الْاحِرَ وَالْإِمَنَا عَ (بِ٣١ره آيت٢١) اوريه دُنُوي زندگي آخرت كے مقابلے من بجوائك متاع قليل كے اور كو بجي نسي ہے۔ ايمار دُنَانَ اللَّهُ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونِ وَاللَّهُ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

اوريونيون الرسال المُسَالُعِبُ وَلَهُ وَ وَرِينَا أَوْرَينَا أَوْرَينَا اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُوالِ إعْلَمُواانَمَا الْحَيَاةُ النَّنْيَالُعِبُ وَلَهُ وَوْرِينَا أَوْتَفَا خُرِّبِينَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْاَمُوالِ وَالْاَوْلَا دِلابِ ١٨/٢٤ آيت ٢٠)

تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض امو و احب انت ایک دو سرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے سے زیادہ بتلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

رکھا جا آ ہے'اوراس کی آکھیں ہی دی جاتی ہے' آگ وہ فضایس پرواز کرنے کا عادی ندرہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیا جا تا ہے تاکہ اپنے آتا کو پچان لے 'اور اس کی آواز پر دوڑا خلا آئے 'میں مال نفس کا ہے 'نفس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نمیں ہو تا جب تک کہ اسے خلوت و غزامت کے ذریعہ اس کی عاد توں سے لا تعلق نہ بنایا جائے کان کی غیر ضروری بات سننے سے ' آتھ کی غیر ضروری چزدیکھنے سے اور زبان کی غیر ضروری لفظ اوا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نفس کوذکرو نثالی غذا دی جاتی ہے تاکہ اے اپنے اتا و مالک ہے انس ہوجائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع ہوجائیں 'یہ مرید کے ننس پرشاق گذرتے ہیں 'نیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ ننس عادی ہوجا تا ہے تو اس خلوت میں اس کی لذّت 'اور اس لا متعلق میں اسکی دل چین کا سامان پیدا ہوجا آہے 'اس سلسلے میں مریدی مثال اس نجے کی سے جس کا دودھ چھڑا دیا جائے' شروع شروع میں وہ دودھ سے محروی پر خوب دو آ ہے 'کیونکہ دوسال سے دورہ ہی غذا تھی' اب اچانک وہ اس غذا سے محروم کردیا گیا ہے' اس لے رو المجی ہے 'ضربمی کر آئے 'نہ کھ کھا آئے نہ پتا ہے 'لیکن آہت آہت وہ دو سری غذا لینے لگا ہے 'یماں تک کے ال کے دودھ کا تصور بھی باتی نہیں رہتا 'وہی کھانا جس ہے اسے نظرت منی اجھا لگنے لگتا ہے ہی حال سواری کے جانور کا ہے 'ابتدا میں اس پرزین کنا کام پہنانا اور سواری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ، جانور اپنے سوار کوپریشان کرتا ہے لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور آسے عادی بنا دے تو اس کی سر کشی اطاعت میں بدل جاتی ہے ، پہلے اسے زنجیروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے ، محر رفتہ رفتہ وہ الیا مؤدّب ہوجاتا ہے کہ جس جکہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہلا مجی نہیں ہے خوا بندها ہوا ہویانہ ہو ، بسر حال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تأدیب و ترمیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تأدیب بھی کی جاتی ہے انفس کی تأدیب یہ ہے کہ اسے دنیا کی نعتوں اور لذتوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیزے روکا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نددیں 'اوراہے ہتلایا جائے کہ ایس چیزوں ہے محبت کرنے ہے کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے عکیں 'اور راستے کی کسی منزل پرداغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گا کہ دنیا کی ہرچیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو جدا مرور ہوگی تو وہ ان عارمنی اور فیر ابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائیدار چیزوں سے ول لگائے کا لیمن ذکر النی سے تعلق رکھے گاجو قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور اس کی وحشوں کو دور کرے گا۔ لیکن ننس کویہ یقین چند روز کے مبرے نتیج میں حاصل ہو تا ہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبارے چند روزہ ہے ، ہمیں کوئی مخلند ایبانہیں مایاجو حضری وائی راحت کی خاطر سنرکی چند روزہ مشقت انگیزنہ کرے' یا میپنوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف ند کرتے پر رامنی ہو 'ویکھاجائے تو ابدالاباد کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتن بھی نہیں جتنی تمام عمرے مقابلے میں ایک دن 'جب اس چند روزہ زندگی کے لیے مشتنی بداشت کی جاتی ہیں از تیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو وائی ذندگی کے لیے یہ مشتنی اور معینیں کول نمیں برداشت کی جائیں گی؟

مجاہرے اور ریاضت کا طریقہ: عجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فیض کے لیے الگ الگ ہے ' بلکہ یہ کما زیاوہ میج ہے کہ ہر
مخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بنایا جاتا ہے ' لیکن اتنی بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی
اسباب میں ہے جس فیض کو جس چیز ہے خوجی ہوتی ہے اس ہے اپنا تعلق منقطع کرلے شا جو لوگ مال اور جاہ ہے خوش ہوت
ہوں وہ مال اور جاہ کی محبت ول سے تکال دیں 'جو لوگ اپنی خوش بیانی اور و منظ کی ٹا ٹیمر ہے خوش ہوں وہ اسپ ول کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ
ریاست و حکومت ' عربت اور تلائدہ کی کھرت سے خوش ہوں وہ اسپ ول کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ
طف سے ناراض ہوں یا غمزدہ اور منظر نظر آئیں تو یہ سمجھ لوکہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔
وَرَضُو اَ بِالْحَدِیَا وَ اللّٰہُ نُو اَ اَسْمَ ہُو لَا اِیْمَالُ اِیْ اِیْمَالُ اِیْ اِیْمَالُ ہِیْ اِیْمَالُ اِیْ اِیْمَالُ ہِیْ اِیْمَالُ ہُوں۔ اور وہ دنیاوی وی ذیری کی رواضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا پیٹھے ہیں۔
اور وہ دنیاوی ذیری پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا پیٹھے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرید کے حق میں دہرِ قاتل ہیں' ان اسباب سے لا تعلقی افتیار کرنے کے بعد مزلت افتیار کرلنی چاہئے' اور لوگوں سے الگ ہوکراپ خواہشات اور لوگوں سے الگ ہوکراپ فران تمام خواہشات اور کو سے الگ ہوکراپ نظر دکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مجل ہوں' ان خواہشات اور شموات اور وساوس کا إزاله اس طرح کرے شہوات اور وساوس کا زالہ اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قمع کرے جو وساس اور شموات کے ظہور کا باحث بنتے ہیں' زندگی بحر مراقبہ و اسباب اور شموات کے ظہور کا باحث بنتے ہیں' زندگی بحر مراقبہ و استاب اور إزاله واستيمال کا يہ ممل جاری رکھے نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض دہ اوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہیں کو اپنے سنری آخری منول سجے لیتے ہیں اور فواحش د مکرات سے بیخے ہی کو سلوک کی معراج تصوّر کرلیتے ہیں اور اس خوش فنی میں جٹلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کرلی ہے ، افلاق اجھے بنالئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ سُلوک وارادت کی راہ میں کسی جگ و دو کی حاجت ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش فنی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مختراً اتنا سمجے لیتا ہوئے کہ خوش خلق ایمان سے اور بدخلتی نفاق ہے قرآن کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کئے مجے ہیں 'یہ سب خوش خلق سے خات سے خوش خلق میں مدین کے میں مدین کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کئے مجے ہیں 'یہ سب خوش خلق سے خلق میں میں مدین کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کئے مجے ہیں 'یہ سب خوش

ظَلَّى اوربد ظَلَّى كَنَارُجُومُ أَتِينَ وَيُلِينِ مُمُ مُوسَيْنَ كَامِعات بِمُعْمَل بِهِ آيات بِإِنَ كُرِيتِين قَدُ اَفُلَحَ الْمُثُومِنُونَ الَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ الْأَعْلَى مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ الْأَعْلَى مُعْرِضُونَ وَالْذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْذِينَ هُمُ الْمُعْرَفِينَ فَمُن الْمُعْرَفِينَ فَمُن الْمُعْمَلُولُوكِي اللَّهُ مُعْلَى صَلَاتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ وَالْذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ هُمُ الْعُونَ وَالْذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ وَالْذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ وَعَهُمُ الْعُونَ وَالْذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ وَعَهُدُومَ وَالْفِينَ وَالْفِينَا وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَا وَالْفِينَ وَالْفِينَ وَالْفِينَا وَالْفِينَ وَالْفِينَا وَالْفِيمَ وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِي وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلُونَ وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلُونَ وَالْفِيلُولِينَا والْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِي وَالْفِيلِيلِينَا وَالْفِيلِي وَالْفِيلِينَا وَالْفِيلِي وَالْفِيلِيلِيلِ

یا تحقیق آن مسلمانوں نے گوشی فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغوباتوں سے پر کتار رہے والے ہیں' اور جو اپنی ترکھا ہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں' اور جو اپنی ترکھا ہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں' کیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لوتاؤیوں سے (حفاظت شیس کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الزام شیس ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شموت رائی) کا طلب گار ہو' ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (پردگی میں لی ہوئی) امائتوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کوئی والے والے ہیں۔

سرمے ہیں (ہی) ایسے ہی تو اس ارت ہونے واسے ہیں۔ ایک جگد ارشاد فرمایا:۔

التَّائِبُوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَمِدُ وَنَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ الْأَمِرُونَ الْمُعُرُونَ الْمُعُرُونِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُحُمِنِينَ بِالْمَعُرُونِ لِحُدُود اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُحُمِنِينَ (إِللَّهُ وَيَشِرِ الْمُتُحُمِنِينَ (إِللَّهُ وَيَشِرِ الْمُتُحُمِنِينَ (إِللَّهُ وَيَسِّرِ الْمُتُحُمِنِينَ

اورایے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حرکرنے والے اور بری اور کریے والے اور بری اور کرے والے اور بری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں (لینی اَحکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وُعِبَادُ الرَّحُمْنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوُنَّا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوُا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِينَوُنَ لِرَبِّهِمُ سُجَّنَا وَقِيمَامًا - (اللّي الْحر السّورة) (ب١٩٠٣ آيت ٣-١٣)

اور حضرت رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ دفع شرکی بات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہنے ہیں (سورت کے آخرت تک)

یہ آیات معیار ہیں : جس مخص پر اپنا حال مشتبہ ہوجائے اسے ان آیات کی روشن میں اپنا جائزہ لینا چاہئے "ان اوصاف کی موجود ہیں اور بعض موجود کی حسن خلق کی علامت ہے "اگر کسی مخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفقود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدد جمد کر تا رہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کے بیشار اوصاف میان کئے ہیں اور ان سب سے محاسِ اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے "ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔

لایگومن احدکم حتلی یحب لاخیه مایحب لنفسه (بخاری وسلم-انس) کوئی مخص اس وقت تک مومن نیس موسکاجب تک که ده این بمائی کے لیے دی چڑ پندنہ کرے جو اینے لیے پند کرتا ہے۔

من كان يئومن باللهواليوم الآخر فليكرم ضيفه بنارى وملم-ابوشرى نزاى) بوقض الله اوريوم آخرت يرايمان ركمتا بواسه اسين ممان كاكرام كرنا جائد

ایک روایت میں فلیکرم جار دائے پڑوی کا اکرام کرتا جائے) کے الفاظ بیں۔(بخاری ومسلم۔ابو بریرہ) ایک روایت میں یہ الفاظ بین۔

فليقل حير الوليصمت (بخاري ومسلم-الوبرية) اے چاہيے كدوه كلم فير كے يافاموش رہ

ایک جکہ اچھے اخلاق کے حامل مخص کومؤمن قرار دوا ہے 'فرمایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقان

مؤمنون میں ایمان کے اعتبارے زیادہ کائل مخص وہ ہے جو اخلاق میں سب نیادہ اچھا ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

اظراً يتم المؤمن صموتا وقورافادنوامنه فانه يلقى الحكمة (ابن اجدابوظار) جبتم مؤمن كوفاموش اورباد قارد يكونواس ك قريب بوجاد اس لي كدوه عمت سكما باب

ارشاد فرمایا:

منسر ته حسنته وساءته سيئته فهو مئومن (احر طراني عام ابوموى اشعرى) جن فض كوايي يكي الجهي اوريرائي بري معلوم بووه فض مؤمن ب

یہ روایت ایک سے زائدہار گذر چی ہے۔

اور فرمایا:

لايحل لمئومن ان ينظر الى الحييد نظرة توذيه (إن المادك في الرص) . كى مؤمن كي جائز نيس م كروه النيزية الرف الكرف وكيف

نيز فرمايانيه

لایحل لمسلمان پردعمسلما کی ملمان کے لیے جائز نسی ہے کہ وہ کی مسلمان کو جوڑ کے۔

به بمی فرمایا:

أنمايتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على ١٠٠)

ودہم نشیں خدا تعالی کی امانت پر ایک دو مرے کے پاس بیلیتے ہیں اس لیے می کے لیے جائز نہیں کہ وہ

اب بان کی کوئی ایس بات (دو سرول پر) فلا برکرے جس کا (فلا برکرنا) اے تابیند ہو۔

بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدی ہائیا ہولوگوں کو افقت نہ پہنیا آبو 'نیک اور پاکہانہ ہو' زمان کا سیا ہو'کیٹر العل ہو' کنزش کم کھا تا ہو' لغو گوئی ہے دور ہو' باوقار' صابر' شاکر' بُردیار' مشیق اور خترہ رو ہو' بدگر چفل خور' جتائے غیبت' جلد باز' کیند پرور' بخیل اور حاسد نہ ہو' اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے جمیت کرے' ایک مرتبہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مؤمن اور منافق کی علامات دریافت کی گئیں تو آپ نے اشاو فرمایا:۔

ان المئومن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة (٢)

مؤمن کی مت نماز روزه اور عبادت میں مولی ہے اور کافری مت جیائے کی طرح کماتے پینے میں ہوتی

-4

اکابر کے اقوال : ماتم اصم فراتے ہیں کہ عوص گراؤہ میرت میں مضول رہتاہے اور منافق حرص اور طول اول میں جٹائدہ تا ہے مؤمن اللہ کے ملاوہ ہر مخص سے باہریں ہے اور کافر اللہ کے ملاوہ ہر مخص سے بے خوف ہے ' جب کہ کافر منافق اللہ کے ملاوہ ہر مخص سے بے خوف وہ مؤمن ابنا دین فروخت نہیں کر آبال اور مان قربان کردتا ہے جب کہ منافق اللہ کے ملاوہ ہر مخص سے بے خوف کہ جب کہ منافق کو منافق کو منافق کو منافق کو منافق کو منافق کا ایمیت نہیں دیا ہے ' منافق کو منافق ہیں گئی ہیں مؤمن نے ہو کہ منافق کو منافق کو منافق کو منافق کو منافق کو منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کو منافق کو منافق کو منافق کو منافق کی منافق کو منافق کی منافق کو منافق کی منافق کی منافق کی منافق کو منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کی منافق کا منافق کا منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی منافق کی منافق کا منافق کا

<sup>(</sup>ا) يه روايت كآب المجترين كذر چكى ب-(٢) اس روايت كى كوكى اصل جحمد نسي لى-

تہمارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جمعے بھی دو' آپ نے اس کی طرف دیکھا' مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا تھم فرمایا
(بخاری دسلم' بدوایت انس') جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی آ آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی۔
الکّلَهُمُّ اَغْفِرُ لِفَوْمِیْ فَالْهُمُ لَا یَعْلَمُ وُنَ (ابن حبان بیسی۔ سسل بن سعر")
الکّلَهُمُّ اغْفِرُ لِفَوْمِیْ فَالْهُمُ لَا یَعْلَمُ وُنَ (ابن حبان بیسی۔ سام اسے اللہ ایسی۔
اسے اللہ ایسی قوم کو معاف کر بیجے' اس لیے کہ یہ لوگ جانے نہیں ہیں۔
ابعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انہی اظلاقِ حنہ کی بنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی۔۔

وَإِنْكَ لَعَلْمِ خُلِقِ عَظِيمٍ اورب شك آپ بدے اخلاق پر (پیدا ہوسے) ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ابن اوہم ایک روز جگل کی طرف محے وہاں انسیں ایک سپاہی ملا سپاہی نے ان سے بوچھا کہ کیا تو بنده (ظلام) ہے 'انہوں نے جواب دیا ہاں' اس نے آبادی کا پتا وریافت کیا' آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دیا 'اس نے غصر سے کما کہ میں ابادی کا پتا معلوم کردہا مول اور تم قبرستان کا پتا بتلا رہے مو و فرمایا : قرستان بی آبادی ہے یہ س کرسابی بہت زیادہ مفتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتا مارا کہ سرسے خون بنے لگا ای حالت میں وہ انسیں پکڑ کر شرمیں لے آیا او کوں کے دریافت کرنے پر سپاہی نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن اوہم ہیں۔ سپاہی یہ س کر محوث سے اتر پڑا اور ابن ادہم ك الته باؤل چوف لكا اور معانى مانك لكا بعد مين اوكول في معزت ابراهيم سے بوچها كه آپ في سياى كو دريافت كرنے پريد کوں کما تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے بیر نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ یوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعته بنده موں اس لیے میں اعتراف کرلیا ،جب اس نے مجھے زَدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تھی۔ لوگوں نے کما اس نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فرمایا: مجھے بقین تھا کہ اگر میں نے اس کے ظلم پر مبرکیا تو مجھے تواب طے گامیں نے سوچا یہ بات بجھ ا میمی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تو ثواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابو مثان خیری کو کسی مخص نے دعوت کے بمانے ہے اپ مرطایا 'جب آپ اس کے محر تشریف لے محے تو اس نے کما کہ اس دفت تو میں کچے بھی انظام نہ کرسکا' آپ واپس چلے آئے' تعورتي بي دور چلے تنے كدوه محض بعالي بوا آيا اور كينے لگاكداس وقت جو پچر كمريس موجود ب اس پر قناعت كر يہج أب دوباره اس کے ساتھ چل دیے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بار ایسا ہوا الیکن آپ نے بڑا نہیں مانا نہ پیشانی پر شکن آئی اور ند لَب پر شکوہ آیا۔ آخروہ محض خود شرمندہ ہوا اور پاؤں میں پڑگیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آنانا چاہا تھا 'سجان اللہ! آپ کے اخلاق کتے عظیم ہیں ورایا تم میرے جس خلق کی تعریف کردہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آیا ہے اور جب دور بمكاتے ہو بماك جا تا ہے ان بى بزرگ كاواقد سے كد أيك دوز كى كل سے كذر رہے تے اور سے كسى نے ان كے اور راکھ ڈال دی "آپ سواری ہے آترے اور حل تعالی کے حضور میں مجدہ مشرادا کیا "کیڑوں نے راکھ جمازی اور آمے برے کے" لوگوں نے کماکہ اس موزی کو یکھ تو کہتے جس نے آپ پر والک والى ب فرمایا: جو مخص ال کاستی ہے اگر اس پر والک گر جائے تو اے غصرنہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی بن مولی رضا کا رکٹ ساٹولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تھیں' آپ کے وروازے پر ایک حمام تفا جب جمام من تشريف لے جاتے و آپ كے ليے جمام خالى كويا جا ماقا الك دوز آپ جمام من كے حمامي كسي كيا ہوا تما است مين ايك فض آيا اس في سجماك آب مام ك فادم بن و كرب أناركر مام من جلاكيا اور اس محم دين لك يدكوده كو" آن والاجو كي كتارها" آپ كرت رب است ين حماى اليا اس نيه صورت حال ديكمي وور كرماك كيا" آپ حمام ي ہا ہر آئے او کول نے انہیں بتلایا کہ حمای آپ کے خوف سے چلا کیا ہے و ایا: اس میں پیچارے حمامی کا کیا قصور تو اس مخص

کا ہے جس نے اپنا نُطفہ حبثن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیاجا تا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ایک مجوی جو آپ سے کیندر کھتا تھا اپنے کیڑے ان سے سلوا آباور انجرت میں کھوٹے سکتے دیتا "آپ انسیں لے لیتے نہ واپس كرت اورنداس اللت كد تون كوف سكةدئ إن ايك روزوه أجرت دين كي لي آيا توركان براب كاليك شاكرد بيناتها أ مجوى نے حسب معمول كھوٹے سكے دے اور اپنے كرئے طلب كے ماكردنے كھوٹے سكے واپس كرے اور كرا دينے الكار كرديا ابو مبدالله آئے توشاكردنے انسى واقعہ تالايا۔ آپ نے فرمايا تونے براكيا ، يوى ايك سال سے يى معالمه كرا رہا ہا اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کنویں میں وال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دعوکانہ دے سکتے کوسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن علق کی دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا ، حسن انعماف سے کام لینا 'انقام ندلینا ' برائیوں سے نفرت کرنا 'معذرت قبول کرلینا ' ننس کو ملامت کرنا' دو سروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظرر کھنا' چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا' ہرادتی و املی سے رم مفتکو کرنا۔ کمی مخص نے سل سری سے دریافت کیا کہ حسن فلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا اولی درجہ یہ ہے کہ كى سے انقام نہ لے ایزا برداشت كرے كالم پر رحم كرے أور اس كے ليے مغرت كى دعاكرے۔ احمد بن قيل سے وريافت كياكياكم آب نے جلم كس سے سكھا ہے؟ انہوں نے جواب رہا تيس بن عاصم سے سائل نے ان كے جلم كاواقعہ دريافت كيا، فرمایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کباب بن دے سے اور باندی کے ہاتھ سے سے چی موث کر قیس بن عاصم کے ایک بج بر گربری بچه گرم سے کی تکلیف برداشت ند کرپایا اور مرکیا ، باندی اس واقعہ سے بہت محبراتی ، قیس اس سے کما کہ کچھ غم ند كر ميس في مجمع الله كي كي آزاد كرويا معزت اوليس قرني كي حالت بي تقى كد محط ك بي ان بر يقرون كي بارش كيا كرت من آپان ے کتے بچ اگر مارنا اتنای ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پھرمارو باکہ میرے پاؤں سے خون نہ لکے اور نمازیس کوئی حرج ہو۔ احنف بن قیر موایک مخص نے کالیال دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا 'اور آمے بردھ کئے 'وہ مخص بھی پیچیے پیچیے کالیال بكا موا چلا اب اپ على ك قريب بنج كررك مح اوراس سے كينے كا اے فض دو كچھ كالياں باقى بيں وہ بھي بيس دے لے الیانه موکه تیری گالیاں من کرمحلے والے مشتعل موجائیں اور تھے ایزا پنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے کمبی غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی دو اپنی جگہ سے نہیں بلاء تیری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں کی آپ خود اُٹھ کراس کے پاس تشریف لے محے ویکھا کہ لیٹا ہوا ہے ای نے فرایا : میں نے مجھے تین مرجبہ بلایا ممیا تو نے میری آواز نسيس من عي كيف لكان على ليكن مي في سوياكم آب جواب نددي ير خالو مول مح نسيس اس لي سن كركيا ، آب في فرايا: جامیں نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ مالک بن ویناز کو کسی مخص نے ریا کار کمد کر آوازوی آپ نے اس کا شکریہ اوا کیا اور فرمایا كد تون يه نام خوب ايجاد كياب الل بعروات بمول مح يقع ، يمي بن زيادك باس ايك تندخو ، بدمزاج غلام تعا الوكول نان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی منز خوتی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں ، فرمایا: ماکہ میں اس سے جلم سیکموں۔ ان واقعات سے پتا چانا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے احتدال پر آگھ سے اور فریب خیانت کید اور حدو غیرہ کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے 'وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر رامنی و شاکر تھے ' آدی کے نفس کا اس درجہ تک پنچنا بی حسن علق کا اعلی معیار ہے ' بد خلتی کی انتها بہ ہے کہ آدی اللہ تعالی کے تغیلے سے ناراض ہو 'ادر تقدیر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرحال حن فلن كي يد چند علامات بين جس مخص كا باطن ان علامات سے خالى بواسے اس فريب ميں جلان بونا جاہئے كدوه اچھ اخلاق کا مامل ہے' اس کانفس بیار ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کاعلاج کرانا جاہے تاکہ وہ حسن خلق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکے جو مقرّبین اور صدّیقین کو حاصل ہے۔

## بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

جانتا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریف ہے بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہو تا ہے اس امانت کی حفاظت منروری ہے اور یہ حفاظت اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے 'نیچے کا دل مان ستمرا' رواح کے عیوب سے پاک سادہ و معصوم اور ایک قیمی موتی کی طرح نازک اور گران قیمت ہوتا ہے 'نہ اس کی سطح پر کوئی نقش ہو آہے'نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے اس کی سطح پرجو لقش بھی کردیا جائے وہ اسے قول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلًا اكراسے خيرى تعليم دى جائے اور نيك اعمال كاعادى بنايا جائے تواس كى نشودنما خيراور نيك اعمال پر موكى ووخود بھى دين وونيا کی سعادتیں سمینے گا اور اس کے والدین اور معلمین ہمی اجرو تواب کے مستحق ہوں ہے 'اس طرح اگر اسے برائی کاعادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاپروائی برتی جائے نہ اسے کوئی احمی بات بتلائی جائے نہ کسی خیری طرف رہنمائی کی جائے تو وہ شرکا عادى ، وجائے گا خود مى دنيا و آخرت كي مقاوتي سيخ كا إور والدين بني اپني غفلت كي مزا بمتين كے اللہ تعالى كا ارشاد ب: -

اے ایمان والوتم اپنے کو اور اپنے کمروالوں کو (دوزخ کی) آگ ہے بچاؤ۔

جب ال باب اب بي بول كودنيا كى أك ي بيات بي تو أخرت كى أك ي بيانابدرجدًا ولى مرورى ب أخرت كى أك ي حفاظت کا طریقتہ یہ نمیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر معینے لیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ یچے کو ادب سکھلایا جائے اسکے اخلاق کی تمذیب و تحسین کی جائے 'اے بُری معبت ہے دور رکھا جائے 'لذّت کوشی' آرام طلّی 'اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر یں حقرینانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جادہ حق پر گامزن رہے اور آبدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔

یچ کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے ، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعیّن کی جائے جو نیک اور دیندار مواور حلال رزق کماتی مو کونک حرام غذا سے پیدا مونے والے دودہ میں برکت نہیں موتی حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ بوا ہو کر خُبث اور بدی کی طرف ماکل ہو تا ہے جب بچے میں قوت وتیزاور شعور پیدا ہوجائے تو اس کی محمداشت کی مرورت پہلے سے برمہ جاتی ہے، تمیزادر شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کاجو ہر ملا ہر ہوجائے 'بچہ بعض افعال حیا ك باعث چھوڑ ديتا ہے ، بعض امور كو بعض كى بدنست برا جانتا ہے ، اور برے افعال سے حيا كرنے لكتے ہے ، بنج ميں حيا كا ظهور الله تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ایک ایس بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکید پر دلالت کرتی ہے اور اس سے پتا چانا ہے کہ یہ بچہ براہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختلی حاصل کرنے گا عیادار بچے سے اعراض برتا مناسب نہیں ے 'بلد اس کی حیاء کواس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مد کار سجھنا چاہیے۔

ابتداء سے بچے کی تربیت کا طریقہ : بچے پرسب نوادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے اس کے ضروری ہے کہ سب <u>ے پہلے بچے کو کھانے کے آدابِ سکھلائے جائیں ادراہے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے کھانا شروع کرنے سے پہلے</u> بم الله ك اب مامنے سے كھائے اكر كھ لوگ ساتھ كھا رہے ہوں توان سے بہلے كھانا شروع نہ كرے كھانے كو كھوركرنہ ديكي ندكى كو كمات موع محورت كالي بين جلدي ندكرت الهي ظرح چاكر كمائ بب بي لقي ند كمائ ابن اته ضرورت سے زیادہ نہ بحرے 'نہ کیڑے فراب کرے۔ یچ کو بھی بھی رد کمی روث بھی کھلانی جاہیے تاکہ کسی وقت سالن موجود نہ ہو تو پریثانی نہ اُٹھانی پڑے ' بنچے کے سامنے بسیار خوری کی ندمت کرنی جا ہیے اور اے بتلانا جا ہیے کہ زیادہ کھانا برائم کا شیوہ ہے ' ا چھے بچے زیادہ نہیں کھاتے ' بچے کے سامنے ان بچول کی تحسین کرتے رہنا جاہیے جو زبور ادب سے آراستہ ہیں 'اور کم خور ہیں يج كواس كى تلقين بعى كرنى جانبي كه وه كهانے كم معالم عن ايارے كام نے كم ير تناعت كرنے كى عادت والے كمانے كى زیادہ پروانہ کرے کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے کڑے کو سفید کپڑے پیننے کی عادت ڈالنی چاہیے 'اسے بتلا دینا چاہیے کہ رنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں 'مردوں کو اس طرح کالباس ذیب نہیں دینا 'جو لڑکے ذبانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی ذخت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو اُن لڑکوں کی محبت دہم لشینی سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو' اور بھڑکیے ریشی کپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو طفے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنیں۔

اگر ابتدا ہی سے بیچے کی محبداشت ند کی جائے 'اور اس کی اصلاح و ترمیت پر خاص طور پر توجہ ند دی جائے تو اس میں بے شار برائيال پيدا موجاتي مين اور جموث حسد چوري چفل خوري يا وه كوكي ب موده نسي ندان اور از ي جمكز في عادتيس اينا قعند جمالتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق گرہے ہے 'اس کے بعد بچے کو کمتّب میں بھیجنا چاہیے ' ماکہ وہ کسی نیک اور ماہراستاذ کے سامنے ذانوے تلمنہ طے کرسکے اور اس سے قرآن کریم مدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الکیراولیاء اللہ کے واقعات احوال اور حكايات كاعلم حاصل كرے باكد اس كے ول ميں صلحاء كى محبت بيدا بوجائے اور وہ ان كے نقش قدم پر چلے كي سنج كوعشق و محبت کے فرسودہ مضامین پر مشتل اشعار نہ پر منے دیتے جائیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دیتا جا ہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش زاتی کا ملم کرتے ہیں 'اوراے فن سجھتے ہیں ' یہ فحش اور رکیک شاعری دلوں میں فساد کا ج ہوتی ہے ' اور شرکے محم کی آباری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثل امتحان میں کامیاب ہو ایا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے ایا دیانت داری کی کمی آزمائش میں پورا ازے تواہے انعام بھی دیتا جاہیے 'اس سے بچے میں اچھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحريك ملتي ہے 'انعام كے ساتھ لوگوں ميں بچے كى تعريف بھي كرني چا نہيے 'ابعض او قات فيتى سے فيتى انعام بھي اتنامؤ تر نسيس ہو آ' بنتا مور تريف كاايك لفظ موجا ما ب أكريج سے ابنا قاكوئي علمي مرزد موجائداورجات موكديد غلطي اس كى عادت نسيس بهد بچین کے تقاضے سے ایبا ہو گیا ہے تو چھم ہو تی ہے کام لیتا جا ہیں اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پردہ نہ اٹھانا چاہیے 'خاص طور پراس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھیانا چاہتا ہو' جانے کے باوجود بھی انجان بنا رہے ' بیچے کو آگر یہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے نہیں کما کیا تو دواسے اپنی عادت بنالیتا ہے اس سے بھی زیادہ بری حركتوں پر جَری ہوجا تاہے اليكن أكروه اس فلطي كاإعاده كرے تواب خاموش رہنے كى اجازت نبيں اليكي تنائى ميں تنبيه كرے اور اسے مخت سے ماکید کرے کہ وہ آئندہ اس فلطی کا مر تکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے کچھ نہ کے 'اور نہ بہت زیادہ سخت مست کے ' بعض او قات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہوجا آہے ، تعیمت کا آثر باتی نہیں رہتا 'اور منکرات کی علینی کا احساس دل سے زاکل موجاً اب 'باب کواپنے بیٹے سے اتا بے تکلف نہ ہونا جا ہیے کہ وہ اس کی کمی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی بیب باتی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچ کو ہروقت ملامت اور عماب کا ہدف نہ بنائے رکھ ، بول کے دلول میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ ماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈراسکے اور انہیں مطرات سے بازر کو سکے۔

نیچ کو دن میں سونے ہے منع کرنا چاہیے ہی تکہ دن میں سونے ہے جہم میں سستی پیدا ہوتی ہے 'اور عمل کی قرت میں اِستحلال آجا تا ہے 'البتہ رات میں سونے ہے ہر گز منع نہ کرے 'بچوں کو خرم اور گذا زبسروں پر ملانے کی بجائے سخت اور کھرورے بسر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو 'اور اعضاء سخت رہیں 'اس کے جہم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے 'کیوں کہ فریہ بدن آدی عیش پیند ہو تا ہے 'بسر' لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہے اس سے روکے کے وقلہ بچہ وہی کام چھپ کر کرتا ہے جے وہ اپنے خیال میں گرا تصور کرتا ہے۔ آگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک نوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا' دن کے کسی جھے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دین چاہیے تاکہ شستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء نہ کھولے ' دو اُکر نہ چلے 'اگر اس کا باپ کی

فاص چزکا مالک ہو تو اپ ہم عمروں میں اس پر فخرنہ کرے چاہ وہ چزکمانے پینے ۔ متعلق ہو' یا پہننے اور صف ہے یا پر صف لکھنے سے بچے کو ایکساری' تواضع' رُفقاء کے اکرام اور ہر فخص کے ساتھ مربائی ہے بیش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے ہما جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چزنہ لے اگر بچہ امیرزاوہ ہو تو اے سمجھانا چاہیے کہ تہماری شان دینے میں نہیں ہے۔ کس سے بچھ لینا ذات کی بات ہے' اگر فریب ہے تو کہنا چاہیے کہ کس سے بچھ لینا فود داری کے خلاف ہے' اور گئے کا شیوہ ہے' گناہی ایک لقمہ کی خاطرہ مہلا آ بھر آ ہے۔ بچل کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے' اور ان چزوں سے اس طرح ڈرانا جا ہے جس طرح سانپ بچھوسے ڈرایا جا آ ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے' اس ضرر میں صرف بچوں ہی تخصیص نہیں ہے' بلکہ بلال کا بھی بھی حال ہے۔

پول کو یہ عادت ڈالن چاہیے کہ وہ بیٹے کی جگہوں پر تھو کئے ہے گریز کریں ، دو سروں کے سامنے جمائی نہ لیں ، کسی کی طرف پشت نہ کریں ، مجل بیں ایک پاؤل پر دو سرا پاؤل نہ رکھیں ، نہ ٹھو ڈی کے پنچ ہاتھ رکھیں ، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں ، یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں ، پول کو بیٹے کا طریقہ بٹلا دیتا چاہیے ، زیادہ بولئے ہی منع کرنا چاہیے اور بٹلانا چاہیے کہ زیادہ بولنا ب شری پر دلالت کرتا ہے ، اور سے کمینوں کی عادت ہے ، پول کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہوہ جھوٹی ہوں یا چی ایسانہ ہو کہ پہر کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر حمر تک بات بات میں قسمیں کھانا رہے بچوں ہے کہ ان کی تعقیق صرف جواب ہو سوال نہ ہو اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو جب کوئی میں کلام کی ابتدا نہ کریں ، بلکہ بھر یہ ہو کہ ان کی تعقیق صرف جواب ہو سوال نہ ہو اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو جب کوئی برا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ، بوا مجل میں آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے اوب ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ، بوا مجل میں آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے دیا جب کی تعقیف دیتا ہا ہے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل بی ہے کہ انہیں بڑی صوبت سے بچانا چاہیے۔

بی کی کو سیجھایا جائے کہ وہ استاذ کے مار نے پر زیاوہ شورہ فال نہ کریں 'نہ سفار ٹی تلاش کریں ' بلکہ مبرکریں ' مبرکرتا ہی بماوروں اور مردوں کا شیدہ ہے' واصلا کرتا عورتوں کی عادت ہے' پڑھائی ہے فراخت کے بعد بچہ آگر علینے کا فواہشند ہو تو اے منع نہ کیا جائے' بشرطیکہ وہ تعمیل عمدہ ہو' اور تعمیلے والے کو کوئی اطلاقی یا جسمانی ضرر نہ پہنچا تا ہو' تحتب کی منتحان تعمیل ہے وور ہوجاتی ہے' لیکن اتنا ہی تعمیلے نہ دیا جائے کہ تعمیل کی منتحان خالب آجائے اور پڑھنے کے قابل نہ رہے' بیچ کو تعمیل ہے روکنا اور ہمہ وقت کی بڑھائی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقصان وہ ہے اس ہے بیچ کا دل مردہ ہوجاتا ہے' ذکاوت متاز ہوتی ہوا است نہ کو اپنی معمود نے 'وکاوت متاز ہوتی ہوا اس کے نبیج کا دل مردہ ہوجاتا ہے' ذکاوت متاز ہوتی ہوا اسے نبیج کو ایس کے اپنی معمود نیس اللے کے نواہ وہ بڑے اپنی معمود نیس اللے ہوا ہوں کا احترام ضروری ہے' جب وہ موجود ہوں تو تعمیل کا عادی ہی بناتا چاہیے' فواہ وہ بڑے اپنی ہوں اس ہے بی نواہ وہ بڑے اور سوئے ہوں کا اجترام ضروری ہے' جب وہ موجود ہوں تو تعمیل کر اے در سوئے ہوں کا اجترام ضروری ہے' جب وہ موجود ہوں تو تعمیل کا عادی ہی بناتا چاہیے کہ بوں کا احترام ضروری ہے' جب وہ موجود ہوں تو تعمیل کر دے جب بچر اور ہوجائے ہوں کا احترام خوری ' جام خوری ' خیات میں اس ہے چہ کہ ہوں کا احترام ہو ہائے کہ اس ہوں کو تو بوغ کے قریب اس ان اور موجود ہوں نہ بیادن پر ہوئی تو بوغ کے قریب اس ان اور موجود ہوں کہ مقدود یہ ہونا چاہیں کہ غذا کی جشیت دوا کی ہی ہے' کھائے تھے آدی کا مقدود یہ ہونا چاہیں کہ ہو دنیا کی گذر گاہ ہے آدی کا مقدود ہو ہونا کی گذر گاہ ہو الماعت اور عواج کی ہو دنیا کی گذر گاہ ہو الماع کیا کہ جن ہو دنیا کی گذر گاہ ہو الماع کہ ہونا کی ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو دنیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو دنیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو دنیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہو گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہونا ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو ہونیا کی گذر گاہ ہو آئیں گار ہونا کی کو جنات کی گوری گاہ ہو گار ہونا کی گوری گاہ ہو گار ہونیا کی گرر گاہ ہو کر کو بھوری کو گوری کا کو بھوری کی کر ہونی کی کر گاہ ہو گار گا

یجہ کی نشود نما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو برے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے 'اور اس طرح راسخ ہوجائیں گے جس طرح پھرپر حمد فشش ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر عکس ہوئی 'بھین ہی ہے وہ کھیل کود' فواحش و منکرات' بے شری اور بے ہودگی 'حرص و ہوس' نہائش و آرائش کاعادی رہا تو وہ ان حقائق کو تبول نہ کرسکے گا۔

اس تنعیل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدای سے بہت ضوری ہے ' بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ' خیراور شرکدونوں اس پر بکسان طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ ماں پاپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں' یا شرکی نذر کردیں' مدیث شریف میں ہے:۔

کل مولودیولدعلے الفطرة فابو آهیهودانه اوینصر انه اویمجسانه(۱) بریجه نظرت (اسلام) پرپیدا بوتا ہے اس کے ال پاپ اسے یمودی بنا دیے بیں یا افرانی یا مجوی کویے

حضرت مسمل بن عبدالله تستري قرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تعاقہ رات کو جا گا کر ناتھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرنا تھا' ایک دن میرے ماموں نے مجھے سے کما کہ کیا تو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرنا جس نے تجھے پیدا کیا ہے' میں ئے عرض کیا اس کا ذکر کیمے کموں؟ انہوں نے جواب دیا جب توسونے کے لیے بستر پر لیٹے تو تین باریہ کلامل کال میں کمہ لیا کر "اللّه مَعِيُ اللَّهُ نَاظِرٌ البَّي اللَّهُ شَاهِدِي "(الله مير، ساته ب الله جمع ديكه رباب الله تعالى ميراكواه ب) من في دراتون تک یہ ورد جاری رکھا' اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی' انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کما کر۔ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کئے کے لیے کما میں نے اس کلے کی لذت و طاوت اچھی طرح محسوس کی ایک سال بعد ماموں نے مجھ سے کما اس کلم کیا و رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کر آ رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں لغع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا التزام كيا اور باطن مي اس كى ملاوت زياده ياكى ايك روز مامول نے جھے سے فرمايا: اے سل إجس مخص كے ساتھ اللہ مو ،جس كى طرف الله ديكما مو جس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكا ب خبردار كناه سے بجا "بسرحال ميں تفائي ميں اس ذكر كي بابندي كريار الچندونوں كے بعد مجھے كمتب ميں بميجا كياتو ميں نے اس ڈرے كه كميں ميرے ورد ميں ظل نہ ہو كمروالوں ہے كماكه پہلے استاذ صاحب ہے یہ شرط کرلو کہ میں ایک محنشہ سے زیادہ کمتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں کمتب میں داخل ہوا' اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا میں بھین ہی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی 'جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے محروالوں ے کماکہ مجھے بعروجانے کی اجازت دیجے تاکہ میں وہاں کے علاوے اپنے سوال کا جواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی گئ بعرے پینچ کرمیں نے وہاں کے علاء کے سامنے اپناسوال رکھا الیکن کسی نے بھی کتل بخش جواب نہیں دیا 'وہاں سے مایوس موکرمیں عبادان كيا عبادان من ايك بزرك ابو حبيب حزه بن الى عبدالله العبادائي رسيخ سف من في ان سے استے سوال كاجواب مالكا انہوں نے تسلّی بخش جواب دیا میں کئی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللہ عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معموف رہا۔ عبادان سے سر آیا اور اپن غذا کے لیے یہ نظم کیا کہ ایک درہم کے جو خرید کرپوا نا اور ایک چمنانک آٹے کی روٹی نمک ملائے بغیر سحرے وقت کھالیتا 'اس طرح ایک درہم مجھے ایک سال تک کے لیے گفایت کرجا تا۔ پھریں نے تین روزے مسلسل ر کھنے کا ارادہ کیا' اس کے بعد پانچ روزے مسلسل رکھے' گرسات دن بعد اظار شروع کیا' پھر ہیں را تیں بغیر کھائے ہے گذاریں' اس وقت میری عمرمین سال عنی مجرمین چند برس إد هراد هر محومتا ربا ، پحر ستروایس آیا ، الله کا شکرے که میں رات بحر تبجر

<sup>(</sup>ا) يه روايت يمل جي گذر چل ب-

#### كي كواريتاتها احركت بي كديس ني نسي ديكماكد انهول في زند كي بحربي تمك چكما مو-

## ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راو شلوک میں مرد کے تدریجی اِرتقا کی تفصیل

جانا جاسي كد جو مخص دل سے آخرت كاليكني مشاہره كرايتا ہے وہ آخرت كا بوكر رہ جاتا ہے اس كے ليے جدوجد كرتا ہے اس ك لیے زار راہ جمع کرتا ہے'اس کی طرف جانے والے راستوں پر چاتا ہے'اس کی نظروں میں دنیا کی لذّتوں اور نعتوں کی کوئی حیثیت ہاتی نہیں رہتی 'اگر کسی کے پاس موتی ہو'اور کسی فیتی جو ہرپر اس کے نظر پڑ جائے تو وہ موتی دل ہے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض میہ جو ہر حاصل کرلوں'جو مخص نہ آخرت کامتعتی ہو' اور نہ اللہ تعالی کی لِقاء کا طالب ہو وہ اللہ اور یوم آخرت رِ ایمان (ایمان سے یماں مراد اظام اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شادت کے کلے اُدا کرنا نہیں ہے)نہ ہونے کی دجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمول موتی کو جیتی جو ہرہے افضل قرار دے ' یہ مماقت وہی مخص کرسکتا ہے جس کی نظر فقط جو ہر رہ ہو'جو ہر ک حقیقت پر نه ہو' فا ہرہے ایسا مخص اس معمول موتی ہی کو پیش قیت سمجھے گا'اس کی نظرمیں جو ہرکی کوئی اہمیت نہ ہوگی بسرحال اللہ کی طرف سُلوک کے بغیر پنچنا ممکن نسیں ہے اور سُلوک (چلنا)ارادے کے بغیر نسیں ہو تا ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب ہے بیزی ر کادٹ ہے'اورایمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ 'زکرِ موجود ہیں' نہ مُرثد اور بادی' اور نہ وہ علاء جو حق کا راستہ دکھلا کیں' اور انسان کو ہتلا کیں کہ یہ دنیا حقیرہے'اے ثبات نمیں' آخرت بی کی زندگی اہم ہے'اسے بی دوام اور ثبات حاصل ہے' لوگ غفلت میں جتلا ہیں'شوات میں غرق ہیں 'اور سودو زیاں ہے بے نیاز خواب ناز میں مست ہیں 'ایسے علاو نہیں طبتے جو انہیں نیند سے جگادیں 'شہوات ہے دور کردیں ' اور خفلت پر تنبیه کریں۔ اگر کوئی مخص خواب غفلت سے بیدار مجی ہوجا آئے تو کفرو نفاق کے اندمیروں میں اسے راستہ نہیں ملتا'اوروہ ا پی جمالت کے باعث جگہ محمور کھاکر رہ جاتا ہے علاءے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نہیں پاتے کیونکہ وہ خود ہوا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے آسریں' ارادے کی کزوری' رائے سے ناوا قنیت' اور رہنماؤں کی محرابی سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راوخدا سا کین سے خال ہے' جب متعمد نگاہوں سے او جمل ہو' متعمد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو' اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو' اور طالب غفلت میں جتنا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا'اگر مل بھی کیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی فض زیرک ہوادروہ اپ طور پر ایا کمی کی ترغیب تا خرت کا ارادہ کرے تواہ قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کرلنی چاہئیں 'ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضروری ہے۔
ارادت کی اوّلین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو تجاب پائے اور جو رکادٹ دیکھے اسے دور کرے 'لوگ حق گری سے اس لیے محوم ہیں کہ درمیان میں بہت ہے تجابات ما کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
اس لیے محوم ہیں کہ درمیان میں بہت میں تجابات ما کل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
و جعلت اور نہر کو ایک آوان کے سامنے کردی اور ایک آوان کے پیچے کردی جس سے مرام راس کے اس کے کردی اور ایک آوان کے پیچے کردی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو کھیروا سووہ دیکھ نمیں سے۔

عجاب کی قسمیں : مرید اور حق کے درمیان یہ عجابات جارہیں 'مال' جاہ' تعلید اور معصیت مال کا عجاب اس وقت زائل ہو تا ہے جب مرید کی ملکیت سے نکل جاتا ہے' اور بعدر ضرورت باقی رہتا ہے' اگر ضرورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے گاس کادل اس درہم کی طرف متو تبر رہے گا'اس کے دل پر درہم کی محمرانی رہے گی اوروہ باری تعالی کی طرف کمتفت نہ ہوسکے گا' جاہ کا حجاب اس طرح المتاہ کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اواضع اور اکساری کو اپنی عادت بنا لے محمای کی زندگی کو ترجی دے ، شمرت کے اسباب سے لا تعلق بنا رہے ، اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نغرت پیدا مو ا تقلید کا جاب اس طرح دور مو گاکه فقہ و کلام کے مخلف ذامب کے لیے تعسب کی ذانیت کو بالائے طال رکھے صرف اس بات کی تقسدیق کرے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان الغاظ کی صدافت کے عملی اظهار كے ليے ضروري ہے كه الله تعالى كے سوا برمعبود سے قطع تعلق كركے واص طور ير نفس كے معبود سے كه اس معبود كو بدى اجميت دی جاتی ہے'اس کے ہر مرحم کی تعیل کی جاتی ہے'اور اس کے ہراشارے پر مرتسلیم فم کیا جاتا ہے'اگر کلما توحیدی اس طرح تقدیق کی می توده تمام احتقادات باطل موجائیں مے جو محض تعلیدے حاصل موے ہیں یہ صورت مجاہدے سے حاصل موتی ہے ندكة مجاد لے سے اگر كمى مخص پر تعصب غالب مو اوروہ اسئے معقدات كے خلاف كوئى بات سننے كے ليے تارند مو توب تعليدى يرفت بياس كرفت سے لكيا بت د شوار ہے۔ مريد بونے تے ليے يہ شرط نيس سے كدود كمي خاص (فقني) ذہب كا پابند بو-ملكه كمي بمي ندمب كامعقد اور تميع ارادت كي راه طے كرسكتا ہے۔معصیت كا حجاب اس وقت تک دور نسیں ہو تا جب تک توبہ نہ كرے مظالم سے باز ركھنے اور إعادہ نہ كرنے كا عزم نہ كرے كامنى كے كنابوں پر ندامت ظاہرند كرے اور مظلوموں كوان كاحق نہ دے 'جو مخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکا شفہ کے ذریعہ دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہشند ہووہ ایبا ہے جیسے کوئی محض عربی زبان سکھے بغیر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سجھنا جاہتا ہو 'جب کہ قرآن پاک مربی زبان میں ہے ' عربی زبان کاعلم حاصل کے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنیٰ بھی نہیں سمجے جانکتے ، چہ جائیکہ اس کے آسرار اور و قاکل سمجھنے کی کوشش کی جائے اس طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہری پابندی کرنا ضوری ہے، ظاہر شریعت کی ممل اِتباع کے نتیج میں اسرار کے دروازے کملتے ہیں اور حائن کے جیٹے اُلتے ہیں۔

ان جاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کمی ایسے شیخ کامل کا دجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل احتاد ہو'جس طرح اند حا اپنے ہمرای پر بحر پور احتاد کرتا ہے' اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے پیچھے چیچے چاتا رہتا ہے' ہی حال مرید کا ہونا جا ہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کردے' اور جس طرح وہ کہتا رہے کرتا رہے' اور یہ یعنی رکھے کہ اگر شیخ نے فلطی بھی کی تو جھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ فلطی میرے حق میں مفید ثابت ہوگی' اور شیخ کی فلطی اس سے بمترہے کہ میں تن تعاوادی سلوک ملے کروں' اور انقاقا تھی راستے کا انتخاب کراوں۔

مرشد کا فرض : جب کوئی مرد کسی مخص کو اپنا مرشد اور مادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض بہ ہے کہ دوا پنے مرد کو محفوظ بناه گاہ

دے اور ایسے مغبوط قلعہ میں اس کی تفاظت کا بندوبت کرے جمال رہزنوں اور ڈاکووں کے قدم نہ پہنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور مغبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں خلوت 'سکوت' بحوک اور بیداری۔ مرید کا مقعمد اپنے قلب کی اصلاح ہے آگر ذات حق کا
مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میسر آسکے۔ اس مقعد کی بحکیل کے لیے ڈکورہ بالا چارچزیں ضروری ہیں۔ بعوک سے دل کا خون کم
ہو تا ہے 'اور اس میں سفیدی آجاتی ہے ' بھی سفیدی دل کا نور ہے ' بعوک سے دل کی جَرِبْ بکیل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا
ہوجاتی ہے ' وقت مکا شفہ کی کلید ہے اور بخق تجاب ہے ' خون کی کی سے دسمن (شیطان) کی راہیں جگ ہوجاتی ہیں ہمیوں کہ شہوات
سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے حضرت عیسی علیہ
السلام اپنے حواریکیں سے فرماتے ہیں: اپنے دلوں کو بھو کا رکھوشاید تم اپنے رب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ ستری فرماتے ہیں
السلام اپنے حواریکین سے فرماتے ہیں: اپنے دلوں کو بھو کا رکھوشاید تم اپنے رب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ ستری فرماتے ہیں
کہ ابدال چارچزوں سے ابدال بنتے ہیں بھوک کی تاموشی اور عزات نشین سے۔ قلب کی فرمانیت میں بھوک کی تا ہوایک

بیداری سے بھی قلب میں مفائی وا اور نور پیدا ہوتا ہے ، بموک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہوتورل ایک روش ستارے کی طرح ایا ایک شقاف آئینے کی طرح ہوجا تا ہے جس میں حق کا جمال جملکتا ہے اور آخرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذکت اور آفات کامشاہرہ ہوتا ہے 'اس مشاہدے کے بعد مریدی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی 'اوروہ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے۔ بیداری نیندی کا نتیجہ ہے اس کیے شکم سر موکر جاگنا نامکن ہے انیندے آدمی مردہ اور سخت موجا آئے لیکن اگر ضرورت کے مطابق موتو اس سے غیبی اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ فاقد ان کی غذا ہے ' نیند فلبد اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ ستر نصد یقین اس امرر متنق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزات آسان موجاتی ہے الیکن عزات نشین کو بسر حال ان لوگوں سے سابقہ پیش آیا ہے جو اس کے لیے کھاتے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی محرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کلام کرنا جاہیے کول کہ کلام سے آدمی کا دل مشخول ہوجا آ ہے ول کو کلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکرو فکر کی محمین کلام سے زاکل ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو توت ماصل ہوتی ہے اسکوت ورَع و تقویٰ کا باعث ہے۔ خلوت کا فائدہ پورے طور پر اس وقت حاصل ہو تاہے جب آ تکھ اور کان جو قلب کے دروا زے ہیں بند كديئ جائي - اور قلب كى معروفيت من كوئي ظل اندازنه مو عمم من دل كى مثال الى ب جيے حوض كه اس من جاروں طرف سے گندہ پانی کر تا ہے ' ریاضت کا مقصدیہ ہے کہ ان گندی تالیوں کو بند کردیا جائے اور حوض کو اتنا کمرا کھود دیا جائے کہ پانی کے لیے کی خارجی وسیلے کی ضرورت باتی نہ رہے علکہ زمین کی تمد سے خود بخود صاف شفاف پانی لکتا رہے۔ حوض کو پانی میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اے گندے پانی سے پوری طرح فالی کرلیا جائے اور یہ ای صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس من كرف والى تمام عاليال بند مول الركوكي فض بيد جائي كه عاليال معى كملى دين اور حوض من مرونت باك صاف اور تازه پائی جع رہے تو یہ ممکن نمیں ہے۔ قلب کی تالیاں حواس ہیں واس پر پابندی کی صورت میں ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں خلوت نشین موجائے اگر کوئی ایسا تاریک ممره میسرند اسکے تو سربر کیڑا ڈال کر ہی بیٹہ جایا کرے ، خلوت میں آدی جن کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشامرہ کرتا ہے " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس مالت میں حق کی آواز پیٹی تھی اور خطاب ہوا تھا:۔

> يَّا يَهُا الْمُرَّمِلُ (ب17سامية ۸) ال كرر من ليندوال-يَا يَهُا الْمُدَيِّرُ (ب120 ايت)

اے کرے مں انت والے۔

اس تنسیل کا ماصل ہے ہے کہ یہ جاروں چزیں بموک بیداری مکوت اور خلوت مردی بناہ گاہ ہیں اس کے لیے وحال ک حیثیت رکتی ہیں ان کے ذریعہ وہ ربزوں اور داستے کے ایروں اور دھنوں سے اپی حاظت کرسکا ہے۔

سوك كى ابتدا : إن تمام شرائل يحيل كے بعد اب سلوك كى داويں قدم ركع اوريد خيال ركے كر داويں بهت ى وشوار گذار کھانیاں ہوں گی جنیں مور سے بغیرا مے بوسیا مشکل ہوگا۔ اداری راہی کھانیاں قلب کی ان مفات کے علاوہ دد سری نسیں ہیں جن سے دنیا کی رقبت پیدا ہوتی ہے ان میں سے اُجھی کھاٹیاں بدی ہیں ان کا عبور کریا مشکل ہے 'اور بعض جموثی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے ان محافوں کے معے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسان کھائی ہے گذرے کھراس سے مشکل کھائی مورك ، عراس عد مشكل كما ألى مع كرا مد مفاحد اللي علا كل كرار اور الارس جنيس إرادات كى ابتدا مي قطع كيا تھا ایعن ال ما او القات کی طرف التفات اور معاصی۔ جس طرح ظاہرے ان علا کل کے آوار منقطع کے مجے ہیں اس طرح باطن ہے ہی ان کا خاتمہ کردیا جائے۔ لیکن اس میں بدے طویل مجاہدے کی ضورت ہے۔ یہ بات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شوات کی الفعدى اصل عابده ب-جب مرد كاول شوات سے خالى موجائے اورول من شغل كے ليے الغ كوئى علاقہ بائي ندرب تو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرد کے دل کی مسلسل محرانی رکھ اور اے فاہری آور اوگ کوت سے دھے۔ بلکہ اس سے کے کدوہ صرف فرائض اورسنن براكتفاكر، نواده ي زياده اي ايداد عيد الله دي جوتمام وطائف كا ماصل اوراك لباب موايعن جب ول فیراللہ سے خانی موجائے تواللہ کا ذکر کرا دے الیکن یہ ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کاول دو سرے علائل کی طرف ما كل اوركاتفت مو ويناني حفرت فيل اسي مرد معرى سے فرما كرتے تھ كه جس جد كوتم ميرے إس آتے مواكراس جعد سے دوسرے جعہ تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تہارے ول می گزرے و تم میرے پاس مت آیا کو اس طرح کا تجروصد ق ارادت اور محبت الی کے غلبے کے بغیر مامنل نہیں ہو ہا۔ ول غیراللہ سے اس وقت خال ہو ہاہے جب اللہ کے علاوہ کوئی خیال ول میں نہ سے اور ایساعاش صادق بن جائے کہ ایک قلرے علاوہ کوئی دو مری قلر باتی نہ رہے۔ اگر نمی مرد کا حال یہ بوجائے تو مرشد اسے کوشہ تمائی میں بیفنے کی اجازت دے اور ایک آدمی مقرر کردے جو اس کے پاس طال غذا بھا دا کرے۔غذا کا طال ہونا بت ضوری ہے کر تک دین کی اصل ہی ہے کہ طال فذا کھائے گوشہ تمائی کی اجازت دیے کے بعد اے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس من اس كاول أور زيال وولول معنول رئين مثلًا الله الله الله الله على الله على الله وغيره كمات اس ذكريروه التي مداومت كرے كد زبان كى حركت ساقد موجائ اور ايسامعلوم موك تحريك كے بغير زيان ير جارى ہے ، يدورد جارى رہے يمال تك كد زبان كا رہا سا اَرْ بھى ختم ہوجائے اور ول ميں صرف الفتائي صورت باقى رہ جائے ايك مرطد وہ است كر ول سے افتا كے حوف ك صورت بھی مِث جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ مروقت باقی رہیں جمعی خائب نہ ہوں'اورنداس کی موجودگی میں کسی دوسرے معنی کاخیال آئے۔ جبول کسی چزمیں مضغول ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چز ہوتواس کے علاوہ چیزی مخوائش باتی نمیں رہتی ، چنانچہ اگر ول اللہ کے ذکر میں مشغول مو اور وہی مقصود بھی ہے تو فیرو کرسے يقينا خالی موجائے گا۔ اس مرحل میں کینے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی گرانی اعمی طرح کرنی جاہیے اور کو شش یہ کرنی جاہیے کہ کی می طرح کا کوئی دو مرات و دل می ند آئے ندائی دات معلق اورند کی دو مرے سے متعلق اس کے کد اگر دل درای در ك لي بمي كسي كل طرف المتعت بوا ذكر مع خالى بوجائ كانخواه ايك على لحد ك ليه خالى بودل كاايك لحد ك ليه خالى بونا بمي یوا نصان ہے۔اس طرح کے نصان سے بچا چاہیے۔وموس کے سلط میں تودل کا حال یہ ہے کہ اگر خاری وموس سے نجات پاکراس کلمہ کی طرف ول کو متوجّہ کیا جو ول میں جاری ہے تو یک کلمہ وسوے کاسب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی عبادت مس لیے کی جاتی ہے؟ یہ وسوسہ گلر کے وروازے کھول دے گا' اور شیطان بنت سے وسوسے لے کراندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں مے جو آدی کو انھان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کی نور سے بدعت کی آرکی تک پنچا دیں مے 'اگر سالِک مُستجد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہو تر کسی متم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں: سالک کوجن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں ' یکو وسوسے وہ ہیں جن کے بارے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ بات کی جاسے ہیں اللہ کو جن وسوسے دلول میں والنے کی تطعیت کے ساتھ یہ بات کی جاست کی جانے گا اور تفتی کے سیطانی طریقوں سے بیجنے کا طریقہ نیا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر میں لگ جائے 'اور تفتی کرے اور اللہ کی بناہ جائے۔ اور تفتی کرے اور اللہ کی بناہ جائے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

وَإِمَّا يُنْزُعْنَكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ب٩ ١٣ اعت ١٧٠٠)

اور آگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لکے تواللہ کی بناوہ اٹک لیا پیجے بلاشہدوہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ئِرْ فراياند اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الِنَامَسَهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوافَانِا هُمُمُمُ مُبُصِرُونَ (ب٩٠ ١٣٠ تا ١٠٠٠)

یقینا جو لوگ خدا ترس بین جب ان کو کوئی خطره شیطان کی طرف آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں ۔ سویکا یک ان کی آکمیں کمل جاتی ہیں۔

عليكمبدين العجائز (١) بوجول كادين التياركرو-

مطلب یہ ہے کہ اصل ایجان اور طاہری احتادات کی بطریق تھایہ تعدیق کرنے کے بعد تیک اجمال ہیں مضول ہوجانا چاہیے۔ اس کے خلاف ممل کرنے ہیں بہت سے خطرات ہیں اس لیے بعض توگوں نے مختے کے شروری قرار دیا ہے کہ وہ فراست سے اپنے مرید کا حال دریافت کرے اگر وہ ذہین قطین نہ ہو' بلکہ ظاہری احتادات کا حال ہو قواسے ذکر و گلری مشغول کرنے بہا نے خاہری احجاد ہیں بھرائے تاہد ہو گاری بھر مشغول کرنے بہا کہ ان کی برکت اسے بھی حاصل ہوجائے چانچہ ہو مختین کردیتا ہا ہے جواہیے آپ کوذکر و گلرک کے لیے دقت کے ہوئے ہیں باکہ ان کی برکت اسے بھی حاصل ہوجائے چانچہ ہو مختین کردیتا ہا ہے۔ دوروہ علی ان کے جانوروں کا دانہ پائی کرے اس خدمت کروش قیامت کے دوروہ مجابرین کی خدمت کروش قیامت کے دوروہ مجابرین کی خدمت کروش قیامت کے دوروہ مجابرین کی خدمت کروش قیامت کے دوروہ کی انتخا تک نہ بہتی اوقات مسلسل ذکرہ کروش میں ان کے گا اس کو درجے کی انتخا تک نہ بہتی ہوئے گا ۔ بعض اوقات مسلسل ذکرہ کروش میں ان کے ہوئے ہوں کرایات کا ہر ہودے گئی ہے 'یہ احوال اور کرایات بھن کم خرف مریدین کو جمہ بریا اور خوجی ہیں بیا ور سے کہ یہ سیفیس معنول کے لیا تھیں اور کو جمہ بریا اور خوجی ہیں بیا ور سے کہ یہ سیفیس معنول کے لیا تھیں اور کرایات بھن کہ کہ میں بھل کردی ہو گیا تو اس سے داو سلوک ہی خلال کو جمہ سیفیس کے انہوں کرایات کی طرف موجی کہ اس کا کہ کرایات کر کھی ہو سیفیس کے کہ اس کا ایک کردی ہو گیا گا اس کا ادرائ الل خلوق ہو گا گا تھوں کر اس بیاسے کا جال بنا ہے رکھی ہو سیفیس سیار کہتے ہیں کہ ہیں ہو گیا تو اس کی کہ کراس ہیا ہو کہا تو اس کا کہ کرائے گئی ہو کہ کہ کرائی کہ کرائے گئی ہو کہ کہ کرائی کرائے گئی ہو کہ کہ کرائے گئی ہو کہا تو اس کی کرائی ہو کہا تو اس کو کہا تو اس کو کہا تو اس کو کہا گورائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کورائی کرائی کرائی ہو کہا تو اس کر کرنے کرائی کر

سالک کا راس المال خلوق سے قطع تعلی اللہ سے وابحلی اور خلوت ہے۔ بعض ساح کتے ہیں کہ میں نے ایک عرات نیس ابر طرح رہو جس طرح کسی جمہ مرض کیا کہ ختین کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ختین کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے ایک عرتبہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹا میں جس سے میرا دل بھی اللہ تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: خلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ضوری می خرمایا ان کے ساتھ کوئی حالمہ نہ موری ہے نوبایا ان کے ساتھ کوئی حالمہ نہ موری ہے نوبایا ان کے ساتھ کوئی حالمہ ہو ان سے موالمہ وحشت ہے میں نے کہا یہ بھی ضوری ہے میں ان کے درمیان زندگی گذار آ ہوں یہ کسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو ، فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہنا ہا کت ہے ہو اور یہ چاہے ہو کہ تسارا دل ہروقت نہیں ہو سکتا ہو اپیا کمی نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتمائی ورجہ : ریاضت کی ائتماہ ہی ہے کہ مرد اپناول ہر کھ ہر آن اللہ تعالی کے ساتھ حاضریائ اور یہ ورجہ
اس وقت تک حاصل نمیں ہوسکا جب تک اس کا ول فیرخدا سے خالی نہ ہوجائے اور ول کا فیرخدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے
بغیر ممکن نمیں ہے ، جب آوی کے ول میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیزیاتی نمیں رہتی تو اس بر جلال حضرت ربوبیت منکشف ہو تا ہے ،
حق کی بھی ہوتی ہے اور وہ تمام لطائف قد سے طاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نمیں کیا جاسکا۔ بسر حال آگر سمی مرد پر اللہ کا خاص
افعام ہو اور تہ کورہ بالا اُمور میں سے کوئی امر منکشف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بہت سے
رُنزن راستہ روکتے ہیں ان میں سب سے بیوار برن ہوتا ہو گاہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و تھیجت بیان کرنے لگتا ہے اور وحظ و

<sup>()</sup> ابن العابركآب الذكر ميس كتي بيس كد اگرچ الفاظ عام لوگوں كى زيانوں پر رائج بيں ليكن محص مح يا ضعيف رواعت سے اس كى كوئى اصل نسي لى البت ميس في ابن عرب عربن عيد الرحن بن الممان كى ايك رواعت ويكمي ب جس ك الفاظ بير بين "أذا كان في آخر الزمان واختلف الاهواء فعليكم بدين اهل البادى والنساء" بير رويات ابن حيان في كتاب النعفاء ميں لقل كى ب

تذكيرك درب موجاتا ب-اس مشغ يس ننس كونا قابل ميان لذت حاصل موتى ب-يدانت ديس نشهب اوى اسب ننع نقصان كى بداك بغيراس مصغ ميں منهك رہتا ہے بى نہيں بلكہ اپنے دمغا كو مزيد مؤثر اور قابل تول بنائے كے ليے الفاظ ك انتخاب اور عبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جا تا ہے اور اپنے ملی پندار کوسکون پنچانے کے لیے حکایات و آمثال اور قرآن و مدیث کے عوام حلاش كريا ہے اور انسي سامعين كے سامنے بيش كريا ہے ، بعض اوقات شيطان اس كے كان يس يہ بات وال ديتا ہے كه تهاراب عمل معیم ہے اتہاری تقریروں سے مردہ داول کو زندگی ال رہی ہے افغلتوں کے پردے سرک رہے ہیں اتم الله اور اس کے بندول کے درمیان واسطہ ہو متم می منقعت کی قاطر نہیں محض اخلاص اور صدق لانہ جذبے سے اللہ کی محلق کودموت خیر دية بو-شيطان كايد فريب اس وقت كمانا بجب سالك كي بم صوب في سي كولى اور بمي وعويد و ملي كا فريد العام ديا بو اوروہ اپنی مقررانہ صلاحیوں کی وجہ سے لوگوں میں معبول بھی ہو اب آگر سالک کے مل میں اس کے لیے جذبہ حسد پرا ہو تو بد سجمنا عاميد كراس كى دعظ كوتى خالص لذت كى خاطرب الوكول كى بعلائى اوراجرو تواب كے ليے نسي ہے۔ اگر اس كامتعمد نيك ہو یا تو وہ ہر گزایے ہم معرواحظے صدند کریا۔ بلکہ خوش ہو تاکہ اے اس کام میں ایک اور عض کی اعاضت حاصل ہو گئی ہے ا ایا بی ہے تھیے میں مخص کوب مورو کن لاوارٹ لاش ملے اور اس کی محقین و تدفین کی ذمیر واری سربر آپڑے اور ان حالات مين اسے كوئى ايسا محص بل جائے جواس كار خيرمين اس كا تعاون كرے توبيد خوشى كامقام موكا يا حد كا۔ اى طرح فاقل اوك مدے ين اكرچران كے جم چلتے برت اور حركت كرتے نظرات بي مكن الحققت دول سے خال بي علاء اور قاظ مرده رو حول كو زندگی دیتے ہیں اگر ایک داھظ کو دوسرے واعظ کی اعانت اور رفاقت میسر آجائے توبداس کے لیے راحت کا باحث ہے 'ند کد كلفت كالكين ونيا پرست علاء اور والعظين اس راحت محضة بي نيس بي- بلكه ايك دوسرے كي مملكت كي مودويس ماعلت تفتور کرتے ہیں۔ مرد کو اس سے پر بیز کرنا چاہیے یہ شیطان کا جال ہے ، جس کے ذریعہ وہ ان لوگوں پر شب خوں مار آ ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں 'اس جال میں لوگ اس لیے میش جاتے ہیں کہ انسانی ظبیعت پر دنیا کی محبت غالب ہے۔ چنانچہ باری تعالی ارشاد فراتے ہیں۔

بَلُ تُؤْثِرُ وَنَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠٣ آيت ١١) بَلُ تُؤْثِرُ وَنَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠ ايت ١١)

یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شرکا غلبہ پہلے ہی ہے ہے اسافتہ انتوں کی آسانی کتابوں اور معینوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد

اِنَّهُ اللَّهِى الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وُسَى (ب ١٣٥٣) عن ١٨٠٥) الرَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِمِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى

مرید کی ریاضت اور تربیت کاب ایک مختر خاکہ ہے ، تفعیلی پداگرام اسکے ابداب میں ذکور ہوگا۔ اور یہ مثایا جائے گاکہ کسی صفت کا إذالہ کس طرح کیا جائے۔ اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی مفات میں اب سے زیادہ غالب پہیٹ میں اور زبان کی شہوت ہے اس کے بور خضب ہے ، بو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے ان شہوتوں سے مانوس بور بور ہوتی ہے اور بال وجاد کی خواہش پر ابوتی ہے اس کرتا ہے ان شہوتوں سے مانوس بور بور انسان کے ول میں دنیا کی محبت بوستی ہے اور بال وجاد کی خواہش پر ابوتی ہے اس خواہش کے بطن سے کبر عجب اور پدار کے جرافیم پر ابور تو بین اور جاد واقد ارکا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس نزاکت کے پیش نہیں کرسکتا وین کا صرف وی پہلو پند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاد واقد ارکا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس نزاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کا بور کی افتدار کا سامان ہوتا ہوگا۔ اول: پیداور شرمگاہ کی نظر ہم ان دونوں کا بور کے افتدار کا مامان کی تعمیل ہوگا۔ اول: پیداور شرمگاہ کی شعبت دوم نوان کی آفات۔ سوم: فضب ، حقد اور حد۔ چمارم: دنیا کی غربت اور اس کے فریب کی تفصیل۔ پنجم: مال کی محبت

اور کل۔ خشم ریاء اور حُتِ جاد۔ ہفتی کبر اور جُب ہفتی مواقع فریب ان آٹھ کابوں سے ہمارا وہ متعد ہورا ہوجائے گاجو احیاء العلوم جلد سوم میں ہمارے چین نظر ہے۔ سابقہ دو کابوں میں سے پہلی کتاب میں ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے، قلب ہی مُبلکات اور تمنیمات کا معدن اور منبع ہے۔ دو سری کتاب میں ہم ان کی تعمیل بیان کر سے ہے۔ بائے محفا تجویز کئے گئے ہیں 'یہ محکو اجمالی تھی۔ آنے والے ابواب میں ہم ان کی تعمیل بیان کر سے ہے۔ وَمَا تَدُوفِي قَدِي اللّهِ بِاللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

## کتاب کسرالشمونین شہوت هیم و فرج کو تو رہے بیان میں

جاننا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور تباہ کن شہوت پیٹ کی شہوت ہے 'اس کی وجہ سے معزت آدم و حوا ملیما السلام جنت سے نکالے گئے 'اور اس دنیا میں بیمجے گئے 'انسیں ایک فاص در خت کھانے سے معم کیا گیا تھا جم شہوت غالب آئی 'اور انہوں نے وہ در شت کھالیا 'اس نا فرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام پرائیاں جو آب تک مستور تھیں کھل محکیں۔

يكم - تمام شهوات كا سرچشمه : حقيقت يه به كد آدي كا پيدى تمام شهولوں كا سرچشمه اور تمام آفول كا منع اور معدن ب-شهوت ملم سے شهوت عمام کو تحریک ملت ، جب آدی کا پید جرا ہو آ ہے تب ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت ی مورتیں تکاح مي جول- اور خوب محبت كى لذّت حاصل كى جائے كمانے اور فكاح كرنے كى شوتنى جاه ومال كى رغبت بيداكرتى بين جاه ومال ی ود چیزی الی میں جو محکومات اور مطعومات میں اوستا کا ذراجہ بنتی ہیں۔ مال کی کشرت اور جاوی زیادتی سے آدی میں رغونت ایک دو مرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اپنے سے بالاً ترکے کیے حید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بعن سے ریا " مُفا فرت اور فرور جیے حیوب پیدا ہوتے ہیں 'کینہ ابغض اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے 'پھر آدی سر کشی نافرمانی 'بناوت اور تمود پر کم مانده لیتا ہے ، مکرات اور فواحق میں جلا ہوجا تا ہے ، یہ سب معدہ کو خالی ندر کھنے کے نیائج و شمرات ہیں 'یہ بدید بمر كمانا كي الموراور نشب أكر ادى اسي للس كو بعوك بي إلى ركمتا ادر شيطان كي المرورفت كراستول بريرب بنما ديتا تو وه بركز سرعش افتيار نيركريا- بلكه الله عزوجل كاطاعت كريام يمرو ريام وريافرماني وسركشي كي راه نه جلائد وزيادي إذات من غرق مو ما "نه عاجله (دنیا) کو معنی (ا فرت) پر ترج دینے کی فلطی کر ما "نه دنیائے مال دودات پر اس طرح نوفاجس طرح کتے اپنے شکار پر جیلے ہیں۔ بسرمال جب شوت ملم کی آفت اتن زیادہ خطرناک اور مملک ہے قواس کے خطرات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنا اور ان سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا مروری ہے۔ کی حال شوت وفرج کا ہے اس لیے کہ فرج کی شوت پید کی شوت ے مال ہے ہم اللہ كى مداوراس كى وقتى سے اس معتلوكو چندابواب من ممل كريں محدان من سے پہلے باب ميں بحوك كى فنیات اور محم سری کی دست بیان موگ ، محراس کے بعد فوائد کا ذکر موگا اس کے بعد کم خوری یا کھاتے میں آخر کا ذریعہ پید کی شہوت می کرنے کے طریقتہ ریاضت کی تشریع کی جائے گی۔ بھوک کے سلط میں لوگوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا مرشرمگاہ کی شوت در بحث آسے گی کریہ بیان کیاجائے گاکہ مردے لیے نکاح کا ضوری ہے یا تکاح نہ کرنا ضوری ہے۔ اس كے بعد ان اوكوں كے فضائل ذكر كے جائيں كے جو بيد "شرمگاه "اور الكوك شموات كے خالف ہيں۔

## بعوك كي فضيلت اور شكم سيري كي ندمت

روایات : سرکاردوعالم ملی افته علیه وسلم ارشاد فرات بین-

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش (١)

اسيخ تنوں كے ساتھ بنوك اور ياس كے ذريعہ مجابرہ كرو اس كے كه اس بس اتابى اجرب متنا الله ك رائے میں جماد کرنے والے کے لیے اجر ہے کو تک اللہ کے نزدیک بھوک اور پاس سے زیادہ محبوب کوئی

ود مراعمل جنیں ہے۔

حضرت عبدالله ابن حباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد لقل كرتے بين ا

لايدخل ملكوت السموات من ملابطنه (١)

المان كے قرفت اس مخص كے إس نيس آتے جو اپنا بيت بحر لے۔

كسى مخص في عرض كيايا رسول الله الوكون من الفعل كون بع؟ فرمايا:

من قل مطعمه وضحكه ورضى بمايسترعورته (٣)

جو كم كها ما بوئم بشتا مو اورات لباس رفوش رمتا موجس سے ستر معن بائے۔

ای مضمون کی مجمد روایات سه بین -

سيدالاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف (١٠)

سب سے بوا عمل بھوک ہے اور اس کی دلت اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشربوافي اتصاف البطون فانه جزء من النبوة (٥)

منو اور کھاؤ ہونسف میٹ اس کے کریہ نبوت کا ایک حصر ہے۔

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة ١٠)

اوركم خورى (درى) مادت ب

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه

وابغضك عندالله عزوجل يومالقيامة كل نوم اكول شروب (2)

قیامت کے دن افلہ تعالی کے زویک سب سے زیادہ بلند مرجہ وہ قص مو گا بو زیادہ بحوکا رہتا مو کا اور اللہ بحانہ و تعالی کا زیادہ محرکر آ ہو اور تیامت کے روز اللہ کے نزدیک زیادہ برا وہ فض ہو گاہو زیادہ سو آ ہو

راده كما تا مواور زياده والموا

روایات میں ہے کہ انخطرت ملی اللہ علیہ وسلم بلا طرورت می موے رولیا کرتے تے اس کامطلب یہ ہے کہ بموکا رہنا آپ كويند تعاييره) مركاروه عالم صلى الله عليدوسلم كاارشاد ب

<sup>(</sup>ا) و(٢) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل محصے تیں لی۔ (٣) آ (٤) ان تمام روایات کی کوئی اصل محصے تیں لی۔ (٣) یہ ق ف عب الايمان يم حضرت مائشال روایت نقل کی ہے کہ اگر ہم محم سروونا جا بچ تو محم سروولیت این اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر ایار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشرية في الدنيا يقول الله تعالى: انظر واللى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر و تركهما اشهدوا يا ملائكتي مامن اكلة يدعها الإلبدلته بها درجات في الجنة (ابن عرى في الكال ())

الله تعالى اس محص يرجس كا دنيا مي كها إيناكم مو فرهنون بيل فحر قرابات أور قرهنوں سے كتا ہے: ميرے بندے كود كموكر ميں نے اسے دنيات كھائے پينے كي أن كتل ميں بنتا كيا تواس نے ميركيا اور انسيل ميرى خاطر محود ديا" اسے فرهنو الكوار زينا بيز القرب بني اس نے ترك كيا ہے ميں اس كے موض جنت ميں درجات عطاكموں كا۔

المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر على الماء (٢)

ول کو کھانے پینے کی نواد ق سے مردو مت کرو اس لیے کہ دل میں کی طرح ہے کہ جب میں پرانی نواوہ پر جا تا ہے تو دو کل (مر) جاتی ہے۔

ماملا ابن آدم وعاء شرامن بطنة حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كانلابدفاعلا فتلت لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (تقرر مقرام)

ابن آدم نے کوئی برتن ہیں سے زیادہ برائیس مرا ابن آدم سے لیے چندایے لقے کانی ہیں جواس کی پیٹے سیدھی رکھ عیس اگر محرا شوری می ہوت ہیں ہے گئی جا کی سیدھی رکھ عیس اگر محرا شوری می ہوتر ہیں ہے گئی جا کی سیدھی رکھ عیس اگر محرا شوری می ہوتر ہیں ہے گئی جا گئے ہے ایک

یانی کے لیے اور ایک سائس کینے کے لیے۔

صرت المامين زير اور صرت الديرية كالكول بوايت بن بوك كافيات واردو كل به ارشاد قوات بن القرب الناس من الله عروجل بوم القيامة من طال جوعه وعطشه و حزنه في البنيا الاحقياء الذير الشهد والميغر فواوان غابوالم يفتقعوا تعرفهم بقاع الارض و تحف بهم ملائكة الشماء تعم الناس بالننيا و بعم و ابطاعة الله عزوجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافير شوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين واحلاقهم و حفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم و يسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم احدلم يتكالبوا على النيا تكالب الكلاب على الحيف اكلوا العلق ولبسوا الحرق شعثا غبرايراهم الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد خولطوا فنهت عقولهم وما الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد خولطوا فنهت عقولهم وما فهم عنداهل النيا يمشون بلا عقول عقلوا حين دهبت عقول الناس لهم فهم عنداهل النيا يمشون بلا عقول عقلوا حين دهبت عقول الناس لهم الشرف في الاخرة يا اسامة اذا ايتهم في بلدة فاعلم انه مان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انه الاهل تلك البلدة المساورة المانيا الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انه النال هل تلك البلدة المان الهم المان الما

یہ روایت کاب الصوم میں ہی گذر چی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل جھے فیس فی۔

ولا يعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخلهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وإن استطعت ان ياتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ()

قیامت کے روز اللہ تعالی سے نوادہ قریب دہ لوگ ہوں کے جو دنیا میں زیادہ بمونے اور بیاہے اور زیادہ ممكين يب يدوك ايس عي متى بين كد أكر موجود عول أو كوئى ند جان اور فائب عول أو كوئى الاش ند كرے ليكن زين كاؤره وروان سے واقف ہل كا اليس محيرے ركتے إلى سي اوك ونيا مي سب ا يع بن الله تعالى كا طاعت بمي المحى طرح مي لوك كرت بين اوك زم يجان الكيزيسر بجات بين اور وہ ابنی پیشانیاں اور محضے نیکتے ہیں لوگوں نے انہاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضائع کرویا لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کی جب بدرخصت موجاتے ہیں و زهن ان کے ملے روتی ہے اور باری تعالی اس شرر خنب بازل فراتے ہیں جس میں ان لوگوں میں سے کوئی موجودنہ ہوئید دنیار میں کرتے جس طرح کے موار پر گراکہتے ہیں 'یہ سدّر من کے بعدر کھاتے ہیں ' پہنے رائے کیڑے پہنے ہیں 'راکندہ طال رہے ہیں اوگ النیس دیمہ کر ي رائ قام كرت بي ك شايديد كى مرض من جلا بين حيان حيفت من ادس كوكى عارى دس موتى بعض لوگ السيس ب وقوف كت بين والا تك وه معل ركي بين الين (ان بي اس جزى معل ديس موتى) جس پر دنیا والوں کی تظرر ہی ہے اور سے اللہ ان ان سے دور رکھا ہے اور الے مصلے ہیں کہ شاہدوہ حص ے بغیر جل محررے میں والا کلہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہوماتی میں ان کی مقلیں موجود رہتی ہیں اے اسامہ! آ فرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت ہے ، جب تم انسیں کمی شرمیں دیکھو و سمجہ او کہ اہل شمر کے لیے بروانہ اس الباہے۔ اللہ تعالی سی ایس قوم کو مذاب میں دیتا جس میں بہاوک موجود ہوں تین ان سے خوش رہی ہے اور اللہ ان سے رامنی رہتا ہے۔ اقس تم اپنا بھالی بالوشاید ان ے واسلے سے حمیس بھی عبات ال جائے (اے اسامہ) اگر تم یہ کرسکوکہ جب تماری موت اے تو تمبارا ميد بموكا اور جكرياسا موقوايا كرواس كي دجه عد حميس منازل اخرت كاشرف ماصل موكا اورتم اغياء كم ساته رمو مع المسادى دوح كى الدس فرقع خوش مول مع اور الله تعالى تم ير رحت نازل فراس كا-

معرت من معرت الديرية عدوات كرتي من كم الخضرت ملى الدمليد وملم في فرايات المسوف وشمروا و كلوا في انصاف البطون تدخلوا في ملكوت

السماع الومنمورويلي سندهي

اون پائو مستعدر ہوا اور اسف مید کمار اسان کے فرھتوں میں داخل ہوجاد کے۔

حضرت عیلی علیہ السلام نے اسے حوار بیس سے فرمایا کہ اسے معدوں کو بھوگا رکھواور جسوں کو مہاں رکھو تاکہ تممارے م تلوب میں یاری تعالی کے مشاہدے کی قوت پیدا ہوجائے اس طرح کی ایک روایت طاؤس نے المخضرت میلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی لقل کی ہے(۱)۔ قورات کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی مولے عالم کو پہند قیس کر تا اس کے کہ موظیا فظت اور بسیار خوری

<sup>(</sup>۱) یہ رواعت خلیب نے کتاب الربد میں سعید بین اید سے بکو قلدیم و آخرو طرف و اضافہ کے ساتھ لقل کی ہے این ہو زی نے اے الموضوعات میں لقل کیا ہے اس میں ایک راوی میداداد بن مید ہے کذاب کما جا تا ہے۔ (۲) یہ رواعت محصد میں لی۔

پرولالت کرتا ہے'اوریہ ایک بری عادت ہے' خاص طور پر ملاء کے لیے "ای کیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی موٹ قاری کو پند جس کرتا۔ ایک مرسل روایت کے الفاظ بہ بیں :۔

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

والعطستس(۱) شیطان آدی کی رگول میں دوڑ آہے اس کے دایستے بھوک اور بیاس کے ذواعہ ملک کردو۔

ایک روایت میں ہے کہ فکم میری پر کھانے سے برص کا مرض پیدا ہو گا ہے۔ (۲) سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ المئومن یا کل فی معی واحد والکافر یا کل فی سبعة امعاء (بخاری و مسلم۔ عزم الدورون)

مؤمن ایک انت می کما آے اور کافرسات افول میں کما آ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کافر مؤمن کے مقابلے میں سات گنا زیاوہ کھا تا ہے ' یمان انت کو شوت کے لیے بطور مجاز استعال کیا گیا ہے ' اس لیے کہ جس طرح انتیں کھانا لیتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شہرت بھی کھانا لیتی اور قبول کرتی ہے 'اس کا یہ مطلب ہر کز نہیں کہ مومن کے پیٹ میں انتیں کم اور کافر کے زیاوہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن حضرت ماکشہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایپ فرمایا کرتے تھے۔

اديمواقر عباب الجنة يفتح لكم جنت كادروازه بيشد كمكمنات ربوتم ارب لي كول دا جائكا-

انبوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروا نہ کس طرح محکوما کس آب نے فرایا: بموک ادر یاس سے (۳) ایک مدیث میں ہے کہ حضرت ابد میرفائے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں وکارلی آپ نے ارشاد فرایا:۔

اقصر من جشأئك فأن اطول الناس جوعاً يوم القيايمة أكثرهم شبعافي

ائی ذکار کم کرو اس کے کہ قیامت کے روز زبارہ ہوگا وی ہوگا جو دونا میں زبادہ فکم سربوگا۔
حضرت مانشہ فرباتی ہیں کہ المخضرت علی اللہ علیہ و سلم نے بھی پیپ ہوکر کھانا فہیں کھایا ہیں بعض اوقات آپ پر بھوک کے افارد کی کررو پڑتی تھی اور آپ کے بعلی مبارک پر اپنا ہائی ہیں ہوئے کماکرتی تھی کہ میری جان آپ پر فدا ہو اپ آپ اتنا ضرور کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو اپنا ہائی ہوئے ہوئے کماکرتی تھی کہ میری جان آپ پر فدا ہو اپنا ہائی کے این ارشاد فرباتے تھے: اے ماکشہ اور میر اولوالعوم بینجبرہا ہوں نے اس کے اس کے مارو میر آنا الکیفوں پر مبرکیا ہے 'جب وہ و نہا ہے رفعیت ہوئے اور اپنے پرورد گار کے سامنے ماضر ہوئے آوان کو درست اجر و تواب اور بہناہ مزت و تحریم بلی بھے شرم آتی ہے 'ایسانہ ہو کہ گل کوچند روزہ ذکری آسائش کی وج سے بھے اس کے ملاوہ کوئی بات پند میں کہ جی اپنا ور بھا تیوں کے جراہ رہوں حضرت ماکشہ فرمائی ہیں کہ اس تعظور پر اور بھی اس کے ملاوہ کوئی بات پند میں کہ جی اس کے ملاوہ کوئی بات پند میں کہ جی اس کے ملاوہ کوئی بیس کدرا تھا کہ آپ اپنے دب کریم سے جا سالے۔ (۳) ایک مرجہ حضرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کلوالے ایک بند بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنا کے دار سے معرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کلوالے ایک بند بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنے دب کریم سے جا سالے۔ (۳) ایک مرجہ حضرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کلوالے

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا پلا کواکاب العزم عی این انی الدیا کے والے سے گذر چکاب ان روایت اگرچہ مرسل ب ایکن اس عی دوسرے کوے کا اضافہ دیں ہے۔ (۲) یہ روایت ہی جگے دیں گی۔ (۳) بیل شعب الا کان من مدعث انی حجید فعد اس کی اصل تذی عی ہے کہ ایک مخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس عی ذکارل۔ اس عی ابو حجید فعد کا ذکر دیس ہے۔ (۳) تھے ہے روایت ہی دیس فی۔

کر ما ضربوئیں' آپ نے بوچھا: اب فاطمہ الیہ کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ بیں نے روٹی پکائی تنی میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نہیں کیا اس لیے یہ کلزا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے پاپ کے منع میں جارتی ہے (ا)۔ حضرت ابو ہریرۃ ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھروالوں کو تین دن تک مسلس کیموں کی روٹی پیٹ بحرنمیں دی' یمال تک کہ دنیا ہے بردہ فرمایا۔ (۲) ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الإخرة وان ابغض الناس الي الله المتخمون الملاي وما ترك عبد أكلة يشتهيها الأكانت له دوجة في الجنة (طران ابرهم - اين ماس)

دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں فکم سیر ہوں مے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ ہوں مے جو بد مغنی کے شکار ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ جو بندہ الیک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اس کے عوض اسے چنت میں ایک درجہ ماتا ہے۔

آثار : حضرت عر فراح بين كربيث بمرت عيد الله كريد يد زندگي من كراني كا باحث اور مرت كريد تعلق كاپيش فيمه مورا ب- شقيق بلي قرائع بين كه مبادت ايك بشه ب اس كي دكان خلوت ب اور سامان موك ب- معرت اقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! جب معدو بحرا ہو تا ہے تو کاری قوت سوجاتی ہے ' مکت کو کی ہوجاتی ہے ' اعتماء عمادت میں ست كرت اللتے إلى منىل بن مياض اپ نس سے دريانت فرات!اے نس! تخب س جزا فوف ے ؟ كيا تو بموك سے دريا ے ، بعوك رسے مت در كول كه بعوك سے انسان مكا بعلكا رہتا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ ك اصحاب بعوك رہے تھے اس کما کرتے تھے اے اللہ اور فی مع بوا رکھا تھا رکھا تاریک راتوں میں روشی سے محروم رکھا کیے کیے جلوں ے مجے اس درج تک بھایا۔ فع موصلی کو جب بھوک ستائی اور مرض شدت افتیار کرتا توان کی زبان پرید الفاظ جاری موت اے اللہ! تو لے جھے بھوک اور مرض میں جلا کیا ہے کو اپنے دوستوں کو اس طرح ی آنا توں میں والا ہے میں اس فحت کا کس طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے 'مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کما: اے ابو حبداللہ! وہ مخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس فلے کی محد مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے الديكي افوش قسمت وه محض بجومي وشام بموكارب اور الله كي خوشنودي سے محروم ند مو- نفيل بن مياض فرمايا كرتے سے كد اے اللہ! وقے مجے اور میرے عیال کو بھوکا رکھا ہے اور مجھے رات کی تاریکوں میں جاغ سے محروم کیا ہے میرا یہ رویا اپ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے مجھے یہ بوا رتبہ کیے کا کی بی معاد کتے ہیں کہ را میں کی موک سبید کے لیے ابھین کی بموك امتمان كے ليے ، جمعدين كى برركى كے ليے مارين كى سائنت كے ليے اور زادين كى مكت كے ليے بولى ب اورات ميں ے کہ لوگو! اللہ نے ورو اور جب بیت محرا موار جو کو اور کو اور الاسلمان کتے ہیں کہ من رات کو کمانا کھانے سے بہتر یہ سمتا مول كم مع تك لما ذير مطعول ومول يبي فرات على كر بموك الله تعالى كايك اينا بين باعزانه به و مرف مجوب بندول کو عطاکیا جا تا ہے لی بن حیداللہ حسری ہیں ون تک بھوے رہے ان کی سال بحری غذا کے لیے ایک درہم کافی ہوجا تا مجوک ے زیادہ کوئی شے ان کے یمال مقیم میں بھی فرایا کرنے سے کہ قیامت کے دواس سے بمترکوئی عمل نہ ہوگا کہ بی اگرم صلی الله عليه وسلم كا المداويس واكدار ضورت كماناترك كروا جائ يديمي فرات كه فقندول ك زديك بموك ي زياده كوئى جز دین وونیا میں منید نسیں ہے ، قرمائے معے کو طالبان دین کے لیے کھانے سے زیادہ ضرر رسال چیز کوئی دو سری نسیں ہے ، عکمت اور

<sup>(</sup>ا) يد روايت مارك بن الي اسامد في الى معد على طبيق مند عد الل كاف (٢) مسلم

علم كانع بموك ب اور معميت وجهل كاسرچشم فكم ميري بهديد مي فرمايا كم عظيم تر مبادت خوابش ننس كى مخالفت ميل طلال غذا ترك كرنا ب- ايك مديث من تمالى ميد كوغذا كم ليه قراروا كمائه الى مديد من يد بمى ب كد جو فنص تمالى ميد ي نیادہ کما یا ہے وہ اپن سکیاں کما تا ہے۔() ان سے درہ کی زیادتی کا جال ہو جدا گیا تو الموں نے جواب دیا کہ اس درہ کی فضیلت اس وقت تک عاصل نہ ہوگی جب تک کی کے نزدیک غذا کانہ کھانا کھانے کی برنست محبوب نہ ہو' نیزیہ کہ اگر ایک رات بمو کا رے تودد را تی بموكارے كى دعاكرے۔ يه بمى فرماياكہ جولوگ ابدال موسة بين ده صرف بموك بيدارئ خاموشي اور خلوت كى دجد ے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا کہ آسان سے نشن پر آنے والی مرتبی کی جڑ بھوک ہے اور آسان و زشن کے مابین مربرائی کی اصل فتم سری ہے ، فرایا: جو قض بمو کا رہتا ہاں ہے وسوے منقطع ہوجاتے ہیں بندور اللہ کی توجہ بموك اور آزائش كى بنائر موتی ہے الا ماشاء اللہ ، یہ بات ام می طرح جان او کہ اس زیائے میں بھوک ، بیداری اور منت کے دریعہ اسے ننس کو ذرع کے بغیر نجات ملنی مشکل ہے ، فرمایا: کہ جولوگ پانی سراب ہو کرنی لیتے ہیں میں میں مجتاکہ وہ معسیت سے محفوظ رہتے ہوں کے اگرچہ وہ اللہ کا هکری کون نداداکریں ،جب پانی کا حال یہ ہے او کھانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک مختلاے بوچھاکیا کہ میں اینے لنس کو سمل طرح قید كول؟ اس في جواب دما: بموك بياس كي ذريعه قيد كر جمنائي اور ترك مرت سے ذليل كر اسے افرت والوں كے جو توں سے روند اردھے لکھے لوگوں کالباس ترک ترکے اس کا غرور محم کراس کے متعلق بیشہ برممانی میں جتلارہ اور بیشہ اس کی خواہش کے خلاف ممل کر- مبدالوا مدین زید منم کماکریہ بات کماکریے عظے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کومفاء ملب سے توا زائے اجتہیں بانی بر ملنے کی قدرت دی ہے ،جن کے لیے زمین کی گئا ہے ،جن کی کفالت کر آئے ان سب چیزوں کا سبب بموک ہے۔ ابوطالب می مستے ہیں کہ پید کی مثال ایس ہے میے ستار کہ وہ اندرے کو کھلا ہو تا ہے ' خالی کٹری میں باریک ہاریک آر کے رہتے ہیں 'اس کی آوازی خوبصورتی کا راز محفت اور سبک بن بی تو ہے اس مال پیٹ کا ہے اگر خال مو تو تلاوت مبی شری معلوم موتی ہے "شب بداري اور كم خوابي پر مداومت مجي مل مولي عبد الويكن فيداللد الرقي كيت بين كه الله تعالى عن آوموں كو محبوب ركمتا وكم خواب مم خورم راحت روایت ب که حفرت مین طبه السلام دو اه مک مسلسل مع کے وقت کو کمائے بغیر معروب مناجات رے ایک دن اجا تک دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی و ساتھ آئی لیکن مناجات کا سلسلہ رک کیا "آپ رو فے است میں ایک بو در ما ان کے پاس آیا آپ نے اس سے کما کہ اے ولی اللہ! میں معمونی عبادت تھا الاک روثی کا خیال اکیا معبادت منقطع ہوگئ ميرے ليے وفا يج كد الله تعالى ميرى سابقه مالت لونا وسعة يو رسع نے كماكد اے الله إجب سے ميں تے تھے بيانا ہے اس دوران اگر ممی جھے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری مففرت مت کرتا اللہ ہو کہ میں میرے سائے آجا آ میں می فکر کے بغیر کھالیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت موی علیہ السلام کو ہم کلای کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس دن تک کمانا جموڑے رکھا۔

# بعوك كے فوائد اور شكم سيرى كے نقصانات

بھوک کے فضائل کے سلیلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سرا سرمعدہ کو ایذا پنچانا ہے استے فضائل کیوں ہیں'اگر اپنے آپ کو ایذا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دو سری صور تیں بھی ہو سکتی ہیں شاڈ اپنے جسم پر ککڑی مارنا' اپنا گوشت کاٹنا' ٹاپندیدہ چیزیں کھانا و فیرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت میں دی گئی ہے' بھرمعدہ کو ایڈاء پنچانا ہی اتنا

<sup>(</sup>۱) یه روایت ای باب می گذر چی بے۔

اچھا عمل کیوں جمراکہ اسے تمام اعمال خیری بنیادو اساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظرودا ہے اگر کوئی فض دواسے صحت یاب ہوجائے اور یہ گمان کرنے گئے کہ جھے اس کی تخی اور کردے بن کی دجہ سے شفا ہل ہے اور اس سے دویہ بنتیجہ افذ کرے کہ ہر تخ اور کردی چیز نفی بخش ہو سے جانچہ تمام تخ اور کردی چیز یں کھانے گئے قواس سے کما جائے گا کہ دوا کی تخیل خفاہ میں مؤثر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے صرف الحماء جین ہیں۔ یہ حال بھوک کا ہے اس کے نفع سے علماء واقف ہیں 'جو محض شریعت میں وارد بھوک کے فضا کل کے اصفاد رکھتے ہوئے بھوکارہ کا وہ نفع الحائے گا خواہ بھوک کے میں مصل ہوئے دوالے بھوک کے میب سے واقف ہویا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ اختفاد ہے درجہ علم تک پنجنا چاہجے ہیں ان فوا کم کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات فلک ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

پنجنا چاہجے ہیں ان فوا کمر کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات فلک ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

پنجنا چاہجے ہیں ان فوا کمر کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات فلک ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

پنجنا چاہجے ہیں ان فوا کمر کی آخر کے گئے گا گیا کہ کہ کو السے کہ کہ کو علی ہوا ہوا ہے درجے بلند کرے اللہ اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔

بوك ك دس فائد عين ول من برفائد الك الك بيان كرتي بين

سلافا کرہ - صفائے قلب : صفائے قلب میں طبیعت کی دوائی اور بھیرت کا کمال بھی شامل ہے ، مخکم سری ہے فہاوت پیدا ہوتی ہو تی ہو تی ہوتی ہے ، قلب کا نور ماند رسوبا آ ہے ، وہن تاریک ہوجا آ ہے اور وہاغ میں نشد کی طبیعت کے خارات پھیل جاتے ہیں اور اس طرح اصاطہ کر لیتے ہیں کہ قکر کی محنوا تش نہیں رہتی ول کسی بات کا جلد اور اک نہیں کہا آ اور سوچنے سجھنے کی تمام ترقوش معدوم موجاتی ہیں 'چنا نچہ جو بچہ زیادہ کھا آ ہے اس کے حفظ کی قوت کم ہوجاتی ہے اس کا ذہن فاسد ہوجا آ ہے اور ذہائت کی جگہ فہاوت سے لیس کو ایس کے اور سے ایس کی ایس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی دور اس کی اور اس کی اور اس کی دور اس کی اور اس کی دور اس کی دور

احیواقلوبکم بقلقالصحکوقلقالشیم وطهروهابالجوع تصفوو ترقدا) اینداول کو کم بننا اور کم کمانے اندار کم کا اور کم کا اینداور کا اینداور کم کا اینداور کم کا اینداور کم کا اینداور کا

> من اجاع بطنه عظمت فکر تعو فطن قلبه ۲۷) بو مخص بمو کار بتا ہے اس کی فکر علیم اور قلب دہن ہوجا تا ہے۔ ابن عباس الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:۔

من شبع و نام قساقلبه (نم قال) لكل شنى زكوة وزكاة البدن الحوع (٣) جم فن في من بيد بركمانا كمايا اور سويا اس كادل مخت بوا ( عرفها يا) مريزى ايك زوة مهاور بدن كى دروا من كادل مخت بوا ( عرفها يا) مريزى ايك زوة مهاور بدن كى دروا من كادل مخت بوا ( عرفها يا ) مريزى ايك زوة مهادر بدن كى

فیل کتے ہیں کہ میں جس بان بھی اللہ کی فاطر بھو کا رہا میرے دل میں حکمت و عبرت کے ایے دروا ہوئے جن سے میں پہلے بھی

() اس كا اصل محمد نيس في-(٢) اس كا اصل محمد نيس في-(٣) قالباسيه روايعه ابن ماجه ين واقع معرت ابد برية كي اس روايت سه ماخوز به لكل شنى زكوة و زكوة الجسد الصوم آشنانس ہوا تھا واضح رہے کہ عبادت کا اصل مقعداس فکر کا حسول ہے جو معرفت اور حقائق باری کے کونے تک پنچادے اور مقل میں اور معرفت جند کا دروازہ ہے اس حکم سری اس راہ کی سب سے بینی رکاوٹ ہے بجوک سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت جند کا دروازہ ہے اس اعتبار سے بحوک جند کے دروازے ہوئی ہوجاتی ہے اس لیے حضرت اقدان نے اپنے سیٹے نہایا تھا کہ اے بیٹے! استاد سے بحوک جند ہوتا ہے ہوگی ہوجاتی ہے اور اعضاء میں ممارت کی سکت باتی نمیں رہتی۔ با بزید جسب معدہ پر ہوتا ہے ہیں کہ بحوک ربوکی طرح ہے ،جب بندہ بحوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بار شیس ہوتی ہیں۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

و سرافا کرد۔ رقت قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو آ ہے 'اور اس میں ذکر سے اذت ماصل کرنے کی استعداد پر اہوتی ہے بیا او قات حضور قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو آ ہے لیکن نہ لذت کمتی ہے اور نہ دل متاثر ہو آ ہے گویا قلب اور ذکر کے درمیان مجاب ہو آ ہے جے قساوت کہ سکتے ہیں ' بعض او قات دل میں اتن نری اور رفت پر اہوتی ہے کہ آدی ذکر اور مناجات سے بہناہ لذت حاصل کر آ ہے 'اس حصول لذت کا زیادہ فلا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہونا ہے۔ ابوسلیمان دارائی کئے میں کہ اس وقت عبادت کئی ذیادہ لذید اور شرس ہوگی جب میری ہیں ہیں ہے لگ جائے گی جند فراتے ہیں کہ بعض آدی اپنے سینوں میں کھانے کی محند فرایا کرتے ہیں اور پھر مناجات کی طاوت چاہے ہیں ' ابو سلیمان سے بھی فرایا کرتے ہے کہ جب آدی بحوکا پیاسا ہو آ ہے تو اس کا قلب صاف اور نرم ہو آ ہے 'اور جب ہیں بھرا ہو آ ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہو آ ہے۔ اس تعمیل پیاسا ہو آ ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہو آ ہے۔ اس تعمیل سے فلا ہر ہوا کہ قرکا سل ہونا' اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چزہے 'اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

تیسرا فاکده- تواضع اور اکساری : بموک کا تیسرا فائده یہ بے کہ اس بے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے 'اتر اہف اور خوشی کا خانمہ ہوتا ہے 'یہ دونوں چن سرکشی اور باری تعالی سے فغلت کا سرچشہ ہیں نفس کمی چنے سے اتا منکسراور ذلیل نسیں ہوتا بھتا بھوک سے ہوتا ہے 'آدی بھوکا ہوتو اپنے رب کا نام لیتا ہے 'اس کی اطاحت کرتا ہے 'اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے 'بموک کے وقت اس کی قوت کرور پڑ جاتی ہے 'اور ایک کلوا روٹی اور ایک کلوا روٹی کونٹ پائی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی تک ہوجاتی ہے ' بعب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور بھر کا مشاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک اپنے موٹی کی عظمت اور قرکا اعتراف نہیں کرتا انسان کی سعادت اس بی سے کہ وہ بیشہ ذلت اور بھر کی آئی ہوں ہے اپنے نفس کا اور مرت وقدرت کی نگا ہوں سے باری تعالی کا مشاہدہ کرتا ہوت ہوگا رہے 'اور باری تعالی کا مشاہدہ کرتا ہوت اور اضطرار میں لذت یائے کی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ طید وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے رکھے گئے تو آپ نے فرمایا۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و تضرعت واذا شبعت شكرت (تنزي)

نسي أبلكه من أيك دن بحوكا رمول كا اور أيك دن كماؤل كا جب بحوكا رمول كا و مبركرول كا اور تفرع

كون كا اورجب هم بيربون كالوالله كالشراوا كون كا

پید اور شرمگاه دونوں دونرخ کے دروازے ہیں اور ان کا راستہ ملم سری ہے ہوکر گذر تا ہے ' ذات اور اکساری جند کے دروازہ دروازہ ایساری جند کا دروازہ دروان تک مینی مور پرجنت کا دروازہ کی اور ان جن میں اور ان جن مینی مور پرجنت کا دروازہ کو لا ہے کیونکہ جنت و دونرخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متعالی ہیں ' ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے دور کی ہے۔

چوتھا فائدہ-عذاب النی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت : اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرمے اور ان لوگوں کو یاد رکھے جو کسی مصبت میں کرفتار ہیں ، ہو تا یہ ہے کہ شکم سر بموک کو بھول جا تا ہے۔ عظمند انسان وہی ہے جو کمی کومعیبت میں گرفار دیکھے تو آخرت کی معیبت یا د کرے ' پیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشریں لوگ بیاس سے بے چین ہوں مے ' بحوک سے دونہ والوں کی بحوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بحوک بیاس ملے کی تووہ خار دار درخت کمائیں کے اور پیپ اور خون بی کے بیرہ کی نگاموں سے کمی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او جمل ندر بنی جائیں 'اس سے خوف الی کو تخریک ملتی ہے 'اور آدی گناہوں سے ابنا دامن بھا بھا کر جاتا ہے جو مخص ند ذات کا شکار ہو'نہ مال کی تکلی کاشاکی ہو'نہ کسی معیبت میں گرفار ہو'اورنہ کسی مرض میں جتلا ہووہ عمواً افرت کے مذاب سے عافل موجاتا ہے نہ اس کے دہن کے کسی گوشے میں بیات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن موافدہ موگا اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آ تا ہے۔ اس کیے بندے کے حق میں بھتر ہی ہے کہ وہ کسی پریشانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ ہو تو کم از کم پریشانی اور معیبت اس کے مشاہدے میں رہے سب سے بری معیبت اور باجث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب پچھ برداشت کرسکتا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی بھوک کے بے شار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الله کی آزائش اور اہلاء کا راز بھی ہی ہے کہ اس طرح کے مصائب سے آخرت کا سخفار رہتا ہے اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں ترقی موتی ہے عضرت بوسف علیہ السلام سے سمی نے دریافت کیا کہ آپ بھوٹے کوں رہے ہیں جب کہ معرے خزانوں کی تنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا: میں اس بات سے در تا موں کہ حکم سیر بو کر بموکوں کو فراموش نہ کردول بموکوں اور غريوں كوياد ركمنا بحى بے شار فواكر ميں سے ايك اہم فاكدہ سے اس سے دل ميں لوگوں پر شفقت اور رحم كے جذبات پيدا ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے شکم سیر بھوئے کی تکلیف کاکیا احساس کرے گا۔

یانچواں فاکدہ۔ شہوات کا قلع قبع اور نفس آبارہ پر غلبیہ : بید سب ہے اہم فاکدہ ہے ، تمام گناہوں کا مافذ شہوتی اور
انسانی قوئی ہیں انہیں غذاؤں اور کھانوں ہے مدملتی ہے ، آگر غذا کم ہوتو شہوت کزور ہوگی اور قوت ہیں اضح ہدلال ہدا ہوگا ،
کمال سعادت یہ ہے کہ آدی اپنے نفس پر غالب ہو اور کمال ہقاوت یہ ہے کہ آدی کا نفس اس پر غالب ہو ، جس طرح سرکش کھوڑے کو آب و دانہ ہے محروم دکھ کر قابو ہیں کیا جا تا ہے اس طرح سرکش نفس کو ہوگا رکھ کر مغلوب کیا جا سات ، کھوڑا مرکش نفس کو ہوگا رکھ کر مغلوب کیا جا سات ، کھوڑا سرکش ہو ، اور خوب کھا تا ہی اس کی سرکش ہوتی بلکہ اور بیدہ جاتی ہے ، میں حال نفس کا ہے کہ اسے زیادہ غذا کی سرکش مور پر مرغوب اور دل پند فذا کس عزید سرکش اور فاقران بادی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کس نے کہا کہ آپ بہت کزور ہیں ،
اور محرکے نازک مرحلے میں داخل ہو بچکے ہیں اپنے جسم کی گھندا شت کیوں نمیں کرتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ جسم بہت اور مرکش نہ ہوجائے ، اور جھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی وجہ ہے کسی کا میں پرنے نے بہت کہ اس کے ساتھ کئی ہے ، اس کے ساتھ کئی ہے ، بھی ایا جس کی بید اس کے ساتھ کئی ہے ، بھی ایس بر مرکش نہ ہوجائے ، اور فیصے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی وجہ سے کسی کا اس کے بیش کی جب میں بید بھی بید اور در انری نہ برتی جانے۔ جھرے نوانوں معری قرائے ہیں کہ میں نے جب میں بید بھرکہ کھانا کھایا کی کئی تا ہا ہے بھی آیا جائے اور ذرا نری نہ برتی جائے۔ حضرت فوانوں معری قرائے ہیں کہ میں نے جب میں بید بھرکش خور کے اس کے ساتھ کئی ہے بیش آیا جائے اور ذرا نری نہ برتی جائے۔ حضرت فوانوں معری قرائے ہیں کہ میں نے جب میں بید بھرکش خور کھانا کھایا کی

چھٹافا کدہ۔ بیداری پر قوت : کم خوری ہے آدی میں بیدارر ہے کی قوت پیدا ہوتی ہے ، جو قض زیادہ کھانے گالا محالہ زیادہ پانی ہے گا اور نیادہ آئے گا اور نیادہ آئے گا اور نیادہ آئے گا اور نیادہ کے دخت اسے مردین ہے کہ اکرتے تھے کہ اسے کردہ مرداں! زیادہ مست کھانا اور معاد کے قیانی زیادہ ہو گئے گا نیادہ ہو گئے ہے اور نیادہ اور نیادہ سور کے قو نشان زیادہ افعاد کے۔ ہز مدینے مار مربا اور شنان ہوتی ہے ، تہدی نماز فوت ہوتی ہے ، مبدیت میں بلاوت اور قلب میں قساوت بیدا ہوتی ہے۔ مرزمایت بیش قبت ہو ہرہے ، انسان کا اصل سرایہ ہی عرب اس کے مرزمایت بیش قبت ہو ہرہے ، انسان کا اصل سرایہ ہی عربے اس کہ مشابہ ہے ، اس کی کرت ہے مرکم ایر گفتات ہی اور نیادہ تو کہ ناز بردہ کی تو اس کی مرب اس میں انکار نہیں کیا جا سکا سورے ہے یہ فضیلت ہی ماصل نہیں ہوتی آگر نیند کے فلے کے بادجود تبجہ کی فراز بردہ کی تو اس کی طاوت میں انکار نہیں کیا جا سکا سورے میں انکار نہیں کیا جا سکا سورے ہی فرائر شادی شدہ آدی فظم سر ہو کر سورا تو اس اس مورت میں نماز تبور ہی فوت ہوگی اور سور کی مربادہ قات ہی اور بیار ہونے کا اس مورت میں نماز تبدر ہی فوت ہوگی اور سورے کا اس مورت میں نماز تبدر ہی فوت ہوگی اور سونے کا اور میں افتاد ہی اور بیارہ ہونے کا اور بیارہ کی کہ بیارہ کی مربادہ تا ہور بیارہ ہونے کا اور میں او قات ہون ہونے اور کی مرباد تا ہے ، کیونکہ تبدر پر سے دار مورائ ہی کہ نماز کر کھی اور کی ہونے اور کی بی تارہ خطرات ہیں کیا ہونے کی اور کی ہونے اور کی بیارہ خطرات ہیں کیا ہونے کی اور کی میں ہونی کی مرباد کی ہونے ہونے کہ اور کی احتازہ ایک خور مردہ آل ہے ۔ نہر مال نیند سے بہ تار میں اور فلک ہیں اور فلک ہی نور کی ہونے کی مرباد کی ہونے کی مرباد کی ہونے کے اور کی ہونے کہ اور کی ہونے کی مرباد کی ہونے کے اور کی ہونے کی اور کی مرباد کی ہونے کی مرباد کی ہونے کی مرباد کی ہونے کو مردہ آگا ہے ہی کورم دو با کے برمال نیند سے بھر اور کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کورم دو با کی ہونے کی ہونے کورم دو با کی ہونے کی ہونے کی کی تو کی ہونے کی کی تو کر کی کورم کی کورم دو با کی ہونے کی ہونے کی کی کورم کی گوئی کی کورم کی

سانواں فائدہ عبادت پر مواظبت کی سمولت : کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکادے ہے جمیو کلہ کھانے میں وقت ضرور کے گا جمن اوقات کھانے چنے کی اشیاء کی خریداری بھی کمنی پڑتی ہے 'اور ضورت پڑنے پر نیانے کی نوبت بھی آتی ہے 'کھانے

ایے اوگوں کے معلق قرآن کریم میں دارد ہے:۔ رَضُوا بِالْحَیّاةِ النَّنْیا وَاطْمَانُو أَبِهَا (بار ۲ آیت م)

دَه دَنْهُ يَ نَدُى يَرُواضَ مِوكَ مِن اوراً سَمْ مَ لَكَا بِيغِ مِن -يَعُلِّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ النَّنْيَ اوَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (ب٣١٣ مَت ٤)

یدلوگ مرف دیدی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں اوریہ لوگ آخرت سے بے خریں۔

حضرت ابوسلیمان دارائی نے شکم سیری کی چہ آفتیں ذکر کی جی ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیٹ بحر کر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں ہیں جٹلا ہوجا تا ہے ' مناجات کی طاوت کھو دیتا ہے ' محکت کی ہاتیں یاد جنیں رکھ پاتا' دو سرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شخفت باتی نہیں رہتی' اس لیے کہ جب خود اس کا پہیٹ بھرا ہو تا ہے تو وہ دو سروں کے متعلق بھی بھی گمان کر تا ہے کہ ان کے پیٹ محمی بھی بھرے ہوں گے ' ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہوجا تا ہے' شوتیں بڑھ جاتی جی ' سب سے بوا نفسان یہ ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں ادر شکم سرچنڈو خانو میں گھومتا پھر تا ہے۔

آٹھوال فاکدہ میررسی : کم کھانے ہے آدی تدرست رہتا ہے ' چشرامراض بیار خوری کے نتیج میں پدا ہوتے ہیں '
کونکہ زیادہ کھانے ہے خواب اظلام معدے اور رکوں میں جمع ہوجاتے ہیں 'اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں 'آدی بتار
ہو تا ہے۔ مریش کو فصد ' بچنے لگوالے کی (موجودہ دور میں آپریش کی) دوا اور ڈاکٹر کی ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پیے کے
ہوجا آ ہے۔ مریش کو فصد ' بچنے لگوالے کی (موجودہ دور میں آپریش کی) دوا اور ڈاکٹر کی ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پیے ک
بغیر بوری نہیں ہوتی ' زیادہ کھانے ہے جسم اور ذہ می دونوں پریشان اور معطی رہے ہیں 'اب ایک اور معیبت یہ سامنے آئی ہے کہ
پنیے کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں ' بید کمال ہے لائے؟ اگر مبر کر آ اور کم کھانے پر قناصت کر آ تو آئی پریشانیاں کی افحا آ۔

روایت ہے کہ بارون رشید نے ہندوستانی ' دوی ' مواتی اور میٹی طیبوں کو بلا کر کما کہ وہ کوئی ایک دوا بتلا کی جے استعمال سے کوئی بعد کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو ' ہندوستانی طیب نے سیاہ ہڑ تجویزی ' مواتی نے کما کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی بعد کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو 'ہندوستانی طیب نے سیاہ ہڑ تجویزی ' مواتی نے کما کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی ایک مرض ہیرا نہیں ہوئی کری مرض ہیر تی کر میں نہیں نری آئی ہے ' یہ بھی بیاری ہیدا نہیں ہوئی ہیں مدہ تک میرے برجا آ ہے ' یہ بھی مرض ہیر تو تیزک ہو تا ہوئی ہو جا آ ہے ' یہ بھی مرض ہے ترک سے معدہ کا ممل ست پرجا آ ہے ' یہ بھی مرض ایک مرض ہی تیزک سے معدہ بھی میں نری آئی ہے ' یہ بھی بیاری ہے 'اور گرم پانی سے معدہ کا ممل ست پرجا آ ہے ' یہ بھی مرض

تی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بینوں دوائی ہارے فلطاء کی علیل دیں کرین تو پھر آپ گون ی دوا تجویز کرتے ہیں طبیب نے جواب دیا کہ وہ دوا'جس کی موجود کی میں کسی ہاری کا امکان ہاتی نہیں رہتا گیہ ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش ہاتی ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش ہاتی ہو کھانے نہ کھاؤ' اور جب خواہش ہاتی ہو کھانے کے سامنے آمخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلثطعام وثلث شراب وثلث النفس ()

تناكى غذا اتناكى إلى اور تناكى سانس

سے من کروہ ظلفی جرت دوہ رہ کیا اور کئے لگا کہ فلا اسے مطابقی اس سے نیادہ مجاور ملیدیات کوئی دو سری نہیں ہو سمق 'ب شک سید کسی میں کا دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔

البطنةاصل الداعوالحميةاصل الدوا وعودواكل جسممااعتادم

اصل باری محم سری ہے اور اصل دواور درجہ ہرجم کے ساتھ وہ معالمہ کو جس کا وہ عادی ہو۔

ہمارے خیال میں اگر اس فیبیب کویہ مدے منائی جا گی اور افادہ تجب کر آن این مالم کتے ہیں کمااگر کوئی عض کیوں کی مون اوپ کے ماتھ کھانے ہے کہا مراد ہے؟ فرایا ہجوک کے بعد کھانا اور پید بحر نے سے کہا ہمارے کی اوپ کے ماتھ کھانا اور پید بحر نے سے کہا ہمارے کی اور سے نوادہ نفع بخش کھانا اور پید بحر نے سے کہا کہ سب نے زوادہ نفع بخش چیزجو آدی اپنے بید میں داخل کرے انار ہے اور سب سے زیادہ اقتصادہ چیزجو وہ اپنے معدے میں ہمائے تمک ہے ایک جدید میں ہمانا زیادہ انار کھانے کی مائے میں منید ہے۔ ایک جدید میں ہمانا زیادہ انار کھانے کے مقابلے میں منید ہے۔ ایک جدید میں ہے۔

تصوامواتصحوا البراني ادسا-الابرية)

روزه رکحو تکروست رجو کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھتے میں 'بموکا رہے میں 'اور کم کھا۔ جم جسوں کی شغابھی ہے 'اور دلوں کا علاج بھی جسم بار رجے میں قودل سر کئی اور نافرمانی پر ماکل نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>ا) يه مديث بلغ كذر بكل ب-(٢) اس كى مند مي لل-

ے اور دنیا کی حرص پید اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شوت کا اصل یاصف پید ہے 'اگر آدی کم کھائے توند شرمگاہ کی شوبت رہے اور ند دنیا کی طبع پیدا ہو' دنیا کی ہوس ووزخ کا وروازہ ہے' یہ بھر ہوجائے تو جنت کا دروازہ کمل جا آہے' چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں ہے۔

اديمواقر عبابالجنتبالجوع-

بحوك ك زريع جنت كاوروازه كم كامنات ربو

جو محض ایک چپاتی پر قناعت کرنے کا عصلہ رکھتا ہے وہ قمام شموات میں قناعت کرسکتا ہے اس قناعت میں جم و مغیری آزادی بھی ہے اور اس سنتنام بھی ہے اور است بھی ہے۔ اللہ کی میادت کے لئے فرافت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسا مخص قرآن کریم کی اس آیات کا معدات ہے۔ ()

لاتلهيهم بحارة ولابيع عن ذكر الليد (ب١١٨ است٢١)

نداميس الله يور فريد ففلت من والتيب اورند فروعت

براوگ الله کے ذکرے اس لئے فقات نس کے جو کروود ایک اور می بے نیازی ، جنس دنیا کی مرورت ہے وہ ب مک فاقل ہیں۔

وسوال فا کرده صدقد و خیرات بیستم کمان کا ایک فائد بیت باکد جو کمانای جائے اسے بیمون اور مشکیلوں کو صدقد کیا جاست ہے۔ مدقد و خیرات کرنے والا محص قیامت کے روز اپنے صدقہ کے ساتے میں ہو گاجیا کہ مدیث شریف میں وارد ہے (۲) ۔ زیادہ کمانے کیا ماصل؟ جتنا کمائے گابا فائد بن جائے گا اور کو اے خزانہ میں جمع ہوگا جو جائے گا جب کہ وہ کمانا اللہ کے خزانہ میں جمع ہوگا جو مدقد کیا گیا ہو۔ انسان کا وی مال یاتی مجتاب ہواللہ کی داو میں خیرات کردیا جائے اس کے علاوہ جو کہ خرج کیا جائے گا وہ کہ خرج کیا جائے گا جائے گا ہوائے گا ہوائے گا ہوائے کا بہنا جائے جعرت حس العمری سے قرآن کی ہے آیت پڑھی۔

إِنَّاعُرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَأَلْأَرْضَ وَالْحَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنُ يَحْمِلُنَهَا وَاسْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا - (ب الراب ع)

ہم نے بیدامانت اسان وزین اور بہا روں کے سامنے ویش کی تقی سوانموں نے اس کی دمدواری سے الکار

كرديا تمااوراس يدور كاورانسان فاس كواية زيم لاوه فالم بح مال م

اور قربایا یک اللہ تعالی نے ان ساتوں آمانوں سے جو ستاووں ہے مزین ہیں ابات کا بادا فعائے کے کہا اور قربایا کہ کیا تم اس "ابات" میں جو پکو ہے اے افعائے کے نتا رہو۔ انھوں نے عرص کیا کہ اس انبائت بنیں کیا ہے ، قربایا :اگر براکرے قو سرایا ہے اور اچھا کرے تو ہزایا ہے ' اسان نے عرض کیا کہ ہم اس آبات کا بار پیغالے ہے قاضر ہیں ' مجربے ابات زمین بر ڈالی گئ اس نے بحی انکار کرویا ' بلند و بالا بہاڑوں ہے وریافت کیا گیا انھوں نے بھی ایے مخود قصور کا انھوار کر نیای میں عافیت بھی ' کیکن جب انسان سے بہ چھا گیا تو اس نے بید ذمہ واری بھی کہا گیا گیا ہودا مرائی کی محتوں سے باواقف قا 'خدا کی جب انسان کے ظلم اور جس کا مشاہدہ بودیا ہے 'لوگ بال کے جو بی ایجان فروخت کردیے ہیں ' ہزاروں الا کھوں کما کہ کمروں کو وسے اور جب کو بھی اور جبوں کو دیوا دور بین کو وظا کرتے ہیں۔ سمج و شام بادشاہوں کے دروا ذوں پر جا کرا ہے اور ظلم وسے اور جبوں کی خواہش میل دی خواہش میل دی خواہش میل دی ہو ہو گئی ہو گئ

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيل مي گذر چي ب- (۲) متدرك ما تم من متبين ما مرك روايت "كل امرى في ظل صلقة"

اس بوقیف سے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہم کرنا چاہتا ہے یا دن ہیم کرتا ہاہ ، وہ بیتم ہے اور ساکین اور وہ ہوائیں کہاں گئیں جن کی خرگری تھے پر فرض تھی تواپ کھانا مقدود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو 'باتی خرات کردیا جائے ' آکہ وہ کھانا دخرہ آخرت سبف ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو 'باتی خرات کردیا جائے ' آکہ وہ کھانا دخرہ آخرت ہیں مرتبہ آخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ایک موفے آوی کو دیکھا ' اور اس کی فور پر انگل رکھ کر ارشاد فربایا کہ آگر یہ کھانا جرے بیدے کے بجائے فیر کے بہت میں ہو آتو تھرے حق میں زیادہ اچھا تھا' (ا) مطلب یہ ہے کہ آگر قو زائد کھانا کئی فرب کو کھا دیتا تو چری آخرت کے گئے ذخرہ بن جا آگر میں موسل ہے ہوں کہ ان کہاں اتنا تھوڑا کھانا ہو آگر آگر خود کھا لیتے تب بھی ناکانی رہتا ' کیکن وہ ان کہا ہو تا کہ آگر خود کھا لیتے تب بھی ناکانی رہتا ' کیکن وہ ان کہا کہ اور دہ کا دوران کے بیان تمام فرائد کا ماضل یہ ہوگ آخرت کا خود کا دوران ہوگئے ہوں کہ ان تمام فرائد کا ماضل یہ ہوگ آخرت کا خود کا دوران ہوئی ہوگا کہ کری گئے ہو کہ ہوگ آخرت کی خوایا کہ بھوگ آخرت کی گئی ہو کہ ہوگ آخرت کی خوایا کہ بھوگ آخرت کی خوای ان خوا کہ ہوگ آخرت کا خوا کہ ہوگ آخرت کی خوایا کہ بھوگ آخرت کی خوایا کہ جو کہ ہوگ کی خوار دو خوای ہوگا کہ ہوگا آخرت کی خوایا کہ ہوگ آخرت کی خوایا کہ ہوگ آخرت کی خوایا کہ ہوگا کہ ہوگا ہو اور بھوڑ آخر کو کہ موسل ان خوا کہ ہوگا ہو ان خوا کہ ہوگ کی خوایا کہ کہ ہوگ آخری کی خوایا کہ کہ ہوگا ہو گئی ہو گئا کہ کہ کو گئی ہو گئا کہ کہ کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

# پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرد کو اپن غذا کے سلطے میں چارو ظائف مقرر کرلینے چاہئیں۔ اول غذاکی مقدار 'ووم غذاکا وقت 'سوم غذاکی جنس' چمارم ب کہ غذا ہر حال میں حلال ہو ہمیو تکہ حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لروں میں مکان تقیر کرے۔ کتاب الحلال و الحرام میں ہم وقدع کے وہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعابت ضروری ہے۔

غذا کی مقدار: پہلا وظیفہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو عقدار کم کرنے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مدرج کوظ رہنی چاہیے 'زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کڑت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتائی نقصان دہ ہو گی اس کا مزاج یہ تبدیلی بدواشت نہ کرسکے گا مضعف بیدا ہو گا اور مشقیں بوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریخ کی ضرورت ہے 'اور تدریخ یہ ہے کہ اپنو روز مو کھانے ہے تھوڑا تھوڑا تو ڑا روز گھٹائے۔ بڑا "اگر کوئی مخص دو روثی کھانا ہے 'اور اب وہ ایک روثی پر قناصت کرنا چاہتا ہے تو اے اس مقدار پر ایک ماہ میں آنا چاہیے 'اب اس کے دو طریقے ہیں 'یا تو ایک روثی کو دون کرلے اور ہر روڈ ایک متعید مقدار اس میں ہے گھٹا دیا کرے 'یا اس کے تمیں گئے کرے اور ہر روڈ ایک لقمہ کم کردیا کرے 'اس طرح ایک روڈی کا عادی ہوجائے گا'نہ معدے کو نقصان بنچے گا اور نہ ظاہری حالت متاثر ہوگی۔

غذا کے جار درجے ، غذا کی مقدار کے جار درج ہیں 'ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ مرف اتا کھانا کھائے جس کے بغیر جار جارہ نہ ہو 'لینی ہے کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے 'اے سد رمین کی مقدار کہ سکتے ہیں 'یہ مدیقین کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے ہیں کہ اللہ تعالی تین ہیں ہے مہاں دو لین حیات اور عمل میں کہ اللہ تعالی تین ہیں ہے مہاں دو لین حیات اور عمل کے ضائع ہوجائے کا خوف ہو تو اے کھانا چاہیے' روزے ہے ہو تو افطار کرلینا چاہیے' کھائے کی چز موجود نہ ہو تو طلب و جبح کرنی چاہیے کی گواس کی ہوا نہ کرنی چاہیئے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ مرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے ہے تون ہاتی نہیں رہے گی تو اس کی ہوا نہ کرنی

<sup>(</sup>ا) احد ماكم مبيئ بعدة الحي\_

چاہیے 'خواہ کتنائی کردر کیوں نہ ہو جائے 'یہ بحی خیال نہ کرے کہ کردر ہو گیاتی بیٹے کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے یہ بات سمجہ لین چاہیے کہ بموک کی وجہ سے ماصل ہوئے والے ضعف کی حالت میں بیٹے کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ اس سے بہتر ہے کہ کہ سال بحر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل حتریؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدائیں آپ کی غذا کیا تھی انجوں نے کہا کہ سال بحر میں میرے تین درہم خرج ہوا کرتے تھے 'ایک درہم سے میں انجور کاشیرہ خرید لیا کرتا تھا'ایک کا آٹا اور ایک کا تھی۔ پھرتیوں کو ملا کر تین سوساٹھ لقو بعالیا کرتا تھا' بھر اور ایک کا تھا۔ پہر اب کوئی مد تین سوساٹھ لقو بعالیا کرتا تھا' ہر روز درات کو ایک لقولیتا اور ای سے افطار کرتا وریافت کیا اب کیا جال ہے؟ فرمایا: نہ اب کوئی مد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعدید ہوئے۔ بعض ر ابہ یہن کے متعلق میان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی غذا ساڑھے تین ناشہ کی مقدار مقرر کرلی تھی۔

دوسرا درجہ یہ کہ ریاضت کے ذریعہ اپنے آپ کو نصف ویعنی سوایاؤ کھانے کا عادی بنائے اکو لوگوں کی تبت یہ مقدار اس تمائی پیٹ کے برابر ہے جس کا ذکر مدیث شریف میں آیا ہے 'البتہ یہ مقدار انتہات (لقے کی جمع) ہے ذاکر ہے جمع سالم کا یہ وزن قلت کے لئے بولا جا آ ہے 'اور اس کا اطلاق دی ہے کم پر ہو آ ہے 'یہ عادت معزت محری تقی وہ سات یا تو لقے کھایا کرتے ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مریدی ڈھائی پاؤ کھائے اکثر کو لوں کے لئے یہ مقدار تمائی پیٹ سے نیادہ ہے' بلکہ دو تمائی پیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی پائی کے لئے باتی رہ جا آ ہے 'ذکر کے لئے بھر باتی نہیں رہتا' بعض روایات میں ثلث النفس بیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی بائی کے لئے باتی رہ جا آ ہے 'ذکر کے لئے بھر باتی نہیں رہتا' بعض روایات میں ثلث النفس ایک تمائی سائس کے لئے ) کے بعائ ثلث للذکر (ایک تمائی دارے لئے) کے لفظ آئے ہیں 'چو تھا درجہ یہ ہے کہ ایک میر سے بردے کرایک سرے 'اور اللہ تعالی کے اس محم کی خلاف ور ذی ہے۔

اور فنول فرجي مت كرو-

یہ علم کڑی تو کما جاسکتا ہے ، کلی نہیں میونکہ غذاکی مقدار کی ضرورت عمر پیشے اور حالت کے اعتبارے مخلف ہوتی ہے۔ یمال ایک اور درجہ بھی ہے' اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، لیکن فلطی کا امکان ضور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بی خواہش ہو تب کھانا کھائے اور اہمی خواہش ہاتی ہو کہ ہاتھ روک لے الکین ظالب ممان یہ ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقدار (ایک روٹی یا دو رونی وغیرہ)متعین نیں کھو کی ہو وہ می بھوک کی حد مقرد نیس کرسکا اور جموثی اشتمائے می اشتمار شتہ ہو سکتی ہے۔ می بموك كى چند علامات ذكر كي في بن ان من سے ايك علامت بيہ ك اس كاول سالن كى خواہش ندكرے كلد روالى سے بيت بمر لے 'اگر خلک دوئی سے پید نہ بحر سکتا ہو تواہے مجی بھوک نیس کما ماسکتا 'ایک طلامت یہ ذکری می ہے کہ بعوکا تدی تھوک کر دیکھے اگر اس کے تعوک پر ممتی نہ بیٹے و کہا جائے گا کہ اے بعوک لگ رہی ہے "کیونکہ ممتی اس لیے نہیں بیٹی کہ تعوک میں چنائی باقی شیں رہی اور یہ معدے کے خالی ہونے کی علامت ہے الین ان علامتوں کے ذریعہ بموک کا پتا لگانا دشوار ہے مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے غذا کی کوئی الی مقدار معمن کرلے جس سے مجادت میں کوئی طل واقع ند ہو ، محراس مقدار کی پابندی کرے ہمواس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ خلاص کام بیہ کہ کھانے کی مقدار متعین کرنے کا عمل اشخاص واحوال کے اعتبار ے علف ہو آ ہے۔ البت محاب من ایک جاعت کامعول قالدوہ سلتے من ایک ماع کیوں کمایا کرتے سے اگر کیوں کے بجائے فرا کھاتے واس کی مقدار ویراد مساع ہوتی ایک مساح جار مراب کا جو اگر صاب کیا جائے وروزانہ غذا کی مقدار نسف کر سے مجمد زیادہ بنی ہے' اور خرما کی مقدار اس کے زائد رہتی تھی کہ اس میں عظیٰ لکل جاتی ہے' یہ مقدار اس درجے کے قریب ہے جس کے مطابق غذا کی مقدار تمائی بید مے برائر ہوئی جا ہے۔ معرت ابو در غفاری فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ایک بلتے میں ایک مناع بڑ کھایا کرنا تھا اور مرتے دم تک میں اس مقدار پر رہوں گا اس میں اضافہ نمیں کروں کا میو تک میں نے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوید ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے:۔ اقربکممنی مجلسایو مالقیامتواجیکمالی من مات علی ماهو علیهالیوم تامت کے روز میرے قریب تراور کے سب نوادہ مجب تو ہوگاء اس مال پر ہے گاجس پر اب

(1)-5

حضرت ابد ور فغاری بعض صحابہ کا حال دیکھتے تو اپنی تاہند پری کا اظمار فرائے کہ تم نے اپنا وَحنک بدل وَالا ب تم بُوکو چھانے گئے ہو "تیل روٹی (چپاتی) کو الے گئے ہو "ایک وقت بیل دو در سائن استعال کرتے ہو کر طرح کے کانے تمارے دستر خوان پر پخنے جائے گئے ہیں "لیاس میں بھی بھو اگیا ہے میں کالباس اور ہے اور شام کا اور ۔ یہ ہاتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کماں تھیں۔ الل مقد کی ہومیہ غذا ور دو ہات میں اس مقدار بیل مقدار میں مقبل بھی دا قل ہے۔ اس ایک مقرت حسن بھری فرایا کرتے ہے کہ مؤمن بھیوکی طرح ہے اسے ایک ملمی سرے ہوئے میں کیا ایک ملمی ستوکی اور ایک کھونٹ بانی کی مقدار کانی ہو جاتی ہے اور منافق کی مثال ایس ہے جسے ور زوہ کھائے چا جاتا ہے نہ اس کے پید میں پروس کے لئے کوئی مؤمن کی غذا طال ہی کسی بھائی کے لئے کوئی مؤمن کی غذا طال ہی ہوتی گئے کہ مؤمن وی ہے جو ضورت کے وقت کھائے اور ساز میں سے زیادہ نہ کھائے۔

غذا كاوفت : ودمرايه بي كه غذا كنني ديريس كمائي جائية اس من بعي جار درج بين اعلى درجه يدب كه كم سعيم تمن دن کا وقد رکھ "بت ے مردین نے اس سلسلے میں اتن رواضت کی تمیں تمیں جالیس جالیس دن بغیر کھائے گذار دیے ایسے لوگول من محربن عمروالعرني، حبد الرحل بن ابراميم ابراميم على على بن فرانسه اور ابراميم بن احد الخواص وغيرواكارين سلف قابل ذكريس ، معرت ابو برصدين جودن مك بحوك رباكر في مع مبدالله بن الزيير في سات دن كي رت مقرر كرر كى على ابن عباس کے رفت ابوالجوزاء بھی سات دن بعد کھاتے تھے وری اور ایراہم بن ادہم نے تین تین دن کے وقفے سے کھاتے کا معمول بنا رکھا تھا' بیرسب حضرات افرت کے طریق پر بھوک سے مدد الم كرتے تھے 'ایک عالم فرماتے ہیں كد جو مخص جالیس ون تك الله کے لئے بھوکا رہے اس پر مکوت کی قدرت لین بعض امرار آفی مکشف موجاتے ہیں۔ ای کردہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب كے پاس محے اور اے اسلام لانے كى ترغيب دى اے بتلايا كہ حق مرف اسلام ميں ہے ، تم جس ذہب بر كار بند ہو اس كى حّانیت خم ہو چی ہے امب نے کماکہ مارے تغیر عینی علیہ السلام چالیس دن کا روزہ رکھاکرتے سے استے طویل عرصے تک بوكاياسا رمناأيك زبدست معروب بس كامندوركس وفيرا مديق ي على على بررك في كماكد أكر وابنادين جموات اور اسلام قبول کرتے کا وعدہ کرے ویں بھاس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں اراب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رہ کر سام ون كاطويل عرصه بغير كمائ بيئ كذاروا وامب في بناه حرت كالظمار كرت بوع كما كه بن اس غلط منى بين تماكه بيد حطرت میلی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دو سرے عنص سے اس کا ظہور ممکن ہی جی ہے ، بسرطال اب اپنی فلطی کا ا متراف كريا مول اور تهمارا قرب احتيار كريا مول- يه ايك مقيم درجه ب اوراس درسية تك وي مخص يني سكتاب جوتمام علا كل وعادات سے تطع تعلق كركے مشاہرات اور مكافقات من اس طرح منتقل موكد بموك اور ديكر ضروريات زندگ سے ب الزبومائ

دد مرادرجہ بہ ہے کہ دوروز سے تین روز تک کا وقفہ رسے 'یہ امرعادت سے خارج نیس' بلکہ عین ممکن ہے' معمولی مجاہدے اور تعوثری سی کوشش سے آدمی اس درج تک پہنچ سکتا ہے' تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے' اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے' اور پیشہ فکم سررمتا کہ مجمی بھوک کا احساس نہ ہو عیش کوش اور سمولت پیندلوگوں کا شیوہ ہے'

<sup>()</sup> احد نے کتاب الروی اور ایو قیم نے ملے میں (ا مبکم الی" کے اسٹھاء کے ساتھ - (۲) ماکم بدوایت طر بعری-

اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر میج کو کھانا نناول فرما لیتے قوشام کو نہ کھاتے اور شام کو کھالیتے تو میج کا کھانا ترک فرما دیتے۔(۱) اکابر کا بھی بھی معمول تھا کہ دن رات میں ایک ہار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ سے فرمایا:۔

ایاکوالسرف فان اکلتین فی کل یوم من سرف و اکلة واحدة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یوم قوام بین ذالگ و هو المحمود فی کتاب الله عز و جل (یعق مائش)

اے مائشہ! اپنے آپ کو فنول خرجی سے بچا 'آیک دن میں دد مرتبہ کھانا اسراف ہے 'اوردودن میں آیک ہار کھانا کی کا درجہ ہے اور آیک دن میں آیک مرتبہ کھانا دولوں (افراط و تغریط) کے درمیان ہے 'اور کاب اللہ میں بھی اسے پند کیا گیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفاکرنا چاہ اس کے لئے بھڑیہ ہے کہ طلوع فجرے پہلے سور کو دہ کھائے 'آکہ رات کو بھوکا رہنے سے تبجد کے لئے الحمنا سمل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے بدائ معدے کے فالی رہنے سے دل میں رقت 'اور فکر میں یک وق دہ ہوجائے 'معدے کے فالی رہنے سے دل میں رقت 'اور فکر میں یک وق دہ سے اپنے فلا کا تقاضا نہیں کرے گاعاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہری ہوئے کہ پاؤل مبارک ورم کر جائے تھے 'آپ دو نہ وصل اید رکھتے تھے بلکہ سورے وقت دو نہ افطار پر صفح ہو 'بلکہ آپ اتنا کھڑے ہو گئی مبادک ورم کر جائے تھے 'آپ دو نہ وصل ان در کھتے تھے بلکہ سورے وقت دو نہ افطار کیا کرتے تھے۔ (۲) حضرت عائش سے دوایت ہے کہ آٹھ ضرت ملی اللہ علیہ وسلم روزے کو سحر میں طا دوا کرتے تھے۔ (۳) اگر کسی گئی کرتے تھے۔ (۲) اگر کسی گئی کی خواہش کرے تو اسے اپنے ہو میں کھائے کے دو صے کر لینے چاہیں 'ایک حصد مغرب کے بعد کھائے اور ایک سحر میں۔ مغرب کے بعد کھائے سے دو ایک ہو گئی کہ دل کھائے کی طرف مائٹ تو تیں رہے گا اور تبور کی نماز سکون میں جو کا کہ دل کھائے کی طرف مائٹ کے دو درے دو اکا وقت مغرد کرنے کا بیت سے پڑھی جائے گئی وقت خواہ کو دونہ کے دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن ظمر کے وقت خواہ کو دونہ کے دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن ظمر کے وقت خواہ کو دونہ کے دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن ظمر کے وقت خواہ کی دونہ حر کہ دیں ہو کا کہ دل کھائے کی طرف میں ہو کا کہ دن خور کی طرف میں ہو کہ دن سے پڑھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کرنا ہو تو دونہ کے دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن ظمر کے وقت خواہ کو دونہ کے دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن ظمر کے وقت خواہ کو دونہ کو دن سحر میں کھائے اور اقطار کے دن طرف کو دن سے میں کھی کو تو دن میں بھوک ذین سے دن میں کھی کو کہ دن سے میں کھی کے دن سے دن میں بھوک دن سحر میں کھی کے دن سے دن کھی کھی کے دن سے دن کھی کھی کے دن سے دن

غذا کی جنس قتیرے دینے کا تعلق غذا کی جنس ہے 'اس سلط میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سب سے انچی غذا کیہوں کا آثا ہے'اگر چھان کر استعال کرے توبہ آسائش میں وافل ہے'اوسط غذا بحو کا چھا ہوا آثا ہے'اور اونی ابغیر جھنا ہوا ہے جمہ ہمالن گوشت اور مضائی ہے'اور اوسط چکنائی کا شور باجس میں گوشت نہ ہو'اور اونی اسان غمک اور سرکہ ہے۔ سا لکین آخرت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بھی سالن استعال نیمیں کرتے تھے' بلکہ براس لذیذ کھانے ہے احراز کرتے تھے' جس کی نفس خواہش کرتا ہو ہم کے لئے اللہ میں کر کہتے ہیں'اور وہ ان لذوں کا آجا عادی ہوجا تا ہے لذیذ کھانوں سے دل میں کمر کہتے ہیں'اور وہ ان لذوں کا آجا عادی ہوجا تا ہے کہ بھراسے موت کا خیال بھی پر اللے گلاہے' رہوار النی کا شوق بھی ہاتی خمیں رہتا'اس کے حق میں دنیا ہی جنس بہاتی ہموت کہ دور کرتا ہے۔ اگر النس کو شوات سے روکا چائے قواسے دنیا کی زندگی قید معلوم ہونے گئی ہے' اور وہ یہ چاہئے گلا

<sup>(</sup>۱) مجھ اس روایت کی مند میں لی۔ (۲) نمائی نے پر روایت انتظار کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۳) پر روایت فعل کھے دمیں لی بکد بھاری میں معرت ابو سعید الدری سے یہ ارشاد معتول ہے (فایکم ارادان یو اصل فلیو اصل حتی السحر۔")

ہوگی کھانے کی اس قدر اشتاہ برمھے گی۔ هم سری کی جس قدر آقات ہم نے اکبی ہیں وہ تمام ول پند اور لذیذ چروں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے' اس لئے اگر مباح شوات ترک کوری جا میں قال بی بدا قوات ہے' اور در ترک کی جا تین تو تعلم و زیاوہ رہتا ہے' اس بنا پر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارضاد قربایا۔ شر ار امنی الذین یا کلون منح الحنطة

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو کیموں کا مغز کھاتے ہیں۔() اس مدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کیموں کا مغز (میدہ) کھاتا حرام ہے بلکہ وہ مباح ہے اگر بھی بھی کھالیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں 'اگرچہ اس پر مداومت کرنا بھی گناہ نہیں ہے بلیکن مستقل کھائے ہے لئس کو اس لذت کی عاوت پڑجائے گی 'اور وہ اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے گا' یہ جدوجہد اسے معاصی کی طرف بھی لے جاستی ہے 'اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیئے گئے ' کیونکہ میدے کا مسلسل استعمال انجمیں ایسے امور میں جٹلا کرتا ہے جن کا انجہام معاصی ہو 'چتانچہ مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

شرارامتى النين غنوابالنعيم ونبتت عليه اجسامهم وانما همتهم الوان اطعام وانواع اللباس وينشلقون في الكلام

(ابولعيم-عائشة)

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں ای پران کے جم پردان پڑھتے ہیں ان کا معلم نظرانواح واقسام کے کھائے ، اور طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں اور وہ کو لئے میں باچیس بھا اسے ہیں۔

قس کی خالف اور شوات دادات کے اجتاب سے بدقی کوئی خوات جیتا کہ کتاب ریا مدا انتس میں اس موان پر سر حاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بیتا کہ کتاب ریا مدا انتس میں اس موان پر سر حاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بیاف کی بدی مشکل ہے ایک جگہ بی کہ مصرت عرفاللہ بن محرا اللہ میں گائی مان گئی کا بدی مشکل ہے ایک جگہ لی افر دو بھی ڈیزند در جم کی انتمائی کر ان قیت ہم لوگوں نے خرید کر اور پاکر دوئی کے ساتھ بیش کی است ہم لوگوں نے خرید کر اور پاکر دوئی میں لیٹ کر ساتی کو دے دو خاوم نے عرض کیا کہ اس بہت دوں سے آدہ چھلی کھانا جا جے تھے بوی مشکل ہے یہ چھلی باتھ گئی ہے جم نے ڈیزند در جم در جم دیری ہوں محت سے اس کا سالن تیار کیا ہے "اپ سائل کو دستے دیے جی اگر تھم ہو تو سائل کو چھل کے بجائے ڈیزند در جم دیریں ،

فرایا: نس ایہ چل مدنی میں ایب کرسائل کو مدد فادم نے سائل سے کیا کہ اگر بخے ایک درہم دے دوا جائے او کیا تو یہ چیل چھوڑ جائے گا اس نے رضامندی فا ہری فادم نے سائل کو ایک درہم دے دوا اور این مڑے مرض کیا کہ سائل ایک درہم لینے ررضامندے آپ نے فرمایا: اب اس سے ایک ورہم میں مت او اور چھی می اے دید-اس لئے کہ میں نے رسول اکرم ملی الله عليه وسلم كويد فرمات بوع ساب

ايماامرى اشتهى شهوة فردشهوته وآثربها على نفسه غفر اللمام

(ابن خیان)

جس منس نے کوئی خواہش کی محراسے مد کردیا اور اس کو اسے اس کی شدیر جانے دیا ترافد تعالی اس کی مغفرت فرماتس محمه

ایک مدیث شرب

اذا استدت كلب الجوع برغيف وكوزمن الماء القراح فعلى التنيا واهلها اللمار- (الإمنمور-الويرية) جب تو بموك كے كتے كوايك مونى اور خالص بانى كے بيا لے سے مدك دے تو دنيا اور الل دنيا كے ليے خوابي

اس مدیث میں یہ حقیقت بیان کی می ہے معمد بھوک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے 'نہ کہ ونیاوی لذتوں سے عیش كتا- حضرت عمر و خري كى كريزد بن الى سفيان طرح طرح كاف كات بن المول في يند ك فادم كومرايت كى كد جب رات کو کھانا آجائے تو بھے اطلاح کردینا عادم نے ایسانی کیا آپ پزیدے محر تشریف لے محے اس وقت وستر خوان پر ثرید اور كوشت موجود تما"كي ني محانا كمايا جب ثريد على المغ موع تو بعنا مواكوشت لاياكيا يزيد لي التي يدهايا اليكن معزت مر بیٹے رہے اور فرایا کہ اے بندین انی سفیان ایما ایک غذا کے بعد دو سری غذا بھی ہوتی ہے ' بخدا اگر تم سلف کی سنت چھوڑدو کے توان کے رائے سے بھی مغرف ہوجاؤ کے بیارین میر کتے ہیں کہ میں نے بھی حدرت مرکے لئے آنا نسیں جمانا اگر جمانا بھی ہ توان کی مرضی کے خلاف جمانا ہے اور ان کی نارا اسکی مول لی ہے ' یہ بھی روایت ہے کہ عتبہ فلام آٹا گوندھ کروموب میں رکھ دیے تے اور جب دوسوک جا با تواے کھا لیے فرات فی کہ وہا میں مدنی کے ایک کانے اور شک پر دعری گذارنی جا ہے اکد آخرت مين بمنا مواكوشت اور بمترن كمانا ميسرائ البوس من ركع موت كرد كاياني يين آب كالوادى كتى كداكر انا مجے دے دا کریں قریس بکا دیا کوں اور پانی سائے میں رکھ دیا کوں تاکہ فیڈا ہو جایا کے "آپ فراے کہ متعد بحوک کے کتے کو روكناب وواس طرح مى رك جاناب منين ابن ابراهيم كتي بين كمد كرمدك موق الليل من ميرى ملا قات ابراهيم بن ادبم سے اس جك بوق جمال الخضرت صلى الله عليه وسلم كي يواكل عول تني ميں نے ديكاك دورات كے ايك كتارے بينے بوك رو سے ہیں میں میں ان کیاں جا بیٹا اور پہنے لگا: اے او احال اور کیا ہے؟ قوال کے دمیں خرید ہے! میں نے وریافت کیا اس کامی انبول نے یک جواب دیا تیمی مرجد بوجها ق انموں نے فرمایا کہ اگر میں جمیس وجہ بالا دول و تم کی سے کو مے و نسی میں نے عرض کیا: آپ معلمی دوں ایس کی ہے کسی کوں گا فرایا: تمی سال سے براول حرب کھانے کے لے بے جین ہے میں اے زیدی در کے موقع قبارات ایا مواکد میں بیٹا موا او کر راقبات میں ایک فروان نظر آیا اس ك التدين سزرك كا عالد تها بس علا الربي هي اور ويد كي فوشومك ري تعي مي دايد فس كواس كالمرف موجہ ہونے ے دو کا۔ عراس نے بالد مرے قریب کو اور کئے لگا کہ اے اہراہم! کھاؤی سے کماکہ می اے اللہ کے لئے چور رکھاہے اس لئے کھاتے سے معدور ہوں اس نے کما اگر خدا کھلانا جاہے تو کھالیتا جاہیے ، مجے اس کا جواب نہ بن پرااور دونا اس نے مرکمانے کے لئے امرار کیا میں نے کما میں یہ تھم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ مورکمانا کمال سے آیا ہے اس ايرايم بن اوہم كو كھلاك ميونك اس في مول سے اللس كوروك ركھا ہے اب الله في اس يرم قربايا ہے۔ اے ايراہم! مس في فرهتول سے ساہے کہ جے اللہ کی متابع سے کھ لے اوروہ لیقے سے افار کردے واسے طلب کرتے ہمی دیں روا جائے گائیں نے کماناکر سے بات ہے تو میں شمارے سامنے ہوں اس کا معدد اللہ ہی کمولے گا۔ ایکی نہ بات ہو رہی محل کہ ایک اور نوجوان الا اور كن لكاكداب عفرا آب ي حروواس كم من من وال دين اجتاني معرت عفر مل كلات رب ايمال تك كد محم كري نيد اللي جب بدا بوا و حريه كاذا كند موس موا عليل كت بي كه جب ابراجم فيدوالد سايا وين إن كابات اليهات مي ليا اے بوسد را اور يہ كين لكاناے اللہ إجولوگ ائي شوال سے مج معن ميں بازرج بي تو احس ان كى بنديده جزي مطا كريائي وان ك داول من يقين دا الم ان ك واول كوميت ك دوات هذا دات الد! الله الديم من نظر كرم فرا - عريس ف ايرايم كا بات اسان كى طرف باعد كيا اور كما العداس بالقرى يركت سي اس باقد والے كم عقيل من اوراس انعام کے مدقے میں جو تو ہے ان پر قرایا ہے است عاجزو متلین بندے پر کرم قرامیہ جرے فضل واحسان اور رحت و كرم كا فاح يه اكريد اس كا معنى بيس ب-اس كيد ايرايم اين ادام الله كر عل ديد اور حرم فريف من داهل بو كا مالک این وعارے موی ہے کہ وہ چالیس برس تک دورہ پینے کی آوزو کرتے رہے الیک دیں بیا۔ ایک روز ان کی فدمت بیں مجوریں بیٹ کی میں او کول نے کا احرار کیا اور کیا ایس نے فرایا ہم می کھالو میں نے جالیس برس سے اسے بات میں لگایا۔ احمد بن الی الحواری کہتے ہیں کہ ایک بار ابو سلیمان وارائی نے کرم اور ممکین روثی کھانے کی خواہوں ما بری میں نے روٹی بکوا كراب كى خدمت من يين كى اب في ايك الله ليا اوروا عول سے كو كرچو ووا اور دوكر كئے لي الما إطويل جدوجد اور منت کے بعد و نے میری اردد بت جلد بوری کی اب صدق مل سے وب کرتا بون اور اس طرح ی خواہشات نہ کرنے کا مزم مُعمّ كرنا مول احر كت إن اس كے بعد آب نے مجی شك نبیں چھا۔ مالك بن طبغ كت إن كر على بعروك بازارے كذرربا تفاكه ميرى نظرايك سنرى پرين ميرے دل في واق كى كه كاش اج دات ميں يہ سنرى كماؤں اور ميں محصاس خوامش پر ندامت ہوئی اور یس نے یہ مدکیا کہ اب چالیس موز تک یس برین نہ کماؤں گا۔ الک بن دینار بعرے یس بھاس برس تک رے ایکن نہ انحول نے دہاں کی مجوریں کمائیں اور نہ فرا کمانے ایک مرجد اہل امروے فرایا:اے امرو والوا میں تم میں بہاس يرى داعول اس دوران عى تمارى ترو علك مجودون سے كوئى مروكارند دكما "اس كے بادجودند جو يس كوئى كى آئى ہے اور نہ تم یں کو نیادتی پدا ہوئی ہے۔ یہ بمی فرمایا کہ میں نے بھاس برس سے دیا ہے اپنا تعلق منتقع کر دکھا ہے۔ جالیس برس مكذرك كمين في دوده كالك كون محل على على المراح مادين الى منيف كي بي كمين داود طالى كياس آيا وه اب جرے کادروا نہ بد کے ہوئے کی ہے کہ رہے تھے کہ قراع دول کی عرب الحقی بدن کھائی اب قرا کمانا جاہتا ے عدامی جری یہ اردد پوری سی کون گا۔ جب وہ یا ہر اللے و معلوم ہوا کہ ان کا خطاب اے قس سے تھا۔ ابو مازم ایک دن بادارے گذردے تے کہ موے پر نظریزی ول نے موہ کھانے پر اکسایا مینے سے کماکہ یہ میدہ وکٹا ہوا اور ایک طرف کور کھا ہ اس من سے مارے کی فرید لاؤ شاید جند من افیر کے اور فیر منوع موے نعیب ہو جائیں ،جب بٹا خرید لایا تو اسے نس کو خوب احدث طامت كى كد وقد فريد الم كي كما ويكت ي كما ال كا الدو ظاهرى اورات فريد الم جوركا - يواي على مركز كمانے ميں دول كا واوى كتے بيں كر المول في واليون فين كمايا اور بيبول كودے دوا۔ مولى في كمتے بيل كر ميرا ول بيس يرس سے مك كى فوابش ركت ہے۔ احرين الى فليد كتے بن كر ميراط بين يوس سے بيد بركر الى يوا جاہتا ہے الكين ميں ك اے مجی سراب نیس کیا اس کی تعلی باق رحمی- حبد افغام سات برس تک کوشت کھائے ی معروب ایک ون انسوں نے کوشت کا ایک پارچہ لیا 'اے آگ پر بھونا'اور روٹی میں لیٹ کرد کو روا۔ استے میں ایک یتم بچہ آیا 'انہوں نے وہ روٹی اے دیدی' اور رونے کے 'اس وقت ان کی نیان اس آیت کاورد کر رہی تھی نہ

ويُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُتِهِمِ شَبَكِيْنَا وَيُتِيمًا وَأَسِيمًا وَأَسِيمًا وَالْسِيمُ السَامِ المارة الما

رادی کتے ہیں کہ اس واقع کے بعد انہوں نے مجمی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرحبہ ان کے ول میں مجوری کھانے کی خواہ ف ہوئی تموری ی مجوری خریدی اورید اراده کیا که رات می ان ی سے اظار کریں مے اس رات ای بیز اعظی بل اورانا زیدست طوقان آیا کہ لوگ محبرا الحقے انہوں ہے اس آندھی اور طوفان کے عذاب کو آسے نفس کے قسور کی مزالسور کیا اور اسے عاطب کر ے کینے گے: اے نس! یہ سب کھ تیری جرات کی وجہ سے ہوا ہے او نے بی جھے کموریں فرید نے راکسلا فا اوگ اس معيبت من تيرك كناه كي وجد سے كرفار موسك فيوار!اب انسي بات مت لكانا۔ داؤد طائي فيف ميك في مزى ادرايك بي كا سرك خريدا اوراسين اس فعل يراس قدر نادم موسع كم تمام رات نفس كومطنون كرت رسم اور اخرت كے جماب سے ورات رہے ایک دن متب ظلام نے میرالوامد بن زیدے کما کہ قلال محص استے لاس کاوہ درجہ اللا باہے کہ میں استے نفس کواس درے سے محروم یا نا ہوں میدالواحد نے جواب دواس کوجہ یہ ہے کہ تم معلی کے ساتھ مجور بھی کھاتے ہو اوروہ مرف دوئی پر قاعت كرنا ہے۔ متبد نے كماكد أكر ميں مجى مونى راكتفاكر نے لكول الوكيا مجمع ميدورجد ماصل موجائے كا فرمايا: الليماسيدس كر عتب رونے لگے اوگوں نے کما کیا: مجورنہ کھانے کا غم ہے عبدالوامد نے لوگوں سے کما کہ انسی و کی ندکھو یہ جو ارادہ کرتے ہیں اے بودا کرتے ہیں ، جعفر بن نصیر کتے ہیں کہ حفرت بنید لے جھے ملم وا کہ میں ان کے لیے انچر فرید کرلاوں میں نے ملم کی حیل کی انہوں نے افطار کے وقت ایک انجیم منع میں رکھا اور فوراس کال بھی لیا اور جھ سے کہنے گئے کہ انہیں میرے سامنے ے بٹالو میں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا تھم ویا تھا 'خاول فرمائیں 'فرمایا: فیب سے بیا آواز آرہی ہے کہ تو نے ہماری خاطریہ سب جزیں ترک کیں ہیں اب کول کھا رہا ہے؟۔ صالح مری کتے ہیں کریں نے مطاع ملی سے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چر جمیعنا جامتا موں بشرطیکہ آپ اسے تول فرالیں انہوں نے دعدہ کرلیا میں نے اسے اوک کے درجہ محلی شد اور ستو کا شربت بمیما اور بنوانے والے کو مرابت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرالیں اس وقت تک والی مت الا انہوں نے حسب وعدہ شریت فی ایا۔ یس نے دو سرے روز بھی شریب مینے کی جرات کی کین انہوں نے قبول نیس کیا میں نے مرض کیا جناب آپ نے میرا تحفدوالی فرما دیا ہے جھے اس کا افسوس ہے انہوں نے فرمایا: جہیں اس کا راند ماننا چاہیے میں نے پہلی بار سے شربت في ليا قا ومرى بار كوشش كياد جود في سكا جب من في الداده كيال محصية الت ياد اللي

يُتَجَرَّ عُمُولًا يُكَانَيْسِيغَة (ب ١٥١٣) من الدينا) جس وكون كون كرية كادر كلي من الدينا الريك كا

ما لح سے میں کہ میں ان کا یہ ہوا ہوں میں کردویا اور ول می کنے لگاکہ میں الگ رائے پرہوں "آب الگ رائے پرہیں ا سری سعلی فراتے ہیں کہ میراول تمیں سال ہے انجور کے شیرے ہے روئی کوانے کے گئا ہے لیکن میں نے اس کا کمنا نہیں مانا۔ ابو بکر جلا کتے ہیں کہ میں ایک ایسے فیص کو جانیا ہوں جس کا لئس ایس ہے دس وان تک بمو کا رہے اور دس وان کے بعد من پند چیز کھانے کے لئے کتا ہے "وہ فیص اسے قس کے اس فریب میں نہیں آنا" اور اس سے کتا ہے کہ میں دس دوز کافاقہ نہیں چاہتا تو اپی خواہش ترک کروے۔ ایک پزرگ نے اسے کمی روست کو کھانے پر دو کیا "کھانا سامنے آیا تو اس فیص نے روٹیاں الٹ بیٹ کیس ماکہ کھانے کے لئے کوئی انجی سی موٹی فتف کر سے "روکے کار گروں کے اتھوں سے گذر کریہ روٹی تھی کو کہ جو دوئی تم نے کہا تھوں سے گذر کریہ روٹی تھی کوئی جو کہا گھی کوئی تھیں ہو شیدہ ہیں "اور کتے کار گروں کے اتھوں سے گذر کریہ روٹی تھی کہا کہا تھی کہا تھی کوئی تم تک پہلی روٹی کول ہوکر تمارے سامنے اس وقت تک میں آئی جب تک اس میں تمن سوساتھ کار مگروں کا عمل جاری خریں ہوں ہوں ہوں ہوں جاری خمیں ہوتا 'ان میں سرفرست میکا ٹیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے خزالوں میں سے پائی تاہیے میں ' مجرود ملا تکہ میں جو بادل 'سورج ' قائد اور ساموں کو بٹھاتے ہیں ' ہوا کے فرضتے اور زمین کے چواہے ہیں اور آخر میں تان باتی ہے 'اگر تم اللہ کی تعلین جار کرنے جھولو شارنہ کرسکو۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چا ہے کہ صرات اولیاء اللہ انی فوائد کے حقول کے لئے فکم سری سے ورتے تھ اور خواہشات افس کی اتباع کو ناپند کرتے تھے اس کی آیک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں طال ذرائع سے رزن کا میسر آنا قریب قریب نا ممکن ہو گیا تھا اس لئے وہ مرف قدر خورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پند چڑی خرورت میں داخل نمیں ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ نمک بھی شہوات ہے اس لئے کہ وہ بوٹی سے ذائد آیک چڑے وید فی کے طاوہ جھی بھی چڑی ہیں وہ سبیمان دارانی کتے ہیں کہ نمک کے طاوہ جھی بھی چڑی ہیں وہ سبیمان دارانی کتے ہیں اوالی ہیں کہ ذکہ خورت محتا اور اس سے موات میں اوالی ہیں کہ وہ تھا اور اس سے معتا اور اس سے دور رہنا انتخابی درج کی بات ہے اگر کمی سے یہ مکن نہ ہو آوا تا خور کرے کہ اپنے فلس سے فافل نہ ہو اور شہوات میں اس خورت کی اور معتون نہ ہو کہ جو وال چاہے کھائے اور جو مسلسل چاہیں دو تقدر معتون نہ ہو کہ جو والی چاہی ہو آگ کوشت نہ کھائے وہ یہ فلس کی دونی خواہش ہو ہی جو اور جا اس کے ایک وہ تو اس کے باری سے کوشت کھائے وہ ہو اور جسلسل چاہیں دونہ تک کوشت استعال کرے وہ مخت دل ہو جا نا ہے اور جو مسلسل چاہیں دونہ تک کوشت استعال کرے وہ مخت دل ہو جا نا ہے اور جو مسلسل چاہیں اس طرک کوشت استعال کرے وہ مخت دل ہو جا نا ہے بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ باری سے کوشت کھائے وہ رکن چاہیں اس طرح تک کوشت استعال کرے وہ کوت دل جواہئی ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشیں چری در کرنی چاہیں اس طرح اس کوئی فیس بھرکا بھی ہو اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشیں چری در کرنی چاہیں اس طرح کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشی ہو کوئی نہ کرنی چاہیں اس طرح کی خواہش بھی کہ کوئی دونوں خواہش کی دونوں خواہش کی دونوں خواہش کی خواہش بھی کہ کوئی کی دونوں خواہش کی دونوں خواہش کی خواہش کی دونوں خواہش کی دونہ کی دونوں خواہش کی دونوں خواہش کی دونہ کوئی کی دونوں خواہش کی دو

<sup>(</sup>۱) محاس روایت کی شد دس لی۔

نس توی ہوجائے گاہیمن اوقات نس کھانے کامطالبداس لئے بھی کرتائی کہ جماع کے لئے نشاط اور قوانائی پیدا ہوجائے وہم سر ہو کرسونا بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے بیک وقت دو مفلتیں جمع موجاتی ہیں اور سدود مفلتیں جم کی سست اور ظلب کی سختی کا باحث بنى إلى أكر كى دجه على مرموكر كمال وبلود مكر نماز يرهم إذكر الديس مشغل مو "چنانچ مديث شريف يس ب-أذيبواطعامكم بالصلاة والذكر ولاتنام واعليه فتقسو قلوبكم

(طبراني ان السف ما تشم

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہمنع کرلو تھانا کھا کرمت سوداس طرح تسارے ول سخت ہو جائیں گے۔

اوراس ذکرو مبادت کا اونی درجہ بیے کہ چار رکھات برجے اور مرجہ سمان اللہ کے یا کھانے کے بعد تھو وی ی الادت ال كرلياكر - چنانى مغيان تورى اكر دات كو بيد بحركه كية توده تمام دات نمازيس كذارك دن كو بيد بحركها لية وتمام دن ذكرو الاوت مين مضغول ريخ اور فرات كه حبثي كالهيف بحيو اور اس سے منت لو مجمى فرات كه كدمے كالهيد بحرواوراس بر بوجولادو اکر بھی کوئی اچی غذا ایا پھل فروٹ کھلے واس وقت مدنی نہ کھانی چاہیے ایک اس من پیند کھانے اور پھل فروٹ کے موض مونی ترک کردین جامع آکه عادت اور شموت دونول علائه مول-سل منتری نے ابن سالم کے باتھ میں مونی اور مجور دیمی وایا پہلے مجور کھالو اگر پید بحرجائے واس پر قاحت کو انہائش به جائے و ضورت کے بقدر مونی لے لو اگر میرہ اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھاتے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھائے میں کہ اجھے کھاتے سے پیٹ بحرتے کے بعد دل سادہ کھاتے پر آبادہ نہیں ہو تا۔ لیکن سادہ کھانے کے بعد دل اجھے کھانے کی طرف ضورت لیکا ہے 'اور بعض او قات آدی بلا ضرورت بھی کھا ليا ہے۔ بعض اكابرائ مردين كو معيت فراح كه من بند جين مت كھاؤ اگر كھاؤ تو ان كى جبتو مت كو اگر جبتوكروتو ان سے مبت رکھو۔ مخصوص کھانے علاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹد کر مدنی کا انتخاب کرنا شموت میں داخل ہے۔ عبداللہ بن عرفرمایا كرتے سے كم عراق سے مارے پاس موٹى سے زيادہ كوئى حمد غذا حميل آئى تھى ، فور يجيئے كد ابن عمر نے روئى كو بمترين غذا قرار ديا۔ اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ مباحات کی شوت اور انتاج سے بھی بھتا چاہیے ایسانہ ہو کہ ہم یمال شوتی بوری کرلیں اور

س ساست کے بودہم ہے کما جائے۔ قامت کے بودہم ہے کما جائے۔ اُنھنٹہ مطینہ آرکہ فی حیات کہ الگنیا واست من منت میں ا

تم این لذت کی چزیں ای دیوی زندگی میں ماصل کر بھے اور ان کوخوب برت بھے۔

آدی دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جس قدر جاہدہ کرے گا اور چھی شوات ترک کرے گا آخرت میں ای قدر آرام حاصل كرے كا اور اى قدولذات اور شوات سے معند مو كا-ايك بررك كاي جاول كى روق اور جمل كمانے كو جا إا نمول نے ول ك بات اعدے الکاد کردیا اس کا مرار پیمان کا الکار پیما ہے ملک ہیں ہیں تک جاری دی ۔ سال تک دو پرک وفات پا کے " بعدين ايك صاحب ول في الحيل خواب عن ويكفا اورودواهت كياكم الله تعالى في تماري ما في كيا معالم كياب؟ المول في جواب دیا کداللہ نے مجے جن بیش برا العامات اور بہایاں الطاف سے لوا دلے عی ان کے بیان وا عمارے قاصر بول مب سلے بھے چھی اور جاول کی مدنی دی کی اور کماکیاکہ ان قوائی ہرخواہش ہوری کرسکتا ہے جوول جاہے باد حساب باد روک ٹوک کما المارى تعافى كاارشادى

كُلُوْاوَاشْرَبُواهُنِي المِمَّالسُلُفُتُم فِي إِلَّا قَامِ الْحَالِيةِ

(به حدا ما ما

كفاؤاور بومزے كے ساتھ ان اعمال كے صلے عن جو تم فے كذشته ايام عن كے بيں۔

ابوسلیمان دارانی کتے میں کہ سال بحر تک دن میں مدفور مصف اور دارے میں آیام کرنے سے بر رکسی شوت کا ترک کرنا ہے۔ الله تعالى مميس الى مرضات ربطنے كى توفق مطافرائ

#### بھوک کے تھم اور اس کی نعنیات میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال کا اختلاف

جانا چاہے کہ تمام امور اور اخلاق میں احترال اور درجہ وسطی مطلوب ہے جیسا کہ مدیث میں ہے: خير الامور اوساطهان

بعرس امورورماني موتحيي-

طرقين يعنى افراط و تفريد دونول ذموم إلى موك كي فعيلت يربو يحديم في العاب است يد سجما جاسكا ب كد بموك بين افراط مطلوب ہے والا تکہ تھا ایا منیں ہے۔ ملکہ شریعت کے مکیانہ امراد اس توقیت کے بیل کہ جن امور میں طبیعت انتاک طالب ہوتی ہے اور ان میں پھی قساد ہوتا ہے وان امورے مالقہ کے ساتھ مع کیا جاتا ہے۔ سال کا کہ جال بھی یہ سجد لے کہ شریعت کا مقصود طبیعت کے ظاف عمل کرانا ہے مرف عالم بربات سمحتا ہے کہ مع میں مبالقہ سے مقصود احترال ہے می و لکہ وہ ب بات جانا ہے کہ طبع پر فکم سری عالب ہے اور اس سلط میں لوگ ورجہ تفریط تک بیٹے ہوئے ہیں مناسب سی ہے کہ بعوک کے نیادہ سے زیادہ فضائل بیان کے جائیں اور ملم سرے مبالغے کے ساتھ دو کا جائے ناکہ طبیعت احدال رائے اطبی کوباللہ ختم كرنا مكن نيس ب البته اے احدال برلانا مكن ب چاني اگر كوئي طلاف كليج امراف كرے و شريعت اس كے عمل كى بھي المرت كرتى ب عدا شب بيدارى اور دوزے كے بيار فضائل احادث ميں واردين الكن جب الحضرت صلى الله عليه وسلم كو ميد معلوم مواكد بعض لوگ بيشد روزه ركت بي اور تمام رات جائے بين لوائيس منع فرمايا۔(١) آپ كے منع فرمانے كامتعديد تعا

كداوك اس سليط من انتايندى سے كام ندليس بلك اخترال را الماس-

اس اصوبي تفكوك بعديد بات جان لني جائع كد كمات كم سلط من افعنل اور معتدل طريقه يد ب كداتنا كماع جس سه ند معدے میں ثقل پیدا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو کھانے کا مقصدید ہے کہ آدی کی ذعر کی باتی رہے اور اس کے جم میں عبادت کے لیے قوت بم رہے معدے کی مرانی بھی عبادت کے لیے انع ہے اور معدے کا خال ہونا بھی ول کو مشخول كر اے محانا اتنا کمانا جاہے کہ بھوک کی تکلیف بھی مت جائے اور فلوا کا اڑ بھی معلوم نہ ہواس طرح کمانے سے آدی فرشتوں کے مشابہ ہوجا آ ہے کیونکہ وہ غذا کی گرانی اور بھوک کی تکلیف دولوں سے اور او بی ان کی افتدا ہی انسان کواس درجہ کمال تک پھا عتی ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے اس ورجہ احترال کے ایک طرف علم میری ہے اور دو مری جانب بھوک ہے ، یہ دونوں ہی مملک ہیں' ان دونوں سے فی کر احترال کی راہ افتیار کرتے ہی میں زندگی کی بعا ہے' اس کی مثال ایس ہے جیسے چیونی کو گرم ملتہ کے درمیان چوڑ دیا جائے وہ جن طرف ہے ہما کے گی موت اس کے سامنے آئے گی میو تک طقہ چادون طرف ہے کرم ہے اس کی بكى ي الح يمى اس معنى ى جان كو حمر كر على ب كين أكروه طقے كے مركز ميں بدى رہے اور ادھراد مرند جائے تو اللہ سے دور رہے گی اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سے گی۔ یمی حال انسان کا سے کہ شموات اسے چاروں طرف سے محمرے ہوئے ہیں ورشتے شوات سے بت دور ہیں اس صورت میں ان سے مشاہت افتیار کرنے کا واحد طرفقہ کی ہے کہ شوات سے دوری افتیار کی جائے اور کونکہ درجہ احترال تمام اطراف سے برابری دوری پرواقع ہا س لیے دی مطلوب ہے ، جیسا کہ خیسر الامور ا

<sup>- (</sup>۲) بردوایت پیلے جی گور کی -(۱) یہ دوامیت پہلے بھی گزدی ہے۔

اوساطها ہے اس کا جوت اللہ اور آیت کرید ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ گلو اواشر بُو اوکا تُسرفو (پ٥ر١٠ آیت ۳۱) کھاو اور پو اور مدے مت نگلو۔

بھوک اور منظم سیری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور منظم سیری کی کرانی محسوس موتی رہے گی عبادت میں دل جمی ماصل میں ہوگی عبادت اور فکر کو آسان بعائے کے لیے اور عمل پر یکسال قدرت ماصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ انسان بمو کا رہے اور نہ فکم سرمو- لیکن کیو تکہ انسان کاللس ابتدا میں سرمش شموات کا بٹا کن اور حدامتدال ے دور ہو تا ہے اس لیے اے افراط و تغریدا کے درمیانی نقطے پر لانے میں دھواری ہوتی ہے۔ اولاً مع کرتے میں مبالدے کام لیا جا اے اسٹا بھوک اور فکم میری کے درمیانی درجے پر لانے کے لیے پہلا کام یہ ہوتا جائے کہ لاس کو بھوکا رکھ کرخوب تکلیف بنجائی جائے،جس طرح مرکش محووے کو قابر میں رکھے کے لیے اوا بھوکا باسار کھاجا آے اور بہت زادہ بارا بیا جا آ ہے۔اس مرسطے کدرے کے بعد محورا قابو میں آجا آے اورائے مالک کی مرضی کا بند موجا آئے ، محورا اپن مرکشی جموردے اور قابو میں آجائے واسے بوکا پیاسا رکنے اور دیکر جسمانی ادایش بنوانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی اسے مردین کے ساتھ کی سلوک کرنا ہے اور انس ایے کام بتلا تا ہے جنیں وہ خود نہیں کرنا عظ انس بحوکارہے اور شوات ترک کرنے کے کتا ہے طالا تكدند خود بموكا رہتا ہے اورند شوات سے كل طور يرا تعلق رہتا ہے بلكہ بعض او قات غذا كے بعد واكد ( پھل فروٹ) سے بمي شوق كرلتا ب اورديكرلذات وشوات عد ط الهاليات كوتك اس كالنس مراض باب اے مزر مياضية اور تربيت ديے ك ضورت نس ب- ليكن كوكد هن رعام طالت من حمن شوت مرحق اور عبادت بي تسال كاظبر متاب اس لي اس كے ليے زيادہ بمتر بعوك ہے ، تاكه دو اس كى تكليف محسوس كرتارہ وادر مكسر بوجائے اور اكسارے درجہ اعتدال پر آئے ، ینی غذا میں میانہ روی افتیار کرے۔ راہ آخرت کے سا کین میں مرف دوی مخص بحوکارے سے ماز رہے ہیں ایک مدیق اور دو سرا فریب خوردہ احت مدیق کو بھوکارہے کی ضورت اس لیے نہیں کہ اس کانس مراط مطلقم پر گامزن ہے اور حق کے طرف چلنے میں وہ بھوک کے وڑے کھانے سے بنازے احق اس لیے بھوگا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ مدیق ہے اور اس کانٹس کی ریاضت یا تاریب کا مختاج نمیں ہے۔ یہ فریب مظیم ہے۔ اور بیشترلوگ ای فریب میں مبتلا نظر آتے ہیں انٹس کی ممل تاریب مشکل سے ہوتی ہے ، عام طور پر ہوتا ہد ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کا اپنے نغوں پر اعباق كرف لكتي ين خواه وه الباق مي جويا فلا-اور مدنيتين كي طرح خود بحي اسباب عديد نيازي برت كلتي بين اس كي مثال اليي ہے میے کوئی بار کی تدرست آدی کوکوئی چڑ کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیرکہ وہ چڑمحت مند کے لیے مفیداور بارے لیے معزب خود مجى كماتے بيٹ جائے اس بارك متعلق كما جائے كاكدوہ نادان ب اور بلاكت كى طرف جارہا -

غذا مقصود نہیں مجاہدہ مقصود ہے : یہ حقیقت ہے گذا میں مین اوقت اور مقدار کی تخفیص بڑات خود مقصود نہیں ہے ،

بلکہ یہ سرکن اور نافران فنس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے ، اس کی دلیل یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار ،

وقت اور مین مقرد نہ مخی ، چنانچہ حضرت عافظہ فرناتی ہیں کہ بھی آپ اس قدو موزے وکھے کہ ہم یہ خیال کرنے لگئے کہ اب افظار نہ کریں گے ، اور بھی اس قدر افطار کرتے کہ جسی خیال ہو تا کہ آپ دورہ نہیں رکھیں گے (بھاری و مسلم) ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس اس کے گو ہے میں ہے کہ آپ اپنے گروالوں کے پاس قطار نے کہ جانے اور ان سے دنیا ہت کرتے کہ گیا تسارے پاس کھانے کے لیے بچھ ہے اگر کھرکے لوگ مرض کرتے تی باں ا ہے تو آپ ناول کہ لیے درنہ فرماتے کہ میں موزے سے بول (ابوداؤد ' تذی ' نمائی بوایت عائشہ') حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز چیل ہوتی تو آپ فرماتے میرا ارادہ موزہ رکھنے کا تھا (بیسی) چنانچہ

ایک روز آپ باہر تشریف لے محے اور فرایا کہ میں روزے سے موں ماست میں کہیں سے میں آیا میں نے مرض کیایا رسول اللہ! مارے یاس میس آیا مواہے اگر آپ فرائیس قو ماضر کروں آپ نے فرایا میں قورون رکھنا جامتا تھا، آہم لے آور (مسلم)

ہوسکا ہے جب کہ لاس خواہشات اور عادات کی قیدے لکل جائے 'یماں تک کہ وہ کھائے بھی قراکو کی نیٹ نہ ہو 'نہ کھائے تب بھی نیت ہے وہ کہ اس مورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا وہ نوں اللہ کے جوں کے حضرت مرین الخفاب کی احتیاط پندی دیکھئے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد پند تھا اور آپ اے کھاتے بھی تھر بخاری و مسلم ہا اللہ علیہ وسلم کے بھس پر تیاس نہیں کیا' بلکہ جب شد کا محداد امشروب آپ کی باوجود آپ کے باوجود آپ نے اگر جب شد کا محداد امشروب آپ کی خدمت میں چی کیا گیا تھا جہ بھی اگر کی اول قراس کی لذت چند لموں میں عمل ہوجائے گی' لیکن اس کا مواخذہ باتی دے گا' بیرے پاس سے یہ مشروب کے جائے گئے۔

مرشد کو یہ امراد اپنے مرد کے سامنے بیان نہ کرنے چاہیں ' بلکہ اس سے کمنا چاہئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا رہے ' اس اعتدال کی تعلیم وعا اس لیے مناسب جیل کہ وہ اعتدال سے کسی قدر مخرف ضور ہوگا اسے قرائحتان ورج کی ہو اس کرنی چاہئے ' کا کہ اس کے لیے اعتدال پر آنا سل ہوجائے ' مرد کو یہ بھی نہ ہتانا چاہئے کہ عارف کال کو ریاضت اور نس کی کارب کی مورت باتی جیس کی میاضت کی ضورت بھی ہو اور تسارے مجل و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب جمیس کی ریاضت کی ضورت بھی ہو اور تسارے مجل و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب جمیس کی ریاضت کی ضورت بھی ہو آور تسارے مجل و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب جمیس کی ریاضت کی ضورت بھی کرتا پر ایم فراس کا دست مرد کو ہتائے خود بھی دہ ہوئے ' گاکہ دہ جو ریاضت مرد کو ہتائے خود بھی دہ ہوئے ' گاکہ دہ دور اس بھی کرتا پر آب ' بھیے کشی کہ مرشد کو بعض اوقات اپنے درجہ سے ندول بھی کرتا پر آب ' بھیے کشی سکھانے والے پہلوان کیا کرتے ہیں کہ دہ محق محس محق و تمرین کی خاطراد را سے شاکردوں کو داؤ بچ سکھلانے کے لیے کرور پر جاتے ہیں ' اور آسانی سے فکست کھا جاتے ہیں ' کس کی ریاضت کے مقابلے میں زیاد، زی اور تطفت کی مورت ہوئے ہوئی اور ادبا و سب ہی اس آزائش سے گذرتے ہیں' اس لیے احتیاط ہر طال میں ضورت ہے مطرف مور کہ ان کے صاحبزادے میداللہ ہردد گوشت دوئی گھاتے ہیں' بیس کی اور تو نو اس کی دن قورت کو تو ان اور کی دن دوجہ سے دیا گھا' ایک دن گلی سے کھا' ایک دن گلی سے کھا' اور کسی دن دوجہ کی کھا افراط و سے کھا' اور کسی دن دوجہ میں کھا ۔ معلوم ہوا کہ اس کا قام احتدال ہے۔ گوشت اور دو مری شوات پر مواظب کرنا افراط و اس اس اف میں داخل ہے۔ ایک کھانا اور بھی کھانا اور بھی داخل ہے۔ گوشت اور دو مری شوات پر مواظب کرنا افراط و اس اس افراک ہیں۔ کھانا اور ان میں داخل ہے۔ ایک کھانا اور بھی در کھانا میں داخل ہے۔ اس کے مقابل ہے۔ گوشت اور دو مری شوات پر مواظب کرنا افراط و اس داخل ہے۔ اس کھانا اور بھی داخل ہے۔ اس کی داخل ہے۔ دو ان دوجہ سے بھی کھانا اور بھی کھانا اور بھی در کھانا میں داخل ہے۔ دو ان دوجہ سے بھی کھانا اور بھی در کھانا میں داخل ہے۔ دو ان دوجہ سے بھی کھانا اور ادار بھی در کھی ہو کہ کے دو کہ کی دو کو بھی کھی کھی در کھی کھی کہ کسی در خوال ہے۔ کسی کھی در کھی کھی کھی کی در خوال ہے۔ کسی کھی کی کی در کسی کھی کھی کی در کی کھی کھی کی کشی کے کرتا تو کی کسی کی کی ک

#### كم خورى اور ترك شوات كى آفيس

جانا چاہے کہ قارک شموات دو آفق کا فٹاند بناہے ہے آفیں من پید چزیں کھانے کی آفق سے بھی زیادہ خطرفاک ہیں۔
ایک آفت سے ہے کہ نفس بعض شموات نہیں چو و سکتا۔ سالک فرجو و نا چاہتا ہے لیکن نفس اس کی اجازت نہیں رہا انس کی خواہش پوری کرنے کے بعض او قات سالک ہے کر آھے کہ لوگوں سے چاہیا کردہ چز کھا لیتا ہے ہے شرک خفی ہے ایک عالم سے کسی ذاہد کا حال دریافت کیا گیاوہ خاموش رہے می سے سائل نے پرچھا کیا آپ ان کے زہد میں کو کی محسوس کرتے ہیں عالم نے جواب دیا کہ وہ تا ایک بوی آفت ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جواب دیا کہ وہ تا ہی جواب کہ انسان کی جا ہے ہو جو جس کہ معرف ہوا کی شامت ہو جا تھا کی شامت ہو جا تھا کی جا ہی خواہش کا جموف ہوا اور کمال کی شامت سے ضائع چاہی گیا ہو ہے۔ اور کمال کو خام کرنے ہیں وہ را پرے نقسانات ہیں جیسا کہ جموف ہوا اور اس کا انتخاء کی وجہ میں گرنا در جموٹ ہیں اور یہ جموف ہوا وہ کمال کو شامت کرنا دو جموٹ ہیں اور یہ جموٹ وہ اور کمال کو شامت کرنا دو جموٹ ہیں اور یہ جموٹ وہ اور کمال کو حس بھی ان کا در جموٹ ہیں کرنا ہے ناراضکی دور نہیں ہوتی کی صوت ہیں کرنا ہے ناراضکی دور نہیں ہوتی کو حد ترعذاب میں چھا کے جانے کی دید یہ بھی کرنا در جموٹ ہیں کرنا ہے ناراضکی دور نہیں ہوتی کی صوت ہیں کرنا در خوت ترعذاب میں چھا کے جانے کی دید یہ بھی کہ بھی کا ارشاد ہے۔

رِانَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي التَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (پ٥١٩عـ ٣٥) بلاشه منافقين وورخ كسب عي طبة من جائين كار

اس لیے کہ کافر اگر کفر کرے اور اسے خاہر کردے تو یہ جما گفرہ اور کفر کرے اور اسے پوشدہ رکھے تو یہ وہ مرا کفرہ الیے فض کے متعلق کما جائے گا کہ اس نے باری تعالیٰ کی نظر کو حقیر جانا اور خلوق کی نظروں کو اہمیت دی ایعن ول میں کفرر کھا اللہ اللہ تعالیٰ دل کے حال پر مطلع ہیں اور خاہرے کفر مطابع ، جب کہ باطن کا احتبار ہے کہ طاہر کی کوئی اہمیت میں عارفین شہوات بلکہ معاصی میں جٹلا کے جاتے ہیں کین رہا فریب اور اخفاء حیب میں جٹلا نہیں کے جاتے ہیں کئی مارے اور خاہریہ کرتا رہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے کہ اظہار اس لیے کرے آکہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کردے اور خاہریہ کرتا رہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے 'یہ اظہار اس لیے کرے آکہ لوگوں کی اللہ دیے 'اکہ لوگ پر رگ موج ہیں اس حقیر ہو جائے ہیں 'حال نہ ہوئی کے اور خابر میں ذہر میں ذہر میں ذہر میں ذہر میں ذہر میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے کہوں کو معالیہ دیتے ہی وہ مدوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں ہوئی بی دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے میں دو صد قوں کا جامع ہے 'اس کے خام ہوال کو ہوف طعی نیا یا ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ اس کے خام ہوال کو ہوف طعی نیا یا ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ اس کے خام ہوال کو ہوف طعی نیا یا ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے۔

اُولَكَكُ يُونُونُ أَجْرُ هَمْمُ مُرَّتَيُنِ (پ ١٦٠٩ آيت ٥٨) ان لوگون كود مرا تواب لي كار

ان اوگون کا حال اس مختص کے مشابہ ہے جے کوئی چزسب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت تو تبول کرلے لیکن چھا کروا پس کردے۔ اس کو دو وجہ سے تکلیف ہوگی اول اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چزدے کردلیل کیا گیا وہ اس لیے کہ اس نے وہ چزچھا کروا پس کردے۔ اس کے دو اس کا ضرورت مند ہی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے حیب کے اعلان اور شوت کے اظہار جس اجتاب نہ کرنا چاہئے 'اور شیطان کے اس فریب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنے حیوب طاہر کردے تو لوگ ان جیوب علی مرکز دے تو لوگ ان جیوب علی مرکز دے تو سے بی میری افراد کر سے نوا دہ ان ہی اس لیے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بھڑید ہے کہ جس اپنا حال محلی رکھنے والے سمجھ لینا چاہئے کہ دو سرے کی اصلاح سے زیادہ انہم اپنی اصلاح ہے۔ دو سروں کی اصلاح کے فقاء دفارے اپنا حال محلی رکھنے والے محمد دیا ہے 'وہ دو سروں کی اصلاح کے بمالے شیطان کی انہا میں معموف ہے 'مختیفت یہ ہے کہ وہ اوگوں کے احراض کے خوف سے اپنے حیوب خاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نہ اسے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ فیرکی اصلاح۔

دومری آفت ہے کہ سالک ترک شوات پر مملاً قادر تو ہے ' لین اے داہد مضور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات ہے خوش ہو تا ہے کہ لوگ اے مفیف کیں۔ یہ سالک ایک ضعف شوت (کھانے کی شوت) کا تارک ضور ہے لیکن اس سے زیادہ بری شہوت شیں جٹلا ہے ادر وہ ہے شرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت تخیہ ہے ' جٹلا ہو کے ہما ہے۔ اگر کوئی جٹلا ہونے کا احساس ہو تا ہے 'اس شوت کا فیم کرنا کھانے کی شوت قیم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ اگر کوئی مخص ریا کاری ہوت کا تارک اور دہ جاہ میں جاہ میں دور ہے اور کھانے کی شوت میں جٹلا ہے 'ایو سلیمان کتے ہیں کہ جب تیرے سامنے کوئی الی غذا آئے ہے تو نے ترک کردگھا ہے تو اس میں تھو وا اس کھائے 'البت بشر کی خواہش (زیادہ کھانے کی شوت ہی 'اور شرت کی اس طرح نفس کی دونوں شو تیں فیم ہوں گی کھانے کی شوت ہی 'اور شرت کی مورٹ ہی اور شرت کی ہوت ہی ۔ جنفر بن محد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الی کی اور من پند چز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے نفس پر ڈالٹ میں مورٹ کی طرف کا کر ہو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مع کرتے ہے ہمتر کھلانا ہے۔ آگر وں

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہریہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اے وہ چیز نسیں کھلا تا۔اس سے انس کو سزا دين كا طريقة معلوم مو تا ہے۔ كمانے كى شوت كا تارك اور رياء كى شوت كا مرتكب ايدا بي ميك كوئى مخص مجو باك كر سانپ کے پہلویس پناہ لے۔ مالا تک سانپ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے ای طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقسان دہ

## شرم گاه کی شهوت

جانتا جا سے کہ انسان کے اعدر جماع کی شموت دو قائدوں کے لیے پیدا کی تی ہے۔ ایک قائدہ تربیہ ہے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت كى لذاؤل كو قياس كرسك أكريه لذت ديميا موتى وجهم كى لذاؤل من سب سے زيادہ قوى موتى ميساك الى كاليف جم ك تمام تكليفول سے زيادہ سخت ہے۔ لوگوں كوابدى سعادت ماصل كرنے كے ليے ترفيب و تربيب كى ضورت ہے اور يہ ضورت مكمل طور براى وقت يورى موتى ب جب مى محسوس تكليف يا محسوس اورادراك كع جاف والى لذت كواس كاذر بعد بنايا جائ جماع کا دو سرا فاکدہ سے ہے کہ انسانی نسل ہاتی رہے۔ یہ دوفائدے ہیں لیکن اس میں ایس بدی افت میں بھی موجود ہیں کہ اگر آدی ا پیے آپ پر قابونہ رکھے اور اس شموت کو احتدال میں نہ کرے تو ان افتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھودے اور دین بھی ضائع کردے۔ قرآن كريم كي اس آيت يسد كريناولا تحريلنا مالاطاقة كنابه (ب٣٨٦ اعت٢٨١)

اعدادے رب اور ہم پر کوئی ایما بارنہ والے۔

بعض علاء نے اس چیزہے جس کی طاقت نہ ہو شوت جماع کی شانت مرادلی ہے۔ اور قر آن کریم کی اس آیت نہ

وَمِنْ شَيْرِ عَاسِق إِذَا وَقَبْ (ب ١٣٨ ١٦٠ ايت ٣٠)

(اوریناه الکا بول) آغمیری رات کے شرے جبوہ رات آجا ہے۔

كے بارے يس حفرت مبداللہ ابن عباس فراتے بين كه اس من الدوقاس كے كفرے بوتے سے بناه ما كى كئى ہے۔ بعض لوكوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس کی بجائے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منوب کیا ہے۔()اس کی تغییریں سے بھی كماكياب كماس سے مرادد خول كونت الديكاس كاكوا مونا ب-اوريد هيقت مى بكر جب ادى اليدوش كى معراج ير موتواس کی دو تهائی معل رخصت موجاتی ہے۔ ایخضرت صلی الله علیه دسلم بدوعامجی فرمایا کرتے تھے۔

اعوذبكمن شرسمعي وبصرى وقلبي ومنيي

اے اللہ میں جمری بناہ جاہتا ہوں آپنے کان ایل اکم اسپے دل اور اپنی من کے شرسے۔

عورتوں کے متعلق بیرارشاد نبوی بھی ای مقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على الرحال (الا مغمال في الرغيب والرحيب خالدين ويداجمن)

عورتين شيطان كے جال ہيں اگريہ شهوت نہ ہوتی تو عورتوں كو مردول پر قابونہ ہو ا۔

روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السّلام می مجل میں تشریف فرمائے کہ ایلیس آیا اس کے سررایک ٹولی تھی جس میں بت

<sup>(</sup>ا) کھے اس کی اصل تیں لی۔

سے رنگ چک رہے تھے اپ کی مجلس میں مینچے کے بعد اس نے وہ اولی اٹار کررکھ دی اور سلام کیا۔ موی علیہ السلام نے بوچھا تو کون ہے؟ اس فے جواب ویا میں المیس موں اس فے فرمایا اللہ تھے موت دے تو یماں س کے آیا ہے؟ اس نے کما آپ اللہ ك نزديك مقيم مرج اور منعب ير فائز بين اس لي من آب كوسلام كرن كى فرض سے ماضر بوا بون معزت موى نے دریافت کیا تو نے مختلف رمحوں کی ٹونی کیوں او ژھ رمحی متی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوئی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو ا مجتنا ہوں اور انسیں فریب بنتا ہوں مصرت موی نے بوچھا کہ انسان کے کس عمل کی بنا پر تواسے زیر کرلیتا ہے؟ جواب رہا: جب اس کے ول میں کربیدا ہوجا آ ہے اپنے کم عمل کو بہت سمحتاہ اور اپنے گناہوں کو بعول جا آ ہے۔ میں تین باتوں سے آپ کو خروار کرتا ہوں۔ ایک بید کد می اجنبی مورت کے ساتھ علوت میں مت رہنا۔ جب کوئی مخص می انجنسب سے ساتھ تعاہو نا ے تو میں انسی فلے میں جلا کرنے کے لیے خود بنتا ہوں اپنے کی چیلے کو نہیں بھیجا۔ دو سری بات یہ کہ جو حمد کریں اسے پورا كريس تيسري بات يہ ہے كه ذكاة اور صدقے كے ليے جو رقم فلكور كريں اسے فوراً التيم كرديں ايے مواقع رہمي ميں وسينے ميں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے افتیار کریا ہوں کہ وہ ادی اپنی نیت بدل دے اور خرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان بد كتابوا جلاكياافسوس!موى كوده باتيس معلوم بوككي جن من آدى جتلا بوجاتا ب- معزت سعيد بن المسبب فرمات بي كه مامني میں جتنے بھی انہاء ورسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یکی خوش فنی رہی کہ میں انہیں عورتوں کے ذریعہ ہلاکت یں جٹلا کدوں گا۔ میرے نزدیک بھی حورتوں سے براء کر کوئی چز خطرناک جس ہے۔ اس لیے میں میند منورہ میں رہتے ہوئ مرف دو کروں میں جاتا ہوں۔ ایک اپنے کم اور ایک اپنی بٹی کے کر جد کے دن نمانے دمونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان مورت سے کہتا ہے تو میرا اومالفکرہ او میرا تیرہے ،جب میں بیر تیرچلا آ موں تونشانے سے خطانس کر آ او میری را زدارے ، تو میرا قصد اور پیامبرے شیطان کا آدھا لئکرشوت ہے اور آدھا لٹکر غضب ہے دوان ہی دولئکروں کے ذریعہ داول کو فی کر اے اور شوت میں بھی مظیم تر عورت کی شوت ہے۔

شرم گاہ کی شہوت کے تین درجات : کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی تین درج ہیں۔ افراط۔ تغریط اور امتدال۔ افراط ہے ہے کہ شہوت معلی پر غالب آجائے اور مرو کے سانے مورتوں سے تلذة ماصل کرنے کے علاوہ کوئی ود سرا معصد ہی باتی نہ رہے۔ اسے مورتوں کی مجت میں لگا کر راہ آخرت سے بگانہ کردے اور دین پر غالب ہوکر مشکرات میں جاتا کردے۔ شہوت میں افراط سے بہت می برائیاں بیدا ہوتی ہیں۔ مثال ہے کہ باہ کو قوت دینے والی دداوں کی محربہ طرح المحمد ہی بائیاں بیدا ہوتی ہیں۔ مثال ہے کہ باہ کو قوت دینے والی دداوں کی محربہ طرح المحمد ہیں افراط سے بہت می برائیاں بیدا ہوتی ہیں۔ مثال ہی دورتوں علی کرتے ہیں جن سے معدہ مضرط ہواور کھانے کی اشتمالی ہو کہ اس معنوط ہواور کھانے کی اشتمالی کرتے ہیں جن سے معدہ مضرط ہواور کھانے کی اشتمالی ہو کہ اس معنوط ہواور کھانے کی الموقع دیں قووہ انہیں کی حظیم کی مثال ایس ہے بھے کوئی درعموں اور مبانچوں میں محرجاتے اور جبوہ ہو اس فر کراسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کی حظیم سے جگارے اور مطابق کردے تاکہ دو اس پر حملہ آور ہوں اور جبوہ ابی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بہت کی تعدیم کرے خواہ کی شرح موذی اور جبوہ اور جبوہ ابی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بہت کی تعدیم کرے خواہ کی شرح موذی اور مبانچوں کی طرح موذی اور جبوہ ابی خواہ پی باکر اس سے بیتا ممان کو برا کتے ہیں مالا نکہ ایک مدیث میں سرکار دو عالم میں اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جرئیل سے ضعف باہ کی شکایت کی انہوں نے کہ تی ہور کیا ۔ (اس کا جواب ہی ہور کیا ہور اس کو جماع کے نقلہ نظر سے مطابق کی تاری کر اس کے مصرت میں اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جرئیل سے ضعف باہ کی شکایت کی انہوں نے کہ ترکیم کیا ہور کیا ہورا کی میں اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد نقل کیا گیا ہو کہ تھوت کی تھور تیں تھیں 'ان سب کو جماع کے نقلہ نظر سے مطابق کرنا آپ جواب ہور ہیں کو جماع کے نقلہ نظر سے مطابق کرنا آپ جواب ہور ہوں کو جماع کے نقلہ نظر سے مطابق کرنا آپ جواب ہور کیا ہور کی دورت کی مدال کی تو کور کی تو ہور کی کرنے کو کرنا آپ جواب ہور کی تو کورت کی کور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی تھور کی کرنا آپ جواب کی تو کرنا کور کیا کور کیا کور کی کورت کیا ہور کیا گیا گیس کرنے کرنے کرنے کرنا آپ کورکی کورکی کور کیا کور کی کرنے کرنے کرنا کورکی کرنے کرنے کرنے کرنے

رواجب تھا "كوكك ان كے ليے آپ سے طلاق لے كرفيرے نكاح كرنا حرام تھا۔ آپ نے اس ليے قوت جاي تھى كہ اپنى تمام منكوحه انداج كي مرورت بوري فرماسكين- شهوت مين افراط كي دجه سے بعض مرابوں كو عشق و مبت مين محى كر قار بوتا ير آب-اليه لوگ يد نسي جائے كه جماع كامتعمد تلذ ذنبي ب ملكه كچه اور ب- دواس كے اصل متعمد سے ناواقف بين اوراس بهياند قوت میں جانوروں پر بھی سبقت لے مجے ہیں " پھر عاشق ایک مخصوص اور متعین فرد کے علاوہ اپنی شموت کمیں پوری نہیں کرسکتا "وہ يى سمحتاب كد مجے اى سے عماع كركے سكون فل سكتا ہے ؟ اس معمد كے ليے وہ برطرح كى ذلت بداشت كرتا ہے وسوائى مول ليتا ب حق كد فلاى محى تول كرلتا ب ابن معل وبعيرت كيلاش شهوت ك قدمول من دال ديا ب حالا كلد انسان اس ليه پيدا-كياكياب كدود مرى تمام علوقات اس كى اطاعت كريس اس كى عليق اس ليه ديس مولى كدوه شوت كاخادم بن جاع اور اس ك خدمت كذارى من كولى دينة فرد كذاشت ندكر عن عشق شوت كافراط بى كادو مراتام بي اليدل كامرض بي جيكونى کام نہ ہو ،جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو ، شہوت کی شدت ہے ابتدا ہی میں بچا جاسکتا ہے ، اس طرح کہ اگر کسی اجنید پر نظر پر جائے تو دوبارہ نہ دیکھے اور اپن فکر میں مشول رہے شہوت معلم ہونے کے بعد مشکل ای سے قدم موتی ہے۔ یی حال مال عباد زمن جائداد اوراولادی محبت کامے کہ ان کی محبت بھی رائع ہونے کے بعد جلدی سے زائل نہیں ہوتی میاں تک تقریادی ،چوسر بازی اور شطرنے وغیرو کھیلوں سے دلچیں بھی اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین ووٹیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا' بیہ چزیں اسے ہروقت بے چین اور معظرب کے رہتی ہیں۔ جو مخص عشق کی آگ کو ابتدای میں معددی کردیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مخص بیر چاہے کہ محو ڑا دروا زے میں داخل نہ ہو چتا تھے جب مجی دو دروازے کی جانب رخ کرے اس کی ہاک پاؤکر منتی لے اور عشق کے قطع برائے کے بعد انسی معدا کرتے والے منص کی مثال ایس بھے کوئی منس محوزے کو اولاً دردازے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے و یکھے سے دم پکر کر مینیا شروع کردے اس صورت میں کیا گھوڑا مرحثی نہیں کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سمولت اور وشواری کے اعتبار ہے کتنا فرق ہے؟ اس لیے احتیاط ابتد ای میں کرنی بستر ہے۔ مرض جب علمین موجا تا ہے تو اس کے علاج میں بدی منت اور جدوجد کرنی برتی ہے۔ بعض او قات بدعلاج اتا سخت ندموم ہے۔ اور سے بھی ندموم ہے کہ آدی میں شہوت ہاتی می ندرہے اور نامروین جائے ان دونوں کے درمیان درجہ احتوال ہے دہی محود -- احتدال بد الم كر آدى شوت ك الح نه مو كله شموت معل و شمع ك مالع مو ان كى بدايات ير عمل كرے شوت كى نیادتی بموک اور تارے دربعہ خم کی جاتی ہے ارشاد بوی ہے:۔

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتز وج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه لموجاء (١)

نجانواتم یں ہے جو مخص تاح کر سکا ہوا ہے اور جے اس کی قدرت نہ ہوا ہے دون رکھنا چاہداس لے کہ رون اس کے حق یں فی مونا ہے۔ فی مونا ہے۔ فی مونا ہے۔

مرید کواپے سلوک کی ابتدا میں لکاح کرے لئس کو مشغول ند کرنا جا ہے اس کے کد ازدواجی زندگی راوسلوک میں آ کے بدھنے سے روک سکتی ہے ' آدی تکاح کرے گا تو لا محالہ بیوی سے انسیت بھی ہوگی'اور جو محض فیراللہ سے مانوس ہوگاوہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا' بلکہ جس قدر فیراللہ سے قریب ہوگا اس قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ اعضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کثرت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم سے قلب مبارک میں الله تعالی کی مجت اس درجہ عالب بھی کہ دنیا کی تمام چزیں ال کربھی اسے ختم یا کم نیس کر سی تھیں۔ (په دواعت پہلے ہمی گذر بھی ہے) الله کہ کو لوہا روں سے کیا نہیت؟ کمان ذہ کمان آفاب؟ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کو دو سروں پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے الله کی مجت میں آپ کے استخرات کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہروقت ایک جو گی رہتا۔ اور بھی یہ جوش آئی شدت افقیار کرنا کہ دل کے میلئے کا اندیشہ ہوجا آ۔ اس عالم میں آپ اپی وافوں پر ہاتھ وار حضرت عاکشہ نے فرائے۔ اے عائش اگرتی بات کرد (ا) دجہ کی تھی کہ آپ کو طبح اس الله تعالی کی مجت کا جذبہ اتنا شدید ہو تا کہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تحل کرنے ہو قام ہائے۔ الله تعالی کر میں الله تعالی کی مجت کا جذبہ اتنا شدید ہو تا کہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تحل کرنے ہو امرائے۔ الله تعالی را دے باللہ کہ ان اور دہ بھی اللہ علی اور اس کی مجت کی جذبہ اتنا شدید ہو تا کہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تحل کرنے ہو اور دے اور اس کی محدوث کی اس کے تاکہ بدن کو بھی اب کہ کہ کہ دو مروز کے اور اس محدول محدوث کی اس کے باید اس کی محدوث کی محدوث کی ان محدوث کی ان محدوث کی محدوث کی

تجر کی صد : لیکن تجر آئی وقت تک مناسب ہے جب تک شموت کرور ہو'کین جب شموت میں شدت پر ا ہوجائے و اوّلاً یہ کوشش ہوئی چاہئے کہ دیر تک بموکا رہ کراور مسلسل روزے رکھ کراس شدت کو شم کردیا جائے 'کین اگر ایبا کرنا ممکن نہ ہو'اور کوشش کے بادجود شموت کا جوش مرد پر جائے اور طبیعت پر سکون کوشش کے بادجود شموت کا جوش مرد پر جائے اور طبیعت پر سکون ہوجائے۔ اور اس شدت کا معیاریہ ہے کہ آٹکہ کو دیکھنے ہے باز نہ رکھ سکتا ہو'اگرچہ شرمگاہ کی تفاظت پر قادر ہو'اس لیے کہ اگر کے مخوط نہ رکھ سکتا ہو'اگرچہ شرمگاہ کی تفاظت پر قادر ہو'اس لیے کہ اگر کے مخوط نہ رکھ سکتے گا تو گلر میں دلج بھی پر انہیں ہوگی' آگھ کے مظاہرات دل کے تصورات اور خیالات کو درہم پر ہم کریں گرے کے بھر آٹکہ کا دیکھنا ہمی زنا ہے اور مغیرہ گناہوں میں سرفرست ہے۔ صغیرہ سے بیرہ بھی ہوجا آ ہے'اگر اس پر امرار کیا جائے۔ جو مخص اپنی آٹکہ کی تفاظت نہ کرسکے وہ اپنے دین کی کیا شاہدات کرے گا۔ حضرت سیدین جھیجے می فرات ہیں کہ حضرت داؤد اس سے دل میں شموت کا جی بیٹ ہا ہوئے' ای لیا ام بوجا نا کی اور دخالے کرنے والی کے انہوں نے اپنے بیٹے وضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تھیے جلے جانا لیکن مورت کے بیجے مت چانا۔ حضرت بھی علیہ السلام ہے کسی نے پوچھا زنا کی ابتدا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیچے جلے جانا لیکن مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت کی علیہ السلام ہے کسی نے پوچھا زنا کی ابتدا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیچے جانا گئین مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت کی علیہ السلام ہے کسی نے پوچھا زنا کی ابتدا ہے۔ ہو قب ہو تی ہے؟ فرایا: دیکھنے سے اور تمان کی خور اللہ معلیہ وسلم کے کھو ارشادات حسب ذیل ہیں:۔

النظرة سهام مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى ايمانا يجد حلاوته في قلبه (٣)

<sup>(</sup>۱) مجعه اس روایت کی اصل نمیں لی۔ (۲) یہ روایت کاب اصلوۃ میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ صدیث پہلے بھی گذر چکی ہے۔

دیکنا المیس کے تیروں میں ہے ایک زمرط تیرہ جو فض خدا کے خوف سے نظریازی ترک کرے گا اے اللہ تعالی ایبا ایمان عطا کرے گاجس کی طاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
ماتر کتبعدی فتنقاضر علی الرجال من النساع (بخاری ومسلم-امامدین زیر )
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عور توں سے زیادہ نقسان دہ کوئی فتر نہیں چھوڑا۔
اتقوافتنة الدنیا و فتنة النساء فان اول فتنقبنی اسر ائیل کانت من قبل النساء (مسلم-ابوسعیدا لحدری)

دنیا اور مورتوں کے فقتے سے بچو اس لیے کہ ٹی اسرائیل کا پہلا فقتہ مورتوں ہی کا برا کیا ہوا تھا۔

الله تعالى فرات بين

قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعُضَّوُامِنُ ابْصَارِهِمْ إِسِمَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال آپ مسلمانوں مردوں سے کہ دیجے کہ دوائی اگاہیں جی رکھیں۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب-

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان و زناهما النظر واليدان تزنيان و زناهما النظر واليدان تزنيان و زناهما البطش والرجلان تزنيان و زناهما المشي والفميزني و زناه القبلة و القلب بهم اويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (سلم يهن ابر بررة بخارى محمد ابن عامن)

ہر آدی کو زنا سے بکھ نہ بکھ واسطہ پر آئے اس لیے کہ آئکھیں زناکرتی ہیں 'اور ان کا زنادی کھناہے 'ووٹوں ہاتھ زناکرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے ' دوٹوں پاؤں زناکرتے ہیں 'اور ان کا زنا چلنا ہے 'منے زناکر آئے اور اس کا زنا بوسہ ہے ' ول اراوہ اور آرڈو کر آ ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا تکذیب کردی ت

حضرت الله سلم فراتی ہیں کہ ایک مرتبہ نابینا صحابی ابن الله کتوم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں باریا بی کی اجازت جابی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹی ہوئی تھیں آپ نے فرایا: پردہ کرنو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو نابیعا ہے؟ فرایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے 'تم تو انہیں و کھ سکتی ہو (ابو دائو 'نسائی 'ترزی) اس روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ نابیعا مردوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتیں 'اس طرح نابیعا کے لیے کسی عورت کے ساتھ طلوت میں رہنا بھی حرام ہے 'عورتوں کو مردوں سے بات جائز نہیں کہ چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے 'بلا ضرورت کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مردسے بولے یا اس پر نظر ذالے۔

نو عمراژکوں سے دلچسی : اگر کوئی مرید عوروں کو دیکھنے ہے اپنی آنکھوں کو جھنوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمراژکوں کو دیکھنے ہے آنکھوں کا شرعوروں کے شرسے زیادہ ہے 'اس کی وجہ ہے آنکھوں کا شرعوروں کے شرسے زیادہ ہے 'اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے نکاح کے ذریعہ حاصل کرسکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرسکتا ہے لیک اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نوعمر حسین لڑکے بین لڑکے سے شہوت پوری کرنا کسی طرف مائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نوعمر حسین لڑکے بروں بیں ابعض کمزور ایمان کے دل ان کی طرف مائل ہوجائے ہیں 'اور ان کے چروں بیں اپنے لیے کشش پاتے ہیں 'واڑھی والے چروں کی بہ نبست بغیرواڑھی کے چروں کو دیکھنا پہند کرتے ہیں 'یہ سب امور فتنہ ہیں 'ان سے بچنا چا ہیئے۔

اس سلطے میں یہ کما جاسکتا ہے کہ جہاں تک فوبصورتی اور پرصورتی گا سوال ہے ہودی جن ان دونوں میں فرق کر آ ہے۔ اور الوکوں کے چرے بھیشہ کھلے رہتے ہیں اس صورت میں ان سے نگاہوں کو محفوظ رکھنا کی طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمیز ہے ہمارا مقصد صرف آگو کی تمیز نہیں ہے بلکہ حسین اور فیج چروں کے درمیان تمیز کا عمل ایسا ہونا چا ہینے ہیے کوئی عمض سر بزور فت اور فوال رسیدہ ورفت میں یا صاف پائی اور گدول سے یہ جمل شمنی تن پند ہوئی اس کی طرف دہ اپنی علیت اور قراب کر اٹس ہوئی ہوں کے طرف دہ اپنی طبحت اور قراب کی بالی کی طرف دہ اپنی طبحت اور قلب کو با کل پائے گا۔ لیکن یہ میالان اور پندیدگی شہوت سے فالی ہوگی ہیں وجہ ہے کہ اس کے دل میں پھولوں اور کلیوں کو چھونے قلب کو با کل پائے گا۔ لیکن یہ میالان اور پندیدگی شہوت سے فالی ہوگی ہیں دجہ ہے کہ اس کے دل میں پھولوں اور کلیوں کو چھونے کہ وارشہ ہی ہوں اور ہزئیس دیکھنے کو دل چاہتا ہے میں حال خوبصورت چہوں گا ہے کہ اگر فیج چوں کے مقابل میں دہ اچھے معلوم ہوں اور ہزئیس دیکھنے کو دل چاہتا ہو گئی ہذبہ نہ ہوتو اس میں پکو فرج ترین سے اس کر مقابل میں دہ اچھے معلوم ہوں اور ہزئیس دیکھنے کو دل چاہتا ہو تھر وہ نظریہ نظر ہوتو اس میں پکو فرج کہ آگر فیج چوں دل میں اس دو کھر کر قریب ہوئے اور ہوس کی خواہش ہوتو یہ نظریہ نظر ہوتوں کہ اس کی جو اس کہ اگر ہوتے ہیں کہ میرے خوال میں اور ہوتوں کی خواہ ہوں ہوتا ہوں ہیں تا ہوں کہ میرے خوال میں خواہ ہوں کہ ایک ہوتا ہوں بھی تیں کہ میرے خوال میں ہوئی ہوتا ہوں کہ ہوتاں کو امرو کی ہم شوت کے جذب ہے امرد کے پاؤں کی ایک آئی یا دافلیوں سے بھی کھیے گالو کی قوار بیائے گا۔ بھی اگر اس کے میں میں خوال کی ہوگی دو سری میں عمل کرنے ہوں گے۔ ایک تھی صوف در کھنے دالوں کی ہوگی وہ میں کو کہ دوس کے ایک تھی صوف در کھنے دالوں کی ہوگی کو در میں عمل کرنے کی دوالوں کی ہوگی کو میوں کو ایک تھی صوف در کھنے دوالوں کی ہوگی کو درس کی میں عمل کرنے وہ کی ہوں گے۔ ایک تھی صوف در کھنے دوالوں کی ہوگی کو دور کے۔ ایک اور کی سے میں کو کہ دور کی کے درس کے۔ ایک کو دل کے۔ ایک کو درس کے۔ ایک کی میں میں کو کو دور کے کے درس کے۔ ایک کو دور کے کو درس کے۔ ایک کو دور کے کو درس کے۔ ایک کو درس کی کو درس کرتے کی کو دور کے کو درس کے۔ ایک کو دور کو کو کو درس کی کو دور کو کی کو دور کے کو درس کو کو دور کو کو کو دور کے کو ک

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بڑی زیدست ہے۔ اس لیے آگر کوئی مریدا پی نظرنجی رکھے ، کھر کو منفیط اور جس سے معلوم ہوا کہ نظری آفت بڑی زیدست ہے۔ اس لیے کہ بعض لوکوں ہیں شہرت کی شخت ہوا کہ رہنے جا ہے اس لیے کہ بعض لوکوں ہیں شہرت کی شخت ہوا ہیں ہے ہے اکا میں میں ہوتی۔ آیک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابٹرا میں جھے پر شہوت کا غلیہ ہوا ہیں کے اللہ تعالی کی ہارگاہ میں آوراری کی اس کے غلیہ ہوا ہیں اس کے غلیہ ہوا ہیں اس کے غلیہ ہوا اس کے جھے اپنے قریب بلایا اور میرے سینے پر باخت رہا تھی اپنی کے فیصل کے اٹھ کی اس کے باختہ رکھ کوئی ہوت کے اپنی اور میرے سینے پر باخت رہا تھا اس کے باختہ کی محدث کروہا ہے ، میں نے اے اپنے حال ہے آگاہ کیا اس نے جھے اپنے قریب بلایا اور میرے سینے پر باخت رہا تھا اس کے باختہ کی محدث کرا ہو گئی جس باختہ رہا تھا اس کے بعد پر گرشوت کا غلیہ ہوا اس مرتبہ بھی ہیں نے اللہ رب العزت کی پناہ ماگی اور بیا تھا ہوا کی اور جھے ہو ہو ہوں ہیں کہ کیا آس کے بعد پر گرشوت کا غلیہ ہوا اس مرتبہ بھی ہیں نے اللہ رب العزت کی پناہ ماگی اور ہوا تھا کہ میں اپنا حالت ہوا ہوں کہ نے میں تہمارا سرا مام کروں گا میں اپنی حالت ہوا اس نذر سے بیا تھا ہوا کہ میں اپنی حالت ہوا کہ دور کیا تھا کہ کہ کہ اس مرتبہ بھی نیا در میرا سرا ازا دیا۔ صبح آگھ کھی تو وہ کیفیت باتی مرب کہ تو کہ ہوں کہ میں اپنی حالت ہوا کہ دور کیا تھا مرب کی محد ہوا کہ دور کو است کی خوالے ہیں کہ تو کہ سرا کہ دور کیا تھا میں کہ تو کہ ہوں کہ ہوت کی دور خواست کی کا در خواست کی کی در خواست کی کا در خواست کی کار کی کا در خواست کی کا در خواست کی کا در خواست کی کا در خواست کی

مرید کامقصد نکاح : مرید نکاح بھی کرے تو اس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا ہے بین نکاح کی نیت اچھی ہو'اچھے اخلاق اور اچھا کردار پیش نظر ہو'اور نکاح کرنے کے بعد واجب حقوق کی ادائیگی کا عزم ہو'اور اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کتاب النكاح ميں ہم نكاح كے مقاصد پر روشن وال يكے ہيں كيمال اعادے كى ضورت ديس ہے۔ ارادو ديت يس سچا ہونے كى علامت يہ ہے كہ كسى ديندار اور فريب مورت سے شادى كرے كالدار مورت كا خواہ شندنہ ہو۔ ايك بزرگ فراتے ہيں كہ مالدار مورت سے نكاح كرتے يس يا فج فراياں ہيں۔

اول مرکی نیادتی و مرفست میں تاخیر سوم خدمت سے اعراض چارم اخراجات کی کثرت ، پنجم اگر طلاق دینا چاہے تو ال ک حرص الع بيد معلس مورت يس ان يس سے كوئى فرانى نيس پائى جاتى۔ بعض لوگ كتے يس كد برتريد ب كد مورت مرد سے جار چندل میں کم ہوورنہ وہ اے حقر مجھ کی وہ چار چن یہ میں مراقد ال اور حسب اور چار چنوں میں موے نوادہ ہو خوب صورتی اوب پرویزگاری اور خوش اخلاق یس- نکاح کودائم قائم رکھے میں صدق ارادہ کی علامت خوش طلق بی ہے۔ ایک مرد نے نکاح کیا اور اپنی بودی کی اس قدر خدمت کی کہ وہ خود شرمسار ہوگئ اور اسے والدے بطور شکایت کینے کی کہ میں اس مخص ك بارے ميں انتمائی جرت زده موں ' محص اس كے كرميں رہے موئے اسے يرس كذر محے ليكن اس عرصے ميں ميں اے جب يمي میت الخلاء جانے کا ارادہ کیا اس نے جھے سے پہلے دہاں پانی بیچانے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت مورت سے نکاح کا پیغام دیا 'جب شادی کے دن قریب آئے اس مورت کے چیک لکل الی اور اس کا چرو بدنما ہوگیا مورت کے والدین اور کھر والے اس خیال سے بہت پریشان موتے کہ اب ان کی بٹی تاپید کردی جائے گی اور بہ شادی نہ موسکے گی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع فی تو انہوں نے اس محول کی باری کا بمانہ کیا اور جان ہو جو کر اندھے بن مجے اشادی ہوئی وہ مرو خدا ہیں برس تک تابیعا ب رہے ، ہیں برس کے بعد جب بیوی کا انتقال مواق انتھیں کھول دیں دوستوں اور پردسیوں نے جیرت طاہر کی اور پوچھا استے مرصے تک مس کے اندھے بے رہے جواب دیا اس کے آکہ میری ہوی کے گروالے پریٹان نہ ہوں اور انس پر خیال تکلیف نہ دے کہ میں پوی کا بدنما چرود کھ کراے طلاق دے دوں گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدہ رہ مے اور کنے لگے کہ اب ایسے لوگ کمال؟ یہ تو مجیلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق مورت سے نکاح کیا 'اوراس کی ہراذیت پر مبر کرتے رہے ' لوگوں نے کما بھی کہ آپ ایس عورت کو ہر گزایے تاح میں نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پاکیں ورایا: میں اسے اس لیے طلاق نسی دینا کہ کمیں وہ ایسے محض کے نکاح میں نہ چلی جائے جو اس کی بدخلتی پر مبرند کر سکے اور انت پائے میں تو مبر کری لیتا ہوں۔ بسرحال اگر مرد تکاح کرے تو اس کا یک حال اور طرز عمل مونا جائے ورند اگر ترک نکاح پر قادر موتو بستری ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فغیلت اور راو آخرت کے سلوک میں جع نہ کرسکے اور یہ سمجے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راو سلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محدین سلیمان ہامی سے روایت ہے کہ ان کے یمال اتی ہزار درہم کا اناج ہرروز آیا کر تا تھا انہوں نے بعرے کے لوگوں اور علاء کو لکھا کہ وہ کی عورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں سب نے معرت رابعہ عدویہ بعریہ پرانفاق کیا کہ وہ ان کے لیے بیوی کی حیثیت ہے انتمائی مونوں رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاشی نے ان لوگوں کا مفورہ تبول کرتے ہوئے حضرت رابعہ بھریہ کو حسب ذیل محتوب روانہ کیا «بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حمدوملاۃ کے بعد۔ اللہ تعالی بھے ہرروزاتی ہزار درہم کے ظے کا مالك بنادية بين بمت جلديه مقداراتي بزار بيد براك بالكدر بم بوجائي اكرتم منظور كوتويد سب بحد تهاراني ب-" حضرت رابعد نے اس خط کا یہ جواب تحریر فرمایا۔ "بہم الله الرحن الرحيم" آباجد۔ دنیا سے زمد اختیار کرنے میں دل اور جم دونوں كے ليے داحت ب اور دنیا على رفهت عم و الام التي اتے ہيں بھے آپ كا ظا طا ب اس كے بواب ميں ير عرض كرتى بول کہ آپ مرا رقعہ ملنے کے بعد فوری طور پر اپنے قرشے کی اگر کریں اور آخرت کی تاری کریں اور اپنے انس کے خودومی موں و الكرد ومرول كوميراث تعتيم كرنے ميں وصى كى ضورت وين نہ آئے ، تمام عردونه ركھے موت كے وقت افطار يجے ، جمال تك میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جس قدر مال عطاکیا ہے اگر اس سے ہزار گنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو قرمی خوش نہ مول ميونك جي يد منظور نيس كه من ايك لمع كے ليے بعى الله تعالى سے عافل مول-"اس خط من اى حقيقت كى طرف اشاره

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی سے مشخول کرنے والی ہرجے فسارہ کا یامث ہے اور اللہ مرد کو استے سال اور کیفیت قلب کو پیش نظرر کھنا جا بینے اگر اسے محرد رمانا چھا معلوم ہو لہ محرد ہی رہے اور محرد رہنے سے عاج ہو لوگان کرلیا محرب

خواہش نکاح کاعلاج : نکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک مرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بعو کا رہنا " نگاہیں نی رکھنا اور کسی ایے کام میں مشخول ہونا جو قلب پرغالب آجائے اور اس کی موجودگی میں کوئی دد سری خواہش پیدا نہ ہو۔ آگر ان تیوں دواؤں سے کام نہ چلے تو سمجھو کہ یہ مرض لکاح ہی سے دور موسکا ہے ، یمی دجہ ہے کہ اکا برین سلف لکاح میں عجلت کرتے اور ائی اڑکیوں کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حصوت معید بن المسیب فراتے ہیں کہ شیطان کس مخص سے ایوس نہیں ہوا' اگر کوئی ایسا سخت جان ملا بھی اوا سے موران کا جال چینگ کر مطلوب کرلیا۔ حضرت سعید بن المسیب کی عمرجس وقت چوراس برس کی ہوگئ ایک آگھ کی بنیائی جاتی رہی اور دو مری آگھ کو بھی وقترے کی شکایت لاحق ہوئی اس وقت بھی بی کماکرتے تے کہ جے سب سے زیادہ خطرہ موروں سے ہے۔ میدا للہ بن وداعہ کہتے ہیں میں معزت سعید بن المینب کی فدمت میں ماضری دیا کرا تھا چند روز اس معمول میں فرق آیا اس فیرماضری کے بعد مجلس میں پنچا تو انموں نے چند روز تک نہ آنے کا سبب ورافت کیا میں نے مرض کیا کہ میری ہوی کا انقال ہو گیا تھا اس لئے نہ اسکا فرمایا تم نے جمیں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے ات الحف كااراده كياتو فرمال كل كيادد سرى بوى آئى ب كداتى جلدي جانا جائي بويس في من كيا! حضرت بس غريب آدى مول بھے کون اپنی بٹی دے گا؟ فرایا! میں دول کا میں نے جرت سے کماکیا آپ دیں معے؟ فرایا: بال کیا میں جموث کتا ہول؟ای وقت خطبہ پڑھا اور دو تین درہم مرر اپن بٹی کا نکاح جھے کردیا۔ میں مجلس سے اس عالم میں افعا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ باؤں پھول رہے تھے اور میں یہ شین سمجر بارہا تھا کہ کیا کروں ای حالت میں اپنے گرینجا، چراغ جلایا 'اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب سے اگوں سے قرض ادھارلوں؟مغرب کی نماز برھی ، مرکمروالی ہوا اس دن میرا روزہ می تھا ، کمریس اس دقت تل روثی موجود عنی وی لے كرييد كيا اى وقت وروازه پروسك بولى ميں نے بوجها كون ؟ جواب آيا! سعيد-يس سوچے لكاب کون سعید ہو سکتے ہیں ، مجھے سعید بن المستب کا خیال مجی نہ آیا اس کے کہ انموں نے ہیں سال سے مجد کے علاوہ کس آنا جانا ترك كرركما تعا وروازه كحول كرديكما توسعيد بن الميت كمرے موسے تنے اس في سوچا شايد آپ كى ضورت سے تشريف لائے ہوں ، وض کیا کہ آپ نے جھے کوں نہ بلالیا۔ فرمایا! میں نے آج اپنی بٹی سے جمارا تکاخ کیا ہے ، اس لئے جھے یہ اچمامعلوم نہ ہوا كرتم تمارات كذارو من تمارى يوى كولے ترايا مون ديكما والك مورت آب كے يہے كمرى مولى تمى آب نے اس كاباتھ مكر كردروازے كے اندروافل كيا وہ شرم كى وجہ سے است اوپر قابوند ركھ سكى اور كر بدى مى نے اسے اٹھايا اور اچمي طرح دردانہ بند کیا، چراغ کے پاس مدنی رکمی ہوئی تھی اے اند میرے میں رکھا تاکہ بوی کی نظرت بڑے اب قار موئی کیا کول مگری چمت پر چرما اور محلّد والوں کو آوازیں دے کرجنے کیا ،جب دوسب آھے تو میں نے ان سے کماکہ آج سعید بن المسیب نے اپنی بی م مجھے سنسوب کردی ہے۔ انحوں نے جرت سے بوچھا کہ کیا تماری ہوی گریس موجود ہے میں نے کما ہاں! مخلے کی عور تیں سے س كرميرے كمر أكنيں 'استے ميں ميري والده كو بھي پتا جل كياوہ بھي آئيں اور جھ ہے كئے كليس خروار آكر تو تين دن سے پہلے اس ك قريب كيا، بم اس عرصے من سب فيك كرليں مع ، تين دن بعد من نے ديكماك دو ايك حسين و جيل ارك ب ، قرآن پاك كى مانظه ہے وی مسائل کا بھرین علم رکمتی ہے اور شوہر کے حقوق سے خوب واقف ہے ایک مینے کے بعد میں فے ماضری دی وہ اس دفت اہر مجلس میں تھے میں نے سلام کیا انحول نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی ہات سیس کی جب سب اوگ سیلے محتے تو جھ ے دریا نت کیا کہ اس انسان (بوی) کاکیا حال ہے میں نے عرض کیا الحمد نندسب تھیک ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خش ہوں اور وعمن صد کریں۔ فرمایا اگر کوئی تاکوار ہات بیش آے تو دیشے سے خبرلینا۔ جب میں محروایس آیا تو انھوں نے ہیں ہزار درہم جھے بجوائے عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ اڑی جو حضرت سعیدین المیّب نے میرے نکاح میں دی تھی دہی تھی جس سے

بدالملك بن موان نے اپنے ولی حمد بیٹے ولید کے لئے پیغام دیا تھا اور آپ نے یہ پیغام مسترد کردیا تھا اور جس کی سزا آپ کویہ ملی تھی کہ ایک مرتبہ مبدالملک نے کسی ناکرہ گناہ کو وجو قرار دے کر سردی کے موسم میں سوکوڑے لگوائے تھے الحمد نے پائی کا ایک گئرا ان کے جسم پر ڈالا تھا اور کمبل کا کریہ بہتایا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب کا شب زفاف میں اڑی کو پہنچانے میں جلدی کرنا کمال اختیاط اور دینداری کی دلیل ہے اس سے سجو میں آتا ہے کہ شہوت کی معیبت بدی ہے اور اس کی اللہ کو تکاح کے ذریعہ معیدا کہ اور اس کی اللہ کو تکاح کے ذریعہ معیدا کرنے میں مانیت ہے۔

### شرمگاه اور آنکو کے زناسے بیخے والے کی نظیلت

شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت : جانا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب نوادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہے اور یہ بیجان کے وقت عمل کی سب سے زیادہ نافران بھی ہے علاوہ ازیں اس فعل پر کے نتائج شرمناک مد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے اور ور محسوس ہو تا ہے اکثر لوگ بواس فعل کے مرتحب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا توان کا جُرْ ہے یا خوف ہے یا شرم ہے یا اپنے جم کی حفاظت ہے ان میں سے کوئی بھی وجہ اسی نہیں ہے جس پر تواب سلے اس لیے کہ ان وجوبات کی بنائر زنا سے رکنا فعمل کے ایک مظری دو سرے خط کو ترج و دینا ہے جو اگرچ گناہ سے بہترہ اکی نفسہ وہ مظ قابل تواب ہر کر نہیں ہے 'تاہم ان مواقع میں ایک اہم فا کہ دیہ ہے کہ آدمی گناہ سے بھا تا ہے 'خواہ کی وجہ سے بی نیچ نفیلت اور تواب ہر کر نہیں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو' اور نہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے' یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں' کسی شم کا کوئی مانچ موجود تہ ہو' خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے' یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں' کسی شم کا کوئی مانچ موجود تہ ہو' خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے' یہ درجہ صدیقین کا ہے اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من عشق فعف ف کتم فسات فهو شهید (عمر آدیخ-این ماس) جس مخص کو عشق بواادراس نے پاکدامنی افتیار کی ایج عشق کو چمپایا پر مرکیادہ شہید ہے۔

اس سے بھی زیادہ مجیب و فریب واقعہ ان کانے ہے کہ وہ میند منورہ سے ج کے لیے روانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفتی بھی تھا' ان دونوں نے آبواء پہنچ کر قیام کیا' رفق نے تھیلالیا' اور فریداری کے لیے بازا تھیلا کیا' سلیمان خیے میں بیٹے رہے۔ ایک

عبدالله بن عمر روايت كرتے بيل كه ميل في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے بيد واقعه سا ہے كه زمانه ماضى میں تین آدی کمی منول کے لیے معوف سرتے رات ہوگئی ایک عارض قیام کیا اتفاق سے ایک پھرایا کرا کہ عار کا دہانہ بند ہو کیا اور وہ نیوں آدمی آندر رہ مے " پھر ہٹائے کی جدوجد کی محرکامیاب جسیں ہوئے " نیوں نے اس امریرا نفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نمیں کہ ہم باری تعالی سے دعاکریں اور اسے کمی نیک عمل کے حوالے سے فہات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا: الما الو جانا ہے کہ میرے والدین یو رہے اور ضعیف سے مثام کو میں اپنے بچوں اور جانوروں کو کھلانے ے پہلے اسی کمانا کھایا کرنا تھا ایک روزانقال سے جھے بازار می در ہوگی محمر آیا اور جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ لے کرمال باب کے پاس پنچا وہ دونوں مو مجے تھے میں نے انہیں جگانا مناسب تمیں سمجما اور رات بمردودھ لئے کمرا رہا۔ بجے پاؤل میں لوٹے رہ اور بھوک کی وجدے معظرب رہے جمرش نے مناسب نہیں سمجاکہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں مم کو بدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورہ لی لیا تب میرے بچوں نے اپنا پید بمرا اے اللہ! اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے تحق تیری خوشنودی ماصل کرنے کے لیے ایساکیا تھا تو اس پھرکوغا رے دہانے سے مٹاکر جمیں مجات مطاکر۔ اس دعاہے وہ پھردرا ساسرک كيا، ليكن اتنا راسته نيس مواكه وه با مرتكل سيس- دو سرك فض في كما: الدالة إلو جانتا به كم من ابني چا زاد بسن برعاشق تعا اوراس سے وصال کا متنفی تما ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظمار بھی کیا ایکن اس نے میری بات نہ مانی اتفاق سے مارے وطن میں قط سالی ہوئی جب میری محبوبہ اس تکلیف میں جالا ہوئی تو امرادی طالب بن کرمیرے پاس آئی میں نے اسے ایک سوبیں اشرفیاں دیں بشرفیک دو میری خواہش پوری کردے اس نے عامی بھی لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس نے کما کہ جھے بے آبرونہ کر خدا ہے ڈر 'میں خوف زدہ ہو گیا اور اسے جانے رہا 'اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں 'جب وہ والی مونی تب بھی اس کی محبت میرے دل میں اس طرح جاگڑیں تھی۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیاتہ ہمیں اس قیدے نجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے سرک میا اکین اتا نہیں سرکا کہ وہ غارے باہر لکل

سکیں 'تیرے نے کہا۔ رب العالمین! بی نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے 'اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ' مرف ایک فیص ایسا باتی رو کیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا' بیں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت بیں لگا دی تھی تجارت کو ترتی ہوئی اور اس کی رقم بیر حتی چلی گئی' یماں تک کہ اس کا بہت سامال میرے پاس جمع ہوگیا' ایک قدت کے بعد وہ فیص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بہتر فعد الجمیری اجرت دے۔ بی نے اس سے کما کہ یہ سب اوزٹ گا کس بکمیاں اور فلام تیری اجرت ہیں' اس نے کمانہ کیا تو جمع سے قراق کرتا ہے؟ بیس نے کما یہ قراق نہیں ہے تو اپنامال لے اور جمال جا ہے لیے جاچنا نچہ دو اپنے تمام جانور اور فلام بنکا کر لے گیا' اے اللہ! اگر بیس نے یہ تیک کام تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جمیں اس خارے تو تق دے اور اس پھر کو ہٹا دے۔ تیمرے فیص کی دعا کے بعد وہ پھر بارے دیا ہے ہے گیا اور وہ اوگ یا ہر لکل آئے۔ ()

آئھ کے زناہے بیخے والے کی نفسیلت : یہ حال اس مخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ گے زناہے اپی حفاظت کرے اس کے قریب وہ مخص بھی ہے جس نے اپنی آئھ کو زناہے بچایا۔ خیال رہے کہ زناکا آغاز آگھ ہے ہو تا ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ لیکن کیونکہ آگھ کو دیکھنے ہے دو کنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے ففلت پرتی شروع کردی ہے ، اور اسے سل کھنے کے بین اس کے گناہ کو اہم نسیں مجھنے والا تکہ تمام آفات کا مبدأ نظر ہے۔ پہلی نظرا کر اس میں کی مقصد و ارادہ کو دخل نہ ہو معاف ہے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لكالاولى وعليكالثانية (ابوداور تنري-برية)

تیری کئے بہلی دفعہ دیکمنا جائز ہے 'اوردوسری دفعہ دیکمنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ واقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے داسلے سے دعا ما گوں اس لیے تم دعا ما گو اُ قاصد نے کہا: بمترایس دعاكرتا مول عم آين كمنا- قاصد في دعا شروع كاوه مخض آين كمنارما- يمان تك كدايك ابركا كلوا ان دونول برسايه فكن موكما انہوں نے سنر شروع کیا منط پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک وہ مرے سے بدا ہوئے تو ایر کا محلوا تصالی کے ساتھ ساتھ چلا قاصدت اس سے کماکہ جرا خیال یہ تھاکہ جرب پاس کوئی نیک عمل نیس ہے اس کے جس نے دعاکی عنی اور تو لے آئین کی عنی ا اب من يدويكما مول كدار كاده كلااجوم دونون برمايد كا موسة فا تفيد ما في ما في ما المها المهارات كا وجد كاب يجم اسے بارے میں مج مح مثلا۔ قصائی نے اپنی ترب کا واقعہ سنایا 'قامد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تائب کی جو قدر و قیت ہے وہ کی دوسرے کی نمیں ہے۔ ایک مشہور بزرگ احمد بن سعید اسے والدے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یمال کوف جی ایک توجوان رہتا تما جو انتائي عبادت كذار تما ادر مدوقت جامع مجرين برا ربتا تما ساتدى ودائتاني دراز تامت وبعورت اور خوب سيرت مجى تفا ايك حسين عورت نے اسے ديكما تو پہلى بى نظرين فريغة مومى ايك مت تك عشق كى چيكارى اس كے دل ميں سكتي ربی الیکن اسے اپنی مجت کے اظہار کا موقع نہ طا۔ ایک روزوہ نوجوان مجد جارہا تھا وہ عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی موانی اور کنے گی: نوجوان! پہلے میری بات س لواس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں وا اور جلا رہا ماں تک کہ معدین بنے میا واپس میں وہ حورت محرراتے میں کمئری نظر آئی جب نوجوان قریب بنجا تو اس نے بات كرف كى خوابش ظامرى وجوان نے كماكدية تهمت كى جكدب ميں نيس جابتاكد كوكى مخص جھے تسارے ساتھ كمزا موا و كيدكر تهت لگائے اس لیے میرا راسته نه روکو اور مجھے جانے دو اس نے کما خدا کی شم! میں یماں اس لیے نہیں کمزي ہوئی کہ جھے تمهاری حیثیت کاعلم نیس ہے ایا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے ، خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدهمان ہونے کا موقع ملے الین مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امرف اکسایا ہے کہ لوگ تعوری سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں ا اورتم جیسے مبادت گذار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی ساخبار بھی اس کی صفائی کومتائر کردیتا ہے میں توسویات کی ایک بات ب كنا چاہتى موں كه ميرے دل و جان اور تمام اصفاء تم ير فدا بين اور الله بى ب جو ميرے اور تممارے معالم ميں كوئي فيمله فرمائے۔ رادی کتے ہیں کہ وہ نوجوان مورت کی بیہ تقریر من کر فاموشی کے ساتھ کوئی جواب دیے بغیر مربطے گئے جمر پہنچ کر نماز رد من جای الیکن نمازیں مل نہیں لگا اور سجہ میں نہ آیا کیا کریں مجودا اللم کاغذ سنبوالا اور اس مورت کے نام ایک برجہ لکھا ، من الله كر كمرس با برائے و يكما وہ عورت اى طرح راہ من كوئى بوئى ب انسوں نے پہنے اس كى طرف بھيك ديا اور خود جزى ے مریس داخل ہو محے کرے کا مضمون یہ تھا: دولبم الله الرحن المرحم أاے مورت! مجے یہ بات جان لنی جاہے كه جب بنده اسے خداکی نافرمانی کرتا ہے اور کرزرے کام لیتا ہے جب وہ دوبارہ اس معسیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی دہ پردہ پوشی فرما تا ہے' لیکن جب وہ ای معصیت کو اپنا مشظم اور پیشر مالیتا ہے تو پھراییا منسب نازل فرا اے کہ زمین و اسمان مجرو جراور چواے کانپ المعتمين كون ب جواس كى نارا ملكى كالحل ترسك جونچو تون كما ب أكروه فلدب قواس دن كوياد كرك آسان مل بوع مان کی طرح ہوگا اور ذھن دمنی ہوئی دوئی کی طرح اور تمام لوگ جبار معیم کے آگے سربسبور ہوں کے فداکی تنم! میرا اپنا مال یہ ہے کہ جل اسپے قس کی اصلاح سے عاجز موں اس صورت میں دو سرے کی اصلاح کرنا میرے لئے مکن جس ہے اور اگر جرا كماني ب ويس مخيد ايك اي طبيب كائم الله عنا مول جوتمام زخول اور مرضول كاشافي اور تسلى بخش علاج كرتا ب-وه طبیب اللہ ہے ، جو تمام جمانوں کا رب ہے اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر اس سے اپنی مطلب بر آوری جاہ میں تیرے

لَيْ يَهُو مَسَ رَسَكَا ، بن يه آيت الوت كرنا بورت وَانْكِرُهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذَا لَقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاحِرِ كَاظِيدِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنُ حَمِينِم وَلَا شَفِينِم يَطَائَع يَعُلُمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَمَا نَخْفِى الصَّلُورُ - (ب ٢٠٢٣م آيت اور آب ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ذرا گئے جس وقت کیلیج منور کو آجادیں مے اور (خم سے) گفٹ گفٹ جائیں گے '(اس روز) طالمول کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفار تھی ہوگا جس کا کہا مانا جائے وہ آنکھول کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتول کو بھی جو سینوں میں بوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ عورت بھرواستے میں کھڑی نظر آئی انہوں نے اسے دیکھ کرواپس لوٹنے کا اراوہ کیا الین ملا قات ہوگی 'یہ کمہ کرخوب روئی اور کہنے گل کہ میں خدا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمارا دل ہے۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمارے سلیلے میں درپیش میری مشکل اسان فرمادے 'اس کے بعد تھیمت اور ومیت کرنے کے لیے کما'نوجوان نے کماہیں صرف یہ تھیمت کرتا ہوں خود کو اینے نئس سے محفوظ رکھنا اور اِس آیت کو جمہ وقت ذہن میں رکھنا:

هُوَالَّذِي يَتَوَقَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعَلَّمُ مَا جُرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ (ب، ١٣١٥-٣)

ادروہ ایسا ہے کہ رات بین تہماری موج کو بیش کردیتا ہے اور بو کو کم دن بی کرتے ہواس کو جانت ہے۔
رادی کہتا ہے کہ بیے فیصت من کروہ عورت بہت زیادہ روئی 'دیر تک روئی ری 'جب افاقہ ہوا اپنے کمر پہنی اور پکھ مرصے
عبادت بیں مشغول رہ کر مرکی 'وہ نوجوان اسے یاد کر کے رویا کر آتھ 'لوگ کھتے کہ اب روئے سے کیا ماصل 'تم نے آوا ہے اپنی
طرف سے مایوس کردیا تھا 'وہ جواب دیتا کہ بیس نے پہلے ہی روز اس کی خواہش تقس کو ذرج کردیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلسلے میں
یہ سمحتا تھا کہ یہ عمل ذخرہ آخرت ہوگا 'لین اب ور آبوں کہ کمیں یہ وخبرہ واپس نہ ہوجائے۔

## کتاب آفات اللسان زبان کی آفتوں کابیان

ولا یکب الناس فی النار علی مناخر هم الاحصائد السنتهم لوگ اپی زبانوں کا بویا کا محیق کے لیے دونر عین تاک کے بل اور سے والے جاتے ہیں۔ زبان کے شرے وی محص محوظ مد سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پرتائے اور سنت کی زنجرس وال دے اور مرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایس بات کرنی ہوجودین و دنیا کے علیے منیدہ و اور اسے ہرائی بات سے روکے جس کی ابترایا انتها سے بڑے انجام کی توقع ہو۔

آئم یہ بات معلوم کرنا کہ کوئی بات انجی ہے اور کون بی بات انجا کان زبان کو ہوئے کے لیے آزاد کرنا بھر ہے اور کمال پُرا ہے 'انتائی وسوار ہے۔ اور معلوم بی ہوجائے تو اس پر عمل کرنا اس ہے نوادہ مشکل ہے۔ انسان کے اصفاء میں سب نوادہ بخرانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں 'اس لیے کہ اسے حرکت وسید ہیں نہ گوئی وقت ہے اور نہ تعبور کوگ زبان کی آفاعہ سے خرانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں 'اور اس کے شرکو معمولی سمجھ کر نظرانداز کردیتے ہیں 'الا لکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہنسیار ہے 'اس کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں کو فکست دیتا ہے اور انہیں گرای کے داستے میں چنے پر مجبور کردیتا ہے۔ آنے والے صفوات میں ہم ، بونی ایردی ، زبان کی تمام آئیں الگ الگ بیان کریں گے 'اور ہوری تعبیل کے ماتھ ہر آفت کی صدود' اسباب' اور نتا بج پر مختلو کریں گے 'اور اس کی ڈسٹ میں بنتے اخبار ہو آفاروا وہ ہوئے ہیں انہیں بھی بیان کریں کے کوشش کریں گے۔ کل ہیں آفات ہیں 'آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور خاموثی کے فضا کل بیان کرتی ہیں۔

## زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي فعنيلت

جاننا چاہتے کہ زبان کا محطوم مطلیم ہے'او راس ہے نیچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے'اس لیے شریعت نے خاموشی کی مرح کی ہے' اور اپنے تتبعین کو خاموش رہنے کی تر فیب دی ہے' چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔

منصمتنجا (تذي- مدالله بن على)

جو فاموش رباس نعات پائ-

الصمت حكمو فاعلمقليل (الومنمورد يلي-ابن من)

خاموشی عمت ہے الیکن)اس کے کرنے والے (خاموش رہے والے) کم ہیں۔

قبل آمنت بالله ثماستقم

يه كمديس الله يراعان الياوس في بعد اس ايمان يروايت قدم مه

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تمس چیزے! بعثناب کروں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا (ترزی نسائی ابن ماجہ ' مسلم) عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا:

امسک علیک اسانک ویسعک بینک وابک علی خطیئتک (تنی) این نبان پر قابورکو اور تیرا کر تجے کانی ہونا چاہیے (یین کرسے یا ہرمت کل) اور اپنی قلطی پر (ندامت کر) انسو با۔

سل بن سعد التاعدي مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد لقل كرتے بين۔ من يتكفل لى بىما بين لحيت يدور جليه اتكفل له الحن ( بخارى ) جو قض جھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چزيينى نيان اور دونوں ٹاڭوں كے درميان كى چزيينى شرمگاه سے بچنے كى ضانت دے ميں اس كے ليے جند كا ضامن ہوں۔ من وقی شر قبقبه و ذبلبه لقلقه فقد وقی الشر کلم ابو معور دیلی الرم) جو مخص این بید این شرمگاه اور این زبان کے شرے محفوظ رہا ۔

یک تین اصفاء ایسے ہیں جن کی شہوتوں کے باحث عام طور پر لوگ ہلاکت میں جتلا ہوتے ہیں۔ای لیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شہوتوں کے بیان سے قارغ ہونے کے بعد زبان کی آفتیں بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا:

تقوى اللهوحسن الخلق الذكافوف اورفوش على.

مرض كيا كمياكه وه چيز مجى تلا ديجيج جس كى نتأبر لوگ دوندخ بين جائيس مح وايا:

الإجوفان الفموالفرج (تمذى ابن اجد الهمرية)

دد کو کملی چیزول مند اور شرمگاه کے باعث

اس مدیث من منعت مراد زبان کی آفات بھی ہو عتی ہیں ہمیو نکہ مند زبان کا محل ہے اور اس سے پید بھی مراد ہو سکتا ہے ا کیونکہ مند ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور واستہ ہے۔ حضرت معاذین جبل نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:یا رسول اللہ اجو بچھ ہم ہولتے ہیں اس پر بھی مواقع ہوگا ، آپ نے فرمایا :۔

ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم (يُذي ابن اج عام)

اے ابن جبل! تیری مال مجھے روئے ووزخ میں لوگ اپی زبانوں کا بویا کا مجے کے لیے او تدھے ڈالے جائیں مر

حضرت عبداللہ ثقفی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی بات ایسی ارشاد فرمایے جس پر میں زندگی بحر عمل میرا ربوں' آپ نے فرمایا:۔

قل ربتی الله تماستقم الله کواینارب کمه مجراس قل پر قابت قدم ره

محانی فی و من کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چڑے خاکف ہیں؟ آپ نے اپی زبان مبارک پکؤکر فرمایا:اس سے (نسائی) حضرت معاذین جبل نے افضل ترین عمل کے متعلق ہوچھا تو انخضرت ملی اللہ طبیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک ہا ہر تکالی اور اس پر الگل رکھ کراس امرکی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبراٹی ابن الی الدنیا)۔ حضرت آئس بن مالک سے موی ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لايستقيم ايمان العبدحتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنتر جل لا يامن جار ما اين الدارة عن ال

بئرے کا ایمان اس وقت تک می ختیں ہو باجب تک آس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو گا جس کا پڑوس کا حرب کا جس کا پڑوس کا سے درست نہیں ہو گا جس کا پڑوس کا سے درست مامون نہ ہو۔

ایک مدعث می عد

منسر مان يسلم فليلز مالصمت (يهلي ابن الي الديا-الن)

جے سلامتی پند ہوا ہے فاموشی افتیار کرنی جا ہے۔ حضرت سعيد بن جير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايد أرشاد لقل كرتي بي اذاصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر الكسان اي تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمنا وان اعوجت اعوج جنا (تذي ابر معيد الدري) جب آدی مع کرنا ہے تواس کے تمام اصحاء زبان سے کتے ہیں کہ مارے سلط میں اللہ سے ورنا اگر تو سدمی ری او ہم بھی سدھ رہیں ہے اور او ٹیڑھی ہوئی و ہم بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے۔ حفرت عمرابن خطاب نے دیکھاکہ حظرت ابو بر مقرق اپنی زبان ہاتھ سے بابر مھنے رہے ہیں انہوں نے مرض کیا: اے خلیفہ رسول! یہ آپ کیا کردے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس فے مجھے بہت تھ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے يسشى من الحسد الايشكو الى الله اللسان على حدته (ابن المال الديا الوسط) جم کا ہر عضواللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود سے موی ہے کہ وہ کوومغایر تلبیہ کم رہے تے اور اپنی زبان کواس طرح خطاب کررہے تھا۔ يالسانقل حيراتغنمواسكتعن شرتسلم اے زبان اچی بات کہ نفع انعائے گا اور شرے چپ روسلامت رے گ-عرض كيا كيا: اب ابو عبد الرحل"! آب جو يكم فرمار بين "آب كا قول بي يا آب في كسي ساب انهول في فرمايا كه مين نے سرکار ددعالم صلی الله عليه وسلم کو زيان كے متعلق بيدار شاد فرماتے ہوئے سا ب ان اکثر خطایابنی آدمفی لسانه (طران- یمق) انسان کی آکٹر فلطیوں کا منع زبان ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمر روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عنابه ومن اعتذرالي الله قبل الله عنر م (ابن أي الدنيا) جو مخص اپنی زبان کو (بولئے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے میب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور جو مخص ا پے غصے پر قابور کھتا ہے اللہ تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو مخص اللہ کے سامنے عذر پیش کر ماہ اللہ تعالی اس کاعذر قبول فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت معاذبن جبل نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے وصیت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا: اعبدالله كانك تراموعد نفسك فى الموتى وانشت انباتك بماهواملك لك من هذا كله (واشاربيدمالي لسانه) (ابن الديا-طران) الله كى عبادت اس طرح كركويا تواسے وكي رہا ہے اور اسے نفس كو مردول ميں شاركر اور أكر تو كے توميں

اليي بات بتلاوك جوان تمام سے زيادہ مفيد مو اور باتھ سے زبان كي طرف اشارہ فرمايا۔ مغوان بن سليم كت بي كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-الااخبركمبايسر العبادة واهو نهاعلى البدن الصمت وحسن الخلق (ابن الي

الدنيا- ابوزرة ابوالدردام)

کیا میں مہیں ایس عبادت نہ بتلاؤں جو بہت سل اور بدن کے لیے بہت آسان ہے (وہ مبادت ہے) خاموشی اورخوش خلتي-

حضرت ابو ہریرة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابير ارشاد نقل كرتے ہيں -من كان يؤمن باللهواليوم الإخر فليقل حير الويسكت وعارى وملم) جو من الله اوريوم احرت برايان ركمنا بوائد خرى بات كنى باسترا خاموش رمنا واست

حسن بعری کہتے ہیں کہ ہم سے الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

رحماللهعبداتكلم فغنم اوسكت فسلم ( يعل الر)

الله تعالی اس بندے پر رخم کرے جو بوئے تو نقع افعائے اور خاموش رہے توسلامتی بائے۔

حضرت مین علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل ہلا تیں جس سے جنب حاصل ہو ، فرایا مجمی بولنا مت ساکل نے عرض کیا: یہ او ممکن شیں ہے انہوں نے فرمایا: اگر بولتا ہی ضروری مواق خرکے علاوہ کچھ مت بولتا۔ معرت سلیمان علیہ السلام فراتے ہیں اگر بولنا جاندی ہے توجب رہاسونا ہے۔ ایک اجرابی سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم ی خدمت میں ماضرموا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایبا عمل بتلائیں جس سے جنت طے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك الامن خير (ابن الي الدّنيا)

بموے کو کھانا کھلا ' بیاے کو پانی بلا ' انتھی بات کا تھم کر ' بڑی ہے منع کر ' اگر تو ایسانہ کر سکے تو زمان کو خیر کے علاوہ کوئی بات کئے سے روک

ایک مدیث کے الفاظ بیابید

اخزن لسانكالامن خير فانكبنلك تغلب الشيطان (طران ابن حان-ابوزر) ائی زبان کو خیرے علاوہ ہرات ہے دوک واس کے باعث شیطان برغالب رہے گا۔

انالله عنده لسان كل قائل فليتق الله امروعلى مأيقول الله مرو لنے والے کے پاس ہے اس لیے مرفض کو ای بات پر اللہ ے درنا جا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم یے ارشاد فرمایات

اذار أيتم المومن صموتا وقور افادنوامنه فأنه يلقن الحكمة (ابن اجراب ظلال) جب تم مسلمان کوخاموش اور باو قار دیکموتواس کے قریب بوجاد اس کے کہ وہ عکمت کی تلقین کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود روايت كرت بي كه سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم \_ 1 ارشاد فرمايا :

الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الكي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوص في الباطل (طران الاسل- الوسعيدا لحدري) لوگ تمن طرح کے بیں عائم الم شاحب عائم وہ ب جو اللہ كا ذكر كريا ہو اللم حيب رہے والا ب اور

شاحب وہ مخص ہے جو باطل میں مشغول ہے۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين- ان لسان المئومن وراء قلبه فاذا رادان يتكلم بشى تئبر وبقلبه ثم امضاه بلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذا هم بشى امضاه بلسانه ولم يتنبر وبقلبه (۱) مؤسى كى زبان اس كول كريج بوتى ب ببروبوك كاراده كرتا ب و يكار اده كرتا ب وبات كربان ساخ بوتى ب جب وه كى چزكا اراده كرتا ب واس نبان ساخ بوتى ب جب وه كى چزكا اراده كرتا ب واست كه ديتا ب دل من نبس سوچا-

حفرت عینی علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کے دس جزویں 'ان میں سے نو کا تعلق خاموشی سے 'اور ایک جزو کا تعلق لوگوں سے راو فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ننوبه ومن كثرت ننوبه كانت النار اولى بدرابر فيم ابرمام المام المراق المراق المام المراق المراق

جس کا کلام زیادہ ہو تا ہے اس کی افز شیں نیادہ ہوتی ہیں اور جس کی افزشین نیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ

نیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ لیادہ ہوتے ہیں وہ اک کا لیادہ ستی ہو تا ہے۔ حصرت ابو بكر مدين ابن زبان كوبولغے و كئے كے ليے من ميں ككروال لياكر عظم فيروه ابن زبان كى طرف اشاره كرك فرماتے کہ اس نے مجھے اس مال تک پنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی متم جس کے سواکوئی معبود نہیں زبان کے علاوہ کوئی چرلمی قید کی محتاج نہیں ہے۔ طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان در ندہ ہے 'آگر میں اے آزاد چھوڑ دول توبہ مجھے کھاجاتے وہب بن منبہ حکت آل داؤد میں فرائے ہیں کہ عظمند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو ' حسن کتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر تا اسے دین کی سمجھ نس ہے اوزائ کتے ہیں کہ ہمیں عرین عبدالعزر بے یہ خط تحریر فرمایا۔ "آبعد اجو محض موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ ونیا کی تموڑی چزیر قانع ہے 'جو مخص کلام کو بھی عمل شار کرتا ہے وہ فیرمغید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو نغیاتیں جمع کردی ہے ایک دین کی سلامتی و مرے مخاطب کے کلام کی سمجد۔ محدین واسع نے مالک بن دینارے کما: اے ابو يكى! زبان كى حفاظت ورہم و دينار كى حفاظت سے افضل ہے۔ يونس بن عبيد فرماتے ہيں كہ جس مخص كى زبان اسے دائرے ميں رہتی ہے اس کے سب کام میک رہتے ہیں وس امری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ معرت معاوید کی مجلس میں تبادلہ خیالات كررے تما ا منت بن قيس ان لوكوں كي تفتكو خاموشي سے من رہے تھے عضرت معاوية نے دريافت كيا اے ابوالحراكيا بات ہے آپ مفتلومیں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جموث بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور پچ بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کتے ہیں کہ فارس روم 'ہندوستان اور چین کے بادشامول کی طاقات موئی 'ان میں سے ایک نے کما کہ میں بات کمد کرنادم ہو یا ہوں چپ رہ کرنادم جس ہو گا و سرے نے کما کہ جب میں گوئی لفظ زبان سے اکا ان ہوں اس کے اختیار میں ہوجا تا ہوں وہ میرے افتیار میں نہیں رہا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں تکالا اس وقت تک وہ میرے افتیار میں رہتا ے ، تیرے نے کما مجے ایے بولنے والے رہمی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پروالیں ہوتواہے نقصان پنچائے اور واپس نہ ہوتب ممی کوئی نفع نہ ہو چوتھے نے کما کہ ان کی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے لکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعتزنے چالیس برس ایسے گذارے کے عشاء کے بعد سے مبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نكالا- رئيج بن فيتم ني بيس برس تك دنياوي مختكونسي كي مج أثه كروه قلم كاغذا يناس ركه ليت اورجو يحد بولت اس كله ليت پیرشام کواس کامحاسبہ کرتے۔

<sup>(</sup>ا) مجمع يه روايت مرفوع نيس مل البته فوا على إلى عارت حن بعري ك حوال من نقل كيا ب-

خاموشی کے افضل ہونے کی وجیر : یمان پر سوال پیدا ہو تا ہے کہ خاصوشی اس قدر افضل کوں؟ اس کا جواب برہے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں علمی جموث فیبت ، جعلوری ریام نفال افٹ کوئی خود نمائی خود سائی خصومت افو کوئی تریف بات بدهانا مکنانا ایدا وی اور پرده دری جیسے ویوب کا تعلق زبان بی سے بدنان کو حرکت دیے میں نہ کوئی تکلیف ہے اورنہ محمن- بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے، اور شیطان بھی کچولگا ما رہتا ہے، جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست كم موقع يہ موقع يولئے سے اپن زبان كو روك سكتے ہيں درند عمواً يہ نسي ديميے كه جميس كمال بولتا ہے اور كمال فاموش رمنا ہے ' بلکہ ہر حم کے نتائج سے بے بواہ ہو کرو لے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علاءی سجھ سکتے ہیں ممرحال بولئے میں عطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے اس کے اس کی نظیات بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شار فائدے ہیں مت مجتمع رہتی ہے خیالات میں انتظار نہیں ہو تا و قار بنا رہتا ہے ، فکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے ونیا میں بولنے ے علائل کے اور آخرت میں اس کے ماسید سے نجات می ہداللہ تعالی کا ارشاد ہد۔ مایلفظ مین قول الآلکی میں قید کی میں اس کے ماسید کے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وہ کوئی لفظ مندے نہیں نکالنے پا آگراس کے پاس بی ایک آک نگانے والا تارہے۔

خاموش رہنے کی نعیلت پر ایک بمترین دلیل یہ ہے کہ کام کی جار قسیس ہیں ایک وہ جس میں مرف مرر ہے و سری وہ جس میں صرف نفع ہے۔ تیسری وہ جس میں نفع بھی ہے اور منرو بھی اور چو تھی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ منرر۔ جمال تک کلام کی اس تم كا تعلق ہے جس ميں صرف ضررب اس سے بچا اور خاموش دمنا ضروري ہے كى علم اس كلام كاب جس ميں ضرر اور نفع دونوں ہوں بشرطیکہ ضرر نفع سے زیادہ ہو، تیسری متم جس میں نہ نفع ہواور نہ ضرر لغواور بیکارے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كيونكه اس طرح كے كلام ميں مشغول ہونا محض اپنا وقت ضائع كرنا ہے اور وقت كى اضاعت سب سے برا نقصان ہے۔ اب مرف چوتھی قتم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین جعے ختم ہوجاتے ہیں مرف ایک حصہ باتی رہ جا آ ہے۔ اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دنعہ رہاء تقتیع نبیب 'خودستائی 'اور دوسرے حیوب کلام میں اس طرح کمس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہو تا اس لیے مغید کلام کرنے والا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا ہے جو مخص زبان سے تعلق رکھنے والى آفتول كى باريكيال سجم لے كاوه اس اعتراف ير مجور بوكاك اس سليط ميس سركار ودعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد حرف آخری حیثیت رکمتا ہے۔

نص چپ رہان نے نجات یائی۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كوجائع كلمات اور حكت يكران بماجوا برے نوازاكيا تما آپ كى زبان مبارك ي نكا بوا ایک ایک لفظ این وامن میں معانی اور محمول کا اتھاء سندر رکھتا ہے اس بجرنا پداکتار کی عدے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علاء کا ہے ، ہر کسی کے بس کی بات شیں کہ وہ کلام نبوت کی محکمتوں کو سمجم سکے۔

يهلي آفت-اليني كلام: بحريات يه علم آدى الناظل النام اقات عفاظت كرے جوابى م نے ذكرى بين لین غیبت ، چعلوری محوث اور خصومت وفیرو اور مرف ده بات کے جو جائز ہو اور جس من بدیو لئے والے کے لیے کوئی مزر ہو اور ند کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر ندویے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ العنی اور بے فاکدہ ہاتیں ہیں ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے اور بھتر کے عوض مكتركو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے " کیونکہ اگر مختلم بولئے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں قلر کرنے کی طرف اکل کر آتو یہ اس کے حق میں زیادہ بھتر ہو آئی بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے بیٹے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروانے کل جاتے 'اور قلب کو اِنشراح نعیب ہوجا آ۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جلیل 'شیع 'اور تجید ہی کرلیٹا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مغید ہو آ۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے آبکہ بھی زیان ہے ادا ہوجائے تو جنت میں ایک محل تیا رہو 'جو فض خوانہ عاصل کر سکتا ہو آگر وہ بھتر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے طلوہ کیا کما جائے گا' یہ اس محض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کرے کسی لایعن اور بے فائدہ محرمباح کام میں مشخول ہوجائے آگر جہ وہ جنگار نہیں ہے لیکن بھی نقصان کیا کم ہے کہ اسے لیے فظیم حاصل نہیں ہوسکا' اور جس کام میں وہ معمون ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوئے والا نہیں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔

فان المومن لا يكون صمته الافكر او نظر مالا عبرة ونطقه الادكر (١) مؤمن كى خاموى فراوراس كا كام ذكر الى بوتا ب

بنرے کا اصل سموایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں 'اگر اس نے اپنے اوقات لایعنی کاموں میں مرف کے اور اس سموایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرکے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ لگے گا' اس لیے نبی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركممالا يعنيه (تدي ابن ماجد ابو مررة) آدى كاسلام كالمحامون كالمت يها كدوه العنى كام ترك كروب

بلکہ ایک حدیث اس سے بھی زیاوہ سخت معمون پر مقتل ہے ، حضرت اگن روایت کرتے ہیں احدی جگ میں ہم میں سے ایک نوجوان قسید ہوگیا، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر تھربندھے ہوئے تھے ، یہ پھراس نے بھوک کی وجہ سے ہائدھ رکھے تھے ، اس کی مال نے اس نے شہید بیٹے کے چرے سے مغی جھاڑی اور کھنے کی بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ومايلريك لعله كان يتكلم فيمالا يعنيه ويمنع مالا يضره (تذى مخقراً) مُحْمِرًا عنيه ويمنع مالا يضره (تذى مخقراً) مُحْمِرًا عني إلى ربا مو اورجو جزائه فقان ندري موده (دو مرول كو) ندريا مو

ایک دوایت میں ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے تو سرکار ود عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے مرض کیاوہ نیار ہیں' آپ ان کی میادت کے لیے چلے' جب آپ ان کے پاس پنچے توارشاد فرمایا البیشر یا کعب اے کعب بچے خوش خبری مو) ان کی والدہ نے زبان نبوت سے یہ جلہ ساتو خوش ہوکر بیٹے سے کئے لکیں۔ اے کعب! بچے جنت میارک ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جما۔

منهنمالمتاليةعلىالله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر علم کرتی ہے۔

كعب في من كيايا رسول الله إليه ميرى والده بين "اب في فرمايا:

ومايدريكياام كعب لعل كعباقال مالايغنيه اومنع مالايغنيه (ابن الي الدنا-

() کھے اس روایت کی اصل نیس الی جمر عمر بن ذکریائے ابن عاکشہ سے اؤر النوں نے اپنا ڈالد سے الل کیا ہے کہ 7 نمونت ملی اللہ علیہ وہان اللہ امر نی ان یکون نطقی ڈگر او صمتی فکر او نظری عبر آلین اس کی مند ضیف ہے۔

کعب کی ہاں بچے کیا معلوم؟ شاید کعب نے پلا ضرورت کلام کیا ہویا فیر مفید پڑے منع کیا ہو۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پلا ضورت کلام کرنے والا بھی محاسبے سیس نے گا'اور جس کے دیتے کہ حساب ہو آپ اس سدے جنس نے گا'اور جس کے دیتے کہ حساب ہو آپ اسے سیس ہوتی محاسب ہوتی محاسب کی آپیک صورت ہے'اس عذاب ہے ہی گا اور پاکہ ہی وعذاب ہی کی ایک صورت ہے'اس عذاب ہے ہی گا اور پاکہ ہی جنس ہی جنس میں جانے گا سب سے پہلے جو ہی جنت میں جانے کی سب سے پہلے جو ہی جنس اس دروازے سے واضل ہوگا وہ جنت میں جائے گا سب سے پہلے حضرت عبد اللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے' پہلے حض اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا سب سے پہلے حضرت عبد اللہ بن سام اس دروازے سے اندر آئے' پہلے واللہ ان سام خوا یا تھا انہیں بتالیا۔ اور دریا فت کیا وہ کون سام مضبوط عمل ہے جس کی بنا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں آیک کرور آدی ہوں' کون سام مضبوط عمل کہ ان پا الدنیا۔ مرسلا ) حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا میں سے ایس مضبوط عمل کہ ان با الدنیا۔ مرسلا ) حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جو ایس مضبوط عمل کہ ان با الدنیا۔ مرسلا ) حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ۔

کلام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلا ) حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ۔

کرکیا میں تھے ایسا عمل نہ بتا دوں جو جسم کے لیے ہلکا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

هو الصمت وحسن الخلق وتركمالا يعنيك (ابن الى الدنيا اسدمنقطع) وه عمل خاموش وش اخلاق اور فيرضوري (كام يا كلام) كاترك كرنا إ-

الرسے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عہاس سے سنا ہے، فرہا کرتے سے کہ پاٹی چیزیں بھے موقوفہ دراہم ہے ہی زیادہ مجوب
ہیں ایک یہ کہ بے فائدہ کلام نہ کیا جائے کے وقد وہ فیر ضوری اور ڈائد ہو تا ہے اور اسے گناہ کا خوف لگا رہتا ہے۔ وہ مری یہ کہ
اگر مغید کلام بھی کیا جائے تو پہلے یہ دکھ لیا جائے کہ اس کلام کا موقع بھی ہے یا نہیں بھی تکہ بعض او قات بے موقع مغید کلام بھی
اگلیف کا باعث ہو تا ہے، تیمری یہ کہ بُرد ہار اور ہے وقوف دو نون ہے بحث و تحرار نہ کی جائے ' کے تکہ بعض او قات بے موقع مغید کلام بھی
مطلب خصہ دلانا ہے اور ہے وقوف ہے بحث کر کے ایڈ اٹھا باہے ، چو تھی یہ کہ اپنے کی فیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے
مطلب خصہ دلانا ہے اور بے وقوف ہے بحث کر کے ایڈ اٹھا باہے ، چو تھی یہ کہ اپنے کی فیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے
مطلب خصہ دلانا ہے اور بے وقوف ہے بحث کر کے ایڈ اٹھا باہے ، چو تھی یہ کہ اپنے کی فیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے
مطلب خصہ دلانا ہے اور بوقوف ہے بحث کر کے ایڈ اٹھا بات بول اور اس کی ان فلطیوں ہے ذرگدر کیا جائے جو فلطیاں خود اس ہو در گرا ہوا تو اس کی مزالے گی۔ حضرت تھاں تھی کرے اس نیشین کہ اور بیا تو تو اس کی مزالے گی۔ حضرت تھاں تھی کہ ہو اور اس کی مزالے کی حضرت تھاں تھی کرے اس کی منا ہو اور اس کی جو اپنے خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کر آا اور بیا ضورت کلام اس کے متعلق سوال نہیں کر آا اور ایل خود نہوں اور اسے دھور میں جو اس جود میں جو اور ایس خود میں جو اور ایس ہوں جس کے دور ایس خود ہون ایس کو آخرات تھی کہ اور ایس کہ آخرات تول کر لوگ اور ایس دور دہو اور ایس کہ آخرات تول کر لوگ اس میں مت کوت حضرت میں ان کو گوں ہے مقورہ لوجو اللہ سے دور دہو اور ہو اور ایس کے آخرات تول کر لوگ اس اس کے آخرات تول کر لوگ اس میں مت کوت سے میں مت بھو ہو تھی ہوں۔

بے فائدہ کلام کی تعریف : بے فائدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کہ آگر تم خاموش رہو تونہ کوئی گناہ لازم آئے 'ادرنہ فی الوقت یا بعد میں کی دفت اس کی وجہ سے کہ تم کمی مجلس میں بیٹھ کرا ہے سفرے قصے با بعد میں کی دفت اس کی وجہ سے کہ تم کمی مجلس میں بیٹھ کرا ہے سفرے قصے باؤ اور لوگوں کو ہٹلاؤ کہ میں نے باند وہالا بہالواور رواں نامری دیکمی ہیں 'خوش ذا گفتہ کھائے ہیں 'طرح طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے 'فلاں فلاں بزرگوں اور مشامح سے ملاقاتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ سے وہ امور ہیں کہ آگر تم افہیں بیان بھی نہ کو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہاں مورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست میے مسیح سے بیان

کتے جائیں' نہ ان میں کسی حتم کی کی ہو' نہ زیادتی' نہ کسی مخص کی فیبٹ **ہو' اور نہ کسی مخلوق کی ندمت' نہ** خودستائی ہواور نہ اظهار تفافر اس امتياط كے باوجود كى كما جائے كاكم تم في اپنے سفر كا جال بال كر كو الله على الله كار بحري بحى معلوم نيس كم تم اتن احتیاط رک سکومے یا نسیں یا دانت طور پران آفات میں سے کہی افت میں بھلا ہوجاؤ مے۔ یہ جم کس ففس سے فیرضوری بات بعضے کا ہے اس طرح کا سوال کرتا ہی وقت ضائع کر اے کے مراوف ہے الکہ سوال میں زیادہ قباحت ہے ایو تکہ سوال کرے تم تے اپنے قاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرنے میں كولى افت ند مو ورند اكثر سوالات من افات بوشيده موتى بين علاقم كل سيريد بمعدك كياتم مدند سع مو اوروه اثبات من جوابدے تو کماجائے گاکداس نے اپنے جواب سے عرادت کا ظمار کیا ہے مکن مجادداس اظمارے ریاء کا شکار موجائے اگر ریا کا شکارند مجی ہوتب بھی اس کی تخید عبادت کملی عبادت میں بدل جائے تھی ، جب کہ جسب کر عبادت کرنا افضل ہے اور اکر اس نے لئی میں جواب دیا تو یہ جموث ہوگا ،جواب ندویا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھٹرلادم اسے کی اور اسے تکلیف موى اور اكر كوكى حله ايماكياكه جواب نه دينا يزيد توخواه كواي أبعن موك اين طرح ايك فيرضوري موال سان عار الاستدين سے ايك آفت مورلازم آئے كى جموت الحقيرمسلم اوروائى أيمين الى طرح كنابول كا عال محى نديوجمنا جائے اور نہ کوئی اسی پوشیدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے اللے میں شرم آئے کی سے یہ بوجمنا بھی مجع نہیں ہے کہ فلال فض نے تم ہے کیا کما یا قلال فض کے بارے میں تہماری کیا رائے ہے ، کسی مسافرے یہ ندمعلوم کرنا جا جیے کہ وہ کمال سے آیا ہے ، ایعن اوقات اینے شرکانام مثلانا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے ، بچ کتا ہے تو مصلحت نوٹ موتی ہے ورنہ جموث بولنا پڑ آ ہے۔ اس طرح كى عالم سے ايساسكله دريافت نه كروجس كى تهيس ضرورت نه يو ايعض او قابت مسكول (دو فض جس سے سوال كياجات) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور وہ علم وبصیرت کے بغیر مسئلہ بتلا کرا ہے آپ بھی ممراہ ہو تا ہے اور حمیس بھی فلط رائے پر وال دیتا ہے۔ فیرمفید کلام میں اس طرح کے سوالات واعل جیس ہیں میوں کدان میں گناہ یا ضرر موجود ہے عیرمفید کلام ے ہارا مقصد اس مثال سے واضح ہوگا کہ حضرت اقران حکیم حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مجنے وہ اس وقت زرہ بنا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے زرہ ندویکمی تھی اس لیے احس لوہ کالباس دیکہ کر جرت ہوئی اور انہوں نے معرت واؤد علیہ السلام ے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا الین محمت مالغ آئی اور خاموش رہے ،جب زیدہ تیار ہو گئی تو معزت واؤد علیہ السلام نے اسے مین کردیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زرہ کتنا عرہ لباس ہے افتمان محمم فے دل میں کما خاموشی ہی بوی محمت ہے انکین اس راز کو سیھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں 'یمال انہیں سوال کے بغیری زرہ کاعلم ہو گیا اور بوچینے کی ضورت نہ ری۔ اس طرح کے سوالات میں آگر ضرر مکسی کی آبانت مبالقہ آمیزی رہاء ۔ اور جھوٹ وغیرہ عیوب نہ ہول تو وہ غیرمغید کلام میں واعل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسنِ اسلام کی دلیل ہے۔

بے فائدہ کلام کے آسباب : بے فائدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا آ ہے بھی اس لیے کہ منتقلم کو فیر ضور ری بات پوچنے کی جرس ہوتی ہے بھی اس لیے کہ بات کہ بات کہ بات اس کی عادت ہوتی ہے یا وہ تغییل بات کر کے فاطب کو اپنی طرف اکل کرنا چاہتا ہی اس لیے کہ مخاطب ہوا ہے جب کی خواہش ہوتی ہے بھی دل اس لیے کہ مخاطب بنا ہے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی دل بسلانے کے لیے قصے کمانیاں کی جاتی ہیں ان سب کا علاج یہ ہم کہ موت کو اپنے سامنے تصور کرے اور یہ سوچ کہ جھ سے ہر افظ کا محاسبہ کیا جائے گا، میرے سائس راس المال ہیں اور زبان جال ہے جس کے ذراید ہیں جنت کی حوریں پھائس سکتا ہوں اپنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور استے دیتی جال کو بیکار پڑے رہنے دیتا کمال کی مختلہ کی ہے ہی جہ کے عرض کا علی علاج ہے کہ گوشہ تمائی افقیار کرے ایا ہے منوی میں کار رکھ لے 'یا اپنی ذبان کو بھی بھی مفید کلام ہے دو کیا تھاج ہے کہ گوشہ تمائی افقیار کرے 'یا اس محض کے لیے جے گوشہ تمائی کے بجائے مل جل کررمنا زیادہ پرندہون

زبان کو روکنا بہت مشکل ہے۔

مَايَلْفِظُمِنُ قُولًا لِآلِكَنْ لَكُنْ مِرْقِيْتِ عَنِيدٌ (١٨٦٨ مِن ١٨

اورود کوئی لفظ زمان سے نمیں نکالنے یا اعراس کے پاس می ایک اک لگانے والا تارہ۔

کیا تہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ جب میدان جشریں تمہارا اعمال نامہ کیلے گاتو اس میں بے شاریا تیں ایم ہوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا سے۔ ایک صحابی کتے ہیں کہ لوگ جمد سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح ہیا ہے کو محمد نازی لندید لگا ہے اس کا جواب دینے میں مزہ آبا ہے الیکن میں اس ڈرسے خاموش دوجا آبوں کہ کمیں میرا کلام ذائد نہ ہوجائے۔ مطرف فرماتے ہیں کہ حمییں اللہ تعالی کی جلالے شان کا لحاظ رکھنا چا ہیں اور کمی ایس جگہ اس کا ذکر کرنا چا ہیں جمال الجانت کا شائبہ بھی پایا جائے شاتہ کے یا کہ سے کو دیکھ کریوں کما اللہ اسے اللہ اسے ہنا دے "مناسب نہیں ہے۔

ذا كد كلام كا حصر : بيه بتلانا بهت مشكل ب كد كون ساكلام ذا كدادر فير ضروري به ميول كداس كا حصر نبيس به البت قرآن حريم من مفيداور ضوري كلام كاحمر كرويا كياب ببيساك الله تعالى كالرشاد ب.

لا خير في كثير مِنْ نَجُواهُم الا مَنْ اَمَرَ يَصَلَقَة اَوْ مَعُرُوف اَوْ اَصَلاح بَينَ السَّاسِ (پ٥١ اَعَت ١١٠) عام لوكوں كى اكثر مركوشوں مِن خير آئيں بوق بال محرجو لوگ ايے بن كه خيرات كيا اور كى نيك كام كيا لوكوں مِن باہم اصلاح كرنے كى ترفيب دية بن-

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

طوبى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله (بنوی ابن قانع بیسی ـ ركب المعری)

اس مخص کے لیے خوشخبری موجوا پنا زائد کلام روک اور زائد مال خرج کرے۔

لیکن افسوس مملاً نوگوں نے اس مدیث کا بعثموم بدل ڈالا ہے۔ اب لوگ زائد مال جع کرتے ہیں 'اور زبان کو زائد کلام سے خیس مدکتے۔ مطرف ابن میداللہ اپنے والدے مواجت کرتے ہیں کہ بیں بڑعامرکے چند افراد کے ساتھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے ہاپ ہیں 'ہمارے آتا ہیں 'آپ ہم سے افضل ہیں 'آپ ہمارے محن ہیں 'آپ مظیم ہیں 'آپ ایسے ہیں' آپ دیسے ہیں' آپ نے ان لوگوں سے فرمایا:۔

قولواقولکمولایستهوینکمالشیطان(این الی الدنا ابوداور نسائی) ای بات (ضور) کو ایکن اس کاخیال رکمی که شیطان تهیس مرکشته نه کدے۔

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار اِحتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایس کل ہی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می ہوت بھی ہے اندیشہ لگا ممتاہے کہ کمیں شیطان غیر ضروری کلمات زبان سے اوا نہ کرادے۔ حضرت حبداللہ این مسعود قرباتے ہیں کہ میں تہیں داکد کلام سے در با ہوں اوی کے لے اتا کاام کافی ہے جو ضورت ہوری کردے۔ مجاہد کتے ہیں کہ آدی کی زبان سے لکا ہوا ہر لفظ لکما جا تا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی من اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کمہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز ٹرید کرلاؤں گااور ٹریدنے کی نیت نہ ہو تواہے جموث لكما جائے گا۔ حن بعري كتے جن كم اے انسان! جرا نامة اقبال جميلا ہوا ہے اور اس پروو فرقتے جرے اعمال لكھنے ك لے معین ہیں اب یہ تیری مرضی پر محصرے جو جائے کر ہم کریا زیادہ ، ہر عمل لکھا جائے گا اور قیامت میں یہ نامذا عمال تیرے حق ميں يا تيرے خلاف بوا جوت موكا- روايت ہے كه حصرت سلمان عليه السلام نے اسے ايك جن كوكس معيما اور يحد جنوں كو اس کے پیچے روانہ کیا ماکہ جو کچھ وہ کرے او رجمال کمیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں 'انہوں نے اگر بتلایا کہ یہ جن باز ارکیا 'وہاں بینج کراس نے اسان کی طرف دیکھا ' پرینچ انسانوں کودیکھ کر کردن بلاگی اور اسے برد کیا معرت سلیمان علیہ السلام کواس کی اس حركت ير تعب بوا" آپ نے اس كي دجہ دريافت كى جن لے جواب رياكہ جمعے فرطنوں پر جرت بولى كه وہ انسانوں كے سرول پر بين كر كتنى جلدى ان كے اعمال كا حال كا حرب ميں ' مرانسان پر تعب بواكدو و كتى جلدى بمك جا ما ہے۔ ابراميم تيمي كتے ميں كد مؤمن بولے سے پہلے یہ دیجتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مغید ہے یا مُعز اگر مغید ہو تو بولتا ہے ورنہ دیپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوچے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن قرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے وہ جموٹا ہو ماہ ، جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف پنچا تا ہے ، عمودین وینار روایت کرتے ہیں کہ ایک معنس نے سرگار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں كب كشائی كی اور دير تك بولا۔ تب نے اس سے دريافت فرمايا كه تيرب منع میں سنتے پُردے ہیں؟ اس نے موض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اب نے فرمایا: اس میں کوئی الی چربھی ہے جو تھے بولنے ے دوک دے؟ (ابن الى الدنيا- مرسلاً) - ايك دواعت ميں ب كريد بات آپ اس فض سے فرمائی جس نے آپ كى تعريف من کلام کوطول دیا تھا اس موقعہ پر آپ نے بید بھی فرایا تھا کہ منی مقص کو زبان کی فضول کوئی سے بوے شریس بتلا نہیں کیا گیا۔ ایک دانشور کتے ہیں کہ اگر کمی مخص کو مجلس میں بیٹے کر بولنا امچما کے واسے خاموشی افتیار کرنی جا ہے 'ادر اگر چپ رہنا امچما کے توبولنا چاہئے 'زید ابن ابی حبیب کہتے ہیں: عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس 'اور تز کین وغیرو ے خطرات ہیں۔ حضرت ابن مرفرماتے ہیں کہ آدی کے لیے جس معمولوپاک کرتا زیادہ ضروری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ آگریہ بولئے کی صلاحیت سے محروم موتی توب اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن اُدہم کتے ہیں کہ آدی ال اور کلام کی زیادتی سے جاہ ہو تا ہے۔

تیسری آفت باطل کاذکر : باطل ہے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاص ہے ہو' شاہ مورتوں کے حس و جمال اور عشق و مجبت کے قصے سانا ' فسق و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا ' مالدادوں کی حیاتی کا ذکر کرنا ' بادشاہوں کے اعمال بد کا ذکر کرنا ' یہ سب امور باطل ہیں ' اور ان میں مشغول ہونا حرام ہے ' فیر ضروری کلام حرام نہیں ہے صرف فیر مشخب اور ناپندیدہ ہے ' اس طرح زیادہ بولنا بھی حرام نہیں ہے ' یہ میں ناپندیدہ عمل ہے ' لیکن باطل کلام میں حرمت پائی جاتی ہے ' تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضروری موضوع پر زیادہ بولنے والا تکئے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی انتظام آج کے دور کا خاص مضغل ہے ' اکثر لوگ اس مضغل کے لیے مجلسیں تر تیب دسیت ہیں ' اور ان مجلسوں کا موضوع باطل ہو تا ہے ' کسی کا ذاق آثر ایا جاتا ہے ' کسی کے عیوب خلام سے جاتے ہیں ' کسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس محصیت ہے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس محصیت ہے خلاف سیں ہوتی ۔ باطل کی آلواع اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے ' ان سے نجاست حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور خلال شیل ہوتی ۔ باطل کی آلواع اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے ' ان سے نجاست حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدی دیل مہمات اور دنیاوی ضروریا ت سے متعلق مختلی مختلے پر آکھا کرے۔ باطل امور کاؤکر ایک خطر ناک آفت ہے ' اس

آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و بمیاد ہوجا آئے 'اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سجمتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر آئ لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہو گا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سجے رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں:۔

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بهار ضواته الى يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت في كتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج تري ) آدى الله كوفرش كرف والا ايك لفظ كرا به اورية بهمتا بكه اس ب كولى بيرى خوهنودى ماصل في بوكى اليك الله تعالى اس لفظ كى وج ب قيامت تك كيلي ابن رضا مندى لكودية بين بمي آدى الله كو ناراض من بول كيكن ناراض كرف والا ايك لفظ كوج ب قيامت تك الى ناراض كلودية بين مول كيكن الله عزوجل اس ايك لفظ كى وج ب قيامت تك الى ناراض كلودية بين -

حفرت ملتمہ فرایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کی اس مدیث نے جھے بہت ی باتوں ہے روک ریا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
ان الر جل یہ کلم بالکلمة یضح کی بھا جلساءہ یھوی بھا ابعد من الشریا (۱)
ادی اپنے ہم نشوں کو ہنائے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی دجہ سے (دوزخ میں) قریا سے زیادہ
ور رجایر تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض او قات لا پروائی میں الی بات کمہ دیتا ہے جس کی سزا اِسے دو زخ کی صورت میں ملتی ہے اور بھی الی بات کمہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ تعیب ہو آہے ایک حدیث میں ہے:۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (ابن الي الديا مرسلاً طراني موقوقاً على ابن مسودً)

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکاروہ لوگ ہوں مے جوباطل میں زیادہ مشغول رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کی بیدود آیتیں ہمی اسی مضمون کی طرف آشارہ کرتی ہیں۔ وگٹاننگون می مقالنجا نیضین (پ۲۹ر۲۸ آیت ۴۵)

اور مشغلہ میں رہنے والول کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلے میں رہا کرتے تھے۔

فَلا تَقَعُدُواْمَعُهُمُ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ وَالْكُمُ إِنَّا مِثْلُهُمُ (ب٥١٤ آيت ١١٠٠)

ان اوکوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع ند کردیں کہ اس مالت میں تم بھی ان بی جی ان بی جی ہوجاؤ کے۔

حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں کے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرین گئے ہیں کہ ایک انساری محالی جب اس طرح کا باطل کلام کرتے والوں کی مجلس سے گذرتے والن سے کا درجے والن کی محلس سے گذرتے والن سے کاری ہوں ہے باطل کلام

<sup>(</sup>۱) ابن ابی الدنیا - ابو برزه ای مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم اور تردی بی به الفاظیری : ان الرجل یت کلم بالکلمة لایری بها با اسایه وی بها سبعین خریفافی النار "

کی تغییل۔ یہ غیبت ' بخطوری' اور برگوئی ہے الگ ایک شم ہے' باطل کام ان منوعہ امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود موچکا ہو اور کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باحث نہ ہو' آئی میں برعات اور قاسد ندا میب کی حکایت ' اور صحابیٹ کے باہمی اختلافات کا ذکر مجمی وافحل ہے۔

چوتھی آفت۔بات کا ٹنا اور جھڑا کرتا: بات کا شخے ہے منع کیا گیا ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:-لاتمار اخیاک ولا تماز حمولا تعدم وعداف تخلفہ (تمفی- ابن عباس) اینے بھائی کی بات مت کاٹ اور نہ اس ہے ذاق (ناشائٹ) کر اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرجے تو ہورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حكمته ولاتومن فتنته (طرائل ایوالدردام) بات كانی چمو (دو بیونکه نه اس (عمل) كر عمت مجمی جاتی به اورنه اس كر فقے سے محفوظ رہا جا ہے۔ من ترك المراءو هو بنى له بيت فى اعلى الجنة ومن ترك المراءو هو مبطل بنى له بيت فى ربض الجنة (1)

جو مخص حق بر ہوئے کے باوجود بات کائی چھوڑوے اس کے لیے جنت کے امل درہے میں ایک کمرینایا جائے گا'اور جو محض باطل پر ہو کریات کائی چھوڑے اس کے لیے جنت کے وسط میں کمرینایا جائے گا۔ عن ام سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ماعهدالى رہى بعد عبادة الاو ثان و شرب الخمر ملاحاة الرجال (این الی الدنیا طرانی بیسی)

أمّ سلم فراتی میں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوں کی بوجا اور شراب نوشی (سے بیخے کے مرر) کے بعد سب سے پہلا مرد جو اللہ تعالی نے بیخے سے لیا وہ لوگوں کے ساتھ جھڑا (نہ) کرتا ہے۔ ماضل قوم بعدان هداهم اللہ الا او تو الحدل (ترفی-ابوامام)

الله تعالی کی برایت سے نوازے مانے کے بعد جو قوم بھی مراہ ہوئی (اس وجہ سے ہوئی) کہ انہیں جمائداں میں جٹلا کرویا کیا۔

لایستکمل عبد حقیقتهالایمان حتی بنر المراءولنان کان محقاد ۲) بزے کا ایمان اس وقت تک کال نس ہو آجب تک کہ وہ بات کا نانہ چو ڈدے اگرچہ حق پر کول نہ

ست من كن في مبلغ حقيقة قالا يمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكار موترك المراء وهو صادق (ابو معورد يلى - ابوالك اشعري) بي معالي من موجود بول وه حقيق ايمان كورج تك بنج ما تا م كرى كونات من دور من تك بنج ما تا م كرى كونات من دور من تك بنج ما تا م كرى كونات معينول روز مركناول نه ما يحرك باوجود بورا وضوكرنا اور ما بول كي باوجود باوجود باوجود باوجود باوجود باوجود بات نه كانا-

<sup>(</sup>۱) يه روايت كتاب العلم عن كذر يكل ب- (۲) ابن الى الدنيا- الهبيرة مندام بين يه روايت ان الفاظ كم ساته ب- "لا يومن العبد حتى يترك الكذب في المراحة والمراء وان كان صادقا"

حضرت زہیرتے اپنے بیٹے ہے فرمایا کہ کی سے قرآن کے باب میں جھڑا مت کرنا ہم لوگوں کے مائے اس کی تاب نہ لا سکو کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا۔ حضرت عمرین عبد العزیز فرماتے ہیں کہ دبنی مسائل میں جھڑا پیدا کرنے والا محض طابت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہو تا وہ اکثر بدل رہتا ہے ہمسلم بن بدا کہ تھے ہیں کہ وقع گلای ہے بچی کہ اگیا ہے جمالت کا لمحہ وہ ہی جس میں وہ کی دو سرے کی بات کا قائے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کا مشی رہتا ہے ہی کہ اگیا ہے کہ بدا بیت کی دو شیخ ہی ہے کہ اگیا ہے کہ بدا ہو جا تھے بوجا تا ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کا مشی رہتا ہے ہو ہا تا ہے اور کہ دایت کی دو شیخ ہوجا تا ہے اور اس وقت میں اس کے لئے اور جھڑا اگر نے ہے وال سخت ہوجا تا ہے اور سینوں میں رکسینے کا جی پڑ جا تا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو صحیت کی اے بیٹے! علماء ہے مت جھڑا وردہ ان کے ولوں میں جھڑوں میں ہی انسان کے دور اے بیٹے اعلی ہے مت جھڑا وردہ ان کے ولوں میں جھڑوں ہیں ہی انسان کے این معمولی ہیزوں میں جھڑوں ہی جھڑوں ہیں ہی اختلان ہے بچو اس کے لئے فرت پیدا ہوجائے گی بال بن سعد کتے ہیں کہ جب کسی کو خود رائے جس کہ معمولی ہیزوں میں جھی اختلان ہے بچو اس کے لئے فرت پیدا ہوجائے گی بال بن سعد کتے ہیں جھڑوں وہ کھوٹے ہیں کہ معمولی ہیزوں میں جھی اختلان ہے بچو اس کے لئے آخرت کا خدارہ مقدر موجو کا ہے۔ حضرت سفیان ٹوری فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی ہیزوں میں جھی اختلان ہے بوجائی ان ایس ان میں انسان کی بنیا ہیں ہی انسان کی بنیا دین جو انسان کی زاد میں جھی فرمایا کہ تم جس کے کا خور میں جھی فرمایا کہ تم جس کے بات میں فرمایا کہ تم جس کے بات میں فرمایا کہ تم جس کی ہوں کی میں فرمایا کہ تم جس کے دوستوں سے دھڑا اس دوت کے کہا گائی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا الا معیہ وسلم کا اللہ وہ کے کہا کا تی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تكفير كل لحاءركعتان (طراني ابوالامة) برجم شنف والي كاكفاره دورا ركعتين بين -

حضرت عرقب ارشاد فرمایا کہ نہ تین ہاتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین ہاتوں کی وجہ سے اس کی تخصیل ترک کرو۔وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ ہیں جھڑا (بحث) فخرو ریا اوروہ تین باتیں جن کی وجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ ہیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہز 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت ہیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہز 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت ہیں اس کا حسن ختم ہوجا تا ہے 'جو لوگوں کے ساتھ کے بحثی کرتا ہے اس کا وقار جمورح ہوجا تا ہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو مبتلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے پوچھا اس کی وجہ اور ہوتی ہے ) انھوں اس کی وجہ اور ہوتی ہے ان مول کی کرتا ہوں۔
ان کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے (بلکہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے ) انھوں۔

بات کائنے کی تعریف : گئے بی اور جھڑے کی برائی میں بے شار دوایات اور آثار داردیں کماں تک نقل کے جائیں۔ بطور نمونہ کچھ روایات اور پھو آثار داقوال ذکر کردے گئے ہیں۔ کسی کی بات کا سعے کے اجادے میں «مراو» کا افغا استعال کیا گیا ہے ، مراو کی تعریف یہ ہے کہ کسی مخص پر اس کے کلام میں افغان کر احتراض کیا جائے خواویہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو نیاں معنی میں یا اس کے اِرادہ و تیت میں۔ اس سلط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہی تم سنواگر جن ہو تواس کی تعدیق کردو اور یا معنی میں یا اس کے اِرادہ و تیت میں۔ اس سلط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہی تم سنواگر جن ہو تواس کی تعدیق کردو اور مو تو کو مقدم کر مؤتر اور مو تو کو کو مقدم کر کے اپنے کلام کے نظم اور اس کی تر تیب بگا ور ب ہو محلام میں اس گفت کے خلاف اور اس کی تر تیب بگا ور ب ہو محل اوگ ہوانا پھی طرح کی خلول میں ہوتے ایمنی لوگ ہوانا پھی طرح کی خلول سے کہ کو نواز نہیں ہے۔ معنی کو جہ بچی بھی ہو اس پر گئتہ چینی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف یہ کہ کر بنایا جا تا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کی وجہ بچی بھی اس پر گئتہ چینی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف یہ کہ کر بنایا جا تا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کی ہو تیں دفیل وال جا تا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کی ہو تی تھی نا نے کا جو از نہیں ہے۔ تم ارائی میں خلیل میں خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے نمارا خیال میں خات کی خات کی خات کی خات کہ اور اس کی خات کی خات کی خات کا می خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کران کی خات کی خات کی خات کی خات کی کہ خات کی خات کہ خات کی خات کی خات کی خوات کی خات کرنے کی خات کی خ

ہے وقیرہ دفیرہ - قصدہ نتیت پر تختہ چینی اس طرح کی جاتی ہے کہ بیاب جو تم کمہ دہے ہو اگر چہ حقیت پر بخی ہے لین اس سے تسمارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' ملکہ تسماری فرقس کچھ اور ہے۔ ملکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن آگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' مواد ' بغض اور اتحقہ جینی کاموقع طاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے ' جدال کا حاصل بیر ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کردیا جائے ' اس کی جہالت اور قصور و بحز کا اعلان کیا جائے تاکہ دہ رُسوا ہو اور لوگ اس کا ذراق اُڑا میں ' اس کی علامت بیر ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنبیعہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو سرا طریقہ اختیار اس کا ذراق اُڑا میں ' اس کی علامت بیر ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنبیعہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو سرا طریقہ اختیار کرنے بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہین ہواور اپنی نعنیات کا اظہار ہو۔

جدال اور مراء سے بچنے کا طریقہ: ان دونوں سے بچنے کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب دراصل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر محض کو اپنے خالف کی تجفیرادر اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دو سرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو انبی شوتیں ہیں جن پر قابو پانا بواسخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل ہے ے اور خودستانی اسے آپ کو بدا اور بلندو اعلی مصنے کا رو عمل ہے جب کہ بمریائی اور مقلت رب کریم کی صفات ہیں اور اس کو نيب ديني بين- اى طرح كني كونا قص اور كم ترسيمنا بسيانه طبيعت كامتعنى بين اس لين كه ورنده بعي دو مرب كوچريا ژنا اور اسے زخمی کرنا پند کرتا ہے 'یہ دونوں مفتیں اِنتائی ندموم اور مملک ہیں 'مراء اور جدال سے ان دونوں مفتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص بھی کج بحق اور محمت جینی میں مشغول رہے گاوہ اپنی دونوں جاہ کن صفتوں کو نشود نمایائے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كرياريك كا- مراء اور جدال دونول بي حد كرابت سے متجاوز بين بلكه معسيت بين أكر ان سے دو سرول كو تكليف مينجي مو جمال تك كَجُري اور تكته چيني كا تعلق ہے كوئى منس كمد سكماكدان سے انت منس ہوتی جس سے بحث و تحرارى جاتى ہے وہ مضتعل بھی ہوجا تاہے اور مجمی مجمی ای اُسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتاہے اس طرح دونوں ایک دو سرے کے لیے معزض اور معرَّضَ علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و کر ببال ہوتے ہیں جس طرح کئے اوسے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے كواتى ذك بهنجائي جائ اوراتنا رسواكيا جائ كدوه سرنه أفعاسك يا است ايبادَندان فيكن جواب ديا جائ كدسننه والله إس كي كم یملی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع قع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہو آے اور اس کے اظماری جرأت ہوتی ہے اس طرح اس بہانہ مذب کو گلا جائے جس سے دو سرے کو حقیر سجھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اس علاج کی تعمیل کبر اور خود پندی کی فرمت کے بیان میں فرکور ہوگا۔ یمال مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرتے ہی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کمرو غرور اور بسیانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان ادصاف کا اِذالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت والیہ بن جاتا ہے ، پراس سے عات پانا مشکل ہوجا تا ہے ، حضرت امام ابو حنیفہ نے داؤد طائی سے ان کی عرات تشینی کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا میں اس لے عرات میں بیٹمتا ہوں تاکہ جدال نہ کرنے کا عابدہ کول امام صاحب نے فرمایا کہ یہ عابدہ کمال ہوا ، عابدہ توب ہے کہ مجلوں مں جاؤ او کول کی سنواور خاموش رہو واور طائی کتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ، جھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہدہ نہیں ہوسکتا۔ حقیقت مجی میں ہے ، کسی کی زبان سے غلابات س کرخاموش رمنا برا مشکل اور مبر آزما کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلعی کی تشیج پر قادر بھی ہو 'ای لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے اس مخص کوجو جن پر ہونے کے باوجود قطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے میونکہ حق کاعلم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر براشان گذر تا ہے۔ خاص طور پر نداہب اور عقائد کے باب میں حق بات طاہر کرنے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے ' بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے بی سے داخل ہے ، محرجب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلال عقیدہ ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو ول ثواب کی حرص کر آ ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں والا تکہ اس طرح کی بحثوں کو تواب کا ذریعہ سجمتا ہجائے خود خطا ے' انسان کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ اہل تبلہ کو پکو گئے ہے زبان کو باز رکھ' اگر کوئی بدهت میں جٹلا نظر آئے تواہے نری کے ساتھ تنمائی میں تھیجت کرے' مناظرانہ تقریروں ہے وہ یہ سیجھے گا کہ جس طرح ہر ذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے ذہب اور مقیدے کی حقانیت فابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کردیے ہی میں تمام ترکامیا ہی تھے ہیں اس مطرح یہ بھی طرح یہ بھی طرح یہ بھی کردہا ہے' یہ خیال اس کے دل میں بدهت کو اچھی طرح رائے کردے گا' اگر یہ دیکھے کہ تھیجت کا اس کے دل میں اثر نہیں ہو رہا ہے او رہ کہ اس کے دل میں قبول حق کی کوئی مخوائش باتی نہیں رہی ہے تو اپنے تقس میں مشخول ہوجائے اسے اپنے حال پر چھوڑ دے' مرکار دوعالم صلی اللہ ملیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رحماللهمن كف لسانه عن اهل القيلة الإباحسن مايقدر عليه (ابن الي الديا-

بشام بن عود)

الله تعالی اس فخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پروہ قدرت رکھتا ہو ایل قبلہ ہے اپنی زبان کورو کے۔

ہشام بن عودہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔جو محض تجاو کے کاعادی ہواورلوگ اس کی تعریف کرتے ہوں' اسے احترام اور عزت کی قابوں سے دیکھتے ہوں تو یہ شکات اس کے دل میں انجھی طرح راسخ اور قوی ہوجاتے ہیں' پھران سے مجھنگارہ آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کس کے دل میں خفس کرر' ریا' جاہ پندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجا کیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہوجا تا ہے' ان میں سے کوئی صفت الی نہیں جس کے خلاف جُداگانہ مجاہدہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب بھجا ہوجا کیں تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجمد کرنا کتاد شوار ہوگا۔

یانچیس آفت۔ خصومت : خصومت کی ایک ذموم صفت ہے 'یہ جدال اور مراء ہے الگ ایک صفت ہے کو تکہ مراء میں آفت ہے کو تکہ مراء میں کام میں نقص پردا کر کے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اظہار نقص ہے متعلم کی تحقیراور اہانت اور اپن وزہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور خرض وابت نہ ہو 'اور جدال ان بحوں کو کتے ہیں جن کا تعلق ذاہب اور عقا کہ سے ہو۔ خصومت میں بھی جو ضومت میں بھی جدال پایا جاتا ہے لیکن اس جدال سے مقصود کمی کے مال یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ خصومت میں بھی اعتراض ہوتا ہے۔ دوایات و آثار میں خصومت کی خرص وارد ہے 'حضرت عاکشہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتی ہیں۔

ان ابغض الرجال إلى الله الالدالحصام (عارى)

الله كے نزديك آدميول مي سب بي برا فض وہ ب جو بت زيادہ جمر الواور خصومت پند ہو-

حفرت ابو ہرروا ہے موی ہے کہ انخفرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من حادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (ابن الي الدنيا) الامنهاني)

جو مخص علم کے بغیر کمی خصومت میں جھڑا کرے گاوہ بیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا یمال تک کہ اس جھڑے سے الگ ہوجائے۔

ایک بزرگ فرائے ہیں کہ فصومت ہے بچ'اں لیے کہ فصومت دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متلی اور پر ہیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے۔ ابن تیتہ کتے ہیں کہ بیں ایک جگہ بیٹیا ہوا تھا بشرابن عبداللہ بن الی بکمة ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹیا دیکھ کر پوچھنے گئے! یہاں کیوں بیٹے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک خصومت کی وجہ سے جو میرے اور میرے بچا زاد ہمائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جمعے پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا جاہتا ہوں یا در کھ خصومت سے زیادہ بُری چزکوئی دو سری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے ، جین شرافت کو داغد ار کرتی ہے ، اس سے زندگی کا لفف ختم ہوجا آ ہے
اور دل ذکر و کلر میں لگنے کی بجائے خصوصت کی اُلجمنوں میں پیش کردہ جاتا ہے۔ آئید کھے ہیں کہ میں بشرابن مبداللہ کی یہ نفیحت مُن کر جانے کے کمڑا ہوا ، میرے حریف نے کما کمال چلے ؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تھے سے خصوصت نہیں کردں گا ، اس
نے کما کہ خصوصت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے مبراحق تسلیم کرایا ہے ، میں نے کما نہیں ، حق تو تسلیم نہیں کیا ، ابت میں حصول کے مقابلے میں عزت قسل کی خاطت کرنا زیادہ ضروری سجھتا ہوں ، اس نے کما اگر می بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ تا ہوں ، اور یہ جی اور اب میں اس کا قری نہیں ہولیا۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر کمی انسان کا دو سرے پر کوئی من ہو'اورووائے دینے پر رضا مندند ہو تواہے حاصل کرنے کے لیے خصومت مرور كرنى واسي واو ظالم كتناى علم كون فدكر - آب خصومت كومطلقاً براكمدر بين اللية الي حق كي لي خصومت کرنے کاکیا تھم ہے اور آپ اس کی ذمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بدہ کہ ہر خصومت کی ذمت نہیں كرتے الك فدموم مرف وہ فصومت ہے جو باطل پر منی ہو ایا بغیر علم كے كى جائے اليسے وكيل بيد جائے بغيركم حق كس كى طرف ہے سمى ايك فريق كى طرف سے الواكرتے ہيں۔ اى طرح وہ خصومت بھى ندموم ب جس ميں اپنا حق طلب كيا جائے ، ليكن جس قدر حق واجب باس پر آکتفانه کیا جائے الله زیادہ ہے زیادہ دعمی اور غدادت کا مظاہرہ کیا جائے مقصد اپناحی حاصل کرتا نہ ہو بلکہ مخالف كو إيذا پنچانا مور وه خصومت بحي ندموم ہے جس ميں ايزادين والے الفاظ استعال كے جائيں عالا كك اپناحق ظا مركر نے اور ابنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو'وہ خصومت بھی قدموم ہے جو بطا ہرا پناخی حاصل کرنے کے لیے ہو' لیکن حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور توہین مقصود ہو' اور اس کا محرک محض بعض ومیناد ہو' بعض لوگ اپنے گندے مقامد چمپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برکلا اعتراف تبی کر لیتے ہیں کہ ان کامقعد حق ماصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کونیا د کھانا ہے 'میراجی اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل مجی کرلوں و گوئی خاص فائدہ نہ ہو بلکہ اگر اسے کمی کویں میں مجی پھینک دول یا الک کی نذر کردوں تب بھی جھے کوئی پروانہ ہو' اس طرح کی تمام خصومتیں انتمائی ندموم ہیں' ہاں اگر مظلوم اسے دعوی کو شریعت كے بتلائے ہوئے طریقے كے مطابق مدلل كرے نداس ميں و حتى ہو ندمبالغه ہو نه عِناد كاجذب ہو اورند تكليف بي الے كامتعمد ہو تو اس کا بید عمل حرام نہیں ہے الیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا پناحق حاصل کرنا ممکن نہ رہے اگر کوئی فض ازے بغیراناح سے سکتا ہوتواس کے لیے بھری ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیارند کرے اس لئے کہ خصومت میں زبان کو جد احتدال پر قائم رکھنا مشکل ہے ، خصومت سے دلول میں کینہ پدا ہو تا ہے اور فعد کی اگ بحرک أشحتى ہے اور جب آدی مشتعل ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا، خصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے جب وجہ خصومت زہنوں سے نکل جاتی ہے 'اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصدرہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو فكست دين اس كے ليے وہ مرحب استعال كرتے ہيں ايك دو سرے كو تكليف دے كر خوش موتے ہيں اور ايك دو سرے كى عرت کے اروپود بھیردیتے ہیں محصومت کی ابتدا کرتے والا ان تمام محرّات کا مرتکب ہو تا ہے اگر اللہ مخص نے بت زیادہ امتیا دہمی کی توبیہ ممکن ہے کہ وہ ان محرّات سے بچارہے الین اس کے لیے یہ ممکن نسیں کم وہ ول کوپر سکون رکھ سکے 'جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریشان رہے گا میال تک کہ نماز میں ہمی می خیال آئے گا کہ کمی طرح حریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت سے فِتنہ و شرکوشہ ملتی ہے کی حال مراء اور جدال کا ہے ان دونوں سے بھی شرجتم لیتا ہے مبتر یک ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں ' صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں آکہ زبان اور ول ددنوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتالی مشکل ہے۔ یہ مجے ہے کہ جو مخص اپنے تن کے لیے شری مدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرنا ہے وہ میں ہوتا الیکن تاریک اولی ضرور ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہوکہ دوا ہے حق سے بے نیاز مو

خصومت مواء اور جدال کا ادنی شریہ ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں عالا تکہ حسن کلام حسنِ معاشرت كا جزوم اور قابل أواب ممل م حسن كلام كاولي ورجديد م كاطب كى دائے القال كرے محصوميت مراء اور جدال میں تو سخت کلامی موتی ہے' ایک دو سرے کو احتی اور جابل محمرایا جاتا ہے' ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فغنول ہے عالا نکہ خوش کلای کے متعلق سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

يمكنكممن الجنةطيب الكلامواطعام الطعام (طران-ماير) تمہیں جنت میں خوش کلای ہے اور کھانا کھلانے ہے جگہ مطے گی۔

الله تعالی کاارشاد ہے:۔

وَقُولُولُلنَّاسِ حُسُنًّا (بِارْ ١٠ الم ٨٣٠)

اورلوكول سے بات المجى طرح كما۔

حضرت عبداللد ابن عباس فراتے ہیں کہ اگر خدا تعالی کی مخلوق میں سے کوئی محص حمیس سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام كداكرچدده مجوي بي كول نه مواس كے الله تعالى فرات بن

إِنَّا حُتِينُمُ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (١٥٥ مَتَ ١٨١٥)

اورجب تم كوكونى ملام كرے وتم اس اعظے الفاظ ميس ملام كماكرو-

حضرت عبدالله ابن عباس نے بیہ بھی فرمایا کہ اگر فرمون بھی جمعے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دول' حعرت انس موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

أن في الجنَّة لَغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظابرها اعدهاالله

تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تنن)

جنت میں ایسے مکانات (می) ہیں جن کے باہرے اندر کا مظراور اندرے باہر کا مظرساف نظر آیا ہے، الله تعالی نے یہ مکانات ان لوگوں کے لیے تیار کئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور تفتکو میں نرمی افتیار کرتے

موی ہے کہ حضرت میٹی علیہ السلام کے قریب سے ایک خزر کذرا " آپ نے اس سے کما: سلامتی کے ساتھ گذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایبا فراتے ہیں "آپ نے جواب رما : مجھے یہ اچھا نہیں لگنا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ انخضرت منلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الكلمة الطيبة صلقة (سلم-الومرية)

اجمالفظ (بولناجي) مدقه-

ایک مدیث میں ہے:

اتقوالنار ولوبشق تمرة فان لم تجلواف كلمة طيبة (عارى وملم مدى بن مام) آك ، بح أكرجه بموارك كاليك كلزادك كريدنه طي توكول المحالفظ بول كر

حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خدہ پیشانی ہے پیش آؤ اور زم تفکو کرو مکسی دانشور کا تول ہے کہ زم مفتکودلوں سے کہنے کامیل دمودی ہے۔ ایک محلند کا کمنا ہے کہ اللہ تعالی کمی کلام سے ناراض نہیں ہو آبشرطیکہ اس كے پاس بيلنے والا خوش رہے بسرمال المجمى محكور كے بيس بكل سے كام ندلينا جاہيے شايد الله تعالى اس كے بدلے ميں ميكو کامول کا تواب عطاکروے... یہ تمام کفتگو خوش کلای کے معمل ہے الله فرق کلای جمیومت مراء اور جدال کی ضد ہے ان تنول میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ تا پندیدہ تکلیف وہ اشتعال انگیز ہے۔ الله تعالی ہمیں خوش کلام سے پیش آنے اور بد کلام سے بیش آنے اور بد کلام سے بیش آنے اور بد کلام سے کئے کی توثیق عطا فرائے۔

> اناواتقیاءامتی براءمن التکلف می اور میری أمت كے متی تعلف سے دور ہیں۔

ایک روایت کی بموجب آپ نے ارشاد قرمایا

ان ابغضكم الى و ابعد كرمني مجلساً الثر ثارون المتفيد قون المتشدقون في الكلام (امر تنى العقب)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بڑے 'اور کِشست میں چھ سے بحید تروہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے ' زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع افتیار کرنے والے ہیں۔

حفرت فاطمة روايت كرتى بين كه سركار دوعالم صلى الله عليدوسكم في ارشاد فرمايا

شرارامتى الذين غذو بالنعيم يأكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشلقون في الكلام (ابن الي الدياري في الثعب)

میری است میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تا و قیم ہیں میں ہے ہیں؛ طرح طرح سے کھانے کھاتے ہیں وطرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع اختیار کرنے ہیں۔

ایک مرتبه فرمایا 🗓

واهلك المتنطعون (سلم الن معود) في وادا مالذكر والي المالذكر والي الكروا

یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا: مسلم سے معنی بیں مبالد کرنا اور کی بات کی کمرائی تک جانا۔ معرت عرارشاد فرماتے بیں کہ کلام میں بلیلانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ ممروبین سعد بن آبی دالد کے پاس کی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے تو تجمی تم نے اتن کمی تمید نسیں باند می اج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوتے سا ہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل القرالكلا بالسنتها - (احم)

ایک نمانہ ایسا آئے گاکہ لوگوں کام کواٹی نیانوں سے ایس طرح اُلٹ کیٹ کریں مے جس طرح گائے گھاس کواٹی زبان سے اُلٹ کیٹ کرتی ہے۔

گویا حضرت سعدنے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پندیدگی کی نظرے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقعمد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمید باند حمی جو اس موقع پر غیر ضوری تھی اور جس کے بغیر مقعد پروا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنع غدموم ہے 'وہ قافیہ بندی بھی اس تھم جن ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول جال میں جمع بندی بھی پندیدہ سیں ہے چانچراک بخین (پید کے بچ) کے ضائع جاتے پرجب آپ نے جرمین سے ابلار آوان فلام آزاد کرنے کے لئے کما او

کیف ندی من لاشر بولااکل و لاصاح و لااستهل و مثل ذلک بطل مم ایے بچ کا فران براکیے دیں جس نے نہا 'نے کمایا جونہ جوا'نہ جلایا ایرا خون برا معاف ہے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس قص سے قبایا گیا جائوں گی تک بندگی کرتے ہو 'آپ کو یہ بھے پہند نہ آئی کو تکہ اس میں بے تکلفی کو دقل نہ تھا' بلکہ لفتع اور بغاوت کا اثر قبایاں تھا۔ کلام ایبا کرنا چاہیے جو تخاطب کی سجھ میں آجائے' کلام کا مقصد ہی دو سرے کو سمجانا ہے اس کے علاوہ جو بچھ ہے لغو ہے اور انگلف میں دافل ہے 'شریعت نے اس طمرے کے مخلفات کی ذشت گی ہے۔ البتہ اس تھم سے وہ قافیہ بندی مشفی ہے جو خطبوں میں مرقب ہے بھر طبکہ اس میں افراط و مبالفہ نہ ہو تحلیب اور واحظ کا مقصد وعظ و تذکیر ہے یہ ہو تا ہے کہ شنے والوں کے ولوں میں آئٹ شوق بخرے اور ایجھے اجمال کے جذبے کو تحریک طے 'اس مللے میں الفاظ کی اثر انجیزی سے انکار نہیں کیا جاسکا لیمن عام ہول جال میں نہ وزن کی ضرورت ہے شقا نے گی ہند تغییہ اور استعارے کی اس لیے روز مرقب کی دند تغییہ اور استعارے کی اس لیے روز مرقب کی دند تغییہ اور استعارے کی اس لیے روز مرقب کی دند تغییہ اور اس گفت میں جٹلا محض کے۔ اس لیے روز مرقب کی مقاحت و بلاغت سے مرقب ہوں اور اس کی تعریف و تخیین کریں۔

سالة س آفت في كولى اورست و شم : يه بحى فرم ماور منوع به بخش كولى اورست و شم كا في ومعدر خب بالمنى اوردَنائت ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاو فرائد مين المناف الله تعالى الا يناف الله المناف الله تعالى الا يناف الله تعالى الا يناف الله تعالى الله

فحش موئے سے بچواس کے کراہٹ تعالی کو فحق موئی اور سے ہودگی پند نہیں ہے۔ سخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان گفار اور مشرکین کو بھی گالی دیں سے معع فرمایا جو بدر کی جنگ بیں مارے کئے تھے اور

لا تسبواه ولا فانه لا يخلص الهيم شئى مما تقولون و تلودون الاحياء الاان البناء لوم (ابن الي الدنيا ميرس على الباقر مرسلا" نسائي - ابن عباس")
انهين كال من وراس لي كريوم من من بودوان على نين بنها البته تم زندون كو تكليف بمنها تي مودارا براكنا كين من المناكمين مناكمين من المناكمين مناكمين من المناكمين مناكمين من المناكمين المناكمين من المناكمين من المناكمين من المناكمين المناكم

أيد رواعت على من الطعان والاالطعان ولا الفاحش ولا البنائ المنوس المنومن المن معودًا معودًا عبد المعان والاالفاحش ولا البنائي المنوم المن معودًا عيب لكان والا العند كرن والدافي كفار الاالفاد المال والمال والمال الدعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الحنف رامعلى كل فاحش لل خلهادان البالدي المراشان عن المرافي المرافي المرام الم

ايك باول مديني بهد المساولة ا

بعدقد آذاتاعلى مابنامن الاذى فيغول الالمتذكان ينظر الي كل كلمة قذع حبيث فيستلكما كمايستلنار وفران المهاد التيانان

چار آدی دورخ میں دو کرالی دورخ کو تعلیق میں ایک اس کے باق حدد کردہ خدم کے ی سے تعلیف میں موں کے لیمی کو لے اف اور ال میں دور فی موں کے اور ای فران دیمادی کارونا رو رہے مول کے۔ ان چاریں سے ایک مخص ایبا ہوگا اس کے موسے میں اور فون بہتا ہوگا الل دون اس بے بہتیں کے اے راندہ درگاہ جراکیا طال ہے او علمان علیف میں اضافہ کردیا ہے اور کے گاک یہ محرایا ہوا ہر كند ادر فبيث لقط اس طرح فلف المدور و ما بي جن طرح بعان العادة والمل ي جال ب-

ایک بار حفرت ما تحد سے آپ لے اوٹا و فرایا :

ياعائشةلوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء (ابن الرابي) اے عائشہ اگر فیش کوئی کسی آدی کی مورث میں بوتی اور ادی بدا فراب بورا۔

الك روايت مل يع

البذاءوالبيان شعبتان من شعب النفاق الذي ماكر الإالمة فنش كوكى اور ميان دونول بفاق كے شعبے ميں۔

یمال میان سے ان امور کابیان کرنا بھی مراو ہوسکتا ہے جنس فا برقہ کرتا ہاہے۔وضاحت کرنے میں اس مد تک مباللہ کرنا بھی مراو ہوسکتا ہے کہ تکلف کی مدود سے متجاوز ہوجائے اور یہ میں ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ متعالی کی ذات و صفات کی تعمیل بیان کرتا ہو کیونکہ عوام کوان امور کی اجمالی تعلیم دیا کافی ہے مباللہ کرتا مناسب میں کیونکہ مباللہ سے ملکوک وشہرات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے مجب کہ محصرات کھنے میں نہ وقت مالع مو نامے اور نہ سے والے کو تول کرتے میں ترو مو آ ہے کو تک افظ میان کو مدیث شریف میں بناولین یا وہ کوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کے عالب اختال بہے کہ اس ہے ب شری کی باتوں کا اظهار و اعلان مراد ہے اس طرح کے امور میں چٹم ہوشی اور صرف نظرے کام لینا جاہتے نہ کہ کشف و اظهار سے۔ایک روایت میں ہے۔

أن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق (انا إلى الديا- جاير

طرانی-اسامته بن زید)

الله تعالى فش كواب موده كواور بالدارة ل ميل علاقة والمنالي كويند فيس كرا

حفرت جابرین سمرة فرماتے ہیں کہ میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹما ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تے اس موقع پر آب نے یہ کلمات ارشاد فرائے

ان الفحش والتفاحش ليسامن الإسلام في شي وان احسن الناس اسلاما احسنهماخلاقا (احر-ابن الى الدنيا)

فاتى اور ب بودكى كااسلام سے كوئى تعلق ميں سے اوكوں من انجما مسلمان وہ سے جوان ميں اجمع اخلاق

ابراہیم بن میسرو کہتے ہیں مہم نے سا ہے کہ فخش کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں الحقے گایا اس کے پیدا میں بوکر آئے گا۔ ا منت بن قیں کہتے ہیں کیا میں مہیں انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردوں ، فحش کوئی اور بدخلتی۔

فخش کوئی کی تعریف : یمال تک فخش کوئی کی ذمت میں احادیث اور الفاظ نقل کے گئے ہیں اب اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں

فتیج امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فخش کوئی ہے۔ شلا شرمگاہ کا نام لیا جائے ، فیاشی عام طور پر جماع اور اس سے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے مفسدہ پر داز اور بر کردار لوگوں نے اس سلسلے میں مرت اور انش عبارتیں وضع کرد کی ہیں وہ ان عبارتوں کو کسی ججک اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں 'جب کہ لیکو کار اور خوش اطوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بیتے ہیں ' ملک اس طرح کے امور من اشاروں اور کنابوں سے بات کرتے ہیں اور مرج الفاظ کے بجائے اِشاراتی الفاظ استعال کرتے ہیں معزرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے " کریم ہے " وہ گنامول کو معاف کرتا ہے "اور کنائے میں میان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسے جماع کی تعبیری میں ہے وخل اس اور معبت وغیرہ الفاظ عمام کے کتابات ہیں ان میں فاقی نہیں ہے او کول نے تو جماع پر بھی اکتفا نمیں کیا ملکہ اس تعلی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الغاظ و منع کر لیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے 'اور ناگواری کا احساس ہو تا ہے ان میں بھی بعض الفاظ بچر کم فخش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر طابقے کی عادت جداگانہ ہے' بسرمال کم درج کے الفاظ کروہ ہیں' اور انتمائی درہے کے جرام' ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں دو بھی تردد سے خالی سیں ہیں۔ اور الفاظ میں مخص جماع بی کی ساتھ خاص سیں ہے بلکہ بدطینت افراد فیر جماع میں بھی فحش کیتے ہیں ' شلا پیٹاب پاخانے کے لیے اگریس الفاظ استعال کے جائیں تویہ کو موت کی بہ نسبت بھتریں اس طرح کی چزیں بھی محلی رکھی جاتی ہیں اورجو چنیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پاغانے پیشاب کا ذکر بھی صرت کالفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ذکر بھی صرح نہ ہونا چاہیے بلکہ کنابوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہے ' مثلا یہ نہ کے تیری بیوی نے کہا ' بلدید کہ مخریں کمامیا، بردے کے بیچے سے آواز آئی، یا ہے کی مال نے یہ کماوفیرہ عورتوں کا مرز و زکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ای طرح جس مخص کو کوئی حیب شاقرم 'جذام یا بوامیروفیو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر صراحتانہ کرے اللہ کنا یہ اگرے این یہ ہے کہ فلاں مخص جے سخت عاری ہے مراحت سے بان کرنا فحق ہے اور زبان کی آفت میں وافل ہے علام بن بارون كت بي كه حفرت عمر بن عبد العزير ابي زبان كى بت حفاظت كرتے تھ ايك مرتب ان كى بغل ميں بعود الكا ، بم لوك ان كى عيادت كے ليے كئے اور معلوم كياكہ يہ تكليف كس جك ہے انهول فيجواب ديا باتھ كاندروني صے ميں-معلوم مواكم حضرت عربن عبدالعزيد وبغل كاصري ذكر بعي بند تمين تعا-

تحق نوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے 'اور اہل فت کی معبت بھی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فجور میں جٹلالوگوں کوست وشم کی عادت ہوتی ہے 'ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متأثر ہوتے ہیں جو ان کی معبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دوعالم

صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ مجھے کوئی تھیجت فرمائے۔ آپ نے فرمایا:۔

عليك بتقوى الله وان امروعيرك بشى تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لكولا تسبن شيئا (امر طرائي - ابوجري الليمي)

خدا ہے ڈریا رہ اگر کوئی مخص جمع میں کوئی ہات دیکھے اور اس پر تیجے عار دلائے تو تو اس میں کوئی ہات دیکھ

كراے عارنہ دلانا اس كے اور وہال رہے كا اور تھے اجر ملے كا ندكى چزكو كالى دے۔

آعرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس تقیحت کے بعد مجمی کمی چیز کو بڑا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک فخض جو رہے میں مجھے سے کم ہے مجھے گالی متاہے 'اکر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔ المنسابان شیطانان بینکافیان و متھا تر ان (ابوداؤد طیالی 'احم)

دونوں گال دیے والے دو شیطان ہوتے ہیں جو ایک دو سرے کو جھٹاتے ہیں اور ایک دو سرے پر تہمت

راھے ہیں۔

ایک مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا:۔

احياء العلوم جلدموم

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ( بخاري وملم اين مسود) مؤمن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قبال کرنا کفرہے۔

ایک مدیث می به القاظ بین ا

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم (ملم إبومرة) گالىدىنداكى دو كا كان بورواكى بريان كان دولول تى سے ابتداكر نام جب تك كر مظاوم مد

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام میرو گناموں میں بوا گناہ یہ ہے کہ آدی آپ مال باپ کو گالی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول الله اکیا کوئی مخص اسے مال باپ کولمی کال دے سکتا ہے ، آپ نے فرمایا: بال أاور دواس طرح کہ ایک مخص دو سرے کے باب کو گالی دے اور دو سراجواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد عابو معلی طران۔ این مہاس)

المعوس أفت لعنت كرنا : لعنت خواد انسان ك ليهويا حيوان ك لي جمادك لي قدموم ب وسول الله ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لايكون المومن لغانا (تذي ابن مرم) مؤمن لعنت كرفے والا تهيں ہو آ۔

ایک مدیث میں ہے:

لاتلاعنوابلعن اللهولا بغضبعولا بجهنم (الدواؤد تذي-سرة بن جدب)

الى بى ايك دومرك پرلعنت نەكروننە خداكى نەاس كى خفىپ كى اور نەجىم كى-

حضرت مذیقة فراتے ہیں جس قوم نے ایک دوسرے پر لھنت کی وہ عذاب الی کی مستقی ہوئی معزت ممران بن حصین نقل كرت بيل كدايك مرتبه الخضرت صلى الله عليه وسلم سنريس من اور العداري أيك عورت بحي او منى يرسوار سنركروي بقي "راست میں او ننٹی نے بچھ تک کیاتو حورت ہوئی تم بخت! تھے پر خدا کی احت ہو "آپ نے ارشاد فرمایا :۔

خلواماعليهاواعروهافانهاملعونة

اس كابوجه الماروادراس فكاكرواس في كداب معون بوعي ب-

رادی عمران بن حمین کہتے ہیں کہ وہ او نفی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح محرری ہے جس طرح اد کوں میں محراکرتی عنى اور لوگ اس كے ملعون موتے كى وجہ سے كھ نہ كتے تھے نہ كركى اس پر سركر ما قا اور نہ بوج لاد ما قا (مسلم) حضرت ابوالدرداء فرائے ہیں کہ جب کوئی مخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے اللہ تعالی آب مخص پر لعنت کرے جو ہم میں زمادہ نافرمان ہے۔ معرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت ابو برمدیق کوسنا کہ وہ اسے کسی فلام کو لعنت كردى إن آپ نے ان سے فرمایا: اے الو كركيا ملايق بحى لعنت كياكرتے إي بركز نيس أ رت كعب كى ملم بركز نيس حفرت ابو برائے اس وقت قلام کو ازاد کردیا اور رسول اکرم ملی الله علیه وسلم ی فدمت میں عرض کیا کہ اب میں مجمی ایس علمی نسیں کروں گا۔ (ابن الی الدنیا) ایک روایت میں ہے:۔

اناللعانين لايكونون شفعاء ولاشهداء يومالقيامة وسلم الوالدرداق

لعنت كرف والل ند قيامت ك دن سفار في مول مي او رند كواه-

خفرت انس فراتے ہیں کہ ایک قنص آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاد اپنے اونٹ پر سوار جارہا تھا اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی کی ہے اس مخص سے فرمایا: آے برزہ خدا! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا)

احاءالطوم جلاموم

آپ کایہ فرانا کہ مارے ساتھ مت چل اس فض کو لعنت سے منع کرنے کے لیا۔

لعن کی تعریف : لعن کے معنی میں اللہ ہے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس مخص کے لیے استعالی کرنا درست ہوگا جس میں خدا ہے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور علم۔ اس صورت میں یہ کمنا جائز ہے۔ علم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' اس سلط میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اِتجاع کرنی چاہیے جمیوں کہ لعنت میں خطرہ ہے' یہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پر یہ محم لگانا ہے کہ اس نے ملحون کو اپنی قریت سے محروم کردا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہو تا' یا اللہ تعالی اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تو وہ مطلع ہوسکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : ووسفات یو می پر لعنت کے مقتنی ہیں تین ہیں ، کفر برحت اور فتی ان میں سے ہرا یک مفت من تين درج بين ايك درج بيد م كرفام ومق ك حوال معات كي جائ شايد كما جائ الله كي لعنت بوكافرون ر 'ید متیوں پر 'فسال پر" دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کو تضیم کرکے لعنت بھیج ' شا یہ کے ''اللہ کی لعنت ہو بمودونصار کی پر 'ید متیوں پر 'فسال پر" دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کو تضیم کرکے دانوں پر 'سود کھانے دانوں پر۔" یہ دونوں درجے جائز پر 'قدریہ مجوس اور روافض پر 'یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے دانوں پر ' فلم کرنے دانوں پر ' سود کھانے دانوں پر۔" یہ دونوں درجے جائز ہیں البتہ بدعت کے باب میں اختیاط ضوری ہے کیو تکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور مدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق ذارد نہیں ہے اس لیے عوام کو تبتید عین پر تعن ملن کرنے سے روکنا چاہیے "کیونکدان کی بے احتیاطی سے قساداور زراع کا خطرہ پدا ہوجائے گا۔ تیسرا درجہ بیہ ہے کہ کسی معین و مخصوص منص پر اعنت کی جائے۔ اس میں خطرو ہے ، مثا اگر زید کافریا بدعتی یا فاس ہے تواس کاوصف ذکر کر کے ان کانام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلاً فرعون اور ابوجل پر ان کانام لے کر لعنت کی جائے "کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفری پر مرے سے الیکن کسی ذیرہ فخص کو ملعون کمنا آگر چہ وہ کا فری کیول نہ ہو صحیح نسی ہے کو تکہ یہ ممان ہے کہ وہ مرتے ہے پہلے مائب ہوجائے اور اسلام قبول کرلے اور اللہ کی قربت پاکر مرے اس صورت میں اس پریہ عم لگانا کیے مع ہوگا کہ وہ اللہ کی رحت سے دور رہے۔ یمال یہ کما جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی تفر ک وجہ سے احنت کی جاستی ہے جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ مالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہ اللہ کمنا درست ہے مالا تکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ب كى مسلمان كے ليے دعائے رحمت كامطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى اسے اسلام ير ثابت قدم ركھے جو رحمت كاسب ہے كول كد دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا بھی کفرہے البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ آگر فلاں مخص کفریر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے والعنت نہیں۔ سے بھی خالی از خطر نہیں۔ کیو کلہ بے شبہ بسرحال موجود ہے کہ دہ اسلام قبول کر تاہے ای کفریر جما رہتا ہے فیب ك حال ب توالله ي والقب ع اس لي لعنت يدكر في من عاليت ع بيال يد امر بي قابل فور به كه جب كافر ك سلسل مين اس قدر اختياط بي توبد عتى اور فاسق سي سلط من كيا بحد اختياط ندود كي ان پر تو مام كر كسنت كمنى ي نسي عابي- كونك آدی کے احوال بیشہ بکیاں میں رہی میں معلوم اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات و صرف انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بی دمی ک ذرید جان کے تے کہ فلال محص س مالت پر مرب کا؟ بیوجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ یا خرتے ان کانام لے کر لعنت كنامديث عابت عثالك دايت على يبدوها عن

اللهم عليكسابى جهل بن هشام عنيقبن رميعة (عارى ومسلم-ابن مسودً) اے الله! ابوجل ابن بشام اور عبد ابن ربیعہ واسع قرمی بکر ایجے-

اے الد: بوسی بن بسی بروسید بن مجید و بست مرکب است میں بسید است کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ نے ان او کول آپ نے ان او کول کی جنوں کے جاشدوں کو حل کیا تھا تو آپ کو اس سے مع کردیا کیا اور یہ آیت تا زل ہوئی۔

لَيْسَ لَكَمِنَ الأَمْرِ شَيْئَ فَرَيْتُونِ عَلَيْهِم وَيَعَلِي الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْم معت ١٨٨)

آب و كون و ال مين يعال تك كر طدا الع تعالى ان إيا لا عوج بدوبا في يا ان كوكون مزادد وي ميونك

وہ علم بھی بوا کردہے ہیں۔

لاتكن عو اللشيطان على الخيكر ما المداد المد

ايك روايت مين بيرالغاظ بين

لانقل هذافأنه يحب الليورسوله

ایاند کو اس لے کہ میمان اللہ اور اس کے رسول سے محت رہا ہے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سمی معین فاس کی لعنت جائز میں سیوفکہ اس میں پوافسالداور محلوب اس لیے نام لے کراور تخصیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی جاہیے 'بلکہ بھڑتو یہ ہے کہ سمی مناہ میں جلا و کھ کرشیطان پر لعنت بھی دیلی جا ہے کہ کرناہوں پروی اکسانا ہے اسے لعن کرنے میں کوئی معلوم بھی میں ہے۔

رہا یہ سوال کہ بزیر پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں اس نے معرت حسین کو گل کیا تھایا گل کی اجازت دی تھی ؟اس کا جواب یہ ہے کہ مل اور اجازت کی دون کا بین طور پر جائے منیں ہیں اس لیے یہ کانا بھی تھی نہ ہوگا کہ بزیر نے معرت حسین کو قل کیا ہے یہ ان کے لی اور اجازت دی ہے جہ جائیکہ اس پر لفت کی جائے کہ کہ مسلمان کی طرف بلا تحقیق مجرت کا جائز ان کے لیان کی اور اجازت کی اس کے کہ ابن مجم نے معرت علی کڑم اور وجہ کو قل کیا ہے یا اور اور اور اور اور اور اور کو تا متواثر روایات سے جائے ہے کہ ابن مجم کے معرف ملی اور مالے مواثر روایات سے جائے ہے کہ ابن مجمل کا در وو عالم معلی اور علیہ و سلم کا ارشاد ہے:

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> عارى ومسلم السلام ﴿ ﴾ ﴾ يه روايت ابن مرالبرق التياب عن مرس لتل كي ميه العارى في عمرة روق اور ابو بريرة سے يه واقت لقل كيا به حين ايك عن عبد الله بن عماء كانام به اور ايك عن كى كانام حين \_

لا يرمى رحل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك على وسلم - ابوذر ) صاحبه كذلك ريواري وسلم - ابوذر ) اكركو كي مخص كى كوكافر كه يا فاس بول كالزام و اوروه اينانه بوقويد كفرو فش كى تهمت اى پرلوث جائى -

ایک مدیث یں ہے۔

ماشهدر جل علی جل بالکفر الا باعبه احدهماان کان کافر افهو کماقال وان لمریکن کافر افقد کفر بتگفیر هایاه (ابومنمورد علی-ابوسعیدا لحدی) ایک فض دو سرے محص پر مخری گوای مجا ہے تو وہ مخران دونوں میں سے ایک پر توفاہ اگر دو داقع میں کافرے توجیرا کمادیا ہی ہے اور اگر کافر نمیں ہے تو کو ای دینے دالا اس کی تحفیر کی دجہ سے کافر ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب سمی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کمالیکن آگر سمی فض کواس کی بدعت کی وجہ سے کافر کمانو گان گار ہوگا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت معالاً فرائے ہے کہ جو سے سرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرایا کہ میں تجمعے مسلمان کو گالی دیئے سے اور انصاف پر ورایا ٹم کی افران کرنے ہوئے ہے۔ مسوق اور انصاف پر ورایا ٹم کی افرانی کرنے ہے منع کرتا ہو۔ (ایو قیم فی الحلیہ) اور مردہ لوگوں کے متعلق پر کہ کمنا تو انتہائی پر اسب مسرف کرتا ہوں کے بھی سے بوجہا فلال فیم کاکیا حال ہے اللہ اس پر لعنت کرت کے میں نے عرض کیا وہ مرکبا ہے 'فرایا اللہ اس پر رقبت نازل فرائے میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے 'ابھی تو آپ لعنت کردہ ی

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخاري والقص عند ابن

المبارك)

مردوں کو گالی مت دو اس کیے کہ دوا پنے کئے کو چنچ محتے ہیں۔

ایک روایت ہے:۔

لانسبواالاموات فتو ذوابه الاحياء (تذي-مغيوين شعبة) مردول كويُ امت كواس عد زعول كو تكليف موكد

ایک مرتبه ارشاد فرمایاند

أيهاالناس احفظوافي اصحابي واحواني واصهاري ولا تسبوا ايهاالناس افا مات الميت فاذكر وامنه جيران

اے لوگوں! میرے رفتاء میرے معالیوں اور والمدوں کے سلسلے ش ایل زبان کی حفاظت کرد اور افسیں گالی متدو اے لوگوں جب مرتب والا مرحائے واس کا ذکر معلائی کے ساتھ کرد-

یہ بات نابت ہو چی ہے کہ بنید پر قاتل مسین ہونے کی حیثیت سے لعنت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی محض یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محض یہ کہنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت

<sup>(</sup>۱) ابو منمور ویلی نے میاش انساری سے نقل کیا ہا۔ حفظونی فی اصحاب واصهاری خاری و مسلم میں ابو سید اور ابو بریره کی روایت ہے "لانسپتوااصحابی" ابو واود اور ترزی میں این مرح کی معید ہے "اذکر واسحاسن موتاکم و کفواعن مساویهم" نمائی میں معرت عائد کی روایت ہے "لا تذکر واموتاکم الا بخیر"

کرنا جائز ہے لیکن یہ کہ دینا بھر ہے کہ اگر قائل قب ہے پہلے مواہد قائل پر اللہ کی احت ہو ای کئے یہ اختال بھر مال موجود ہے کہ اس نے قوبہ کی جو بات کفرے تمام کنا مساقلہ ہو سے اس اس مل کی وجہ ہے ان پر منون کرتا می خد ہوگا جہ یہ کردا تھا، لیکن جب وہ اسلام ال ہے کو اسات کفرے تمام کنا مساقلہ ہو سے اب اس مل کی وجہ ہے ان پر منون کرتا می خد ہوگا تھا ہی ہیں اگر اس نے قوبہ کرلی قو ملاون کا فریس ہو آئا س لیے کی قائل کو ملاون کہنے ہے پہلے یہ دکھ لیانا چاہیے کہ وہ نائب ہوا تھا یا تہیں اگر اس نے قوبہ کرلی قو ملاون کمنا می وقوبہ کی قوبہ کی قوبہ کی تعریف کے ملاقہ کرنے ہوا تھا یا تہیں اپنی زبان کو آؤاد چھوڑ و سے بین اور یہ سکوت ہی ہے کہ ہم اپنی فریان کو آؤاد چھوڑ و سے بین اور یہ میکن اور یہ خواہ میں اپنی زبان کو آؤاد چھوڑ و سے بین اور یہ خواہ اس کی ہم میں ہو آئا میں ہو گائی ہو گائی

او صبیعت ان کار میت کر آموں کہ کارت سے معنق نہ کیا کر۔ میں تجھے اس کی دمیت کر آموں کہ کارت سے معنق نہ کیا کر۔

حضرت عبداللہ ابن عرفر فرائے ہیں کہ کرت ہے اس طفی کرنے والا مخص اللہ کو سخت تا پید ہے کی بزرگ لے است کو اللہ مؤمن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے رادی حادین زید نے فرمایا کہ اگر میں یہ کول کہ یہ قول مرفوع مدیث ہے تب بھی کوئی مضا گفتہ نہیں ہے۔ چنافچہ ابو آلادہ سے اس مضمون کی ایک مدیث معقول ہے فرمایا ہے۔

من لعن مؤمنافهو مثل ان يقتله ( علاي ملم - فابت بن خواك جو فض مى مؤمن كو اونت

محی مخص کے لیے بکروُفا کرتا ہمی آفت کے قریب ہے جمعی طالم سے لیے ہمی یہ کمتا اچھا نہیں کہ اللہ اسے بھار کردے یا بھاری سے محت نہ دے یا اسے موت دے دے دفیرہ تحدیث مربق میں سے:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حنى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة (١)

مظلوم ظالم ك لي بدوعا كرك ابنابدلد في إنا ب برظالم ك لي قيامت كروز كو زياد تى باق ره جاتى ب-

نوس آفت۔ راگ اور شاعری: کتاب التماع میں ہم اس موضوع پر سرحاصل بحث کریکے ہیں کہ کون ساز آگ ہے اور الکون ساز آگ ہے اور الکون ساز آگ ہے اور الکون ساز آگ جا اور ثری الور ثری کا اعادہ نہیں کرنا چاہجے۔ جمال تک شاعری کا تعلق ہے المجمدی شاعری کے لیے اپنے کو وقت کو مطاور اسے اپنا مفظم پیالینا اچھا نہیں ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔
فراتے ہیں :۔

<sup>(</sup>١) عصاسى اصل ديس لي- البدرة وي من معرت ما كدمي روايت بهد من دعا على من ظلمه فقد انتصر-"

لان يمتلي جوف احدكم قيحاجتني يريه خير لهمن إن يمتلي شعرا (ملم) سعدين الى وقاص عارى-إين مم

تم میں سے کی کا پیٹ میں سے بحرجائے اور وہ اس خراب کدے یہ اس سے بحرے کہ شعرے بحر

موں سے کی نے کوئی شعردریافت کیا ای کوبیات کی گئ سائل نے مرض کیا جملا اس میں دارافتکی کی کیا بات ہے۔ فرمایا محصدیات بند نسی که میرے اعمال نام میں شعر موجود عول۔ کسی بزرگ سے ایک شعر وجما کیا انبول نے فرمایا شعر کوئی چموڑو اللہ کاؤکر کرو- بسرمال نہ شعر کمنا حرام ہے اور نہ شعر بنانا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرقی مدود ہے متحاوز نہ مو وسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمن الشعر لحكمة (١)

بلاشبه بعض اشعار مكت يدير موت بي-

شعر عمواً مرح دوم کے مضامین پر مشتل ہوتے ہیں اور ان میں جموث کی بدی مخواتش ہے ، تاہم نہ مطلق ہوتا پندیدہ ہے اور نه مطلق مدح مروه خود سركاردوعالم صلى الشرعليه وسلم ي حضرت حيالت بن ابت انعمادي سے جو مال كر في كے كما ( بخارى وسلم-براء بن عادب ) عدي سمالد مي كسكة إلى اس وب عن وسع ب الرجه مالدي كذب كي آميوفي ميء وقاس طرح کے اُشعار جموت کی وجہ سے جرام نیں کے جانکھے۔

ولولم يكنفى كفه غير روحه الجادبها فليت الله سأئله

(اگراس کیاس دوح کے علاوہ یکی نہ ہو یا تووہ اسے ہی لگا دیا ' ایکنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے) اكر ممدح في نيس ب ويد شعركذب من ب الكين أكروه وا تعد في ب ويد مبالد مهاح بوكا اورا عد معركا حسن قراروا جائے گا کیونکہ اس سے حقیقت مقبور نہیں ہوتی ملکہ ممدح کی انتقائی ساوت کا میان مقسود ہو تا ہے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ك سائع باربا اي شعرره ص مع جن من اس نوع كامبالك ملائه كين آب في منع نيس قرايا ، حضرت عائش روايت كرتى بين کرایک روزیں چرف کات ری منی اور آپ اینا جو مای رہے تھے میں نے نگاہ اُٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیٹانی پر کینے کے قطرات سورج کی روشن میں ستاروں کی طرح جملسلارہے تھے میں اس حسین مظرر حرت ذوہ رومنی اپ نے مجھے جرت سے ائی طرف دیکھتے ہوئے پایا قردریافت کیا اسے ماکشیا کس بات پر جرت کردی ہوئیں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پر پینے کے تطرات سامدن کی طرح چک رہے ہیں اگر ابو کھی فال آپ کو دیکھ لیتا تواہے اشعار کا مج معدال آپ کو قرار دیا ا تے دریافت کیانا ہو کیر کہا کا کتا ہے میں انے یودوں شعرون کرسائے۔

ومبرامن كل غبر حيضة وفسادمر ضعوداء مغيل واذانظرت الى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهال دار

(ده (مددح) چین کی کدورت سے دورہ پلالے کی فرانی سے اور اس کے ہر من سے پاک ہے ،جب میں اس کے چرے کے

خطوط ریکتا ہوں تووہ ایسے دیجے بین چینے بادلوں میں کل چیک کے الخضرت ملى الله عليه وسلم في يد شعر عق والالم مودوا اور سرى بيثالي وسروا اور فرايا-

جزاك الله خيرايا عائش تعاسر رات منى كسرورى منكري ق ولاكل البوة)

<sup>(</sup>١) يد دوايت كاب العلم اوركاب الماري مي كذري سيدوا عوا عفاردادان واست نفل كياب

وسوس آفت مزاح : یہ بھی منوع اور ناپندیدہ ہے الین اگر فودی ہو آواس میں کوئی مضا گفتہ دمیں ہے۔ سرکار دوعالم مثل الله عليه وسلم في ارشاد فرایان

لاتمار احاك ولاتماز حمارتني

ندائي مائى كى بات كاف اورنداس سعدال كر

ان سلیے میں یہ اختراض کیا جاسکا ہے کہ بات کا نے ہے منع کرنے کی وجہ تو بھی میں آئی ہے اس میں وا تعدّ منتظم کی توہان ہے اور نہ اسے انقت میں جٹا کرنا ہے ایکن مزاح میں نہ کسی کی ابانت ہے اور نہ اسے انقت پہنچانا ہے 'یہ ول کی اور خوش دلی کی علامت ہے کہ دل کئی میں مبالقہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے ' مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل بھی تھیل اور بڑل میں مضحل رہے 'تھیل آگرچہ مباح ہے تین اس پر مواظبَت کرنا ممنوع ہے ' افراط اور مبالفہ کرنے سے بھی زیادہ آئی ہے 'اور زیادہ بھنے ہے آوئی کا دل قردہ ہوجا آئے اور اس کی بہت ختم ہوجا تی ہونے او قات دِنوں میں کینہ پیدا ہوجا آئے 'اور آگر بنسی میں یہ میوب نہ ہوں تو بشتا پر امیں ہے۔ چتا ہی رسول آگرم صلی اللہ علیہ و سلم

انى لامار حدولا اقول الاحقاد م) يس دل كل مردركرا بول ليكن كالحيك علاده مجد حيل كتار

لین یہ آپ ہی کی شان متی کہ خوش طبی اور ول کل کے مواقع پر بھی زبان سے کلئے من ہی لکتا و مرب لوگ خواہدہ ڈہدو تقوی کے کتے می اعلی درجے پر فائز کیوں نہ ہوں دال سے کو بے میں قدم رکھے کے بعد گذب سے اپنا وامن بچاتے پر قادر نہیں رہے ان کا مقصد لوگوں کو بشانا ہو تا ہے خواہ کئی طرح بھی بشائیں کرمول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:۔

أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوي بها في النار ابعد من الشريار ٢)

آدی ایج ہم نینوں کو ہمائے کے لیے ایک بات کتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں رہا ہے بھی دور جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ دواعت رافع بن مذ ی سلم علی معقل ہے (۲) یہ دواعت پہلے ہی گذر چی ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

حضرت عمر رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ بنتا ہے اس کا رُعب ختم ہوجا آ ہے جو دل کئی کرتا ہے لوگ اس کی تنظیم نہیں کرتے ، جو ایک کام زیادہ کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتے ، جو ایک کام زیادہ کرتا ہے ، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں خوف خدا باتی شیں رہتا 'اس کا دل مُردہ ہوجا آ ہے علاوہ کرتا ہے اس میں خوف خدا باتی شیں رہتا 'اس کا دل مُردہ ہوجا آ ہے علاوہ ازیں بنتا آ خرت سے خللت پر بھی دلالت کرتا ہے الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ۔

لو تعلمون مااعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا (عارى وملم-الن ) أكرتم وه بايس جان لوجو من جانيا مول ودو زياده اور فوكم-

ایک منس نے اپنے بھائی سے بوچھاکیا جہیں معلوم ہے کہ دون خیس جانا پڑے گااس نے کیا ہال معلوم ہے ' ہوچھا ایمان بھی معلوم ہے کہ دونرخ سے لکنا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے کما یہ معلوم نہیں دریافت کیا: پھر کس بات پر اتنا بھتے ہو کتے ہی کہ اس منتكوك بعد سى ناسے بشتے ہوئے میں دیکھا عمال تك كدانقال ہو كيا۔ يوسف ابن اساط كتے بيل كد حسن بعرى تعمل سال تك تبيل بني الماجا يا ب كه عطاء التلى في جاليس سال كاطويل عرصه بغير بني كذارا وبيب بن الورد في محد لوكول كوعيد الفطر ك موقع ر منت موت وكيد كركما ، أكر الله في ان لوكول كو بنش ديا به قويد فكر كذا رول كاشيده نسي ب اور أكر ان كي مغفرت نسیں ہوئی توبہ ڈرنے والوں کی شان نمیں۔ عبداللہ بن ابی معلی تھی کو ہنتا ہوا دیکھ کر فرایا کرتے تھے میاں! بہتے ہو کیا پتا تمهارا كفن وطل كر الميابو العني موت قريب أملي بوابن عباس فرمات بي جو مخص كناه كرك بستا بوه وو ما موا دوزخ مي جائ كامحدين داسع نے كى فض سے يوچھاكد أكرتم جنت مل كى كورو تا ہواد يكولوكيا جہيں جرت ند ہوكى اس نے كما: ينينا ہوكى بملا جنت بھی کوئی روئے کی جگہ ہے فرمایا اس سے زیادہ جرت اور تعب اس مخص پر ہونا جا ہے جو دنیا میں ہنتا ہے بعلا دنیا بھی ہننے کی جنت کی مرکار دو جگہ ہے کہ جا مرکار دو جگہ ہے کہ جس مرکار دو عالم ملى الله عليه وسلم اى طرح مشرايا كرتے محف (١) قاسم مولى معاويد روايت كرتے بين كد ايك أعرابي مرخ اونث يرسوار ہوكر آخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اور سلام كيا ،جب بمي وہ محد يوجيف كى غرض سے سركار دو عالم مكى الله عليه وسلم تے قريب جانے كا راوه كر ما اون بحرك جا ما اورات دور لے جا ما محابة كرام يدو كيم كر منت رہے بالا فروه دیماتی اونث کو قابو میں نہ کرسکا اور کر کر ہلاک ہوگیا۔ محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اونث نے اپنے سوار کو کر اکر ہلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو مرکبالیکن اس کے خون سے تمہارے من بھرے ہوئے ہیں (ابن البارک فی الزہد مرسلاً)۔جس بنسی سے وقار متأثر ہو' یا رعب ختم ہوجائے وہ بھی ممنوع ہے ، حضرت عرفراتے ہیں جو بنسی کرنا ہے وہ بلکا ہوجا ناہے ، محد بن المشادر کہتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے بیٹے! بچوں کے ساتھ ہی مت کر وہ تہاری عزت نیں کریں مے معید بن العاص نے انے بیٹے کو هیعت کی کہ اے بیٹے بھریف اوی سے آئی سے کروہ تھے سے اعظر بوجائے گا اور نہ کینے سے آئی کروہ تھے پر جری موجائے گا۔ صرت عربی مدالعران قرائے ہیں عداے در مزاح سے بع اس لیے کہ مزاح سے داوں میں کیند پر امو آ ہے اور وہ برائی کی طرف کے جاتا ہے قرآن کریم کو اپنی تعظمہ کا موضوع بناؤ اس کے لیے جلسیں قائم کرو اگریہ بات کرال گذرے تو انجی باتیں کو اجھے لوگوں کا ذکر کرد۔ معرف مرف اوگوں سے بوجھا کیا جہیں معلوم ب مزاح کومزاح کیوں کہتے ہیں انہوں نے کما: نیں فرایا یہ ازاح ہے ہے جس کے معنی ہی دور کرنا کو تک بنی سے آدی تن سے دور موجا اے اس لیے اس کانام مزاح رکھ دیا کیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی لنبت کی گئی ہے کہ شی کے چو شرات ہوتے ہیں مزاح کا ثمروعداوت ہے بعض بزرگوں نے کما ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup> ۱ ) يه روايت مي مجيلے ابواب مي گذر يكي ہے

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كامزاح : يه مج ب كه الخضرة ملى الله عليه وسلم يه ادر آب ك رُفقاء وامحاب ي مزاح معقول ہے لیکن آپ کے مزاح کو امارے مزاح پر قیاس کرنا می نسی ہے اگروا تعد کوئی عض اس مزاح پر قادر موجو سرکار ووعالم صلى الله عليه وسلم عد معتول إلى اورجس ير الب كا اسحاب كاربردرب تويد فدموم باورند غير يسديده الك ايك درب میں مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تفاکہ نہ اس میں جموث کی آمیزش نتی ننہ کوئی ایس بات تھی جس سے دو سروں کوایذا موتى مونداس مين مبالد تما علك آپ شاؤد نادرى مزاح فرمايا كرية من اگر كوئي قض مزاح كان تمام شرائط كو عملي طور پر قبول كرسكا موا اے مزاح كى اجازت ہے۔ كتى جيب بات ہے كہ آدى مزاح كويد منالے اور اسے دود شب كے مشظ كے طور پر اناے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جمعت کارے اوریہ سمجے کہ میں آپ کی اِتباع کردہا موں۔ یہ ایا بی ہے جیے کوئی مخص دن بحر مبیوں کا کمیل تماشا ویکمارے اور ان کے ساتھ لگا بھرے بحرید دعوی کر لے لیے کہ میرا عمل سمج ہے اور دلیل بیہ کر سرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم نے مید کے روز حضرت عائشہ کو مبشوں کا کھیل تماشاد محصنے کی اجازت دی المي استدلال غلطب سيات إدرب كه صغيروكناه إصرارت كيروبوجا باب اورجائز عمل صغيروبن جا باب-اس فغلت بنديري عامية - الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزال معزت الديري في ال روايت كي روشي من ديكه فرات بن كه بم معد عرض كيانيا رسول الله! آپ بم سے ول كى فرمات يون فرمايا: إلى! ليكن يم اس من بحى حق بات بى كتا مول (تذى) عطاء كتي بين كه أيك فض في حضرت عبدالله بن عباس من بوجهاكه كيا أتخضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بمي فرمات من ومايا: إل! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرمایا: آپ کا مزاح یہ تھاکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی اُدواج مطبرات میں سے کسی کو كرا عظاكيا اور فرمايا اسے پنو الله كا شكر اوا كرو اور اس كا دان كى طرح وامن يعاد-(١٠) حضرت الس روابت كرتے ين كه انخفرت ملى الله عليه وسلم الى ازواج مطبرات سے دو مرے لوكوں كى بد نسبت زياده دل كى فرمايا كرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبہم فرمایا کرتے تھے۔ ( ۳ '۳) موی ہے کہ ایک بور می حورت آپ کی فدمت میں ماضر ہوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی فور تیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ مورت یہ س کرددنے گی اب نے فرمایا کہ بھی تم اس دوز بوژمی نیس رموگی البرتعالی فرات بیند. ه) اِنَّا اَنْشَانُا هُنَّ اِنْشَانُا هُنَّ اِنْشَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَّ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مُن الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْ

ہم نے ان عور توں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔

زيدابن اسلم روايت كرتے بين كر أم ايكن ناى ايك مورت آپ كي خدمت مين ما مربولي اور كنے كى يا رسول الله إميرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں 'آپ نے فرمایا: تیرے شوہروی قوہیں جن کی آگھ بیل سفیدی ہے؟ اس نے عرض کیا بخد اان کی آگھ میں سنیدی نیں ہے؟ آپ نے فرمایا: نیں اس کی آگھ میں سنیدی ہے اس نے مرض کیا خدای متم اس کی آگھ میں سنیدی نیں ے وایا: ہر مفس کی آ تک میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( ١ ) ایک مورت نے مرض کیا: یا وسول اللہ مجھے سواری کے لیے اون عطا كرين "آپ نے فرمایا: ميں تيري سواري كے ليے اونٹ كا بچه دول كا- وہ كينے كلي "بچه ميرا يوجه كمال أفعاسك كا جھے تو اونٹ د يجئ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایا نمیں ہو تا جو ادنٹ کا بچرند ہو '(ابوداؤد' ترفدی-حسن ) یہ تما آپ کامزاح 'صاف ستمرا اور پا کیزہ- ہر طرح كى كدور توں سے خالى - حضرت الس روایت كرتے ہیں كہ حضرت ابو طلق كے ایک لؤ كا تعاجم كانام ابو عمير تعا 'اس نے ایک

<sup>(</sup>١) يدروايت بهل مي كذر يكل به- (٢) عجم اس روايت كااصل نيس لي- (٣٠٣) يدروايتي كذر يكل يس-

<sup>(</sup> a ) عائل تندى ين حفرت عن كى مرسل روايت ( ٢ ) يه روايت نيرين بكار يكتاب العابد والزاح ين نش كى ب اور ابن الى الدنيا ي مدة البم الغربي سے محد اختلاف عے ساتھ نقل كى ہے۔

منايال ركى تقى جس سے وہ كميلاكر ما قام آب جب ابو الله ك كم تشريف لے جاتے اس نے سے دريافت كرتے الا عمير مافعل النغير (اے ابو مُيرًا مناكيا بولى)- (عارى وسلم) جعرت مائشة روايت كرتى بين كرين جك بروين آپ ك ساتھ می ایک دوز آپ نے جھ سے فرایا اے عائفہ آؤدوڑ لگائی دیکھیں کون آکے لکا ہے۔ یس لے اینادور مضبوط باندھ لیا ا اور زشن پر ایک نشان لگا کر کھڑی ہوگی ہم دونوں دوڑے " ایخفرت ملی الله علیہ وسلم آھے نیل سے "اور فرایا یہ ذی الجاز کابدلہ ہے وی الجازے واقعہ کے بارے میں معرت عائد کے بین الما کہ ایک روز الخضرت ملی الله علیہ وسلم تعریف لاسے میں دی الجاز مين منى مرب والديد عصايك جزدے كر بيما تا الى الله على عدد ورجزا كى من في الكار كروا اور ماك كن الب ميرے بیجے دوڑے لین مجھے مکرنہ سے ( ) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی بارجب میں آپ کے ساتھ دوڑی و اے وکل می ليكن جب من فريد مو كل اور يم دونون من دو أمولي تو آب اك كل مع (نسائي ابن ماجه) - معرت ما تشد فرماتي بين كه ايك روز سركارددعالم صلى الله عليه وسلم ميرے كريس تھ اور سوده بدع دمخت مي موجود تعيل ميں نے ورون تاركيا اور آپ كياس لے كر آئى اورسودة الله كما كاماو و كيف لكيس محمد حرود بدند نسي ب ايس في كما كما ورد ين تسار مد من بر ال دول كل ووكيف اليس من مكول كى يمي نيس مي ني بيت من سے جربود ليا اور ان كے ملے پر فل وا استحضرت ملى الله عليه وسلم بم دونوں ك درمیان بینے تے اب اپناپاؤں پھیلالیا اکد سودہ بھی محدے بدلد لے عین چانچہ انہوں نے بھی پلیٹ اس سے حربرہ لیا اور مرے من پر ال دو آب اس مطر کو دیک کر مسکرات رہے (او معلی ایم بن بکار) دوایت ہے کہ فتاک بن سفیان کا ابی تمایت برصورت آدی تھے جبوہ آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم مے وست فق پر بعث کرنے کے لیے حاضر ہوتے و کئے گے کہ میری دو بیویاں ہیں جواس مرخ عورت (معرف عائشہ) سے بھی نوادہ فریمورت ہیں اگر آپ عم دیں توان میں سے ایک آپ کے لیے آزاد كردول-يادرب بيدواقد بردے كا عم نازل مولے سے پہلے كا ب عائشہ ان كى بيات من رى تعين-انبول في دريافت كيا کہ تم زیادہ خوبصورت ہویا تمهاری دونوں معوال زیادہ حسین ہیں ، متحاک نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہول آپ حضرت عائشہ کا سوال اور متحاک کا جواب س کر مسکرا دیے کیوں کہ وہ بر صورت کے باوجود خود کو حسین کمدرے تھے۔ (۲) ملتمہ ابوسلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان مبارک و کھاو کھا کر بہارہے تھے 'یہ مظر د کھ کر عیبنہ بن بدر الفراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بحد ایس اسے بیوں کو بھی پیار نہیں کرتا وہ جوان بھی ہوجاتے ہیں اور ان كوا ومى مى نكل آتى بي آب قارشاد فرمايات

من لاير حملايو حماس) جو من رم نيس كرماس رجي رم نيس كياما ما-

ا المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی جمیز جھال اور پنسی ڈاق کے واقعات منقل ہیں ، خاص طور پر بھی اور عوراؤل کے ساتھ کیونکہ ان کے ول کزور ہوتے ہیں اپنسی ہے جب کا مقدر ان کے شعف کا علاج تھا نہ کہ جھن خوش فعلی اور ول گئی۔ ایک مرجہ حضرت مہیب من کھارے اور ان کی ایک آتھ میں الکیف تھی ' آپ نے ان سے فرایا ، مہیب آتم من کھارے ہو ' حالا تکہ تمہاری آتکہ دکھ دی ہے تانہوں نے مرض کیا ہیا رسول اللہ ایک وو سری داؤرہ سے کھا را ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب من کر ان اپنے کہ آپ کی کیاں فا ہر او کئی (این ماجے۔ ملیب اور ایسے ہے خوات این جیرانساری کم معقر کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱)اس کی اصل مجھے نہیں می معرت ماکشہ فرو آبار میں آپ کے جراہ فیس تھے۔ (۲) نیرین بکارے فیداللہ بن حسن سے مرسل نقل کی ہے اور دار تعنی نے بھی معرت الد بریرہ سے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ (۳) ابد عمل میں معرت ابد بریرہ کی ایک موایت نقل کی ہے۔ (۳) ابد عمل میں معرت ابد بریرہ کی ایک مضمون پر مشتل ہے۔

دالے راستے پر بؤکھب کی کھ خواتین کے ساتھ بیٹے ہوئے ہا الفریق مل الفرطیم ما ادمرے گذرے توان سے دریافت كياك تم يمال كول يفي موسة مو انهول في موالينظ مرفي المنظم النا موراول عداس كي له رى مؤاربا مول جب آپ واپس تريف لاے تب مي و محالي اس جگه موجود تع اپ نے قربایا: اے ابو مبداللہ إليا تسارے اون لے سر محى وجدسے راستہدل دعا ' پر میں مدینہ منوت میں ماضر ہو کر مشرف بداسلام ہوا ایک دوز میں مجدمیں نماز پڑھ رہا تھا استے میں آپ تشريف لے آئے من في فيلد كو طول دعا عال آپ ميرے قيب تشريف لائے اور فروا افرار كو طول نہ دو ميں تمارا عظر بول ، نمازے فارغ ہوا تو آپ نے محمد فرمایا: اے ابو عبداللہ اکیا تہمارے اونٹ نے سرتھی نہیں چھوڑی۔ آپ کی زبان سے بیہ ارشادين كرين فاموش ربا اور محدي دامت ان نواه عالب آن كديس آب كود كوكر حسب القرار اوزار افتياد كرف ال آپ کی نظر بھے پرند پڑے ایک دور آپ سے میراماحداس مال میں ہواکہ آپ کدھے پر سوارتے اور آپ کودوں پاؤں ایک جانب رکاب پرد کے ہوئے تے ' مجے د کم کر آپ نے محروی جملہ ارشاد فرایا میں نے مرض کیایا رسول اللہ اجب سے مشرف ب اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سر کئی چموڑ دی ہے آپ نے فرمایا: الله اکبر الله اکبر الله ایر الله اس فض کوبدایت صطاکر وادی کتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حن اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ د کھلائی (طبرانی کیرو زیدین اسلم) معملان الانعماری ایک خوش طبع اور بنس کھ آدی سے ایک دالے میں شراب می با کرتے ہے 'شراب ہی کر کار ما جائے قادی انہیں آپ کی مدمت میں لے كرات السي جوت لكات اور محاب مى الي جولول عارت الك بوزكى العالى ناسي بامت كرت موك كما فدا تحمد را العنت كرك " الخضرت ملى الشعلية وسلم في ان محالي كرامن على الدو فريل است لكى بات نه كوري الشداوراس ك رسول سے مجت كريا ہے ان كى مبت كان عالم قاكر من منوره كو بادالدان ين جب مى كوئى يزيكنے كے ليے آئى اياكوئى خانچہ فروش ان کی طرف تھل آیا تو وہ آپ کے لیے ضور خریدتے اور یہ کد کرچٹل خدمت کرتے کمیا رسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیوں کے تقافے کے لیے آنا قوائے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض كرت يا رسول الله فلال چزى قيت دے ديجة آپ فرائے بحق دو چزا آ ہے جميل مديري على عمل مربة اس دف ميرے باس. پیے نسیں تے اور میری خواہش تنی کہ آپ وہ چر ضور تاول فرائی۔ آپ میرا کرقیت اوا فراد بیت سرمال اس طرح کی خش بعليال مباح إل- ليكن الناريدادمت كمنا فالم

گیار ہویں آفت۔ اِستراء : کی کا زال آواتا میں پندیدہ عمل میں ہے کیل کد اس سے دو مرول کو انت ہوتی ہے ، باری

يَّا يُهُمَّا لِلَّذِينَ الْمَنْوُ الْا يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمُ عَسَى أَنْ يَكُونُوْ الْحَيْرِ أَمْنَهُمْ وَلَا رَسَّاءً مِنُ نِسَاءِعَسَى أَنْ يَكُنُّ حَيْرِ أَمِنْهُنَّ (١١٠١١١)

اے ایمان والونہ و مردول کو مردول پر استا چاہیے کیا جب ہے کہ جن پر جستے میں) وہ ان (جست والوں) نے

(فدا کے زدیک بمتر ہوں) اور نہ موروں کو عوروں پر انسنا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے بحر ہوں۔ مسور کے معلی بردان و محقیرے ادادہ ہے اس کے حیب اس طرح بیان کرنا کہ سنے والے کو اس اسے مسلم قال ہے بھی ہوسکتاہے اشارے کنائے ہے بھی اور اس مع فعل کی لقل کرنے ہے بھی۔ اگر ہی بہت ہو تو یہ غیبت ہے اور سامنے ہو تو منظر واستراوے اگرچہ یہ فیب نہیں ہے میں فیبت ہے کی طرح کم بھی نہیں ہے معرت عاکد اوراق میں کہ میں ایک آدی کی نقل آثاری و الحضرت ملی اللہ علیا وسلم نے ارشاد فرمایات

واللساحب الى حاكيت انساناولى كناو كنازارواور الري

الله کی تم جھے یہ پند نہیں کہ میں کمی انسان کی نقل اُ تاروں۔ صرت مہداللہ ابن مہاس نے قرآن کریم کی اس آیت کی تغییر میں فرایا ہے کہ صغیوے مراد مؤمن کے مسئور تبتم اور کیرہ سے مراد مشئور قبترہے۔ یکا ویلکٹنا مالِ لھالمالکِ تَابِ لا یُغَادِر صَغِیرَ ۃُ وَلاکِبِیرَ ۃُ اِلْا اَحْصَاهَا (پ10/10 ایت 84)

ہائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کتے موسئے نہ کوئی چموٹا کناہ چھوڑا نہ بوا گناہ (چموڑا)۔

حضرت مبراللہ ابن عباس کی اس تغیرے معلوم ہوا کہ مؤمن کا زاق اواس کے کسی عیب ولفس پہنتا گناہ میں داخل ہے عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو تھیجت فرماتے شنا ہے جو کسی مختص کو رسم خارج ہونے کی آواز پر جستے تھے 'آپ نے فرمایا تھا۔

علاميضحكاحدكمممايفعل (عارى وملم)

تم اس بات ريول شته موجس مي خود جلا مو-

ایک روایت میں ان او کوں کے انجام کی اطلاع دی سی ہے جو دنیا میں او کوں کا فدات اواتے ہیں۔

ان المستهزئين بالقاس يفتح لا حدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئي بكريه وغمه فاذا جاءاغلق دونه تمليفتح لهباب آخر فيقال لههلم هلم فيجيئي بكريه وعفه فاذا اتاه اغلق دونه فما يزل كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابي الدنيا عن الحسن

لوگوں کامذاق اڑانے والوں کے لیے جند کا ایک دروازہ کمول دیا جائے گا اور ان سے کما جائے گا آؤ ، جب وہ اپنے معائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بھر کردیا جائے گا۔ چردوسرا دروازہ کمولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ اور کما جائے گا آؤ آؤ اور دروازہ بھر کردیا جائے گا آؤ آؤ آؤ اور دروازہ بھر کردیا جائے اس حراج ہو آ رہے گا ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کما جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں کے نہیں۔

. حضرت معادين جبل مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاب ارشاد نقل كرت بين-

من عیر اخامبلنب قد تاب منه لم بمت حتی بعیله (تذی) جو من است مالی کواید کاور عاردلائ کاجس سے اس نے توبر کی ہو تو دو (عاردلانے والا) اس کناه

میں جالا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔
ان سب روایات کا ما حصل ہی ہے کہ دو سموں کی اہات و تحقیر کرنا اور ان کا زاق اُڑا تا جائز نہیں آیت کریہ میں اس کی وجہ بنی بیان کردی گئی کہ تم جن لوگوں پر چنتے ہو اور انہیں پڑا تھتے ہو بھو سکا ہے وہ تم ہے اچھے ہوں 'کسی پہنا اس صورت میں منع ہوں کردی گئی ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے 'مزاح کی تفسیل ہے جب کہ اس کو اُؤیت ہو تی ہو اُٹا ہو تی ہو گئی ہو 'کسیل مرف وہ اِسٹر ارجم ام و ممنوع ہے جس سے کسی کو افقت ہوتی ہوئی ہو '
مزام میں کی جا چکی ہے 'یماں صرف اُٹا عرض کرتا ہے کہ صرف وہ اِسٹر ارجم ام و ممنوع ہے جس سے کسی کو افقت ہوتی ہو گئی کی ذبان سے محفظو کے دوران کوئی قلد جملہ یا افتا تھل جائے اس پر اِنسنا' یا کسی کے لیے کی نقل آثار تا' یا کسی بدخط آدی سے

كناكه كدتم كتاا چالكية بو مكى دراز قامت بهة قدر مولى إمدور في الميا ادى پر بنيا الى ك نقسان پر بنيا اس طرح ك إستزاء ومنتوس مع كياكياب

بارمويل افت- إفشائے راز : كى كاراز طا مركرنا بى مع ب كوك اس من بى إيذا موتى ب اوردوستوں اور شاساؤں ك حق تلني ہوتی ہے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

أذاحدث الرجل الحديث ثم النفت فهي امانع (ابرداور تنوي ماير) جب آدى كونى بات كم اور خلا جائ أور الانت ب

ايك مديث يس جد الحديث بينكم المانة (ابن الي الديا- ابن شاب مرسلا)

تماری ایم تفتکوامانت ب

حفرت حسن فرائے ہیں کہ ممی بھائی کی وہ بات جے وہ راز رکھنا جائے ظاہر کردینا بھی خیات ہے موی ہے کہ حضرت معاویة نے ولیدین عتب سے کوئی بات کی 'انہوں نے اپنے والد کے پاس جاکر کما اناجان! امیر المؤمنین نے جھے سے ایک بات کی ہے 'اور میرے خیال میں جوہات جھے سے کی گئی وہ آپ پر ضور طاہر ہوگی۔ انہوں نے کما بیٹے! امیر المؤمنین کی ہات جھے سے بیان مت کو ' اس لیے کہ جب تک آدمی راز چمپائے رہتا ہے وہ اس کے افقیار میں رہتا ہے 'اور جب طاہر کردیتا ہے تو دو سرے کے قابویس چلا جاتا ہے۔ ولیدنے کما: کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی می بات ہے 'انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان الی بات نمیں ہے تاہم میں یہ نمیں چاہتا کہ تمهاری زبان افشائے را ز پر کھلے ولید کتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویة سے اس واقعے کا ذكركيا انهول نے مجھ سے فرمايا: تيرے باپ نے مجھے خطاء كى غلامى سے آزاد كرديا بسرحال كى كاراز ظامركرنا خيات ہے اور یہ حرام ہے اگر اس میں کمی کا ضرر ہو تا ہو 'اگر ضرر ند ہوت بھی کینگی کی طامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب التعبت میں بہت مچھ لکھ میں اوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تيرموس آفت- جھوٹاوعدہ: جانا چاہئے كه زبان وعده كرنے من سبقت كرتى ہے ، كر بعض اوقات نفس زبان كے وعدے کاپاس جمیں رکھتا 'اور اسے وفاکرنے پر آمادہ خمیں ہوتا 'اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امریفاق کی علامت ہے اللہ تعالی كالرشادية يْنَالْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ (ب٢٥ آيت ١) الدايان والوحد كوبِ راكو

الخضرت ملى الله عليه وسلم في وعده كو عطيه قرار ديا ب ابس طمح عطيه والس نبيل ليا جا ما اس طرح وعده كرك اس ك خلاف كرنائجي ميح نيس ب ايك مرتبدار شاد فرايات الوالى مثل الدين اوافضل (ابن الى الدنيا ابو مصورد يلي)

وعده كرنا قرض ديے كے برابريا اس سے افضل بے

الله تعالى نے قرآن پاک میں اپنے پیغیر مفرت اسامیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے كيِّے تھے ، مشہور ہے كه حضرت اساعيل عليه السلام نے كمي فض سے كہيں عظنے كاوعدہ كيا تھا، تيكن وہ فخص بمول كيا، جب كه انہيں وعده یادر مااوروه اس مخص کی آمرے انظار میں باکیس موز تک اس جگہ تھرے رہے جمال ملنے کا وعده کیا تھا۔ حضرت عبدالله ابن عمرای وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کما کہ قریش کے ایک مخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضا مندی ظاہر بھی کردی متی بخدا میں ان نفاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے تم کواہ رہو كريس في ابني بيني كي شادى اس محض سے كردى۔ عبداللہ بن الى الخنساء كتے بين كريس فيل أز نبوت الخضرت سلى الله عليه وسلم سے كوئى چيز خريدى على اوراس كى مجمد قيت ميرے ذهه باقى رو كئى تقى ميس نے آپ سے وعد و كياك آپ ييس محمريس (١) يه روايت طراني نے اوسط ميں قباث بن الليم سے ابو هيم نے عليه ميں ابن مسعود سے ابن ابي الدنيائے كتابُ المحمت اور

فرا تلی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلا اللی کے۔

میں ہاتی رقم لے کر آتا ہوں کین میں اس دن بھول کیا و مرے دن بھی جھے اس کا خیال نہ آیا تیسرے دن وہاں پھیاتو آپ اس جگہ موجود ہے بھیے دکھ کر آپ نے قرابا بھائی! تم نے تو جمیں مشقت میں وال دیا میں تمین دن سے یہاں تسمارے انتظار میں ہوں ابوداؤد) ایراہیم ابن اُدہم ہے کی فض نے پوچھا اگر کوئی فض کسی سے ملنے کا وعدہ کرلے اور اس کا وقت بھی مقرر کردے بھروہ فض نہ آئے تو اس کا برتنی دیر انتظار کیا جائے "پ نے قرابا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے مشتر کردے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے (۱۱) حضرت میراللہ ابن مسعود جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے (۱۱) حضرت میراللہ ابن مسعود جب کوئی وعدہ کرتے افتاء اللہ علیہ و ابنا کے وعدہ کا پخشہ ارادہ بھی جو تو ابنا کہ کوئی فدر پیش آجائے۔ اگر وعدہ کے وقت بورانہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حضرت ابو جریج الدا است کرتے ہیں کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کذب و ارشاد فرمایا۔ ثالات من کن فیدہ فہو منافتی وان صام و صلی وزعم آنہ مسلم افاحدث کذب و

اذاوعداخلف واذالتمن خان ( عارى وسلم) تمن باتي جس من مول وه منافق ہے اگرچه وه روزے رکے نماز پڑھ اور بدو وی کرے کہ میں سلمان موں ایک بدکہ جب بات کرے تو جموت بولے وقع اکرے تو پورا شرکے اس کے پاس امانت رکھوائی

حرت مبرالله ابن عرسرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم سے یہ دوایت نقل کرتے ہیں:

ار بع من کن فیده کان منافقا و من کانت خلق من النفاق حتیٰ یدعها اذا حدث

کنب واذاو عدا خلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فحر (تفاری وسلم)

جس مخص میں چار باتیں ہوں وہ منافق کا ال ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک ہواس میں ای قدر

فناق ہوگا میاں تک کد وہ اسے ترک کردے ایک یہ کہ جب بات کے توجمون ہولے وعدہ کرے تو ظلاف

کے 'عمد کرے تو فریب دے 'جگڑا کرے تو گالیاں دے۔ بیروعید اس قفص کے لیے ہے جو دعدہ کرنے کے بادجو دیورا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو 'کرجس فخص کی بیر نیت ہو کہ دووعدہ پورا بیروعید اس قفص کے لیے ہے جو دعدہ کرنے کے بادجو دیورا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو 'کرجس فخص کی بیر نیت ہو کہ دووعدہ

( ۱ )اس روایت کی کوئی اصل مجھے نیں لی۔ ( ۲ )ابوا نشیم کا تصد زنری کے حوالے سے کتاب الاکل میں گذر چکا ہے لیون اس میں معرت فاطمہ کا ذکر نسی ہے۔

السلام کی ہڑیوں کا چا ہتلایا تھا اور اس کا انعام یہ ماٹکا تھا کہ میں جوان ہوستان کا انداز کی سنت میں وافل ہوں اوگوں نے اس فض کے سوال کو اتنا حقیراور معمولی سمجما کہ آئی بھیڑیں اور چواہی کی طلب کا کی طلبت بین گئی اور یہ واقعہ ضرب المثل کی حیثیت افتیار کر کیا چنا نچہ کما جائے لگا۔

اشحمن صاحب الثمانين والراعى (ابن حان مام المروي) أي جيرون اوران كے جوام كمالك سے زيادہ بخل-

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في وعده خلافى كا تعريف مجى بيان فرادى ب ارشاد بهد. ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيتمان بغي (ايودائد الديمة اين رقم)

وعده خلافی یہ نمیں ہے کہ آوی دعدہ کرے اور اس کی بیت یہ ہو کہ وہ وعدہ ہورا کرے گا۔

ير دوايت ان الفاظ من محى معقول عيد

اذاوعدالرجل اخاموفی نیتمان یفی فلم یجدفلااتم علیه جب آدی کی سے وقائد کرمے تواس پر

جود ہوس آفت جھوٹ بولنا اور فتم کھانا : یہ بمی دری میں اور فقیم گناہ اسامیل بن واسلا کہتے ہیں کہ بس نے سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در میان اس جگہ قیام فراضے جمال میں کھڑا ہوں۔ اتنا کمہ کر حضرت ابو بکر دونے کے پھر یہ حدیث بیان فرمائی۔

ایاکموالکنبفانهمعالفجوروهمافی الناروعلیک الصدق فانهمع البرو همافی الناروعلیک الصدق فانهمع البرو همافی الحنق المناهد ترای

جموث سے بچ اس کے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے اور جموت وبدکاری دونوں جنم میں ہیں نی افتیار کو

اس لے کدید نکل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جند میں ہیں۔

الوالمة روايت كرتي بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايان

ان الكنب اب من ابواب النفاق (ابن من)

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ طاہر و ہالمن ول وفعل اور مدھل و تخرج کے اختلاف کو بغاق کتے ہیں اور اس اختلاف و بفاق کی بنیاد جموٹ پر ہوتی ہے 'ایک مدیث میں ارشاد فرمایات

محبرت خيانةان تحلث اخ اك حديث اولك بمصدق وانت لمبه كاذب (عارى في الأدب المفرد الدواود منيان بن اسد)

بدی خیانت یہ ہے کہ قوایے بھائی ہے کوئی ایس بات کے جے وہ کی سیمتا مواور مال یہ ہو کہ تم اس سے بعوث اوا رسے بو۔

حضرت مبدالله ابن مسعود مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرية بين بدر المالية كذابها (بخارى ومسلم) لا يز ال العبد يكذب و ينحرى الكذب حيث ي كتب عندالله كذابها (بخارى ومسلم) بنده بيشه جموث يولاك اور جموث كي جيتو من ربتا به يمال تك كه الله ك نزديك جمونا لكما جا تا ب

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بمری کی خرید و فروعت میں مشغول تے ان میں ے ایک سم کھا کر کہ رہا تھا کہ میں اس قیت پر فروخت نہیں کوں گا دو سراتم کھا کر کتا تھا کہ میں اس قیت پر نہیں خریدوں گا'اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بحری خریدل ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر کناہ اور كفاره ب (١) - ايك روايت مين جموث كي بيد مزايان كي كل ب-

الكنب ينقص الرزق (٧) جموت مرزق كم موتام

اك مرتب آپ في ارشاد فرمايا التحار هم الفجار (تاجرى فاجر موت بين) محابد في عرض كيا: يا رسول الله! تاجرون كو فاجر کیوں فرمایا کیا ہمیا اللہ نے بعے کو طال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

نعمولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكنبون (احم عاكم بياق عبدالرحمن بن شبل)

بال الكين ما جر (جمو في ملف أفعات بين اور كناه كمات بين بات كرن بين توجموث بولت بين-

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

ثلاث نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر الهيم المنان يعطيته والمنفق سلعتهبالحلف الفاجر والمسبل ازاره (ملم-ايودر)

تین آدی ایے ہیں جن سے تیامت کے روزند الله تعالی بات کرے گااورند ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ جو دے کراحیان جبلائے و سراوہ جو تشم کھاکرا پنا مال بیچے تبیراوہ جو اپنایا جامہ فحنوں سے بیچے لٹکائے۔

ارشاد نبوی ہے۔

ماحلف حالف بالله فادخل فيهامثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه الله يومالقيامة (تذي ماكم مدالله ابن انيس)

كوتى فتم كھانے والا فتم كھاكركوئى بات كے اور اس ميں چقركے برابر (جموث) داخل كردے توبير (جموث) اس كول يرقيامت تك ك ليه ايك (سياه) داغ بن جائ كا-

معرت ابودر فیفاری انخضرت صلی الله علیه وسلم کامید ارشاد نقل کرتے ہیں -

ثلاث يجهم الله رجل كان فئة فنصب نحره حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على آذاه حتى يفرق بينهما موت اوظعن وسرجل كان معه قوم في سفراو سرى فاطالوالسرى حتنى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنآهم الله الناجر أوالبياع الحلاف والفقير المختال

والبخيل المنان (احم) تمن آدمیوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے۔ ایک وہ مخص جو جنگ میں اپناسینہ مان کر کھڑا ہوجائے یمال تک كه قبل كروا جائي الداع اوراس كم ماتعيول كوف دے دے و مراوه مخص جس كاپروى برا مواس إيذا ديا ہو'اوروہ اس كے إيذا پر مبركر ما ہو يمال كك كدان وونوں ميں موت يا سفرى وجد سے جدائى واقع موجائے اتبرا وہ مخص جو سمی سنریں قافلے کے ساتھ مواوروہ لوگ انتا جلیں کہ ان کے ول میں زمن پرلینے

(١) يد روايت ابواللتح ازدى نے كتاب الاسام المفروه ميں ناع حطري كے حوالے يہ نظل كى يم ميد كى حديث بم نے المال ابن معون ميں بمي روايت ك -- ( ٢ ) الد مروة كي رواعت الوالين كي كماب طبقات الا مبدا نعن من

ی خواہش پیدا ہو وہ لوگ آتری اور یہ مخص ایک کوشہ میں نماز برجنے لیے (اور اتن دیر تک پر سے کہ)
اپنے ساتعیوں کو روا کی کے لیے بیدار کرے تین آدمیوں کو اللہ تعالی تاپند کرتا ہے ایک نوادہ فتمیں
کمانے والا تاجر و سرامکلرفقیر اور تیسرا احسان جانے والا پخیل-

ان مضامین بر مشمل محد روایات حسب دیل مین

قال ویل للنی یحدث فی گنب لیضحک به القوم ویل له ویل له (ایوداود تندی) نائی۔ بنزادین عیم من آبیه من بته)

قرمایا: اس مخص کے لیے ہلاکت ہوج لوگوں کو ہسائے کے لیے جموث ہوئے اس کے لیے ہلاکت ہو "اس

کے لیے برمادی مو-

قال: رأيت كان رجلا جاءنى فقال لى قم فقمت معه فاذا أنا بر جلين احدهما قائم والاخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس فيجنبه حتى يبلغ كاهله ثم يجنبه فيلقمه الجانب الاخر فيحده فاذا مده رجع الاخر كما كان فقلت للني قامني ماهنا فقال هذا رجل كناب يعنب

فی قبر دالی یو مالقیامتر بخاری سرة بن جرب ) فرایا: میں نے دیکھا کویا ایک فض میرے پاس آیا اور جھ سے کھنے لگا چاو میں اس کے ساتھ جل بڑا استے میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا ان میں سے ایک کمڑا ہوا تھا اور دو سرا بیٹھا ہوا تھا کمڑے ہوئے فض کے باتھ میں لوے کا ایک کرزے جے دہ اس کے باتھ میں لوے کا ایک کرزے جے دہ اس کے

کار موں تک آباتی ہے پر اس گرز کو تھنے لہائے اور باچہ کی دو مری جانب میں وال کراہای کرتا ہے 'جب
ووا سے کمینچتا ہے تو پہلی باچہ اپنی اصل حالت پر آباتی ہے میں اے اس مخص ہے جس نے جھے چلنے کے لیے
کما تھا بوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کما یہ جموٹا مخص ہے اسے قیامت تک قبر میں اس ملرح عذاب دیا جاتا رہے۔
م

عبداللہ ابن جراد کتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ مؤمن زنا کرتا ہے؟ فرمایا ہال مجمی ایسا مجمی ہوجا تا ہے میں نے پوچھا کیا وہ جموٹ بول ہے؟ فرمایا ، نہیں آ اس کے جود کاپ نے یہ ایت طاوت فرمائی۔

إِنْمَا يَفْتُرِى الْكَلْبِ الْفِينَ لَا يُومِنُونَ فِلْ الْمِاللَّهِ (١٠٥٠ مَهُ ١٠٥٠) بس جمود الزام كرف والے تركى لوگ بي جوالله تعالى كي النون را كان نسي ركھت

چی بھوٹ امراء مرتے والے ویل و میں بولد علی کا ایدل پر ایدان میں اللہ علیہ وسلم کو بدوا فرائے ہوئے سا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدوا فرائے ہوئے سا ہے۔

اللهُمَّطَةِ لَقَلَيْ عِنَ النِّفَاقِ وَفَرْحِيْ مِنَ الزِّنَا وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِنْبِ ()

قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر الهيم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخذان وملك كذاب وعائل مستكبر فيلم العقرية

اے اللہ! میرے ول کو نعال سے میری شرمگاہ کو زناسے اور میری زبان کو جموث سے پاک کر۔ فربایا: تمن آوی ایے بیت کرے گا اور ندان کوپاک کرے گا ایک زنا

<sup>(</sup>١) اس كراوى ابن سعيد كر بها على المريس بيسا خليب في الرقاص للل كرب يكن اس بس يد للط سيس به "وفرجى من الزنا" اور اس للط كا اضاف ب "وعملى من الرياعوعيني من الخيانة"

كرف والابو زهاده مراجموت وكن والابادشاه اور تيسرا مكلم فقير

عبدالله ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز ہی اگرم ملی الله علیہ وسلم ہمارے کم تشریف لائے میں اس وقت جمونا تھا اس لیے کھیلنے چلا کیا' میری والدہ نے کما اے عبداللہ! بمان آؤمیں بھے ایک پیزووں کی' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت کیا تم کیا چیزوں جاہتی تھیں 'انہوں نے مرض کیا: مجور' قربایا: اگر تم الیانہ کرتیں تو تہمارے نامہ اعمال میں ایک جموث لکھا جا یا۔ (ابوداؤد)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعدها الحصى

لقسمتهابينكم ثملآ تجلوني بخيلا ولأكذابا ولاجبانا (ملم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: أكر الله تعالى جهد ان تكريول كر برابر نعتين عطا قربائ وين وه

سب تم لوگوں میں تعتبیم كروالوں مجرتم جھے نہ بخیل پاؤے كن نہ جمونا اور نہ بردل-

ایک مرتبہ آپ تکیہ لگاتے ہوئے ہے اس مالت میں یہ ارشاد فرمایا کیا میں حمیں وہ گناہ بتلاؤں جو کیرہ گناہوں میں بھی بدے بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: شرک یافتہ اور نافرمانی والدین پھر آپ سیدھے ہوکر بیٹہ مجے اور ارشاد فرمایا: جموث بھی کیرہ گناہوں میں بدا گناہ ہے۔(سفاری ومسلم ایو کمہ)

حضرت عبدالله ابن عرروايت كرتي بي كمد مركاووو مالم ملى الشعليه وسلم في ارشاد فرمايان

ان العبد اليكنب لكنب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (تدى) بده جموت برا عبد المرابع من المرابع ال

حضرت الس راوى بين كه مركاردد عالم ملى الله عليه وسلم في قرمايات

تقبلوا الى بست القبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا الشمن فلا يخن وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معرب ما من مارم الافلان)

ميرى چه باتي مان لومين جمال مل جنت الفه و الله كا معابد في مرض كيا: و چه باتي كيابي و فرايا: جب بات كو تو جموت نه يولو وهده كرو تو خلاف ند كرو الانت ين خيانت ند كرو الايس يجى ركو ابى شرمگامول كى حاظت كرو الدر التول كو (ايزاس) دوكو

وقال ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكنب ولما نشوقه فالغضب واماكحلمفالنو والمان العصالي

اور فرایا: شیطان کے لیے ایک معلو ایک ملی اورائی فرشیوے اس کی چٹنی جموٹ ہے اس کی فوشیو خصہ ہے 'اور اس کا سرمہ نوی ہے۔

ایک روز حضرت مرائے خطب و اور قرار کر ایک جس جگہ میں آئ گنزا ہوا ہوں ای جکہ کھڑے ہو کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں یہ قصیحت فرائی مخی شد اللہ معالمیں ا

احسنواالی اصحابی تم النین یلونهم تم پینشواالکنب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولمیست خلف و بشره بولمین ششهد (تنی شائی این می) میرے اسماب کے ساتھ ایجا سلوک کو ایران لوگوں کے ساتھ ہوان کے بوریں۔ پر جموت میں جائے گایماں تک کہ ایک محض ملف نے گا مالا تکہ اس سے ملف نیس لیا جائے گا گوائی دے گا مالا تکہ اس سے گوائی نہ ماگی جائے گی۔ وقال: من حدیث فنی بحدیث و هویری انه کنب فهواحد الکانبین (مسلم-سرة بن جدید)
اور فرایا یو فض بحدے کئی مدیث موان کے اور جانا ہوگہ جوٹ ہوٹ و بحوثوں یں ایک ہے۔
وقال: من حلف علی یمین ما تم لیقت طعب امال امری مسلم بغیر حق لقی
الله عزوجل و هو علیه غضبان (خاری و مسلم این سوق)
ادر فرایا یو فض کی مسلمان کا مال ناحی بھیا ہے کہ گاہ پر جم کھائے وہ یاری تعالی سے اس مالت
یں ملے کا کہ وہ اس سے ناراض ہوں کے۔

كل خصلة يطبع او يطوى عليها المسلم الالخيانة والكنب (١)

ملمان کی طبیعت می خیانت اور جموت کے ملاوہ ہر ضلت ہو سکتی ہے۔

حضرت ما کشر روایت کرتی ہیں کہ انخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم کو جموث سے زیادہ کوئی مادت تاپند نمیں تھی 'چنا نچہ آپ کو اگر
کی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہوجا آگر وہ دروغ کو ہے تو آپ کے دل بھی کدورت بیٹہ جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ
جو آ جب تک یہ معلوم نہ ہوجا آگر اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے مرے سے قب نمیں کرل ہے۔ (منداحم) حضرت موک طلبہ
السلام نے اللہ تعالی سے مرض کیا اسے پروردگار اسیرے بندوں پر عمل کے اظہار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بندہ جس کی ذبان
جوٹ نہ بولتی ہو 'جس کے دل میں پرکاری کا خیال نہ آیا ہو 'اور جس کی شرمگاہ زنا میں جٹلانہ ہوتی ہو۔ حضرت افغان نے اپنے کو قسیمت کی کہ جموث میں بولنا آگر ہے جموث بی اگر شاہ معقول ہے ۔

میں کرتی ہے 'سیائی کی تعریف میں انخفرت مبلی اللہ علیہ وسلم سے بیراد شاہ معقول ہے ۔

کرتی ہے 'سیائی کی تعریف میں انخفرت مبلی اللہ علیہ وسلم سے بیراد شاہ معقول ہے ۔

اربع اذاكن فيك فلا يضرك مافاتك من النيا صدق الحديث وحفظ

الامان وحسن خلق وعفة طعمة (فراعل مدالله بن مر)

اگر جارچن مجمد میں ہوں تو تھے دنیا کی ماصل نہ ہونے والی چنداب مقصان نہیں ہوگا' راست گفتاری "

أمانت كي حفاظت خوش خلتي اور لقمة طال-

صرت معاد روايت كرت بي كر مركار روعالم ملي الدعايد و ملم في العجد فرائد. اوصيك بتقوى الله بصدق الحديث و اداء الامانة والوفاء بالعهد وبذل

الطعام وخفض الجناح (الرهيم في الليد)

میں مجے اللہ سے ڈرے کے ہو کے الات اواکرے مدیوراکر نے کانا کلانے اور واضع سے پیش آنے کی تعیمت کرتا ہوں۔ کی تعیمت کرتا ہوں۔

آ جار : صرت علی فرائے ہیں کہ اللہ تعالی کے نودیک سب سے بدا کا اہ جموثی بات ہے اور بدترین ندامت قیامت کے دولی ا ارامت ہے ، حضرت عراین عبد العور فرائے ہیں کہ جب سے میں نے پاجامہ باندھنا شروع کیا (اینی شعور پر ا بوا) بھی جموت نہیں بولا ، حضرت عراین الخفاب فرائے ہیں کہ جب تک طلاقات نہیں ہوتی ہمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہو آ ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو ، کر جب طلاقات ہوجاتی ہے قووہ اچھا گلاہے ہو اظلاق میں سب سے اچھا ہو ، اور جب آنا لیتے ہیں قو محروہ

( 1 ) ہے روایت این انی شید نے اپنے مصنف میں ابوا بامد ے این عدی نے اپنے مقدم کال میں سعد این آئی و کام" این مراور ابوا بامد سے لئل کی ہے۔ این ابی الدنیا نے بھی کام العمت میں سعد سے مرفی و موقف دونوں طرح محق کی ہے۔

اچھامعلوم ہو آ ہے جو صدق وامانت میں سب سے آگے ہو۔ میمون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ایک خط لکھ رہا تھا' اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رُک کیا' اے لکھتا ہوں تو خط محدہ ہوجا آئے لیکن جموٹ سے وامن نہیں بچاپا آ' میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کروں' اور وہ لفظ لکھوں جو محدافت کا آئینہ وار ہوائی دقت کھرتی طرف سے آواز آئی۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُولِ بِالْقَوْلِ الثَّالِبَ فِي الْمُعْيَاوِ وَالتُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ (ب٣١٨ ] يت ٢٤)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (کلمہ طیتیہ کی برکت) کے دنیا اور آخرے میں مضبوط رکھتا ہے۔ شعبی کتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجموٹ اور مجل میں سے کون ووزخ کی زیاوہ گرائی تک لے جائے گا'ابن السماک کتے ہیں کہ یے خیال میں مجھے مجموث نہ بولنے میں کوئی ثواب نہیں طے گا کیوں کہ میں دنیا کی حیّت اور فیرے کی خاطر مجموث نہیں ہو ۔

میرے خیال میں جھے جموث نہ بولے میں کوئی تواب نہیں طے گا گیاں کہ میں ونیا کی حیث اور فیرت کی خاطر جموث نہیں بولا۔
خالد ابن صبیح سے کسی نے پوچھاکیا ایک جموث بولنے والے کو بھی کاؤٹ (جموٹا) کما جائے گا انہوں نے بواب وہا ہاں وہ بھی جموٹا
ہی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پر جماہ کے کہ واصلا کا وحظ اس کے عمل کی ترا دو میں رکھا جائے گا اگر وہ
اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خیرورنہ واحظ کے ہوئٹ آگ کی تھیجی سے کانے جائیں گے، جب بھی کشیں گے وہ مرے پیدا
ہوجائیں گے نہ یہ خداب مسلسل ہو تا رہے گا ہے بھی فرمایا کہ آدی کے دل میں جموث اور بچ کی کھی اور زاع جاری رہتا ہے 'یماں
عود اکس کے نہ یہ خداب مسلسل ہو تا رہے گا ہے بھی فرمایا کہ آدی کے دل میں جموث اور بچ کی کھیک اور زاع جاری رہتا ہے 'یماں
عدالمک سے کوئی بات کی ولید نے کہا تم جموث کتے ہو عموٹ ہو تھو اب دیا خدا کی قدم جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جموث

بری چزہے میں نے جموث شیں بولا۔

دو مخصوں کے درمیان المجمی بات کہ ہے اور خبر کا ذکر کرے صلے کرائے والا جموٹا نہیں ہے۔

اساء بنت مزيد كمتي بين كه سركار ودعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا

كل الكذاب يكتب على ابن آدم الأرجل كنب بين مسلمين ليصلح بينهما (احر تندي مخترا)

انسان کا ہر جموث لکھا جا تا ہے لیکن اس مخص کا جموث نہیں لکھا جاتا ہو دومسلمانوں کے درمیان مسلح

كرائے كے ليے جموث يولے۔

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے دو صحابوں کے درمیان جیز کامی ہوئی یمال تک کدوہ اور فے ك ليے تيار موسي ان ميں سے ايك كى ملاقات محم سے مولى تو ميں نے اس سے كما تم فلال مخص سے اثرنا چاہتے مو حالا كك وه تہاری تونف کیا کرتا ہے " کی بات میں نے دو سرے فریق سے کی اس طرح دونوں نے ملے کمنی میں نے دل میں سوچا کہ میری كوشش سے ان دونوں كے درميان ملے ہو كئي ليكن ميں خود جموت بول كرجاه و بمواد ہو كيا ميں نے اس واقعے كى اطلاع بى صلى الله طبیہ وسلم کوری "آپ نے فرمایا :۔

يااباكاهل اصلحبين الناس ولوبالكنب (لمرانى) اے ابد کابل لوگوں کے درمیان ملح کراؤ عواہ جموث می بولتاروے۔

عطاء بن يباركتے بي كه ايك مخص نے سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كياكہ ميں ابنى يوى سے جموث بول ليا كود؟ آپ نے فرمايا جموت ميں خرنسي ب اس نے يوچما وعده كرليا كرون؟ آپ نے فرمايا وعده كرتے ميں كوئى مضا كفته نمين -- (ابن عبدالبرقي التمييد مفوان بن سليم عن مطاوبن يبلد مرسلًا)-

مد عرا تصب ابن عذرہ التّعلی نام کا ایک فض کوت نے الل کر اتفاادران سے مل کرلیا کر اتفا اس کی اس عادت کا لوگوں میں بواج جا ہوا ، حضرت عرق ک بدیات بیٹی تواقعیں بھی اچھی معلوم فیس ہوتی جب اے معلوم ہوا کہ حضرت عرقمیری اس عادت سے بغابیں و حضرت زید ابن آرقم کا باتھ کار کراہے کمرالا اور ابن بوی سے کسنے لگامیں تھے اللہ ی تشم دے کر پوچمتا موں کیا تو جھے سے نفرت کرتی ہے اس عورت نے کما تم دے کرمت بوچ اس نے اصرار کیا عورت نے اعتراف کیا کہ میں وا تعد تجے دل سے تاپند كرتى مول- زيد ابن آرتم يہ تعكوف رب كريدود لول معرت مركم پاس اسك ابن الى عذره في موض كياك آپ سب اوك محمد ريد الوام لكات بين كه ين اين يولون ير ظلم كريا يون اور النيس طلاق دے وجا مول "آپ زيد ابن ارقم سے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا الموں نے پورا واقعہ سنایا مورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی محویمی دونوں حاضر ہوئیں "آپ نے پوچھا کیا تو تے ہی اپ شوہرے اسی بات کی ہے اس نے کما میں نے ایما کہا ہے اور اب میں اللہ تعالی ہے توبہ کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر فے محمد اسم وے کریہ بات معلوم کی تھی میں جموث بولنے کی ہمت نہ کرسکی اور سمی بات که دی کیا میں جموت بول دیا کروں ایسے فرمایا بال جموث بول دیا کرد۔ تم اگر اسے شو بروں کو پیندنہ کرو تو اس کا اظلمار ند کیا کو کیوں کہ ممری سلامتی میاں بوئی کی عبت میں معصرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام اور احسان سے سامے میں زندگی

نواس ابن معان کلابی سے موی ہے کہ سرکاردوعالم ملی الله طلبه وسلم ارشاد فرمایا:-مالى الخمتها فتون في الكنب تهافت الفراش في التاركل الكنب يكتب على آبن آدم لا محال الآن يكنب الرجل في الحرب فان الحرب خدعه اويكونبين الرجلين شحناء فيصلح بيتهما اويحدث امراته يرضيها البربر

بن لال في مكارم الاخلاق)

يدكياً بات ب كدين تهيس جموث راس طرح كرت موع ديكتا مول جي طرح يداند ال رحر اب ابن آدم کے نامہ اعمال میں ہر جموث بھٹی طور پر لکھا جائے گاالا یہ کہ کوئی فخص جنگ میں جموث بولے۔ اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموث بول کر ان میں صلح کرادے کیا اپنی ہوی کو

فوش كرتے كے جموت كمددے۔

توبان فرماتے ہیں کہ ہرجموث کناہ ہے ' ہاں آگر اس میں کسی مسلمان کافائدہ مضمر ہویا اس سے ضرر دُور ہو تا ہو تو گناہ نہیں ہے ' حضرت على فرمات بين كوئى جمونى بات الخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف منسوب كرف بريس يسجمنا مول كه جمع آسان سے پنچ کرا دیا جائے البتہ جنگ میں جموث کمنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جنگ میں فریب ہو گاہی ہے۔ بسرمال یہ تین مواقع ہیں جمال جموث یو لنے کی مرت اجازت معقول ہے۔ وہ مواقع بھی اننی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن سے اس کی یا محی دو سرے تے می مقاصد اور شرق مصالح متعلق مول- شا آگر کوئی ظالم بکرنے اور مال کا پتا دریافت کرے تولاعلی ظاہر کرنا جا تزہے اس طرح اگر ما کم وقت گلا کراس جرم کے بارے میں جانا جاہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی اٹکار کردینا جائز ہے رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من ارتكبشيامن هذه القادورات فليستتربستر الله (١٠)م ابن من جو مخص ان برائيول (زنا ،چوري دفيرو) كا مرتكب موجائے اسے ان برائيوں كو مخلي ركمنا جا ہيے۔

یہ ممانعت اس لیے وارد مولی کہ برائی کا اظمار کرنا مجی برائی ہے۔ اس تغمیل سے فابت مواکد اپنی جان کال اور آبد کی

حاظت کی فاطر جموث بولنا جائز ہے۔

دد سرول کے مقامدے کے جموث کی مثال ہے ہے کہ کوئی قض کسی کا راز جانا جاہے توب کہ دے میں نہیں جانا کیا دو مخصول میں جموث بول کر صلح کرادے 'یا اپنی ہویوں میں یہ حکمت عملی اپنائے کہ جرایک سے بے پایاں محبت کا ظہار کرے 'خواہ ول میں ان کی محبت نیادہ نہ ہو کیا ہوی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایس چڑ کا وعدہ کرلے جس کا مبیا کرنا وائرہ مقدرت سے خارج ہو کیا کسی اليے معص سے جس كے بارے ميں يہ يقين موكدو مبت كے اظهار اور مطلبل ميں كى كو تابى كے امكان سے الكارك بغير فوش نہ ہوگا عذر کردے " لیکن کیو تکہ جموت بری چزہے اگر ان مواقع پر چے بولے سے کوئی خرابی لازم آئی ہو تو دونوں پرائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے 'اگر جموث کی برائی زیادہ ہے تو ج بولنا واجب ہے ج بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموث بولے بعض او قات ددنوں امرات مسادی موجاتے ہیں کہ کمی ایک جانب کو ترجی میں دی جاسکت-اس صورت میں مج بولنا زیادہ بسترے اس لیے کہ جعوث كسى اہم ضورت كے ليے مباح كياكيا ہے اكراس ضورت كا اہم ہوتے بي من تردد مو تو حرمت ابن جكہ باتى رہے كى اور اصل- تحريم- كى طرف رجوع كيا جائے كا-مقامد كے درجات انتائى ديش بين بر مض كے ليے ان كا اوراك كرنا مكن نبين ب اس ليے جمال تک ممكن مواس سے بچناى افجها ب- اگر كوئى ضرورت مى وابسة موت مى جموت ترك كردينا عابي البته اگر جموث کا تعلق می دو مرے کی ضورت سے ہو آل کے حق کا تقاضائیہ ہے کہ جموث بولا جائے ماکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پرلوگ اپنے عضی مفادات کے لیے جموث بولتے ہیں ' ماک مال زیادہ ہو ' جاہ د منصب طے ' اور ان امور میں وسعت ہوجن کا نہ ملنا مجمی معز نہیں ہے۔ یمال تک کہ بعض عور تیں محض اپنی سوتوں کو جلانے کے لیے خاد ندی طرف بعض جموثی ہاتیں منسوب کردین حفرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو سرکار ود عالم صلی الله علیہ وسلم سے بدعوض کرتے ہوئے سا ہے کہ میری (١) رواعة كالقاظية إن اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن المبشى منها فليستنر بستر الله ایک سوت ہے اور میں اس کو جلائے کے لیے یہ کد دی ہوں کہ جھے خو ہر فیلال قلال چیس دیں ہیں ' مالا تک رید جموث ہو آ ہے ای جھے اس جموث سے فقصان ہوگا' آپ نے فرایا۔

المتشبع بمالم بعط كلابس ثوبى زور (بخارى دملم-ابو كرالعديق) جے كوئى چز ميں دى كى اوروه يہ ظام كرے كہ بھے دى كى ہوث كے كرت سننے والے جيسا ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس لمواعطيت ولم يعطكان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو مخض ابی غذاوہ ظاہر کرے جو اس نے کھائی ند ہو اور کے میرے پاس یہ چزے اور اس کے پاس وہ چز ند ہو کیا یہ کے مجھے قلال چز می ہے اور وہ چزاسے ند ملی ہو تو وہ قیامت کے روز ایما ہو گا چیے فریب کالباس

چینے والا۔ اس میں عالم کا وہ فتوی بھی داخل ہے جس کی اسے محقیق نہ ہو 'اور وہ حدیث بھی داخل ہے جس کے متقد ہونے کی تقدیق نہ ہو میں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظمار ہو تا ہے اس کیے وہ لَا آوُرِیُ (میں جیس جانتا) کہنے میں اپنی تو ہیں ' مجمعتا ہے 'بلا محقیق نتونی ویتا اور حدیث میان کرنا حرام ہے۔

جو فض جمون ہو آئے اس کے لیے اجتماد کرنا ضروری ہوجا آئے کہ وہ جس مقصد کے لیے جموث بول راہے وہ شرقی نقط انظر سے بچ سے زیادہ اہم ہے یا نہیں۔ یہ ایک پر خطیر اور تازک ترین مرحلہ ہے ' بسا او قات انسان کی محمدد عقل مجھ فیصلہ کرنے سے قا صررہ جاتی ہے۔ اس لیے بھتر ہی ہے کہ جموث ترک کرے بچ بولئے۔ اِلَّا یہ کہ کسی موقع پر جموث بولٹا ہی واجب ہو' شاتھ یہ کہ جموٹ بولے بغیرجان نہ بچتی ہو' یا کسی گناہ کے ارتکاب کا ایمانٹہ ہو۔

ترغیب و تربیب کے لیے احادیث کوئا میج نہیں: بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معامی کی برائی کو گئوت کے ساتھ خلا ہرکرنے کے لیے احادیث کوئا میج ہوں کہ مقصود کی سلامتی اور اجمیت کے چیش نظراس کی اجازت ہے 'یہ ایک واضح قلطی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

من كلب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (عارى وملم) جو فض جور بان يوج كرجوت كري اسابا فكاند دونرخ من باليا عاسي-

<sup>(</sup> ١ ) عصبي روايت ان الفاظ عن ليس في-

كريم كى بے شار آيات اور لاتعداد روايات اس ضرورت كو پوراكرتى بين ابعض لوگ يد كتي بين كه ميح روايات اتن بارسي جاچكى ہیں اور بیان کی جاچکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر ہاتی نہیں رہاہے جس کی ضرورت ہے 'لوگوں کی اصلاح کے لیے نے نے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے 'یہ ایک بغواور ہاطل خیال ہے 'اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے بریھ كركوئي دو مرى معصيت نيس ہوسكتى و مرول كو معصيت سے بچاتے كے ليے خود معصيت ميں جالا مونا نہ عقل كے نزديك متحن ہے اور نہ شرع کی نظرمیں پندیدہ-دعایہ ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس معصیت ہے بچائے۔ كنا ينة بهى جھوٹ نه بولنا چاسى ؛ سكف سے منقول م كه كنا منة جموث بولنا كذب كے دائرے من نبيل آ ما معزت عرق ے مردی ہے کہ آگر آدمی کنا بنتہ جموت کمہ دے توجموث سے فی جاتا ہے ، حفرت عبداللہ ابن عباس و فیرو سے بھی اس طرح کے ا توال روایت کئے گئے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصودیہ ہے کہ اگر انسان جموث بولنے پر مجبور ہوجائے تواسے کنا بہتہ جموث بول دینا چاہیے آگرید کناید کفایت کرجائے۔ اگر ضرورت اور مجبوری ند موقوند مراحت جائزے اور ند کناید۔ اہم کناید میں نری ہے۔ کنایہ کی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زیاد کے پاس محے 'اس نے پوچھا اسنے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض كا بماند كيا اور كئے لكے جب سے ميں آپ كے پاس سے كيا موں كوث بھى نيس لى اِلآيد كد الله نے جاہا موكد ميں كوث لوں۔ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنم تمہارے حوالے سے کوئی غلط بات کے اور تم اس کی محقیب ند کرنا چاہو تو بید كه دياكوان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى (الله جافات و يحوي س واس سلط من كما) يا (الله جانتا ہے میں نے اس سلطے میں کھ نہیں کیا) اس صورت میں حرف آسامع کے زویک تھی کے لیے 'اور اس مخص کے زویک جس نے تماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔ معاذبن جبل حضرت عرفے عامل تے جب دہ کھروالی آئے توان ك الميدن بوجهاتم بحى الني الى وعيال ك لي كو ل كرات مويانس ؟ دوسرك عمال تولي كرات بي انهول في كما من مجمع نہیں الیا میرے ساتھ ایک مرال موجود تھا ان کی ہوی یہ س کر متجب ہوئیں اور کینے لکیں مجیب بات ہے ، تم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امین تھے اور حضرت ابو بر صد بن کے حمد خلافت میں بھی امین رہے ان دونوں نے تم پر بھی کوئی محرال مقرر نہیں کیا معرت مرف ایبا ہوں کیا 'یہ بات انہوں نے دو سری عور اوں سے بھی کی اس کا اس قدر چرچا ہوا کہ سمى نے حضرت عرب بھی جاكريد كمدويا "آپ نے حضرت معاذ كوبلايا اور بوچھا ميں نے تهمارے ساتھ كس محض كومكرال بناكر جمیجاتھا؟ حضرت معاذمے کما کہ میری ہوی نے دو سرے عمال کے حوالے سے کما تھاکہ وہ اپنے کمر تھے تھا نف لے کر آتے ہیں تم کیوں نہیں لائے میں نے اس کے جواب میں بی کمہ دیا کہ میرے ساتھ ایک محراں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے محرال تے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا'یہ س کر حضرت عمر مسکرائے 'اور انسیں کچھ دے کر کمایہ لے جاؤ اور اپنی ہوی کو راضى كرو- نعى الى بين سے بمى يدند كيت كرين تجي مضائى لے كردون كا الكريد كتے اكريس تجي مضائى لادوں- كيوں كر بعض اوقات وہ مضائی خریدنہ پاتے تھے اس طرح اگر کسی وقت گھرسے لکا مقصودنہ ہو یا اور کوئی آواز دیتا تو لوعدی سے فرماتے کہ اس ے کد وہ مجدیل جاکر اللاش کرے ' یہ مت کمنا گھریں نہیں ہیں ورنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایے موقعوں پر ایک دائرہ مینج دية اور خاوم سے كہتے كد أس وائرے ميں ماند ركھ كم كمدوے يمال خيس بيں-كنا بدة جموث بولنا بھي ضرورت كو وقت مباح ب الم مرورت ند بولنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے دو سرا منص خلاف واقعہ بات سمتنا ب اگرچہ یہ لفظوں میں جموث نہیں ہے لیکن فی الجمله کروہ ہے ، جیسا کہ عبداللہ ابن عتبہ ہے موی ہے کہ میں اپنے والدے ساتھ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی خدمت میں عاضر ہوا 'میرالباس دیکھ کرلوگ کئے گئے کیا بہ لباس مہیں امیرالمؤشین نے مطاکیا ہے 'میں نے کمااللہ امیرالمؤشین کوجزائے خیر دے میرے والد نے کما بیٹے جموث سے بچے عالا تکہ یہ محض دعا تھی ، جموث نہ تھا اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا میوں کہ لوگ اس جواب سے میں مجھے کہ یہ لباس امیرالموسنین کا عطا کردہ ہے والا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی اس صورت میں کوئی بات الى كمناجس سے لوگوں كے خيال كى تقديق ہو محض نام و نمود اور مُغاخرت كے ليے ہوتى۔ البته كنايات معمولى مقاصد كے ليے مباح ہيں جيسے كى هخص كا دل خوش كرنے كے ليے مزاح كرايا جائے۔ شائ الخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك ہو زھيا سے فرايا كہ بو زھى عورت بنت ميں نہيں جائے گورت سے فرايا جيرے شوہركى آنكه ميں سفيدى ہے اليک عورت سے فرايا كہ ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچہ ديں كے مرت جموث كى شال ميں فيمان انسارى كا بيدوا قد پيش كيا جاسكا ہے كہ انهوں كه ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچہ ديں كے جاكر كوا اور اس كو بمكانے كے ليے كمہ ديا كہ يہ ديا كہ يہ با جيسا كہ آج كل لوگ يا گلوں سے دل كى كيا كرتے ہيں كہ فلاں عورت تھے سے شادى كرنا چاہتى ہے يہ مجھے ہے كہ اس طرح كے جموث سے بشرطيكہ مقصود ايذا نہ ہو ، خوش طبى اور دل كى ہو۔ منظم كو فاس نہيں كما جائے گا ليكن اس كے ايمان كا درجہ بكھ نہ بكھ ضرور بوگا۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے۔

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه (ابن مرد البرق الانتياب الوطية الناري)

آدی کا ایمان اس وقت تک ممل جس ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چزیندنہ کرے جو اپنے لیے پند کر آ ہے اور جب تک مزاح میں جموث ہے اجتناب نہ کرے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "آدی بعض مرتبہ انہی بات کتا ہے کہ لوگ اس پر ہسیں اوروہ اس کے باعث دوزخ میں ثریّا ہے بھی دور جا پڑتا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں 'اور دو سروں کو افتت پنچاتے ہیں ' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ایک اور جموت جس ہے آدمی فاس نہیں ہو آوہ ہے جس ہے مہالقہ مقصود ہو' مثلا یہ کمنا کہ ہیں نے تجھے سوبار بلایا 'یا ہزار بار اور اور ہوا ہے۔ کی خوام بلانے والے نے سوبار فلایا ہویا کئے والے نے بزار بار وہ بات نہ کی ہو لیکن اسے جمونا نہیں کہا جائے گا' کیوں کہ اس طرح کے مواقع پر عدد کی بحثر شار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے 'اب اگر کسی مخص نے محض ایک بار بلایا 'یا کئی مرتبہ بچھے کہا تو کوئی گناہ نہ ہوگا' اگرچہ وہ تعداد سویا بڑار تک نہ پنجی ہو' میالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے 'بعض مرتبہ آدمی مبالغہ ہے گذر کر کِذب کی صدود میں داخل ہوجا آہے 'ایک اور جموث جی خطرات سے خالی نہیں ہے 'بعض مرتبہ آدمی مبالغہ ہے گذر کر کِذب کی صدود میں داخل ہوجا آہے 'ایک اور جموث جی خطرات ہے حالا نکہ بحوک ہوتی ہے ایسا کہنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ نجابہ 'صفرت میں سے ہیں بحوک نہیں ہے۔ حالا نکہ بحوک ہوتی ہے ایسا کہنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ نجابہ 'صفرت اس جایا سنوارا تھا' ہم بچھ عورتیں انہیں لے کر رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچیں' خدا کی صمرت عاکشہ کی طوف سے برسایان ضیافت کے طور پر ایک بیالہ دورہ کے کہا وار نہی سوئے بالی دورہ حضرت عالاوہ بچھ نہ قائی آب نے فرمایا اللہ علیہ وسلم کا باتھ مت ہٹاؤ' اور لے لو' انہوں نے شرائے برسوئے بیا اس میں کوئی ہٹیں بھوک نہیں ہے' برسوئی ہٹیں بھوک نہیں ہوگ نہیں ہے کہوٹ نہیں ہوگ نہیں بھوک نہیں ہوگ نہیں ہے کہوٹ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں کہوگ نہیں کہوگ نہیں کہوگ نہیں کہوگ نہیں کہوٹ نہیں کہا تھوٹ ہوگو نہوں اور جموث کو جم نہ کروئی ہیں نے عرض کیا ہیا ہوا ور جموث کو جم نہ کروئی ہیں نے عرض کیا بیا رسول اللہ اگر کسی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اور دہورہ کو 'آب ہو کہ ہو گو نہ ہوگ نہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اور ہور کو گو 'آب ہو کہ ہوگ نہ ہو گو نہ ہو کے قرابان کی ہوگ نہیں کہ دیں کہ خواہش نہیں ہوگ نہیں گو

آنالكنبليكتبكنباحتى تكتبالكنيبته كنيبته (ابن ابى الدنيا طرانى كير) معود جمود بمودى لكما جا تا جيمال تك كم تموزا جمود تموزا بى لكما جا تا جيمال تك كم تموزا جمود تموزا بي لكما جا تا جيمال

بوت بوت بوت بوت کی میں جا ہے۔ اور بوت میں ہی تسام سے بچتے تھے کیٹ ابن سعد کتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب کی آگھوں میں کچور رہا کرتا تھا اور بھی آگھوں سے باہر ارد کرد کی جِلد پر بھی کچیل جاتا تھا اوگ کتے آپ یہ کچوڑاتھ سے صاف

ارشاد عد انمن اعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غير ابيه اويرى في عينيه في المنام

مالم ير 'اويقول على مالم اقبل ( عارى - وافلتهن الانتع) بدا بهتان يه م كه آدى الني باب كے طلاده كى دوسرے كى طرف منسوب بو 'يا جو بات خواب ميں نه ويكمى بواسے ديكمى بوكى ظامركرے يا مجھ پروه بات كے جوش نے نہيں كى-

ایک روایت پس ہے۔

من كنب فى حلم كان يوم القيامة ان يعقد بين شعير تين وليس بعاقد بين هما (١٤٠٥ - ١١١)

جو فض خواب کے سلط میں جموث ہولے اسے قیامت کے موزجو کے دو دانوں میں کرہ ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا اور دہ گرہ نہ ڈال سکے گا۔

پندر ہوس آفت ۽

غيبت

غیبت کی فرتمت شرعی دلا کل ہے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں غیبت کی فرتت کی ہے 'اور اے اپنے ٹردہ بھائی کا کوشت کھانے ہے۔ ارشاد قرمایا:۔

وَلا يَغْتَبُ بِعُضْكُم بِعُضًّا أَيْحِبُ إَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِ هُتُمُوهُ (بِ١٦١٣) عِيدًا فَكْرِ هُتُمُوهُ

اور کوئی کی فیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اپنے مُرے ہوئے بھائی کا کوشت کھائے اس کو قرتم ناکوار سیجھتے ہو۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات جين

كل المسلم على المسلم حرام دمهوم الموعرضه (ملم ابوبرية) كل ملان اس كافن اس كالل اس كا أبد ملمان يرحرام -

غيت ے ملان كى آبور حرف آباب ايك مدعث مى ب

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الامروالله)

<sup>(</sup>١) كراس روايت في ولايغتب بعضكم الخشي ب

نہ آپس میں حسد کو 'نہ ہاہم بغض رکمو' اور نہ تم میں ہے بعض بعض کی فیب کریں ' اور اللہ کے بندے مالی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعید الخدری دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایات ایا کہوالغیبت مفان الفیبت ماشد من الزنا (این الی الدنیا فی المت این حبان فی المعناء) فیبت سے بچ اس لیے کہ فیبت زنا ہے سخت ترہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ آوی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فراد ہے تو اس گناہ سے نجات پا جا آ ہے لیکن غیبت کا گناواس وقت تک معاف نہیں ہو تا جب تک وہ فخص معاف نہ کردے جس کی فیبت کی گئی ہو جمعنرت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مررت ليل اسرى بى على اقوام يخمشون وجوههم باظا فيرهم فقلت يا جبرئيل!من هولاء قال هولاء النين يغتابون الناس ويقعون فى اعراضهم (الا دادد مند ادم الله)

معراج کی رات میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا ہو اسے چروں کو ہائنوں سے نوچ کھ وٹ رہے تھے میں نے معرت جرئیل سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی فیبت کرتے ہیں اور ان کی آبدے کی آبدے کی آبدے کی آبدے کے کہا یہ دو لوگ ہیں۔

سلیم ابن جابر کتے ہیں کہ بیں نے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور مرض کیا ، مجھے کوئی ایسی بهترین یات

بتلائي جسسے فائدہ آنماسكوں اب نے فراً يا۔

لاتحقرن من المعروف شيئاولوران تصب من دلوك فى اناءالمستقى وان تلقى اخاكب بشر حسن وان ادبر فلا تعتاب نه الممن الى الدنيا-واللفظ له) كى الحجى بات كو حقير مت محمنا كو اتى مى كول نه بوكد الني دول سي يات كرس من يانى دال دور المناكل عنده دوكى سي المناكل المناكل فيبت نه كرد-

حعرت براہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا' آپ نے فرمایا :۔

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه الا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عور تهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عور ته يفضحه في جوف بيته (ابن آبي الدنيا البواود - الوبرزة)

اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ول سے بھین نمیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کرد اور نہ ان کے میوب کے در پے ہو 'جو مخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب کے در پے ہوتا ہے 'اور جس مخص کے میب کے در پے اللہ ہوتا ہے اس کے گھرکے اندر رُسواکر تا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت مولی علیہ السلام پروئی نازل فرائی کہ جو قضی غیبت سے قربہ کرے مرے گاوہ جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا اور جو قربہ کے بغیر مرے گاوہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ معرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا سخم دیا 'اور ارشاد فرایا کہ جب تک میں اجازت نہ دول کوئی محض افطار نہ کرے چنا نچہ لوگوں نے روزہ رکھا 'شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کروائیں ہوجاتے 'ایک

مخص نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری دو لڑکیوں نے ہی دن مجرودہ رکھا تھا وہ آپ کے پاس آنے سے شماتی ہیں اگر ا اجازت ہوتو وہ میں افطار کرلیں آپ نے اس سے اعراض فرایا اس نے پھراجازت ما کی آپ نے فرایا وہ روزے سے نہیں تعمیل کوئی مخص دن بحر لوگوں کا گوشت کھا کر بھی روزے سے تعمیل توقے تعمیل توقے کہ کہ اگر وہ روزے سے تعمیل توقے کریں انہوں نے گئے کی اور ہرایک کے منع سے جما ہوا خون لکلا وہ مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع دی آپ نے فرایا :۔

والذى نفسى بىدەلوبقىتافى بطونهمالا كلتهماالنار (ابن ابى الدنيا-ابن مودىي) اس دات كى تىم جس كے قبضى مىرى جان بە اگرىدلو تعزى ان كى پېۋى مى دەجاتے توانىي دوزخ كى اك كماتى-

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے احراض فرمایا قودہ فض واپس چلاگیا کی دیر بعد وہ دوہاں آیا 'اور عرض کیا بخدا وہ دونوں (بحوک کی وجہ ہے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تھم دوا: انہیں میرے پاس لے کر آؤ 'وہ دونوں حاضر ہو کیں ' آپ نے ایک بیالہ مَنگایا اور ایک لڑکی سے فرمایا اس میں قے کر 'اس نے قے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحر کیا 'اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بحر کیا 'اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی ہے گی 'آپ نے ارشاد فرمایا:

ان هاتین صامتاعمااحل الله لهما وافطر تاعلی ماحر مالله علیهما جلست احداهما الی الاخری فحملتا تاکلان لحوم الناس (احمد عید مولی رسول الله صلی الداعلیه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چیزوں سے دونہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے افغار کیا ایک

دوس کے پاس بیٹ می اور دونوں او کون کا کوشت کھانے لکیس۔

حفرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک دوز آمخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ذمت کرتے ہوئے فرمایا:۔
ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست
وثلاثین زیننه یزینها الرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا)
سُود کا وه در ہم ہے آدی عاصل کرتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہوئے میں تھتیں زنا سے برد کر ہے اور سود سے
مجھی برد کر مسلمان کی آبد ہے۔

حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'ہمارا گذر دوالی قبروں پر ہواجن

کے مُردول کوعذاب ہو رہاتھا "آپ نے ارشاد فرمایا :۔

انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزمن بوله

ان دونوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ عذاب (بطام) کی بدے گناہ کے نتیج میں نمیں دیا جارہا ہے'ان میں سے ایک ولوگوں کی غیبت کیا کر تا تھا'اور دو مرا اپنے پیشاب سے نمیں بچتا تھا۔

اس کے بعد آپ نے مجوری ایک یا دو ترشاخیں مگوائیں انہیں قوزا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی
جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شغیاں تر دہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک مخض نے اپنے ساتھی سے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا '(واپسی
علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
منمون کی دوایت معزت مواللہ این مجاسے صحیحیت میں بھی معتول ہے لین انہوں نے غیبت کی بجائے میمر کا لفظ ذکر کیا ہے ای

موشد ندج كركماؤ انهول في مرض كيايا رسول الله إكيا موه جانور كالوشيد لوج الكواكس ؟ آب في فرايا: ما يوف متعلق تم ف جوبات کی مقی دواس موارے می نوادہ مری ملی (ابعداؤر-نبائی-ابعدیم) معلیدر موان الله ملیم المعین خدہ دولی کے ساتھ ایک دو سرے سے ای اکین فیبت نہ کرتے اور فیبت نہ کرتے کو افغل عمل محے اس کے بر عس منافقین کی فادت یہ عمی کہ وہ بظاہر اچی طرح ملتے لیکن ایک دو سرے کی برائی می کرتے حضرت او بری افرائے میں کہ بو محض دنیا میں آئے بھائی کا کوشت کھائے گا تیامت کے دوز بھی اے اس کا کوشت کھائے کے لیے بھا جائے گا اور کہا جائے گاتوا سے زندہ کھا یا تھا اب مُردہ بھی کما۔وہ اے کمائے کا اور چینے کا جانے گا ا )۔ سول مرفع کیا ہے۔ دایت کے دو اوی مورے دروازے ر نماز كانظاري بين بوئ في الك منت حرالي وكت محدودي حي ادمرب كدوا معدول آدى كن كل اس من منت ہوتے کا آثر آب می موجود ہے استع میں جامت کری ہوگی ووولوں اندر جاکر فماز برصفے کے افرات موران السین خیال مواکہ عنت کے معلق اقیس آلی بات ند کئی جانے تھی مادے بعد وولوگ حضرت مطاوے پاس آئے واقعہ میان کیا اب نے انسی دوبار و دو مور نے اور نماز برجے کا علم دیا اور یہ بھی فرما کہ اگر وہ روزے سے تھے آتاس کی جی تغدا کریں۔ آیت کریمہ وَيُلْ إِلَكُلَّ هُمَرُ وَلَّمَرُ وَلَّمَرُ وَلِهِ ٢٥٠٣٠ أيت)

یوی فران ہے ہرا ہے مص کے لیے ہو اس بیت میب فالے والا ہو۔

كرف دال ب قادة كت بي كرعداب قرك من صي ايك جمال فيه يك وجد عاك تمالي معطوري كا مديد اور ایک تمالی بیناب سے نہ بچے کی ما پر حرص من طراح میں مطرافیت اوی کے وین پر اتی جزی سے آثر افداد ہوتی ہے كر آكلة دكينر) مرض بي اتن يزى ع جم راو انداو في موال الك بردك كت بن كريم الالكرين ملف كوديكما ب ور اوک نماز برسے اور دوان رکھے کو عبادت میں محصے تع اللہ اوکوں کی اید البول سے بچے کو عبادت مصفے تعد حدرت این عباس فرائع بين جب تم اي كى دوست ك ميوب بيان كري الداد كولوان ميوب ياد كراو معرف الوجرية قراع بين بعض آدى دومرون كى الحركات المركاد كيد يوالى الحركا شمير نيل ديمت معرت حسن في فرع انسان سے خطاب قرايا كرتے عے اے این اوم! واس وقت تک انجان کی طبقت کا وراک میں کرسکا جب تک کد لوگوں کواس میب کی وجہ سے پراکمنا رک نیں کے گاج تیرے اندر موجود ہے اور اولا اس کی اصلاح نیس کرے گا ، کرجب والے نیس کی اصلاح میں مصول موماے گات جرے لیے یہ معظم کانی ہوگا مجھ دو مرول کے عوب پر المروالے کی فرمت ال منبی دے گا۔ اللہ کے محبوب ترین بندے ایے جی لوگ ہوتے ہیں۔ الک اہن ویاد فرائے ہیں کہ صورت میٹی ملید اللام ایے چو خواریوں کے ساتھ مُردار کُتے کے قریب سے گذرے می نے کماس کتے میں کئی بروے "آپ نے فرمایا اس کے دانت کتے سفید ہیں محمیا آپ نے انسیس کتے ک نیبت کرنے ہے منع فرمایا 'اور اس بات پر سنبیرہ کی کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ماس کا ذکر کیا کرمیں۔ علی ابن الحسین نے ایک محف کو كى فيبت كرتے ہوئے أنا قواس سے فرايا فيبت سے بجوان ان لوكوں كامالن ہے جو بطاہرانسان ہيں ليكن اپ طور طريقوں كاللا يخين وحدة مول فرايا الله كاو ركياكو ال على فقلب لوكون كاوكرمت كياكو الى عن ينادى ب- بم الله -ض والى كالموال كراتي إلى

غیبت کے معنی اور اس کی مدود : غیبت کی تریف یہ ہے کہ کمی محض کااس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر وہ سے توٹرا جائے ' خاوان ذكر كالعلق اس كرجساني تعمى عدوا اخلاقي عب عدو خاواس ك قول كويدف بنايا جائيا اس ك نعل كو عزاه اس كے نام ميں كيڑے لكالے جائمى يا نسب ميں اس سے دين اس كى ديا " يمال تك كر كيڑے اور جانور كے بارے ميں مجى وہ

<sup>(</sup>ان) این مودیہ نے ای تحریف اے مرفر اور موقف ددوں طرح لال کیا ہے۔

الفاظ استعال کرتا ہو اسے ناکوار گذریں فیبت ہے۔ بدن کا حیب یہ ہے کہ کئی کو چدھام بینے محلیا ہے۔ قد المیان کالا کالا واسک جائے اسکی ایسے وصف مصف کیا جائے جس کا جسم میں موجود ہوتا چھانہ ہو الب کے سلط میں عیب اس طرح کہ قلال محض بد ہے کہ کسی کے باپ کو فلام 'ہندی' فاس ' خسس ' موچی' یا کسی محمود ہیں والا ہتایا جائے ' اخلاقی عیب اس طرح کہ قلال محض بد مزاح ہے ' جل ہے حکیر' ریا کار' اور بہت جلد خصر ہوجائے والا ' بزول ' مزور ' عابر و درماندہ ' یا ایسی کسی اخلاقی برائی میں جٹلا ہے۔ ان افسال میں جن کا تعلق دین ہے ہاں طرح میں قلیا جاسکا ہے کہ وہ چر رہ یا بھوتا ہے ' ہو وی ہے ایمان ' فالم ' ماز' روزہ اور دیکر حمادات میں مستی کرنے والا ' رقرع و جوزا مجی طرح کہ وہ ہو رہ ہو اوالا آیا ہے دوزہ کو فیبت اور پر کوئی ہے محفوظ نہ رکھے والا مرح کی اور ہے اور ہے اور ہو کوئی ہے محفوظ نہ رکھے والے افسال میں حمیب اس طرح کہ وہ ہے اوب ہے اوگوں سے ماجر انجی طرح چین میں میں اس کر کوئی جوزا ہو گھا یا جاسکا ہے کہ اس کی استین جوڑی ہیں ' اس کا ' دو مرب کا کوئی جن میں جو اس کے کروں میں حمیب اس طرح دگایا جاسکا ہے کہ اس کی استین جوڑی ہیں ' اس کا دامن و سیجے ہیں اس طرح دگایا جاسکا ہے کہ اس کی استین جوڑی ہیں ' اس کا دامن و سیجے ہی ' اس کے کپڑے کئے اور مسلے ہیں۔ اس طرح دگایا جاسکا ہے کہ اس کی استین جوڑی ہیں ' اس کا دامن و سیجے ہو اس کے کپڑے کئے اور مسلے ہیں۔

ذكركا حاكيما يكرهه

 بین نیبت کی ایی بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے اور کمتان وہات مان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور ا لک وہ بات بیان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور ا لک وہ بات بیان کرنا ہے جو تم نے کس سے منی ہو ابن سرین نے کسی طفی کا ذکر ہوا ان کے ایک آکو تھی تو آجور (یک ہوا و الله معاف کرے قالباً میں نے اس کی نیبت کی ہے آئی مرتبہ ایراہیم نفی کا ذکر ہوا ان کے ایک آکو تھی تو آجور (یک چہم) کسنے کے بجائے آگو پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عائش فرماتی ہیں کسی کی نیبت نہ کروا کی مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی حورت کے متعلق ہے کہ دوا کہ وہ طویل دامن والی ہے آپ نے فرمایا: تھوکو تھوکو میں نے تھوکا میں کہ شوکا دورائل الدیا۔ ابن مودوی )۔

## غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی

غیبت صرف زبانی ذکری کو نہیں گئے ' بلکہ بروہ عمل فیبت میں وافل ہے جس سے تمارے بھائی کا عیب کی دو سرے پر ظاہر بوجائی افرائی اسلے میں تصریح البام ' قول ' فعل ' رَمْرُو بوجائی اشارے سے کنا ہے ہی واضح یا فیرواضح حرکت سے فیبت کے سلسلے میں تصریح البام ' قول ' فعل ' رَمْرُو اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت عائش فرباتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مورت آئی جہدوہ والیں جلی می قومیں نے پہنائے کے لیے کہ وہ پہنہ قد تھی ہاتھ سے اشارہ کیا ' آپ نے ارشاد قربایا اسے عائش اُ تم نے اس کی فیبت کی ہے (ابن الی الدنیا ' ابن مودید۔ حسان بن مخارق ) ہی محم نقل کا ہے جاتھ کی تقوم کی محمل تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی جورت کی نقل آثاری تو آپ نے لیے کہ نقل سے اس محمود سے اس محمود کی محمد معرب عائشہ نے کسی جورت کی نقل آثاری تو آپ نے کہ نقل سے اس محمود کی محمد معرب عائشہ نے کسی جورت کی نقل آثاری تو آپ نے کہ نقل سے اس محمود کی محمد معرب عائشہ نے کسی جورت کی نقل آثاری تو آپ نے

فرایا:- مایسرنی انی جاکیت کناو کنا(۱) می میس کتی-

فیبت لکو کربی ہوسکتی ہے کوں کہ گابت بھی زبان کی طرح اظمار کا ایک اہم وسلہ ہے کوئی معتقب ای کتاب میں کی متعین فخص کا نام لے کر ذکر کرے اور اس کے جیوب اللائے تو یہ بھی فیبت میں واظل ہے اللہ کہ کوئی عذر ہو ' بیسا کہ عقریب اس کی تفصیل نہ کور ہوگی 'البتہ یہ کمنا کہ بچہ لوگ ایسا کتے ہیں 'بعض لوگ ایسا کرتے ہیں فیبت نہیں ہے کہ وہ مخص جو آج ہمارے پاس سے کسی متعین مخص سے تو فض سے بیاں سے گذرا تھا ' یا جے ہم نے دیکھا تھا ' بشرطیکہ یہ حوالہ مخاطب کو مخص متعین سے واقف کرادے کیوں کہ معین مخص کا سمجھانای ممنوع ہے ' نہ کہ وہ بات ہو ایس کے نہ کہ وہ بات ہو ہو گئی ہات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرائے کہ قلال مخص ایسا کرتا ہے بیا نہیں ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مختص کی کوئی بات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرائے کہ قلال مخص ایسا کرتا ہے بلکہ بیاں فرائے لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ الی حرکتیں کرتے ہیں (ایوداؤد۔عائشہ)

علائے کرام کی غیبت : پر ترین غیبت ریاکار «علاء" کی غیبت ہے "کیوں کہ وہ ایکھے بن کر اپنا مقسود ظاہر کردیتے ہیں "اور لوگ مجھے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے والا تکہ وہ جمالت میں جٹلا ہیں "انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں "ایک غیبت ' دو سرا ریا ' چنا نچہ جب ان کے سامنے کمی فض کا ذکر ہو تا ہے تو وہ یہ کتے ہیں ؛ اللہ کا شکروا حسان ہے کہ اس نے نہیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا ' یا یہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذات سے بچایا ' یا بطور دعا یہ کتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچائے 'ان کا مقصد دو سرے کا عیب ظاہر کرنا ہے 'لیکن اس کے لیے بھی شکر کا صیغہ افتیار کرتے ہیں 'اور بھی دعاکا اُسلوب اپناتے ہیں 'لیکن نہ دعامقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات غیبت سے کے بھی شکر کا صیغہ افتیار کرتے ہیں 'اور بھی دعاکا اُسلوب اپناتے ہیں 'لیکن نہ دعامقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات غیبت سے

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت گیارہویں آفت کے همن میں بیان کی جا چی ہے۔

مى مخص كى پہلے تعریف كرتے ہيں شايد كه الل مض كتاا چماہ ، من قدر عبادت كرتا ب الين ايك بد خسات من جاتا ہے ، اوروی کیا ہم سب بی اس خسلت میں بھل ہیں اور وہ بدائے اس میں میراور قامت کا مفرمت کم ہے۔ دیکھے بقاہر اس میں اپنی خمت موجود ہے لیکن مقصد ہر کڑا ہے لفس کی دیمت میں ہے بلکہ دو قرے کا عیب ظاہر کرنا ہے البتہ اس کے لیے ایسا پیرا یہ يمال افتياركيا ہے كہ خاطب كنے والے كى كر نفسي اور علوم كا تاكل مؤجائے اور اسے مجى معلوم من شاركرے يہ فض تين منابون كوجامع ب غيبت بيا اور تزكية نفس يعن وه خودكو نيك لوكون من شاركر ما باور ناداني كي مايريه سمحتاب كديس فيبت ے پاک ہوں شیطان ایے بی لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے ، یہ لوگ مج علم سے مروم ہوتے ہیں اور نفس احمیل مسلسل فريب دينا ربتا ہے بعض او قات جب الى مملس من من عص كا عيب سنت كے متوج نس موت و كتے بيں سمان الله مس قدر عجيب بات بي يمال الله كانام عظمت وتقريس كاظهار واعتراف كي فيس لياجا بالكداية بالمني فيب كاظهارك ليدليا جا ناہے بھی غیبت کے لیے یہ پیزایہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے ووست کی طال حالت کی بناپر سخت رجیمہ اور فم کین ہیں اللہ تعالی اے راحت دے کیے عم خواری اور دعا ارتم کے جذبے سے نسین ہوئی کیکہ محض ایل برتری کا اظہار معسود ہو تا ہے اگر وا تعدة وعامقه وروق ونمازك بعد تمال من كرفي وركم ملس من الى طرح الروا تعدة النس رنج بوابو بالووواس والعد كاظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے ناوالف تھے جمعی اس طرح کتے ہیں کہ قلان مض بھارا بدی معیب میں کر قارب ' الله جمیں اور اے توب کرنے کی توفیق بخشے بطا ہریہ وعاہے ، کیکن اللہ یا طبی حبث پر مظلع ہے ، وہ جات ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بحرابوا ہے لیکن وہ اپن جمالت کے باعث یہ نہیں مجھے کہ وہ اس وعاہد قراب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو مجے ہیں نبیت سنتا اوراس پر تعجب كا اظهار كرنا مجى غيبت بي كونكه سنف اوراس پر تعجب ظا بركر في سے غيبت كرنے والے كو غيبت پرشد ملى ہے اسٹال کے طور پر کسی کی برائی من کر کوئی محض یہ کسے لگے کہ ہمائی تم نے آج مجیببات بتلائی ہے ، ہم تواسے ایسانسیں سمجھتے تے ہم اے آج تک اچھا ی بھے رہے اللہ تعالی ہمیں اس میب سے محفوظ رکے یہ تبمر کوا غیبت کرنے والے کی تعدیق ے اور غیبت کی تقدیق بھی غیبت ی ہے ایک فیبت ان کرچی دے والا بھی فیبت کرنے والے کا شریک سمجا جا آ ہے۔ ارشار نبوی ہے:

المستمع احدالمغنابيين (١٥) سننه والادو فيبت كرف والون من تنه ايك ينيت

<sup>(</sup> ان طرانی بدایت این مرد حین الفاظ به ب "فهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبنته وعن الاستماع الی الغیبة" رسول الله صلی الله طیه وسلم نے نیبت کرتے اور نیبت سفتے مع قرایا ب- ( ۲ ) ایوانعمای و قری کرکآب الادب میں بدایت میدار حمٰن بن ابی لیل مرسلاً کمثل کے - ( ۳ ) یہ روایت بچیلے مفات میں گذری ہے۔

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل ہے بُرا سمجھ یا اس مجلی ہے اُٹھ جائے یا فیب کرنے والے کو دو سری باتوں میں اگلے ان صور توں میں سننے کی خواہش رہی تو یہ بغال ہے ان صور توں میں سننے کی خواہش رہی تو یہ بغال ہے انتہار دل کا ہے جمانا ہے اس وقت محفوظ رہے گا جب دل ہے برا سمجھ گا ، پھر منع کرنے میں بھی ہاتھ یا اُبد اور آ کھ کے اشارے ہے منع کرنا کانی نہیں ہے کیوں کہ اس ہے اس منع کی توہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے ، اللہ صراحت کے ساتھ منع کرنا اور ذکور کا دفاع کرنا ضور کی ہے ۔

من انل عنده مؤمن فلم ينصر وهو يقدر على نصر هار له الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (ميران-سلبن منيف)

جس فض كماعة كى مؤمن كى عرفيل كى جائد اوروداس كى مدكرة برقدرت ركف كى بادجودمدند. كرے قيامت كے روزات لوكون كے ماعة وليل كيا جائے گا-

ایک مدیث یں ہے۔

من ردعن عرض اخيه بالغيب كان جعاً على الله ان يردعن عرضه يوم القيامة (ابن الى الدنيا-الوالدنواع)

جو قض اپنے ہمائی کی مزت کا اس کے پس پشت دفاع کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے روز اس کی فاقعت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله ان يعتقه من النار (احمر المرافي الله ان يعتقه من النار (احمر المرافي الموجع ين الم

جو قفص پیٹے بیچھے اپنے بھائی کی عزت کا وفاع کرے اللہ پر آب دونہ فیسے آزاد کرنا واجب ہے۔ نیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و دفاع کے فضائل سے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں سے بہت می روایات ہم آوابِ محبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر پچے ہیں۔ غصر ہوں کر اُس ا

غیبت کے اساب بے شار ہیں الیکن بھیٹ مجوفی وہ کیارہ اساب کے طمن میں آجاتے ہیں ان میں سے آٹھ کا تعلق عوام سے ہے اور تین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

سلاسب کیند و فضب : مین کوئی اییا واقعہ پین آجاہ جو ول میں فصری اس برکا دے 'جب ول میں فصری اس برگی ہے تو وہ فصر ولائے والے کے حوب کے ذکری ہے اسٹری ہوئی ہے 'خواہ خود کرے یا دو سرے کرس'اس کی تحریک طبیعت سے تعاہدے ہوئی ہے 'بھر طبکہ کوئی دیل بالغ سمجہ وقتہ ہو ابھی او قات اوی بھا ہر ضعے پر قابو پالیتا ہے 'لین دل میں کینہ ہاتی رہتا ہے 'کینہ ضعے سے بر رہے 'میوں کہ دل میں کینہ رہنے ہے جید کے لیے میرا کسنے کی بنیاد پر ان ہے معلوم ہوا کہ کینہ اور فقب دونوں ہی فیبت کے سب ہیں۔

ووسرا سبب-موافقت : یعنی دوستوں اور ہم نشینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی فیبت میں لگ جانا

اور فیبت پران کی معاونت و موافقت کرنا ، چنانچہ جب الل مجلس کسی هخص کی عزت سے کھیلتے ہیں اور اس کا معنی اُڑاتے ہیں تو وہ یہ سبحت ہے اگر میں نے اس کا انکار کیا اور ان سے انقاق نہ کیا یا تعنگو کا موضوع بدلا یا مجلس سے اُٹھ کرچلا گیا تو یہ لوگ ناراض ہوں کے 'اور مجھ سے نفرت کرنے لکیں گے 'اس خیال سے وہ ان کی ٹائید کرتا جاور اسے حسن معاشرت اور ملنساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے 'مجمی اس کے رفقاء غیظ و خضب کی صالت میں کسی کو براکتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاہلوی کرنے کے لیے اپنے اور غصہ طاری کرلتا ہے 'اور خود بھی برا بھلا کئے گلتا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خوشی 'خم' پریشانی' اور فارغ البالی ہر حالت میں وستوں کے ساتھ ہوں۔

تیسراسبب احتیاط اور سبقت : کبی کمی هنمی کویه گمان ہو تا ہے کہ قلال هخص میری تاک میں ہے وہ قلال ہوے آدی کے یمال میری براتی کرے گان ہوں ہونہ سراتی کرے گایا قلال معالمے میں میرے خلاف شمادت دے گا وہ ان اندیشوں کے پیش نظر خودی سبقت کرتا ہے 'اور اس کی برائی شموع کردیتا ہے 'اور اس کو برف تقید بنا تا ہے 'تاکہ جو بات کے والا ہے اس کا اختبار ماقط ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے دالا ہے اس کا اختبار ماقط ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات مسمح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق ہموٹی ہاتیں اور آفواہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات مسمح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق ہموٹی ہاتی اور آفواہیں کی بیاتی شروع کردے 'اور یہ کے کہ جموث ہولنا میری سرشت نہیں ہے 'میں نے اس کے متعلق پہلے ہو کچھ کما وہ کی لکلا 'اس کے میان کردے کی جا تھی ہی تی ہیں 'اس پیش بندی اور احتیاط ہے وہ یعنیا محفوظ رہ جائے گا 'کیوں کہ دو سرا محض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرآت نہ کرے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گا 'کیوں کہ دو سرا محض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرآت نہ کرے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انھیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انہیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انہیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انہیت نہ دی جائے گا 'اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انہوں کی اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ان ہوں کے اس کے گا اور اگر اس نے جرآت کی ہمی تو اس کی ہمی تو اس کی ہرزہ سرائی کو انہوں کے دو سرائی کو انہوں کیتھیں کے دو سرائی کو ان کو ان کی ہوئی کو کو ان کو کی کھر کی کو کی کو کر کے کی خور کی کو کی کو کر کی ہوئی کی کو کر کی کے کہ کو کی کو کر کے کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کی کو کر کر کے کر کی کو کر کی کر کے کر کی کر کر کر کر کر کی کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

چوتھا سبب براءت : مجمی کسی برائی ہے اپنی براءت مقعود ہوتی ہے اس صورت میں دو سرے فض کا حوالہ دے کروہ یہ کتا ہے کہ تنما میں نے ہی ہے کام نہیں کیا بلکہ فلال فض مجمی کردیا ہے 'یا وہ مجمی میرے ساتھ اثریک تھا' طالا لکہ اگر براءت ہی مقدود تھی آتا ہا غذر بیان کرتا ہا ہے تھا' دو سرے کا حوالہ دیے گی کیا ضورت تھی الیکن کیول کہ دو سرے کے ذکر ہے اپنا موقف مضبوط ہو تا ہے اس لیے دو سرے کو جمی شامل کرلیا۔

یانچوال سبب مفاخر تاور بردائی کا ظهرار : دواس طرح که دو مرے عض میں حیب نکال کراپی برتی ظاہر کے مثاقیہ کے کہ فلال فض جائل ہے اس کی سمجھ ناقص ہے اس کا کلام کروراور لچرہے اس تقید سے مقعدیہ ہو تاہے کہ فاطب پر اپنی فضی جائل ہے اس کی سمجھ ناقص ہے اس کا کلام کروراور لچرہے اس تقید سے مقعدیہ ہوتا ہے کہ من اس کے مقاب میں نوادہ علم رکھتا ہوں بجھے قم کی قوت میسرہ اور میری تفکلو فضیات کا اظہار کرے اور یہ فاجہ ہوتی ہے کہ کمیں لوگ میری طرح اس کی بھی تعظیم نہ کرنے لکیں اور معاشرے میں اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب خسد : کبی جذبہ حد فیبت پر ابھار ہا ہے 'یہ دکھ کرکہ لوگ محسود کی بے حد تعریف کرتے ہیں اس سے مجت کرتے ہیں اور اس کا افراز و اکرام کرتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہو گا اور وہ یہ جاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نمت سلب کرلی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گیں اور اس کی عزت ہا تی جہت کہ اس کے لیو مود کے جیب گا ہر کرتا ہے 'مد کینہ اور خض کے علاوہ ایک جذبہ ہے 'فضب اور کینہ اس وقت ہو تا ہے جب وہ مرا فض کھے زباد تی کرتا ہے 'مد کرتا ہے نہیں جند میں یہ بات نہیں ہے 'بعض دفعہ آدی اسے محس ور مولس رق سے ہی حد کرتے گئا ہے۔

سانوال سبب ول مى : يعن دومرے كے ميب اس ليے كيے جاتے ہيں كہ محفل ميں دل جي كي فضا پردا موا اور الل محلس

كوشيخ بسائ كاموقع ملے اور اجماوت كذرب

آٹھوال سبب تحقیر : مجمی اس لیے برائی کی جاتی ہے کدود سرے جھی کی تحقیرا تدکیل ہوا ہے محکرین کاشیدہ ہے اس میں موجودگی اور فیران کا ہدف بتالیت ہیں ایر موجودگی اور فیران کا ہدف بتالیت ہیں ایر نہیں سوچے کہ اس طرح می قدر رُسوائی ہوگی ایران کا ہدف بتالیت ہیں کہ موسے تو خودان کا کیا حضر ہوتا۔

خواص کے ساتھ مخصوص اسباب : یہ تین سب انتائی عامین اورد شوار ہیں اید محض شروع ہیں لیکن شیطان ان پر خر کا ملت کردیتا ہے کیا ان میں خربو تا ہے لیکن شیطان ان میں شرکی آمیزش کردیتا ہے۔

بہلا سبب تجب : بھی کی ویدارے کوئی فلطی مرد ہوتی ہے وہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کتے ہیں کہ ہمیں اس کے ملک سبب تجب اسے آوالیانہ کرنا چاہیے تھا ' یہ میں اس کے ملک پر چرب ہے اے آوالیانہ کرنا چاہیے تھا ' یہ ملک ہے کہ ویدار آدی کی فلطی تجب کا باعث ہوتی ہے ' لیکن کئے والے کو نام لینے کر اکساکراس دی جذبے کو فیب میں بدل دیا ' اور کئے والے کہ لینے کر اکساکراس دی جذب کو فیب میں بدل دیا ' اور کئے والے کو معصیت میں جٹلا کردیا ' اور اس طرح کمی محض کے متعلق یہ کہنا ہمی فیبت میں واقل ہے کہ فلال محض پر چرت ہے کہ وہ کسی برصورت عورت سے محبت کرتا ہے ' یا پڑھا کھا ہو کر کس طرح فلال جاتا ہے۔

دو سراسبب جذب شفقت : این سمی مخص کی حالت پر فم زوه موجائے اور اے امر معیوب میں بتلاد کھ کریہ کے کہ فلال مخص کی موجودہ حالت نے مجھے معظرب کرد کھا ہے ، مجھے اس کی حالت پر افسوس ہے افسوس کا وحولی مجے ہے اور یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے الین نام لینا فضب ہو کیا اور ایک اجھا جذبہ غیبت کاسب بن کما اسلمان کی خطاؤں پر خم کرنا اور اس کے لیے اسپے دل من رجم كاجذب محسوس كرنايت المجي بات ب ليكن شيطان نام لين براكساكراس الجي بات من بحي شرك اميوش كرونا --اسبب الله كے ليے غصر : كى فض كوفيرش طانہ حركت ميں جيلاد كيدكر أيا اس كے متعلق كوئى فلا بات بن كرايمانى ميت كي تقاضے عدم آنا ہے اگر خصر آيا اور نام لے كراس كا اعلماد كيا توب مل بحي تواب سے محروى كاسب بن جائے كا ا بلكه ألنا فيبت كاسب بن جائے كا امر المعوف اور نبي عن المسكر كے خصر كرنا اجمائے كيكن بيد خيال ضور رومنا جاہيے كه أكر سی مخصوص مخص پر خکلی ظاہر کرنی ہوتو اس طرح کرنی جاہیے کہ دو سرے مخص کو اس کی اطلاع نہ ہو'یا نام لینا ضروری ہوتو پھر خلل كاظماريد كرنا عابية يدوه باريكيال بي كد موام وكياعلاء محى جو فواص كملات بيدان عدواقف نيس مويات اورب محت بیں کہ تجب شفقت اور مظلی اگر اللہ کے الم مواق مل لینے میں کئی مضا لقہ نمیں ہے یہ ایک علد ممان ہے نمیت کے باب میں جمال جمال اجازت دی گئی ہے وہاں مجی نام لینے کی مخوائق جمیں ہے جیسا کد منتریب اس کی تفصیل اسے کی-عامرین وا اللہ ے روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک علی ایک قص می قوم کے پائن سے گذرا الہیں سلام کیا ،جب وہ آمے بدء کیاتوان میں سے ایک مض نے کماکہ میں اس مض سے اللہ کے لیے افرے کرنا ہوں الوگوں نے اس کی بیات بسندنہ ك اوراس ، كدواكه بم اس الماس كك فلال فض تمار معلق يه كتاب ونانجداك فض يجي يجي كيااوراب والح ى خردى وه منص سركارود عالم صلى الله عليه وسلم ى خدمت من حاضر عوا اورائي منعلق اس كا قول لقل كيا اورورخواست ك كراس طلب فراكين "ك في ال الروريافت كيا" اس في موض كيا يقيع بي في بيات كى ب "كب في وريافت فرمایا: تم اس سے کون فریت کرتے ہواں نے مرض کیا: یہ میراردی سے اور میں اس کے مالات سے اعمی طرح والف مول سے معض فرض نمازے علاوہ مجی نماز نہیں پرمتا۔ اس نے مرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم آب اس معض سے بدریافت فرائیں کہ کیا میں نے بھی فرض فماز ردھنے میں تاخری ہے اچھی طرح وضو کیا ہے کیا رکوع و سجود محک طریقے پر ادا نہیں کے

الله المراقع و المراقة والمراقة والا اس فرص كياب بات قوب أبه فض تماذ بين كرا وضوا مجى طرح كراب اور كوع و المراق و المراق المراق

#### غيبت كاعلاج

علم وعمل کامبون : تمام اخلاق فاسد اورعادات دفطہ کا علاج علم و عمل کے معون سے ہو تا ہے لین نہ تھا علم سے ان امراض
کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے بھر ہر مرض کی دوا اس سکے سب کے مخالف ہوتی ہے 'چنانچہ آکر مرض کی بنیاد حرارت ہے تو اس محدث سے ہوگا اور بُدودت سے ہوگا ہو بہت کے اس بہت کے اس بہت میں اس موضوع پر کانی بُدود کھا جا چکا ہے۔

زبان کوفیبت سے روکنے کے دو طریقے بن ایک اجمال اوردو سرا تفسیل۔

اجمالی طریقت علاج : اجمالی طریقہ یہ ہے کہ آدی اس حقیقت پر بھین دکھے کہ غیبت کی دچہ سے بڑو اللہ تعالی کا را امکی مول لیتا ہے ' جیسا کہ روایات و آثار سے اس حقیقت پر شمادت ملتی ہے ' نیز یہ کہ غیبت کی دچہ سے قیامت کے روز نکیاں ضائع ہوجا تیں گئی کیوں کو اس محفی کی طرف خطل کردہت ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے ' اگر اس کے نامہ اعمال میں نکیاں نہ ہوں او دو سرے کی برائیاں اس کی برائیوں میں اضافہ کردہ جس کی اعمال ناسے میں نکیاں ہی جس اور برائیاں مورد کو اس محفی اس اعمال میں بیاں نہ ہوں اور برائیاں مورد اللہ میں برائیوں کا بلاز ہماری اور چھکا ہوا ہے تو یہ محفی دوری جس کے قرض کے دونوں بلائے کا دورخ کا مورد کی برائیوں کا بلاز ہماری اور چھکا ہوا ہے تو یہ محفی دورخ جس کی اس کے قبیت کی جس اور گزاہوں کے بلائے کا روزخ کا مورد تو ہے ہے کہ فیکوں کا اورائی جس کی ایس کے قبیت کی جس اور گزاہوں کے بلائے کو جھکا کر دورخ کا مورد تا ہو ہے کہ فیکوں کا اور جس کی اور کی موردت میں ملا ہوں کو اس کا اللہ علیہ وسلم کا اس میں برائی دوجا تیں تو ان قواب نہ سلم بھی جس مورد کی موردت میں ملا ہو کا مورد تو ہے ہے کہ فیکوں کا اور جس کی اورد کی موردت میں ملا ہو کا میں اور موافق و سلم کا اس دید ہوئے کی موردت میں ملا ہو کھنے اس میں اور جس کی اور جس کی اور جس کی اور جس کی اور کی موردت میں ملا ہو کہ نکیاں باتی دو جس کی اور کی موردت میں ملا ہو اس کی اور دیکھ نکیاں باتی دو جس کی اس کی دورد کی موردت میں ملا ہو کھنے دو کہ کو دیکھ کی دورہ کی دورہ کو اس کی دورہ کو اس کو دی کو دیکھ کی دورہ کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کو نکیاں باتی دورہ کو اس کردہ کو دیا کہ مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی دورہ کی دورہ کو دیا کہ کو دور کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو دیا کہ کو دور کو دیا کہ کو دورہ کو دورہ کو دیا کہ کو دورہ کی دورہ کو دیا کہ کو دورہ کی دورہ کو دیا گور کی دورہ کو دورہ کو دیا کہ کو دورہ کو دیا کہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی دورہ کو دیا کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دیا کہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی دورہ کو دورہ

مالنارفي اليبس بأسر عمن الغيبة في حسنات العبد (١)

<sup>(</sup>١) اين روايت كي كول اصل محمد ميل لي.

خلک چیزوں میں آگ اتن چیزی ہے اڑ نہیں کرتی جتنی چیزی ہے فیبت آدی کی نیکیوں میں اثر کرتی ہے۔
کی فض نے معرت حسن سے کہا: میں نے سنا ہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب وا میری نظر میں
تہاری یہ دیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تہارے حوالے کرود بہرطال جب آدی ان دوایات پر نظروالے گا اور ان دھیدوں پ
فور کرے گاجو فیبت کے سلسلے میں وارد بین توبارے خوف کے اس کی زبان فیبت پر آبادہ نہیں ہوگی ہے تمہر بھی مفید فابت ہو سکتی
ہے کہ آدی فیبت کرنے سلسلے اپنے باطن پر بھی لگاہ ووالے شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے اگر ایسا ہو تو
دو سرے کی فیبت کر کے گناہ کماتے کے بچاہے اس کے اوالے کی نظر کرے 'اور انخضرت جملی اولہ علیہ وسلم کے اس ارشاد

طورلى لمن شغله عيب عن عيوب الشاس ( براد الن)

تفصیلی طریقت علاج : تفصیلی طریقت طلاح یہ ہے کہ ان اسباب پر نظر والے جن سے فیبت پر تخریک ہوتی ہے ' ہرمرض کاعلاج اس کے سبب کا خاتمہ کر کے ہی مکن ہے 'فیبت کے اسباب اور مخوات ہم پہلے وکر کر ہے ہیں ' چناچہ اگر فیبت کا سبب خضب ہو تو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر میں نے فسہ کیا ' اور اس پر قابو نہایا تو خدا تھائی فیبت کی وجہ سے جو پر ناراض ہوں گے ' اس لیے کہ اس نے جھے فیبت سے منع کیا ہے اور میں نے فیبت کرکے اس کی نافرانی کی ہے ' اور اس کے عظم کو فیراہم تصور کیا سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

انلجهنه بابالا يدخل منه الامن شفي غيضه بمعصية الله تعالى (يزار ابن الى الديايين نائي - ابن مان)

دوزخ كاكيدوروانه الياموكاجس من مرف وى مض واعل موكاجس في الله تعالى كافراني من الخاص

שונו אפ-

ایک مدیث یں ہے:-من اتقی ربه کل لسانه ولم یشف غیضه (ابومنمورد یلی-سل بن معد) جو فض این رب سے اور تا ہے اس کی زبان بر ہوتی ہے اور دو اینا فصہ نمیں تا ال

ارشاد نبوي ہے:

من کظم غیضا و هویقد علی ان یمضیه دعاه الله تعالی یوم القیام علی رؤس المخلائق حتی یخیره فی ای الحور شاء (ایدواور تردی این اجه معادی الرق جو فض فف لکانے پر قدرت دکھنے کے بادعود فی جائے آیامت کے دن اے اللہ تعالی سب لوگوں کے سامنے بلائیں کے ادراے ای پندیدہ حر فخب کرنے کا احتیاد دیں گے۔

بعض انبیا و پر تازل ہونے والے محینوں میں لکھا ہے وہ اے ابن آدم! آپ ضے کے وقت جھے یاد کرایا کر میں اپنے فصہ کے وقت جھے یاد کرایا کر میں اپنے فصہ کے وقت بھے یاد کروں گا اور بختے ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کروں گا جو میرے ضعے سے جاہ ہونے والے ہیں۔"

فیبت کا دد سراسب موافقت ہے ایعنی بعض لوگ اسپے دوستوں کی ہاں میں ہاں طائے کے لیے کمی تی فیبت کرنے لکتے ہیں اگر فیبت کا سبب موافقت ہوتو سوچنا چاہئے کہ اگر میں نے افلوق کی رضا مندی حاصل کر بھی لی تو جھے کیا فائدہ ہوگا 'اس صورت میں جب کہ باری تعالی مجھ سے ناراض ہوجا کیں گے 'کون ہے وقوف یہ چاہے گا کہ فیر کی فوشنودی کے لیے میں اپنے آ قا کو ناراض کردوں 'ہاں اگر فصہ اللہ کے لیے ہوتو کوئی حرج نہیں ہے 'لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جس مخص پر ففا ہواس کے متعلق کوئی فلط لفظ ذبان سے نہ فکالے ' بلکہ اگر اس کے رفقاء کسی مخص کی برائی میں مشخول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے خفا ہونا

چاہیے کونکہ انہوں نے بدترین کاہ فیبت کا او تکاب کرے باری تعالی کی نافرانی کی ہے۔

فیبت کا تیراسب "تریم انس" ، این گناه ی دوسرے ی طرف نست کرے ایل براوت کرتا اور اسے انس کی پاک بیان کرنا 'اس موقع پر سوچنا ہا سے کہ باری تعالی کی ناراضتی کے سامنے لوگوں کی ناراضتی کوئی معنی نمیں رکھتی ' پر فیبت سے باری تعالیٰ کی ناراضتی تو بیٹی ہے جن کے سامنے اپنے انس کی براء ت مقدود ہے ' نیزیہ بھی تعالیٰ کی ناراضتی تو بیٹی ہے جن کے سامنے اپنے انس کی براء ت مقدود ہے ' نیزیہ بھی بینی نمیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف مناه کی نبعت کی جارہی ہے لوگ انہیں بڑا تصور بھی کریں کے یا نہیں 'ونیا کی سرخردتی فلنی اور وہی ہے وضیت کے متب مل کرے کی رسوالی اور ذکت اور ضارہ تعلی اور مینی ہے جو فیبت کے متبع میں ال کردہے کی اکتنی بدی جالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا ماصل کرنے سے لیے جس کا ماصل ہونا ضوری نسیں ہے۔ باری تعالی کی نارانسکی خرید ل جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سرا سرجمالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا تو کیا ہوا فلاں" بدا فض " یا فلاں" بدا عالم " بھی تو کھا تا ہے" من نے سلطان کا صلیہ تول کرلیاتو کیا افت آئی فلاں "بزراف" بھی توشانی مطایا قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کے عذر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان اوگوں کی افتدا کرتا چاہیے ہوجن کی افتدا جائز نمیں ہے۔ افتدا مرف ان اوگوں کی درست ہے جو غدا تعالیٰ کی مرضی تے پابند اور اس کے احکام کے معیم میں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اِتَّاح مرکز جائز نمیں واوودونیا ك كى بمي اعلى منعتب برفائز كول ند مول أكر كولى من المع من جل را مواور تم اس سے بيخ بر قادر مولوكيا جان يوجد كراس ك ساخد الك من جل ماؤك، بركز نيس! أكرتم في الياكيا اور اس كي اقاع من خود بعي جل مراديد اعتالي احقاله حركت موگ - پرعدر كرف ين اورود سرول كا حواله وے كرائي براوت كرفين دوكتاه بن ايك فيبت كاكناه اورووسرے اس عدر كا مناه 'اورعذر گناه برتر آزگناه بوتا ہے 'ایبا مخص المتالی تم حفل اور کورباطن ہے کہ بلا وجد اینے نامة اعمال میں دو گناموں كا اضاف كربيغا اس كامثال اس بكرى كى بي ب جواسة زكويما زكى چائى عام نا مواد كيدكر فود بعى چلانك لكادے اورائي كرنے ك وجہ بشرطیکہ وہ زندہ مہ جانے اور اے توت کوائی بھی آل جائے۔ یہ بیان کرے کہ براکوں کہ جھے سے زیادہ حظندے وہ کرا تو میں بعی حریدی مقراس کی معلکہ خزدلیل پرائی بھی نہ مدک سکو مے ادراس کی جمالت پر ائم کرنے پر مجور ہوجاؤ مے لیکن خود اپنالفس كري ك الن قدم رجل وندم اس كى مانت رانوك ادرنداس كى جالت رام كروك اکر فیبت کاسب ود مرول پر این برتری کا انگهار مواتواس کاعلاج اس فکرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میراجو یکھ مرحبہ تھا

وہ تواس غیبت سے باتی نہ رہا۔اب اگر دو مردن کی غیبت کرنے سے بھے کھے ڈنیاوی اورا اوراکرام مل بھی کیا تواس کی حیثیت ہی کیا ہے' پھراس کا پلتا بیٹنی بھی تو نہیں ہے ہمیا معلوم لوگ میرانتبار کریں یا نہ کریں 'اگر اختبار نہ کیا تو رہی سمی عزت بھی خاک میں مل جائے گی' اور لوگ جمعونا سمجھیں سے۔

وافاار ادالله نشر فضیلة طویت اتا حلهالسان حسود (جب الله تعالی کی فض کے فعائل میلائے کا اوادہ کرتا ہے تو اس برصد

كراب اوراس كى نيك ناى كاسب بنى ب)-

آگر فیبت کا محرک استراء ہے تو یہ بات مجھنی جا ہے کہ دو سرے کولوگوں کے زدیک رسواکر کے اوراس طور تنفیک کا نشانہ بنا کرتم خوداللہ کے یہاں رسوائی مول لے رہے ہو 'اگر تم آپ انجام پر تظرفالو 'اور دیکھو کہ قیامت سکون کئی زیدست ذکت اور برسوائی افعانی برے گی 'ان لوگوں کے گناہوں کا ہوجو اپنے کا ندھوں پر افعائے تم دو زن کی طرف قدم بدھا رہے ہوں کے جن کی دنیا میں بنی اوائی تھی "اگر تم اس اندا زہے سوچ کے قریقیعاً ول میں اللہ کا خوف پر ابوگا 'اور کسی کا معظمہ اوائے کی جرات نہ ہوگ 'تم اس کے زیادہ مستقی ہو کہ قہماری بنی اوائی جائے 'اور تساری ہے وقوئی پر تبقیص گا کی جائیں تم نے دنیا میں ایک فیص ک بنی اوائی 'اور چیز لوگوں کے جمع میں اے رسواکیا 'کین اپنے آپ کو قیامت کے دن کی قرات کے حوالے کردیا 'انسان اور فرھتوں کا ایک جمع خفیز ہوگا اور سب اس کی حماقتوں پر بنسیں کے 'زاق اوائیں گے 'اور سب کے سامنے اسے دو ان کی طرف دھیلا جائے کا جس طرح کدھے کو بنکا یا جا ہے 'وہ فیض الگ خوش ہوگا ،جس کی اس نے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پرنازا ہوگا 'اور اللہ کا احکراوا

کی فض کو گناہ میں جالا دیکو کر رحم کھانا آگرچہ ایک مستحن جذبہ ہے لیکن شیطان تہماری اس نیک سے حسد کرنا ہے 'وہ حسین عمراہ کرنے کی کو حش کرے گا اور تہماری زبان ہے کوئی ایسا لفظ نکلوا دے گا جس کی سزا میں تہماری فیکیاں اس فض کی طرف مسلل بوجا کیں گی جس پر تم نے رحم کھایا تھا' اس طرح اس کے نقصان کی تلاقی ہوجائے گی فیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں جلا

موجاؤ کے جس کی کوئی طافی اس ب اور خود او کال رحم "بن جاؤ کے۔

الدس کے فرد کرے کا بھی یہ مطلب میں کہ سمی عض کی قیبت کی جائے جب تم سمی عص پر اللہ کے لیے فعا ہوتے ہوتو شیطان حمیں اجرو لڑا ب سے محروم کرنے کے لیے قیبت میں لکا رہتا ہے وہ یہ میں چاہتا کہ تم اس لڑا پ کے مستحق قرار پاؤجو اللہ کے لیے ضد کرنے کے بیتے میں لمنے والا ہے۔ یمی طال تعقب کا ہے اگر تم سمی کے طال پر تعقب کرتے کرتے فیبت میں لگ جاؤلو دو سرا تمارے تعب کا مستق نہیں ہے ' بلکہ حمیں خود اسے نفس پر تعب کرنا چاہیے کہ دو سرے کے دین یا دنیا پر تعب کرتے کرتے ابنا دین ضائع کر بیٹھے ' اور دنیا میں بھی عذاب کے مستق فھرے ' کوں کہ جس طرح تم نے تعب کے بہانے دو سرے کے پوشیدہ عیوب سے پردہ افعایا ہے اور اسے بر سرعام کیا ہے اس طرح تمہارے عیب بھی ظاہر کتے جا کیں گے اور حمیں بھی رسواکیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس معن کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو معن اللہ کی حقیق معرفت رکھتا ہے اس کی ذیان فیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

### ول سے غیبت کرنے کی مرمت

سُوءِ خلن (بدگمانی) : بد زبانی کی طرح بد ممانی بھی حوام ہے یعنی جس طرح بے جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دو سرے کے جوب بیان کرواسی طرح بے بھی جائز نہیں کہ تمان سے دل جس کسی کے متعلق غلا خیال آئے یا اس کی طرف سے بدگمان ہو 'بدگمانی سے ہماری مراد بہ ہے کہ کسی فض کو قصد آ برانہ سمجھتا جا ہے 'البتہ خوا طراور حدصہ نفس کے طور پر آگر کسی کی برائی کا خیال دل سے ہماری مراد ہے ہے کہ کسی معاف ہے 'منوع عن ہے' اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی مخاف ہے 'منوع عن ہے' اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی مخاف ہے 'منوع عن ہے' اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی مخاف ہے 'منوع عن ہے 'اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی مخاف ہے 'منوع عن ہے 'اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کا لفت قرآن کریم میں وارد ہے۔

ن بریم عن و بریسید. یا یه النیکن المنو الجنین و اکثیر این الظّن از بعض الظّن ایم (ب۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳) اے ایمان والوبست کانوں نے بچاکر و کون کہ لفتے کمان کا و موتے ہیں۔

مروع ظن کی حُرمت کی وجہ : یہ ہے کہ ولوں کے آسرار سے علائم الغیوب (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کوئی واقف نمیں ہے اس لیے
کی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کمی فض کے متعلق اپنے دل میں فلد خیال جمائے 'بان آگر پرائی اس طرح ملا ہر ہوجائے
کہ نہ انکار کی مخوائش باتی رہے اور نہ تاویل و توجیہ کی 'اس صورت میں بلاشہ اپنے علم و مشاہدے کے مطابق کمنی فلد خیال کا ول
میں آنا اور رائع ہونا ممکن ہے 'لیکن جس پرائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے متعلق کچے سنا ہے اس کا ول میں آنا شیطان کا
کام ہے 'شیطان تی اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالی ہے اس کی کلامیب کرنی چاہیے میں کہ فاس کی خرمعتر نہیں ہوتی 'اور شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَّا يُهَا الْنِيْنَ امْنُوْ الْنَجَاءُ كُمُ فَاسِقْ بِنَبَاءِ فَتَبَيْنُو الْنُتُصِيبُو اقَوُمَّا بِجَهَالَة (١٣١١٣١٢)

اے ایمان دالو! اگر کوئی فاس تسارے پاس کوئی خراائے تو خوب مختین کرلیا کرو بھی کمی قوم کونادانی سے کوئی ضردند کا فائد۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خرکی تصدیق کرنا جائز جس ہے اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے یہ اضفاد فاسد فھرتا ہو 'یا خلاف کا اخبال لگتا ہو جب از بطریق اولی اس کی تصدیق کرنا جائز جس اگریہ فاسق کا جموت بولتا بھی جس ہے 'بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر می ہو 'کین بلا تحقیق اس کی تصدیق گرنا جائز نہ ہوگا 'یہ ایسا تی ہے کسی فخص پر بھٹ اس لیے عد جاری جس ک جاستی کہ اس کے منع سے شراب کی ہو آرہی ہے 'اس لیے کہ یہ ممکن ہے اس نے شراب سے گل کی ہو 'یا خرارہ کیا ہو 'یی نہ ہو 'یا کسی نے زیمد تی اس کے منع سے لگا دی ہو 'یہ سب علامتیں فقل ہیں 'اس لیے بھٹ ان علامتوں کی بنا پر کسی مختص کے متعلق سے سوچنا کہ اس نے شراب بی ہے مسلمان کے ساتھ بر گائی ہے 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان الله حرم من المسلم دمه وماله وان يظن به طن السوط ايق ابن عام) الله تعالى نے مسلمان كا خون اور مال حرام كيا ہے اور يہ مى حرام كيا ہے كه اس كے متعلق يرا كمان ركھا اسك

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن ولا کل سے کی مسلمان کا فواق اور مال چا کو ہوتا ہے اپنے ولا کل سے اس کے بارے بیں بدیگانی کرنا بھی جا کڑھوگا اور وودلا کل بیں آگھ سے مشاہدہ یا کسی اللہ کی شمادت میں است

يَدِكُمَاني كا علاج : أكريه ولا كل موجود نه بول اورول من كمي بكيار من بركماني راويات واس كازالي مديركني الميركني علي كالمركن المركن ال

یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ آدی کے دل میں فٹوک پیدا ہوتے ہی رہے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی سرا فعاتے ہیں ا ان فٹوک اور خیالات کے بچوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلال خیال سُورہ ظن ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ تسمارا دل اس ملکہ فک یا حدیث فٹس ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ سُورہ عن علامت سے بھانا جاتا ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ تسمارا دل اس فیش سے بدل جائے جس کے ارب میں بدگمان ہو " مثال میں ہے تھیت کرتے تے اب فرت کرتے لکو ایا اس کی خاطرواری اور فقیم کرتے میں بہلا سانشاط اور سمرت یاتی نہ رہے قلب کی اس تردیلی سے سمحتا جا ہیے کہ میں فلاں فیص سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں سوء عن کا کیا خوب علاج بیان فرمایا کیا ہے اور ادھا۔

ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن إن لا يحققه (طراني - ماردين النمان)

تین باتیں مؤمن میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے ان سے تلانے کی صورت بھی ہے ، چنانچہ سُور عن سے بیخے کی صورت بھی ہے ،

مطلب یہ ہے کہ اگر بھی کوئی غلط گمان دل میں آبھی جائے قرنہ اے تھے ہے کہ اور فاجری اصفاء کے ذریعہ اس کا اظہار کرے قلب جل تھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی دجہ ہے کرا بہت یا فرت کرنے کے اور فاجری اصفاء کے ذریعہ بر گمانی فاجر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان ہے دل کے خان کے مطابق اعمال صادر بولے گئیں 'بر جال شیطان معمول می بات کو بمانہ بنا کر دل جس لوگوں کی طرف سے برائی ڈالن ہے 'اور ساتھ تی یہ بھی ہاؤر کرا دیتا ہے کہ ہم کتے عاقل و دانا ہیں کہ برائی کا گئی جلد ادراک کرلیے ہیں وا تعد مؤس اللہ کے فررے نہیں بلکہ شیطان کے ادراک کرلیے ہیں وا تعد مؤس اللہ کے فررے نہیں بالکہ شیطان کے فررے نہیں بالکہ شیطان کے فررے نہیں باللہ اگر جہیں کوئی معتبر آدی کی بات کی اطلاع دے اور تسارا گمان اس کی تعدیق کی طرف ما کل جو آس می معتبر ہوگی ہوں ہے کہ ہم معتبر نہیں کہ اگر تم نے اس کی تعذیق ہی جات کی طرف مناسب نہیں کہ ایک فخص جہیں خردی ہے 'اور جو اپی ثفا ہمت کی بنا پر تقدیق کا استحق ہے نہ کہ تحقیق اس کے معتبر نہیں ہو گئی ہو کہ ہو سات کی طرف کا استحق ہے نہیں دکھی اور جو اپی ثفا ہمت کی بنا پر تعدیق کی معربر تمس کے معلق اس کے معتبر تعلق اس سے خردی ہو تا ہا ہو تھیں وقت کی اس مخص ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تھی ہو تا ہما ہو تا کہ تا ہو تا ہما ہو تا تا ہو تا ہو

جاہیے اور نہ سچا قرار دینا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیئے کہ جس فیض کے بارے میں اس نے جھے خبردی ہے اس کا حال مجھ پر پہلے مجمی محقی تعااور اب بھی محقی ہے۔

بعض لوگ بظا ہر اُفقہ ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذب بھی ہمیں ہو یا لیکن وہ عاد یا لوگوں سے تعریف کرتے ہیں اور ان کے عیوب بیان کرک خوش ہوتے ہیں 'یہ لوگ بظا ہر افتہ اور عاول ہیں 'لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں فیبت کرنے والا فاسق ہو آ ہے جس مخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شادت قبول ند کرنی چاہیے الیکن آج کل لوگ غیبت کو مجمد برا عيب نسي سجعت اوراس باب مي است سل الكار بوصيح كه عادى فيبت كرف والوس كي شماد تي مجى تول كرلية بين اور خود بمي ایک دوسرے کی برائی کرتے راہے ہیں اور اعجام کی مجھ بھی بدا نہیں کرتے۔ اگر تم کی مسلمان سے بدعن موجاد تواس کی خاطر داری اور تعظیم میں زیادتی کرواور اس کی لیے خبر کی دعا ماگو اس طرح تہمارا دل صاف ہوجائے گا اور شیطان بھی مایوس ہو کرتم ے ہات اُٹھالے گا مجروہ تمارے ول میں کمی کے لیے فلد ممان ڈالنے کی کوشش نہیں کے گااس خوف سے کہ کمیں تم اس کے لے دعائے خرن کرنے کو اوراس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لکو اگر کمی دلیل-مشاہدے یا معترضادیت کے دریعہ می مسلمان ک برائی تمهارے علم میں ایے توب مناسب شیس کہ شیطان کے برگانے میں اگر اس کی غیبت کرتے لکو بلکہ اے اس طرح تعیمت کو كه دوسرے دافف ند بوسكيں أيا هيمت كروتو خوال مونے يا ازائے كى ضرورت نبيں ہے كہ جميں فلال مخص كاعيب معلوم موكيا ؟ اوراللد نے ہمیں نامع اورواعظ کے منصب نوازا اورووسرول کورائند بالانے کی تائی بخشی ندایی عظمت کا خیال ول بلی آنا چاہیے اور نہ دو سرے کی حقارت کا ایک جس طرح تم الے کمی نقصان پر مطلع ہو کرمضرب ہوجاتے ہوای طرح تہیں اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ میب اس عض میں باتی نہ رہے ، کوسٹش یہ کرے کہ وہ اُزخود سنبھل جائے تماری تعیمت کامحاج ہی نہ ہو کیا دو سرے تقیمت کردیں اور تمارے بغیرداو داست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو حہیں ایک کے بجائے تین اَجر ملیں کے ایک تصحت کرنے پر 'دو مرا اُجر اُس مخص کے حال پر غم کرنے کی وجہ ہے 'اور تیسرااس ليے كه تم في دين براس كي اعانت كى ہے۔

سُوءِ عَن كَ بِهُو ہِ جَسُّ جَمْ لِيَتا ہِ اس ليك كول محض كى خال برقافع نهيں ہو آبك وه مزيد جيتن كرتا ہے اور ختين كے ليے جبسُ ميں معنول ہو باہے و آن كريم ميں جنسُ ہے ہى معنع فرمايا كيا ہے و آلا تُحسَّسُ و آلاور كى كا بحيد نہ مؤلو)۔ قرآن كريم كى ايك ہى آيت ميں فيبت سُوءِ عن اور جبسُ ہے منع كيا كيا ہى، جبسُ معنی ہيں كہ جس مخص كے عوب پر اللہ نے بردہ وال ركھا ہے اس كے حالات وريافت كے جائيں اور اس كى ايك ايك حركت پر فظرر كى جائے آكہ وہ عوب منتشف ہوجائيں مالا نكہ آكروہ پوشيدہ رہے تو اس كے ول اوروين دونو كے لي برجوتے جاسوى كى حقيقت اور اسكا شرى

عم أمرالمعوف كياب مس كذرچكا ب-

# غيبت كياب من رخست كيمواقع

اگر کسی مخص کی فیبت کرنے میں کوئی سمجے وہی مصلحت پوشیدہ ہو'اور وہ متصداس کے بغیر ماصل نہ ہو تا ہو تو فیبت کرنا گناہ نسی ہے'اس کامطلب بیہ ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے فیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل چھ مواقع ہیں۔

اوّل ظلم کی داد رس کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مظلوم مائم ہے یہ شکایت کرے کہ فلاں فض نے جو پر ظلم کیا ہے میرے ساتھ خیانت کی ہے یا جمعے ہے رشوت لی ہے تو یہ فیبت نسیں ہے "کین اگروہ مظلوم نمیں تو یہ شکایت فیبت سمجی جائےگی" اور اس کا گناہ ہوگا" مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائم کو ممجے واقعہ مثلاث بغیراً بناحق ماصل نمیں کرسکنا" رسول اکرم ملى الدعليه وسلم ارشاد فرائع ين-ان لصاحب الحق مقالا (عارى وسلم الديرية)

حق والايولاي كرما ہے۔

ایک مدیث یں ہے:-مطل الغنی ظلم (بخاری ومسلم-الد مررة) مال دار كا اوائے حق میں ثال منول كرنا ظلم ہے-

فرمايات

لى الواحديدل عقوبتموعرضه (ابوداود السالي ابن اجه شريد) الدار الرض ادانه كاس كا حوب ادر آبد كوما تزكر ديا م-

سوم فقوی حاصل کرنے کے لیے : شاقعی مفتی یا عالم ہے جا کرید دریافت کرتا کہ جو پر میرے باپ بھائی یا ہوی نے یہ ظلم
کیا ہے ، میرے لیے شریعت کا کیا تھے ہے بہتر تو یہ ہے کہ استثناء میں کتائے ہے کام نے ، بیٹی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی معنی پر اس کا باپ بھائی یا ہوی ظلم کرے تو اسے کیا گرتا جا ہے تھے ، آبتم ان مواقع پر صراحت اور حسین بھی گناہ نہیں ہے جیسا کہ ہند
بنت بنت بنت بالی روایت ہے کہ وہ اسمار اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شو برسفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کہنے لکیں کہ
میرا شو برایک بخیل آوی ہے وہ جھے اتنا تربح نہیں دیتا ہو میرے اور بچوں کے گائی ہو تھیا میں اس کے علم واطلاع کے بغیراس
کے مال میں سے بچولے کئی ہوں ، آپ نے فرمایا جس قدر تھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو اتنا نے لیا کر (بخاری و مسلم ۔ عائشہ)
دیکھتے ہیں بنت مذہر نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی اور شو برکے نام کی بھی صراحت کمدی ، لیکن آپ پ

جہارم مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے: شائم کمی فتیہ کوبرعت کی طرف کا کر کھو کا کمی فض کوفت میں جلاد کھو اور یہ اندیشہ ہوکہ اس کی بدعت اور اس کا فیق کمی دو سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا اس صورت میں تہارے لیے

اترعون عن ذكر الفاحر المتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس (طران ابن عبان - بنرين عيم)

کیاتم برکار آدی کا ذکر کرنے سے ڈریے ہو 'اس کی بتک کرو ناکہ لوگ اے پھپان لیں 'اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کرد ناکہ لوگ اے سے بھیں۔

اكارين سكف فرات ين كد تين آويول كى برائى كرافيب فيسب ايك ظالم ماكم ورمرابد مى تيرا كملافات-

مشتم کھلے فیش کی وجہ ہے ؟ ای اور اگر وی عض عمل کھا فیق کا اراکاب کرنا ہے مثاۃ مخت مراب خور الاکوں سے داند اور در شوتیں وصول کرنے واسلے نواوں کی برائیاں عملا کوئن پر عمال دہتی ہیں بلکہ بعض نوگ ان برائیوں کے مظاہریں ہی کوئی عیب نہیں مجھے اور زبان میوب کی اپنی طرف کیست پر ٹرامناتے ہیں ایسے دوگوں کی فیبت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له (ابن عرى - الن) عن القي المن المن كادر كرافيت سي -

حفرت عرقر فراتے ہیں فاجر کے لیے کوئی عرت واحرام نہیں ، فاجر سے جراوانہوں نے وہ محض لیا ہے جو علی الاعلان فِس و فجور ہیں جا بیاں میں جا اس کی عرت واحرام کی پاسداری اور رعایت ہوئی چا ہے ، ملت ابن طریف کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ہے وریافت کیا کہ اپنے فیق کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاس کی برائی کرنا فیبت ہے یا نہیں ؟ انہوں نے فرمایا: فیبت نہیں ہے ، اور نہ ایسے آدی کے لیے کوئی عرت واحرام ہے۔ حسن بھری فرمایا کرتے تھے کہ تین آدمیوں کی برائی کا ذکر فیبت نہیں ہے شہوت پرست ، فاسق میون اور ظالم حکران ۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں ، بلکہ بعض او قات اپنی حرکوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں ، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ تابند کیوں کریں گے ، جب کہ خود انہیں اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے فضل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کہتے ہیں کہ جس نے ابن انہیں اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے فضل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ جس نے ابن سیری کی مجلس میں تجاج بن یوسف کی برائی کی ، انہوں نے فرمایا اللہ تعالی عائم عادل ہے ، جس طرح وہ تجاج ہے اس کے مظالم کا بدلہ سے مال میں وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اور اس کی فیبت کرتے ہیں ، جب تم قیامت کے روز اللہ سے طوعے تو تہمارا یہ چھوٹا ساگناہ مجاج کے برے گناہوں کے مقابلے میں سخت شرعذاب کا باجٹ بن سکت ہے۔

## غيبت كأكفاره

معاف کرانا دعائے خیر کرنا : غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ دو اپنے تعلی پر ناوم ہو' ناسف کا اظہار کرے' اور توبہ کرے آکہ اللہ تعالی کے حق سے برکن الدّمہ ہوجائے' پھراس مخص سے معاف کرائے جس کی فیبت کی ہے' صرف زبان سے معانی کی درخواست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا متأسف اور محکمین و ناوم ہونا ہی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کار بظا ہر اپنا تصور معاف کرا تا ہے' کیکن دل میں ذرو برا پر بھی ندامت نہیں ہوتی' اور مقصد صرف یہ جو تا ہے کہ لوگ اسے متقی پر بیزگار سمجمیں' یہ ایک دو سری معیبت ہے فیبت کا گناہ معیبت ہے فیبت کا گناہ ہی مر پر پڑھیا۔ حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کہ فیبت کا گناہ معاف کرانا ضروری نہیں ہے' بلکہ اس محض کے لیے دعائے معفرت کرنی کافی ہے جس کی فیبت کی ہو' انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

کُفّارة من اغتبته ان تستغفر له (این الی الدنیا) جس کی تم نے نیبت کی ہاس کا گفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرد۔

مجاہد فراتے ہیں کہ کمی کا گوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی شاہی جائے اور اس کے لیے دعائے خمری جائے عطاء بن ابی رہاح سے پوچھا کیا کہ غیبت سے تو ہہ کرنے کا کیا طریقہ ہے 'انہوں نے ہواب دیا اس طرح کہ تم اس فض کے پاس جاؤجس کی غیبت کی ہو 'اور اس سے کو کہ میں نے تہمارے متعلق جموث کہا' تم پر ظلم کیا 'اور حمیس تکلیف پہنچائی 'اگر تم چاہو تو اپنا حق وصول کرلواور چاہو تو معاف کروو' میں طریقہ زیاوہ صحے ہے بعض لوگوں کا یہ کمنا درست نہیں کہ آبدوال کی طرح نہیں ہے کہ اس معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بہ بنیاد قول ہے کمی کی آبدو پر حرف اضانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ' اس میں حد قذف واجب ہے 'اور حدیث شریف سے کابت ہے کہ اگر کمی نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچایا اور معافی عہ ما گی تو اس پر موافظہ ہوگا اور نکیال نے کریا گناہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا'ارشادِ نبوی ہے۔

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض اومال فليستحللها منه من قبل ان يأتي يوم ليس هناك دينار ولا در هم انما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (بخارى وملم - ابومرة) جس مخف کے ذیتے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آبد مال میں اسے وہ حق اس دن کے آلے ہے پہلے معاف کرالیتا چاہئے جس دن نہ کوئی دیتار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا دیا جائے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی نیکیاں لے لی جائیں گئ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے گناہ لے کراسکے گناہوں میں اضافہ کردیا جائے گا۔

جعزت عائشہ نے ایک عورت ہے جس نے کسی عورت کو طویل دامن دالی کمہ دیا تھا فرمایا کہ اس سے اپنا قسور معاف کراؤ تم نے اس کی فیبت کی ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضروری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو'لیکن اگر وہ فخص مرکیا ہویا مفتود الخیر ہوگیا ہو تب بِلاشبہ اسکے لیے بکھرت دعائے خیر کرنی جا ہیئے 'اور نیک کاموں کا ٹواب اسے پینچانا چاہیئے۔

کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ ۔ یماں یہ سوال پر اہو گاہ کہ دو سرے فحض پر معاف کرنا واجب ہے ایمیں؟ اس سلط میں عرض ہرے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہو گا۔ ہوا ہو تا ہم سختی ہو گاہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہے اور ترج مسختی ہو گاہ ہوا ہوا ہوا ہے اور ترج مسختی ہو گاہ ہوا ہوا ہے اور ترج ہو اور زیا وہ وقت اس کے ساتھ گذارے آگہ اس کا دل صاف ہوجائے "اور قصور معاف کرنے پر رضا مندنہ ہو تب ہی معافی کے لیے ہے تک و دو "اور دوس اور ترب عاصل کرنے کے لیے تک ویشش را نگاں نہیں جائے گی 'بلکہ اس کا تواب ملے گا 'اور یہ ہی ہوسکا ہے کہ فیبت کے مقابلے میں یہ عمل نیکی ہن جائے 'بعض بزرگان وین معاف نہیں کرتے تھے چانچہ حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جو فض مقابلے میں یہ عمل نیکی ہن جائے ہیں کہ جو شخص معاف کرتے اس عمل کیوں کرتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ''و وینبغی ان یست حکم ہا'' (اور معاف معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معنی ہیں کہ آگر اس پر کی نے ظلم کیا ہو تو اے معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرمایا معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معنی ہیں کہ آگر اس پر کی نے ظلم کیا ہو تو اے معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرمایا کہ کہ اس کا معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرمایا کہ اس کا مطلب نہیں کہ آگر کوئی فیض میری فیبت کرے قیص اے معافی نہیں کر ملک ایک مدیث میں ہوئی۔

یماں یہ سوال پردا ہوتا ہے کہ آبر صدقہ کرنے کیا معنی ہے 'یزیو طفس آبر صدقہ کردے کیا اے برابحلا کہنا جائزہ 'اگر یہ صدقہ نافذ نہیں ہوا تو مدیث میں موجود ترفیب کیا معنی ہیں؟ اس کا بواب یہ ہے کہ آبر و مدقہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بڑا کہنا جائز ہوگیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دوز اس سے نہیت کا بدلہ نہیں اول گا۔ یہ کئے ہے نہ ایے فض کی فیبت کرنی جائز ہے 'اور نہ فیبت کرنے والا گناہ ہے تم تی القرمہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے طوب 'اور جب قصوری مرزد نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معنی؟ البتہ اسے وعدہ طو کہ سکتے ہیں کہ اگر فلاں فیض نے ججے پر ظلم کیا تو قیامت کے دوز اس ظلم کا انتظام نہیں لوں گا 'لین آگر وہ وعدے ہے پھرجائے' اور حق کا مطالبہ کرنے گئے تو دو مرے حقوق کی طرح اسے یہ حق میں جائے گا۔ بلکہ فقماء نے تعرق کی ہے کہ آگر گوئی مخض یہ کے جس اپنے اور زنا کا الزام لگانے کی اجازت دیتا ہوں' اور کوئی قبض اس پر زنا کی جب لگائے تو اس طرح کہنے ہے حق ساقط نہیں ہوتا۔ آخرت کے حقوق بھی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں۔ معاف کرنا افضل ہے : اس میں محل میں کہ معاف کرونیا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ اس میں محل میں کہ حدی اور خوالم معاف کرنا افعال ہے۔ چنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا نجے صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا نے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا نے معاف کرنا افعال ہے۔ اس می کو اس کیا کی اور خوالم کی اس کی کرنا افعال ہے۔ کا کہ معاف کر خوالے کی اس کی کو اس کی کے معاف کرنا کی کو کرنا افعال ہے۔ کا کرنا افعال ہے کرنا افعال ہے۔ کی کرنا افعال ہے کی کرنا افعال ہے کرنا افعال ہے کرنا کی کرنا افعال ہے۔ کی کرنا کی کرنا افعال ہے کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی دن اقوام عالم ہاری تعالی کے حضور محضوں کے بل جھے ہوئے ہوں کے لوزوا آگے گی کہ وہ محض اٹھے جس کا جراللہ جل شانہ 'پر ہاتی ہو'اس وقت صرف دہ لوگ اٹھیں کے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کا قصور معانی کیا ہو گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ من اللہ کر بر سر کرد میں وجہ در ہے ۔

خُذِاللَّعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرُ فِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٩ر٣) آيت ١٩١) مرمري براؤكو قول كرايا يجيد اور فيك كم كي تعليم كروا يجيد اور جالون سے ايك كناره موجايا يجيد

مر سری برناد تو جون سری بینے اور بیت ام می سیم سریا عید اور جابوں ہے ایک مارہ ہوجایا بیجہ۔
انحضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت جرئیل ہے دریافت فرمایا کہ طور کیا چیزہے؟ انہوں نے جواب ریا: الله تعالی کا تھم ہے
کہ جوتم پر ظلم کرے اے معاف کردو' جوتم ہے لا تعلقی افتیار کرے اس سے خود طو' اور جو حمیس نہ دے اسے دو( ۱ )۔ ایک
فض نے حضرت حسن ہے کہا کہ قلال فیض نے آپ کی فیبت کی ہے 'انہوں نے بھی کھورس ایک طباق میں رکھ کر فیبت کرنے
والے کے پاس مجیجیں' اور اس سے کہلوایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی بھی دید کی ہیں' میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا
سکتا' جو بچر مجمعے ہے بن پڑا ہے حاضر ہے' جو نہ کرسکااس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

سولهوس آفت: پخفتوری: ارشادر آن ہے: ولا نطع کُلِّ حَلَّا فِيمَ هِيْنِ هُمَّازِ مُشَّاءِدِنَمِيْمِ (پ١٢٩ آبت ١٠٠) اور کسی ایے قض کا کمتانہ ائیں جو بت (جموثی) قشیں کھائے والا ہو' بے وقعت ہو' طَعَنے دینے والا ہو' اور پخطیاں لگا تا پھر آبو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا :۔

عُتُل بَعُدَ ذٰلِكُ أَرْنِيم (ب١٦٩ آيت ١١-١١)

سخت مزاج ہواوران (سب) کے علاوہ خرا مزاوہ بھی ہو۔

حضرت عبدالله ابن المبارك ارشاد فرماتے ہیں كه دنيم سے ووولدُ الزّنا مراد ہم وبات ند چمپائے اس تشریح سے انہوں نے اس امرى طرف اشارہ فرمایا كه جو بات نه چمپاسكے اور چفلوُرى میں جملا مودہ ولدُ الزّنا ہے 'اللہ جِلّ شانۂ فرماتے ہیں:۔

ويل لكل همز ولمزوب ١٦٩١٣ ايدا)

بدی خرابی ہے برایے مخص کے لیے جو پس پشت عیب تکالے والا ہو۔

اس آیت میں بعض لوگوں نے ہزة سے چھاؤر مراد کیے ہیں ایک ایت میں ہے۔

حَمَّالُمُالُحُطِي (ب٥٣٠ ايت)

(جو) لكريال لاد كرلاتي ب-

كت بن كدوه ممّالةُ الحديث (بات كواد مراُوم ركب والي) لين چنترر ممّى نيزار شاد فرايا ... فَحَانَتَاهُمَا فَلَم يُعُنِيهَا عَنُهُمَا مِنَ اللَّهُ شَيًّا (ب٢٨ر٢٠ آيت ١٠)

سوان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آسکے۔

یہ آیت حضرت لُوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہو ہوں کے ہارے میں نازل ہوئی کہ اوّل الذّ کر پیغیبری ہوی آئی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلا لوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شوہر کے یمال مہمان آئے ہیں' اور ٹائی الذّ کری ہوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہریا گل اور دیوائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>(</sup>المر) يه روايت بيلے بحى كذر يكى ب-

لايد حل الحنندنمام (عارى ومسلم- ابومذيد) علورجنت من نسي جائ كا-

ایک روایت میں نمام کے بجائے قات کا لفظ ہے الیکن اس کے معنی بھی دی ہیں جو نمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشرات (المران) الم

اللہ كے نزديك تم من سب سے زيادہ محبوب وہ لوگ ہيں جو اخلاق من سب سے اجھے ہيں 'جن كے پہلو زم ہيں ، جو حبت كى جاتى ہے۔ اور تم من سب سے زيادہ نا پنديدہ لوگ وہ ہيں جو ہيں ، جو محبت كى جاتى ہے۔ اور تم من سب سے زيادہ نا پنديدہ لوگ وہ ہيں جو چغلى كھاتے ہيں ہوا كيوں من تفريق پيدا كرتے ہيں اور معصوم لوگوں كى كغزشيں و مودڑتے ہيں۔

ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی الله علیه و تملم فے دریافت فرمایا: کیا یس تہیں شریند لوگوں سے آگاہ ند کردوں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! آگاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ فے فرمایا:۔

المشا وُن بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احمد ابوالك اشري)

حفرت ابوالدرداع المخفرت ملى الشعليه وسلم كايه ارشاد نقل كرت بين. من اشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شائه الله بها في النار في

القيامة (ابن الي الدنيا وطرائي مكارم الاخلاق)

جو مخض کسی مسلمان پر عیب لگائے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا اللہ تعالی اس لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابوالدرواع ہی کی روایت کے الفاظ ہیں:۔

ایمار جل اشاع علی رجل کلمة هو منهابری یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی اللهان ینیسها یو مالقیامتفی النار (این ای الفناموقاً علی ابدردام) جو من دنیایس کی مخص پر میب لگائے کے لیے ایی بات کے گاجی سے دہ بری ہے اللہ پرواجب ہوگاکہ تیامت کون اسے دوزن کی اگر میں بچھلاسے۔

حفرت ابو مريرة روايت كرتي بين-

منشهدعلى مسلم بشهادة ليسلها بأهل فلينبوا مقعده من النار (احرابن الي الدنيا)

جس فخص نے کی مخص کے خلاف جبولی کو اپنی دی اسے اپنا فیکانہ جنم میں بتالینا چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی دجہ ہے ہوگا محضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ان الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت سعد من دخلني فقال الجبار جل جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن في كشمالية فور من الناس لا يسكن كم مدن خمر ولا مصر على الزناولا قنات وهوالنمام ولا ديوت ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله النام افعل كذا وكذا ثم لم مغنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله النام افعل كذا وكذا ثم لم مفيد (١)

الله تعالى نے جب جنت كو پيداكياتواس سے فرمايا كھ بول!اس نے كماجو مخص ميرے اندرداخل ہوگاوہ خوش نعيب ہدائل الله تعالى نے فرمايا عمرى عزت و جلال كى هم المحد طرح كوك تيرے اندر نمين راين محت عادى شراب نوش و تا پر اصرار كرنے والا ، چنطور و توث (ظالم) سابى مختف قاطع رحم اوروه مخض محت عادى شراب نوش و تا پر اصرار كرنے والا ، چنطور و توث (ظالم) سابى مختف قاطع رحم اوروه مخض

جوفدای حم کھاکرکوئی دعدہ کرے اور پھراسے بورانہ کے۔

## يُخطُوري كي تعريف اوراس كاعلاج

عام طور پر چنلی کی تعریف ہید کی جاتی ہے کہ کمی کا قول اس مخص ہے نقل کرنے جس کے بارے میں کما کیا ہو' مثلاً یہ کہ دے کہ فلال مخص تہمارے بارے میں ہا گیا ہو' مثلاً یہ کہ جس چنر کہ فلال مخص تہمارے بارے میں ہے کہ جس چنر کا خلا ہر کرنا پر ا ہوا ہے فلا ہر کردے 'خواہ اسے میرا گلے جس نے کہا' یا اسے جس کے بارے میں کما کیا یا کسی تیسرے مخص کو' پھر یہ منہوری نہیں کہ منہوری نہیں کہ منہوری نہیں کہ اس کا اظہار زبان ہی ہے ہو' یک منقول منٹ کے کسی حیب اور نقص سے 'فرض کہ چنلی نا پہندیدہ بات کے اظہار کا نام ہے۔ بسر حال جب کسی کی نظراوگوں کی ناپندیدہ بات یا کروہ احوال پر بڑے تواسے سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی گناہ کا اور انتھ کے دولی منفس کسی کا مال ناحق کے دہا جو آپ کے کسی منام ہیں' کہ کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی گناہ کو اور اور ان اور انتھ کی کسی کا مال ناحق کے دہا ہے تواس کے حق کی رعایت و

<sup>(</sup>۱) کے یہ دوایت ان الفاظ بی دیں لی البت اس مدیث کے مضامین مخلف الفاظ بی مشلاً مستر احدیں ہے کہ بنت بی والدین کا افران اور واری کا افران اور واری شراب نوشش داخل نہیں ہوگا ، ان من والدی شراب نوشش داخل نہیں ہوگا ، ان من دوؤں کتا بول بی جبرای مطعم کی صدیث ہے کہ جہنت ہیں بھاری کرنے والا داخل نہیں ہوگا ، ان من دوؤں کتا بول بی جبرای مطعم کی صدیث ہے کہ جہنت ہیں قطع رمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا ۔

حفاظت کی خاطر کوائی دبنی چاہیے اور بتلا دینا چاہیے کہ فلال مخص نے تہارا مال لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص خود اپنائ مال جمیا رہا ہو تواسے ظاہر کرنا چغل ہے 'اور اگر کسی کا عیب نظا ہر کیا تواس میں دو گناہ ہوں کے ایک چغلی کا اور دو سرا غیبت کا۔

<u> چُخلی کے محرکات : چغلی کامحرک یا</u> تو محلی مند (جس کی بات نقل کی جائے) کو نقصان پنجانے کا ارادہ ہو تاہے کیا گئی لیارجس ے بات تقل کی جائے) سے مجت کا اظہار مقدود ہو آ ہے " یا محض دلی گئی اور لغویات میں پڑنے کی عادت چنلی کھانے پر اکساتی ہے 'اگر کسی معن کے سامنے چنلی ہو' اور یہ کما جائے کہ فلاں معنس تہمارے ہارے میں یہ گتا ہے ' تہمارے خلاف یہ کام کردہا ہے کیا جہیں نقصان پنچانے کی سازش کردہاہے یا جمارے وسمن کادوست ہے کیا جہیں بھاد کرنے کے دریے ہے وغیرو فیرواس صورت میں اس مخص کو چاہیے کہ وہ ان جو باتوں پر عمل کرے اولاً یہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیونکہ بعظور فاس ہو تاہے اس کی شادت بمى قابل قول نيس مولى ارشادرتانى بد-يَا يُهَا النِينَ امْنُو النَّ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَا فَتَبَيَّنُو النَّ تُصِيبُو اقَوْمًا بِجَهَالَةٍ بِ١٣١٣١ إِنَّ التَّا الذِينَ المُنُو النَّ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَا فِتَبَيَّنُو النَّ تُصِيبُو اقَوْمًا بِجَهَالَةٍ بِ١٣١٣١ إِنَّ النَّا يَتِهِ ١٩

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تسارے پاس کوئی خبرااے تو خوب مختیل کرلیا کرو کھی کسی قوم کو ناوانی سے کوئی ضررنہ پنچادد۔

ٹانیآ یہ کہ اسے چغلی کھانے سے منع کرے اقیعت کنے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے میوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ وَأَمْرُ بِالْمَعُرُ وَفِوانَهُ عَنِ الْمُنكرِ (١١١١) يديا) اورا عظم کاموں کی تعیمت کیا کر'آور بڑے کاموں سے منع کیا کر۔

الأبيكه اس سے اللہ كے واسطے بخض ركے محمول كروواللہ كے نزديك مبغوض ب اور ايے مخص سے نفرت كرناواجب ب جس سے اللہ نفرت کرے ' رابعاً یہ کہ اس کے کہنے ہے اپنے فیر موجود ہمائی کے متعلق بر کمان نہ ہو' اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

اجْتَنِبُواْكَثِيرِ آمِنَ الطُّنّ إِنَّهُ مُضَ الطَّنّ إِثْمُ السَّالْ الْمُدّ بسر ١٣٦٣)

بت ے مانوں سے بھاکرہ میوں کہ بعض کمان مناہ ہوتے ہیں۔ خاساً یہ کہ جو پچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے من کر مزید معلوات کی جبخوند کرے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے: ارشاد ہے۔

وَلَا تُحَسَّسُوا (١٣١٣ ] عدم)

اور سُراغ مت لكايا كرو-سادساً یہ کہ جس بات سے مظور کو مع کرے اس میں خود جا نہ ہو یکن اس کی چنل کمی دو سرے سے نقل نہ کرے مثلاً کس سے بید کمنا کہ فلال مخص نے جھے سے فلال آدی کے بادے میں ایسا کہا ہے حصرت عمرابن میدالعزیزے موی ہے کہ ایک مخص ان كياس آيا اوركى دومرے كے متعلق بحد كي الله آپ فراياكم اكر تم جابوت م تمارے اس بيان كى محتيق كري اكر جموث بواتة تم اس ابت مع مصدال ممروك الن جاء كم فالسق بنتاء فتبيّنو الدرج بواتواس ابت ك معدال ہوے "هماز مشاع بنجيم" ميري صورت بدے كہ ہم المين معاف كريں۔اس محص نے عرض كيا: اميرالمؤمنين! مجے معاف فرمائیں ، مجھ سے علمی ہوگی ، میں اس ملطی کا اعادہ نہیں کردن کا روایت ہے کہ می دانشور کے پاس اس کاکوئی دوست بغرض ملاقات آیا اور می دو مرے دوست کے متعلق کھ کھنے لگا وانتور نے اس سے کماتم استے دنوں میں آئے اور آتے ى تىن جرم كربيني، پىلايدكم تم في ميرے دوست سے بغض بدا كردا ، دوسرايد كم ميرے مطمئن اور خالى دل و داغ كو إضطراب اورب چینی سے بحرویا ، تیسراید که ایل دیا نتراری کو محروح کردیا - سلیمان ابن عبدالملک بینا بوا قاکد ایک مخص آیا ، زهری مجمی

وہاں موجود عظے علیمان نے آنے والے سے کما میں نے سنا ہے کہ توتے میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور مجھ پر فلال فلال تهمت لگائی ہے اس نے کمایہ غلط ہے 'ندمیں نے بد زبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی شمت نگائی ہے سلیمان نے کماجس محض نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتهائی سواہے ' زہری نے فرمایا چھلور سوا ہو ہی نہیں سکتا سلیمان نے اس قول کی تصدیق کی اور اس مخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن فرمایا کرتے تھے کہ جو فض تم سے کسی کی چظی کھا تا ہے وہ کسی دوسرے سے تساری چھل کھائے گا۔ یہ اس امری طرف اشارہ ہے کہ چفلور اس قابل ہی نہیں ہو آکد اس کا اعتبار کیا جائے یا اسے سچا تصور کیا جائے کیوں کہ وہ جموٹ 'غیبت' غذر' خیانت' فریب ' نفاق' حسد اور تغریق بین المسلمین جیسے علین گناہوں کا مر بھب ہے۔ وہ اسی سلسلے کو خدمہ حم كرنے كے دربے رہتا ہے جے مقبل ركنے كا علم دواكيا ہے اور زمين ميں نساد بھيلا باہ الله تعالى كاارشاد ہے۔ وَيَقَطُّعُونَ مَا الْمُوالِلَّهُ إِمَانَ يُتُوصِلَ وَيُفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ (ب١٦٥ اسـ٢٥) اور خدا تعالی نے جن علا قول کے قائم رکھنے کا عظم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین (یعن ونیا میں)

ايك جكدارشاد فرمايان إِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظَلِمُونَ النَّاسَ وَيُبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ١٧١)

> الوام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سر کشی کرتے ہیں۔ چغلور بھی ایے ہی او کوں کے و مرے میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ انمن شرار الناس من اتقامالناس لشره (عارى ومسلم-ماكثة) بدترین آدی دہ ہے جس سے لوگ اس کے شرک دجہ سے وریں۔ بعظور بمی شرکادای موتاب و فرکا پیامبرسی موتا ایک مدیث می سے لايدخل الجنققاطم (بخارى وملم بيرين معم)

تطع كرنے والاجند من داخل نيس موكا-

بعض نوکوں کے زدیک قاطع سے مرادوہ مخص ہے جو دو دوستوں کے درمیان ایک سے دو سرے کی چھلی کر کے تغریق پیدا كرے اور ابعض كے زوريك وہ مخص مراوب جو بقلع رحى كرے ايك مخص فے معرت على كرم الله وجد كے سامنے كى چنگى ك " بي ناس سے فرايا كہ ہم جرى بات كى مخين كريں كے اگر كا بوئى و تھے سے ناراض موں كے ، جموت لكى و تھے سزاديں م اور اكر تومعاف كرانا جاب تومعاف كريس مي اس فوض كياد امير المؤسين! محصمعاف فرماد يجي مخرابن كعب الترعى س سی منس نے دریافت کیا کہ کون سی خصلت مؤمن کواس کے مرجے سے بیچ کرا دی ہے انہوں نے جواب ریا: زیاوہ بولنا کراز افظاء كرنا اور بركسي كى بات يراحاد كرليا- ايك من في وبدالله ابن عامر المراب جس نافي من وه امير تقدوريافت كياكه كيا وا تعد آپ کویہ ظلیا گیا ہے کہ میں نے کئی جگہ آپ کی برائی کی ہے؟ آگریہ مجے ہے تو چھے اس فض کا نام مثلا کیں جس نے یہ جموت میری طرف منسوب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے جواب دیا کہ جھے اپنے آپ کو گال دینا پہند نہیں ہے میرے لیے بس اتنا ہی کانی ہے کہ میں نے اس مخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور نہ اس کے کہنے سے تسمایر اپنا تعلق عظم کیا۔ سمی بزرگ کے سامنے چنلی کاؤکر ہوا' انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ہر فض سے بچ کی توقع رکھتے ہیں لیکن چنطور کے جموت پر اختبار كريية إن عفرت معب ابن الزير فرمايا كرت من كم مارا خيال يدب كه چفل كرف كى بد نسبت چفل كا اعتبار كرايما زياده برا ہے اس لیے کہ چنل میں مرف حکامت ہے لیکن اظہار کرتے میں اس کی تعدیق میں ہے اور اس کدو کے لیے چنل کرنے کی

اجازت بھی اس لیے چفل خورسے کنارہ کئی افقیار کرنی چاہیئے فرض کیجئے چفلور آئی چفلی میں سچا بھی ہے تب بھی وہ کمینکی سے خالی نہیں 'اس لیے کہ اس نے دو سرے کی عرقت کی پاسداری نہیں کی 'اور پردہ پوشی پر کاریند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعی بالناس اللی الناس لغیر رشدہ (حاکم۔ ابوموی)

لوگوں سے لوگوں کی چنقی کھانے والا حرابی ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چغلی کی سلیمان نے مصالحت کی خرض سے دونوں کو طلب کیا 'زیاد نے اس مخص سے مخاطب ہو کردو شعر پڑھے۔

فأنت امرؤ ماائتمنت كخاليا فخنت واماقلت قولا بلاعلم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم

حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہے قربایا کہ میں تجھے چدعادیں افتیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں اگر تو لے ان عادتوں کو اپنایا تو بجھے بلندی اور سرداری سلے گی اور اس وقت تک عاصل رہے گی جب تک توان عادتوں پر کاریئر دہے گا۔ ہر قریب و بدید کے ساتھ اجھے اظات سے پیش آئ ہر شریف سے اپنی جنالت پوشیدہ رکھ لوگوں کی جرمت کی جناظت کر اُ آ قارب سے صلہ رخمی کر اور ان کے طلاف کمی چنلور کی چنلی مّت سن انسی بحرگانے والوں کے شر اور قدادی اگر والوں کی سازش سے امون رکھ اس محض کو اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر جب جُدا ہو جائے تو نہ تیری بُرائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چنلی کرند بور نفاق سے بنی ہے اور بھی تیزی جسکس ذات کے آرکان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتنی عمرہ بات کی ہے کہ اگر چنلی رائی جرمت کی طرف اس چنلی رقب ہے ہوں کہ طرف اس چنلی رائی ہے ہوں کی طرف اس چنلی سے بھی ہے تو در حقیقت وہی محض جس کی طرف اس جنالی رقب ہے کہ اس بھیارے کو تمسارے مائے بڑا کئے کی جرات نہ ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ چفلور کا شریدا ہے! اس سے بچنا چاہئے ' مآدابن سلمہ کتے ہیں کہ ایک قنص نے اپنا غلام بیچے وقت خریدار کو بتلایا کہ اس میں چغلی لگانے کے علاوہ کوئی دو سراعیب نمیں ہے۔ خریدار نے خرید لینے پر رضا مندی فلا ہرک 'چند روزی گذرے تھے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر کو تھے سے عبت نمیں ہے 'یہ ممکن ہے کہ وہ تھے طلاق دے کر

سترہویں آفت- دورُ خاین (نفاق) : کلام کانفاق بھی بہت بدا عیب ہے ' دورُ فی زبان رکھنے والا مخص دو دشمنوں کی دشنی سترہویں آفت ور دو سرے فریق کو گرا کہتا ہے۔ ایسا سے خوب فائدہ آٹھا تا ہے جس سے ملا ہے اسے بی اسے خلوص اور تمایت کا یقین دلا تا ہے ' اور دو سرے فریق کو گرا کہتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مخص دو مخالفوں سے سلے اور ان دونوں کے موافق بات کنے سے بچا رہے یہ عینِ نفاق ہے ' حضرت ممار ابن یا سراردایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من كآن لموجهان فى الدنياكان له لسانان من ناريو مالقيامة (بخارى الادب المفرد) جس محض ك دنياس دوچرك مول كي قيامت ك دن اس كه منه من آك كي دو زماني مول كي حضرت ابو برية مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرته بين:

تجلون من شرعباد الله يوم القيامة ذاالوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دوڑنے مخص کوپاؤے کہ ان سے بچھ کہنا تھا اور ان سے بچھ کہنا تھا اور ان سے بچھ۔

ایک دوایت من "بحدیث" کی جگه "بوجه" وارد به حضرت ابو بریرا فرمایا کرتے کے دور فاقحن اللہ کے نزدیک امین نمیں بوتا۔ الک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا کہ اس فض کی امانت باتی نمیں رہتی جو اپنے ساتھی سے دو وفی بات کے اللہ تعالی ایک مند کو بلاک کرے جس سے دور فی باتیں تعلی ۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ابغض حلیق اللہ الی اللہ یوم القیامة الیکنابون والمستحبرون و الذین اللہ یوم القیامة الیکنابون والمستحبرون و الذین یک شرون بغضاء لا خواتهم فی صدور هم فاذالقو هم تملقوالهم والذین اذا دعوا

الى اللهور سوله كانواابطاء وافادعواالى الشيطان وامره كانواسراعاد، آ قيامت كون الله ك زديك اس كانى علوق من سب سے بُرے لوگ وہ بوں كے جو جموث بدلتے ہيں حكبر كرتے ہيں اور جولوگ اپنا بھائيوں كے لئے دلوں من كيند وكتے ہيں كہ جب ان سے طتے ہيں تو ان كى چاپلوى كرتے ہيں اور وہ لوگ كہ جب انہيں اللہ اور اس كے رسول كى طرف بلايا جائے وہ دير كرفے والے جوں اور شيطان اور اس كے كام كى دعوت دى جائے تو وہ جلدى كرف والے ہوں۔

حضرت عبداللد ابن مسعود فرایا کہ تم میں سے کوئی فض لوگوں نے دریافت کیا اسعة کے کتے ہیں فرمایا وہ فخص جو ہوائے سُخ پرے کہ جد هر موادیکمی اُدهر مولیا۔اس امربرسب کا اتفاق ہے کہ دو فخصوں سے دور فی طاقات کرنا یفاق ہے۔ بناق کی

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی کوئی اصل جمیے نہیں ملی۔

بے شار علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت دور ُ خان ہم ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پُر جی حضرت مرشے ان سے فرمایا کہ ایک محالی رسول وفات پا گئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین! یہ مخص ان بی (منافقین) میں سے تعاب آپ نے پوچھا میں جہیں اللہ کی فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں 'انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن تمارے بعد مجھے ان سے خطرو ہے۔

دور سے بن کی تعریف : اگر ایک فض دو فضوں سے ملے اور ہرایک سے انجی طرح پیش آئے اور جوہات کے مجی کے تو اس سے نہ وہ دور خاکملائے گا اور نہ اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دود شمنوں سے کی بول کردوسی رکھنا ممکن ہے اگر چہ اس طرح کی دوسی پاکدار نہیں ہوتی اور نہ اخت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کہ تکہ حقیقی دوسی کا تقاضا تو بہ ہے کہ دوست کے دشن سے دشنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب محبت و اخرت کے باب میں بیان کیا ہے البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نظر کیا ہے البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نظر کیا تو وہ دور وُ خاکملائے گا اور دور و خاکی چنا ہے دوسرے سے کی جاتی ہے۔ پھردور شے بن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کر کے فتنہ برپاکر تا ہے 'یمان تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ پھردور شے بن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے خالف کی دشمن پر خسین کرے اور اسے اپنی جماعت کا یقین دلائے تو یہ بھی دور خالی سے اس کی تعریف کرے ہو گا و اس کی برائی شروع کرے ہو اور سے اس کی تعریف کرے ہو گا ور سے سے اس کی تعریف کرے ہو گا ور سے تریف سے اس کی تعریف کرے ہو گا ور سے بی بھی ہو گیا تو اس کی بروی چو جن پر ہو اور سے تعریف اس کے مند پر اور پیٹھ چیچے کیساں ہونی چا ہیئے 'بلکہ دشمن کے سامنے بھی ہونی چا ہیئے۔ اس کی تعریف کرے ہو گا ور بیٹھ پیچے کیساں ہونی چا ہیئے 'بلکہ دشمن کے سامنے بھی ہونی چا ہیئے۔

حضرت عبداللہ ابن عرقب لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اُمراء و ککام کی مجلسوں میں جاکہ وہ باتیں کرتے ہیں جو باہر لکل کر نہیں کرتے ابن عرقب نے فرہایا کہ المحضرت جہلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں ہم اسے نفاق کما کرتے سے (طبرانی) اگر کوئی مخص اُمراء اور محکام کے یہاں آرورفت رکھنے سے مستنفی ہو ' پھر خواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق بات نہ کے بلکہ ان کی خوشار اور جھوٹی تعریف کرتے بیٹے جائے تو میرنفاق ہے ' اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروع کوئی پر مجبور کیا ہے ' اگر وہ تھوڑے پر قانع ہو آ تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضورت نہیں تھی' وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے کیا اور جھوٹی تعریف کرتے پر مجبور ہوا' یہ کھارنفاق ہے۔ ایک معنیٰ ہیں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی گئے۔

حب المال والجاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

د يلمي-ايوبرية)

مال اور جاه کی مجدول میں نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزه اکا تا ہے۔

ہاں اگر کوئی محض ان امیروں اور حاکموں کے پاس ممی اُشد ضرورت کے تحت کیا اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے ہیں کہ ہم بعض الیسے اوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے رل احت کرتے ہیں کہ جم بعض الیسے اوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے رل احت کرتے ہیں ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک محض نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما تی اگی آپ نے اوگوں سے فرمایا اسے آنے وو "آنے والا محض معاشرے کا بدترین فرد تھا الیکن آپ نے اس سے فرم لیج میں محلکو فرمائی اس کے جانے مسلم کے اور فرمائی اس کے حاصری کیا یا رسول اللہ إیر محفی اس فری کا مستحق نہ تھا ایپ تو اس کے متعلق کچو اور فرمائی ہے۔ فرمایا ہے۔

یاعائشتان شرالناس الذی یکرماتقاء شرو ( بخاری ومسلم ) اے عائشہ ابرترین آدی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بیخے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسکرانے کے سلنے میں ہے 'جہاں تک مدح و ثنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ مرح جھوٹ ہے 'اور صرح جھوٹ بولنا اس دقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضورت اس پر مجبور نہ کرے جیسا کہ جھوٹ کے بیان میں اس کی تفصیل آپکی ہے۔ بلکہ اُمراء و کُام کی کمی ناجائز بات کی تقدیق اور ان کے باطل کلام پر سمبلا کر نائید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گاتو منافق ہوگا' بلکہ جرآت ہوتو ناجائز کام یا باطل کلام سے ردک دیتا جا ہیے 'اس پر قادر نہ ہوتو چپ رہے لیکن دل سے قراسے جو۔

اَتُعارہوس آفت۔ مرح :بعض موقعوں پر مرح (تعریف) بھی جائز نہیں 'جمال تک بچو کا سوال ہے' اس کا تھم فیبت کے بیان میں گذرچکا ہے اب مرح کا علم بیان کیاجا تاہے' مرح میں چر آفتیں ہیں' ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے وار لے سے ہے اوروو کا تعلق اس فض سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

مرح کرنے والے سے متعلق چار آفیس: پلی آفت یہ ہے کہ بھی وہ تعریف کرنے میں اس قدر افراط کرتا ہے کہ جموت ہو جاتا ہے خالد ابن معدان کتے ہیں کہ جو محض کمی کی تعریف میں ایک بات کرے جو محدت میں نہ ہو توا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لؤ کھڑاتی ہوگی 'و سری آفت یہ ہے کہ بھی تعریف میں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے 'یعنی تعریف آگرچہ کی ہوتی ہے لیکن ماور اس تعریف سے محدود کے تیکن اپنی محبت ظاہر کرتا چاہتا ہے حالا نکہ اس کے ول میں محبت نمیں ہوتی 'یا وہ مورد کی ان تمام خوبوں کا دل سے معرف نمیں ہوتا جن کا وہ محض ٹمائٹی محبت کے لئے اظمار کرتا ہے 'اس طرح وہ یا رکار اور مثافی ہوجا تا ہے۔ تیمری آفت یہ ہے کہ بعض او قات وہ الی باتمیں بیان کرتا ہے جن کی نہ اسے محقیق ہوتی ہے 'اور نہ علم واطلاع' دوایت ہے کہ ایک محض نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فرایا۔ ویخت کے قطعت عنق صاحب کی لو سمعہا ماافلے میں مقال تان کان احد کہ لا بدماد حا ویخت کے فطعت عنق صاحب کی لو سمعہا ماافلے میں مقال تان کان احد کہ لا بدماد حا احسیب فلا نا ولا از کہی علی اللہ احدا حسیب اللہ ان کان یوری

انه كذلك ( بخارى ومسلم - ابوبرة)

کم بخت تونے اپنسائقی کی کرون کاف والی اگروہ منے گاتو فلاح نہائے گا کی فرمایا اگر تمہارے لئے

اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضوری ہی ہو تو اس طرح کمویس فلاں کو ایسا شہختا ہوں اللہ کے یماں اس کے

تزکیہ کا عکم نمیں کرتا اس کا جانے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کی مدح ہے جو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں مثلاً یہ کمنا کہ فلاں مخص مثل ہے ،

پر بیز گار 'زاہر' اور خیرات کرنے والا ہے ' فا ہر ہے کہ یہ اوصاف مخلی رہتے ہیں 'اور ان کا تعلق آدی کے باطن ہے ، جس کی

معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نمیں ہے 'البتہ یہ کمنا مجے ہے کہ میں نے اسے نتیج پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ' یا ج کرتے ہوئے اور صیاب کی اور مشاہد ہیں 'کسی کو بھٹی طور پر عادل با رامنی پر قضا قرار دیتا بھی درست

اور میدود و یج ہوئے ویلائے کول کہ بدا موریکی اور مشاہدیں ملی تو بیکی طور پر عادل یا راسی برفعا فرار دیا ہی درست
میں کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن ہے متعلق ہیں اور باطنی آنائش کے بغیران کا علم ہونا ممکن فہیں۔ حضرت عرقے
ایک مخف کو کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے منا تو اس سے پوچھا ہیا تو نے اس کے ساتھ سنر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جسی!
آپ نے پوچھا ایمیا تو اس کی مبح و شام کا پروس ہے؟ اس لے اس کا جواب بھی فئی میں دیا ، حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تسم میرے
خیال میں تو اسے نہیں جانتا ، علم و محقیق کے بغیر تعریف کر رہا ہے ، کسی آدی کے اوصاف سنر ، معاطلات اور ہروقت کی قربت سے
نمایاں ہوتے ہیں ، جب کہ نہ تو اس کے آسفار کا رفق ہے نہ جساب ہے اور نہ تو نے اس سے خرید و فروخت کے معاطلات کئے ہیں ،
پر کس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے ؟ چوشی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی بیرج سے ظالم اور فاس محمدح کے خوش ہونے کا

موقع دیتا ہے جب کہ بیہ ناجائز ہے 'رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ان اللہ تعالٰی یغضب افامد حالفاستی۔(ابن ابی الدنیا بہتی ۔ انس)

جب فاس كر تعريف كى جاتى ہے اللہ تعالى ناراض موتے ہيں۔

حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مخص نے کسی طالم کو درا ڈی عمری دعادی اس نے کویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نا فرمانی کا سلسلہ دراز ایہ ' طالم اور فاسق نہ تست اور جو کا مستحق ہے تاکہ ممکین ہو اور اپنے ظلم و فِسق سے ہاز آئے' وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدوح سے متعلق دو آفتیں ، پہلی آفت یہ کہ تعریف وستائش سے اس کے دل میں کیراور مجب پیدا ہو آئے ہیدونوں معتیں ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت موٹوگوں کے طلقے میں وُرّہ لئے بیٹھے تھے 'استے میں جارو دابن المنذر آئے 'حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سروار ہیں 'حضرت عمراور مجل میں سوجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جارود ابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آب نے اشھیں آہستہ سے کو ڈالگایا انھوں نے موض کیا جا میرا لموسنین! مجلہ سنا ور جا حطا سر ذر ہوئی؟ فرمایا: کیا تو کے سنا نہیں فلال محفی تیرے بارے میں کیا کہ رہا تھا 'عرض کیا ہی بال سنا ہے 'فرمایا: جھے یہ خوف ہواکہ یہ بات من کر کمیں تو مغرور نہ ہوجائے۔

دوسری آفت ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا اور یہ فلا فنی دل میں دائخ ہوجائے گی کہ میں اچھا ہوں اس کئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں ' یہ خوش فنی اسے عمل میں بہت بنا دے گی اور ول میں لوگ میری تعریف کرتے ہیں ' یہ خوش فنی اسے عمل میں بہت بنا دے گی اور ول میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت فنیں ہے۔ اس کئے ذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرایا گیا کہ تو نے اپنے دوست کی تعریف کرکے اچھا سلوک فنیں کیا بلکہ اس کی گردن کاٹ دی 'اگروہ سے گاتو فلاح نہ پائے گا۔

ای طرح کی ایک مدیث میں ہے:۔

انا مدحت اخاك في وجهه فكانما مررت على حلقه موسلى رميضا-(ابن البارك في الزبد والدقائق - يني بن جابر مرسلاً)

جب و نے اپنے ہمائی کی تعریف اس کے معد پر کی و کویا اس کی کردن پر تیز اُسرا پھیرویا۔

ایک مخص ہے جس نے کسی کی تعریف کی مقی یہ فرمایات

عقدت الرجل عقر كاللاا)

وقے اس مخص کون کردیا فدا بھے ہلاک کرے۔

مطرف فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ہے کسی کی زبان ہے اپن تعریف سی میں اپنی نظروں میں کر کیا اور میرانفس میرے زدیک ذلیل ہو گیا ازیادہ ابن ابی مسلم کا قرآن ہے کہ جو محص بھی اپنی تعریف یا میچ ستاہے شیطان اے فراور چی میں جٹا کروتا ہے الیکن مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المبارک قراعے ہیں کہ مطرف اور زیادہ دونوں کے قول میچ ہیں البتہ زیادہ نے جو بچھ کماوہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرف کا قول خواص کے قلب کے حقیقت ہے ایعن موام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص متواضع۔ .... ایک مدیدے میں ہے۔

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير العمن ان يثنى عليه في وجهد (٢)

آگر کوئی آدمی کمی آدمی کی طرف تیز چمری لے کرجائے یہ اس سے بھترہے کہ اس کر منے پر اس کی تعریف کرے۔

حضرت عمر مرح کو ذریح کما کرتے تھے 'کیوں کہ جس طرح ندبوح عمل سے ڈک جاتا ہے اس طرح عمدح بھی عمل میں سستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پسندی اور کر پیدا ہوتے ہیں اور پیدونوں دو مملک باریاں ہیں 'ان بیاریوں سے انسانی روح ہلاک ہوجاتا ہے۔
مدح ہلاک ہوجاتی ہے جس طرح ذری سے جسم ہلاک ہوجاتا ہے۔

مح كى اجازت: اگر مدح ندكوره بالا افات سے محفوظ ہو تو اس ميں كوئى حرج نہيں ہے ، بلكه اس طرح كى تعريف متحب ہے ، چنانچہ انخضرت صلى الله عليه وسلم نے متعدد معابہ كرام كى تعريف فرمائى مثل فرمايا:۔

لوورنایمان ابی بکر بایمان العالم رجع (۱) اگر ابو برکا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے تولا جائے توان کا ایمان می مماری محمرے۔

حضرت عمرابن الخطاب كبارك مين ارشاد فرمايان

لولم ابعث بعثت یا عمر - (۲) (ابن معورد یل - ابو برری) اگریس مبعوث ند بو تا وا عرض بغیر بوت

اس سے بیدہ کر کیا تعریف ہو سکت ہے ' آپ کو تو بھیرت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس لئے آپ نے اس کا اِنتشاف فرمایا ' نیزیہ حضرات محابہ کرام آتا اعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور اسنے او نچے کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے ول میں فخرو مبابات ' اور عجب و کبر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے ' بلکہ وہ باری تعالی کا شکر ادا کرتے اور مزید تواضع و اِنکساری اختیار فرماتے 'ای لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا انجی بات نہیں ہے ہمیوں کہ اس میں فخرایا جا تا ہے۔ ایک مدیث میں ہے:۔

اناسيدولد آدمولافخر-(تنن ابن اجهابومعيرا لدري)

م اولاد آدم کا مردار مول اوربه کوئی شخی کی بات نمیں۔

لین یہ بات میں بطور نقا خر نہیں کہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپنی خیمیاں گرنا کر فخر کیا کرتے ہیں اسخضرت صلی الله علیہ وسلم کا افخار تو اللہ کی قربت کی دجہ سے تھا' نہ کہ اس لئے کہ آپ ہی نوع انسان کے سرادر تھے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی 'یہ ایسانی ہے جیسے کوئی محض بادشاہ کے یہاں مقبول اور معتقد ہوتو دہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور احماد پر فخر کر آھے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے۔

اس تفصیل سے بید بات انجی طرح سمجھ میں آئی ہوگی کہ احادث میں مدح کی ذرخت کیوں فرمائی گئی اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترخیب کیوں دی گئی ایک روایت میں ہے کہ جب پچھ لوگوں نے کسی مُردہ مختص کی تعریف کی تو ایپ نے ارشاد فرمایا و حبت (ایسی جنت واجب ہو گئی) (بخاری و مسلم ۔ انس اس اس معلوم ہوا کہ دو سرے کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرنا چاہئے خاص طور پر مردہ لوگوں کا۔ کیوں کہ مؤمنوں کی شمادت سے اس کے درجے باند ہوتے ہیں 'مجابد فرماتے ہیں کہ نی آدم کے ساتھ فرشتے گئے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت کتاب العلم می گذر چی ب- (۲) یه روایت معرب البتداس سلط ی روی کی یه روایت می اور مشور به البتداس سلط ی روایت می اور مشور به الوکان بعدی نبی لکان عمر "

جب کوئی مسلمان اپ مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرنا ہے قو فرشتے کہتے ہیں اللہ بچے بھی ایسان کرے'اور جب اس کا ذکر برائی سے کرنا ہے قو فرشتے کہتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں'اس پر بس کراور اللہ کا حکر اوا کرکہ اس نے تیرے عیب فلا ہر کرکے تیجے رُسوانسیں فرمایا۔

مهدح کی ذمیر داری نظر معدح کو چاہیے کدوہ اپی تعریف پر نازاں نہ ہو' اور کبر و مجب کا ہلاسا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچ کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتمائی نازک اور خطرناک ہے 'ریا اور اعمال کی بے شار آفیں تاک میں ہیں' ذراسی دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں' معدح کو اپنے ان حیوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں ہے' اگروہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے' اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپی تعریف خاموشی سے میں لینا مناسب نہیں ہے' ایک تعریف کرنے والے کو ذلیل کرکے اپنی ناگواری ملا ہر کرنے۔ جیسا کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

احثواالترابفی وجو مالمادحین-(ملم-مقداری) تریف کرنے دالوں کے چروں پر فاک والو۔

سفیان ابن عین فراتے ہیں کہ جو فض آپ نفس ہے واقف ہے اسے تعریف مزر نہیں پنچاتی۔ کی فخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا اے اللہ! یہ لوگ جمعے نہیں جانے تو اچی طرح جانا ہے میں یکسال ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف من کر ہاری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! تیرا بندہ تیری نارا فسکی کے ذرایعہ میری قربت چاہتا ہے 'میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی کی کی نے تعریف کی 'آپ نے فرمایا! اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انھیں معاف فرما جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر 'اور جیسا یہ جھے بچھے ہیں ایسان کی موافذہ مت کر 'اور جیسا یہ جھے بچھے ہیں ایسان کردے 'ایک فخص نے جو پیٹے بیچھے برائیاں کیا کہ تا تا حضرت علی کی ان کے سامنے ایپ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے 'ایک فخص نے جو پیٹے بیچھے برائیاں کیا کہ تا قاحضرت علی کی ان کے سامنے تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو ہات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں 'اور جو تیرے دل میں ہوں۔ اس سے بردھ کر ہوں۔

أنيسوس آفت كلام كى غلطيول سے غفلت ؛ كلام كو آثاو بس وقت غلطيول سے غفلت برتا بحى برتا بحى برتا بحى برتا بحى بدل آفت ہے خاص طور پر ان باتول بس جن كا تعلق بارى تعالى كى ذات و صفات سے ہوا اور دين سے مرتبط اور متعلق ہوں اور دين سے متعلق الفاظ كو صبح طريقة پر طابواور الشحاء بى اوا كر سكتے ہيں علم اور فصاحت سے محروام لوگوں كا كلام كغرشوں سے خالى شيں ہوتا البعد حكلم كى جمالت كى باعث الله تعالى الى لغرشيں محاف فرا وتا ہے۔ اس طرح كى غلطيوں كى مثال حضرت حذيف كى بير دوايت ہے كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا:۔

لاً يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (ايوداؤر ناك)

تم میں نے کوئی یہ نہ کے کہ جو اللہ اور میں چاہوں بلکہ یوں کے جو اللہ نے چاہا پر میں

-46-2

یہ کمنا اس کئے صحیح نہیں ہے کہ مطلق عطف میں فیراللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جا تا ہے' اور یہ سجی میں آتا ہے کہ ارادہ وخواہش میں یہ دونوں برابر ہیں' یہ بات احرام اور ادب کے منافی ہے' بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مشیت میان کرے' مجراپنا ارادہ وخواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مدایت کرتے بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مشیت میان کرے' مجراپنا ارادہ وخواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں کہ ایک مخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تفتلو کے دوران کہنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول جاہے۔ آپ نے فرمایا۔

اجعلتنی للهعدیلابل ماشاعاللهو حدم (نائی این اج)
کیاتو مجے الله کا شریک بناتا ہے بلکہ (یوں کم) جوالله وحدة لا شریک چاہے۔
ایک مخص نے آنخفرت صلی الله طیہ وسلم کے سامنے خلبہ پڑھا اور یہ کما۔
من بطع الله مور سوله فقدر شدومن یعصهما فقد غولی
جس نے آللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا اور جس نے ان دونوں

کی تا فرمانی کی وہ ممراہ ہوا۔

آپ نے فرمایا تعلیم کے مغیر دھما میں ارائی اور مشارکت پر ولالت کرتی ہیں اسلام کرے کئے کو ایجا نہیں بھتے تھے کہ اللہ کی بناہ اور جری بناہ بلکہ اگر کوئی کہنا چاہ تو ہوں کے اللہ کی بناہ پر جری بناہ بعض لوگ یہ کمنا پرا جائے تھے کہ اللہ! بہیں دوزخ سے آزاد کر اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کر تا دوزخ میں داخل کرنے کہ اسلا ! بہیں دوزخ سے آزاد کر اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کر تا دوزخ میں داخل کرنے کہ بعد موگا اس لئے کیا ضوری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں ، بول کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا اللہ فض نے یہ دعا کی "اس لئے کیا ضورت ملی اللہ اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ فاعت نصیب ہوگی ، حضرت فدیفہ نے فرمایا کہ مؤمنین کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضورت نہیں ہوگی ، بلکہ آپ کی شفاعت است کے دوزباری تعالی اس سے بوچیں سے کہ جاکیا میں نے مفرف کی کو گدھایا مؤر کہ کر ایکارے گا تو قیامت کے دوزباری تعالی اس سے بوچیں کے کہ جا کیا میں نے بحض اسے کدھانیا یا تھا ہمیا ہیں کہ آپ کی شفاعت اسے کدھانیا یا تھا ہمیا ہیں کہ آپ کی شفاعت اسے دونباری تعالی اس سے بوچیں کہ آپ کے ہیں کہ آپ کی میں سے بعض اسے کدھانیا یا تھا ہمیا ہوگی ہوتی ۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ آب کی آب کی تم جس سے بعض رات ہمارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے دارائی دونا کم میں اللہ علیہ و سلم نے اس کا دیتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس دورائیا:۔۔

در اس اور فرمایا:۔۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللماوليصمت (جارى وسلم) الله تعالى تهين اس بات بي مع كرتا به كدال الإ آباء ك نام كا ما كا م

عنص کو تشم کمانی ہواہے اللہ کی تشم کھانی چاہیئے 'یا خاموش رہتا چاہیئے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم! میں نے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد نہمی آباء واجداد

ے نام کی خم نیں کمائی۔ ایک روایت بی ہے:۔ لا تسموا العنب کر ما انما الکرم الرجل المسلم۔ (بخاری ومسلم۔

واكل ابن محم) .

انگور کو کرم مت کو محرم تومسلمان آدی ہے

حضرت ابو مررة روايت كرت بي كه رسول صلى الله عليه وسلم في لدشاد فرمايات

لاً يقولن احدثم عبدى ولا امتى كلكم عبيد الله وكل نساءكم اماء الله وليقل غلامى وجاريتي و فتاى و فتاتي و لا يقول الملوك ربي ولا ربتى وليقل سيدى وسيدتى فكلكم عبيد الله والرب الله سبح انمو تعالى (عارى وملم)

تم میں سے ہرگزید نہ کے کہ یہ میرا بندہ ہے کید میری لونڈی ہے تم سب اللہ کے بند ہے ہوا در تماری تمام عورتیں اس کی لونڈیاں ہیں 'بلکہ یہ کما کردیہ میراغلام ہے کید میری بائدی ہے 'یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے 'غلام بھی اپندی ہے 'آقا کہ درت یا رشہ (پرورش کرنے والا) نہ کے 'بلکہ آقا یہ سروا رکے 'اس لئے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو 'اوریالئے والا اللہ سجان و تعالی ہے۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا :-

لاتقولواللفاسق سيدنا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ريكم (ابوواود-برية)

فاس کوانا سردارمت کو اگروہ تهمارا سردار مواتو تم فے اپنے رب کو ناراض کردیا

ایک مدیث میں ہے:۔

من قال آنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما - (نسائى ابن اجه - بريدة) جو مخض يد كه بين اسلام ع برى بون اگروه سيا به توايداى بوگا جيسا اس في كان اور جمونا به تواسلام كى لمرف اس كى دائسى سلامتى ند بوگ -

یہ چند مثالیں ان سے کلام کی اُن علطیوں کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدی کی نظر نہیں جاتی ' حالا تکد ان پر موافذہ ہو تا ہے 'ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے 'اب تک ہم نے زبان کی جن آفتوں کا تذکرہ کیا ہے ان بیل غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محمت سے پر ہے "۔

من صمت نجا (زندی) جو ځی رااس نے نجات یا کی۔

اس لئے کہ یہ تمام آفیں ملک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں 'آدی چپ رہ کری ان ہلاکوں اور خطروں سے نکی سلامیت اور خطروں سے نکی سلامیت کی سلامیت اور خطروں سے نکی سلامیت رکھتا ہو 'بعض او قات آدی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کریا آ۔ اس لئے چپ نہ رہ سکے تو کم بولنا بمترے 'اگروکم بولنے میں بھی خطرات سے مقر نہیں ہے۔

بيبوس آفت۔عام لوگوں كے سوالات : يه بحى بدى آفت ہے كه عوامُ النّاس الله تعالى كى مغات

كے بارے ميں طرح طرح كے سوالات كرتے ہيں اور اس كے كلام اور حدوف والفاظ كے متعلق بوجھتے ہيں كه یہ حادث ہیں یا قدیم علا نک عوام کاحق مِرف اتناہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تعمیل کریں ملیکن کیونکہ عمل ننس پرشاق گذر آ ہے 'اور نغنول بحثول میں کام وزبن کولڈت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی علم کے دروا زے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنس اب سے ادنی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان انعیں آکسا تا ہے اور یہ باؤر کرا تا ہے کہ تم عالم مو صاحب فضل و کمال ہو 'تمہاری ایک رائے ہے 'حمیس ابنی رائے ملا ہر کرنی چاہیے ، بعض او قات وہ ان خود ساختہ "عالمول" کو زبان سے ایس باتیں فکلوا رہتا ہے جو صرت كفرموتى بين اور الخيس بيد احساس بعي نيس مو آكد وه كيا بك كي بين عامي كي كي كيرو كناه ك اِر تکاب کی به نسبت علمی بحثیں کرنا زیادہ خطرناک ہے ' خاص طور پر وہ بحثیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و مفات سے ہو'ان کا کام صرف اتا ہے کہ وہ جو کچے قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلا چوں وچرا ایمان لائيں اور عبادات ميں مشغول موں عبادت سے تعلق رکھے والے امور کے سلسے ميں ان كا بوجمنا بادلى ہے'اس سے وہ باری تعالیٰ کی نارا صلی کے مستحق قرار پاتے ہیں 'اور کفرے خطرے میں پرتے ہیں' یہ ایسا ہی ہے جیسے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آمرار کے بارے میں سوالات كرف كيس فا برب ايے لوگوں كو اس جمارت كى مزادى جائے كى اور اضميں اسے دائرے ميں محدود رہے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے دقتی علمی مبحث پر مفتکو کرنے والا بھی عامی کی طرح ہے جے اس کا ذبن سجعنے سے قاصر ہو'اگرچہ وہ دو سرے مباحث پر اچھی گفتگو کیوں نہ کر نا ہو۔ اس لئے آتحضرت صلی اللہ عليه وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایان

ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثر قسئوالهم و اختلافهم علی انبیاء هم مانهیتکم عنه فاجتنبو موماامر تکم به فاتوابه مااستطعتم ( بخاری و ملم - ابو بری ( )

جو بات میں نے حمیں نہیں' ہلائی اسے جمع ہی تک رہے دو 'کیوں کہ تم سے پہلے لوگ ای لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ وہ بکفرت سوال کیا کرتے تنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تنے 'میں نے حمیں جس چیزسے منع کیا ہے اس سے رکو' اور جس چیز کا تھم دیا اسے جتنا تم سے ہوسکے بجالاؤ۔

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا :اے عمراً تو بیٹہ جا' اللہ تھے پر رحم کرے' جیسا کہ جھے معلوم ہے تھنے توثق آرزانی ہے (بخاری و مسلم مختراً ۔ ابو موئی ایک مدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت سے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری و مسلم۔ مغیرہ بن شعبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں :۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں :۔

حضرت جابر فراتے ہیں کہ آیت الماعن (۱) اور بلا ضروت سوال نہ کرتا جا سے مصرت دعفر نے اپنے ساتھ لے جانے سے بلے حضرت دعفر نے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موئی پر بید بات واضح کردی تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ پوچھیں یہاں تک کہ بیں خود ہی ذکر نہ کردوں۔ جب انھول نے کشتی ہیں سوراخ کر دینے پر تجب طاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت دعفر نے ان کا وعدہ یا دولایا حضرت موئی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا 'بالا خر حضرت دعفر نے علیدگی کا اعلان کردیا۔

وین کے آسرار اور غامیص اُمور کے بارے میں عوام کا کچھ دریافت کرنا مظیم ترین آفت ہے اس سے رفتنے پیدا ہو سکتے ہیں' اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے' قرآئی الفاظ و حدوف کے قدیم یا حادث ہو نے سلط میں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا تیا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کام مرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں مصوف ہوگا۔ میں مصوف ہوگا۔

کتاب ذم الغضب و الحقد و الحسد غضب کیند اور حسد کی بُرائی کابیان غضب آک کا ایک دِ کِتا بوا شُعلہ ہے 'یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل بوئی:۔ نارُ اللّعِالُمُو عَقَدَة الَّتِی تَطَلّعُ عَلَی الْاَقْئِکةِ ۔ (پ ۲۹٫۳۹ آیت ۲۷)

<sup>(</sup>۱) یہ آبت سورہ فدمیں ہے اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اپنی مکور پویوں پر زٹا کی شمت لگتے ہیں اور ان کے پاس بجود موئی کے کوئی گواہ دمیں ہو تا۔

وہ اللہ کی اگ ہے جو (اللہ کے عمے سے) سلکائی می جو دلوں تک جا منے گی۔

یہ اگ دل کی ته میں اس طرح چیسی رہتی ہے جس طرح چنگاریاں راکھ میں دَبی رہتی ہیں جس طرح پختماق گئتے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رگڑتے ہی) آگ ظاہر ہوجاتی ہے اس طرح کبر کے چتماق کی ایک معمول رگڑے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رگڑتے ہی) آگ ظاہر ہوجاتی ہے اس طرح کبر کے چتماق کی ایک معمول رگڑے خصہ کی آگ بحراک المسلمہ شیطان لعین تک دراز ہے ،جس مخص کو شدید غصہ تقیقت کا دراک کیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک دراز ہے ،جس مخص کو شدید غصہ آیا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا مذی ہے ،کیو تکہ شیطان می ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بری رخونت ہے کما تھا۔

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَتْمِن طِين (پ٥١٩ آيت ١) آپ نے جو کو آگ عيداكيا اور اس كو آپ نے فاك عيداكيا۔

منی کی شان ہے کہ وہ سکون آور و قار سے رہے اور آگ کی شان ہے کہ بحرے اور مخرک ہو'
چنانچہ آگر آدی مغلوب الغفب ہو تو ہہ سجے لوکہ اس کی تخلیق میں مٹی کا عُفر کم اور آگ کا عُفر زیاوہ ہے'
حقد اور حدد دونوں غفب کے نتیج ہیں اور یہ دونوں ہی حقیقیں انتمائی تباہ کن ہیں انھیں سے ہلاکتیں پھیلتی
ہیں انھیں سے فساد اور شورش برپا ہو تا ہے ول انکا مسکن اور منج ہے 'یہ وہ گوشت کالو تحوا ہے کہ آگر صحح
ہوتو جم کا تمام نظام صحیح طور پر چلے اور خراب ہوتو جم کا تمام نظام فیل ہوجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ
شنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت
تنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت
ترین ہوئے ہیں تو اخیس اکھاڑ بھینکیں 'ان کا علاج کریں 'گران کے دلوں میں کمیں یہ بدخصاتیں اپنی جڑیں
گرائی سے واقف نہیں ہو تا وہ عوباً اس میں جنال ہوجا تا ہے 'محض شرسے واقف ہوتا ہمی کانی نہیں ہو تا جب
شرائی سے واقف نہیں ہو تا وہ عوباً اس میں جنال ہوجا تا ہے 'محض شرسے واقف ہوتا ہمی کانی نہیں ہوتا جب

اس كتاب كي سؤله أبواب مين جم غضب عقد اور حمد كي آفات بيان كرين مح اور ان آفات سے

بچنے کی تدہیروں پر مفتکو کریں مے۔

يبلاباب

غضب كى ندتمت

قرآن وحديث سے غطئب كى نرمت.

الله تعالى فرما تا ہے:

اِذْ جَعَلَ النَّذِينَ كَفَرُ وَافِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّنَةَ فَانْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ-(١٣١ استَ فَانْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ-(١٣١ استَ

جب کہ ان کافروں نے اپنے دُلوں میں عار کو جگیہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سواللہ تعالی نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپنی طرف سے مخل عطاکیا۔ اس آیت میں گفار کی ذمنت کی گئی ہے 'کیوں کہ انھوں نے امرباطل پر غیرت کی تھی اور غیرت غصہ کامظمر ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرمائی می اس لئے کہ انھوں نے خالفین کے ضعے کے سامنے سکینت ووقار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی مخترسا عمل ہٹلا دیجئے ' فرمایا فصہ نہ کیا کر' اس نے دوبارہ کی درخواست کی' آپ نے پھر کی جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے مختری بات ہٹلا دیجئے کا کہ جس اس برکل کرسکوں' فرمایا؛ فصہ مت کیا کر' میں نے پھر کی درخواست کی' آپ نے دوبارہ بھی فصہ نہ کرنے کا محم دیا (ابو معلی) آپ ہی کی دوایت ہے کہ جس نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ جس اللہ کے فصے سے کس طرح محفوظ دہ سکتا ہوں' آپ نے فرمایا فصہ نہ کرکے (طبرانی' وسلم ہے عرض کیا کہ جس اللہ کے فیصے کس طرح محفوظ دہ سکتا ہوں' آپ نے فرمایا فصہ نہ کرکے (طبرانی' ابن عبدالبر) حضرت عبداللہ مسعولاً دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دریا ہت کیا کہ تم کست نہ دے کس فخص کو پہلوان اور طاقتور سجھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس مخض کو جے لوگ گئتی میں فکست نہ دے کسی 'فرمایا: یہ بات نہیں' طاقتور وہ ہو فصہ کے وقت اپنے تھی پر قابور کھتا ہو (مسلم)۔ حضرت عبداللہ کسی 'فرمایا: یہ بات نہیں' طروان اور طاقتور وہ ہو فصہ کے وقت اپنے تھی پر قابور کھتا ہو (مسلم)۔ حضرت عبداللہ کسی 'فرمایا: یہ بات نہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من كف غضبه ستر الله عور تم (ابن الى الدنيا) جو فض ابنا غمر يتا إله الله اس ك عيب چعيا آ الله

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھی فحض کو تھیجت کی کہ زیادہ غمہ کرنے سے بچو مکول کہ زیادہ خصہ کرنے سے بریاد آدی کا دل ہلکا ہوجا تا ہے'ارشاد باری ہے۔

وسَيِّنَا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْصَالِحِينَ - (پ٣١١ آيت ٢٩) اور عَدَا ابول عَدالَ الله الله على الدَّات على

حضرت عَرِمة اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے فرماتے سے کہ سیدے مراودہ فض ہے ہو غصب مغلوب نہ ہو، حضرت ابو الدردا ﴿ کُتے ہیں کہ ہیں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایبا عمل ہٹلا و پیجے جس سے میں جنت میں جاؤں ، فرمایا لا تغضب (طبرانی) فعدنہ کیا کر-حضرت سیلی علیہ السلام نے حضرت میلی علیہ السلام سے کما کہ غصہ نہ کیا کرو انھوں نے فرمایا میں انسان ہوں ، با لکلیہ خصہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے ، فرمایا ؛ اچھا مال نہ جمع کرنا ، فرمایا ؛ بال! یہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل-(طرانى بيق-بزابن عيم عن ابيه عن جده)

غمدایمان کواس طرح فزاب کردیتا ہے جس طرح ابلوہ سے شد فراب ہوجا آہے۔

ایک روایت یں ہے۔

ماغضب احدالا شفی علی جهنم (بزار ابن عدی- ابن عباس) جس مخص نبی غمر کیاوه جنم کے کنارے سے جالگا۔

ایک فض نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چزیخت ترب ارشاد فرمایا:غضب الله (غضب الله اللی) اس نے بوجھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح فی سکتا ہوں وایا: لا تغضب (غصدنہ کیا کر) (احمدابن عمر)

آثار : حفرت حني فرمات بين كدا ابن آدم إجب توضع من أجملتا بي تو تيرك دوزخ من كرن كا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے' ذُوالقرنین کے بارے میں تلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی انہوں نے فریشتے سے کما مجھے کوئی ایسی ہات ہٹلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و يقين كى روشى برجع وفي لي كما عسرند كياكرواس لي كه شيطان غصى كى حالت من آدى پر زواده قابو پاتاہے عصد آئے تواسے بی جاؤ اورائے آپ کو پر سکون کرلیا کو علد ہازی ہے بھی بچو اس لے کہ آدی جلدی کرتاہے توبا او قات قلعی کرجاتا ہے ' ہر قریب و بعید آدی کے ساتھ نری اور مرمانی کا بر ماؤ کرو' جابر اور سرکش نہ ہو و مب ابن منبہ سے موی ہے کہ ایک رامب اسے معدمیں عبادت کررہا تھا شیطان نے اے مراہ کے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا 'اور دروازے پردستک دے کر کماکہ دروازہ محولو لیکن رامب نے کوئی جواب نہیں ریا شیطان نے محردروا زہ کھولنے کے لئے کما اندرخاموشی رہی شیطان نے كماكه وروازه كمولوورند يس والي چلا جاؤل كا اورتم فيتاؤك من يج بول ربا مون اورتم سے طنے آيا مون رامب نے کما اگر تم سے ہوتو میں کیا کروں ، تم بی نے قوجمیں عبادت اور ریاضت کا تھم دیا ہے ، اور قیامت ك دن طن كا وعده كيا ب الرحم وقت بيلي اسك موتم مم كياكري شيكن بواجز بر موا اور بولاكم مِن شیطان ہوں 'میرا اِرادہ حمیس مراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا' یا ہم اگر تم کھ بوچمنا چاہوتو بوچولو على جواب دينے كے لئے تيار ہول اراب نے بوچماكد كيا توجھے يہ تالاسكا ہے كہ انسان کی کون سی عادت مجمع اس پر قابود سے میں زیادہ مدکر تا ہے 'اس نے کما عصری گرمی' انسان غصری الك من جانا ب وجم اس اس طرح ألث كلك كرت بين جي طرح بي كيند الرماح بي- فيثمر كرب قول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم مجھ پرغالب آئی نہیں سکتا 'جب وہ خوش ہو تاہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غضب ناک ہو تا ہے تو میں اس کے داغ میں جا بکتا ہوں ، جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ غصہ تمام برایوں کی منجی ہے۔ کی انساری محابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی ہوقونی کی نشانی ہے اور غصہ کا نیجہ ہے 'جو مخص جمالت پر رضا مندہے اسے مرد باری کی ضرورت نہیں ہے ، حلم زینت و منعت ہے 'اور احتی کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔

حضرت عبد الله ابن المبارک سے کمی نے کما کہ ایک جملے میں حسن علق کی تعریف سیجے انھوں نے فرمایا ہفسہ نہ کرتا۔ کسی بیغیر نے اپنے مشعبین سے فرمایا ہو فض خسہ نہ کرنے کا لیقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور میرے بعد میرا جانفین ہو گا ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں انھوں نے دوبارہ فرمایا ، جوان نے دوبارہ بھی کی کما ، بالآخروہ اپنے وعدے پر قائم رہا ، اور پیغیری وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا ، ان کا نام ذوا لکفل ہے ، یہ نام اس کئے دوبارہ بھی کی کما گیا کہ انھوں نے خصہ نہ کرنے کی ضانت وی تھی ، اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ کفر کے جار رکن بیں۔ غضب ، شہوت ، حماقت اور لالجے۔

#### غضب كى حقيقت

اللہ تعالی نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے وافلی اور خارجی اسباب کی ہنا پر فنا ہوجا آ ہے 'کین اس کے ساتھ اسے ایک ایک چیز بھی عطائی ہے جو ایک بڑت تک جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ وافلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب رارت اور رطوبت سے کی ہے 'اور ان دونوں میں عداوت اور تضاد پیدا کیا ہے ' حرارت بھٹ رطوبت کو تحلیل اور فشک کرتی رہتی ہے 'اور اس کے بخارات بنا تی رہتی ہے 'یماں تک کہ اس کے اجزاء ہماپ بن کرا رجاتے ہیں 'چنا نچہ اگر رطوبت کو غذا کی ایراد حاصل نہ ہو 'اور جنتی رطوبت فشک اور تحلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلاثی نہ ہو قورون فنا ہوجائے۔ اللہ نے حیوان کے جم کے موافق غذا پیدا کی ہے 'اور حیوان میں اس کی اشتمانیمی پیدا کردی ہے آگہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھایا کرے اور فقسان کا تدارک کرلیا کے۔

بی رویست بی سیاب میں موجود ہیں جیسے تلوار ، فنجراورود سرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدای ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر تا ہے اور ان ملات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوت غضب کی تخلیق آگ سے کی ہے 'جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہات پیش آتی ہے 'یا اسے اس کے کسی مقصد سے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بحرُک المحتی ہے اور وہ شعلہ اتنا ہے جو ہو ہا ہے کہ دل کا خون جوش مار نے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رکون میں اوپر کی طرف ہیں جاتا ہے جس طرح آک کی پیش اوپر کی طرف افتحا ہے جس طرح آگ کی پیش اوپر کی طرف افتحا ہے آدی کا چرو اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اور کیونکہ چرے کی جِلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرخی ظاہر ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چیز کا علم ہوجاتی ہے ، یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرقبہ آدی پر خصہ آئے اور یہ جاتا ہو کہ اس فخص پر میں قادر ہول اگر خصہ اپنے سے بلند مرقبہ فخص پر آئے اور اس سے انظام نہ لے سکتا ہوتو اس صورت میں خون ہملنے کے بجائے ظاہری مول اگر خصہ اپنے تقب بلند مرقبہ فخص پر آئے اور اس سے انظام نہ لے سکتا ہوتو اس صورت میں انسان کا چرو درو پر جاتا ہے اور محمل رجلا سے جو فی قلب میں اکٹھا ہوجا آ ہے اور محمل کی برابر کے فخص پر آئے تو یہ ددنوں کیفیش طاہر ہوتی ہیں 'مجمی چرو مرخ ہوجا آ ہے اور مجمی زرد' یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

غضب كا مركز قلب ، بسرمال قوت خضب كامحل قلب ، ادراس كے معنیٰ بیں انقام كے ليے دل كے خون كاجوش كرنا يہ قوت مؤذى اور مملک چيزوں سے تعرض كرتى ہے وقوع سے پہلے دفاع كے ليے اور وقوع كے بعد انقام اور دل كى تسلى كے ليے اس قوت كى غذا انقام ہے 'يى اس كى لذت ہے' انقام كے بغيراسے سكون نہيں ما۔

قوت فضب کے تین درجے: اس قوت میں لوگ ابتدائے آفرینش سے تین درجوں پر ہیں 'تفریط' افراط' اور اعتدال۔ درجہ تفریط' بیہ ہے کہ آدی کے اندر بیہ قوت ہاتی نہ رہے یا کمزور پڑجائے یہ ندموم ہے' ایسے مخص کو بے غیرت کہا جاتا ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس مخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھا ہے' معلوم ہوا کہ جس مخض کے اندر غیرت و جمیت سمرے سے موجود ہی نہ ہووہ انتائی تا قص ہے' اللہ سجانہ و تعالی نے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کی تعریف میں ارشاو فرمایا۔

اشِتَاءُ عَلَى الْكُفّارِ (ب١٣١٨، ١٤٥١)

وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔

ایک آیت می انخفرت ملی الله علیه وسلم کو بیم ریا کیاند مجاهِدِالْکُفار والمُنَافِقِیْنَ وَاغْلُظْ عِلْیُهِمْ (پ۱۲۸ ایت ۲۵)

جاهِدِالحَمَّارُ وَالْمُنَاوِمِينُ وَاعْلَطُ عَلَيْهِمُ (بِ٩٠٠) كنارے اور منافقین سے جادیج اور ان پر مخی کیجنہ

شدت و فلظت جمیت و خضب تی کے متبع میں پر ابوتی ہیں۔

درجدا قراط : بیب که آدی کے مزاج بر فعد قالب ہو اور فعے کے سامنے نہ اسے مقل کی سیاست سے سرد کار ہواور نہ دین کی اطاعت سے ، جب اسے فعد آئے قرو نظر بھیرت و آئی اور افتیار وارادہ کچھ ہاتی نہ رہے ، بلکہ معظر کی طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فعد ان کی فطری مزاج کی بنا پر غالب آیا ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر فضب سے مغلوب ہوتے ہیں چنا نچے بہت سے آدی ہروقت فعد پر آبادہ نظر آتے ہیں 'یہاں تک کہ ان کی صورتوں سے ایسا گنا ہے کہ وہ فعم میں ہیں ' پر قلب کے مزاج کی گری فعد کے اظہار پر ان کی مدد کرتی ہے فعد کو حدیث شریف میں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البتہ سرد مزاج آدی کو فعد کم آیا ہے ' آتا بھی ہے تو بہت جلد فروہ وجاتا ہے۔ عادی اسب بید ہیں کہ کوئی فض ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو ہروقت غصر میں

<sup>(</sup>١) جياكة تدى من معرت الاسعيدا لدرئ ى روايت ب الغضب جمرة في قلب ابن آدم اور الاواؤو من مليد العدى كي مديث ب ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار"

بحرے رہے ہوں' اور غضب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں' اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کرسکتے کہ کوئی ميس براكي اورنه مم ايخ كام من كي يدافلت پندكرت بين وه اي اس مربراني بر فخركرت بين والانكه حقيقت من اس طرح دوبه ثابت كرتے بين كرند بم عقل د شعور ركھتے بين اورند علم اور بدواري وه مخص ان كي يہ جاملانه ماتي سنتا ہے اور اپي ا معقلی کی بنا پر انسیں اینے دل میں جگہ دیتا ہے 'اور بیہ مجھنے گلا ہے کہ خصہ کرتا انجی چیز ہے بھے بھی ان لوگوں کی طرح خصہ کرتا چاہیے 'بسرحال اوّلاً وہ زبردسی غصہ دکھیا تاہے ' یہ زبردسی عادت بن جاتی ہے 'اور جب غصہ کی آگ بحر ُ کتی ہے تو خصہ کرتے والا اس كى الله من جل جاتا ہے نہ اس ميں كى كى تعيت سننے كى صلاحيت باتى رہتى ہے اور ندائى رائے پر عمل كرنے كى قدرت الك جب کوئی تعیمت کرتا ہے تو اس سے دواور زیادہ غضب ناک ہوجا تا ہے اور جب اپنی بعیرت و مثل کی روشنی میں جائزہ لینا جاہتا ہے تو غصے کی اگل کا دھواں اس کا احاط مرکیتا ہے اور وہ موشن ماندر برجاتی ہے تکر کا معدن وماغ ہے شدیت غضب کے وقت دل میں خون جوش کھا تا ہے اور اس کے نتیج میں ساہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے لکل کردماغ کی طرف افعتا ہے 'اور معدن کر پر بہنہ کرلیتا ہے 'اور مجمی معادن حس کی طرف مجمی متعدی ہو آہے 'اس صورت میں اس کی بینائی جاتی رہتی ہے 'وہ کملی آ تھوں کے باد جود کھ نہیں دیکھیا تا وقیا اس کی تکاموں میں تاریک موجاتی ہے اس حال میں دل درماغ کی حالت اس غارے مثلبہ موجاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں وهواں بحرجائے اور ارد گرد کی فضا کرم ہوجائے الیمی عالت میں اگر کوئی چراغ روش كيا جائے تواسكى روشني مرهم رہے كى اور وہ دھويں ہے لبريز ماحول كو منور نہيں كرسكے كى ند كوئي اس ميں قدم ركھ سكے كا نہ آواز ٹھیک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی مخص غار کے اندر جاکریا باہر سے اس آگ کو بجمانے پر قادر ہوگا' بلکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گا جب تک وہ اگ ان تمام چیزوں کو جلا کر فائسترنہ کردے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے کی حال غضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض وفعہ یہ آگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس پر اس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ خٹک کردی ہے 'چنانچہ غصر کرنے والا خود اپنے غصے کی اگ میں جل کر ہلاک ہوجا تا ہے 'جس طرح غاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے کیونکہ وہ اگ اتن طاقور ہوتی ہے کہ غاری اطراف وجوانب اس کی لیپٹ میں آجاتے ہیں اس طرح قلب ضعے کی آگ میں جل کرخاکسٹرین جاتا ہے 'اوراس میں حقیقی ذندگی کی کوئی رمتی ہاتی نہیں رہتی 'مجح بات یہ ہے کہ طوفان برد دباراں میں سمندر کے سینے پر چکو لے کھاتی ہوئی کشتی اس ننس کے مقابلے میں نیا وہ ایکھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو غصے کی آگ میں جل رہا ہو' اس کیے کہ کشتی میں تو وہ فخص موجود ہے جو اسے پرسکون رکھنے کی تدبیر کرسکتا ہے 'اور اے سرکش موجوں کی زدے بچاکر سامل تک پیٹچا سکتا ہے 'لیکن قلب وہ تو خود جم کے سيني كالمات اور ناخدا ب عب وه خودى غضب كى آك يس جل رابو توجم كى كشى كى كس طرح ها علت كرسك كا اورات کنارے تک پنجانے کی کیا تدبیر کرسکے گا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر فضب کے یہ آثار مرت ہوتے ہیں کہ رنگ حغیرہ وجا آئے جم لیے لگا ہا اور اصفاء کے عمل میں ترتیب و قان ہاتی نہیں رہتا 'زبان اور کرائے لگتی ہے 'یاں تک کہ مند ہے جماگ بنے لگتے ہیں 'آئمیں سرخ ہوجاتی ہیں 'ناک پھولنے پکنے لگتی ہے 'اور چرے کی ہیت بدل جاتی ہے 'اگر ضے والا ضفے کے وقت اپن صورت دیجہ لے قو خوابی نظروں میں گر جائے اور اپنی بدصورتی پر اے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا ضعہ کافور ہوجائے 'اے سوچنا جاسے کہ جب ضفے کا ظاہر جم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چرے کی ہیت ہی گڑئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت تن گڑئی گڑئی ہوگئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت تن گڑئی ہوگئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی ہوگئی ہے باطن کا عنوان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن گڑئا ہے 'پھر اس کے بگاڑ کا اثر شاہر کی طرف تجاوز کرتا ہے 'ظاہر کا تغیر کا شرواور نتیجہ ہے۔

زبان پر غصے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدمی گالیاں مکنے لگتا ہے 'اور ایسے گندے الفاظ استعال کرتا ہے کہ حساس اور باشعور لوگ

انسیں سنیں تو شرم سے پانی پانی موجائیں بلکہ وہ خود انسین زبان سے نکال کر شروائے بشرطیکہ غصے میں نہ مور یا غصہ باتی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب غصے میں تھا اور اُول فول بک رہا تھا اس فحش کلای کے ساتھ الفاظ کی اوائیگی نسیس کریا تا نہ جملوں میں ترتیب قائم رکھیا آہے ملکہ بیشترالغاظ ایسے بولتا ہے جن کے کوئی معنیٰ ہی نہیں ہوتے۔

اعضاء پر غصے کا اُڑیہ ہوتا ہے کہ جب زبانی غصہ کانی نہیں ہوتا اور انقام کی اک شدّت افتیار کرلتی ہے تو مار پیداور نوج کھسوٹ پر از آتا ہے جمعی غصے میں پاکل ہوکراس مخص کو کل کردیتا ہے یا زخی کردیتا ہے جس پر غصہ آئے اس کے جمزاور اپن طاقت کی بنا پر راہ فرار افتیار کرلے تو پروہ مخص اپنا مصد خود اسے آپ پر اٹاریا ہے ، کیڑے پھاڑ لیتا ہے، سینہ کولی کرتا ہے، داداروں سے سر مرا ایا ہے خود کو زخی کرایتا ہے اور مجی مجی خود کئی بھی کر بیٹھتا ہے بھی ضعے کی وجہ سے اس کی حالت میہ ہوتی ہے جیسے شراب کے نشے میں ہو جمعی شدت ففن سے حواس مخل ہوجاتے ہیں اور ول و داغ اند میرے میں ڈوب جاتے ہیں ، ہوش باتی نمیں رہنا ، مجی یہ غصہ جمادات اور حیوانات پر اتار ماہے مثلاً برتن تو زویتا ہے ، دسترخوان سے کھانا افعا كر پھينك ديتا ہے اور یا گلوں کی سی حرکت کرنا ہے بے زبان جانوروں کو گالیاں ویتا ہے اور انہیں اس طرح مخاطب کرنا ہے جس طرح سمجھد ار کو مخاطب كرتے ہيں 'ایس حالت میں اگر كوئی جانور اے لات یا سينگ مار دیتا ہے تو خود بھی يمی حركت كر ما ہے۔

قلب پر غصے کا ایک اثریہ پر تا ہے کہ اس کے لیے ول میں کیند اور حمد پردا موجاتا ہے اور اسے ایز آپ ٹوانے کے در پے موتا ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے عملین ہوتا ہے'اس کے راز اٹھکار کرنے میں ول چپی لیتا ہے'اس کی اہانت کرتا ہے'

ذاق اڑا آے اور ہر طرح تکلیف پنچانے کی کوشش کر آہے۔

یہ ہیں حدے پرمع ہوئے غصے کے تا مج و ثمرات ضعف غضب ہمی کوئی احجمی چیز نہیں ہے'اس کا ثموب غیرتی ہے ایعنی جو بات آدى اسيخ گروالوں مثلاً يوى بحول كو غلط ديكھ اس پر خفانه مو كينول كى طرف سے ذلت افعائ اور رسوالهو ي بحى ذموم ہے کیوں کہ پوی کے سلط میں بے فیرت ہونا مختف ہونے کی علامت ہے ، فیرت اگر حدامتدال میں ہو ، اور مناسب حدود میں مو- جائز اور پسندیده چیزے <sup>،</sup> مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشادے <del>۔</del>

انسعدالغيوروانااغيرمنسعدواناللهاغيرعني (ملم-ابوبرية) سعد غيرت مندع عي سعدت زياده فيرت والا مول اور الله محم في زياده فيرت والا عم

غیرت نب ی حفاطت کے لیے پیدا کی گئے ہے اگر لوگ اس سے فغلت برسے گیس تونب مخلوط موجا کیں یہ اقباز ہاتی نہ رہے کہ کون کس کی اولادہے ، کس فاندان سے ہے اس کے کما جاتا ہے کہ جس قوم کے مردول میں فیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں محکرات دیکھ کرخاموش رہنا بھی ضعف خضب کی علامت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

حيرامني احواها (طراني بيق عل)

میری امت کے بمترین لوگ دہ ہیںجو (دین میں) سخت مول-

ارشادر بانى جنب وَلاَ نَأْخُذُكُمْ بِهِمَارَأُفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ (پ١٨ م ٢ سر)

اور تم لوگوں كا ان دوكوں پر اللہ تعالی كے معالمہ ميں ذرا رحم نه آنا چاہئے۔

بلكه جس مخص میں خصہ نہ ہووہ اپنے نفس کی احجی طرح تربیت ہمی نہیں کرسکتا اس لیے کہ ریاضت اس وقت تک تمل نہیں موتی جب تک فضب کوشوت پر مسلط ند کیا جائے یماں تک کد اگر نفس شموات کی طرف ماکل موتواس پر فضب ناک مواور اسے شہوت میں جٹلا ہونے سے مدک۔

درجہ اعتدال : اس سے معلوم ہوا کہ خضب کانہ ہونا مجی ندموم ہے اوروہ خضب پندیدہ ہے جو عقل اوردین کے تالع ہو اینی

جمال حمیت کی ضرورت ہو وہاں خصہ آئے 'اور جمال ملم کا موقع ہو وہاں خصہ نہ آئے 'ضعے کو اعتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ ا استفامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلت قرار دیا ہے 'اور ریہ وہ درجہ اعتدال ہے جس کی انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:۔

خير الاموراوساطها (يبق)

بمترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔

جس فض کو قصدند آئے 'بلکد ان مواقع پر بھی اس کی رگر جیئت نہ پھڑکے جہاں بزدل سے بزدل بھی جری ہوجاتے ہیں 'الیے فخض کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیئے ناکہ اس میں فضب بدا ہوجائے اس طرح اس فض کو بھی علاج کی ضرورت ہے جس کا فصد حد سے بدھا ہوا ہو 'حتی کہ تہور اور شجاعت میں فرق نہ کرتا ہو 'مطلب بد ہے کہ فصد خواہ افراط میں ہویا تفریط میں قاتل علاج ہے 'عمدہ حالت بد ہے کہ درمیانی درج پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط متنقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط متنقیم بال سے زیاوہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے 'لیکن جو اس تک نہ پہنچ سکے اسے مایوس ہونے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جاسے 'ارشاد باری ہے۔'

ارمادبارى جند وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا إِنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةً (ب٥/١٨ أيت٣٩)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ سب بیوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا بھی جی جاہے تو تم ہالکل ایک ہی طرف نہ ذھل جاؤجس سے اس کو ایسا کرو جیسے کوئی اوھڑ میں لکلی ہو۔

چنانچہ بیہ ضروری شیں کہ جو مخص ہر کام اچھانہ کرسکے وہ ہر کام برا کرے 'بعض برائیاں بعض دو مری برائیوں کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہیں' اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیرے قریب رہے اور شرے اجتناب کرے توثیق اللہ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

## کیاریاضت سے غضب کاازالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غضب کا با لکتہ ازالہ ممکن ہے 'اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ' کچے لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق لین عادات کو بھی تحلیق سمجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اسپنے اصداء کے پیدائش میوب دور کرنے پر قاور نہیں ہے اس طرح دوا پنی عادات بھی تبدیل نہیں کرسکتا ہے دونوں رائیس کمزور اور لچرہیں۔

حق كيا ہے؟ ؛ حق بات وہ ہے جو ہم ذكر كرنے والے بيں اور دہ ہے كہ جب تك آدى كى چيز كوپنديا ناپندكر آرہ كااس وقت تك غيظ و غضب سے خال نہيں رہ سكا اور جب تك كوئى چيز اس كے مزاج كے خالف يا موافق رہے گی اس وقت تك پنديدگى يا ناپنديدگى كے اظہار كاسلىلہ جارى رہے گا ناپنديدگى خضب ہى كارة عمل ہے ، چنانچہ آگر اس كى كوئى محبوب اور پنديدہ چيز چين لى جائے يا اسے ضرر پنجايا جائے تو خصہ ضرور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں: آدی کوجن چزوں سے مجت ہوتی ہے ان کی تین قشمیں ہیں۔

ملی قتم : یں دہ تمام چزیں داخل ہیں جوسب کے لیے ضوری ہیں عظ غذا مکان الباس محت وغیرو-چنانچہ اگر کوئی مار پیف

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچاہے یا اسے زخمی کرے تو اس پر خصہ آنا چاہیے بھیوں کہ بدن کی حفاظت ضوری ہے 'اس طرح آگر کوئی مخص کپڑے آثار کرنٹا کرنا چاہے 'یا اس مکان سے باہر نگالنا چاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے 'یا وہ پانی گرا دینے کا ارادہ کرے جو پیاس بجمانے کے لے رکھ چھوڑا ہے 'ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے خصہ کرنا بھی ضروری ہے 'یہ چیزیں ضروریات میں داخل ہیں 'کوئی مخص بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکیا 'جو مخص بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے غضب کا نشانہ ضرور ہے گا۔

دوسری قتم : میں دہ چنیں داخل ہیں جو مخلوق میں ہے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں ا مثلاً جاہ دمنصب ال کی کثرت افلام يا بانديان اور سواريال-يه چزي في الحقيقت ضوري حسين بين اليكن لوگول في عادت اور جمل كي بنا پر انسين ضروري سجم ليا ہے اور اس مد تک انسیں محبوب محی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیزان میں سے ضائع موجائے یا حاصل نہ مو تو ان کے رہے وغم کا عالم دیدنی ہوتا ہے وسدید کہ سونا اور جاندی بھی انہیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جع کرتے ہیں اور جوانہیں چرالیتا ہے اس پر غصہ كرتے إيں واوان سے بناز اور مستغنى بى كول نه مول ليكن لا فح انسي زيادہ سے زيادہ جع كرنے راكسا تا ہے اس تح تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا گل طور پر مفتود ہونا ممکن ہے "چنانچہ آکر کسی مخص کے پاس مرورت سے زائد مکان ہواور کوئی ظالم اے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غعبہ نہ آئے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو اور دنیا کی زائد از ضرورت چزوں سے اسے رغبت ندہو' چنانچہ ان کے ضائع جانے پر فصدنہ کرے 'اگر اسے ان کے وجود سے محبت ہوتی تو یقینا فصر کر آ۔عام طور پر لوگ ایسی بی غیر ضروری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر خصہ کرتے ہیں جیسے منصب شہرت ، مجلس میں انچھی نشست ، علم میں فخرد مباہات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی مبت غالب موتی ہے انہیں اس مخص پر خصہ ضرور آیا ہے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے علا اس محلى ميں المجى جكه نه شملائ يا اس كى شرت كو داغدار كرے يا اس كوكى اعزاز نه ملنے دے ،جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا مجی نہیں کرتے خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے 'یا صدر تعین بنا دیا جائے 'ایسی ہی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں برم می میں ان ہی کہ دجہ سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے ،جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی ان میں نقص زیادہ ہو تا ہے کول کہ حاجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے جال ادمی بیشد اپنی حاجتیں برها نے کی فکر اور جد وجد کرتا ہے' وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بیرها رہاہے بلکہ غم و حزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ہے ، بعض جمال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس مد تک آگے برا مات ہیں کہ اگر انہیں ان کے سمى عيب كے سلسلے ميں كوئى طعنہ دينا جا ہے تووہ برا مناتے ہيں 'اور نارا نمتكى ظاہر كرتے ہيں ' شاأ اگر سمى جانل سے بيد كها جائے كه تو کوتر بازی میں اہر نہیں ہے یا هلرنج کا کھیل اچھی طرح نہیں جانا 'یا زیادہ شراب ہی نہیں سکا' یا زیادہ کھانے پر قادر نہیں ہے توب طعنہ اسے برداشت نہیں ہوتا اور غصے سے پیٹ پڑتا ہے اس طرح کے امور پر خصہ کرنا ضوری نہیں ہے کیوں کہ ان سے محبت كرنامجى ضروري نبيس ہے۔

تیسری قتم : یں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضروری نہیں ہیں ' مثلاً کتاب عالم کے لیے انتہائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں سے حجت کرتا ہے 'اگر کوئی مخض اس کی کتاب بھا ڈوالے یا جلاؤالے یا غرق کردے تو اس پر ناراض ہو تا ہے ' ہمی حال کار گرکے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے چھے میں مدولیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا درہے جو چیز کمی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افراد و اھناص پر مبن ہے 'ضروری نہیں کہ جو چیز ایک مخض کے لیے ضوری اور محبوب ہو وہ وہ دسرے کے لیے بھی ضوری اور محبوب ہو "ضروری محبت" وہ ہے جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔ من اصبح امنا في سربه معافى في بنه وله قوت يومه فكانما حيز تله الدنيا بحنافيرها (تني ابن اجد عبيد الله ابن محن

جو مخص اسے محریل مامون ہو 'بدن سے محت مند ہو' اور اسے اس دن کی دوزی میسر ہو وہ ایسا ہے کویا

جو مخص حقا کتِ امورے واقف ہو'اور ان تینوں قسموں کو سمجمتا ہو'اس کے متعلق یہ نصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان تینوں کے علاوه امور میں غصر نہ کرے ، بسرحال یہ تین فتمیں ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر رماضت کا کیا اثر ہوگا؟ میلی هم پر ریاضت کے اثرات اس لیے اس کیے اس میں ہوتی کہ فصر بالکل ہی مندم ہوجائے ایک اس لیے ہوتی ہے کہ دل خضب کا مطیع نہ رہے اور بظا ہر اس کا استعمال اس حد تک کرے جو شریعت اور مقل دونوں کے نزدیک پندیدہ ہو میہ بات مجاہدے اور کوسش سے اس طرح ممکن ہے کہ چھ عرصے علم اور عل میں تکلف سے کام لے عمال تک کہ برداشت اور بردیاری اس كى عادت الدير بن جائے ول سے غصر كا بالكيه خاتمه طبيعت كا نقاضا نسيں ب اور نديد ممكن ب البيته اس كى شدّت ختم كرنا اوراس کا زور کم کرنا ممکن ہے تاکہ باطن میں بیجان نہ ہو 'اور ظاہر میں اس کا اتا اثر پیدا ہوجائے کہ چرود مکو کر کوئی بیہ نہ سمجھ پائے كه اس وقت غفے ميں ہے؟ اگرچہ يه مجامرہ سخت ہے، ليكن نامكن نميں ہے، اگر كوئي تسلسل كوشش كريّا رہے تو ناكاي كي كوئي وجہ نہیں ہے۔ یک عظم تیسری فتم کا ہے 'کیونکہ بعض چزیں بعض کے حق میں اتن می ضوری ہوتی ہیں جتنی پہلی فتم کی چزیں محوایہ دونوں ایک بی متم بین اور دونوں پر ریاضت کا اڑ کیساں ہے۔

دوسری منم کی چزوں پر آنے والے ضعے کا کمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ مکن ہے اس طرح کہ آدی ان چزوں کی مجت دل ے نکال دے اور سے باور کرے کہ اس کاوطن قبرے اس کافھکانہ آخرت ہے اور سے کدونیا ایک بل ہے جس سے گذر کر آخرت ك مكان تك بنجناب يا ايك منول ب جس پر چند كويول كے لئے ممركر اور آنے والے سراور الى منول جو متعل منول ہے۔ کے لیے توشیر لے کر آگے بوھنا ہے اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہال ہے 'نہ قبر میں کام آئے گااور نہ آخرت میں اسے دنیا کی چزوں سے ب ر مبتی اختیار کرنی چاہیے اور دل سے ان کی مجت نکال دین چاہیے اگر کسی آدی کو اسے کتے سے الفت نہ ہو تو دوسرے کے مارنے پراہے مجمی فعدند آئے گا'اس سے معلوم ہوا کہ غمد مجت کے مالع ہے۔ اس متم میں ریاضت کا مقصود سے ہے کہ غضب قطعی طور پر ختم ہوجائے لیکن ایا ہونا بہت مشکل ہے البتہ غصہ کمزور پڑجانا کیا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سل

ب اگرابیا ہو تواہے بھی غیمت سجمنا جامیے۔ یماں ایک اعتراض بید کیا جاسکتا ہے کہ پہلی متم یعنی ضروری اشیاء کے ضائع جانے سے صرف خصدی نہیں آنا ، ملکہ بعض ادقات رنج بھی ہو تا ہے جمی غصہ بالکل نیس آیا صرف رنج ہو تاہے ، شا مکسی فض کے پاس وسیلہ رزق کے نام پر صرف ایک بكرى موادروه مرجائے تواہے كسى پر غصه نه آئے كا اگر چه بير ايك ايباواقعه ب جے وہ برگز پند نہيں كريا اليكن وه اس پر غضب ناک ہونے کے بجائے صرف ملول ہو تا ہے اور ہر البنديده عمل كارة عمل فضب نسيں ہے ، چنانچہ آدى فصد محلواتے يا مجھنے لكوائے كے عمل سے تكليف ضرور محسوس كرتا ہے ليكن اسے فعد كھولنے والے پانچنے لكانے والے رفعہ نہيں آتا جس مخص پر توحید غالب ہوتی ہے اور وہ ہرچر کو اللہ کا صلید اور اس کے تعنظ قدرت میں سمتنا ہے وہ تلوق پر خصہ نہیں کر نا اس لیے کیدوہ بید اعتداد ركمتا ب كه علوق كوخود كوكي افتيار نهي وه الله ك قبينة قدرت من مخرب جس طرح علم كلف والے كم باتھ من مخرمونا ہے'اگر بادشاہ کمی کی گردن ارنے کا عظم جاری کردے تو وہ اللم پر خفاونس ہو تا'اس طرح موجد خقیق بحری ذی کرنے والے پر برگز خفائد ہوگا اور نداس کی موت پر برہم ہوگا میونکہ وہ جانتا ہے کہ ذی اور موت دونوں کا تعلق اللہ سے ہے 'بدے کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ غلبۂ توحید سے بھی فضب کا خاتمہ ہو تا ہے اور خدا کے ساتھ حسن عن بھی اس سلسلے میں مؤثر ہو تا ہے۔ اس لیے کہ وہ سجھتا ہے کہ جو بچھ ہو تا ہے اللہ کی طرف ہے ہو تا ہے 'اور اللہ اس کے حق میں جو پچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے خواہ وہ بحوکا پیاسا رکھے 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذریعہ قل کرادے 'اس اعتقاد کے بعد غصے کی کوئی وجہ ہاتی نہیں رہی ' چسے خوان نکالئے والے اور پچھے لگانے والے پر خصہ نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ممکن تو ہے لیکن توحیہ کا اس قدر غلبہ دریا نہیں ہو تا' بلکہ بکل می چکتی ہے 'اور پچھ کے لیے ول کی یہ حالت ہوجاتی ہے 'کین یہ حالت زیادہ دریا تک قائم نہیں رہی ' بلکہ دل و سیلوں کی طرف ماتفت ہو تا ہی رہتا ہے 'یہ طبیعت کا نقاضا ہے 'اس سے مفر ممکن نہیں ہے 'اگر کسی انسان کے لیے اس حالت کا دوام مقمود ہو تا تو سب سے پہلے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تا' حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمی آپ اس حالت کا دوام مقمود ہو تا تو سب سے پہلے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تا' حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمی آپ اس حالت کا دوام مقمود ہو تا تو سب سے پہلے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تا' حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمی آپ اس حالت کا دوام مقمود ہو تا تو سب سے پہلے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تا' حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمی آپ اس

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللهم انا بشر اغضب کم یغضب البشر فایما مسلم مبیته او لعنته او ضربته فاجعلها منی صلاة علیموز کاة و قربة تقریم باالیک یومالقیامة (۲) فاجعلها منی صلاة علیموز کاة و قربة تقریم بالیک یومالقیامة (۲) اس الله! پس آدی بول آدی کی طرح بھے بھی فعم آتا ہے اگر میں نے کی ملان کو گالی دی بوئیا اس پر لعنت بیجی ہوئیا اے مارا ہو تو میری طرف ہے ان باتوں کو اس کے لیے رحت کردے 'تزکیہ کا سبب بنا دے اور تقرب کا باعث کردے جس کے دربیہ قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔

عبدالله ابن عموابن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے آخضرت ملی الله علیه و تلم کی فدمت اقدس میں عرض کیا کہ جو کھ آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں میں اے کلے لیتا ہوں (کیا میرایہ عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا ا اکتب فوالذی بعثنی بالحق نبیا مایخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه) (ابوداؤد)

لکو لیا کو اس ذات کی فتم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی ہنا کر ہمیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) حق کے علاوہ کچھے نہیں لکتا۔

آپ نے یہ نمیں فرمایا کہ مجھے غصہ نمیں آنا کیک یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق سے منحرف نمیں کر تابینی میں غضب کے موجبات اور تقاضوں پر عمل نمیں کرتا۔ ایک مرتبہ معزت عائشہ کو کسی بات پر خصہ آیا 'آپ نے ان سے فرمایا :۔

مالكوجاءكشيطانك

محجے کیا ہوا ہے تیراشیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا آپ کاشیطان نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایات

بلی اولکن دعوت الله فاعاننی علیه فاسلم فلایا گمرنی الابالخیر (مسلم مائش) کیوں نیں اگر میں نے اللہ سے دعا کی تواللہ نے جھے اس پر مدعطا فرمائی وہ مسلمان ہو گیا ، جھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کتا۔

آپ نے یہ نہیں فرایا کہ میراشیطان نہیں ہے ' بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرایا 'اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرادی

<sup>(</sup>۱) مسلم می حطرت جاید کی روایت ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرائے آ آپ کی آکھیں سمخ ہوجا تیں' آوازبائد ہوجا آل اور ضعہ تیز ہوجا آ۔ (۲) مسلم میں حصرت ابد ہررواکی روایت لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "اغضب کے ما یغضب البشر" ای طرح "ضربته" کی جگه "جلدته" کا انتظامے۔

کہ وہ میرا مطبع ہے یمال شیطان سے مراد شیطان الغفب (غصے کا شیطان) ہے ایعنی فصد موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکسا آا عفرت علی کرم الله وجد روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم دنیا کے لیے خصہ نہ فرماتے جب آپ کو حق کی خاطر غصہ آ باتو کسی و خبرند ہوتی مقی اورند کوئی چیز آپ کے فصد کی باب لاسکتی مقی یمال تک کد حق کا انقام لے لیں۔ (ترندی في الشَّما ئل) اس مِن شَكَ نهيں كه آپ كا خصه حَقْ كے ليے ہو تا تھا 'ليكن اس مِن بھی فی الجملہ وسائل ہی كی طرف النفات تھا ' ليكن يه فعد الله كے لے تعا والى الى الى كى دى مرورت الى ديوى عاجت (جيك روثى پانى دفيرو) جينے والے ير فعد كرے اس كا فعد الله كے ليے موكا اس طرح كے غصے كا اس سے جدا مونا مكن بى نسي ہے البتہ يہ موسكا ہے كہ ايك مخص كسى ضروری چزے کے اس لیے خصہ نہ ہو کہ اس کی نظراس سے نیادہ ضروری چزر تھی اس سے زیادہ ضروری چزکی مشخولیت نے ضروری چیزے لیے خصہ کرنے کی مخوائش ہی ہاتی نہیں رکمی میوں کہ قلب اگر کمی کام میں مشغول و مستغرق ہو آیا ہے تو دو مبرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الفاری کا قلب آخرت میں مشغول تھا میں وجہ ہے کہ جب سی نے انہیں گالی دى توانسي غمرنس آيائد آپ نے اس كاجواب ديا بلك بيد فرمايا أكر ميرے اعمال كاوذن كم ب تو مي اس سے زيادہ برا مول جتنا یہ کتا ہے اور اگر ان میں وزن ہے تو جھے کوئی تکلیف نہیں اس کیے اس کی گائی ہے میرے اعمال کا وزن کم اور بدھے گا۔ رہے این فَيْمُ كُوكُن نِهِ كَالَ وَى تَوْ آبِ فِي اس مِه فرمايا: ال محض إلى الله في سام جنت كاس طرف ايك كما في مع أكر میں نے اسے عبور کرلیا تو تیرے قول سے مجھے کچھ ضررنہ ہوگا اور عبورنہ کرسکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں بعنا تو مجھے سمجھتا ہے۔ ایک مخص نے حضرت ابو براکو براکہا ای نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چھیا رکھے ہیں وہ بہت ہیں اپ کو برائی کرنے والے پر خصر اس کیے نہیں آیا کہ آپ کی نظراتیے نفس کی کو تاہیوں اور عیوب پر تفی اور آپ اللہ کے ڈرمیں مشغول تھے 'اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تواس سے متأثر نہیں ہوئے وہ اپنی جلالتِ شان کے باعث دیدہ م بینا رکھتے تھے اور اپنے نئس پر ان کی ممری نظر بھی 'مالک ابن دینار کی بیوی نے انہیں ریا کار کما آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس ے کما کہ مجھے تو نے ہی پچانا ہے موا وہ آپ ننس کو ریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول سے اور اسے یہ باور کراتے سے کہ تو ریا کارہے ، یمی وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نبت کی گئ تووہ برا فروخت نہیں ہوئے۔ ایک مخص نے حضرت شعبی کو برا کما ، آپ نے فرمایا اگر تم سے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جموٹے ہو تو تمماری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معنات دین میں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے داوں میں گالی کا اثر ہوا ہو' لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ملتفت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول ہتے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل ممتات میں اس قدر مشغول ہو کہ غصہ کی بات پر غصہ نہ کرے۔
غلبۂ توحید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تبیرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے بعنی اس کی موجودگی میں غصہ نہیں آتا' اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو خصہ نہ کرتا پہند ہے' اللہ ہے اس کی شدّتِ مجت اس کے غصے کی آگ

كو مند اكردى ب، يمي مال نسي ب-

اس تفسیل کا عاصل یہ ہے کہ فضہ کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی داست ہے اور وہ یہ ہے کہ دل ہے دنیا بالکل نکل جائے اور یہ اس مورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو ونیا کی فرمت کا بیان آنے والا ہے وہاں ان آفات پر دوشنی ڈالی جائے گی میں مرف یہ بتلانا ہے کہ جس محفوظ پر دوشنی ڈالی جائے گی میں مرف یہ بتلانا ہے کہ جس محفوظ ہو جوا تا ہے ،جوا سباب مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جاسکتا ہے ان کے کمزور پڑنے پر فصہ بھی کمزور پڑسکتا ہے ،ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

#### غضب کے اسپاپ

یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چک ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مان ختم کرویا جائے 'اور اس کے اسباب ذاكل كردية جائي معرت يحيلي عليه السلام نے معرت ميلى عليه السلام سے وريافت كيا تھا كه كون ى چيز سخت ترب؟ فرایا: تهمارا خصہ بوجھا: خصم کس لیے آتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن سے یہ نشود نمایا تا ہے؟ فرایا: تکبر عزت پندی اور حینت اوروه اسباب جو ضعے میں شدئت پید اکرتے ہیں یہ ہیں۔ کبر مزاح الغو کوئی عار دلانا کیات کاٹنا 'ضد کرنا 'مال وجاه کی حرص وغیرہ۔ یہ سب فاسد اخلاق کے وائرے میں آتے ہیں 'اور شرعًا زموم ہیں 'ان اسباب کی موجودگ میں غضب سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کمی مخص میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں توان کی اضداد سے ان کا زالہ کیا جائے۔ چنانچہ تکبر کو تواضع ہے ، عجب کو اپنے نفس کی ندمت سے ختم کرے ، اور فخر کو اس اعتقاد ہے ذاكل كرے كدوه بھى آدى ہے و مرے بعدول كى طرح الله كابنده ہے اوك اصل ميں ايك بى باب كے بينے بيں بعد ميں جدا جدا موسے اور تغریق کی دیواریں ماکل موکئیں الیمن آدمیت میں سب برابریں افرفضائل پر موتاہے جب و کبر اور فخررذا کل کی جڑ اوراساس ہیں اگر تم ان روائل سے خالی نہیں ہوتو جہیں دو سرول پر ہر گز برتری حاصل نہیں ہے ، جہیں افرنیب نہیں دیا ،جن لوگوں پر تم فخر کرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں ،جس طرح تہمارے ناک کان آ کھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں ،وہ مجى اسى باب كى اولاد بيں جس كى تم اولاد مو مزاح اس طرح دور كرے كه مهمات دين ميس معروف موجائے باكد عمر بحر فرصت بى نه مے لغویات سے اس مرح بیچ کہ فضائل اخلاق حسنہ اور علوم دینیہ کی مخصیل میں معموف رہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یمی چیزیں آخرت کی سعادت تک پہنچانے والی ہیں۔استراء کے سلطے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنے میں تکلیف محسوس کرنا ہوں اس طرح وہ بھی میرے استزاءے پریشان ہوتے ہوں سے اس لیے کمی کا زات نہ اڑانا جا ہیے ' عيب لگانے كى عادت اس طرح ترك كى جاسكتى ہے كر برى بأت زبان سے نہ فكالے ورنہ مخاطب بعى زبان ركمتا ہے ، مكن ہے وہ مجمد زیادہ بی تلخ بات کمدوے 'شار سرور می کا ازالہ قدر ضرورت پر قناعت کے ذریع ممکن ہے 'استفناء بی میں عزت ہے ' حاجت

ان تمام اخلاق میں ہے کی بھی علق کا علاج آسان نہیں ہے ' بلکہ اس میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ اولا آن تمام اخلاق فاسدہ اور عاداتِ رفطہ کی آفات سے واقفیت حاصل کرے' آکہ دل ان سے مختر بوجائے' اور ان کی قباحت روز روش کی طرح حمیاں بوجائے' پھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور ان کی جائے بائدی سے عمل کر آ رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جا تیں 'اور نفس پر گراں نہ رہیں غضب سے نجات پانے اس کے لیے نفس کا ان روائل سے پاک و صاف ہونا نمایت ضروری ہے 'کیونکہ یمی عادات کا مجمج ہیں' ان بی سے خضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے فضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے فضب جنم لیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بی سے فیصل بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کی بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کر بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کا بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کی بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کی بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کی بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے کی بیتا ہے۔ اور ان بیتا ہے۔ اور بیتا ہے۔ اور ان ب

 خصہ کوعزیت نفس اور بمادری کا نام دینا جہل ہے ' بلک بدول کے مرض اور عشل کے نقص کی علامت ہے ' اور اس کی ولیل بد ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے ' کیوں کہ وہ ضعیف القلب ہے ' اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں ' اور پچہ کو بدے آدی کے مقابلے میں ' اور بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور بد کردار آدی بھی خوش اخلاق اور نیکو کار کے مقابلے میں زیاد غصے کا شکار بنتا ہے ' چنانچہ کمینہ وض ایک لقے کی خاطر ' اور بخیل ایک دانے کے لیے غضب ناک ہوجا تا ہے ' اس سلسلے میں وہ صرف غیروں ہی سے نارواسلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابور کھتا ہو' جیسا کہ ارشاد نبوی ہے نہ

لیس الشدیدبالصر عانماالشدیدالذی یملک فقسه عندالغضب (۱) کیا رئے ہے آدی طاقور نیں ہوتا کی طاقورہ ہے جو فقے کوقت اپ نفس پر قابور کمتا ہو۔

ان جہلاء کا علاج اس طرح کیا جاتا جا ہیے کہ انہیں بزرگوں کی روا داری مطم اور مغوو احسان کے واقعات سائے جائیں اور ب ہلایا جائے کہ وہ غصہ بی جایا کرتے تھے 'اس طرح کے واقعات انہیاء 'اولیاء 'حکماء 'علاء 'اور اچھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کرد' ترک جابلوں اور بے وقونوں سے منقول ہیں۔

### بیجان کے بعد غصے کاعلاج

اب تک جو پھے بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ تھا کہ غضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا ماڑہ ہی ختم کردینا چاہیئے آکہ بھی غلط طریقے پر غصہ نہ آئے' یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو غصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا فیوت وے اور نفس کو غضب کے موجب پر عمل کرتے سے روک دے؟ فلا برہے کہ غضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی مقلندی کا تقاضا ہے' یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے' اور علم وعمل دونوں ہی ہے اس مجاہدے کی محیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کاخاتمہ : علم کاحاصل یہ چوامور ہیں۔

ایک ید کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کظہ غیظ منو علم اور مخل کی نضیات میں وارد ہیں اور جو چند معفات کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جو فضائل روایات میں نہ کور ہوں گے دل میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی اور یہ خواہش اسے انقام لینے سے روکے گی اور ضعے کی آگ کو ٹھنڈ اکردے گی مالک ابن اوس ابن الحد ثان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کسی فخص پر خصہ آیا اور آپ نے عظم دیا کہ اس کے کو ڑے لگائے جائیں اس نے عرض کیا یا میرا کم نومین ابیہ آبیت طاحظہ فرائیں ۔۔

حُمُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُ فِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْحَاهِلِينَ (ب و رم آبت ١٩٩) مرمرِي بر آدُ كو قول كرليا يجع اور نيك كام كي تعليم كرديا يجع اور جابوں سے ايك كناره موجايا يجع

راوی کتے ہیں کہ حفرت عمراس آیت کو بار بار پر مے تھے اور اس کے معافی پر غور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے قریق القرآن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں وعوتِ فکر دی' نتیجہ یہ لکا کہ اس محض کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی ہی' حضرت عمراین عبدالعزیز نے کسی محض کو مارنے کا صکم دیا' اچانک انہیں یہ آیت یاد آگئ۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْطُوالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (پ٥٥ آيت ١٥٥) اور فعد ك منط كرف وال

غلام سے فرمایا اس مخص کوچمو ژدو-

دو مراید کہ آپ نفس کو اللہ کے عذاب نے ڈرائے۔ اور اسے بطائے کہ اللہ جمع پر اس سے کمیں زیادہ قدرت و افتیار رکھتا ہے جتنا ہیں اس مخفس پررکھتا ہوں 'اگر ہیں نے اس پر اپنا خصہ لکا لئے کی کوشش کی قوہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز ہیں اللہ عربہ جل کے خضو خاند نے وہ معنو خاند نے وہ سکتا ہے کہ اللہ نے وہ سکوں 'جب کہ مجھے مفو و در گذر کی ضرورت زیادہ ہوگئی 'بعض قدیم آسانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وہ سکوں فرائی ''اے انسان! جب بجھے خصہ آیا کرے تو جھے یاد کرلیا کر 'میں اپنے غصے وقت بجھے یاد کروں گا اور ان لوگوں میں شامل بندی کردن گا جن کی قسمت میں ہلاکت لکھی جاچھی ہے۔ "ایک مرجبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے جھیا اس نے واپس میں آخر کی 'جب وہ وہ ایس آیا تو آپ نے فرمایا :۔

لولاالقصاص لاوجعتك (ابوعل-ام المر)

أكربدله ندمو تأتو تخفي مزاديتا-

یعنی اگر قیامت کے دن برلے کا خوف نہ ہو تا تو میں مجھے اس تاخیراور غیردمہ دارانہ حرکت پر سزا ضرور دیتا ' کہتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ حکماء ضرور رہا کرتے تھے 'جب بھی سمی بادشاہ کو خصہ آتا اس کا مصاحب حکیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہو تا ' خویب پر رحم کر' موت سے ڈر' اور آخرت کو یا دکر۔ "بادشاہ یہ تحریر پر متنا اور پُر سکون ہوجا تا۔

تیرا یہ کہ اپنے آپ کو عداوت و انقام کے عواقب اور اس دیمنی کے نتیج میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات سے ذرائے کہ میں جس محفی پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہوجائے گا'اور جھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا'لیکن دنیاو مصائب اور مشکلات کے پیش نظر غصہ نہ آنا بھی قطرے سے خالی نہیں ہے کیوں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہو تھیں ہے لکہ شہوت کو خضب پر مسلط کرنا ہے ،جس طرح غضب ایک برائی ہے اس طرح شہوت بھی برائی ہے اس لیے دنیا کی خاطر غصہ دیاتے میں بچھ تواب نہیں ملے گا'اگر دنیا کی کوئی پریشانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اسے دور کرتے میں بیٹینا تواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غصہ آرہا ہو اس وقت اپنی بدروئی کا تصور کرے کہ جس طرح غصے کے وقت لوگوں کے چرے بگڑ جاتے ہیں 'ای طرح میرا چرہ بھی بڑکیا ہوگا'اس طرح غضب کی برائی دل میں پیدا ہوگی'یہ بھی سوپے کہ غصہ کرنے والا آدی پاگل کتے اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بدوبار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء 'اولیاء' اور عکماء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کوید افتیار دے کہ آیا وہ کوّل 'در ندول' اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے' یا انبیاء کا اور علاء کے' اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرّہ برا پر غضر بھی موجود ہے تو وہ یقیناً علاء اور انبیاء ہی کی افتدا کی طرف ما کل ہوگا'

پانچاں امریہ ب کہ اس سبب پر خور کرے جو انقام کی طرف دائی ہے اور جس کی وجہ سے خصہ بینا مشکل نظر آتا ہے ظاہر ہے
کوئی وجہ ضرور ہوگی خصہ بلاوجہ نہیں آیا کر آئ مثلاً یہ وجہ ہو سبق ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا تا ہے اور اس طرح کے خیالات
دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے خصہ ٹی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تھے عاجز اور فکست خوردہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل و تو بین کریں
گے 'اور مجھے حشیر بھے گئیں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نفس سے کے کہ تھے ونیا کی ذلت اور رسوائی پند نہیں 'اور اس سے بچنے
کے لیے انتقام لینے پر آمادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن کتنی زیردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا'ایک فنص آئے
اور ہاتھ بکڑ کر اپنا بدلد لے لے گاتو کھی بھی نہ کرسکے گا' تولوگوں کی نظموں میں حقیر ہونے سے ڈر تا ہے 'لیکن تھے انبیاء 'اولیاء اور

ملا تک کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے پیٹا چاہیے ' کہتے انسانوں سے کیا فرض کیا ذات و حزت ان کے پاتھ میں ہے ' اگر کوئی تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی انقام نہ لے ' اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست ذات کا باعث بن گائی انتجے قیامت کے دن کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ باعث بن گائی انتجے قیامت کے دن کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ باعث بنا ہے گائی باعث باعث بنا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوپے 'میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ کھڑے ہوں گئرے ہوں کے جنبوں نے خلامی کو معانی کیوں ہوا ' یہ کس طرح ہوسکتا ہے ' کہ فلال کام میری مرض اور خواہش کے مطابق کیوں ہوا' یہ کس طرح ہوسکتا ہے ' کہ میری مراد اللہ کی مراد سے اعلیٰ ہو' ہوگا وہ بی جو اللہ چاہے گا میری اس نارا خسکی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ بچھ نہیں لکل میری مراد اللہ کی مراد سے اعلیٰ ہو' ہوگا وہ بی جو اللہ چاہے گا میری اس نارا خسکی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ بچھ نہیں لکل میں اس کی مزا بھکتوں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ بنوں۔

عمل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : اگر غمر آئے قو زبان سے کھنہ اعْدُو دَبِاللَّهِ مِنَ النَّسْيُطَانِ الرَّحِيُم اَعُو دَبِاللَّهِ مِنَ النَّسْيُطَانِ الرَّحِيُم مِن شَيطان مردد سے اللہ کی بناہ جاہتا ہوں۔

آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے غمہ کے وقت اس طرح کنے کا علم ریا ہے (بخاری و مسلم سلیمان ابن مرق)۔ جب حضرت عائشہ غصہ ہوتیں قرآنخفرت ملی الله علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرمائے 'اے مویش! اس طرح کون۔ عائشہ غصہ ہوتیں قرآنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرمائے 'اے مویش! اس طرح کونے مون مُضِلاً تِ

الْفِتَنِ (ابن السَي في اليوم والليلة)

اے اللہ! محرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار! میری خطامعاف کر میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھے مراہ کرنے دالے فتوں سے بچا۔

غصہ کے وقت یہ دعاؤرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے توانی مجلس بدل دے 'کھڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹا ہوا ہو تولیٹ جائے 'اور زمین سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے 'اس سے نفس میں تواضع پیدا ہوگی بیٹے اور لیننے میں 'اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے 'کیوں کہ غضب کا سبب حرارت ہو تا ہے 'اور حرارت کا سبب حرکت 'اگر حرکت باتی نہ رہے تو حرارت ختم ہوجائے گی اور اس طرح غصہ بھی زائل ہوجائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان الغضب جمرة توقد في القلب الم ترواالي انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه واذا وجداحد كم من ذلك شيئا فان كان قائماً فليجلس وان كان جالسا فلينم (تذي يسق - ابرسوية)

غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں عملتی رہتی ہے کہا دیکھتے نہیں ہو کہ خصہ دالے کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آئیمیں سرخ ہوجاتی ہیں 'اگرتم میں ہے کمی کا بیر حال ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے ' بیٹھا ہوا . ہو تولیث حائے۔

اگر اس تدبیرے بھی غصہ ذاکل نہ ہوتو فھنڈے پانی ہے وضویا طسل کرنا جا ہیے "کیونکہ پانی ہی ہے آگ بجھتی ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:۔

اذاغضب احدكم فليتوضاب الماء فانما الغضب من النار (ابوداؤد ميتدا لعدي) اكرتم يس كى كوغمد آئة واسيانى في وضوك لينا جامية ميوكد غمد الكسي پيدا بو آب الكسروايت بين بدا الفاظ بين ... ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا (عالم مابق)

غمد شیطان کی طرف سے ہے 'اور شیطان آگ ہے بنا ہے 'اور آگ پانی سے بجعتی ہے 'اگرتم میں ہے کسی کو غمہ آئے تواہے وضو کرنا جا سے۔

حضرت عبدالله ابن عباس مرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم کابیه ارشاد نقل کرتے ہیں۔ اذاع ضرب مذاب اللہ عام سلم

اذاغضبت فاسكت (احرابن الى الدنيا- يدابن سلم)

جب مهس غصر آئے تو خاموش موجایا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اگر حمی وقت آپ کو خصہ آنا اور آپ خصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بیند جاتے اور بیٹے ہوتے لیٹ جاتے' اس طرح آپ کا غصہ محمنڈ ا ہوجا تا (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید الحدری نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا ان الغضب حمرة فی قلب ابن آدم الا ترون الی حمرة عینیه وانتفاخ اوداجه فمن و جدمن ذلک شیئا فلیلصق خدمبالارض (تذی) خبروار! غمه ابن آدم کے دل میں ایک چگاری ہے کیا تم نیس دیکھتے کہ غمه کرنے والے کی آکھیں مرخ موجاتی ہیں اور گردن کی رکیں پھول جاتی ہیں جب یہ صورت پیش آئے اے اپنا رخمار زمین سے چپالینا

جاسيے-

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے ہی ونکہ سجدے ہی میں آدی اپنے اعلی احضاء (رخسار اور پیشانی) ادتیٰ جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے' اس موقع پر سجدے کے تھم میں مصلحت ہیہ ہے کہ دل میں تواضع اور اکھساری پیدا ہو' اور کبروغرور اور برتزی کاوہ احساس جا تا رہے جس سے خصہ کو تحریک ملتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو خصہ آیا "آپ نے پائی منگایا" اور ناک میں ڈال کر باہر نکالا پھر فرمایا خصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے "اور سے عمل اس کا علاج ہے عود آبان محمد فرماتے ہیں کہ جب جھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے بچھ سے پوچھا کہ کیا تو حاکم بنایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! انہوں نے فرمایا: جب بچھے غصہ آیا کرے تو اپ اور آسان کو اور نیچ زمن کو دکھ لیا کرو 'پھر اس کے خالق کی عظمت بچالایا کرو 'پین سجدہ کیا گو اس سے خصہ فرو ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر اللہ نا کہ کو میں کو فرمہ میں دلال عورت کا جنا "کہ دیا "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوذر اللہ اس کے بعد وہ اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوذر اللہ اس کے بعد وہ اس کی کو در اس کی کو در اس کی کو در اس کی کو در اس کی کروا سے کروں کیا گو در اس کی گالی دی تھی 'اور سلام کیا' ابوذر اللہ یہ بھائی کو در اس کی کرونایا "آپ نے فرمایا نہ

يالباذرارفعراسك فانظر 'ثماعلمانك لستبافضل من احمر فيهاوالااسود الاان تفعله بعمل: (ثم قال) اذا غضبت فان كنت قائما فاقعدوان كنت قاعدا فاتكى وان كنت متكافاضطجع (ابن الي الدي)

اے ابوذر اپنا سراٹھا کروکھ، مجریہ جان لے کہ توزین میں کس سرخیا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہوجس کی وجہ سے تجمعے فشیلت ملے (پھر فرمایا) جب تجمعے فصر آئے اور تو کمڑا ہو تو بیٹے جایا کر 'بیٹھا ہوا ہو تو نیک لگالیا کر'اور نیک لگائے ہوئے ہو تولیٹ جایا کر۔ معتمراہن سلیمان کتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک فض تعاہیے ضعہ بہت آیا کرنا تھا'اس نے تین تھیجت تاہے تیار کے 'اور
تین مخلف افراد کو دے دیے 'ایک سے کما جب جھے ضعہ آئے تو ہے گرید دکھا دیا 'دو سرے سے کما کہ جب میرا کچو ضعہ جا تارہ تو
یہ تحرید دے دیا 'اور تیسرے سے کما کہ جب میرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحرید چیش کردیا۔ چنانچ ایک دن جب اس
شدید ضعہ آیا تو پہلے مخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس میں کھیا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفائے ' تو اس کا معبود نہیں '
بلکہ انسان ہے ' منتریب ایسا ہوگا کہ تیرے کلاے خود تھے کھالیں گے 'یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے مخض
بلکہ انسان ہے ' منتریب ایسا ہوگا کہ تیرے کلاے خود تھے کھالیں گے 'یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے مخض
نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا ذمین والوں پر رحم کر 'تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہاتے تھی وادد۔
نے یہ تحریر آگے بیدھائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر'اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ مہدی کو کمی مخض پر خصہ آیا '

## غصہ پینے کے نضائل

الله تعالى في مرح كوزيل من ارشاد فرمايا: من كالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْنَظُ (پ٥٥ آيت ٣٥) اور فعد كو منط كرف والحد

رسول اکرم ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته ستر الله عور ته ( مراق الله عدال )

جو مخص اپ غصے کو روکے گا اللہ تعالی اس سے اپناعذاب روکے گا'اور جو اپنے رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبول قرمائے گا'اور جو اپنی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمپائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الى الدنيا- عبد الرحل ابن عبد الله المناب المناب عبد المال المناب عبد المال المناب عبد المال المناب عبد المال المناب ا

تم میں سخت تروہ ہے جو فصد کے وقت اپنے نئس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ بُدہار وہ ہے جو قدرت کے باوجود معانب کردے۔

من كظم غيظا ولو شاءان يمضيه امضاه ملاء الله قلبه يوم القيامة رضاء (وفي رواي) ملاء الله قلبه امناوايمانا (١)

جو مخض ایے وقت میں غمہ دبائے کہ اگر اے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا ہے بعردیں گے۔ رضا ہے بحردیں گے (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بحردیں گے۔ ماچیرع عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیط کظمها ابتغاء وجماللہ تعالی (بن ماجہ ابن میں)

<sup>(</sup> ۱ ) میلی روایت این الی الدنیا میں این مڑے اور دو سری روایت این حبان اور ابدواؤد میں سمی محانی کے بیٹے ہے جنوں نے اسپے والدے 'انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی۔

سی بندے نے کوئی ایما کھونٹ نہیں ہا جس میں زیادہ تواب ہو ضعے کے اس کھونٹ کی بہ نبت جے اس نے اللہ کی رضا مندی ماصل کرنے کے لیے ہیا ہو۔

ان لجهنم بابالاید خله الامن شفی غیظه بمعصیة الله تعالی (۱) جنم کا ایک دروانه به است مرف ده فض وافل بوگاجس نے اللہ کی معیت میں اپنا فصر تکالا ہو۔ مامن جرعة احب الى الله تعالى من جرعة غیظ کظمها عبدوم اکظمها عبد

الاملاالله قلبهایمانا (ابن الی الدنیا-ابن عباس) الله کے نزدیک غصے کے اس گونٹ سے برور کر کوئی گونٹ مجوب نہیں جے کمی بٹرے نے پیا ہو اور جب کے دعفہ معرب قبلہ اور کر اور اور اس کے معرب میں میں ا

كوئى بنرة فمه پيا به تواله اس كادل ايمان به بحررتا ب-من كظم غيظ او هو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق ويخيره من اي الحورشاء (٢)

جو عض اپنا غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے ہاہ جود پی جائے اللہ تعالی اسے بر مرِعام بلائیں کے اور اسے افتیار دیں کے کہ وہ جو حور چاہے لے لیے۔

خُذِالْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِوَاعْرِضَ عِنِ الْجَاهِلِيْنَ (١٩٥٣ آيت ١٩٩)

سرسری با آوکو قبول کرلیا کیجے اور نیک کام کی تعلیم کردا کیجے اور جالوں ہے ایک کنارہ ہوجایا کیجے۔

یہ مخص جالمین میں سے ہے' اسے معاف فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کا کما' اور کویا ایک آگ می تنی جے تو نے اس
آست کے چینٹوں سے فونڈ اکردیا۔ محمد ابن کعب کہتے ہیں کہ جس مخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کا ایمان کمل ہو تا ہے' ایک

یہ جب خوش ہو تو کسی غلاکام پر خوش نہ ہو' دو سرے یہ کہ جب خصہ ہو تو حق سے تجاوز نہ کرے تیسرے یہ کہ قدرت کے بادجود
وہ چیز نہ لے جو اس کی اپنی نہ ہو' ایک مخص سلمان کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ جھے کچھ تھیعت کیجیے فرمایا: خصہ سے کیا کر'اس نے
عرض کیا کہ جس اس پر قادر نہیں ہوں فرمایا اگر خصہ آئے تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک لیا کہ۔

# حلم سے فضائل

ملم فصرينے على بعن افتل عن اس ليك كه فصريف ك معن إلى بتلك ملم كرا العنى فعددى على الصف فعد آع كا يد

<sup>(</sup>١) يردايت نيان كي آفات كيوان على كذر يكل ب- (٢) يردايت مابت كاب على كرد كل ب-

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے بین مسلسل عمل سے بتکلف علم کرنے کی ضورت نہ رہے گی بلکہ وہ آہت آہت غصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا'اگر غصہ آیا بھی تو اسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا' یمی فطری علم ہے اس حلم معنیٰ ہیں کہ آدی کامل العقل ہے'اس پر عقل غالب ہے'اور خضب کی قوت بھی عقل بی کے تابع ہے'اس سے معلوم ہوا کہ خصہ پینا حلم کی ابتدائی مرحلہ ہے'اور حقیق و محبی علم اس کی انتما ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريدة وارتنى وارتنى

علم مینے سے آیا ہے اور علم بتلف علیم بنے سے ،جو قعدًا خرکرے اسے خرویا جائے گا اورجو شرسے

بيجوده اس سے محفوظ رہے گا۔

صدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ عیلم سیکمنا ہے اس طرح علیم بننے کا طریقہ بتکلف اور زبردستی حلم کرنا 'اور برداشت سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم (بن السنى في رياضة المتعلمين)

علم حاصل کو اور علم کے ساتھ و قاراور جلم بھی تلاش کرو اور اپ شاکرداور استاذ کے ساتھ نری ہے

بیش آوئ خود سرعالم مت بوکه تهمارے جهل تهمارے علم پرغالب آجائے۔

اس میں بہ ہٹلایا کیا ہے کہ کیمبراور رعونت سے خصہ پیدا ہوتا ہے 'اور بی ادمیاف ملم اور نری سے روکتے ہیں ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے ہے۔

اللَّهُمَّ اَغُنِيْ بِالْعِلْمِ وَرَيِّنِيْ بِالْحِلْمِ وَالْكِرِمْنِيْ بِالتَّقُوىٰ وَجَمِّلُنِي بِالْعَافِيَةِ .

اے اللہ! مجھے علم سے مالدار کر علم سے زینت دے ' تقولی سے عزت دے 'اور محت سے جمال عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وماهى يا رسول الله! قال تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتحلم عمن جهل عليك (مام سي)

عظمت الله كي إلى الأش كو الوكول في مرض كياده كيا باتي بين جن سے الله كي يمال بلند مرجبه ملاہے ، فرمايا جو تم سے قطع تعلق كرے اس سے ملو ، هو تم يس محروم ركھ اس دو اور جو تممارے ساتھ جمالت سے بيش آئے تم اس كے ساتھ بديارى سے بيش آؤ۔

ایک مدیث میں فرمایا گیانہ

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تمذى في فوادر الاصول و المحابن عبد الله)

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔

پانچ ہاتیں انبیاءی سنت ہیں 'حیاء 'حلم' مجینے لکوانا 'مسواک کرتا 'اور عطراگانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وانه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (المران اوسل)

مسلمان آدی علم سے روزہ وار اور عابد شب بیدار کا ورجہ پا آ ہے اور وہی جابرو طالم بھی لکھا جا آ ہے حالا تکہ اپنے گروالوں کے سواکسی کا مالک نہیں ہو تا۔

مطلب بیہ ہے کہ آدی علم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کرلیا جاتا ہے 'اور خصہ دکھا تا ہے۔ خواہ اپنے گھر والوں پر بی کیوں نہ دکھا تا ہو۔ تو ظالموں جابدوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حصرت ابو ہررہ اردایت کرتے ہیں کہ ایک محض نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض کیا: یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ وار ہیں 'میں ان سے ماتا ہوں' لیکن وہ مجھ سے نہیں طعے' میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف پنچاتے ہیں 'میں ان کی اشتعال اگیزیوں پر مخل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا جوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

أن كان كما تقول فكانما تسفهم المل ولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگریات ایس بی ہے جیسی تم کمہ رہے ہو تو گویا تم ان کے پیٹی میں (اپنی عطا اور احسان سے) آگ بحرتے ہو 'اور جب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہوئے تسارے ساتھ ایک معادن فرشتہ موجود رہے گا۔

اے اللہ! نہ وہ زمانہ جھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں' اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل عجمیوں کے دل ہوں' اور ان کی زبانیں عرب کی زبانمیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا :۔

ليليني منكم فوالاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تخلتفوا متخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ايواؤد تزي ملم ابن معوري)

تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو حلم اور عقل رکھتے ہیں 'محروہ جوان کے قریب ہیں 'اختلاف مت کرد' ورنہ تمارے دل مخلف ہوجائیں گے 'اور بازاروں کے جھڑوں سے خود کو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئ اپنی سواری کے جانور کو کھونے سے بائد ھا اپ دونوں کپڑے اثارے اور جائدانی سے دو عمدہ کپڑے نکالے اور انہیں نیب تن کیا ہیں سب کچھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا 'کھروہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے آپ کی جانب برھے 'آپ نے ان سے فرمایا: اے اج اج ہمارے اندر دو عاد تیں ایس بیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دوعاد تیں کون سی بیں؟ فرمایا: حلم اور و قار عرض کیا ہے دونوں عاد تیں میں نے بنگاف اختیار کی ہیں یا اللہ ہی نے جھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ می جو اللہ اور رسول دوعاد تیں پیدا کی ہیں 'انہوں نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندر سے دوعاد تیں پیدا فرما کیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پندین (بخاری ومسلم) ایک حدیث میں ہے:

ان الله يحب الحليم الحي الغنى المتعفف اب العيال التقى ويبغض الفاحش البذى السائل الملحف الغبي (المرافي)

الله تعالی علیم عیادار کیا کدامن مالدار اور عیال دار متی کو دوست رکھتا ہے اور بے مودہ فحش کو زبان دراز سائل اور جی سے نفرت کر تاہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس موايت كرتے بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

ثلاث من لم تكن فيه و آحدة منهن فلا تعتدو آبشئ من عمله تقوى تحجزه عرب معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس (طران - ام سلم)

تین باتیں ایس بیں کہ آگر کسی میں ان میں ہے ایک بھی نہ ہوتواں کے عمل کا پچھ اعتبار نہ کرو 'تقویٰ جو اے اللہ کی نافرانی ہے دولے کا در اخلاق جس کے سارے لوگوں میں زندگی گذارے۔ میں زندگی گذارے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

اذا جمع الله الخلائق يوم القيامة تادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير في نطلقون سراعالى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم ماكان فضلكم سراعا الى الجن فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيئى الينا عفونا واذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمين ( يمتى موين شعب من ابيمن مده)

جب الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گاتو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون جن کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ انھیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ڈیس کے انہیں فرشتے ملیں گے 'اور ان سے کمیں گے کہ ہم حمیں تیزی سے جنت کی جانب جائے ہوئے دیکے درہے ہیں' وہ کمیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چھیں مے تمارا فضل کیا تھا' وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جا تا تھا تو ہم مبر کرتے تے اور جب ہمیں تکلیف بھیائی جاتی تھی تو ہم معاف کردیتے تھے'اور جب ہم سے جاہلانہ بر آؤ کیا جاتا تھا ہم مخل سے کام لیتے تھے' ان سے کما جائے گا کہ جنت میں جاؤ' جنت عمل کرنے والوں کا بھڑین اجر

المعان المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

پھر آپ میں اور جس فض میں عداوت تھی وہ ایہا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہو تا ہے' اور یہ بات انہیں لوگوں کو نعیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں' اور یہ بات اس کو نعیب ہوتی ہے جو برا صاحبِ نعیب میں

کی تغییری فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے جے اس کا بھائی گالی دے قو وہ یہ کے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے بخشے اور تو جھونا ہے تو تخشے اکی بزرگ کتے ہیں کہ جس نے بھرہ والوں کے سامنے ان کی ایک پندیدہ مخصیت کو برا کہا انہوں نے حکم کیا اور جھے بچھے نہ کہا ان کے اس طرز عمل کا بھے پریہ اثر ہوا کہ جس ایک دت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ حضرت معاویہ نے عرابتہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم م کرتے ہو انہوں نے جواب دیا: امیرا کمؤمنین! جس اپنی قوم کے جائوں سے حکم کرتے ہوں اگر ہوں گار کو کی میرے برابر کام کرے گاوہ میں سے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا جس اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک میرے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا جس اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک

مخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو برابھلا کہنا شروع کیا "آپ خاموش رہے جبوہ اپنے دل کی بعزاس نکال چکا آپ نے عکرمہ ے فرمایا: اے عکرمہ! اس سے بوچھو کہ اگر اسے کسی چزکی ضرورت ہو ہم اے دیں مے 'یہ من کروہ محض اس قدر شرمند ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے معرت عمرابن مبدالعزیزے کما میں گوائی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو 'آپ نے فرمایا تیری گوائی متبول نہیں ہے ' حفرت علی ابن الحسین سے مروی ہے کہ سمی نے انہیں گالی دی 'آپ نے اپنی جادر اس کی طرف پھینک دی 'اور اسے سو درہم دینے کا تھم دیا ' بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچ عِمدہ خصلتیں بھے فرمائیں ' علم 'ایڈا دور کرتا 'اس مخفس کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچانا اس موض کو ندامت اور توبہ پر اکسانا اور برائی کے بعد اس کی تعریف کرتا۔ ونیا کی ایک معمولی چزے ذریعہ انہوں نے بیر پانچ باتیں عاصل کیں ایک فض نے امام جعفراین فراسے عرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچھ جھڑا جل رہا ہے میری خواہش توبیہ ہے کہ میں جھڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں انگین لوگ کہتے ہیں کہ پیچے درمیان کچھ جھڑا جل رہا ہے میری خواہش توبیہ ہے کہ میں جھڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں انگین لوگ کہتے ہیں کہ پیچے ہنا ذلت ہے 'امام جعفرنے فرمایا ظالم ذلیل ہو تا ہے 'حلیم ذلیل نہیں ہو تا۔ ظلیل ابن محر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص ایذا کہنچائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے ول میں ایک ایسا احربیدا ہوگا جو اسے برائی سے باز رکھے گا۔ احن ابن قیس" فراتے ہیں میں طیم نہیں ہوں البتہ بتلف علیم بنا ہوں وہب ابن منبد کتے ہیں جو مخض رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جا تا ہے جو فاموش رہتا ہے سلامتی یا تا ہے ،جو جمالت کر تا ہے وہ غالب ہو تا ہے جو جلدی کرتا ہے وہ فلطی کرتا ہے ، جو شرکا حریص ہو تا ہے وہ سلامت نہیں رہتا'جو ریا کاری ترک نہیں کر ہاوہ کالیاں سنتاہے'جو شرکو پرا نہیں سجمتاوہ کناہوں میں ملوث ہوجا ہاہے اور جوسشر كونالىندكرنا بو و محفوظ رہتا ہے ،جواللہ كے احكام كى اجاع كرتا ہے وہ مأمون رہتا ہے ،جواللہ سے ورتا ہے وہ بے خوف رہتا ہے جو الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عزت كرتے ہيں جو اللہ سے خيس مانكا وہ عتاج ہو اس بو اس كے عذاب سے خيس در آاوہ ذلت الخاتاب اورجواس سے مدوماً تکتام وہ فع حاصل كرتا ہے۔ ايك فض نے مالك ابن دينارے كما ميں نے ساہے كه آپ نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرایا اگریہ بات بچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہواکہ تم مجھے اپنی ذات ہے بھی نیادہ مزیز ہواں لیے کہ میں نے برائی کرے اپن شکیال مہیں ہدیہ کدی ہیں ایک عالم کتے ہیں کہ ملم علی ہے ایونکہ اللہ تعالی كا نام طلم ب عقبل نسين- ايك مخص نے كسى وانشور سے كماكم من تجيم الى كالى دوں كا جو قبر تك تيرے ساتھ جائے گى دانثور نے جواب ریا میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گ۔ حضرت میلی علیہ السلام کھ یمودیوں کے پاس سے گذرے انہوں نے آپ کو برا کما "آپ نے ان کے حق میں کلمات خر کے 'لوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو برا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خبر کتے ہیں؟ فرمایا ہر مخص وہ خرج کرتا ہے جو اس کے پاس ہو تا ہے ، حضرت لقمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت بچانے جاتے ہیں بدیار غصے کے وقت ' بمادر جگ کے موقع پر ' اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی وانشور کے بہاں اس کا ایک دوست آیا وانشور نے کھانا پیش کیا اس کی بیوی انتائی بد مزاج اور زبان دراز عورت تھی ،وہ آئی شومرکو خوب برابھلا کما اور دستر خوان انها كرچلتى بنى مهمان كواس حركت پرشديد فعيه آيا اوروه ناراض موكرچل ديا ميزيان ييچيه ييچيميا اوراس كارات روك كر كماكه تهيس يادب بم ايك دوز تهمارے دسترخوان بر كھانا كھارے تھے 'استے ميں ايك مرفى الى ادر كھانا فراب كر كئى كيا بم ميں سے کوئی خفانہوا تھا اور نارامن ہوکرچلا کیا تھا؟ دوست نے جواب رہا ہاں جھیے یاد ہے 'وانشور نے کما: ایسای بیرواقعہ ہے 'یہ س کر دوست بنس دیا اور خلکی جاتی رہی اور کھنے لگا کسی عاقل ووانا کا یہ کمنا بالکل مجے ہے علم ہر تکلیف کا علاج ہے ایک مخص لے سمی عقندے باؤں میں مورکائی اے تکلیف ضرور ہوئی لیکن اس نے نارانتگی کا ظمار نمیں کیا او کوں نے اس کا دجہ یو چی سے لگامیں نے یہ سمجما کویا کی پقرے ٹھوکر کی ہے اکیا پقرر بھی خصرا تارا جاتا ہے ، محود الوراق کتے ہیں۔ سالزمنفسى الصفح عن كلمننب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن قلاقة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قلره واتبع فيهالحق والحق لازم واماالذى دونى فأن قال سنتعن اجابته عرض وان لامملائم واماالذى مثلى فانزل اوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاك

(میں ہرخطا کار کومعاف کرنا اپنا فرض سجمتنا ہوں اگرچہ مجھ پر اس کے جرائم زیادہ ی کیوں نہ ہوں کوگ تین طرح کے ہیں شریف رذیل اور برابر۔ جو مجھ سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پھانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی اجاع کرتا ہوں اور حق پر عمل کرتا ضروری ہے ،جو مجھ سے کم ترہ اگر وہ مجھ کتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کرا ہی مزت بچا تا ہوں اگرچہ طامت کرنے والے طامت کیوں نہ کریں اور جو لوگ میرے برابر ہیں اگروہ کوئی افزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ علم کا بر آؤی

کلام کی دہ مقدار جوانقام و تشفی کے لیے جائز ہے

علم كے بدلے ميں علم كرنا جائز نسيں ہے 'نه برائى كابدلہ سے رہنا جائز ہے ' شلا اگر كمي فض نے تمهاري فيبت كى ہے توبہ بركز جائز نمیں ہے کہ تم بھی غیبت کرے اس کا بدلہ اوای طرح عجس کا مجسس سے کالی کا کالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں اتمام معاصی کالی تھم ہے البتہ قصاص اور تاوان جائز ہے الیکن اس قدرجس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے ' برائی کاجواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدیث میں وارد ہے ' رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشادىپ.

ان امرويمركبمافيكفلاتعيرهبمافيد (احمد جارابن ملم) أكر كوئى تجفيح تيرك تمي عيب عار دلائے توتواس كے تمي عيب سے عار مت دلا۔

ايكمديث يم عد المتسابان شيطانان يتهاتران (١)

دونوں گالى دينے والے شيطان بيں كه ايك دو مرے ير جموث بكتے بيں۔

ایک مخص نے حضرت ابو بکرالصدیق کو برا بھلا کہا' آپ خاموش سنتے رہے'جب وہ چپ ہوا تو آپ نے انقام کے طور پر پھی کئے کا ارادہ کیا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر جوابی کاروائی پیند نہیں آئی'اور آپ اٹھ کرچل دیگے۔ حضرت ابو بمرنے عرض کیا یا رسول الله! جب وه مخص مجمع براكم ربا تفا آب فاموش تے اور جب من نے بحد كمنا جايا آپ الله كرے موت اپ نے ارشاد لان الملك كان يجيب عنك لما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم

اكن لا جلس في مجلس فيمالشيطان (ابوداور- إبو مرية)

اس کے کہ فرشتہ تہماری طرف سے جواب دے رہا تھا،جب تم نے بولنا شموع کیا فرشتہ جلا کیا اور شیطان

الہا ہیں اسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جس میں شیطان موجود ہو۔ بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ جو اب میں وہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شامل نہ ہو حدیث میں احتیاط کے خیال سے منع کیا كياب افضل كى ب كه جواب سے احراز كرے كيا بتا جوش انقام من كوئي فلد بات زبان سے لكل جائے البت اس شرط ك ساتھ جواب دينے والا محتمارنہ ہوگا۔ مثلاً وواس طرح كے الفاظ ہو كتے ہيں مم كون ہو؟كياتم فلال فخص كى اولاد نسيل مو؟ جيساك حضرت سعد نے معرت عبداللہ ابن مسعود سے کما تھا کہ کیا تم بنو ہزل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو اُمتِ میں سے نہیں ہو؟ احمق کمنا بھی درست ہے کیوں کہ مطرف کے بنقول ہر فض اللہ تعالی کے مقابلے میں احمق ہی ہے اس <u> ہوسکتا ہے کہ کوئی مختص زما</u>دہ احمق ہو اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن عمری ایک طویل موایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

(١) يەددۇل روايتى كىلى بىلى كذر يكى يىر-

حتى ترى الناس كلهم حمقى فى ذات الله تعالى (١) يان تك كه تولوكون كوالله تعالى كانت من احق ديكھـ

اس طرح جابل کمنا بھی درست ہے کیوں کہ شایدی کوئی آدمی آبیا ہوجس میں کسی طرح کی جمالت نہ پائی جاتی ہو اور جمالت کا یہ جوت کیا کم ہے کہ اس نے ایزائی پائی ہے 'بہر حال جابل کمنا بچ بات سے ایزائی پانا ہوگا اس طرح بداخلاق 'بے شرم 'عیب جو ' اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں 'بشر طبیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں 'اس طرح یہ کمنا بھی صبح ہے کہ اگر تم حیا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے ' یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگا ہوں میں ذکیل ہو گئے ہو ' یا یہ کمنا کہ اللہ جہیں رسوا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے ' یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگا ہوں میں ذکیل ہو گئے ہو ' یا یہ کمنا کہ اللہ جہیں داوا کرے ' تم سے میرا انقام لے۔ چفل ' فیبت ' جموٹ اور گائی بالاتفاق حرام ہیں ' چنا نچہ دوایت ہے کہ مصرت خالد ای برائی کی ' آپ نے اسے حضرت سعد کے درمیان کسی بات پر جھڑا چل رہا تھا ' ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کسی بات پر جھڑا ایک رہا تھا ' ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کسی بات کہ ہم ایک دو سرے کی برائی کرے گناہ گار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امری دلیل کہ انقام میں الی بات کمنا ہو جموف اور حرام نہ ہو جائزے حضرت عائشہ کی بیر روایت ہے کہ تمام ازواج مطرات نے حضرت فاطمہ کو آپ کی خدمت میں بھیا ، وہ حاضر ہو تیں ، اور حرض کیا: یا رسول اللہ! جھے آپ کی ازواج نے بد درخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت ابی قوافہ (عائشہ ) کو بھی ہمارے برابر سمجمیں ، انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے ، آپ نے حضرت فاطمہ ہے بوچھا: بیٹی کیا تم بھی اسے چاہوگی جے میں چاہتا ہوں؟ انہوں نے حرض کیا: بی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے خوایا: تم عائشہ ہے مجت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے مجت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہ کیا ، اس کے بعد حضرت زینب بنت بحق کو بھیجا گیا ، عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب مجت میں میری برابری کی دعویدار تعیس ، وہ آئیں ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ و مسلم کے ارشاد فرمایا: و کچھ بھی اجازت دی ، اور میں نے بھی انہیں خوب سایا یہاں تک کہ میرا اللہ خلک اجازت کی محترت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: و کچہ لیا ابو بحرکی بٹی کو ، تم کلام میں اس کامقابلہ نہیں کرسکتیں (مسلم) حضرت عائشہ نے جواب میں کالی نہیں دی تھی ، بلکہ جو بات می تھی وہ کی تھی ، اور حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ارشاد نہوی ہے ۔ علیہ میں اس کامقابلہ نہیں کرسکتیں (مسلم) حضرت عائشہ نے جواب میں کالی نہیں دی تھی ، بلکہ جو بات می تھی دی کھی ، اور حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے۔

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم آپس مس كالى دين والے دو آدى جو كھ بھى كس وه ان مس سے شروع كرنے والے پر ہے يمال تك كم مظلوم مدے نہ برد جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام لینے کاحق حاصل ہے 'بشر طبکہ وہ حدے تجاوزنہ کرے بسرحال اکابرین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایزالین پانے کہ زیادتی کا امکان مقدار میں ایزالین پانے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنی ہو الیکن اس میں بھی ترک کرنا افضل ہے 'اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے 'اور قدر واجب پر اکتفائر کرنا نا ممکن نظر آتا ہے 'ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بہتر اصل جواب سے خاموش رہنا ہے 'کیوں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کس کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر فضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بہت ہے وہ ہیں جو غصہ خطا ہر خمیں کرتے لیکن ول جو غصہ خطا ہر خمیں کرتے لیکن ول میں ہیشہ ہیشہ کے لیے کہ در اور خمیں ہیں اول گھاس کی طرح جوجلد میں ہیشہ ہیشہ کے کیے رکیند رکھ لیتے ہیں۔ فور کیا جائے تو خضب کے احتبارے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اول گھاس کی طرح کہ وجیلد اور کی جارت ہے سوم ترکنزی کی طرح کہ ور میں اور جیلے ہیں۔ فور کیا جائے کی طرح کہ در میں ملکے اور ور میں بچھے سوم ترکنزی کی طرح کہ ور میں

<sup>(</sup>١) يه روايت كاب العلم من كذرى --

سلکے اور جلد بجھ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر طیکہ خالص بے فیرتی نہ ہو 'چمارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور دریم بجیں 'اس قتم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں 'مدیث شریف میں ہے:۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا (١)

مومن کوجلد غصه آبام اورجلد رامنی موجا آم-

بالكل غصه نه آنا بھى كوئى المچھى بات نهيں ہے' آمام شافعی كا مقولہ ہے كہ جے غصر دلانے كے باوجود غصه نه آئے وہ 'كدها ہے' اور جو خوشامد كرنے كے باوجود راضى نه ہو وہ شيطان ہے 'حضرت ابو سعيد الحدری روايت كرتے ہيں كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

البطي الفي (٢)

یاد رکھو آدی مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصر آنا ہے اور جلد رجوع کرلیتے ہیں ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آنا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں 'اس طرح ایک ہات کا تدارک دوسری سے ہوجا تا ہے ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصر آنا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکھوان میں بھڑوہ ہے جے جلد غصر آئے اور جلد رجوع کرلے اور بد تروہ ہے جے دیر میں غصر آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اور جب بدبات ثابت ہوئی کہ فصد انسان کے دل وہ اغ پراثر انداز ہوتا ہے قوباد شاہوں آور محمرانوں کے لیے ضروری ہوا کہ وہ کسی کو فصد میں سزانہ دیں کیوں کہ بسا اوقات آوی قدر واجب سے تجاوز کرجاتا ہے ' نیز فصد انار تا بھی ایک طرح کا حظ نفس ہے ' کیوں کہ فصے کی حالت میں آدی پر سکون نہیں ہوتا جہ سے کہ اس کا غصد اور انقام دونوں اللہ کے لیے ہوں ' نہ کہ اپ نفس کے لیے۔ معزت عرفے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ شراب پی کرنشے میں بدمست ہے ' آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا 'لیون اس نے آپ کو گالی دے دی ' آپ نے سزا دینے کا ارادہ للتوی کردیا اور والیس چلے آئے ' لوگوں نے عرض کیا امیر المؤر شین! اس نے آپ کو گالی دی ' اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کردیا؟ آپ نے فرایا: اس کی گالی ہے بھے فصہ آگیا تھا میں نے یہ مناسب نہیں شمجما کہ فصے کی حالت میں اس پر خلکی کا اظہار کروں' اور نہ یہ اچھا تھا کہ اپنی حیات و فیرت کے لیے میں کسی مسلمان کو ماروں' معزت عمرابن عبدالعزیز نے ایک مخص سے جس نے انہیں خفاء کردیا تھا فرایا آگر تیری وجہ سے جمعے فصہ نہ آپاؤ میں تھے سزا دیتا۔

كيينه كى حقيقت اور بتائج عفوو نرى كى ففيلت

جب آدی کومہ آیا ہے'اور وہ انتقام لینے سے اپنے بجزی بنائر اسے بینے پر مجبور ہوتا ہے تو یمی خصر اس کے دل میں کینے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ کینے کے حملیٰ یہ بین کہ دل میں بیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

المئومن ليس بحقود (٣) مومن كينرور نبي بوتا-

کینہ فصہ کا نتیجہ ہے اور کینے کے حسب دیل نتائج و تمرات ہیں۔

<sup>(</sup>١) يدروايت پيلے بھي گذر چى ہے۔ (١) يدروايت پيلے بھي گذر چى ہے۔ (٣) يدروايت كتاب العلم ميں گذر چى ہے۔

پلا تمروحد اور اس کے معنیٰ ہیں کہ کینے سے تہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس جو کچھ دولت و نعت ہے دہ چھن جائے'اگر اے کوئی نعمت حاصل ہو اس ہے تم تکلیف محسوس کرو'اور اس پر کوئی معیبت پڑے تو تم خوش ہو بیمنا فقین کا فعل ہے عفریب اس کی ذمت بیان کی جائے گی۔ دو سرا ثمرویہ ہے کہ دل میں حسد کی زیادتی ہو ایعنی اس کی مصیبتوں پر نسواور نداق ا ڑاؤ۔ تیبرا ٹمویہ ہے کہ تم اسے چھوڑ بیٹو اور قطع تعلق کرلو اگرچہ وہ ملنے کاخواہ شند ہواور اس نیت سے تسارے پاس آئے۔ چوتھا تمویہ ہے کہ تم اس کی اہانت اور تذلیل کرو۔ پانچواں تمویہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ ہاتیں کوجن کاکمنا جائز نہیں مثلاً جھوٹ بولو عیبت کرو 'اس کا راز فاش کرو عیب لگاؤ ، چھٹا ثمویہ ہے کہ توہین اور استہزاء کے خیال سے تم اس کی نقل ا تارو ' ساتوال ثمویہ ہے کہ اسے جسمانی ایزا پنچاؤلین مارو پیٹو اٹھوال ثمویہ ہے کہ تم اس کاحق ادانہ کرد اگر اس کا تم پر قرض موتوات اوانہ کو صلہ رخی نہ کو عصوبہ چروالی نہ کو- یہ سب تائج و تمرات حرام یں کینے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم ان ندكورہ بالا آٹھ آفتوں سے بچو۔اور كينے كى وجہ سے الله كى نافرانى كے مرتكب ند ہو البته دل ميں اسے كراں سمجمو 'اور برا جانو' جس طرح پہلے بشاشت اور خوش ولی کے ساتھ ہاتیں کیا کرتے تھے اس طرح نہ کرد 'نداس کی ضرورتوں کا خیال رکھو'نداس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھو' نہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو' نہ اس کے نفع میں معاون بنو' نہ اس کے لیے دعا کرو' نہ اس کی تحریف کوئند اے عمل خیر پر اکساؤئنہ بیدردی اور غم خواری کروئلین سے انتائی معمولی کینہ بھی دین میں تممارے درج میں کی كا باعث بے گا اور تممارے اور فعنل مظیم اور تواب جزیل كے مابین ركاوٹ بن جائے گا اگر چہ تم اس كينے سے الله ك عذاب کے مستحق نہیں ہومے 'چنانچہ حضرت ابو بکرانے اپنے ایک قربی رشتہ دار مسلم کے بارے میں متم کھائی تھی کہ میں اسے پچھ

سَين دون كَانِين كَدِوه بَي حَرْت عَائِث ﴿ تَمْت لِكَانِ مِن شَرِك قَالِيَن جَبِيهِ آيت نَا وَلَهُ وَلَهُ الْم وَلَا يَأْتُلُ الْفُولُ الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ إِنْ يُتُوتُوا الْوَلِي الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا الْاَتَجَبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ (پ ١١/٥ آيت ٢٢)

اور جولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے بیں ووالل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راومیں جرت كرف والون كودين سے متم نه كھا بيٹيس اور چاہيے كدوه معاف كرديں اور در گذر كريں كياتم بيات نہيں عاعظ کداللہ تعالی تمهارے قصور معاف کردے بے فکا اللہ مغور رحم ہے۔

یہ آیت سن کر حضرت ابو بڑنے کما: بلاشبہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے مسلم کے ساتھ وہی سلوک کواشروع كرديا جو يملے كيا كرتے تھے (بخارى ومسلم- مائٹہ) بمتريہ ہے كە كىينى كى دجەسے اپنا رويد تبديل ندكرے بلكه بوسكے توللس ك عجابدے کے لیے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال میں سے ہے کیونکہ کینہ پرور کے تین حال ہیں ایک سے کہ جس سے کینہ رکھتا ہوا س کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بغیراداکرے بی عدل ہے دو سرایہ ہے کہ منو احسان اور صلد رحی کے ساتھ پیش آئے یہ فضل ہے ، تیسرایہ ہے کہ جو چزا بناحق ند مووہ ظلماً چین کے یہ جورے کی آخری درجہ رفیلوں اور تمینوں کا ہے واسرا مندیقین کا ہے اور تیسرا نیکو کاروں کا انتائی درجہ عفوواحسان کے فضائل.

عفو کے معنیٰ یہ ہیں کہ آدی اپناحق ساقط کر اینی قصاص بدلہ یا تاوان نہ لے عنو علم اور کے ظم غیظ سے علیحدہ ایک صفت -- اس کے ہم نے اسے مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

حُذِٰ الْعَفُو وَأَمَرُ بِالْعُرُ فِ وَاعْرِ صَ عَنِ الْجَاهِلْيِنَ (بِ٥٠ ١٣ آية ١٩٩) مرمرى بر آوً كو قبول كرليا يجيح اور نيك كام كي تعليم كروا يجيحُ اورجا الون سے ايك كناره مؤجايا يججئه

وَأَنْ تَعْفُوْ أَقْرَ بِاللَّهُ قُوى (پ ۱ر۵ آایت ۲۳۷) اور تهارامعاف کردیا تقویٰ سے اور قریب ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

تعالی اس برنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتوضعوا يرفعكم الله والعفو الايزيد العبد الاعزاد فاعفوا لا يزيد العبد الاعزاد فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (اصفهاني الترغيب والترهيب ابو منصور ديلمي انس) واضع آدى كوبلدى عطاكرتى عاكرت واضع المعادد على المعادد على المعادد على المعادد المعادد

عزت بدستی ہے اس لیے معاف کردیا کرواللہ حمیس عزت دے گا، صدقہ سے مال میں اضافہ ہو تا ہے اس لیے صدقہ کرواللہ تم پر رحم کرے گا۔

حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کی خاطرانقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا' ہاں جب کوئی فخص اللہ کے تھم کی خلاف ورزی کر تا توسب نے زیادہ غصہ آپ کو آیا کر تا تھا' اگر بھی آپ کو دوباتوں میں سے ایک کا افتیار دیا گیا تو آپ نے وہ بات پند فرائی جو دونوں میں آسان ہوتی ، بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا (شائل ترزی ، مسلم نحوہ)۔ حضرت حقبہ فرائے ہیں کہ ایک موذیس مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا' یہ بات یاد جیس ری کہ پہلے میں ہے آپ کا ہاتھ کھڑا' یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا' آپ نے جھ سے فرایا :۔

یا عقبہ الا اخبر ک بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر انی بیهقی) اے متب اکیا میں تجے الل دنیا و اہل آئرت کے افغل ترین اخلاق نہ تلاؤں ہو تھے سے نہ طے اس سے مل جو تھے محروم کرے اے دے اور جو تھے پر ظلم کرے اے معاف کر۔

مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بين كه حضرت ميلى عليه السلام في سوال كياب

يارُبُ اى عبادكُ اعزَعليكَ قال الذي اذا قدرعفا (خرائطي مكارم الاخلاق ابوهريرة)

اے اللہ! مجھے کون سابعہ عزیز ترہے اللہ نے فرمایا: وہ محض جوبدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معانب

یی سوال حضرت ابوالدردا عظمت کیا گیا انہوں نے جواب دیا ۔ وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جوانقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگذر سے کام لے تم بھی معاف کرویا کرواللہ حتہیں محبوب رکھے گا۔ ایک فض مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلطے میں کسی مختص کی شکایت کی آپ نے اسے بیٹنے کا حکم دیا "ارادہ یہ تھاکہ کہ عاعلیہ کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے "اس سے پہلے آپ نے فرمایا نہ

آن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة قيامت عرد معلومين علاح يأس ك-

وہ مخص بدین کروائیں چلا کیا اور اس فے ابناحق لینے سے الکار کردیا (ابن الی الدنیا۔ ابو صالح الحنفی مرسلاً)۔ حضرت انس الدوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ .

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر الموحدين ان الله قدعفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض (١) معشر الله تعالى قيامت كروزتمام ظوق كوافعات كاتو مرش كي يجيد نداديخ والا تين بار اعلان كرب كالاب فرزندان توديد الله له حميس معاف كروا به تم مجى

ایک دو سرے کومعاف کردو۔

حضرت ابو ہررہ روایت کرتے ہیں کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمہ فتح کیاتو اولاً طواف کعبہ کیا ،
در کعت نماز پڑھی پھر کینے کے اندر تشریف لائے اور دروازے کی چو کھٹ پکڑ کر لوگوں سے دریافت فرایا کہ
تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو اوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھنیں جا ، حلیم اور رحیم
سجھتے ہیں ، حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کی ، آپ نے فرایا ہیں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلا )
نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان من کراس طرح نکل پڑے جیے قبروں ہے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہوگے (ابن الجوری فی کتاب الوفاء) سیل ابن عمرہ توریف لائے آپ نے باب فی کتاب الوفاء) سیل ابن عمرہ توریف لائے آپ نے باب کتھ پر اپنے باتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا ''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں 'اس نے ابنا وعدہ بورا کیا 'اپنے بندے کوفتے دی 'اور دشمن کے لفکروں کو تھا فکست دی 'اس کے بعد قریش ہے خاطب ہوکر فرمایا : اے کروہ قریش آئے میں 'اس کے بعد قریش ہے خاطب ہوکر فرمایا : اے کروہ قریش آئے میں 'آپ ہارے ہیں کیا کہ رہے ہو' اور کیا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ہم اچھا کہ رہے ہیں 'اور اچھا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ہم اچھا کہ رہے ہیں 'اور اچھا گمان رکھتے ہیں 'آپ ہار فرمان بھتے ہیں 'آپ نے فرمایا : میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہی 'اس کے بعد آپ نے ذکورہ بالا آیت طاحت فرمائی۔ " رہا ) ایک دوایت میں سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس مخص کا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوجائے 'وریا فت کیا گیا : یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے 'فرمایا: اللہ کے وہ بندے جو لوگ کردے ہوں گے 'اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گوجائیں گولیا نکر کے معال معلی اللہ علیہ وہائی سے کو ایک معافی کردیت میں داخل ہوجائیں کے دوران کی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گولیا نہ کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

<sup>(</sup>١) ميدروايت الوسعيد احمد بن ابراميم المترى كتاب البسره والتذكره في اور طبراني في اوسا في قدر علف الفاظ في القل ك ب-

<sup>(</sup>٢) يدروايت اس طريق سے مجمع نيس لي-

لاينبغىلوالى امرانيوتى بحدالا اقامموال معفويحب العفوتم قراواليعفوا واليصفحوا (ام عم)

تحمی حاکم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے حد کرنا (کوئی معاملہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے' پھر آپ نے یہ طاوت کی 'مواہیتے کہ معاف کریں اور در گذر کریں۔

حصرت جابرابن مرداللد كتع بي كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايات

ثلاث من جاءبهن مع ايمان دخل من اى ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من ادى دينا خفيا وقرافى دبر كل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفاعن قاتله قال ابوبكر: اواحداهن يارسول الله قال اواحداهن (طراني ادماني)

تین ہاتیں ایس ہیں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جند یں جس دروازے سے چاہے گا واعل ہوگا اور جس حورے چاہے گاشادی کرے گااکی ہے کہ پوشیدہ قرض ادا کردے دو سرے ہے کہ ہر نماز کے بعد دس بار سورة اخلاص پڑھے تیسرے ہے کہ اپنے گائی کا خون معالی کردے مصرت ابو بکڑتے مرض کیا

خاوایک بر مل کے اب نے فرایا: خاوایک ای مل کرے۔

حضرت ابراہیم تبی فرماتے ہیں کہ جو مخص مجھ پر ظلم کرتا ہے ہیں اس پر دحم کرتا ہوں کر حم کرتا علوے الگ آیک چزہ اور اس کا الگ اجر ہے اے اصان کتے ہیں بعنی مظلوم محض اس لیے ظالم سے بدلہ نہ لے ملکہ اس کے ساتھ امپھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے مزا اور مؤاخذے کا مستحق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستحق ہے۔ بعض اکابر کا قول بچکہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بڑے کو بدلہ دینا چاہتے ہیں قواس پر کسی ظلم کرنے والے کو

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها

ارجست بادشاه اسيخ كرم سے بدے قصور معاف كردية بين اور معمولى كو تابيوں پر مزادية بين اس كى وجديد نسين كدوه جال و نادان بن الکداس کی وجدیہ ہے ناکہ لوگوں میں ان کے علم کی شرت ہو اور ساتھ بی ان کے رحب کا فوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کتے ہیں موار ابن عبداللہ الل بعموے ایک وفد کے ہمراہ ابو جعفرے پاس محے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ من اس کے پاس بیٹا ہوا قالہ ایک مخص کو پکو کرلا پاکیا ابوجھ فرنے اسے تاکی کی مزادی میں نے کما کیا تم میری موجودگی میں ایک مسلمان کو قبل کرارے ہو'اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث ساتا جاہتا ہوں جو میں نے صفرت حسن سے سی ہیں 'انہوں نے کہاوہ کونی مدیث ہے 'ساؤیس نے کما: معرت حسن نے جمع ہے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جع فرائيس مے جمال وہ فيكارنے والے كى آواز من عيس مے اور ايك دو سرے كو د كھ عيس مے اس موقع پر اعلان كرتے والا ب اعلان كرے كاكہ جس مخص كا الله يركي حق مووه كمرا مواس إعلان كے جواب من صرف وه اوك كمرے مول مے جنول في معاف کیا ہوگا' ابو جعفرتے پوچھا کیا واقعی تم ہے یہ صدیث حسن سے سی ہے کس نے کما کواللہ میں تے یہ بعدیث حسن سے سی ہے۔ یہ س کرابوجعفر نے جرم کو رہا کرنے کا تھم رہا۔ حضرت معادیہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے جواب میں مبرو مخل سے کام لو 'یمال تك كد حمس بدلد لين كاموقع ل جائة ومعاف كردو اوراحسان كرو روايت بكد ايك رامب مشام ابن حبدالملك كياس آیا اشام نے اس سے بوچھا کہ زوالقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی تو نہیں تھے البتہ انہیں چار خصاتیں مطاک مکئیں تھیں ا ا کے یہ کہ جب انقام پر قدرت ہوتی قومعاف کدیے 'دد مری یہ کہ دعدہ بور اکرتے 'تیسری یہ کہ جب بولتے مج بولتے 'جو تھی یہ کہ آج كاكام كل يرند چور بدايك بزرگ كت بي طلم وه نس عدو هم بداشت كرے اور جب موقع مع بدلد لے لے الك طلم وہ ب جو علم بداشت كرك اور موقع ملنى رمعاف كردے اواد كتے بي كرقابوياتے سے كبند اور حد فتم موجا اب اشام ابن مرداللك كياس ايك آدى كرفاركر كولايا كيا اس كى كوئى شكايت النس لى تعي اسدايي مناكى من محركما وشام في اس سے کما ایک تو جرم کیا دو سرے زبان جلا رہا ہے اس نے عرض کیا: امیرا کمنوشین! اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

كُوْمُ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (ب ١١٠١٣ آيت ١١) جم روز مر مض الى طرف وارى من تعلوكري كا-

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو مجاولہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش رہی ہشام ہے کہا: کیل نیں!

بر بخت ہوتا رہ ہوایت ہے کہ ایک چور حضرت مجار این یا سڑکے فیے جس محس کیا گوگوں نے کہااس کا ہاتھ کا او بیجے نہ ہمارا

دشمن ہے ، محرت مجار نے فرمایا: فیمی! بلہ جس اس کی پردہ ہوشی کول گا، شاید اللہ تعالی برد تیاست میری پردہ ہوشی فرمائے ،

حضرت ابن مسعود ہازار جس بچھ خرید و فروخت کررہ ہے ہے ، کسی چزکی قیت اداکر نے کے انہوں نے محامہ جس سے درہ میں معرود ہے ، ما شری سے درہ میں معرود ہے ، ما شرین نے چور کو بر ابحالا کہ تا ہوں کے بیا ، انہوں نے کہا ابھی چند کے پہلے درہ میں موجود ہے ، ما شرین نے چور کو بر ابحالا کہ تشرین کیا ، کسی نے بدوعا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے درہ می پہلے کا خور ہو کہا سی کا انہوں ہے جور ہو کرچوری کی ہے قو اللہ ان دراہم میں برکت عطا فرمائے ، اور آگر اس پر جرآت نے آگرا ہی ہو گا اور انہوں ہو میں برخ اسانی فضص سے زیادہ میں برجرآت نے آگرا ہی ہو گا اور انہوں ہو کہا ہوا ہوا ہو درکھ میں برخ امانی طرف دیکھا اور کھنے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا گا آگرا ہی ہو کہا کہ اس نے میں کہا ہوا تھا مجرود موا ہوا کہ جور ہو کرچوری کی ہو گا اور کی کہا ہو کہا ہوا کہوں ہیں برخ اس کے میں کہا ہوا تھا کہوں ہوا کہ جور دو توں باری تعانی کے اس کے میں کو درکھ کیا ہو کہا گا گا گا گا گا گا ہو گا گا گی درجہ دس ہے کہا ہوا کہا گا گی درجہ دس ہے کہا ہوا کہا ہو کہا کہ کی درجہ دس ہے کہا اس کی کس پری کا حال یاد کر حدید کیل ہوں کہ کس بھری آئیں۔ کس بھری آئیس بھرائیں۔ کس بھری آئیس بھرائیس بھرائیں۔

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم رات کے وقت تھم ابن ابوب کے گھر آسے وال وال امر ہے امیر سے معرت حس جو خالف ے نظر آدہے تھے۔ ہادے مراہ تھ ، ہم سب امیر کے پاس منبے ، معرت حس فے معرت بوسف علیہ السلام کے بھا کیوں کا تصد چھٹردیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فرد فت کردیا تھا اور اندھے کؤیں میں ڈال دیا تھا ان کی اس حرکت سے معرب بھوب کو بس قدر تکلیف پیچی ، مرحورتوں کی ان ساز شوں کا جال بیان کیا جو انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس محس ، سال تک کہ انہوں نے قیدو بند کی صعوبتیں بداشت کیں اللہ نے اپنا فضل قرایا 'اور دشنوں کی دشنی کے باوجود انہیں دولت' عزت اور حکومت ملی زمین کے فرانوں کی منجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ مران کے دل میں انقام کاخیال تک نہ آیا ،جب ان کے بعالی جو دسمن عصد ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجیلی تمام کو تاہوں اور خطائیں معاف کردیں۔ اور فرمایا: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَهِي مَالَح مِيهِ واقعه مان كرتے من كامقمودية قاكه جس طرح معرت يوسف في اپن موائد و معاف كرديا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کردیا کرو عجم ابن ابوب نے تصدین کر کما میں بھی تھی کتا ہوں لا تیٹر یب عک یک کم الدی کو ماور اگر میرے پاس بدن کے کیڑوں کے علاوہ پکھ ہو تا تو حمیس اس میں چمپالیتا۔ ابن المقفع نے اپنے تمی دوست کو ایک سفار حی خط لكماك فلال مخص إلى خطاء پر نادم تمهارے دامن موكاطلب كارب اور تههارى چثم منايت كالمعتقرب يادرب بتناجرم تكلين ہو تا ہے اتابی منو مقیم ہو تا ، عبد الملک ابن موان کے پاس ابن الا شعث کے قیدی لائے مجے تواس نے رجاء ابن حیوۃ سے بوجھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: اللہ نے حمیس تماری پندے مطابق کامیانی دی ہے اب تم اس کی پندے مطابق عنو و در گذر کا معالمہ کرد ' یہ س کر موان نے تیدیوں کو رہا کردیا۔ زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا ' اتفاقاً وہ چھوٹ کر فرار ہو گیا ' زیاد نے اس کے بمائي كو پكرليا اوراس سے مطالبہ كياكہ وہ اسے بعائى كو ماضركرے اس نے لاعلى ظاہرى اور كينے لگا اگر ميں آپ كواميرا لمنومنين كا عم دكما دول وكيا آب جمير راكدي ك زياد في كما: يقينا وكماؤ كمال بوق محم اس في كما من عزيز عم كالحم نامه بيش كرنا مول اس پردو کواہوں ابراہیم وموی ملیماالسلام کی تقدیق ہے اس میں لکھا ہوا تھا:۔

أَمْلَمُ يُنَبَّأُ بِمَافِي صُحُفِمُوسَى وَإِبْرَابِيمَ الَّذِي وَقَلَّى الْآتَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَ انحرى ب

(27/2 آعت ١٦٨٧)

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پنجی جو مولی کے محیفوں میں ہے و نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بچا آوری کی کہ کوئی مخص کسی کا کمناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

نیاد نے خدام سے کما اسے جانے دو 'اس کے پاس رہائی کی معقول وجہ موجود ہے کما جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ''جو فخص ظلم کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔''

نری کے فضائل:

زی ایک عرد صفت به اس کے مقابلے میں تیزی اور در شی به اور یہ وونوں وصف غیے اور بد مزاجی کے باعث ظہور میں آتے ہیں ، جب کہ زی حن غلق اور سلامت مزاجی کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے ، بھی تیزی فغب سے پیدا ہوتی ہے ، اور بھی حرم کی شات اور اس کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ، شات حرص کے وقت آدمی سوچنے بچھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجا تا ہے ، اور منتقل مزاجی باتی نہیں رہتی ، لیکن نری بسرحال حن فلق کا ثموہ ، اور حن فلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فضب اور شوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا نہوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا نہوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے ہے۔ خام مزالر فق فقد حرم حظم من خیر الدنیا والا خرق ومن حرم حظم من الرفق فقد حرم حظم من خیر الدنیا والا خرق الحد کی عقیلی کتاب الضعفاء۔ عبدالر حمٰن ابن ابی پکر الملیکی )

اے عائشہ اجو مخص نری سے بسرہ ور ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بسرہ ور ہوا۔ اور جو مخص نری سے محروم ہوا۔ محروم ہوا۔ محروم ہوا۔

اذااحب اللهاهل بيت ادخل عليهم الرفق (احمد بيهقى عائشتة)

جب الله تعالى كى كمرك كينون سے محبت ركمتا بوان من نرى پيدا كديتا ب

ان الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق واذا إحب الله عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الاحرموام حب الله تعالى (طبراني

کبیر-جریر

الله تعالى نرى پراتا وجاہے كہ جمالت پراتا نميں وجا اورجب الله كى بنے كو محوب ركمتا ہے تواہے نرى مطافرا آئے ہوا ہوتے ہيں۔ نرى مطافرا آئے اور جس كركوم ہوتے ہيں۔ ان الله رفيق يحب الرفق و يعطى عليه مالا يعطى على العنف (مسلم عائشة)

الدمران م رئ كويند كرتا م اورزى راتان الم متنافق رئيس نا-يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

اے عائشہ! نری افتیار کرواس کے کہ جب اللہ تعالی کمی گرانے کی عزت چاہتا ہے اسے نری کاراستدو کھلا و تاہد

من يحرم الرفق يحرم الخيركله (مسلم جرير)

جونری سے محروم رہاوہ ہر خرے محروم رہا۔

ایماوالی ولی فرفق ولارفی الله تعالی به یوم القیمة (مسلم عائشة) حوفض ما کم بنا اور اس نے ساتھ نری کا معالمہ فرائس کے ساتھ نری کا معالمہ فرائس کے ساتھ نری کا معالمہ فرائس کے۔

تدرون من يحرم على الناريوم القيمة كل هين سهل قريب (ترمذى - ابن مسعود)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگی۔جو دو مرول پر بارنہ ہو زم خوہو۔ زم مزاج اور لوگول سے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفق يمن والخرق شئو (طبراني أوسط ابن مسعود)

زى بركت باوردرشى نوست ب

التانى من الله والعجلة من الشيطان (بويعلى - انس-ترمذى - سهيل ابن سعد) تا فرالله ي المرادي شيطان كا فرف عه

روایت ہے کہ ایک مخص الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرہوا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے (بین سب لوگ آپ سے فیش ماصل کردہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرائے آپ نے دویا تین مرجہ الحمد اللہ کما پراس کی طرف موجہ ہوئے اور اس سے تین مرجہ دریافت فرمایا ایمیا تو ہی تھیعت کا

طالب ب؟اس فعرض كياجي بال إسول اللد إفرايات

اذاردت امرا فند برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (ابن المبارك في الزهدوالرقائق ابوجعفر) جب تم كوئي كام كركزواوراس كا بجب تم كوئي كام كركزاواوراس كا علاوه بولارك ماؤ -

حضرت عائشہ موایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرجہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سفر کررہی تقی اور اے وائیں بائیں بھراری تقی آپ نے جھ سے ارشاد فرمایا:۔

ياً عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلم شريف)

اے عاکشہ! زی افتیار کرواس لیے کہ یہ ایک صفت ہے کہ جس چزیں براوات نبعت دے اور جس میں دروات میب دار کرے۔

حعرت عمرين الحلاب واطلاع مولى كدان كى رعايا يحركم لوك النيخ حكام سے تالان بين آب في اشيس (حكام ورعايا) دونوں كوطلب فرمايا اور حدوثنا ك بعد ان سے فرمايا اے لوكو! اے رعايا! تم پر مارے كھ حقوق بين اوروه يہ بين كه غائباندين مارى خرخان کو عمل خرر ماری مدکرواے ماکوارعایا کے تم رکھ حقق میں سے بات اچی طرح جان لوک اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے نیادہ کوئی چیز محبوب و مزیز نسیں ہے۔اورامام کے جمل اوراس کی در شتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چیزاللہ کو نال نديده اور . ي نميس م ايد بات مجى يادر كموكه جو معنى استا مقول كرام وراحت كاخيال ركمتام وه استا تاكي طرف ہے راحت و آرام یا تا ہے وہب ابن منبہ کتے ہیں نری علم کا مٹی ہے ایک روایت میں جو مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل کی میں ہے ارشادہے کہ علم عومن کا دوست علم اس کا وزیر علی اس کی رہ نما عمل اس کا محرال اُرق اس کا باپ اور زی اس کا بھائی اور مبراس کی فوج کا امیرہے۔ (١) ایک بزرگ کتے ہیں مکتاعمرہ ہے وہ ایمان جے نری سے سنوار آمیا ہو،علم اور علم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کمیں نہیں پائی جاتی مصرت عموابن العاص نے اپنے صاجزادے مبداللہ سے وریافت کیا: رفق کیا چزے؟ انہوں نے جواب دیا: رفق یہ ہے کہ اگر اوی مائم ہو تو اپنے ماتحت عالموں کے ساتھ زم روبی افتیار کرے انہوں نے پوچھا؛ درشتی کیا چزہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے دعنی رکھنا جو تہیں نقصان پنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سغیان الدي تا ہے رفتاء سے پوچما جائے ہور فن كيا چزہے؟ انہوں نے مرض كيا: ابو جرا آپ ي بتلا كي ورايا: برا مركواس كے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نری افتیار کرے ' تلوار کا موقع ہو تلوار اٹھائے 'کوڑے کی ضرورت ہو کو زااستعال کرے اس سے معلوم ہوا کہ مزاج میں زی اور مختی کو امیزش ہوئی چاہیے 'نہ صرف مختی مفیدہے اور نہ مرف نرى كانى ب- پنديده بات احتدال ب نرى اور منى كادرميانه درجه- بسياكه تمام اختلاق مي احتدال ي كوترج دى منى ہے۔ لیکن کیونکہ طباکق منفِ اور مذت کی طرف نوادہ اکل ہیں اس لیے اوگوں کو نری اور سمولت کی طرف را فب کرتے کی زیادہ منورت - اس طرح به مكن ب كدوه مدا من ال يا اجائيس يى دجه ب كد شريعت ني كى بدى تعريف كى ب الحقى كى زواده تريف سيل كى مالا كله مخى الى جكد المحى جزم إلى جيساكه زى ابى جكه ايك مده دمف بيكن جس جكه مخى ضرورى موتى ب وہاں حل خواہش نفسانی میں للہا آ ہے۔ اور یہ بات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا اس طرح کا قول حضرت عمرابن

<sup>(</sup>۱) یچے یہ رواعت ایر الشخ نے کاب افراب و فضائل الا ممال میں صورت الرق سے اور قضائل نے معرا شاب میں صورت ایرالدرواء اور صورت ایرمروء اور صورت ایرمروء سے نقل کی ہے۔

عبدالعزيز سے معقول ہے۔ روايت ہے كہ حضرت عمرواين العاص نے حضرت معاويد كو ايك عط لكما جس من كسى كام كى تاخيرير ملامت كى معرت معادية في الهين جواب من كلماكم المور خريس بال اور فورو كلرے كام لينا رشدى علامت باور رشيدونى ہو تا ہے جو جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو اور محروم وہ ہے جو وقار اور سجیدگی سے محروم ہو ، مستقل مزاج کامیابی سے ہم کنار ہو تا ہے اور جلد باز محو كما تا ہے ، جس فض من نرى نہيں ہوتى وہ سخت مزاجى سے نقصان اٹھا تا ہے اور جو مخص تجربات سے نفع نسیں اٹھا یا وہ بلندی تک نسیں پہنچ یا تا معرت ابوعون انساری کہتے ہیں ، بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں ، طالا نکہ ان ہی ك سائت بعض الفاظ اليے ہوتے ہيں جو ان كے مقابلے ميں ملكے ہوں۔ ابو حزو كوئى فرماتے ہيں كہ حبيس صرف استے خدمت كزار اور نوکر رکھنے چاہئیں جن کی اشد ضرورت ہو' اس لیے کہ ہرانسان کے پیچے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جع کرنے ہے فالده؟) ياد ركمواين خدمت كزارول على تم زى ك ذريعه بتناكام لے سكتے ہو الني ساتاكام نيس لے سكتے معرت حس فراتے ہیں مؤمن بُدیار "مجیدہ اور باد قار ہو تا ہے " رات میں کٹیاں جع کرنے والے کی طرح نہیں ہو تاکہ جو ہاتھ لگا افعایا۔ یہ وہ چدا قوال ہیں جو الل علم سے زی کی نسیات کے سلطے میں معقول ہیں عقیقت بھی یک ہے کہ زی ایک عمدہ صفت ہے اور اکثر مالات میں اس کی ضرورت زیا ہو رہتی ہے ، کئی کی ضرورت کا ہے گئے چیش آئی ہے 'انسان کامل وی ہے جو نری اور مختی کے مواقع میں فرق کرنے کی ملاحیت رکھتا ہو اور ہرامرکواس کا حق دیتا ہو بھیرت وشور سے محروم مخص یہ فرق ہی نہیں کہا تا اوال فراس كے ليے يہ فيمل كرنا مشكل موجا آہے كدوه كمال مخى كرے اور كمال فرى سے چيش آئے۔

حسد کی ذمت اس کی حقیقت اسپاب علاج اور ضرورت علاج

حدى فدمت كابيان : صدىمى كينے كا بتيج اوراى كيل كالك بدب بكد كمنا عاسي كد حدكينے كاشاخ ہے اور کینہ غضب کی فراع ہے ، پر صدے اتنی شاخیں پوئی ہیں کہ مدشار میں نہیں اسکیں ،حدثی ذمت میں بھی فاص طور یر بهت می روایات وارد میں مچنانچہ ارشاد نوی ہے۔

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (ابوداؤد-ابوهريرة-ابن

ماجدانس)

حدثیوں کواس طرح کمالتی ہے جس طرح ال کلڑی کو کمالتی ہے۔ ایک صدیث میں حسد اور اس کی نتائج واسباب سے معم قربانی کیا ارشاد ہے۔

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبا غضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله

اخواتا (بخارىومسلم)

الى يى حدد ندكرو ندايك دومرے سے ملتا چورو ند باہم بخش ركھو ندايك دومرے سے من مجيرو اور الله کے بارے بعالی موجاؤ۔

حفرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضریتے "آپ نے فرمایا: ابھی اس راسے سے تہارے سامنے ایک جنتی آئے گا اسٹے میں ایک انساری محاتی نمودار ہوئے ان کے بائس ہاتھ میں جوتے تھے ، اوردا رض کے بالوں میں سے وضو کا بان تھے رہا تھا انہوں نے ہم لوگوں کوسلام کیا دوسرے مدرجی آپ نے اس طرح قربایا اور يى محالي سائے ائے۔ تيسرے دن بھي مي واقعہ موا جب مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تشريف لے محے تو حفرت مردالله بن عموین العاص نے ان انسائی محالی کا پیچاکیا اور ان سے کما کہ میرے اور میرے والدے ورمیان کی اختلاف موکیا اور س نے تم کمالی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں قرص بے تین راتیں آپ کے پاس گزار اول انہوں نے کہا؛ کوئی بات نہیں راوی کہتے ہیں حضرت حبداللہ ابن عمد ابن العاص نے تین راتی ان کے مرگذاریں 'انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے ہمی نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے "البتہ جب کروٹ پر لئے اللہ کا نام لیے" اور میح کی نماز تک بستری پر لیے رہے " تاہم اس عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے علاوی کو نہیں سنا "جب تمن دن گزر گئے "اور چھے ان کے اہمال کے معمولی ہونے کا لیے بن ہوگیا قریم اور در چھوٹ چھٹا کو معمولی ہونے کا لیے بن ہوگیا تہ ہو گئے اس لیے بیہ خواہش ہوئی کہ تسمارے وہ اعمال تو تھا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسمارے متعلق ایسا کتے ہوئے سنا تھا اس لیے بیہ خواہش ہوئی کہ تسمارے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی ہنا پر تمہیں دنیا ہی جس جنتی ہوئے کی بشارت دی گئی ہے "ان تین وٹوں بین میں سے تو تہیں کچھ زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا" پھر تم اس در ہے تک کس طرح پہنچ انہوں نے جواب ویا جمیرے اعمال تو بس کی ہیں ہوتم نے دیکھے ہیں "جب میں جائے گئا تو انہوں نے آواز دے کر جھے بلایا اور کئے گئے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرتا ور نہ کسی سے اس لیے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اس نور میں اس در ہے تک کی چھایا ہوں کہ اللہ نے اس نور ہوئی گئی ہے "عبد اللہ کتے ہیں کہ میں نے ان سے کما کہ تہماری ان ہی خودل نے تھیں اس در ہے تک کی چھایا ہوں کہ اللہ نے اس دائد کتے ہیں کہ میں اس در ہوں کہ اللہ نے اس دائد کتے ہیں کہ میں راحمی اس در میں کسی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کی خودل نے تھیں اس در ہے تک کی چھایا ہوں کہ اللہ نے اس دائد کتے ہیں کہ میں در ان سے کما کہ تہماری ان ہی خودل نے تہمیں اس در ہے تک کی چھایا ہوں کہ اللہ نے اس دائد کہتے ہیں کہ میں دوران میں کسی خودل نے تھیں اس در جو تک کی چھایا ہوں کہ اللہ نے اس دائد طاقت سے باہم ہیں (احم)

ایک مدیث یں ہے۔

ثلاث لا ينجو منهن احدالظن والطير قوالحسد وساحدتكم والمخرج من ذلك اذاظنت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذاحسدت فلا تبغ (ابن ابى المنيا- ابوهريرة)

تین ہاتیں آئی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے تھن 'بد قائی' اور حدد میں تہیں ان سے نجات کا طرفتہ بتلا آ ہوں' جب کوئی کمان دل میں آئے تواسے مجھے نہ سمجھو' جب بدقالی ہو تواہی کام میں لگے رہو' اور جب

حديدا بوتوخوابش ندكو-

اكدروايت من يدافاطين و المن ينجو البنابي الدنيا-عبدالرحلن ابن المنابع المنابع

معاوی مرسان ) تین باتیں ای ہیں جن سے کوئی فالی نہیں ہو آ اور بہت کم لوگ اس سے فالی ہوتے ہیں۔

میں ہائی ہیں اس میں ہے ہوں موں میں ہیں ہو کا اوربیت موت اس میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت اس مدیث میں خوات کا امکان فارت کیا گیا ہے ایعنی یہ ہوسکتا ہے کہ پچو لوگ ان تین ہاتوں سے خال ہوں الیکن ایسے لوگوں کی

تداديت كم بوكي-ايك مديث ين قرايان

دبالیکم داء الآمم قبلکم الحسد والبغضاء والبغض هی الحالقة لا اقول حالقة الشعر ولکن حالقة اللین والذی نفس محمدی بیده لا تدخلون الجنة حتی تومنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا الا انبکم بما یثبت ذلک لکم افشاء السلامیینکم (ترمنی مولی الزبیر عن الزبیر) من تم یہ پہلے کی امتوں کی بیاری مرابت کرائی ہے در اور بخض اور بخض مورد نے والی بیز ہے میرا مطلب یہ نسی کہ دویال مورد نے والی ہے کہ دین کو مورد نے والی ہے اس ذات کی حم جس سے بیام محبت کرو ہمیا میں مورد ہے ہماں تک کہ ایمان نے آئ اور ایمان فیس لاؤ کے ہماں تک کہ بیان محبت کرو ہمیا میں مدیس وہ بات نہ بتا دوں جس سے دوستی کی بنیاد مغبوط ہو اور دو ہے کہ ایس میں

سلام كورواج دد-

ایک مرتبدارشاد فرمایان

كادالفقر ان يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر ابومسلم الكبشى بیہقی-انس) تریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے اور حد نقدیم پر قالب آجائے۔

اس سليل كي محد روايات بيرين

انهسيصيب امتى داءالامم قالواوما داعالامم قال الاشروالبطر والتكاثر والتنا فسفى الدنيا والتباعدوالتحاسد حتى يكون البغيج ثم الهرج ابنابى النيا طبراني-ابوهريرة)

میری امت کو منتریب قوموں کی باری لگ جائے گی محابے نے مرض کیا: قوموں کی باری کیا ہے؟ فرمایا اِ تکبر اِ ترانا' مال کی کثرت کا اظهار' دنیاوی اسباب میں مقابلہ ارائی ایک دد مرے سے بعد' باہم حسد کرنا یمال تک

که مرحمی موکی پرفتنه میلیه گا-

لا تَظْهِرِ ٱلشَّمَاتُهُ لاحيك فيعانيه الله ديبنليك (ترمذي- واثلة ابن الاسقة) اس بمال کی معیبت پرخوش مت ہو اللہ تعالی اسے نجات دے دے کا اور تھے بتلا کردے گا۔ اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون (ابن إبى النيا - ابوعامر الاشعراني)

جمع ائی امت پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ ان بنی ال زیادہ موجائے اور ایس میں صد کرے کشت و

استعينواعلي قضاءالحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمته محسود (ابن ابى النيا-طبراني)

ائی ضرور تیں بوری کرنے کے لیے عید مدو چاہو کو تک بر نعت والے پر حد کیا جا تا ہے۔ انلنعم الله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله من فضله (طبرانی اوسط-ابن عباس)

الله كى نعتول كے دستن بين مرض كيا كيا وہ كون لوگ بين افرايا وہ لوگ جو لوكوں سے ان نعتول كى وجہ سے

علے بیں جواللہ نے انسی اسے فعل دکرم سے مطاک بیں۔

ستة يدخلون النارقبل الحساب بسنة قيل يارسول الله امن هم قال الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلما فبالحسد (ايرمنمورو على-ابن مم)

چہ آدی حساب و کتاب سے ایک سال پہلے دوزے میں جائیں گے، حرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ كون لوگ ہیں ورایا: امراء علم کی وجہ سے مرب معبیت کی وجہ سے واقان مجبری وجہ سے تا جر خیانت کی وجہ سے

روستال جالت كادجه علاه حدى دجه-

ردایت ہے کہ حضرت موی علید السلام جب باری تعالی سے باتھ کرنے کے لیے طور پر محال ایک آدی کو عرش کے سابید میں دیکھا' آپ کواس محض کے رہے پر رفیک آیا اور جناب باری میں مرض کیا کہ جھے اس کانام ہلاہے ارشاد مواکہ نام کیا ہلائیں ہم جہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں وہ کسی سے حسد جنیں کرنا تھا اسپے والدین کی نافرانی جنیں کرنا تھا اور چھل خوری جنیں کرتا

تھا، حضرت ذکریا علیهم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ماسد میری نعت کا دعمن ہے، میرے فیصلہ پر ناراض ہے، میری تا

لقسیم سے ناخوش ہے۔

ایک پزرگ فرائے ہیں' پہلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیس کو حضرت ادم علیہ السلام کے شرف اور دہے ہے حسد ہوا اور اس ایک پزرگ فرائے ہیں' پہلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیس کو حضرت اور علیہ کہ مون ابن عبداللہ فعنل بن مہلب کے

یاس آئے' وہ اس وقت واسلاک ما کم تھے' مون نے ان سے کہا کہ میں جہیں ایک فیصت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟
فرایا: کبر سے بچنا' اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آیت
علاوت فرمائی۔

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَائِكُمَ الشَّحِلُولِلاَدُمُ فَهَدُوْ ( الْإِلْلِيْسَ (بارم اعت ٣٣) اور جن المعالمة على اور جن وقت عم والم من فرهنول كواور (جنول كوجي) كد بجد ين كرجاد آدم ك ليه سوس مجد

مں گرردے مواتے المیس کے۔

دومرے یہ کہ حرص سے پچا کو لکہ حرص بی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے لکنا پڑا اللہ تعالی نے انسیں آسانوں اور زمین سے نیادہ وسیح و کشادہ جنت میں محکانہ دوا تھا اور مرف ایک ورضت کے طاوہ مرچز کھانے کی اجازت دی نئی المانوں نے یہ لیکن انہوں نے اس جم منوعہ کا پھل کھایا اس کی مزایہ کی کہ جنت سے لکالے مجے اور ونیا میں جمیج دیے مجے ایمان انہوں نے یہ دیا تیس پڑھیں۔

رافیطوامنها جویتاً بعضکم اینفض عدوا نیخ جاداس بهت سے سب عب الم میں بعض بعض کے دعن ہیں۔

تيرے يہ كه حدے دور بهنا ميول كه حدى كى بنائر ابن أوم (التل) في الله الله كو قل كرديا تها ، جيماكه قران

رو-واتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى آدَمُ الْحَقِ اِذْقَرَّ مَا قُرُ بَانَا فَتُقَبِّلُ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْاحْرِ قَالَ لَا قَتُلَنَّكُ (بِالْرَهُ آيتَ ٢٠)

اور آپ ان اہل کتاب کو آوم کے دوبیوں کا قصد مج طور پر پڑھ کرسناہتے جب کہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان بی سے ایک کی تو تول ہوگئی اور دوسرے کی تول نہ ہوئی وہ دوسرا کنے لگا کہ بیں تجھے ضرور قبل کردوں گا۔

ا وشاه كو چفلور كى بات پريقين اليا اي وقت اسے ايك عال كو ايك خط لكما كه جب يه عض تيرے پاس ميرا خط لے كر پنج تو اسے قبل کردے 'اور اس کی کھال میں بھس بحر کر ہمیں بھیجے دے 'اس نے خطالے لیا' رائے میں وی چفل خور اسے ملا'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہ ہو؟اس فے جواب رہا یہ بادشاہ سلامت کا خط ب فلال عال کے نام اس میں میرے لیے انعام ک سفارش کی گئے ہے چفل خور کولائے آیا اور اس فے درخواست کی کہ یہ خط جھے دے دو ممارے بجائے میں یہ انعام ماصل کرلوں گااس منص نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کرویا چھل خوراہ لے کرعال کے پاس پھچااس نے خط پڑھ کراہے بتلایا کہ اس میں مجھے قتل کرتے اور تیری کھال میں مجس بحرے میسیخ کا تھم ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں اس نے کمایہ خط میرے لیے جس ے ، تم بادشاہ سے رجوع كرسكتے مو- عال نے اس كى ايك ندسى اور بادشاہ كے تھم كى تھيل كى او مردہ منص ابنى عادت كے مطابق درباریس پنچابادشاہ کو بڑی جرت ہوئی عط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے مرض کیا کہ فلال درباری نے محصے درخواست کی مقی كه ين بادشاه كا خط اس بهد كردول من في اس دے دوا تھا "بادشاه في اس خط كا مضمون بتلايا اور كماكد اس مخض نے كما تھاكد توجھ سے نفرت کرتا ہے نیزید کہ میں گندود بن بول- چنانچہ میں نے اناکش کے لیے تھے آسے قریب بلایا تفااور و لے اپن ناک پر ہاتھ رکولیا قلان نے اس الزام کی تردید کی اور کسن آمیز کھانے کا کا واقعہ سنایا 'اور مثلایا کہ میں نے اپنے منعے پر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تفاکہ کمیں میرے منع کی بداو آپ کو پیٹان نہ کرے بادشاہ نے کماتم اپنی جگہ بیٹو اس نے اپنے کے کی سرا پالی تم کے کماکرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے ابن سیرین کتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کمی چڑے لیے کی سے حد دسیں کیا ، اس لیے کہ اگروہ جنتی ہے تو میں دنیا کے معاطے میں اس پر کیا حمد کروں جنت میں دنیا کی حقیقت بی کیا ہے اور اگروہ دو ذفی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حد کرتا بیاری ہے اس کا انجام ودن جے ایے فض پر کیا حد کیا جائے ایک فض نے صوت حسن سے بوچھا کیا مؤمن مجی ماسد ہو تا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حطرت بعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بحول محے مؤمن صد كرباب ليكن اس جاسية كم اسية عاسدانه خيالات كواسية سيني من عنى ركح اس ليه كرجب تك زبان اور باتد سے ظلم و نیادتی نہ ہوگی کھ نصان نہ ہوگا معرت ابوالدردار فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کا بکوت ذکر کرتا ہے اسکی خوش کم ہوجاتی ہے اس ك ول من كى كے ليے حد نہيں رہتا۔ جعرت معاوية فرماتے بين كه مين ماسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا موں كوں كه ماسد نوال نعت سے كم يه راضى بى نيس بوسكا اس لے كمي شاعرے كماہے

کل العداوة قد قرجی امانتها الاعداوة من عادا کسن حسد (برعدادت کے خاتم کی وقع کی جاسمی کی سوائے اس فض کی مدادت کے جو حدی وجہ سے تمہار او من بور)

ایک دانا کا قول ہے کہ حسدوہ زخم ہے جو بھی بھر آئیں ہے 'اور جو بچھ حاسد پر گزر آہے اس کی سزا کے لیے وہ کائی ہے 'ایک امرائی کتا ہے کہ مسلمت خواجہ کی جاتے ہے 'اور جو بچھ حاسد پر گزر آہے اس کی سزا کے لیے معینیں سجتا ہے ' حضرت حسن بھری فرمائے ہیں: اے انسان! اپنے بھائی سے حسد مت رکھ 'اگر افلہ نے اس کے فضائل کی نہا پر عطاکیا ہے مضرت حسن بھر بچھے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کا لھکانا بھے اس محض سے حسد نہ کرنا چاہئے جسے اللہ لے جو ت دی ہو 'اور اگر وہ ایسا نہیں ہے پھر بچھے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کا لھکانا تو جنم ہے ہو ت زرع کئی ہو اور اگر وہ ایسا نہیں ہے بھر بچھے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کا لھکانا تو جنم ہے تا ہو جن ہو ایسان ایسان کے علاوہ پھی نہیں ہے اس کا فیکانا اور خوف 'اور قیامت کے دن عذا ہے کہ عامد اپنے تھم نظین سے واست 'فرشتوں سے لعنت ' مخلوق سے خم و ضعہ ' بوقت زرع مختی اور خوف 'اور قیامت کے دن عذا ہے کہ علاوہ پھی نہیں ایسان

حدى حققت اس كاعم اقسام اوردرجات

حدر کی تعریف : جانا چاہیے کہ حد مرف قعت اور مطاع فد اور ی پر ہو ہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے کی بھے پر جب کوئی العام فرما نا ہے تو اس کے بعائی کی دو مالتیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ دو اس فعت کو ناپند کرنا ہے اور اس کے دوال کی خواہش کرنا ہے ۔ یہ حالت حد ہے۔ اس تعمیل کی دو سے حد کی تعریف ہیں ہوتی تعمید کو ناپند کرنا اور اس کے دوال کی خواہش کرنا۔ دو سری

عالت یہ ہے کہ نہ وہ اس نعت کے زوال کی خواہش کرما ہے اور نہ اس کے وجود کو باتی رہے کو برا جانتا ہے۔ لین یہ ضور جابتا ہے کہ اسے بھی الی ہی تعمت مل جائے اس کا نام فبطہ یا منافقت ہے بھی منافقت صدے معنی میں اور حد منافقت کے معنی میں بمی استعال ہو تا ہے اور یہ دونوں لفظ ایک دو سرے کا مغموم اوا کرتے ہیں، نهم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی، اس ليه ايك دوسرے بران كے اطلاق ميں كوئى مضاكت ميں ہے وسول آكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

ان المؤمن يغبط والمنافق يحسد (١) مؤمن فبطر كرنام اورماق مدكرتام حمد برمال میں حرام ہے البتہ آگر کوئی ایس تعت بوجو کسی فاجر یا کافرکو مل می ہو اورود اس کی مدے فتہ وفساد بریا کرنا ہو ' لوگوں کے درمیان تغریق ڈالٹا ہو محلوق کو ایذائی کی آم و ایسی کسی قعت پر تہمارا اظمار نا پہندیدگی اور اس کے زوال کی آرزو کرنا بجا ہے کو تکہ اس صورت میں تماری تا پندیدگی اور ندال کی خواہش اس لیے جس ہوگی کہ وہ چر نعت ہے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس نعت کو فتنہ و نساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے اگر اس کے فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو حمیس اس کی نعتوں سے دکھ ہمی جس ہوگا، اور شم میں چاہو کے کہ وو نعتیں اس سے چین لی جا کیں۔

حسد کی حرمت کے وال کل : حدی حرمت پروہ روایات والات کرتی ہیں جوہم نے نقل کی ہیں علاوہ ازیں کسی کی فحت کو برا بھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس نیسلے کو برا مجھتے ہوکہ اس نے بعض چڑوں میں اپنے بچے بندوں کو دو مروں پر فضیلت دی ہے اور یہ ایک ایس حقیقت ہے کہ اسے کراہت و ناپندیدگی کے عذر کی بنیاد بھی جمیں بنایا جاسکا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے عتى ہے كہ تم الى احكام يس وهل ود اور الهيں الى خواہشات كے معيار پر جانچو۔اس سے بيده كراوركون ساكناه بوگاكه تم إيخ مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں د کھ سکتے اس کی دولت تہاری آ کھوں میں خاری طرح محکی ہے عالا کلہ جہیں اس سے کوئی نقسان نیں ہے ، قرآن پاک میں بھی حد کی نیدست دست کی تی ہے ، ارشاد ہے۔ ران تکسست کی حسک تسور می کوان تھے بیکٹی سیٹ ڈیٹ کر محد ابھا (پ مرس سے است ۱۲۰)

اکرتم کو کوئی اچی مالت پیش آئی ہے اوان کے لیے موجب رج ہوتی ہے آور اگر تم کو کوئی ناکوار مالت

پش آئی ہوتے ہیں۔

ید خوشی شاخت کے باعث متی مشات کے معنی میں کی معیبت پر خوش ہونا اس صورت میں شانت وحد ایک دو سرے کے لازم وطنوم بي- ارشاد فرمايات

ال-ارماد مرايد وَدَكِرْيُورُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُقُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمِانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِانْفُسِهِمْ (بارسا أيت ١١)

ان الل كاب يس سے بحرے ول سے يہ چاہتے ہيں كہ تم كو مادے ايمان لائے كے يہے كم كافر كرديں محض صدى وجه سے جوكہ خودان كے داول ميں بى (جوش مار ما) ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ تم چرے کافر ہوجائ اور ایمان سے انحراف کرلوحمد کی

وَكُوْ الَّوْ نُكُمُّهُ وَوَنَ كَمَا كَفَرُ وَافْتَكُونُونَ سَوَاعُرُ إِلَى ١٨٥ ٢٥٥ م

وہ اس تمنامیں ہیں کہ جیسے وہ کا فربین تم بھی کا فربن جاؤجس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حضرت بوسف عليه السلام سے ان کے بھا تیول کے حید کا واقعہ قرآن میں ذکور ہے ان کے دل کی بات ان الفاظ میں بیان کی طی ع- إِذْ قَالُوْ الِيُوسُفَ وَانْحُوْهُ احْتُ اللَّي الْبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصُبُهُ إِلَّا لَهَ فَي ضَلَال

(١) محصاس ك كوكى اصل حيس في البية بيه تسل ابن حياض كا قول ب

میمبین اُفتنگؤایٹو سُف اَواصُّر محوُ مَارُ صَایحتُ لُ کَنَهُو جِعَادِیت کُنَهُ (پ۱۱۳ آیت ۱-۹ وہ وقت قابل ذکرہے جب کہ ان کے ہما تیوں نے کما کہ پوسٹ اور اُن کا (حیق) ہمائی ہمارے ہاپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں 'طالا تکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں 'واقعی ہمارے ہاپ کملی مُلطی ہیں ہیں 'یا تو بوسف کو قُل کرڈالو 'یا کمی جگہ ڈال آؤٹو پھر تممارے پاپ کا رخ خالص تمماری طرف ہوجائے گا۔ ت بوسف علیہ السلام کے ہمائیوں کو یہ بات اچمی معلوم نہ ہوئی کہ ان کے والد صرف بوسف سے عجت کرتے ہیں اس

حضرت بوسف علید السلام کے بھائیوں کویہ بات المجھی معلوم نہ ہوگی کد ان کے والد صرف بوسف سے عجت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بوسف سے یہ تھت چھین جائے اور وہ اپنے باپ کی تاہوں سے دور چلے جائیں ماکہ جمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے ارشاد فرمایا:۔

ولايجِنُون في صُنُور هِم حَاجَتُمِمَّا أُونُولا ١٨٠٠ ممرم أيده)

ادرمهاجرین کوجو یکی ملاہے آس سے بدرانسار) اسے داول میں کوئی رفک نمیں یا تے۔

لین دولوگ دوسروں کی نعتیں دیکو کر تھ دل اور افسردہ نہیں ہوتے 'اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی می ہے جو حمد نہیں کرتے 'اٹکار کے پیرائے میں فرمایا کیا۔

وَمَا تَفُرُ قُو اللَّهِ مِنْ يَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ يَغِينًا بِينَهُم (پ٥١ر٣ آيت ١٧) اوروه لوگ بعد اس كر ان كياس ملم يخ يكافها - الس كي منذ امدى سيام منزل مو كيد

این اللہ نے انہیں علم اس کے مطاکیا تھا کہ ان میں افتحادیدا ہو اوروہ اطاحت الی پر یکیا ہوجائی ان کے دل ایک دو سرے

انوس ہوں اس کے بر عکس انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تغریق کی دیواریں کھڑی کرلیں ، ہر محض اقترار اور حکومت کا
دمورے دار بن بیٹنا اور ہر محض یہ خواہش کرنے لگا کہ لوگ آس کی بات سنیں ، اُس کی بات انہیں ، حضرت مبداللہ ابن مہاس دوایت
فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے یہود جب کی قوم سے جگ کرتے تو اس طرح دھا اللے "اے اللہ
اس پیغیبر کے طفیل میں جے بیمینے کا تو نے وعدہ کیا ہے ، اس کتاب کے طفیل میں جسے تو نازل کرنے والا ہے ہمیں فق دے "چنافیہ اس
دعاء کی برکت سے انہیں فق ہوتی تھی۔ جب حضرت اسلیمل طیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نی
تشریف لاے تو ہمودیوں نے تغیبرانہ طلابات ہے آپ کو پہانا ، کین پہانے نے کے بادھود الکار کیا چنافیہ اللہ تھائی کا ارشاد ہے۔
وکا اُو اُمِن قَبْل کو مُسْتَ فَدِ حُون عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰه کی اور وداکار کیا چنافیہ اللہ اور اس سے پہلے وہ خود بیان کیا کرتے تھے گفار سے گھر جب کو وہ پہانے ہیں تو اس کا

اس کے بعد ارشاد فرمایات

ماف الكادكر بينه-

انْ يَكُفُرُ وَابِمَاأُنْرُ لَاللَّهُ بُغْيًا (١)(بِارة المدالله )

كه كفركرت بين اليي جزياء حق تعالى في الله فرائي محل حد كادجه س

یماں بھی بنیا کے معنیٰ ہیں حدد حطرت صفید بعث می فی الخضرت صلی الله طید وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسماق في اليسرة عن تكرم سعيد ابن جير عن ابن عباس"-

میرے والداور پھا آپ کے پاس سے اپنے گروائی مجے قو میرے والد فی اسے بوچھاتوان (محرصلی اللہ علیہ وسلم) کے سلطین کیا کتے ہو' انہوں نے کما میرے خیال میں بیدوی ہی ہیں جن کی آبد کی بشارت معنوت موئی علیہ السلام نے دی تھی' والد نے کما' اب تمہاراکیا موقف ہوگا' کینے لگے میں تو زندگی بحران کی دھنی پر کمرہت رموں گا۔ ( + )

منا فت حرام نہیں ہے کلکہ یہ بعض طالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارہ ہے ہمی منا فت کے معنیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کے معنیٰ میں میں اور حد کے لیے منا فت کا لفظ بھی بولا جا تا ہے جیسا کہ تھم این مہاں ہے معنوں ہے کہ میں نے اور فضل نے یہ اراوہ کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کریں کہ ہمیں صد قات کی وصولیا لی پر مقرد کردیا جائے حضرت علی حدرت علی نے ہم ہے کہا کہ تم منا فت مماری مناوی کی ہم نے ان سے کہا کہ تم منا فت محدرت علی وجہ سے ایسا کہ در جو است سے مشتق ہے اور اس کی ایا حت پر قرآن کریم کی ہے آیا ہے دلات کرتی ہیں۔ منا فت بھی منافر میں کے۔ منافر فت بھی منافر میں کی ہیں اور اس کی ایا حت پر قرآن کریم کی ہے آیا ہے دلات کرتی ہیں۔

كوفى ذَلِكَ فُلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ (پ٣١٨ آعة ٢١) اور حرص كرن والول كوالى چزى حرص كن چله ع يَسُابِ قُوْ اللَّى مُغْفِرَ وَقِنْ رُيِّكُمُ (پ٢١٥ آعة ٢١)

تم اینے برورد گار کی مغفرت کی طرف دو او-

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کمی چڑ کے ضائع ہوجائے کاخوف ہوئید ایسا ہے جیسے دوغلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کہیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منا نست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشأديه

لاحسدالافى اثنين رجل المالله مالافسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله علمافهو يعمل بعويعلم مالناس ( عارى وملم - ابن عن )

حدد مرف دو مخصول میں ہے 'ایک دہ مخص جے اللہ نے مال دیا ہے 'اور پھراسے راہ حق میں خرج کرنے پر مسلط کردیا ہے 'اور دو سرا وہ مخص جے اللہ نے علم مطاکیا ہے ' دہ اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابوكشة الانصاري كي مديث من اس مضمون كي تفعيل عد فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول ورب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل في مبد عمله فهما في الأجرسواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک وہ فضی جے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کیے ہوں اور وہ اپنے مال مال م وہ اپنے مال میں اپنے علم پر عمل کرتا ہو' اور دو سرا وہ مخض جے اللہ نے علم دیا ہو مال نہ دیا ہواوروہ سے کتا ہو' اے اللہ! اگر میرے پاس فلاں مخص کی طرح مال ہوتا تو میں اسی طرح راہ خدا میں خیرات کرتا جیسے وہ کرتا

ے' یہ دونوں مخص اجروثواب میں برابر ہیں۔ دو سرے مخص نے مال کی خواہش کی ہے' اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخص سے مال چھین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

(١) اين احاق في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته مالا في علما ولم يؤته مالا في علما ولم يؤته من المعاصى فهما في العذر سواء (ابن اج تن المعاصى فهما في العذر سواء (ابن المعاصى في المعاصى فهما في العذر سواء (ابن المعاصى في ال

ایک مخص جے اللہ نے مال دیا ہو علم نہ دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی معسیت میں خریج کرتا ہو ایک وہ مخض جے اللہ نے اس جے اللہ نے نہ علم دیا ہو اور نہ مال اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہو تا ہتنا فلاں کے پاس ہے تو میں اپنا ال اس طرح معاصی میں خریج کرتا جس طرح وہ کرتا ہے یہ وہ نوال مخص کتاہ میں برابر ہیں۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس چوشے فض کی اس لیے قدمت نیس فرمائی کہ وہ مال کی آر ڈو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پاکرای طرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے ' جیسا تیرا فض کردہا ہے ' بسرحال کی کی فعت دکھ کرپانے کی خواہش کرنا کوئی غلایات نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ نہ کورہ فعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس روایت سے یہ فابت کرنا مقصود ہے کہ حداور منا فست بمی نجمی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ مدیث میں لفظ حمد ہے اور اس سے مراومنا فست ہے۔

مسلمان کو کس نعت پر غبط کرنا چاہیے : اگر کس مسلمان کو کوئی این نعت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو جیسے ایمان نماز نوکوۃ و فیرہ تو اس طرح کی نعتوں جس فیط کرنا لین یہ چاہنا کہ یہ نعتیں ججے بھی حاصل ہوجا کس واجب ہے اس لیے کہ ان نعتوں جس غبط نہ کرنے کے معنی یہ جس کہ وہ معصیت پر راضی ہونا حرام ہے اور اگر وہ نعت خط کہ ان نعتوں جس غبط نہ کرنے کے معنی یہ جس کے معنی یہ جس کا موس جس مال خرج کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اس جس منا فست کے جواز کا جی یہ امر ہے کہ آئی اور اگر کوئی نعت الی ہے جس سے بہوور ہونا جائز ہوتو اس جس منا فست کے جواز کا جی یہ امر ہے کہ آؤی اور اگر کوئی نعت الی ہے جس سے بہوور ہونا جائز ہوتو اس جس منا فست کے جواز کا جی یہ اس خوص کا اگرام دو سرے کی براہی اور فعت جس کرکا تھی اور چیچے دو جانا جہاں تک صاحب نعت کی براہری چاہئے کا سوال ہے اس جس کوئی مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات جس دو سرول کی برابری کی خواہش سے فضا کل جس ضرور کی آئی ہے 'کیو تکہ اس طرح کی ہائیں ڈید مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات جس دو سرول کی برابری کی خواہش سے فضا کل جس ضرور کی آئی ہے 'کیو تکہ اس طرح کی ہائیں ڈید فیل اور رضا کے خلاف ہیں اور اعلی مقابات کی راہ جس رکاوٹ ہیں تاہم نا فرمانی کا باحث نہیں ہیں۔

یماں ایک اہم اور قابل توجہ کلتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آدی اٹی خواہش کے مطابق کی نعت کے حصول ہے ایوس ہوجا تا ہے اور یہ جاتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ تعلی دو است سے محروی دور ہوجائے اور یہ تعلی دوی طریقوں سے دور ہوسکا ہے یا تو اس جیسی نعت مل جائے یا دو سرے مخص کے پاس بھی دہ قعت ہاتی نہ رہے جب ایک راستہ مسدود ہوجا تا ہے تو لا محالہ دو سرا راستہ افتیار کیا جاتا ہے 'چنا نچہ جب دو سرے مخص کے پاس بھی دہ قعت ہاتی نہیں رہتی تب اسے سکون ملا ہے کہ ذکہ اس کی نعت رخط کرنے کے ذوال سے اسے برابری مل جاتی ہے 'یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت کم دل خالی ہوں عے 'اگر بھی کمی فعت پر خط کرنے کی نوبت پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دو سرے محض کی نعت کا بھی افتیار مل جائے تو بیس کیا کو و 'اگر جو اب یہ ہو کہ نوب پیش آئے تو بیس یہ فعر در جا ہوں گا کہ کہ جھے افتیار مل جائے تو بیس یہ فعر در جا ہوں گا کہ دور جا ہوں گا کہ خوام نہ کر سکوں گا البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ اور آگر یہ خیال ہو کہ میں قدرت وافتیار کے باوجود وہ سرے کو اس کی فعت سے محروم نہ کر سکوں گا البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ دیت جھے بھی میٹر ہوجائے 'یہ خط ہے اور اس کے جواز میں گئی شبہ نہیں ہے کہ یو تکہ نہ اس کا دین اسے دو سرے کو فعت سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ حتی میں کا یہ فیصلہ ہے 'قالبا اس مدی شریف میں گئے مراد ہے۔

ثلاث لا ينفع كالمنومن عنهن الحسد والظن والطيرة تين چنس الي بير كه مؤمن ان سے خال نسي موتا حد عن اور بدفال-اور حمد كے علاج كے حمن ميں ارشاد فرايا :

اذاحسلتفلاتبغ أكرحد بوتوفوابش مت كر

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کوئی خیال گزرے بھی قوقواس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایسا انسان ہو ہو کی
دو سرے کے برا برختا چاہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو بھروہ یہ نہ چاہے کہ دو سرے بھے پاس بھی یہ لھت باتی نہ رہے ' بلکہ اس کا
خیال آبا ہی ہے ' ورنہ اس پر بیٹ فوقیت رہے گی اس طرح کی منا نست حرام حد کے برابر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
ہے جمہو تکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آو می یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے برابر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
حد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائے اور تقویٰ میں کال نہ ہو' اس طرح کی منا نست ہر گز جائز نہیں ہے ' خواہ دبی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' تاہم آگر یہ خیال ول میں گزرجائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو قوامید بھی ہے کہ معاف کرویا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کروہ پابٹری اور عشل کے قیصلے پر عمل ویرا ہے دل کے خیالات کا پابٹر
نہیں ہے شاید اس کا یہ عمل بی ان قوتمات اور خیالات کا گفارہ بن جائے۔

حسد کے مراتب ہیں ' بہلا مرتبہ بیہ کہ دو سرے فض سے فحت کا زوال چاہ ' فواہ وہ فحت اسے حاصل نہ ہو' اس طرح کے حسد میں انتائی درجہ کے فبیٹ اوگ جٹلا ہوتے ہیں دو سرے فحص سے فحت کا زوال چاہ ' فواہ وہ فحت اسے حاصل نہ ہو' اس طرح کے حسد میں انتائی درجہ کے فبیٹ اوگ جٹلا ہوتے ہیں دو سرا مرتبہ بیہ کہ دو سرے سے فحت کا ذوال اس لیے چاہ کہ دو فحت اسے مل جائے ' جیسے کوئی فخص خوب صورت عورت عالیان مکان اور جاہ و منصب کا فواہش دو ہواں صورت میں دو فحت کا طلب گار نہ ہو بلکہ اس جیسی جو دو سرے بھی جو نہ ہوں جائے گار نہ ہو بلکہ اس جیسی فحت باتا ہو چانچ جب دو واس جیسی فحت کے حوال سے جائے تو یہ فواہش کرے کہ دو سرے کے باس بھی نہ فحت باتا ہو بانچ جب وہ اس جیسی فحت کے دو سرا درجہ تا ہو بات ہو ہا ہوں نہ ہو اور سمتے ہے اگر دینی اس سے محروم ہوجائے ہے آخری درجہ قابل محان ہو تا ہوں ہیں نہ دو سرا درجہ تیسرے سے بلکا ہو' بہلا درجہ ہر حال میں نہ موم ہے' اگر دینی اس سے محروم ہوجائے ہے آخری درجہ قابل محان ہو آگر دینی دو سرا درجہ تیسرے سے بلکا ہے' بہلا درجہ ہر حال میں نہ موم ہے' کہ دو سرے فرد میں ہو تیسرے درجہ میں فرد نہ سے کہ دو نہ تا دو سرے کہا تا بھا ہا جا ہا تا تا جا ہا با باتا تا جا ہے۔ ارشاد موس سے فحت کا زوال نہ چاہنا انجا ہا جا سے بلک ہو بھوں کے بو دو سرا درجہ تیسرے کے بول ہو اس بالی نہ ہو اس میں فور سے اس انداز ہو سے اس انداز ہو کہ معنوں کی بعضوں کی بوقت کو بیس ہو تیسرے کے باس ہو اس کی فورت کا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو گئی ہو تیس ہ

منافقت اور حسر كصاسباب

کے لگاہ باکہ وہ نعت اس سے مجن جائے اور دونوں برابر ہوجائیں ہی معنی ہیں توز کے بھی حاسد کے دل میں محسود کے لیے غور ہو آئے اور وہ محسود کی نعت کی وجہ سے اپنے کبر کا اظہار نہیں کہا آئ بھی نعت مقیم ہوتی ہے اور منصب اتا بلند و برتر ہو تا ہے کہ محسود کے پاس اس نعت اور منصب کا موجود ہوتا حاسد کے لیے جرت کا باحث بن جا آئے 'کہی وہ رواست واقتدار کی طلب میں ناکای خوف ہو تا ہے 'کبی وہ رواست واقتدار کی طلب میں ناکای خوف ہو تا ہے کہ محسود ابنی نعت کے بنائر اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا ' بلکہ آدی محس اسے ہا طنی خبف اور نفسانی بکل پردو سرول سے جاتا ہے ' بعش او قات ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہوتا ' بلکہ آدی محس اسے ہا طنی خبف اور نفسانی بکل کی بناء پردو سروں سے بحل کرتا ہے ' اب اس باب کی تفصیل بیٹے۔

پہلا سبب بغض وعداوت : حد کا یہ سب دو سرب اسب کی بہ نسب سخت ترب ہودہ فض جے انہت وی جائے یا اس کے مقاصد میں خلل وال دیا جائے اوائٹ دینے والے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کمڑی کرے والے کا تخالف ہوجا تا ہے اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و خفب اسے انقام پر اکساتا ہے 'اگر خود انقام نہیں نے پاتا تو یہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس بر کی طرح کی کوئی مصبت آپرے تو وہ اسے اپنی بررگی اور باری تعالی کے بمال اپ و رجات کی بلندی اور قربت سے تعبیر کرتا ہے 'اور اگر دسمن کو اس کی خواہش کے فئی الزیم کوئی تحت س جائے اکوئی منصب حاصل ہوجائے تو مجمتا ہے کہ شاید میں بارگاہ ایزدی میں متبول نہیں ہوں تب ہی تو بھے ناکامی کا محد دیکھنا پڑا کو بھی کوئی تعلی کوئی نوت ہوئے اور اس کی فرق اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حدد کوول میں جگہ نہ دے 'اور اسے برا سمجھ 'سے مکن شہر ہے کہ کمی انسان سے نفرت ہوئے کے باوجوداس کی خوشی اور فم دونوں پر اپر ہوئے 'حدا کی مملک ناور کی ہے 'گار کے سلط میں باری تعالی نے ارشاہ فرمایا۔

وِإِنَّا لَقُورُكُمْ قِيالُوا أَمَنَّا وِإِنَّا خَلِوا غَضْوا عَلَيْكُمْ الْأَنَّامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا

بِعُيْضِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ يِنَاتِ الصَّدُورِ (١٣١٣ عَد ١٣٠٠)

مزيد فرمايا۔

ُّ اَنْ تَمْسَسَّكُمْ حُسَنَةُ نَسُتُوهُمُ وَانْ تُصِبُّكُمْ سَتِينَةً يُّهُوَ حُوْابِهَا (پ٣٠ سامة ٥٠٠) اَكُرْمَ كُوكُولَ الْجَيْ عالت چَيْنِ آتَى ہے لُوان كے ليے موجبُ رئي ہوتی ہے اور اگر تم كوكوئی تاكوار عالت چیش آتی ہے تواسے خوش ہوتے ہیں۔

نيزارشاد فرمايا-

وَّ كُوْا مَاعَنِتُمْ قَدُيْكَتِ الْبَغُضَاءُمِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِي صُلُورُهُمُ اَكْبُرُ (٣٥٣س المستر

تمهاری معزت کی تمنّار کھتے ہیں واقعی بغض ان کے منے سے خاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلول میں ہے دو تو بہت کچے ہے۔

وشنی کی وجہ سے جو حد ہو تا ہے وہ مما کشت و فون اور جگ والل پر نتی ہو تا ہے ، تمام عرصود کی نمت ضائع کرنے کی تدیروں میں مرف ہو جاتی ہے چنل الم انت بمسلم اور فیبت جیسی برائیوں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغرز: ممى صداس وجدے موتاب كه النے برابروالے كى فرت اور برترى كوارا نيس موتى اينى ماسديد نيس

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی مخص کمی لعت کے حصول کے بیدد اس پر اپنی پیدائی ظاہر کرے۔ مثلاً کوئی برابر والا اگر کسی منصب پر فائز ہوجا تا ہے یا مال پالیتا ہے یا علم حاصل کرلیتا ہے تو حاسد کویہ اندیشہ ہوتا ہے کہ محسود کمیں اپنی اس نعمت کی بنالر گخرو سکٹرنہ کرنے لگے وہ آگرچہ خود سکٹر نہیں کرتا جاتا 'لیکن اسے سے مجھی گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی وو سرا اس پر سکٹر کرے' وہ اس کی برابراور مساوات پر قورامنی ہے 'لیکن اس کی برتری پر رضا مند نہیں ہے۔

تیسراسبب کیر: کمی حدد کاسب یہ ہوتا ہے کہ حاسد وہ سرے کو ذلیل و حقیر سجھتا ہے 'اوراس کی خواہش ہوتی ہے کہ دو سرا اس ہے دُب کررہے 'اس کی خدمت کرے اور ہروقت تھیل تھم کے لیے مستور نظر آئے اب اگر اتفا قا اسے کوئی نعت مل جائے و تو حاسد کویہ خوف ستا تا ہے کہ کمیں وہ محض نعت پاکربدل نہ جائے 'اور اس کی ذمت کرنے یا تھم مانے سے انکار نہ کردے یا برابری کا دعویٰ کر بینے یا اپنی برتری کا اعلان کردے 'اب میں اس پر مشکیر ہوں ' مجرور جھے پر مشکیر ہوجائے گا' یہ خوف اسے حدیر مجبور کرتا ہے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے حسد کی می دو و بھیں تھیں 'لین تقرز اور سکیر۔ ان کا کہتا یہ تفاکہ بیسیم لڑکا ہمارا 'مروار کسے بن سکتا ہے 'اور یہ کسے ممکن ہے کہ ہم اس کے آھے سرچھکا دیں 'قرآن کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تھے فیا آئے ۔ کریا ہے 'اور یہ کسے ممکن ہے کہ ہم اس کے آھے سرچھکا دیں 'قرآن کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تھے فیا آئے ۔ کریا ہے 'اور یہ کسے ممکن ہے کہ ہم اس کے آھے سرچھکا دیں 'قرآن کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تھے فیا آئی ۔ کریا ہے در در دیت میں سکتا ہے 'اور یہ کسے میں سکتا ہے 'اور یہ کسے میں سکتا ہے 'اور یہ کسے میں اس کے آھے در میں دیت میں سکتا ہے 'اور یہ کسے می ان کریم نے ان کریا ہے در کریا ہم اس کے آھے در میں دیت میں سکتا ہو کہ کریا ہے در کریا ہم ان کے آئی کریا ہم کریا ہم کریا ہم کریا ہو کریا ہم کریں اس کریا ہم کریا ہ

تعير فرائل - لُو لَا نُزِلُ هُذَا الْقُرْ آنَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَ بِنَ عَظِيْم (ب٥١٥ آيت ٢١)

یہ قرآن ان دونوں بہتیوں کے کمی بوے آدی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ بینی اگر آپ بوے آدمی ہوتے تو ہمیں آپ کی اتباع کرنے میں کوئی عادنہ تما اس طرح قریش انتمائی مقارت کے ساتھ یہ کما

كرتے تھے الهؤكاء مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُمِنْ يَيْنِنَا اللَّيْسَ اللَّهْ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِيْن (بُدر ٣ آيت ٥٣) يولوگ بين كه بم سبين سے الله تعالى في ان يونوا و فعل كيا سے بميا يہ بات ديس ہے كه الله تعالى حق

شنايول كوخوب جانتا ب-

چوتھاسب تعجب : منی کوبلند مرتبے پریا اچھی مالت میں دیکھ کرمتجت ہونا بھی حدد کا باعث بن جا تا ہے جیسا کہ قرآن کریم

میں ہے۔ مَااَنتُهُ الْاَ بِشَرَّعِمْ لُنَا فَقَالُوَااَنُوْمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (پ۱۸سر۲۳ ایت۳۷) نهر مرتم کار مرادی طرح دانی رکنز کلک کا جمالس فضور روج جاری طرح کر آدمی

نہیں ہوئم مرآدی ہاری طرح چنانچہ وہ کئے گئے کہ کیا ہم ایسے دو مضول پرجو ہاری طرح کے آدمی ہیں ایمان لیے آدمی ہیں ایمان لیے آدمی ہیں ایمان لیے آدمی۔

وَلَوْنُ اَطَعَتُمُ دُشَرًا نِشِكُمُ إِنْكُمُ الْذَالْخَاسِرُ وُن (ب١٨ر٣ آيت٣) اور الرقم المين الله المين المي

ان تمام آیات میں بیان کیآ گیا ہے کہ پھیلی امتوں نے اپنی انبیاء کی دعوت محض اس کیے شکرادی کہ انہیں اپنی جیسے انسانوں کے نہی جینے انسانوں کے نہی جینے انسانوں کے نہی جینے کے نہیں انبیاء سے حد کرنے پر مجبور کیا اوروہ خواہش کرنے گئے ان کے پاس یہ عظیم نعت باتی نہ رہے 'وہ اس بات سے ڈرے کہ کمیں ان ہی جینے افراد ان پر فائق نہ ہوجا کیں انبیاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سب میں تجبیب تھا مطلب ریاست 'نفرز' کیلئریا عدادت وغیرواسباب نمیں تھے چنانچہ وہ لوگ برکملا کہا کرتے تھے۔

أَبْعَثُ اللَّهُ بُكُرُ الرَّسُولًا (ب٥١١١) ٢٠٠٠)

كياالله تعالى في ادى كورسول بناكر بعيا -كولا أنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ بِهِر ١٠ ايت ١١)

مارے پاس فرفتے کون نہیں آتے۔

الله تعالى في ان ك تعجب كواس طرح ظا مر فرمايا-

اَوْعَجِبُتُمُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُوْمِنْ زَّتِرِكُمْ عَلَى رَجِلِ مِّنْكُمُ إلى ١٥ المت ٣) كياتم اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تمارے پرودگار كى طرف سے تمارے پاس ايك اپے فض كى

چھٹا سبب جاہ واقترار کی خواہش : جمی جاہ واقدار کی خواہش کی بنا رحد کیا جاتا ہے مٹاکوئی فض کمی فن میں بد مثال ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی وہ سرایہ فن حاصل نہ کریاہے ' ٹاکہ میں بہ طور سکہ رائج الوقت متبول رہوں لوگ میری تعریف کریں ' میری خوالدے میں خواسکہ میری خوالدے کی خوالد

سانوال سبب خباش کنس : نس کی خبات اور خرک سلط میں دل کا بخیل ہوتا ہی حد کا بدا سبب ، تہیں ایسے اوک آسانی سبب خباس کی خبات اور خرک سلط میں دل کا بخیل ہوتا ہی حد کا بدا سبب ، تہیں ایسے اوک آسانی سے بات اس کے جن سے منافع جانے کا فوف ہو 'اس کے باوجود جب ان کے سامنے کی فیض کا طال بیان کیا جائے گا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ دہ فلال نعمت خداد ندی سے بسرودر ہے تو ان کے سینے پر سانے اور جب انہیں بتایا جائے گا فلال فیض آج کل پریٹانیوں دہ فلال نعمت خداد ندی سے بسرودر ہے تو ان کے سینے پر سانے اور اس میں تاکامی ہوئی ہے 'یا وہ اقتصادی نگی کا شکار ہے سے منافر ان پر باطن اوکوں کو دلی سرت ہوگی'ان اوکوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فیض بھی فلاح نہ پاری تعالی کے انعامات کی بارش دیکھ کر اس طرح معظرب اوکوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فیض بھی فلاح نہ پاری تعالی کے انعامات کی بارش دیکھ کر اس طرح معظرب اور بے جین ہوتے ہیں کویا وہ انعامات ان کے خزانہ خاص سے چین کو سے جوں کما جاتا ہے کہ بخیل وہ فیض ہے جو اپنے مال

میں کل کرے اور شکھیے وہ ہجو وہ سرول کے مال میں بیل ہو ' یہ لوگ گویا اللہ کی تعت میں کمل کرتے ہیں اور ان لوگول ہ جلتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دھنی ہے ' اور نہ ان کے مابین کی ضم کا کوئی روبا ہے 'اس حسد کا ظاہری سب خباشیہ نفس کے طلاوہ دو سرا نہیں ہے ' یہ اس طبعی رزالت کا روِ عمل ہے جو چبات بن چک ہے اس کا طلاح انتمائی دشوار ہے کیو تکہ اس کے طلاوہ حسد کے جتنے بھی اسپاب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں ' اور ان کا ازالۂ ممکن نہیں ہے ' جبکہ یہ فطری خبیث ہے ' کمی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے ' اس لیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے حدیدا ہو تا ہے بھی ایک ہی مخص میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں' اس صورت میں اس کا حدیمی برنا ہو تا ہے' اور قوت میں اتنا زیادہ ہو تا ہے کہ وہ کو صفی اور خواہش کے باوجود اسے دل میں علی معلی و حمنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسد اند مزاج رکھنے والوں کا میں حال ہے کہ وہ کمی ایک سبب کی بنا پر حد نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک سے زیادہ سبب موجود ہوتے ہیں' می وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت کشت و خون کے منا ظرد کھنے کو ملتے ہیں۔' اس میں ایک سبب مرابر کا ورجہ رکھنے والوں' بھا سول 'اور عزیزوں میں ہیں۔ برابر کا ورجہ رکھنے والوں' بھا سول 'اور عزیزوں میں

جر بر کار جر اور غیرول میں اس کی کی سے اسباب حدد کی کثرت اور غیرول میں اس کی کمی سے اسباب

جاننا چاہیے کہ حمد ان لوگوں میں زیادہ ہو تا ہے جن میں ندکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہو تا ہے ،جن مں ذکورہ اساب میں سے کی جمع ہوجاتے ہیں اس لیے کہ یہ عملن ہے کہ ایک مخص اس کیے حمد کر ما ہو کہ اسے دو سرے کا محکم ہوتا پند نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود معلیم ہواور اس لیے حاسدانہ روتیہ رکھتا ہو کیا اس ہے دھنی ہو اور اس کے باعث حد كرتا مو يد اسباب ان لوكول من زياده موت مين جن ك الس من مدابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كى بنائر وه مجالس اور تقریبات میں اسمے ہوتے ہوں یا ایک ہی جیے مقاصد کے لیے جدو حد کرتے ہوں 'چنانچہ اگر ایک مخص دو سرے کا اس کے كى مقصد ميں مخالف موجا آ ہے توبد مخالفت اس كے دل ميں كينه بيدا كردتى ہے اور وہ يہ جائے لگتا ہے كہ ميں اس مخص سے انتام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاؤٹیں کھڑی کی ہیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہولے دول عرجال ایک سب حد کاپدا ہوا دو مرے اسباب خود بخود پرا ہوتے چلے جاتے ہیں و مخلف شہول میں رہے والے دو آدموں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہو آاس لیے وہ ایک دو سرے سے حسد بھی نہیں کرتے ، بلکہ اگر دو مخلف محلوں میں رہے ہوں ت بھی حد کم ی ہو تا ہے البت اگر وہ مکان بازار عرب اور مجد میں ایک دد مرے سے قریب رہتے ہوں اور ایک ہی جے مقاصد رکھتے ہوں توان کے مقاصد ایک دو سرے سے کرائیں کے اور اس کراؤ کے بیتے میں بغض اور فرت کے شعلے بحرکیں مے ان ے حدے اسب پراہوں مے ای لیے تم دیکھو مے کہ عالم عالم ے حد کرنا ہے نہ کہ عابدے اور عابد عابدے جاتا ے نہ کہ عالم ہے ' تا جر ہے تا جر حد کرتا ہے ' بلکہ موجی موجی ہے جانے ' بڑا زے نہیں جانا۔ اگر جانا بھی ہے واس کی وجہ پیشے میں اتحاد کے علاوہ کوئی ود مری ہوتی ہے اس لیے کہ بڑازی فرض موتی کی فرض سے مخلف ہوتی ہے ، شا کیڑا بینے والے کامتعمد مال کی کوت ہے اس کے لیے اسے زیادہ سے گاہوں کی ضورت ہے ، یہ گاہک اس کے حریف کے یمال و پنج سے ہیں موجی کے يمال نيس جاسكة ، قاعدے ميں اے اپ مقابل برازے جَلا جاہم ، محروه برازجو ايك دو مرے كے قريب مول زياده حمد كرتے ہیں ان کیڑا فروشوں کی بہ نسبت جودور رہے ہیں اس لیے بمادر بمادرے جاتا ہے عالم سے نہیں جاتا میوں کہ اس کا مقدر بمادری میں شہرت ماصل کرتا ہے نہ کہ علم میں کا ہر ہے کہ عالم بمادری میں اس کا عزاحم نہیں ہوسکتا اس طرح عالم عالم سے جانا ہے ابمادر ے نیں جانا کرواونا اپنے مقابل واحظے زیادہ حد کرنا ہے ، نبت طبیب اور قیدے کیوں کہ واحظ کے مقاصد طبیب اور متیدے مخلف ہوتے ہیں' ان میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تووہ علم کی ہے' ہمائی آپ حقیق ہمائی' یا چھازادے فیروں کیب نبت زیادہ حد کرتا ہے عورت ساس ندول کے مقابلے میں اپن موتن سے زیادہ حد کرتی ہے بسرحال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے 'اور عدادت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آپس کی مزاحمت سے پڑتی ہے 'اور ایک فرض پر مزاحم وی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو 'ہاں اگر کوئی ایسا فحض ہو جو ہر پہلوسے اور ہر جگہ شمرت کا بھوکا ہو وہ یقینا ہر فحض سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر فحض اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

غور کیا جائے تو حمد تے یہ تمام اسباب دنیا کی مجت سے مبارت میں اس کے کہ دنیا ہی ایک ایس چزہے جو اپنے شریکوں اور محبت كرف والول كو كافى نسيس رہتى "كتنى مجى وسيع كيول نه موجائ الل دنيا اس كى على كا فكوه كرتے رہتے ہيں" اس كے برعكس آخرت میں کوئی تکی نہیں ہے اس کی چیزوں میں بوی مخبائش اور وسعت ہے اخرت کی مثال علم کی سے محمد اس کا دائرہ بے مد وسیع ہے اگر لا کھوں آدی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی وہ کم نہیں ہوتی اور ہر فض اپنے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھا تا ہے اور بوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت اس کی مغات طل بکد انبیاء "سانوں اور زمین کے ملوت کی معرفت ر کھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دو مرے سے حمد نہیں کر ما اگر اس دو مرے کو بھی معرفت میسر ہوجائے اس لیے کہ معرفت میں سی اللہ موتی عواد عارفین کتنے ہی کیوں نہ ہوجائیں اللہ مج معرفت رکھنے والوں کا حال تویہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتن ہی انہیں لذّت ملتی ہے اس کے علمائے دین کے درمیان مجمی صد نہیں ہو نام کیونکہ ان کامقعد الله عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الی ایک ناپیداکنار سمندر ہے اس میں مجلی نہیں ہے، ہر فوط خور اپنی جدوجد کے بہ قدر اس کی متر می موتی نکال سکتا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالی کی قریت ماصل کرنا جانعے ہیں اور اس میں بھی کوئی علی تہیں ہے کہ چند لوگوں کو مل جائے تو دو مرے محروم رہ جائیں مے اللہ مے یمال سب سے زیادہ لذیذ لعت اس کے دیدار کی احت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحت' بلکہ سب لوگ بکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں گے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دوبالا بی ہوگی البتہ جب علماء کی مطیح نظریہ ہوگا کہ وہ علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دو سرے سے حمد ضرور کریں مے میوں کہ مال اعیان اور اجسام سے تعلق رکھتا ہے جب ایک کے ہاتھ میں آئے گا دوسرے کا ہاتھ ضرور خالی ہوگا اور جاہ کے معن این قلوب کا مالک بننا جب ایک معن کاول کی عالم کی تعلیم اور مقیدت سے لبریز ہوگا دو سرے عالم کی عقیدت و احرام سے مخرف ضور موگا 'اگر مقیدت مولی مجی او زیادہ نہ موگی 'یہ بات یقینا حسد کا باعث موگی علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال جب تک ا یک کے ہاتھ سے نہیں لکتا دو سرے کے ہاتھ میں نہیں پنچتا جب کہ علم عالم کے دل میں رائخ رہتا ہے 'اور تعلیم و تدریس سے ختم نتیں ہوتا ' بلکہ ختم ہوئے بغیرشاگردوں کے دلوں میں منقل ہوجا آہے پھرمال کا تعلق کیوں کہ اجسام واعیان ہے ہے جو ایک مدپر جاکر منتی ہوجاتے ہیں 'اگر انسان تمام روئے زمین کا مالک بن جائے تو کوئی اسی چنیاتی نمیں رہے گی جس کا وہ مالک ہوسکے 'اس کے برخلاف علم کی کوئی مداورانتهاء نہیں ہے اور نہ اس کا احاط و استیعاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جو مخص اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی جلالت شان عظمت والوہیت اور آسان وزمین کے ملکوت میں غور و فکر کرنے کا عادی بنالیتا ہے اس کے فودیک بیر فکری اس فادت کا عالی بن جاتا ہے کہ کوئی دو سری لذت اس کا مقابلہ نہیں کرپاتی اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد جس ہوتا ، خواہ دو ہمرا میں معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے ، لیکن خود اس کی لذت ہے کیا کم ہو گا؟ پکھ بھی نہیں۔ اسے تو پکھ ڈیا دو ہی انسیت حاصل ہوگی ، چائی ملکوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی لذت ہے بیرے کر ہوتی ہے ہو ظاہر کی آگھوں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا مشاہدہ کریں گے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے ' یہ بہت کھی فائنس ہوتی عارف بیشہ اس کے سبزو شاداب در ختوں سے خش مشاہدہ کریں گے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے ' یہ بہت کھی فائنس ہوتی عارف بیشہ اس کے سبزو شاداب در ختوں سے خش دا گفتہ پھل تیں جن کے بارے میں ارشاد فرایا گیا۔

لاَمْقُطُوعُ عَنْوُلاَمْمُنُوعَ عَلْإِبِ ١٤ ١٣ اَيت ٣٣) جود فِي مول ك اورندان كى روك توك موك - قطوفها حالية على الماكم مور في مول كري الماكم مور في الماكم مورك الماكم الماكم مورك الماكم الم

اگر عارف اپنی ظاہری آئکمیں بند کرلے تو وہ روح سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس کے باغات کی سیرکرتا ہے 'اس صورت میں آگر عارفین کی کثرت فرض کرلی جائے تو ان میں حسد پیدا ہوئے کا سوال ہی نئیں افحتا' ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ وار ہوگا۔ گونزُ عُنامافِی صُدکُورِ هِمُ مِن غِلِّ اِنْحُوانَّا عَلی سُرُرِ مُنْ صَالِیلیْن (پسارس آیت سے) اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں کے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں مے تخوں پر آئے سامنے بیٹھاکریں گے۔

بیر حالت تو دنیا کی ہے 'اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب آخرت میں پروہ اٹھالیا جائے اور محبوب کے مشاہرے کی سعادت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت ہیں حد نہیں کرتے ہی کوئی کہ جنت میں کمی طرح تکلی تہیں ہے 'اور نہ کوئی رکاوٹ ہے 'جنت سے جولوگ اہل جنت جد اللہ کی معرفت میں کوئی فونس وہ سرے کا مزاحم نہیں بن سکن' پھرکیا ضورت ہے کہ اہل جنت حد کریں 'ندانہیں دنیا میں حمد کرنے کی ضورت ہے 'اور نہ آخرت میں۔

حدایک ایک ایک نموم صفت ہے جس کی وجہ سے آدی اعلی بھیتن سے اسٹرالی اللین میں جاکر تاہے شیطان لعین کے واقع پر نظر دالو کہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجد کرنے سے اٹکار کردیا تھا 'اور اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کے منتج میں

ابدی دات اور دائی رسوائی کے علاوہ کیا طا؟

اس تفعیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حمد صرف ان اغراض میں ہو تا ہے جو محد دد ہوتی ہیں 'اور جو ایک کومل جائیں تو دو سرا ان سے محروم رہتا ہے ' اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسمان کی زمنت سے لطف اندوز ہونے میں ایک دو سرے سے حمد نہیں کرتے' بلکہ باغات کی سیرمیں حمد کرتے ہیں' حالال کہ باغات اس وسیع و گشادہ زمین کا ایک معمولی حصد ہیں' اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود آسمان کے مقابلے میں انتمائی معمولی اور حقیر ہے ' لیکن کیول کہ آسمان انتا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے و کھنے گئیں تر بھی وہ سب کو کھاست کہ جائے' اور مرحمی اسے مشاد سرکی قدمت کردوں للقد ان دروں

اے دیکھنے کلیں تب بھی وہ سب کو کفایت کرجائے اور ہر فض اپنے مشاہدے کی قوت کے بلار لفف اندوز ہو۔
اگر تم بھیرت رکھتے ہو' اپنے نفس پر مشفق و مہان ہو تو تہیں ایس فعت ماصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحت نہ ہو' اور الیں لذت کے طالب رہو جے نتا نہ ہو' اور الیں لذت کی حال نمت اللہ تعالی کا ات وصفات اس کے افعال اور آسان و زمین کے جائب مکوت کی معرفت ہی سے مل سمق ہے 'اگر تہیں معرفت آلی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت ہے آشا ہو تا چاہیے ہو' معرفت الی معرفت الی کی خواہش نہیں ہے کہ نامرد کو جماع کی لذت ہے کوئی سرد کار تہیں ہو تا۔ اور ناسجھ بچے کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذت کا اور اک مرد کر سکتے ہیں' بچے اور معنث نہیں کر سکتے اس طرح معرفت الی کی لذت کا اور اک بھی صرف وہ لوگ کرسکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آئیت نازل ہوئی۔

ر جال لا تُلهنهم تبجارة ولا بكيت عُن دِكر الله (ب ١٨٥ الت ٣٥)

حوق کا مرحلہ ذا نقہ تحکفے کے بعد ہے ، جس قفی نے ذا نقہ بی تہیں چکھا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو اور اک نہیں کرے گا وہ محروین کے ماتھ اسٹل السا فلین میں جاکرے گا ارشاد موگا است اس کی لذت کا اور اِک نہ ہوگا اور جو اور اک نہیں کرے گا وہ محروین کے ماتھ اسٹل السا فلین میں جاکرے گا ارشاد رہانی ہے۔ وکمن یکٹ شیش کے نہ دکتر الرّ محمد نگر الرّ محمد نگر الرّ محمد نگر الرّ محمد نگر الرّ محمد نہ ماس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں۔

حسد کاا زالہ کرنے والی دوائو حسد دل کی مظیم ترین بیاریوں میں سے ایک ہے' اور دلوں کے امراض کاعلاج علم و عمل ہی کے ذریعہ ممکن ہے' حسد کے مرض کے لیے علم نافع تمارا یہ جانا ہے کہ حد دنیا میں بھی فقصان وہ ہے اور آخرت میں بھی معزہے الین یہ ضرر صرف حد کرتے والے کو ہوگا جس سے حد کرد کے اس کا بچو بھی نہیں بگڑے گا'ند اس کی دنیا تباہ ہوگی اور ند دین برباد ہوگا' بلکہ وہ تمہارے حسد سے نفع اٹھائے گا۔ آگرتم بعیرت کے ساتھ یہ بات جان لو کے اور اسپے نفس کے دشمن اور دشمن کے دوست نہیں ہو گے تو تم بیٹینا حد سے گریز کرد گے۔

حسد کا رئی ضرر : حد کا دبی ضرد یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ اللہ عزوجل کی نارانسکی مول لیتے ہو' اور ان نعتوں پر اپی ناپندید کی ظاہر کرتے ہوجو اس نے اپنے بندوں پر تعلیم کی جن اور اس کے عدل وافعاف پر انگی افعاتے ہوجو اس نے اپنی مملکت بیں اپنی بخی حکمت بیا ہی محکلت بیں اپنی بخی حکمت کے دریا ہی حکمت بیں اپنی بخی حکمت کے دریا ہی حکمت کے دریا ہی کا کہا ہے ہوسکتا' اس کے علاوہ تم نے صد کرکے ایک مسلمان کا برا جا ہے جب کہ حمیس اس کی خیرخواہ کو تی بہت ہے تھی تم نے انبیاوہ اور ایا عاصل اور کا استراک استراک بیوسکت اور ان کے خیرخواہ ہوتے ہیں تم نے ابلیس اور کا ارکا استراک تو اس کی خیرخواہ ہوتے ہیں تم نے ابلیس اور کا استراک ہو جا نہیں ضائع ہو جا نہیں حاصل ہیں تحسد قلب کا خرج ہیں جانے کہ مسلمان مصیبتوں کے شکار ہوں' اور وہ تمام تعتیں ضائع ہوجا نمیں جا تھی کہ مسلمان مصیبتوں کے شکار ہوں' اور وہ تمام تعتیں ضائع ہوجا نمیں جا تھی ہوجا نمیں جا تھی ہوجا نمیں جا تھی ہو جا نمیں حاصل ہیں تحسد قلب کا خرج ہے یہ ول کی فیکیوں کو اس طرح کما لیتا ہے جس طرح آل کاری کو کما لیتی ہے اور اس طرح فاکر دیتا ہے جس طرح آل کاری کو کما لیتی ہے۔ اس طرح فاکر دیتا ہے جس طرح آل کاری کو کما لیتی ہے۔ اور اس طرح فاکر دیتا ہے جس طرح آل کاری کو کما لیتی ہے۔

اے اس طرح فنا کردیتا ہے جس طرح رات دن کو لگل کئی ہے۔
حسد کا دنیاوی نقصان : دنیا میں حسد کا نقصان ہے کہ تم مسلس تکلیف میں جٹلا رہجے ہو جب ہمی تمہادے محسود پہ نعت نازل ہوتی ہے تمہارا خون کو لئے ہا ہورتم اس کی نعتوں اور راحتوں کے ادالے کی تدبیریں کرنے گئے ہو' اور جب بھی ہی نظر آیا ہے تمہارا خون کو لئے گئی ہے اور تم اس کی نعتوں اور راحتوں کے ادالے کی تدبیری کرنے تمہین اور پر بیٹانیاں سمطھ کے طلوع کھی نمیں کرتے 'جب کہ محسود کا کچھ جس مجڑی 'بالفرض اگر حسد کرے تم اپنے لیے معینیں اور پر بیٹانیاں سمطھ کے طلوع کھے نمیں کرتے 'جب کہ محسود کا کچھ جس مجڑی 'بالفرض اگر مجس بعث اور تیا مت کے دن حساب و کیا ہا اور جرامو مزا کا لیکن نمیں ہے تب بھی مخلندی کا قاضا ہے ہے کہ تم حسد حسی بعد الموت 'اور قیا مت کے دن حساب و کیا ہا اور جرامو مزا کا لیکن نمیں ہے تب بھی مخلندی کا قاضا ہے ہے کہ تم حسد سے بچھ کیوں کہ اس سے دل کے فم اور تکلیف کے طلاع کچھ ماصل نمیں ہو گا 'اور آگر آ فورت کے عذا ب شدید کا لیکن ہے تب تو بدرجہ اول بچنا جا ہی مادی مخل سے بیات بچھ جمیب می گئی ہے کہ وہ کی مادی نفتے کے بغیری باری تعالی کی نارا نمیں مول لے بدرجہ اول بچنا چا ہو سکتا ہے 'النا نقصان ہی اٹھا پڑ گا ہے 'اور دل کے لیے مسلسل عذا ب اور تکلیف سمبٹی پڑتی ہے 'ونیا اور دی دین دونوں جاہ ہوتے ہیں 'باتھ بچھ بھی تبیں آیا۔

و كُلُّ شَيْئِي عِنْكَمُ مِقْدَار (ب ١١٠٨ مَعْدَم) اور بريزالله كنوري أيك فاش انواز مررع

رلكُلِ أَجَلِ كِنَابُ (ب٣١٣ معد ١٩١٣) برنا في مناسب اكامين-

کی بی نے بارگاہ ایودی میں ایک آلی مورت کی شکامت کی جو گلق پر حکومت کرتی تھی اوران پر مظالم وحاتی تھی ارشاہ ہواکہ جو بچر ہم نے ازل میں مقدر کردیا ہے اس بین انٹیز کا کوئی امکان قبیں ہے ،جو اقبال اور قعت اے لمنی ہے وہ ل کررہے گی مبرکرد ماکہ وہ بڑت گذر جائے جو اس کے لیے مقدر ہے اور اس کے راستے ہے جث جائ معلوم ہواکہ قعت صد ہے واکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی تو محدودی قعت میرے صد اور جب زاکل نہیں ہوتی تو محدودی قعت میرے صد سے زاکل ہو سکتی ہے اس طرح کویا تم اپنے قس کے لیے صد سے زاکل ہو سکتی ہے تو یہ انتمائی جمالت کی بات ہے اور اپنے قس کے ساتھ د معنی ہے اس طرح کویا تم اپنے قس کے لیے صد

کی معیبت خرید رہے ہو 'بقیٹا تمهارا بھی کوئی نہ کوئی دعمن ضرور ہوگا ہوتم سے حد کرے گا 'آگر حدد سے نعت ذاکل ہوجایا کرے تو تمہارے پاس بھی اللہ کی لعبت نہ رہے گی ' بلکہ ہر فض محروم ہوجائے گا' حدیہ ہے کہ ایمان کی نعمت بھی سلب ہوجائے گی 'کیوں کہ کفار مؤمنین کے ایمان ہی سے قرطنے ہیں 'جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ کہ کفار مؤمنین کے ایمان ہی سے قرطنے ہیں 'جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَدَكَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَّابِ لَوُ يُرُدُّوْنَكُمُ مِنْ بُعْدِايِمُانِكُمُ كُفَّارُا حَسَلًا مِّنُ عِنْدِ أَتُفْسِهِمُ (پار ۱۳ اَيُت ۱۹۹)

ان اللّ كتاب من سے بحرے ول سے بہ چاہتے ہیں كہ تم كو تممارے ايمان لائے يہ مركافر كرواليس محض

حدى وجد عدى فودان كدون شروش ارتاع-

چنانچہ جو فض یہ جاہتا ہے کہ میرے صد کی وجہ سے دو سرے کی فہت سلب ہوجائے وہ گویا یہ جاہتا ہے کہ گفار کے حسد کی وجہ سے ایمان کی نعمت سیست میری تمام محتیں چمن جائیں 'اور آگر تہماری یہ خواہش ہو کہ میرے حسد کی وجہ سے تمام محلوق کی نعمیں سلب ہوجائیں 'اور دو سرے کے حسد کی وجہ سے میری نعمت زائل نہ ہو' یہ خواہش ہی سراسر جمالت ہے 'اس لیے کہ تمام احمق' صامدین میں جاہیں ہے کہ ان کے محسود نعمت سے محروم ہوجائیں اور خود ان کی نعمیں باتی رہیں خاہر ہے کہ تم میں کوئی الی خصومیت نہیں ہے جس کی وجہ سے جہیں فوقیط دی جائے اللہ کی یہ نعمت کئی تعلیم ہے کہ کسی کے حسد سے نعمت زائل نہیں ہوتی 'اس پر جہیں اللہ کا شکرادا کرنا چاہیے 'لین افسوس تم اپنے محل سے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہو۔

ہوں اس کی صور کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے 'اے دنیا میں بھی نفع پہنا ہے اور آخرت میں بھی پہنچ گا۔ دین کا نفع ہے جہاں تک محدود کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے 'اے دنیا میں بھی پہنچ گا۔ دین کا نفع ہے کہ وہ تہمارے حد کی وجہ سے مظلوم بن کیا ہے فاص طور پر اس وقت تہمارا حدول سے نکل کر ذبیان پر آجا آ ہے یا عمل کی صورت میں فاہر ہو آ ہے 'لینی جب اس کی برائی کرتے ہو 'اس کی فیبت کرتے ہو 'اس کی خواہ اس کے سوا پکو نہ ہو 'کہاں تک کرد ہو گے وہ تمارے وامن میں حروں اور محروم وہ اپنی جا کہ ہو گا ایس کی فیبت کرد اس کی فیبت کرد ہو گے جس طرح دنیا میں دہ 'تم نے اس کی فیبت کرد اس کی صورت کے دوال کی خواہ ش کی میں اور تمارے باقی رہی 'مزید فعت اسے یہ فیبت آئیں اس کے صورت آئیں اور تمارے باقی رہی 'مزید فعت اسے یہ فیبت آئیں اس کے صورت آئیں آئیں اور تمارے باقی رہی 'مزید فعت اسے یہ فیبت آئیں اس کے اعمال تاسے کی زینت بن کئیں 'اس کے صورتی آئیں آئیں اور تمارے باقی رہی 'مزید فعت اسے یہ فیبت آئیں اس کے اعمال تاسے کی زینت بن کئیں 'اس کے صورتی آئیں آئیں اور تمارے باقی رہی 'مزید فعت اسے یہ فیبت آئیں اس کے صورتی آئیں آئیں اس کے صورتی آئیں آئیں اس کے صورتی آئیں آئیں آئیں آئیں گیں 'اس کے صورتی آئیں آئیں آئیں اس کے صورتی آئیں آئیں آئیں اس کے صورتی آئیں آئیں آئیں گیں آئیں آئیں آئیں کی خواہ میں آئیں آئیں کی خواہ میں آئیں کی خواہ میں آئیں آئیں آئیں کی خواہ میں کی خواہ میں

صے میں دخاوتیں۔ دنیا میں جسود کا فائمکہ بیہ ہے کہ اس کے دسٹمن ناکام و نامراد رہے ہیں ، عمقاً لوگوں کی دلی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ میرے دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچ ، اور ہمارے حیاو خود اپنے حید کی اگ میں جل کر خاک ہوجا میں ، تسمارے حید سے ان کی بیہ خواہش پوری ہوتی ہے ، وہ اپنی تعتوں کے مزے لوشح ہیں اور تم حسرت و فم میں جلا رہے ہو ، تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب ہے ہو اس کیے تسمارا و شمن تسماری موت کا طلب گار نہیں ہو آ ، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم طویل عمراؤ اور زندگی بحر حمد کی آگ میں سلکتے رہو ، تم اس پر اللہ کے انعامات و مطایا کی ہارش دیکھو ، اور تسمارا ول زخموں سے چور ہوجائے ، اسی کے کما کیا ہے۔

لامات عداؤكهل خلدوا حتى بروافيكالذى يكمد

لازلت محسوداً على نعمة فاتماالكامل من يحسد (ير عدم من من نيس بلكه بيشه رين اكه وه تحدين ومات ديمية رين جوانيس فملين كرتى به فداكر مديري نعتون ربيشه حدكيا جائے مود كال وي بوتا م جس ما وگ جلتے بين)

سدیا جائے سروں اور اس بولائے اور اسے معلوم تمہارا و مثن تمہارے فم اور حسد سے بتنا خوش ہو گا ہے اتا وہ اپنی تعتول اور داختوں سے خوش نمیں ہو گا' اگر اسے معلوم م ہوجائے کہ اب تم حسد کے مذاب اور اس کی لکلیف سے نجات پا ملے ہو تو یہ بات اس کے لیے انتمالی ریج کی موجب ہوگی' اس سے معلوم ہوا کہ تم حدی جس آگ میں جلتے ہو' اور تہمارا ول جس خلاف ہے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دشمن کی عین خواہش ہے' اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نفس کا دشمن اور اپنے دشمن کا دوست ہو تا ہے' اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دشمن دنیا میں بھی فائدہ افحا تا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا' حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق مخلوق سب کے سامنے پرا فھمرا' وہ اپنے حال اور مال ہرا خترار سے بد بخت ہوا' محسود کی لعت باقی رہی' حاسد کے چاہئے نہ چاہئے ہے اس پر کوئی اثر قبیں ہوا۔

پرتم نے اپ و شمن کی مراد ہی پوری شیں گی ہے ' بلکہ و شمن انسانیت ابلیں کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے ' اس لیے کہ جب وہ تہمیں علم ' تفوٰی 'اور جاہ و مال کی ان نعتوں ہے محروم دیکتا ہے جن کو تہمارے و شمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات سے ڈر آ ہے کہ کمیں تم اس سے مجت نہ کرنے لگو اور اس مجت کی وجہ سے ثواب میں شریک نہ بن جاؤ اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے خیرے مجت رکھتا ہے وہ خیر میں شریک سمجھا جا آ ہے ' چنانچ اس لیے ابلی دین سے مجت کرنی جا ہیے ' اگر چہ اس محبت سے اکا برکے درج تک نہیں پنچا جا سکتا' البت محبت کرنے کا ثواب ضرور مل جا آ ہے ' اس لیے ابلیں کو خون ہو تا ہو اس محبت سے اکا برکے درج تک نہیں پنچا جا سکتا' البت محبت نہ کرنے لگو' اور محبت کا ثواب حاصل کرتے میں کامیاب نہ ہوجاؤ' کہ کمیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے محبت نہ کرنے لگو' اور محبت کا ثواب حاصل کرتے میں کامیاب نہ ہوجاؤ' ایک امرانی نے مرکار دو عالم ملی اللہ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیرے محروم ہوائی طرح خیری محبت سے محبت کرتا ہے' مالا نکہ وہ ان میں سے نہیں علیہ و سلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! فلال مخص نیمو کا موال کی جماعت سے محبت کرتا ہے' مالا نکہ وہ ان میں سے نہیں ہے' آپ نے جواب دیا:

المرءمع من احب (بخاری ومسلم ابن مسود) آدی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ سے اس دوران ایک اعرابی کوڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس مخض سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عجت کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

واس كمانوع جس عومبت كراب

حضرت انس فراتے ہیں کہ اس دن مسلمان جتیے خوش ہوئے اسے کی دن نہیں ہوئے ایونکہ ان کا بدا مقعد ہی اللہ اور رسول اللہ کی مجت کرتے ہیں ' طالا تکہ ان کے فتش قدم پر نہیں چلے ' امید ہی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے (بخاری و مسلم ۔ انس ) حضرت ابد موی دوایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! فلال محض نما زرونے و نہیں کرتا۔ البتہ نمازیوں اور روزہ واروں سے مجت کرتا ہے ' آپ نے فرمایا :۔

ھومعمن احب (بخاری وملم) دواس عما تھے جے جاہے۔

ایک مخص نے حضرت عمرابن عبدالعورد ہے کہا کہ پہلے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہوتو تہیں عالم بننا چاہیئے 'عالم نہیں بن سکتے تو مسلم نہیں بن سکتے تو اہل علم ہے عجت کرد'ان سے عجت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرد کہ ان سے نفرت مت رکھو محضرت عمرابن عبدالعورد نے فرمایا: سجان افلہ!اللہ تعالی نے بدی راہ نکال دی ہے۔ مرور کرد کہ ان سے نفرت کی ہے مسلم تو تہیں خرکی محبت کے تواب سے محروم کیا' محرای پر اکتفا نہیں کیا' بلکہ اس بھائی سے نفرت پردا کی 'اور حمیں اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمال تک کہ تم کناہ گار ہوئے' عامدے کناہ میں میں میں معانی سے نفرت پردا کی 'اور حمیں اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمال تک کہ تم کناہ گار ہوئے' عامدے کناہ میں

کیا شک ہے ' ہوسکتا ہے تم کمی عالم سے حسد کرد' اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹھے تاکہ اس کی عزت و مقبولیت خاک میں مل جائے یا وہ گونگا ہوجائے' تاکہ علم کی کوئی ہات اس کی زبان سے نہ لکھیا اتا تیار پڑے کہ پڑھانے کے قائل نہ رہے' اس سے بردھ کرکیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی مختص عالم کے درجے تک نہ تکنچنے کی وجہ سے فمکین ہو تو گناہ' اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

اهل الجنة ثلاثة المحسن والمحسلة والكافعنه (١) الل جنت تين طرح كر آدى بين أيك احمان كرف والا ودمرا اس مع مجت كرف والا تيرا اس سے الكيف وہ يخ روك والا۔ الكيف وہ يخ روك والا۔

این اس سے حسد کرکے اذبت نہ پہنانے والا فور کو ' تہیں ایلیں نے ان تین انہوں سے کی طرح دور کردیا اب تم اہل جنت بل سے بھی نہیں دہ ، تم پر ابلیس کا حسد اثر انداز ہو گیا ہے ، وہ شمارے و شمن پر تو کیا اثر انداز ہو تا تم خود اس کا نشانہ بن سے بات میں نہیں ہو تو تو دیکھے گاکہ تیرے ہاتھ میں تیرہ ، اور رخ و مشمن کے 'اے حاسد! اگر تھے پر نیٹ یا بیداری کی حالت میں تیرا حال منکشف ہو تو تو دیکھے گاکہ تیرے ہاتھ میں تیرہ ، اور رخ و مشمن کا میں بیدست ہو گیا کہ تیرے ہاتھ میں تیرہ باتھ میں تیری وارش آگر کا اور اسے زخی کر گیا، طرف ہو تا اور میں تاکہ ہو گیا تیری ہار چا یا تو وہ سرمیں آگر لگا اور اسے زخی کر گیا، میں بیدست ہو گیا آپ خود اس کا کوئی عضو نشانہ بنتا ہے و مثمن آپی جگہ محفوظ ہے 'اور اس کے انجام پر ہشتا ہے خوش سے آلیاں پیٹا جب بھی تیر چا تا ہے جود اور حاسد کا حال 'حاسد کا حال تیرانداز سے بھی برا ہے 'اور اس کے انجام پر ہشتا ہے خوش سے آلیاں پیٹا نقال میں اور گناہ گا ہری اصفاء کا نقصان ہو تا ہے جو اگر اس وقت ضائع نہ ہو تیں قر صد سے گناہوں کے بیر گئے ہیں اور گناہ گا اور ان کو کا اثر انوری موجد سے ضائع ہو تیں حد سے گناہوں کے بیر گئے ہیں اور گناہ گا آپر انوری کا دیر کی میں جانے 'ور اس سے بھر ہم کی ہو اس سے بھر ہم کا تھی ہو تیں ہو تا ہو ہیں جد سے دور انہ کی خود سے دور نواز کی اور اس کی خود سے دور نواز کی اور اس کی خود سے محفوظ رہنا بھی تو نوت ہو گر آئی ہو جائی میں جو نور سے خواظ رہنا بھی تو نوت سے 'قرآن پاک میں خود سے بھوظ رہنا بھی تو نوت ہو تر آئی ہو تا ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی پر لوئی ہے۔

وَلَا يَجِينُ الْمَكُرُ السِّي إِلَّا بِالْهِلِمِ (١٢١١١) ٢٢ ١٢١)

ادربری تدیرون کا دبال (حقق) ان تدیروالون بی پریز تا ہے۔

اکثرابیا ہو تا ہے کہ حاسر دعمن کے لیے جس بات کی تمناکرتا ہے خودای میں جٹلا ہوجاتا ہے 'ابیا بہت کم ہو تا ہی کہ جو محض دوسرے کی برائی جاہے خوداس میں جٹلانہ ہو' چنانچہ حضرت حائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مثان کے لیے جس چیزی تمناک وہ جھر پر ضرور پڑی 'یمان تک کہ اگر میں ان کے لیے قل کی تمناکرتی ہوں تو قل ہوجاتی۔

بدننس حد گناہ ب اس سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو حد کے باحث پیدا ہوتی ہیں جیسے اختلاف انکار حق ، دشمن سے
انقام لینے کے لیے فواحش کے سلطے میں زبان اور ہاتھ کی آزادی 'یہ وہ بکاری ہے جس میں پھیلی اسٹیں ہلاک ہوتی ہیں۔
صد کے علمی علاج کی تفصیل یہ نفی 'اگر انسان صاف زبن اور جنبور قلب کے ساتھ علاج کے علمی طریقوں پر فور کرے تو کوئی
وجہ نہیں کہ اس کے دل میں صد کی آگ بھڑ کی رہے ' محکند کے لیے صرف انتا جان لیما کائی ہے کہ حد ماسد کے لیے مملک محدود
کے لیے باعث مشرت رہ کریم کے فضب کاسب اور اس کی زندگی کے مزہ کو کندر کرنے والا ہے۔
صد کا علمی علاج یہ حدد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حدد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قول ہویا فعلی چنانچہ آگر جذبہ
حسد کا علمی علاج یہ حدد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حدد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قول ہویا فعلی چنانچہ آگر جذبہ

<sup>(</sup>١) اس كامل مى ديس لي-

金

حددس سے یہ نقاضا کرتا ہے کہ وہ محبود کی ذمت کرے تواہ چاہیجے کہ وہ اٹی زبان کو اس کی مدح و تعزیف کا مکفت بنا ہے اگر حداد و شمن سے کئیز کرنے پر آبادہ کرے تواہی ہوں کو اس کے سامنے متواضع رکھے اور و شمن سے معذرت کرنے کا التزام کرے ' اگر عطائو انعام سے روکے تو اس میں نیاد تی کرکی مضائقہ نہیں ' محبود کو معلوم ہوگا تو وہ فوش ہوگا اور مجت کرنے گئے گا اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو حامد ہمی مجت کرنے پر مجبور ہوگا ' باہمی مجبت ہوگی تو حامد ہمی مجت کرنے پر مجبور ہوگا ' باہمی مجبت ہوگی تو حامد ہمی مجبت کرنے پر مجبور ہوگا ' باہمی مجبت ہوگی اور اتفاق ہی سے حدد کا مادہ مختم ہوگا ہور ہوگا ' باہمی مجبت ہوگی اور اتفاق ہی سے حدد کا مادہ مختم ہوگا ہور ہوگا ' باہمی محبت پر اظمار مشرت سے معلیہ کا ول بھی آتا ہے وہ فلام بن جا تا ہے اور مرمیائی سے پیش آئے گئا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح اچھا سلوک کرے جیسا اس نے کیا ہے پھرید احسان اول احسان کرنے والے کی طرف لوقا ہے اور اس کے ول کو فوش کردیتا ہے پہلے اس نے احسان کرنے میں مختلف سے کام لیا تھا اب وہ اس کی عاومت اور مواج بین جائے گا' جمیس شیطان کا بیہ فریب اس راستے سے ہٹائے میں مور نے دہ تھیں عاجز ' ذیلل ' منافق یا خوف ذوہ تصور کرنے بی ' شیطان اس کے میا میں آئے گا ہور ہو یا ہو بیا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہوگی ہور ہو یا ہو ہور ہو یا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تالی ہور ہو یا ہو گلف عدادت کے مات ہو اور ہو تا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہ

یہ اجمالی علاج ہے جہاں تک تفسیلی علاج کا تعلق ہو وہ انشاہ اللہ آنے والے صفحات میں ذکور ہوگا حد کے جتنے اسہاب بیان کے جسے جیں وہ سب مستقل بھارواں ہیں اور شریعت میں ہرسب کا علاج موجود ہو ہرسب کا علاج انشاء اللہ اسپنے اسپنے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ و تعد کا مادہ کی امراض ہیں اور کوئی ہی مرض اس وقت تک فتم نمیں ہوتا جب تک اس کا مادہ باتی ہے البت جو محض علم و عملی طریقہ علاج اپنا ہے گا اس سے مرض کی شدت میں کی ضرور آئے گی اور طبیعت میں پکونہ پکو سکون ضور پیدا ہوگا کہ کہ دول کے دول کی اور اس محض سے حدد کرتا ہے جسے جاہ میشرہ جو لوگوں کے دول میں اپنا مرجہ و مقام رکھتا ہے مصود کی جاہ و منزلت اس ہے ہوگا کہ اس سے یہ فت وائل نہ ہوجائے اور فود اسے حاصل نہ ہوجائے کی ہوگا کی دول جاہ کا اور اس محدد کی جاہ کا اور اس محدد کے سب لیخی جاہ کا در جو دائے در جو دائے در خود اسے حاصل نہ ہوجائے کی ہوگا کے دول میں دیا جہ جس کی اور قائل اور اس محدد کے سب لیخی جاہ کا در جو دائے در جو دائے در ہوگا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا در جو در بی کا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا در جو کا دل میں محدد در ہے کہ جب تک اس حدد کے سب لیخی جاہ کا طلاح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا در جو کا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا طلاح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا طلاح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیخی جاہ کا علاج نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیک جاہ کا علاج نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیک جاہ کا علاج نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیک جاہ کا علاج نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لیک ہوگا کی دل میں محدد کے سب لیک جاہ کا سب کے درید کا دل میں محدد کے سب لیک کے درید کا دل میں محدد کے سب لیک کا سب کے درید کا دل میں محدد کے سب لیک جاہ کا دول میں محدد کے سب لیک کا سب کے درید کا دل میں محدد کے سب لیک کا درید کی دل میں محدد کے سب لیک کا درید کی دول میں محدد کے سب لیک کا دول میں کی دل میں مدید کے سب کے درید کی دول میں مدی کے درید کی دول میں مدید کے سب کے درید کی دول میں دی کے درید کی دول میں مدید کے سب کے درید کی دول میں دیک کی دول میں مدید کے سب کے درید کی دول میں دی کے درید کی دول میں دیک کی دول میں دی کے درید کی دول میں دی کے درید کی دول میں دی کے درید کی دول میں کی دول میں دی کے دول میں دی کے دول میں دی کے درید کی دول میں دی کے درید

حسدی وہ مقدار جس کادل سے دور کرناواجب ہے

ایذاؤینے والے سے نفرت کرنا طبی نقاضا ہے 'اگر حبیس کوئی ایزائی بھائے تو یہ مکن دہیں ہے کہ تم اس پر اظہار نارا اسکی نہ کو'
یا دل سے اسے برا نہ مانو'یا اس پر کوئی فخت نازل ہو اور تم برا نہ سمجھو' حہمارے زدیک اس کی بری حالت اور انجی حالت دونوں
یکسال نہیں ہو سکتیں بلکہ تم اپنے دل میں ان دونوں حالوں کے درمیان فرق محس کرنے پر مجور ہو' شیطان اس مجبوری سے
فائدہ افحاکر حمیس حسد کی طرف تمینچتا ہے 'اب اگر شیطان مؤثر فابت ہو گیا اور تم اپنے قول یا فضل سے حمد کرنے کے تو کندگار
فمرو کے 'اور اگر اپنے فاہر کو حمد سے باللیہ دور رکھا لیکن دل سے یہ چاہتا رہے کہ کسی طرح اس کی فخت زاکل ہوجائے اور تم
نے اپنی اس خواہش کو برا ہمی نہیں جانا تب ہمی گزشار ہو گئے اس لیے کہ حمد قلب کی صفت ہے 'صفت فعل نہیں ہے جیسا کہ
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

لایکحدون فی صدور دم حاج قمتالوتوان ۱۲۸ر۲۸ منه) ادر دنس بات ایدون می حل سرچرے دائیں فی۔

أيك مكه فرمايا ـ

ر موہ۔ وُ دُوْالُوْ نَکُفُرُ وُلُکَماکُفُرُ وَافَدَکُوْنُوْلُ سَواءٌ(پ٥ره است ۸۹) چاہے ہیں کہ تم بھی کافرموجاد جیے دہ ہوئے کرسب یرا برموجاد۔

ایک جگه ارشاد فرمایا۔

بض لوگ یہ کتے ہیں کہ جب تک حمد اعضاء پر ظاہر نہیں ہو آت تک کوئی گنا، نہیں ہو تا صفرت حسن سے سمی نے حمد کے

بارے میں سوال کیا او آپ نے فرمایا لیے ول میں بوشیدہ رکھنا چاہیے اگر بوشیدہ رہے گاتو کوئی ضرر نہیں ہوگا ابعض لوگوں نے اس روایت کوان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً لقل کیا ہے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرمایا :۔

ثلاثة لا يخلومنهن مؤمن ولهمنهن مخرج فمخرج من الحسدان لا يبغى (١) تین یا تیں ایس بیں جن سے کوئی مؤمن خالی نمیں ہو تا اور اس کے لیے ان یاتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے حدے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے۔

برتری ہے کہ اس سے مرادوہ ہی لیا جائے جو اوپر نہ کورہ ہوالین وہ حسد جسے آدمی دین اور مقل کے تقاضے سے برا بحقیا ہواور طبیعت کی خواہش کو ناپند کر آ ہو۔ یہ کراہت اے خواہش اور ایزائے مد کتی ہے ورنہ موایت میں جو تغییلات نہ کور ہیں ان سے تو یہ ابت ہو آ ہے کہ برحد کرنے والا منگارے پرحد قلب کے وصف کانام ہو افعل کانام نہیں ہے ، چنانچہ جو مخص مسلمان کی برائی جاہے گاوہ حاسد محمرے گا'اس تغییل کا حاصل بید لکا کہ اس حدے بارے میں اختلاف ہے جودل میں ہواور اعضاء پراس كاظهورنه موامو آيا ووكناه كاسبب على النيس؟ بظامر آيات اوراماديث ين بنا جلام كمجوهم من مسلمان كاول ي برا چاہتا ہے اور اپنے اس عمل کو بھی برا نہیں سجمتاوہ اس قائل نہیں ہے کہ اے معاف کردیا جائے اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ د شنوں کے ساتھ آدمی کی تین مالتیں ہوتی ہیں ایک بدکر اپنی مبعیت سے مجبور ہوکران کا برا چاہے لیکن عمل بد کہتی ہے کہ کسی مسلمان كابرا جابنا احجانسي ب ول قابل ذمت ب كدوه اس طرح كرسواكن خيالات كامرجع بنا مواسي اوردد يد بمي جابتا مو کہ کسی طرح دل کی بید حالت باتی نہ رہے وہ کسی سے حدید کرے اور کسی کا برانہ جاہے وحد کی بیر متم معاف ہے اس لیے کہ آدی کے افتیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے و مری حالت بدہے کہ دل میں بدخواہش ہو کہ و مثمن کی لعت زائل ہوجائے ' اے تکلیف بنچ تو خوش ہو' اور اصداء کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ اس خوشی کا اظمار بھی کرے تو یہ حمد قطعاً منوع ہے' تیسری حالت ان دونوں حالتوں کے بین بین ہے ایعن دل میں حسد ہو 'اور عقل اسے محمدہ بھی نہ مجمعتی ہو 'اور نہ دین کے نورسے اس پر كيربو البت اعضاء حدى اطاعت سے محروم مول بيتيري مالت مخلف فيه ب كا بريات يى بى كداس حدس مى آدى منگار مو تا ہے۔

كتاب ذمِمُ الدنيا

دنياكي فرمت كابيان

دنیااللہ کی دشمن ہے 'اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کی بھی دسٹمن ہے 'اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ راست ر چلے نہیں دین کی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدائی اسے اس کی طرف نظر بحرکر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس ليے وحمن ہے كہ ان كے سامنے آرائش اور زيائش كرے فكتى ہے انسين الى رونق اور شادابى سے المحاتى ہے ماكم كسى طرح وہ اس کے دام فریب میں آجائیں دنیا کے عملائے ہوئے جال سے تکلنے کے لیے انہیں مبرکے کڑوے محون پینے بڑتے ہیں۔ دشمنان خدا سے اس کی دشنی میر ہے کہ اس نے اسس اسے فریب کے جال میں پینسالیا اور اسیں سزیاغ دکھا کرائے قریب کرلیا یماں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آھے اور اس پر مناد کر بیٹے او انہیں دارت میں جٹلا کردیا وزیامیں داست نے کے قو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھکارہ نہ پاسکیں مے اور ایر البادی سعادت سے محروم موں مے دنیا سے رخصت موں مے تواس کے جدائی کا واغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب آخرت کے وروناک عذاب میں جالا ہوں مے تو باحسرت وغم مدمد چااکس مے لین دنیا مد ا وان ان سے بور پر روز کا ان سے کمام اے گا: کے لیے نہیں آئے گی بلکہ ان سے کمام اے گا: راخستُوفِیْهَاوَلا تُکلِّمُوْن (پ ۱۷ ایت ۱۸)

ای میں را ندے ہوئے رہے رہواور جھے ہے بات نہ کرو۔

وہ لوگ اس آیت کریمہ کی معیدات ہوں ہے۔

اُوكِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْ الْحَيَاةَ التَّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُون (پارط آمت ۸۷)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے موض میں خرید لیا ہے 'سو تو نہ ان کی سزا میں شخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم بیہ ہے کہ نہ بیر فدائی دوست ہے اور نہ اس کے دوستوں کی مدید کہ اس کے دشنوں کی بھی دوست نہیں تو ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت سے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرتے ہیں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالتی کی بھی دشمن ہے اور شرو کھیلانے کے کیا طریقے افتیار کرتی ہے کہ میں دشمن ہے اور شرو کھیلانے کے کیا طریقے افتیار کرتی ہے کہ اس بیں جتا ہوجا ئیں سے کہ جب کہ اس بیں جتا ہوجا ئیں سے نہیں کے بلکہ کیا جب کہ اس بیں جتا ہوجا ئیں ہے کہ اس بی حقیقت بیان کی جائے گی اور افرابواپ میں اولاً دنیا کی قرمت پر مشمل آیات احادیث اور آفار نقل کے جائیں سے پھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اسے مثالی ہوجائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تفصیل کی جائیں سے پھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اسے مثالی ہوجائے اور ہوجائے گی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا دِخد اسے غافل ہوجائے ہیں پھردنیا کی دخیت کا علاج بتایا جائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تفصیل کی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا دِخد اسے غافل ہوجائے ہیں پھردنیا کی دخیت کا علاج بتایا جائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تفصیل کی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا دِخد اسے خافل ہوجائے ہیں پھردنیا کی دخیت کا علاج بتایا جائے گا پھران دنیا وی اعمال کی تفصیل کی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا دو خدا اسے خافل ہو جائے گا ہو جائے گا ہو ان دنیا وی اعمال کی تفصیل کی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا دو خدا سے خافل ہو جائے گا ہو گائے گا ہو گا

دنیا کی ندشت : قرآن کریم میں بے شار مواقع پر دنیا کی ندشت کی گئی ہے اور عاطین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے اعراض کریں اور رہ کریم کی طرف رجوع ہوجائیں انبیاء علیہ العلوۃ والسلام کی بعثت کا مقعد بھی کی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے منحرف کر کے آخرت کے رائے پر چلائیں '''اس لیے دنیا کی خرمت پر قرآن کریم کی آیات ہے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے 'اس سلسلے میں چند روایات لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بری کے پاس سے گذرے 'اور فرایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذى نفسى
بيده للدنيا اهون على الله من هذاه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند
الله جناح بعوض ماسقى كافر امنها شرب ماء (ابن ماحه حاكم سهل ابن سعائ)
تمار خيال من يه برئ الحين مالك كن زديك وليل عياني محابد عوض كيا: وليل عين اس كي ولت
عن ك وجه انهول في العين المعين واعين انهول في كما! المن ذات كي هم جم كي قيف ميري
عان عه ونيا الله كن زديك اس عبى نياده حقيرا ورويل عبدتني يه برئ الحين كافر كو ايك كمون بانى مجى نه ويتا الكل عن دويا و الله كي زديك ويتا على عين عن من المعالمة على المعالمة عن المعالمة عن المعالمة على المعالمة عل

اللنياسجن المؤمن وجنة الكافر (بخارى ومسلم ابوهريرة) دنيامومن كاقد فانداور كافرى جند ب

أيك روايت مين ارشاد فرمايانك

الدنيا ملعونة ملعونامافيها الاماكان الله منها (ترمذى ابن ماجم ابوهريرة) ابوهريرة) ونامعلون باورجو كم اس من بهون به براس كردوالله كيابو

صرت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد قربایا۔
من احب دنیاہ اضربا تحر ته ومن احب آخر ته اضربا نیاہ (احمد بزاز '
طبر انی۔ حاکم )
د ایل دیا ہے میں مکتا ہے دوای آخرت کو نقسان کا تا ہے اورجوای آخرت ہے مجت رکھتا ہے وہ

جو اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پھیا ہا ہے اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پھیا ہے۔ اپنی دنیا کو نقصان پھیا ہے۔

ایک مرحبد ارشاد فرمایا :-

حبالنياراس كلخطيئة (ابن ابى النيابيهقى مرسالً

دنیا کی محبت ہر کناہ کی جڑ ہے۔

زید ابن ارقع روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے آپ نے پانی مگوایا 'لوگوں نے شدکا شربت پیش کردیا 'جب وہ شربت کا پیالہ منوے قریب لے گئے آب ہا ہوا کہ شاہد ہم نے کردھا ہمی دونے گئے رفقاء آب کہ دروا ہو کہ ہور کیا جانبوں ہیں کہ بھر آپ نے اپنی آب میں بوجین 'ہم نے دروا ہت کیا: اے طبیعہ رسول! آپ کو کس چزنے اتنا دوئے پر مجود کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ درول اکرم صلی اللہ طبید وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جم مبادک سے کسی چزکو ہٹا دہ ہیں لیکن وہ چزنظر نہیں ہم رہی تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنی جم مبادک سے کیا چڑھا رہے ہیں آپ نے فرمایا:

میں لیکن وہ چزنظر نہیں ہم رہی تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنی جم مبادک سے کیا چڑھا رہے ہیں آپ نے فرمایا:
میں لیکن وہ چزنظر نہیں مثلت لی فقلت لھا الیک عنی شمر جعت فقالت انک ان افلت

منی لہ بفلت منی من بعدک (بزار عاکم بیہ قی-ابن ابی الدنیا) یہ دنیا جلم موکر میرے سامنے آلی میں نے اس سے کما جمد سے دوریدہ دہ پھر آئی اور جمدے کئے گل کہ اگر آپ جمع سے بچے رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ قرنیں بھیں گے۔

سركار ددعالم صلى الله عليه وتسلم كاارشاد --

ياعجباكل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لنار الغرور ابن

ابى النيا ابوجرير مرسلاً

روا تعب اس فعض رہو ہا ہے جو دائی گر (آخرت) کی تعدیق کرنے کے بادہود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔
روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں ہے ارشاد فرمایا "هلمواالی اللنیا" آؤ
دیکھو دنیا کہی ہوتی ہے آپ نے اس کوئی ہے ایک سرا ہوا کپڑا اور کی سری ہٹیاں لیں "اور فرمایا جسم نا اللنیا" یہ ہونیا " یہ ہونیا " یہ ہونیا کہڑوں کی
رابن ابی الدنیا " بہتی "ابن میمون العمی مرسلاً) اس مدیث ہیں اس حققت پر تنمیسہ فرمائی تی ہے کہ دنیا کی نسخ بھی ان کپڑوں کی
طرح جلد ہوسید ہوجائے گی اور جو جسم دنیا میں پورش پاتے ہیں وہ بھی ان ہٹروں کی طرح کل سروائی کے اور دیزہ ہوجائیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
کے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان النيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم النيا ومهدت الموانى الحلية والنساعو الطيب والثياب ويا منى الرياعي المرابي المر

<sup>(</sup>۱) بردایت ترقری اور این ماجر می صورت او سعید افدری سے معلی ہے البتر اس میں بے قول دیں ہے "ان بنی اسر البیل" س دوایت کا پہلا بر شنق علیہ ہے این ابی الدنیائے حسن سے مرسلاً "فری بر بھی ائل کیا ہے۔

نی اسرائیل کے لیے جب دنیا وسع ہوئی قوہ ذہر مورق وسی فرشیواور کروں کے سلطے میں جران رہ گئے۔
حضرت عیلی علیہ السلام فراتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤوہ جمیس اپنا فلام بنالے گی اپنا خزانہ اس کے پاس اہائت رکھو جو
صاب کے اور تمہارے مال کی حافقت کرے 'دنیا کا فزانہ رکھتے والوں کو ہروفت چوری کا خوف رہتا ہے جس کا فزانہ خوا کے
پاس ہے اسے کی طرح کا خوف نہیں ہے 'ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اے حوار ہو! میں نے تمہارے لیے دنیا کو ادر مع منے کرویا ہے
تم میرے بعد اسے اٹھانہ دیتا 'ونیا کی خباخت میں سے بید ہات ہے کہ آدی دنیا کی خاطر خدا کی نافرمانی کرتا ہے حالا لکہ جب تک دنیا
جس چھتی آخرت نہیں ملتی 'اگر تم آخرت چاہے ہو قو دنیا کی گذر گاہ بھی کررہوا سے آباد مت کو 'اور بیبات جان رکھو کہ ہرگناہ ک
جز دنیا کی حبت ہے 'بعض او قات ایک سامت کی شہوت طویل بدت کے لیے فم کا باصف بن جاتی ہے ہی آپ ہی کا ارشاد
ہوئی حبت ہے 'بعض او قات ایک سامت کی شہوت طویل بدت کے لیے فم کا باصف بن جاتی ہے ہوئی ہو رکھو کے وہ تمہارے دیا اور عور تیں
مقابلہ نہ کریں 'تم بادشا ہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کو 'جب تم ان کی دنیا سے طور شوب ہی 'آخرت کے طالب کو دنیا
عور کے 'اور عور توں سے نماز روزے کے ذریعہ بچ ' سے بچی فرمایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی 'آخرت کے طالب کو دنیا
عور کی اور مور سے آباد روزے سے نماز روزے کے ذریعہ بچ ' سے بچی فرمایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی 'آخرت کے طالب کو دنیا
عور رہوجائے مور تی بین یہا رکتے ہیں کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ و ارشاد فرمایا:

انالله عزوجل لم يخلق خلقالبغض اليه من الدنيا وانه خلقها لم ينظر اليها

(ابن الى الدنيا على مرسلاً)

الله تعالی نے دنیا سے زیارہ مبغوض کوئی دو سری مخلوق پیدا جس فرمائی اور جبسے اسے پیدا کیا ہے اس کی الله نظر نس فرمائی۔

روایت ہے کہ سلیمان ابن داؤد ملیما السلام اپنے فکر کے ہمراہ سمی عابد کے پاس تشریف لے گئے 'آپ کے دائیں اور بائیں جنّ و انس معنیں بنائے ہوئے تنے 'اور پرندے اوپ سے سایہ کردہ نئے 'عابد نے مرض کیا: اے ابن داؤد! اللہ نے آپ کو بردی سلطنت عطا فرمائی ہے ' معنرت سلیمان نے فرمایا ہمو من کے اعمال میں ایک تشیع اس تمام دنیا ہے بھتر ہے جو ابن داؤد کو عطاکی گئی ہے اس لیے کہ جو پچھ ابن داؤد کے پاس ہو وہ ضائع ہونے والا ہے اور تسمع باتی رہنے والی ہے ایک موایت میں ہے کہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك الاما اكلت فافنيت اولبست فابليت او تصنقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن الشخير)

غفلت میں رکھاتم کو زیادتی کی حرص نے ابن آدم کتا ہے میرامال میرامال ہے مالا تک تیرا ای قدرہے بعثنا تونے کھا کرضائع کردیا کیا پین کررانا کردیا صدقہ کرکے ہاتی رکھ چھوڑا۔

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي

النياط من لادارله ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمد عائشة مختصراً)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس گھرنہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو' دنیا کے لیے وہ جمع کر تا ہے جس کو عقل نہ ہو اور اس پروہ جھڑتا ہے جس کو علم نہ ہو اور وہ اس پر حسد کر تاہے جس کو سجھ نہ ہو اور

اس کے لیے وہ کوشال رہتا ہے جے یقین نہ ہو۔

ایک مدیث میں ہے۔

من اصبح والدنيا اكبر همه فليس من الله في شئ والزم الله قلبه اربع حصال هما لا ينقطع عنه ابدا و شغلا لا يتفرغ منه ابدا و فقو الا يبلغ غناه ابدا و املالا يبلغ منتهاه ابدا (طبر انبي اوسط - ابو ذر ابن ابي الدنيا - انس ) جس مخص كا عال يه بوكه ونيا بي اس كا يوا متعدين جائوه فض الله تعالى سے كي چزي نيس بواور الله اس كه دل كو چار عاد تي لازم كروتا ہے رئے كه اس سے بمي جدا حيى بوتا جنل كه اس سے بمي وار اس سے بمي بوتا ميں بوتا فريس بوتا ورائل كه بمي فراغت نيس بوتى اور ائل كه بمي فراغت نيس بوتى اور ائل كه بمي الدارى كو حيى بادارى كو حيى بادارى ماجتي بمي فتم حيى بوتى اور ائل كه بمي

حضرت الوجرية روايت كرتية بن كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في عدار الدورايا الدابوجرية كيا من تخصير بنا الله! آپ في ميرا باقع بكوا الديم ميرية كيا من كورى كيا: منود وكلائي يا رسول الله! آپ في ميرا باقع بكوا اور يخصر مين كوريول المعاشق في الدورك و ميرا باقع بكوا الدورك المناو الله المناو و المناو و

یہ سرایے ہی حرص کرتے شے جیے تم کرتے ہو'اور ایے ہی امیدیں کرتے سے جیے تم کرتے ہو پھروہ آج
بغیر کھال کی ہڈیاں بن گئے ہیں پھردا کہ ہوجائیں گے 'اوریہ وہ نجاشیں ہیں جوان کے انواع واقسام کے کھانے
شے نہ جانے کہاں کماں سے کمائے شے پھران کھانوں کو انہوں نے اپنے پیٹوں میں اُنڈیلا اور آج ان کی یہ
حالت ہوگئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں' اوریہ بوسیدہ چیتورے ان کالباس شے آج یہ ہوا سے مارے مارے
پھرتے ہیں' اوریہ ہٹوں ان کے جانوروں کی ہٹوں ہیں جن پر سوار ہوکروہ شرشر کھواکرتے سے جو محض دنیا پر
دوسکے روئے 'ابو ہمری آگئے ہیں کہ جب تک ہم خوب نہ رولے وہاں سے نہ ہے'

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے جغرت آدم علیہ السلام کو دنیا ہیں اٹارا تو ان نے فرایا اور للحز اب ولدللف اور ان ہونے کے لیے بچے پر اکر) واؤد ابن ہلال کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محیفوں میں کھا ہوا ہے ''اے دنیا تو نیک لوگوں کی نظر میں بدی ذکیل ہے جن کے لیے تو بن سنور کر نگاتی ہے میں نے ان کے داوں میں تیری طرف سے نفرت پر اکردی ہے اور وہ تحصے اعراض کرتے ہیں کوئی تلاق میں نے تحصے زیادہ ذکیل پر انسیس کی تیری ہر حالت ذکیل ہے تو ننا ہونے والی ہے جس روز میں نے تھے پر اکیا تھا اس روز یہ نوگ کرویا تھا کہ تو بھی کمی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا' اگرچہ کوئی دنیا وار کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو' خوش خری ان کیوکاروں کے لیے ہے جن کے دل میری رضا اور جن کے ضمیر صدق و استقامت سے پُر ہیں خوش خری ہوائی قران کی جزاء میرے پاس یہ ہوگ کہ جب وہ اپی قبروں سے کے ضمیر صدق و استقامت سے پُر ہیں خوش خری ہوائیے لوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے پاس یہ ہوگ کہ جب وہ اپی قبروں سے

<sup>(</sup>١) اس رواعت كى كولى اصل محص حين فى-

نکل کرمیری طرف چلیں کے تو ایک نوران کے آگے ہوگا'اور طائکہ انہیں اپنے گیرے میں لیے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ جس تقدروہ مجھے رحمت کی امید رکھتے تھے میں انہیں عطا کوں گارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الدنیا موقوف بین السماء والارض منذ خلقها اللہ تعالی لم ینظر الیها و تقول یوم القیمة یار باجعلنی لادنی اولیاء کالیوم نصیبا فیقول اسکتی یالاشئی انی لم ارضک لهم فی الدنیا ارضاک لهم الیوم (۱)

دنیا زشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے السے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی قرائل قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرب ولی کو جمعے میں سے کوئی حصہ عطا فرما اللہ تعالی فرما کیں کے دئیا میں ان کے لیے پند نہیں کیاتو کیا آج پند کرلوں گا۔ فرما کیں گئے دنیا میں ان کے لیے پند نہیں کیاتو کیا آج پند کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں ذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوعہ کھل کھالیا تو ان کے معدے میں کچھ کر برو ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تحی اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کردیا گیا تھا غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے 'ایک فرشتہ کو اللہ نے تھم ویا کہ ان سے بوچبووہ کیا چاہتے ہیں 'حضرت آدم نے جواب دیا میں اپنے پیٹ سے یہ چیز تکالنا چاہتا ہوں 'فرشتے سے کما گیا کہ ان سے کمووہ اپنی ضرورت کماں پوری کرتا چاہتے ہیں میں فرش' تخت' نموں اور درختوں کے سائے میں؟ یمال کون می جگہ ایس ہے جو اس ضرورت کے لیے مناسب ہو' اس لیے دنیا میں جادُ ایک حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليجيئن اقواميوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عرمر بهم الى النار 'قالواايا رسول الله المصلين قال نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شئ من اللنيا وشواعليه (ابونعيم في الحلي - سالم

مولى ابى حليفة)

قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں مے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں مے 'انہیں دو زخ میں لے جانے کا تھم ہوگا 'صحابہ شنے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں مے 'آپ نے فرمایا: ہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا پچھے حصہ بھی جاگ کر گذارتے تھے لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے مانے دنیا کی کوئی چڑچیش کی جاتی تھی تووہ اس پر گؤد پڑتے تھے۔

آمخضرت صلى الله عليه وسلم في السيخ بعض مخطبول مين أرشاد فرمايا:

المئومن بين مخافتين بين اجل قلمضى لا يدرى ماالله صانع فيه وبين اجل قلبقى لا يدرى ماالله قاض فيه فليتز ودالعبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لا خرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للأخرة والذى نفسى بيده مابعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار الاالجنقاوالنار (بيهقى فى الشعب عن الحسن مرسلا) مؤسى دو خوف كورميان به وه ني جانا كه اس تت كورميان بوگرر كلى به الله اس كاتم كياكركا و درميان بويان بويان بويان بويان بويان الله اس كياكم بارى من كيا كم بارى كركا بين كو باري من كيا كم بارى كركان بين كو باري من كيا كم بارى كركان بين كو باري في كيا دو اين موت كيا بين المن كو باري دو اين موت كيا بين المن كو باري دو اين موت كيا بين كو باري كريا كيا موت كيا بين المن كو باري دو اين موت كيا بين المن كو باري كو باري

( 1 ) اس روايت كا يكو حد بعض اجاديث عن كذر يكاب إلى روايت كى كوئي اصل عليه ديس في-

اپی زندگی سے اور اپنے برمعابے کے لیے اپنی جوانی سے توشہ لے لیے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئ ہے' اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو' اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معافی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دو زخ کے علادہ کوئی گھر ہے۔

حضرت مینی علیه السلام فراتے ہیں کہ مؤمن کے ول میں دنیا و آخرت کی مجت جمع نہیں ہو سکتی ، جس طرح کی ایک برتن میں
آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جبر تیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے
طویل انگر پیغیر! آپ نے دنیا کو کیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے کمرکی مان مرجس کی دو دروازے ہوں 'ایک سے اندر
داخل ہوا اور دو سرے سے با ہر نکل گیا، حضرت میسی علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے مکان بنوا لیجے 'فرمایا:
ہمیں پچھلے لوگوں کے کھنڈر کافی ہیں 'نمی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احنرواالدنيا فانها اسحر من هاروت و ماروت ابن ابى الدنيا بيهقى- ابودرداءالرهاوى مرسلا

دنیا سے بچو کہ وہ ہاروت وہ اروت سے بھی زیادہ جادو گر ہے۔

حسرت من مرى مكراك الكروام ملى الشطيروسلم الشاه المائة المائة المائة المائة المائة المنافع الله على الله على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا ولى الدنيا وطال المله يها اعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها المله المائة المائة على الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها المله المائة الله علمائة المائة المائة الله المنافق وقصر فيها الملك الإبالقتل والتحبر ولا الغني الإبالفخر والبخل ولا المحب الإباتباع الهولي الافمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغني وصبر على البخضاء وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الاوحماشر تعالى اعطامالله وصبر على الذلوه و يقدر على العز لا يريد بذلك الاوحماشر تعالى اعطامالله واب خمسين صديقا (ابن ابي الدنيا و بيه قي مرسلا)

کیاتم میں ہے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا اندھائی دور کردے اور اسے بینا بنا دے 'یاد رکھو'جو محض دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے بعدر اسے اندھا کرے گا'اور جو محض دنیا ہے اعراض کرنا ہے اور اس کی امیدیں مخضر ہوتی ہیں اللہ تعالی اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم 'اور کسی کے ہٹلائے بغیر ہوایت عطا کرے گا'یا در کھو تمہارے بعد پھر لوگ اپنے ہوں کے کہ جن کی سلطنت بغیر لئل اور تشدد کے اور مالداری بغیر فراور بھل کے 'اور محبت بغیر اِتباع خواہشات کے نہیں ہوتی 'یا در کھو۔ جے یہ نبانہ بلا'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا' موت پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے باری تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالی اسے بچاس مدتیقین کا شارے عطا کرے گا۔

روایت ہے کہ ایک روزبارش مجلی کی کڑک اور چک کی وجہ سے حضرت عیلی علیہ السلام کو بردی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے گئے جمال کچھ ویر محمر کرہناہ حاصل کر سکیں اتفاقان کی نظرا یک خیمہ پر پڑی جو کانی فاصلے پر تعقادہاں پنچے خیمے میں پہلے ہی سے ایک عورت موجود تھی اسے و کچھ کروہاں سے جٹ مجھے ایک غار میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود انااظنگم سمعتمان ابا عبیدة قدم بشی قالواا جلیار سول الله اقال فابشروا واملوا ما یسر کم فوالله ماللفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکوان تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنافسوها فتها میرے خیال کے مراب الله کم کمااهلکتهم (بخاری و مسلم عمر و بعر فبدری) میرے خیال ہے تم نے بینا ہے کہ ابو عبیرہ کوئی چزلے کر آئے ہیں محابد نے عرض کیا! بی ہاں! یا رسول الله! آپ نے فرایا: حمین خوشخری ہو کہ اللہ نے تم سے تکلیف دَفع کی الله کی هم میں تم سے اس بات سے فرز آ ہوں کہ کس تم پر دنیا ای طرح دسیج نہ ہوجائے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر تمی اور تم بھی ان بی کی طرح مُنا فست نہ کرنے لکواور دنیا حمیں ای طرح ہاک نہ کردے جس طرح انہیں کیا۔

حفرت ابوسعیدا لخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
ان اکثر مااخاف علیکم مایخرج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال: زهر ة اللنیا۔ (بخاری و مسلم)
نیادہ تریس تم پر اس چیزے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی برکات ارض میں ہے تمارے لیے نکالے گا،
عرض کیا گیا، برکات ارض کیا چیزی ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو تازگ۔

ایک دریث س ب

لاتشغلوا قلوبكم بذكر اللنيا (بيهتى- محمد ابن النصر الحارثى مرسلاً) الناول كودياك ذكرين مشغول مت كو-

غور سیجے اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فراد ہا 'چہ جائیکہ اے حاصل کرنے کی جدوجمد کی جائے ، حضرت عمار ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام کا گذر ایک ایسے گاؤں سے مواجس کے باشدے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں كي راستون من مرب ردے تھ عرت ميلي نے اپنے حواريين سے فرمايا كديدلوگ الله تعالى كے فضب سے الاك موسے إلى اكر كمى اورسبب سے بلاك موتے تو ايك دو سرے كودفن ضرور كرتے انہوں نے عرض كيا: يا روح الله! أكر جميل ان كے حالات معلوم ہوجاتے تو اچھاتھا، حطرت عیسی علیہ السلام لے جناب باری میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ رات کے وقت خود گاؤں والوں سے دریافت کرلین رات موئی و آپ ایک بها ژی پرچ سے اور پاوا دیاند ہے جا اے گاؤں کے لوگو! تم پر کیا گزری ہے ، کسی نےجواب دیا کہ ہم رات کو اچی طرح سوئے تھے ، می ہوئی تودونٹ میں پڑے ہوئے تھے ، حضرت عینی نے دریافت کیا ایا کیوں ہوا؟اس نے جواب دیا: دنیا سے محبت اور اہل معاصی کی اطاعت کی نیائر جمیں یہ سزا مل اب نے دریافت فرمایا: دنیا سے حمیس س قدر محبت تقى؟اس نے جواب دیا جس قدر نے کو اپنی ال سے ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہو تا ہے اور نگاموں سے دور ہوتی ہ توروئے لگتا ہے آپ نے بوچھا اجہارے باقی ساتھیوں کاکیا حال ہے وہ کول خاموش ہیں؟اس نے کماکہ ان کے مند میں سخت مزاج اور سخت كير فرشتوں نے الى كايس وال دى بين آپ نے بوچ ااكر ايسا ہے قوتم كوں بول رہے موسى تمارے منع من لگام نہیں ڈالی مٹی اس مخص نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا الیکن ان کے تعنقی قدم پر نہیں چکا تھا ،جب ان پر عذاب نازل موا تو مس بھی نہ نے سکا اب حال یہ ہے کہ میں دونرخ کے کنارے پرائکا موا موں معلوم نہیں اس میں گرجاؤں گایا نے جاؤں گا۔ حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے حواریین کونفیحت فرمائی کہ ممک سے جوکی دوئی کھانا کاٹ پہنزا اور زمین پرسونا دنیا و آخرت کی سلامتی کے ساتھ بہت مجھ ہے۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک او نثنی تقی مفبا کوئی دوسری او نتی اس سے زیادہ تیز رفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او نتی لے کر آیا وہ آپ کی او نتی سے آگے لك مى محابه كويه بات ناكوار كزرى الخضرت ملى الله عليه وملم في ارشاد فرمايات

انه حق على الله إن الاير فع شيئامن الدنيا الاوضعه (عارى)

الله يرحق بكه وه دنياكى براس چزكوجے مركاندكر كرادے

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری اروں پر عمارت نہیں بنا سکتا دنیا بھی سمندری اروں کی طرح ہے' اے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو' حضرت میلی علیہ السلام ہے ان کے بعض رُفقاء نے ورخواست کی ہمیں کوئی ایسی تھیجت فرمائی'جس پر عمل کرکے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑوں' باری تعالی تم سے محبت کرنے لکیں کے مصرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير اولهانت عليكم الدنيا ولاثر ثم الاخرة (١)

اگرتم وہ ہاتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم ہنسواور زیادہ بدو اور تمهارے نزدیک دنیا ذلیل ہوجائے اور تم آخرت کو ترجے دد-

اس کے بعد حضرت آبوالدروا والے اپنی طرف سے سے بات کی کہ اگروہ باتیں ہوش جانتا ہوں تم جان اوتو روئے چلاتے پہا ڈول کی طرف جانکلو' اور اپنا مال و دولت سب کچے چھوڑ ہماکو اور افیر آشد ضورت کے اسے استعال نہ کرو' لیکن تمہارے ولوں سے آخرت مفتود ہو چکی ہے اور دنیاوی مال و متاع کا لالچ جروفت موجود رہتا ہے' تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہواور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طرانی کین اس نے یہ قول نش شیر کیاولھانت الن البت یہ الفاظ تیادہ سے جی ولخر جنم الی الصعدات ترقی ادر این اجدے صرت ابودر کی دارے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے و ما تلذت بالنساء علی الفرش مدیث کا ابھ الی صد حضرت الن سے بھاری دسلم جس ہے۔

مے ہو جیسے کچے جانے ہی نمیں ہو ، تم میں سے بعض چوایوں سے بھی گا ڈنے جیں کہ کوئی بھی بری کرنے سے پہلے وہ یہ نمیں سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جہیں کیا ہوگیا ہے کہ نہ تم الی میں محبت کرتے ہو اور نہ ایک دو سرے کی خرخوابی کرتے ہو مالا تکہ تم سب دینی افوت کے رشتے میں مسلک ہو ، تہارے باطنی خبث نے تہارے مقاصد میں اختلاف پراکیا ہے اور تساری را بی الگ الگ کردی بین اگرتم نیکی پر انقال کرلیت تو ایس می مجت کرتے المبین کیا ہو گیا ہے کہ دنیادی امور میں ایک دو سرے کی خیرخوائ کرتے ہو لیکن آخرت کے کامول میں ایک دو سرے کے خیرخواہ نسیں ہو ، تم جس سے عجت کرتے ہو آخرت پر اس كى مدونيس كرتے "يه سب ايمان كے مشعف كى علامات ہيں "اكرتم آخرت كے خرو شركا دل سے يقين ركھتے جس طرح دنيا كا يقين ركعة بو تو آخرت كى جبو كرت اى س س كام بنة بي أكر تم يد كوكه بم عاجله (دنيا) سے محبت كرتے بي آجله (آخرت) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا لگاہوں کے سامنے ہے اور آخرت او مجمل ہے موجودے محبت کی جاتی ہے عائب مے محبت نسين كى جاتى اس كاجواب يد ب كه بهم ديكيت إن تم دنياكى اجل (آلے والى) چيزوں كے ليے عاجل (موجود) كو چمو و ديتے ہوء تم محنت ومشقت کرتے ہو اور جو چین تمارے سامنے ہیں ہیں اور جن کے ملنے کی امیدیں موہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح ک معينيس بداشت كرتے بو ، پيشانيال أفعاتے بو ، تم اجھے لوگ نيس بو ، جس جيزے تمارے ايان كا كمال معلوم بو يا اس پر حہيں يقين نہيں ہے اگرتم محم صلى الله عليه وسلم كى لاكى موكى شريعت ميں شك كرتے موقة مارے پاس او مم حميس بتلائيں اور نور ایمان کے ذریعہ وہ حقائق د کملائیں جن سے تہمارے ول مطمئن موجائیں۔ بخداتم ناقص الحق نہیں موسمہ مم حمیس معندر سمجیں 'دنیادی معاملات میں تہماری رائے پختہ 'اور تم سیں ذراس دنیا جائے تو خوشی سے پھولے نہیں ساتے 'دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی چرنمی فوت ہوجائے تو تممارے رنج و غم کا عالم دیدنی ہوتا ہے ، تممارے چرے دلوں کے مقاذین جاتے ہیں تہاری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ، تم اس کومعیبت کتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو ، تم میں سے اکثراد گوں نے دین كو خيراد كمدوات الكان ندول كمول إلى اورند چرول سے فم كا پتا چلا ب جيب ب حس ب جي قرايا لكا ب كدالله پاك تم سے ناراض ہے جب تم ایس میں ملتے ہوتو بتلف خوشی کا اظہار کرتے ہو محض اس ڈرے کہ اگر ہم ترش موتی سے پیش آئے تودد سرا مھی اس طرح پیش آئے گا تساری یا تیں کوڑی کی خودرد گھاس کی طرح ہیں ، تم موت کو بعولے ہوئے ہو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی جھے تم سے راحت دے دے '(جد اکردے) اور جھے اس سے طادے جن کی دید کامیں مشاق ہوں آگروہ زندہ ہوتے و تماری یہ حرکتیں ہر کز برداشت نہ کرتے اگر تہارے اندر خرکا کوئی مضرموجود ہے تو میں نے ایک ایک بات کھول کربیان کردی ہے ،جو مجم الله كياس ب أكرتم ال يانا جاموتواس كاطريقه مجم مشكل نيس ب مي الله اليالية الما ورتهمار اليانات والداد كا طالب بول 'حضرت عيلى عليه السلام في است بواريول سے ارشاد فرمايا كه دين كى سلامتى كے ساتھ كم تردنيا پر راضى بوجاؤجس طرح اللي دنيا دنيا كى سلامتى كے ساتھ دين كے معمول جھے پر راضى بين اور اسى مضمون كے بيدو شعريں ــ

اری رجالا بادنی الدین قلقنعوا و مااراهم رضوافی العیش بالدون فاستغن بالدین عن دنیاالملوک کما استغنی الملوک بدنیاهم عن الدین (ترجمه) میں لوگوں کو دیگا ہوں کہ وہ ادنی دین پر قامت کر ہیتھے ہیں مالا تکہ وہ زندگی گذار نے میں پہتی پر راضی تمیں ہوتے 'وین کے ساتھ تو پادشا ہوں کی دنیا ہے ای طرح مشنی ہوجاجس طرح پادشاہ آئی دنیا کے ساتھ دین سے مستعنی ہیں)

ایک روایت میں ہے۔

 ہوگا عفرت موئ علیہ السلام ایک فض کے پاس سے گزرے 'وہ رورہا تھا'جب آپ واپس ہوئے تب بھی اسے روتے ہوئے پایا ' آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله! تیرا یہ بندہ خوف سے رورہا ہے 'وی آئی کہ اے ابن عمران! اگریہ فض آنسووں کے ساتھ اپنا مغز بھی بمادے گایا اتنی در ہاتھ اٹھائے رکھے گا کرشل ہوجائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا میو فکہ یہ دنیا کی محبت میں جنا ہے۔

اناً جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِينَة لَهَا لِنَبُلُوهُمُ اَيَّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْلاً جُرُزا (بِ١٥٥ اللهُ ١٠٥)

ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اجھے عمل کون کرتا ہے اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدا کردیں گے۔

دانشور کتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں پہلے ہی اُن کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تا ہے اور بعد میں ہی دنیا میں اس کے
لیے اتنا ہی ہے کہ میح وشام کھائی لیا ہی وفئی کے چند کلاوں کے لیے ہلاک مت ہو 'دنیا ہے آئکمیں بٹر کرے اور آخرت پر انظار
کر 'اور یہ بات یا درکھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے 'اس کا نفع آگ ہے 'کسی راجب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے
بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسموں کو پُراٹا کرتا ہے 'امیدوں کی تجدید کرتا ہے 'موت کو قریب کرتا ہے '
اور آرزوں کو دور کرتا ہے بوچھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے
مشقت مول لی اور جس کو دنیا نہیں ملی اس نے رنج اٹھایا کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے۔

ومن يحمد النيالعيش يسره فسوف العمرى عن قليل يلومها اناادبرت كانت على المرء حسرة واناقبلت كانت كثير اهمومها

(رجمہ) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے 'یہ تو ہر مال میں قابل فرمت ہے آگر نہ کے تو آدی کو حرت ہوتی ہے اور مل جائے تو تقرات بے شار ہوتے ہیں)

ایک دا نشور کتے ہیں کہ دنیا بھی میں نہ تھا 'دنیا رہے گی میں نہ رہوں گا ' گھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں 'اس کی زندگی تلخ ہے ' اس کی صفائی کد ورت آمیز ہے 'اس کے رہنے والے ہروقت خطرے کے مختطر خوف زدہ ہیں ' یہ خوف انہیں زوال نعمت کا ہے یا نزولِ مصیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے پرا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخض کو بقدرِ استحقاق نہیں نواز تی 'کسی کو کم دیتی ہے اور کسی کو زیا وہ ' حضرت سفیان ثوری فرائے ہیں کہ دنیا کی نعموں پر نظر ڈالو گھویا وہ باری تعالی کے غیظ و خضب کا نشانہ ہیں اس لیے تو نا اَبلوں کو دی محتمی ہیں ' حضرت سلیمان دار ان فرائے ہیں کہ جو محض دنیا کو محبت سے طلب کر تا ہے اسے اس کی خواہش کے ب قدر بھی نہیں ملی اور جو آخرت کا عجت سے طلب گار ہو تا ہے اسے این کے ارادہ و خواہش سے زیادہ ملی ہے 'نہ اس کی کوئی انتہا ہوں کہ جھے اس انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے 'ایک مخص نے ابو حازم سے کما کہ جھے دنیا ہے بحبت ہے 'طلا تکہ میں بیہ جانتا ہوں کہ جھے اس میں بدد کھے لیا کہ د طال ذرائع سے حاصل ہوا ہے میں رہنا نہیں ہے اس میں بدد کھے لیا کہ د طال ذرائع سے حاصل ہوا ہے انہیں ہی جھراس طال مال کو جائز مواقع پر خرج کیا کو 'حمیس دنیا کی عجت نقصان نہیں پہنچائے گی' ابو حازم نے بہات اس لیے فرمائی کہ اگر دنیا کی عجت ہی پر مواخذہ ہونے گئے تو آدمی سخت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے پیزار ہوکر اس قید خانے سے بار مواخذہ ہونے گئے تو آدمی سخت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے پیزار ہوکر اس قید خانے سے بار کو کہ ایسانہ ہوکہ دہ تیرے لگ جائے گئی ابن محاذ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے تو اس کی دکان میں سے کوئی چیزنہ کہ 'ابیانہ ہوگ تب بھی اسے فا ہونا تھا' اور آخرت سکریوں کی ہوتی تب بھی اسے باتی رہنا تھا' ہم نے فنا ہونے والے شکریوں کو ہاتی رہنے والے سوئے پر ترجی دی ہے۔ ابو حازم فرماتے ہیں دنیا ہوتی تھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دوزان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گاجو دنیا کو حظیم بھتے تھے اور کما جائے گا کہ بیے وہ لوگ ہیں جنوں نے اللہ کی حقیر کردہ چیزوں کی تحقیم کی سے اور کما جائے گا کہ بیے وہ لوگ ہیں ہوتی ہی کہ ہرانسان محمان ہے اور جمال و دونت اس جنوں نے اس محمون کو شعر کا جامہ پر بنایا گیا ہے۔

وماالمالوالاهلون الاودائع ولابكيومان ترالودائع

(ترجمه) مال اور اولادسب امانتي بين ايك نه ايك دن امانون كووالس لوناناي بوگا)

حضرت رابعہ بعربہ کی فدمت میں اُن کے کھی طنے والے پنچ اور دنیا کی برائی کرتے گئے آپ نے انہیں فاموش رہنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر تہمارے داوں میں دنیا کی برتری کا احساس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو شخص کی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے حضرت ابراہیم ابن اوہم سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے۔ نرقعے حذیبانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یہ تھی ولا مانوقع

سطوبى لعبداثر اللمربه وجادبلنياه لماينوقع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو پھاڑ کردنیا کو سیتے ہیں نہ ہمارا دین ہائی رہے گا اور نہ دنیا خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو اختیار کیا اور متوقع چیز (ثواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا تجوی)

اس مضمون کے بید دوشعریں۔

ارى طالب النياوان طالعمره ونالمن النياسرور وانعما كسبان بنى بنيانه فاقامه فلماستوى ماقلبناه تهدما

(طالب دنیا کو آگرچہ وہ طویل العربی کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس مخض کی طرح سجمتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کر آئے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گریز تی ہے) اس سلسلے کے یہ دو شعریز ہے۔

هباللنياتساقاليكعفوا اليسمصيرناكالى انتقال ممادتياكالامثلفى اظلك ثم آذن بالنزوال

(فرض کرو دنیا حمیس خود بخود بل جاتی ہے لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس سے کمی دو سرے کے پاس نظل موگی تمہاری دنیا کی مثال اس سائے کی سے جو حمیس سایہ دیتا ہے اور پھرزا کل ہونے کا اعلان کردیتا ہے)

حضرت القمان علید السلام نے اپنے بیٹے سے کما کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے موض فروخت کی تو تنہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع ہوگا' اور اگر آخرت دنیا کے موض فروخت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا' مطرف ابن الشمیر کہتے ہیں کہ ہادشاہوں کی شان و شوکت' اور ان کے گدیلوں کی فرمی پر نظرمت کرد بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہوجاتے ہیں اور ان کا اعجام کتنا شراب ہو تا ہ ، حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے تین فجز بنائے ہیں ایک بجز مؤمن کے لیے ایک بجز منافق کے لیے ، حضرت عبداللہ بخر کا فرکے لیے۔ مؤمن اس دنیا سے راوا فرصے لیے توٹ لیتا ہے ، منافق فلا ہری آرائش پر توجہ دیتا ہے ، اور کا فر دنیا میں کامیابی حاصل کر آ ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ دنیا مروارہے ، اگر کوئی دنیا جا ہے توں کی معاشرت ، مبر کرلینا جا ہے ، ایک شاعر کہتا ہے۔ یا خیاطب الدنیا آلی نفسھا تندے عن خطبتھا تسلم

ان الني تخطب عذارة قريب العرس من المات

(دنیا کواپنے نکاح کا پیغام دینے والے! آسے پیغام نکاح نہ دے "محفوظ رہے گا جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے" یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے)

حضرت ابوالدروام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذکت کے لیے صرف اتن ہات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نا فرمانی دنیا ہی کے سلسلے میں ہوتی

ہے'اور رضائے الی دنیا ترک کرکے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے۔ افلامہ میں الدین ال

آناامتحن الدنيالبيب تكشفت لععن عدوفى ثياب صديق (اكركوكي فقندونياكي آنائش كردوا الصيدونيا دوست كلباس من دفراك) يدچند شعر محدول بين مشتل بين

ياراقدالليل مسروراباوله انالحوادثقديطرقن اسحارا افنى القرون التي كانتمنعمة كرالجديدين اختالا وادبارا كمقد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفا عاوضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاءلها يمسى ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيامعانقة حتى تعانق في الفردوس إبكارا ان كنت تبغى كان لا تأمن النارا

(ترجمت اے سرشام خوش خوش موجاتے والے بھی حادثے میں کے وقت دست واکرتے ہیں خوش حال زبانوں کو مورج و زوال کے چکرنے فاکردیا ہے 'زمانے کے حوادث نے کتنے ہی بادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زمانے میں نفع و فقصان کے مالک سمجے جاتے ہے 'اے وہ محض جو ناپائیدار دنیا ہے گلے مل رہا ہے آتی دنیا میں خالی ہاتھ رہ جائے گاکیا تو جنٹ الفردوس میں حوروں سے گلے ملنے کی خاطر دنیا ہے معانقہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لیے وائی جنت کا مالب ہے تو بختے آگ ہے بے خوف نہ رہنا میں ا

معرت ابوا ما ترالبا بل دوایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس کے پاس اس کے چیلے آئے اور کئے لگے کہ ایک نئے نہی مبعوث ہوئے ہیں اور ایک ٹی امت تھور میں آئی ہے ابلیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ دنیا سے مجت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دوا ہاں ان کے دلوں میں دنیاوی مال و حتاج کی مجت ہے ابلیس نے کما تب جھے کوئی اندیشہ نہیں ہے اگر وہ بُت پر سی نہ کریں تب ہی کوئی مضائل نہیں میں میچو شام انہیں تین باتیں سکھلاؤں گا ایک کی کامال ناحق لینا نہیں ہے اگر وہ بُت پر سی نے موقع صرف کریا 'تیرے ان مواقع پر فرج نہ کرنا جمال فرج کرنا واجب ہے 'اور مال کی مجت ہی شرکا اصل شبح ہے۔ ایک مخت مندیار ہوجا تا ہے 'جو محفوظ رہتا ہے وہ ندا مت افحا تا ہے جو محتاج ہو تا ہے وہ محفوظ رہتا ہے وہ ندا مت افحا تا ہے جو محتاج ہو تا ہے وہ محفوظ رہتا ہے وہ ندا مت افحا تا ہے وہ دیا ہے مال میں حساب ہے اور حرام میں عذا ب کرتا ہے اور جو اس میں جنا ہوجا تا ہے اس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذا ب اور مشتبہ میں محت میں طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ؛ مختر ہتا کوس کیا گیا مختل عرض کیا گیا مختر ہا گیا موجا تا ہے اس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذا ب اور مشتبہ میں محتاب ہے اور میں کہا گیا محتاب ہو اس کے جواب میں فرمایا ؛ مختر ہتا کوس کیا گیا محتاب ہو اس کے جواب میں فرمایا ؛ مختر ہتا کوس کیا گیا موجا تا ہے اس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذا ب اور مشتبہ میں محتاب ہو تا کیا موجا تا ہے اس کے طال میں حساب ہو کیا گیا محتاب ہو اس کے جواب میں فرمایا ؛ محتاب ہو کیا گیا محتاب ہو کیا گیا محتاب ہو کہا کیا محتاب ہو کہا کہا کہ محتاب ہو کہا کہا محتاب ہو کہا کہا محتاب ہو کہا کہ محتاب ہو کہا کہ موجا کیا گیا ہو کہا کہا کہ محتاب ہو کہا کہ کو کا کی محتاب ہو کہا کہ کو کہا کہ محتاب ہو کہا کہ محتاب ہو کہا گیا ہو کہا کہ کو کہا کہ کور کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کور کی کور کو کہا کہ کور کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کیا گیا گور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور

ہتلائے 'فرمایا 'ونیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادد کرنی (ونیا) سے بح ' یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردی ہے 'سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کامقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقابلے میں نمیں آتی میو کلہ دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے ، شریف کمینے ک من نسیں لگتائیہ قول بدی شدّت کا حال ہے 'ہارے خیال میں سیار ابن افکم کا قول زیادہ مجے ہے 'وہ کہتے ہیں کد دنیا اور آخرت دل میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے جو غالب آجاتی ہے و مری اس کے تالح موجاتی ہے مالک ابن دینار کتے ہیں جتنا تم دنیا کے لیے غم كو مح التاى آخرت كا فكركم موكا اورجتنا تهيس آخرت كا فكر موكا اتابى دنيا كا فم كرو مح التابي آخرت كا فكركم موكا اورجتنا تہیں آخرت کا فکر ہوگا تا ہی دنیا کا غم ہوگائیہ قول حضرت ملی کڑم الله وجد کے اس ارشادے اِقتباس کیا کمیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنیں ہیں ،جس قدرایک رامنی ہوگی اس قدر دوسری ناخش ہوگی معزت حسن بھری فرماتے ہیں: خدا کی تتم ایس نے اليے اوگ ديکھے ہيں جن كى نكاموں ميں دنيا كى وقعت اس منى سے زيادہ نيس على جن پرتم چلتے مو انسيں يہ پروا نسيس على كردنيا طلوع ہو گئی ہے یا غروب یا کد هرہے آئی تنی اور کد هرچلی گئی ایک مخض نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس مخص كى بارے من كيا خيال بے جے اللہ نے مال مطاكيا اوروواس مال ميں سے راوخدا ميں مى خرج كرنا ہے اور عزيز رشته واروں كو محى دیتا ہے 'آیا اس مال کے ذرایعہ وہ خود بھی خوشحالی سے اسر کرسکتا ہے 'آپ نے فرمایا اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے بقرر كفايت ليما جامية اورياقي مال اس دن كے ليے افها ركهنا جامية جب اس كى زياده ضرورت موى حضرت فنيل ابن عياض فراتے ہیں کہ اگر تمام دنیا جھے طال طریقے سے ال جائے اور آ فرت میں ماسبہ کا خوف بھی نہ ہو تب بھی میں اس سے اتن نفرت كول جنتى تم سرك ہوئے مردہ جانورے كرتے ہو اور اس في كرچلتے ہوكہ كيس اس كى مجاست سے تهمارے كراے آلودہ ند ہوجا کیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عرافی میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آیک او نئی پر موار ہوکر استقبال کے لیے
آئے جب حضرت عمرائی عبیدہ کے مکان پر تشریف لائے تو انحوں نے وہاں صرف تین چیزیں دیکھیں ' تلوار' وُحال اور او نئی'
حضرت عمرائے فرایا بھائی کچر اور سامان بنوالو' انحوں نے جواب دیا ہمامان ہے بچوت آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان
ثوری فراتے ہیں دنیا کوبدن کے واسطے حاصل کراور آخرت کودل کے واسطے لے حضرت حس فرواتے ہیں پہلے بنوا سرائیل رحمٰن
کی عباوت کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی محبت غالب آئی تو انموں نے بچوں کی پرستش شروع کردی' وہب کتے ہیں
کہ میں نے بعض آسانی آبایل میں پڑھا ہے کہ دنیا حقومت غالب آئی تو انموں نے بچوں کی پرستش شروع کردی' وہب کتے ہیں
نہیں ہیں کہ آگر چینس جا کی تو اس سے چھٹامہ پا عمیں' پھرواہی کی تمثا کرتے ہیں' والی کس طرح ممکن ہے۔ حضرت اقمان علیہ
السلام نے اپنے صاح زادے کو تصبحت کی کہ اے بیٹے! جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا چکھے ہمٹ رہی ہے اور آخرت سامنے آری ہے
السلام نے اپنے ماجزادے کو تصبحت کی کہ اے بیٹے! جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا چکھے ہمٹ رہی ہے اور آس کا ذرا احساس
الیٹ آپ کوالی جگہ پہنچا جو منزل کے قریب تر ہو۔ سعید اہن مصود کتے ہیں کہ جب تو کمی کو دیکھے کہ اس کی دنیا بدھ دری ہے اور اس کا ذرا احساس
دین کم ہو رہا ہے اور دو اس پر راضی بھی ہے تو وہ قضی بدے خسارے جس ہے 'اپی ذندگ سے تھیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس
نہیں ہے۔ حضرت عمومین العاص شے بر بر مزار شام علیہ وسلم پر ایسے تین دن کمی نہیں گزرے جن جن س آپ کی آمنی قرض سے میں ورائی اور انکی آبور ' این جبان) حضرت حسن شرات اللہ علیہ وسلم کی اس کی تھی قرض ہے۔
میں دورائی اور دورائی جاری کا جس کی تھی تو دورائی ہورائی کی تھی ہورائی کور دورائی ہورائی ہورائی دورائی کور دورائی ہورائی کور کورٹ کی تھی دورائی کی تھی دورائی کورٹ کی تھی ہورائی کی تھی تو دورائی کی تھی ہورائی کورائی کورٹ کی تھی تو دورائی کی تھی تو دورائی کی تھی تو دورائی کی تو دورائی کی تھی تو دورائی کی تھی تھی دورائی کی تھی تو دورائی کورٹ کی تھی تو دورائی کی تھی تو دورائی کورٹ کی تو دورائی کی تھی تورائی کی تھی تو دورائی کی تو دورائی کورٹ کی تو دورائی کی تو دورائی کی تو دورائی کی تو دورا

فَالْاَنْغُرِّ نَكُمُ الْحَيَاةُ النَّنْيَا(ب١٢٦٣ اعت٥)

حمیس بنای زندگی د موسے میں نہ والے۔

اسكے بعد فرمایا: محس معلوم ب يركس كا قول ب ؟ يه اس ذات كا قول ب جس نے دنیا كو پيدا كيا ب اوروه اپ علوق كے حال

سے خوب وا تف ہے 'ونیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی مخص کسی ایک شغل کی دروازہ کھولتا ہے دس دروازے خود بخود کمل جاتے ہیں' ایک مرتبہ فرمایا ' علام انسان کتنا قابل رحم ہے ' وہ ایک ایسے گمرر راضی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'اگر طلال چُزیں استعال کرنگا' قیامت کے دن حساب دنگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب بانگا۔ اپنال کوخوا و کتنابی زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے اور اعمال کوخوا و کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے 'دین میں کوئی خلل پدا ہوجائے تو خوش ہو ماہے ونیا میں کوئی معیبت پیش اجائے تو پریشان ہو ماہ۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نے حضرت میدالعورز کو خط لکھا۔مضمون یہ تھا عملام کے بعد۔ اپنے آپ کو ایبالفتور کرو کویا سمیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے او تم مردول میں شار مونے لکے موددعفرت عرف جواب میں تحریر فرمایا السلام علیم اپنے آپ کو یوں سمجمو کہ دنیا میں مجمع سے ہی نہیں ہیشہ آفرت میں رہے "حضرت منیل ابن عیامنی کا قول ہے کے دنیا میں آنا آسان ہے لین اس سے لکنامشکل ہے 'ایک بزرگ نے قربایا 'ان او کول پر تعجب ہو آ ہے جو موت کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہو آ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود ہنتے مسکراتے ہیں 'اور دنیا کے انقلابات کا مشاہرہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے ہیں اور تقریر پر ایمان رکنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی خدمت میں نجران کا ایک مخص آیا اس کی عمردوسو برس تقی اب نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لمبا عرصہ کس طرح گذارا اس نے جواب دیا کچھ برس مقیبتوں کی نذر ہو صحیح اکچھ آرام و راحت سے گزر مے ایک دن طرز او مرا آیا۔ایک رات ختم ہوئی دو مری آئی کیے چکر کوں بی چاتا رہا پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرنے والے مرے 'اگر پیدائش کاسلسلہ رک جائے تو دنیا ہاتی نہ رہے اور موت کاسلسلہ بند ہوجائے تو دنیا میں آبادی کی منجائش نہ رے آپ نے اس سے فرمایا ما تکو کیا ما تکتے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ جمعے میرا ماضی دالس دے سکتے ہیں 'یا آنے وال موت کوروک سكتے ہيں ، حضرت معادية نے جواب ديا ، نبيں! يه دونوں باتن ميرے بس ب با ہر ہيں اس نے كما تب مجمع آپ سے مجمع ما تكنے ك ضرورت نہیں ہے دداؤد طائی کتے ہیں کہ اے ابن آدم تواپی ارزو کی سمیل سے خوش ہو تاہے کیے نیس جانتا کہ عمر ضائع کر کے سے آرزو ملى ب كرنيك عمل كرف ين ثال مول كرما ب كويا اس كا نفع تقيم نهيس كسي اوركو موفكا بشر كت بين كه جو فخص دنيا جابتا ہ وہ کویا نیہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سامنے دیر تک محمرا رجوں مطلب یہ ہے کہ جنتی دیر تک ونیا میں مخمرو ے اتن ہی در تک حساب کے مرطے سے گزرتا رہے گا۔ ابو حازم فراتے ہیں کہ آدی کادم تین صروں کے ساتھ لکتا ہے ایک ب کہ آخرت کے لئے نکیاں ذخرہ نس کیں ایک عابدے کی نے دریافت کیاتم الدار ہو گئے عابد نے جواب ریا الدار تو وہ بجو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبرکر سکتے ہیں جن کے دلول میں آ خرت کا کوئی مخفل نہ ہو مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا 'نہ ایک دو سرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں ، جمیں اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معاف نہیں کرے گا ، معلوم نہیں کیا عذاب ریا جائے گا ابو حازم کہتے ہیں کہ تھوڑی می دنیا بہت می آخرت سے مشغول کردی ہے مصرت حسن ارشاد فرائے ہیں کہ دنیا کو دلیل سمجمو ونیا ان ہی او کول تے لئے خوال ہے جواسے ذلیل مجھتے ہیں 'افموں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی جب سی بندے کے ساتھ خرارادہ کرتے ہیں تو اے دنیا کی کم نعتیں دیتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے یہاں دلیل ہو تاہے اس پر دنیا دسیع کردی جاتی ہے 'ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تنے "اے آسانوں كو زين پر كرنے سے روك والے تو جھے دنیا سے روكدے محداین المكدر فرماتے ہيں فرض كروك ايك مخص تمام عرروزے رکھتا ہے وات بحرنماز پر متاہے اپنا مال صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چنوں سے اجتناب کرتا ہے الیکن قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جائے او کما جائے گاکہ یہ وہ فخص ہے جس نے اس چیز کوبرا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا'اور اس چیز کو حقیر سمجما جے اللہ نے مظیم کیا تھا'اب بتلاؤاس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بھی دیکھوکہ ہم میں کون ہے جوالیا نہیں ہے ' ملکہ اکثر توالیے ہیں کہ ان کے زدیک دنیا بھی مقیم ہے اور سرپر گناموں کا بوجہ بھی ہے۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے 'آفریت کی این لئے کہ تمحیں دہاں کوئی مثعین و مدد گار شہر ملے گا' اور دنیا کی اس لئے کہ جس کام کو تم ہاتھ لگاتے ہوا ہے پھلے تی گوئی قائی وید کار کرچکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا آسان و زمین کے درمیان اسطر حملات ہے جس ملائے فوئی گائی گائی گائی گائی گائی گائی ہے ' اللہ نے جب رہ معزت حبراللہ ابن اور جب تک فاکرے گاوہ کی پہارتی مہت اور گناہ دل کو انتا پر اگندہ کردیتے ہیں کہ اس خیر کی دہ گزرہاتی ہی نسیں رہتی' وہب ابن مُنبت المبارک فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی محبت اور گناہ دل کو انتا پر اگندہ کردیتے ہیں کہ اس خیر کی دہ گزرہاتی ہی نسیں رہتی' وہب ابن مُنبت فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی کئی چڑے خوش ہو آب وہ ہم کست سے چوک جا آب اور جو اپنی فواہشات کو پاؤں سئے رکھتا ہو کہا تھاں اس کے ساتھ معروز ہو گائی اور خود کو ضافع کرکے آخرت کی طرف پلایا' عرض کیا گیا کہ دہ قض تو برنا پارسا کے مطال اس کی نفسانیت پر عالب آجا ہے دھن تو برنا پارسا کہ فواہ شات کی گئی کہ دونا کہ گئی گئی گئی گئی گئی ہو تا ہے کہ دنیا کہ موجہ کی اور خود کو ضافع کرکے آخرت کی طرف پلایا' عرض کیا گیا کہ دہ قض تو برنا پارسا کہ فواہ نور کا قول ہے کہ دنیا سے چھا گیا کہ دنیا کس کے لئے ' اس نے کہ کا می کہ کانے اس کی عجت کے ساتھ نیکیوں کا کیا فائدہ ؟ لیک بردگ کا قول ہے کہ دنیا سے جو گھا گیا کہ دنیا کس کے لئے ' اس نے اس فیص کے لئے ' اس کے کہ ایک دانا سے چھا گیا کہ دنیا کس کے لئے ' اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ واب ہیں جو اس کی عجت سے سعور ہیں' اور راحد وہ نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اور اسے دہ نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اور اسے دہ نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اور اسے دہ نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اور اسے دہ نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اگر اس کے دول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہے۔ ' اور اسے دو نبارہ ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہیں ہیں جن کے دلول میں اس کی طلب اور بالے کی خواہش ہوں کیا گئی کو اس کی سے دول کو کر اس کی سے کہ کو کر اس کی کرونہ کی کو کر اس کور کی کرونہ کی کی کرونہ کی کور کر کر کیا گئی کرونہ کی کرونہ کور کر

حضرت جنید فرات بین کہ اہام شافق اپنی حق مولی کے لئے مصور تنے ایک مرتبہ انموں نے اپنے ایک دی بھائی کو تعیمت کی اور اسے یہ کمہ کراللہ تے عذاب سے ڈرایا کہ ونیا لغزشوں کی جگہ ہے 'یماں دلّت کے سوا کچھ نہیں ہے 'اس کی آبادی ایک دن بہادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہنے والوں کا ممکانہ قبرہے' جتنے لوگ جمع ہیں وہ سب ایک ندایک ون جُدا ضرور ہوں مے'اس کی مالداری بالاً خر نقر میں بدل جائے گی اس کی کثرت میکارستی کا باعث ہے اور میکارستی فرافی کاسب ہے اس لئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجبه رمو 'جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر تناعت کرواس دار فنا کو بقا پر ترجیح مت دو ' تممایری زندگی دُ علیا سایہ اور کرتی مولی دیوارے علی زیادہ کو امیدیں تم رکھ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے پوچھا تمیں نیند میں جاندی کا سکتہ لے ایر اچھا ہے یا جائے کی حالت میں سونے کاسکہ ملے یہ زیادہ بسترے ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا "مد بات تم فے جموث کی ہے اس لئے کہ تم دنیا میں جن چزوں سے مبت کرتے ہو وہ کویا خواب کی مجت ہے اور اخرت کی جن چزوں سے مجت نسی کرتے وا کویا بداری کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے اسلیل ابن میاش کتے ہیں کہ ہمارے امچاب نے دنیا کانام خزیر رکھ چھوڑا تھا اگر اضمیں اس سے زیادہ خراب نام ملتا تو وہ نام رکھدیتے معظرت کعب فرماتے تھے کہ دنیا سمیں اتن مجبوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت كرنے لكومي عضرت يحيل ابن معاذرازي فرماتے بين كه مقند تين بين ايك وہ جو دنيا كوچمو و دے اس سے پہلے كه دنیا اے چھوڑ دے و مرا وہ جو قرمی جانے سے پہلے اپن قرینا کے "تیسرا وہ جو خالق کے دربار میں حاضر مولے سے پہلے اسے رامنی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ محن اس کی تمثان اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے ، چہ جائے کہ اس میں انہاک ہو 'ابو بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مقصدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باتی نہ رہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی مخص آک کوسو کمی ہوئی کھاس سے بجمانا جاہے۔ بندار کتے ہیں کہ جب دنیا دار زُہدے سلسلے میں تفکیو کریں توسیحہ لوشیطان نے انھیں نداق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہمی ان ی کا قول ہے کہ جو محض دنیا کی حرمی کریگا اے حرص کی عمل اوے گی یمال تک کہ راکھ ہو جائیگا اور جو مخص آخرت کی حرص کرے گاوہ اس کی حرارت سے بھل کرؤ علا ہوا سونا بن جائیگا' اور جو اللہ تعالیٰ ک طرف متوجة مو گاوہ توحید کے آنوارے ایک فیتی جو ہر فردین جائے اعظرت علی کرم اللہ وجی، فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھ چزیں ہوتی ہیں کھانا 'بینا 'لباس 'سواری ' فکاح 'اور خوشبو 'سب کھانوں میں عمرہ شدہے 'اوریہ ایک ممتی کالعاب ہے ، مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے 'جس میں نیک وبدسب برابر ہیں 'لباس میں عمدہ ریٹم ہے جے ایک حقیر کپڑا بنتا ہے 'بھڑین سواری کھوڑا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چڑعورت ہے محبت ہے اور محبت کے معنیٰ ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا 'عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی بڑی چڑکی طلب ہوتی ہے 'سوٹیمنے کی چڑوں میں عمدہ مشک ہے'اور یہ ایک جانور کا بھا ہوا خون ہے۔

## دنيا كى فرتمت پر مشتل مواعظ اور نصيحتيس

ایک بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو! آہستہ عمل کرو اللہ سے ڈرتے رہو ، آرزو سے فریب مت کھاؤ ، موت کو نہ بھولو ، اور دنیا کا سارا مت بکرداس کیے کہ دنیا غذارہے ' دموکہ ہازہے ' پہلے مُغالطے دیتی ہے ' مجر آرزدؤں کے جال میں پھنساتی ہے ' طالبان دنیا کے لیے اس کی نیب و نمنت ایس ہم میسے ولمن کا سجا ہوا چرو کہ سب کی تکابیں اس پر پرتی ہیں اور اس کی چک دیک سے خرو ہوجاتی ہیں تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں تمام جائیں اس پرعاشق ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط اندازے قل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کو رُسوا اور ذلیل کرتی ہے 'ونیا کو حقیقت کی آگھ ہے دیکھو' اس میں ہلا کتیں بی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ختت کی ہے اس کا نیا پُرانا ہوجا آ ہے اس کی ملک فنا ہوجاتی ہے اس کا عزت دار رُسوا ہو تا ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی محبت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نہیں رہتا' اللہ تمهارے حال پر رحم کرے خواب فغلت سے بیدار ہوجاؤ اور بے ہو چی کالبادہ آبار کر پھینک دواس سے پہلے لوگ تمهارے ہارے میں کمیں کہ فلاں فخض بیار ہے اور سخت مرض میں کر قار ہے' اور یہ اعلان کریں کہ كوئى دو ابتلانے والا ب كوئى طبيب ب جو اس كے مرض كاعلاج كردے ، كرتممارے ليے اطباء بلائے جائيں مے اور تممارى صحت سے مایوس ہوجائنس مے ، مجرب مشہور ہوگا کہ فلال فض لب گور ہے ، اور اپنے مال میں دمیت کررہا ہے چرب مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند ہوگئی ہے آب وہ بول نہیں پارہا ہے نہ اب عن زول کو پچانا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس وقت تمهاری پیشانی عرق الودگی سیند دهو کلی کی طرح پیول پیکتا ہوگا، تہماری بلکیں بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تہمارے محکوک یقین میں بدل رہے ہوں کے 'زبانِ قوت کویائی سے محروم ہوگی تم سے کما جائے گاکہ یہ تممارا بینا ہے 'یہ تممارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو مے تماری زبان پر خاموثی کی مرلک جائے گی چرموت آکر اپنا کام کرے گی تماری روح تمارے جدد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرواز کر جائے گی، تمهارے اُحباب وا قارب جمع ہوں سے اکفن سیا جائے گا، عسل دیا جائے گا تدفین کے ا تظامات ہوں مے "تہماری موت کے ساتھ ہی میادت کرنے والوں کی الدورفت کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا" تہمارے وحمٰن سکھ کا سانس لیں سے ، تمهارے محروالے اس مال کی تقسیم میں معروف ہوجائیں محے جو تم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا اور تم تنما اپنے أعمال کے آسیربن کررہ جاؤگے۔

ایک بزرگ نے کی بادشاہ سے کما کہ دنیا کی و شنی اور ذھت کے زیادہ مستق وہ لوگ ہیں جنہیں کثرت سے دولت ہی ہے اور جن کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کمیں ہمارا مال کی آفت کا شکار نہ ہوجائے یا ہمارے افتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے نہ بل جا کی یا ہمارے جسمانی اصفاء کی مرض یا حادثے کا نشانہ بن جا کی دوجہ کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا مرکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ذرات زیادہ تر ایسے ہی مخص کو زیب دہی ہے دنیا میتر ہو کیونکہ کی ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے یہ وہ افت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی بھی ایک کو جس دنیا ہے اور بھی اس پر بنستی ہے بھی کی کی کے لیے موتی ہے اور بھی کی کو دونے پر مجبور کردی ہے کی کو فراخی سے نوازتی ہو بست جلد واپس کے لیے ماتھ کے عرب تاج دکھ دری ہے کل اسے فاک میں ملا دے گی اسے کی بست جلد واپس کے عرب کی پرواہ نہیں کی کے دول کا خیال نہیں 'کی کا سب کچھ چھن جائے تب بھی یہ خوش ہے اور چھن کرواپس مل جائے

حفرت حسن بعریؓ نے حفرت عمر ابن العزیر او لکھا کہ دنیا سنری منول ہے قیامگاہ نہیں ہے ، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا کیا تھا'اس لیے اس سے بچواے امیرا لمؤمنین!اے ترک کدینای افرت کا قوشہ ہے'اور اس میں تل دی اور عرت ے ذری گزارنای الداری ہو و برلحہ بر آن قل کرتی رہتی ہواس کی مزت کرتا ہے اے دلیل کرتی ہے جو جع کرتا ب اسے ممان بناتی ہے یہ ایسے زہر کی طرح ہے سے کوئی لاعلی میں کھالے اور موت کی افوش میں پہنچ جائے دنیا میں اس طرح ذندگی سرکرد جس طرح کوئی فض این زخول کاعلاج کیا کرما ہے بعن وہ تمام احتیاط اور پر میزلادم پکڑے رموجوعلاج کے دوران مریض کے لیے ضوری ہیں اس خوف سے کہ کمیں بے احتیاطی مرض کی تکینی کا باعث ندین جائے مریض کو جاسم کے مرض کی طوالت سے نیچنے کے خاطروواکی تلخی اور جیزی برداشت کرے اس ناپائیدار عدّار مکاراور فریب کارونیا سے بچو اس نے فریب کو نست سے چمپا رکھا ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھالستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں جلا کردتی ہے پھراس کے عُصَّالَ اس كَى فَتَنْدَ سَاما نيوں اور حشر خيزيوں كا ايسا شكار بنتے ہيں كہ انسين ذرا ہوش نہيں رہتا اپنے انجام سے بے بروا وہ اس كے ہو رہے ہیں وہ ایک ایی خوبصورت ولمن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خرو کردیتا ہے ول اس کی دیدے مشاق ہوتے ہیں اور اس كى أيك جملك ديمين كے ليے ب تاب د بے جين نظر آتے ہيں الكن وہ اپنے تمام عاشقوں كے ليے موت كا پينام موتى ہے جو اس کی قربت پالیتا ہے ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے 'افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زمانے سے مبرت نہیں پکڑتے 'اور ند عاضرغائب سے سبق عاصل کرتے ہیں اللہ کو پھانے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی تھیجت کا اثر نہیں لیتے 'بہت سے عاش ایسے ہیں کہ جمال انہیں دنیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرماندہ لیتے ہیں' آخرت کو بمول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منہمک کردیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے نہیں بچتے ،جب ہوش آ ماہے تب ندامت ہوتی ہے اور حسرت دامن دل معینی ہے لیکن به سکرات موت کاوقت مو تا ہے 'ایک طرف موت کی شدّت ہے 'ود سری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف۔جو محض دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نہیں کہا آاورند اپنے نفس کومشقت سے آرام دے پاتا ہے وہ بغیرتوشہ لیے اور بلا تیاری کے پہونچتا ہے امیرا کمؤمنین!اس سے بچے جب آپ اس میں زیادہ خش ہوں تو زیادہ مختاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب کی خوشی سے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کر لیتے ہیں تووہ اے تکلیف میں جٹلا کرتی ہے اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو محض آج تفع اٹھا رہا ہے وہ کل نقصان اٹھائے گا' دنیادی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیغامبرہے 'اوربقاء کا انجام فناہے 'اس کی ہرخوشی غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا تا ہے وہ والی نہیں آتا' اور نہ اس میں رہے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوئے والا ہے کہ اس کا انظار کرے اس کی آوند میں جموثی اور امیدیں باطل بیں اس کی مفالی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی معيبت ب أكر غوركيا جائے قومعلوم مو كاكد انسان يمال ره كردو خطروں كى زديس ب ايك خطره نفتوں كے ضائع جانے كا ب اور دو مرا خطرہ معیبت کا بالفرض آگر الله عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خرنہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہو تیں تب ہمی سوتے ہوئے کو جگانے اور عافِل کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کافی تھی کیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یا مدمدگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے وحمکانے والے بھیج 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے ہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک نہیں آپ کے نبی صفرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی جابیاں پیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرمالیتے تو ایک مجسرے پرے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ ہو ما الیکن آپ نے قبول کرنے ہے انکار فرمادیا۔ ( 1 )

<sup>( 1 )</sup> سیر دوایت حضرت حسن بھری کی خط و کتابت کے ذکر کے ساتھ ابن الی الدنیائے عرسلا تقل کی ہے اور احمد طبرانی نے ابد مور ترزی نے ابد امامہ سے روایت کی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپندیدہ چیز کو افتیار کرنایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے اسے عزت دیٹا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجما' اللہ نے نیکو کاروں ہے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے' اور اپنے دشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے ماکہ وہ فریب میں جتلا رہیں چنانچہ جس فعض کو پچھ دنیا میشر ہوجاتی ہے وہ یہ سجھنے لگتاہے کہ اللہ کے یمال میری بزی منزلت اور تو تیرے اس مخص کووہ معالمہ یا د نہیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہوکراپنے بطن مبارک پر پھرماندہ لیے تھے (بخاری۔ جابر) ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ا بنے پنجبر حصرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھو توبہ سمجمو کہ کوئی مناہ کیا تعاجس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے'اور جب نقر کو آیا ہوا دیکمو تو اسے متلحاء کا شعار سمجموا ور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرد۔اور اگر جاہو تو کلستہ اللہ روح الله حفرت میسی علیه السلام کی اقداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میرافیعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذریعہ آفاب ہے اندھرے میں روشن جاندے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں پاؤل ہیں 'میرا کھانا اور میوہ زمین کی کھاس اور پودے ہیں 'رات کو خال ہاتھ سوتا ہوں اور منح کو خال ہاتھ افستا ہوں 'ونیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دو سرانسیں ہے ، وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موی اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس جمیجاتوبید فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے ندوہ میرے علم کے بغیر بولتا ہے نہ آکھیں بد کر آ ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعجب میں مت پڑنا اس کیے کہ جو پچھے اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت 'زینت اور نماکش ہے 'تم چاہو تو میں جہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ تردول کہ جہیں و کم کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظهار کرنے گئے۔ اور یہ کے کہ وا تعید اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند نہیں کر تا بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایبا ہی معالمہ کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق جروا ہا اپنی بکریوں کو ان ج اگاہوں سے دور رکھتا ہے جہاں ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے بچا تا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم آخرت کے جو انعامات میں نے مقرر کرر کھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے لئے ذلت وف وف وف اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں سے اوصاف ان کے دلوں میں بھی رائخ ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف ایکے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں 'ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او ڑھتے ہیں یہ ہی اوصاف اُن کا مغمیر ہیں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں 'ان کا ذریعہ منجات ہیں 'ان کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگی ہیں' جب تم ان سے ملو تواکساری سے پیش آؤ' ان کا احرام کرو' اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو اوریہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پہنچا آ ہے وہ کویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے بقینا ایسا مخص قیامت کے دن میرے انقام کی زویس موگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجدئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا یا در کمو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کے جاؤے اس دن تمہاری نجات کا بدار اعمال پر ہوگا اچھے ہوں گے قر تہمیں ثواب ملے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِ تراؤ' اسے مصائب کھیرے ہوئے ہیں' اسے فنا ہونا ہے یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھ اس میں
ہو دوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو مرے ہاتھ منظل ہوتی رہتی ہے' اس کے حالات مکسال نہیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرسے مامون نہیں ہیں' جب آدی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اوپائک غم آدبا تا ہے' اس کے حالات بدلتے رہے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی وائی ہر مخص فیشائے کی ذو میں ہے' موت اپنے تیروں سے اس کا جم چھنی کردے کی موت ہر
ذی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ سے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر فکوہ سے اور جن کی آبادیاں زبدست تھیں لیکن طویل انتلاب سے ان کی آوازیں دَب کررہ گئیں ان کے جم بوسیدہ ہو مے ان کی ہمتیاں اُلٹ می اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہوگئیں کمال ان کی رہائش کی لیے عالیشان حویلیاں تعیں 'اور راحت کے لیے مسمال گاؤ کیئے 'اور فرش مملیس تھے 'اور کہاں قبر کا پُروحشت موشہ 'پھریل زمین 'اور خاک کے تورے ہیں ان کی قبرول کی جگیس ایک دو سرے سے قریب ہیں لیکن رہے والے ایک دو سرے کے لیے اجنبی ہیں نہ ان کو آبادی سے اُنسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلول کے فاصلے بر قرار ہیں ان میں وصل کس طرح ہوسکتا ہے جب کہ معینتوں نے انہیں پیں ڈالا ہے خاک نے ان کے نرم و نازک جسموں کو روند ڈالا ہے 'اور پُر عیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنچیوں میں جکڑے ہوئے ہیں' نہ لب كوكنى كست ب اورنه جم بلانے كى قدرت اب فاك تلے زندگى كزار رہے ہيں ونيا سے اليے محكے كه چروالي نه موسے۔

ارشادِرتانی ہے۔ کلا اِنْهَا کَلِمَةُهُو قَائِلُهَا وَمِنْ قَرَائِهِمُ بَرُزَ خَالِی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ١٥٨ آیت٠٠٠) ہر گزایا نمیں ہوگائیہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کویہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوگوں کے آگے ایک آر (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن تک

تمهارا حشر بھی ایبا ہی ہوگا' جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تنائی کا عالم ہوگا' اس خاک میں تم گلو کے جس میں وہ گل رہے ہیں وہی خواب گاہ تمماری ہوگی جس میں وہ آج سور ہے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرو ، تممارا کیا حال ہوگا ، جب بے حالات تمهارے سامنے پیش آئیں کے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ کے 'اور تمهارے سین سے راز ظاہر موں کے 'اور جب تم برتروعظیم شہنشاہ کے روبرو کمڑے ہوکراپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرو گے 'خوف سے تمہارے دل کچٹ جائیں گے 'سارے پردے اور عابات المعادية جائي مي اور تمارے تمام بوشيده عيوب اور سربستر راز روز روش كي طرح عيال مول عي اس دن مر محف ائيے كئے كا نتيجہ ديكھے كا نيكى كا تواب اور بدى كا عذاب بائے گا اللہ تعالى كا ارشاد ہے: لِيُجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَاوُ أَبِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْحَسَنِي (ب٧٦١٦٢ ٢١)

انجام کارید کہ مرا کام کرنے والوں کے مرے کام کے عوض میں جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزادے گا۔

ايك جَد فرايا: الْكِتَابِلَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَاكَبِيْرَةً إِلاَّا حُصَاهَا وَوَجَلُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا ـ

(پ۵ار۸۱ آیت۲۹) اور نامنہ انمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکمیں گے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کتے ہوں مے کہ بائے ہاری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلبند کتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ ہوا گناہ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دیکھا ہوا موجودیا ئیں گے۔

الله تعالى جمیں اور جہیں اپنی کتاب كاعال اور اسے احباب كا تقیع بنائے ماكہ بم سب اس كے فضل دكرم سے آخرت ميں بمتر معانه پائس 'بلاشبدوه بى لاكن تعريف اور بزرگ والا ب-

ایک دا نشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیرانداز ہے روز و شب تیر ہیں' اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں زمانہ ہرروز اپنے تیر چلا آ ہے'

ایک صاحب بھیرت انسان ہے جو دنیا کی رگ رگ ہے واقف سے پوچھا کیا کہ دنیا کب تک باتی رہے گی انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آگھ کولئے ہو اس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے اور جو آنے والا ہے ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانے کہ وہ تمہیں ملے گایا نہیں ون آ تا ہے اور چکا جا تا ہے 'رات اِس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'خرضیکہ لمحہ منٹ بن کر اور منٹ کھنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حاوثات اس کے اندر برابر لقص و تغیر پیدا کرتے رہتے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے ذمانہ صرف شیرازہ بھیرتا ہے 'وہ جماعتوں میں تفریق ڈالٹ ہے 'وہ دولت کو گردش دیتا ہے ایک ہاتھ سے دو سرے ہاتھ میں پہنچا تا ہے 'اس کی آرزو میں طویل ہیں 'اور عمر مختمر ہے ہیں جو اللہ ہی کی طرف او نا ہے۔

' حضرت عرابن عبد العزرز نے ایک دن خطبے کے دوران ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم ایک ایسے کام کے لیے پیدا کے مجے ہو کہ اگر
اس کی تقدیق کرو تو بے و توف تھہد اور بحذیب کرو تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے ہو لیکن یمال نہیں' بلکہ
دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان خدا! اب تم ایس جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُ نکتا ہے' اور پانی سے اُچھو لگتا ہے' کوئی نعت
ایس نہیں ہے جو حمہیں کھل خوشی دے سکے 'سمی نعت سے خوش ہوتے ہو تو دو سری نعت کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے' اس
کے لیے بچھ اعمال کا توشہ لے لوجس کی طرف حمیس سفر کرنا ہے اور جس میں حمیس ہرحال میں رہنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گریہ

طاری ہوگیا اور آپ منبرے نیچ اُتر آئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجدئے آپے خطبے میں ارشاد فرمایا: میں حمیس تقولی افتیار کرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی ومیت کر آبول ،

یہ دنیا حمیس چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑتا پند نہ کرویہ تمہارے جسموں کو پُراتا کردے گی عالا نکہ تم اسے نئی اور بھی سجائی
دیکھنا چاہتے ہو'تمہاری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیسے کوئی آدمی کسی سفر میں راستہ طے کررہا ہو'اس راستے کو ختم ہوتا ہے' یا پہاڑ پر
چڑھ رہا ہو کسی نہ کسی بلندی پروہ پہاڑ ختم ہو تا ہے' دنیا کا بھی یکی حال ہے' جو فحض دنیا کے سفر پر آگے براج رہا ہا ہے کسی نہ کسی
مزل پر پہنچ کررکنا ہے' موت کا قاصد اس کے چیچے بیوں اسے اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے' اسے ختم ہوتا ہے نہ اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے' اسے ختم ہوتا ہے کہ موت
اس کے مال و منال اور نعمتوں سے خوش ہونا چاہئے' ان پر زُوال طازی ہونے والا ہے' جمعے طالب دنیا پر تتجب ہو تا ہے کہ موت
اس کی جہتو میں ہے اور وہ غافل ہے' وہ غافل ہو تو ہو لیکن اس سے فطلت نہیں بُرتی جائے گی۔

محرابن حسین فراتے ہیں کہ جب علم و فعنل اور آدب و معرفت کے حالمین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اے اپنے دوستوں کے لیے پند نہیں فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے متعقر رہے ہیں اور اپنے رفقاء کو بھی دنیا میں تلکنے سے معع فرمایا ہے تو ان حضرات نے میانہ روی افتیار کی جو ذائد بچااسے آخرت کا توشہ بنا کر رکھا مرف انتا لیا جو کفایت کر رجائے اور عیش کوشی کے تمام دسائل ترک کردیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سائر عورت ہو۔ ان ایم معمولی کھانا کھایا اور دہ بھی اتنا جس سے بھوک ختم ہو۔ اور اعضاء اپنا و کلیفید اداکرنے کے قابل رہیں انہوں نے دنیا کو اس

نقظ انظرے دیکھا کہ وہ فنا ہوجائے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال ہے دیکھا کہ وہ باتی رہنے والی ہے 'انہوں نے ونیا ہے آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'اور یہ جانے تھے کہ عنقریب اپنی فاہری آ کھوں سے آخرت کو اپنے دلوں سے محسوس کرتے تھے 'اور یہ جانے تھے کہ عنقریب اپنی فاہری آ کھوں سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کرلیتا ہے 'ان لوگوں نے بچھ دنوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی 'یہ سب موال کے بھی کی توثیق فاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پند کی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپئد کی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپئد کی جو ان کے رب کو ناپند تھی۔

## ونياكي حقيقت اثالون كي روشني مين

جاننا چاہیئے کہ دنیا بہت جلد فنا ہوجانے والی ہے' آگرچہ وہ بقاکی وعدہ کرتی ہے'لین اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی' تم اے ٹھمرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بری تیزی سے چل رہی ہے اور ہواکی مائند آگے کی طرف رواں داوں ہے' دیکھنے والا اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا' اور اسے اپنی جگہ منجد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جولوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سے دنیا تھمری ہوئی نہیں ہے بلکہ بری سُرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔

تیزر فآری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظا ہر حرکت کریا معلوم نہیں ہوتا ہمر حقیقت میں متحرک رہتا ہے 'آگرچہ اس کی حرکت آنکو سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے ' حضرت حسن بھری ّ کے سامنے دنیا کاذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر راحا۔

احلامنوم و كظل زائل اناللبيب مثلها لا يخدع (دنيا خواب مي الأمل مواساي معلى مند آدى الله من كي يزول من فريب نيس كما تا-

يااهل لذات ونيالا بقاءلها ان اغترار بظل زائل حمق

(اے دنیوی لذات یں مت لوگو آائیں بقائیں ہے اوسلے سائے سے دمو کا کھانا سرا سرحافت ہے)

یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجد کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قرم کے یماں مہمان ہوا 'انموں نے کھانا پیش کیا '

کھانے کے بعد دہ مخص ایک خیمے کے سائے میں سوگیا'انہوں نے خیمہ اکھاڑلیا'اے دھوپ کی تواٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا۔

الاانماالدنياكظل ثنية ولابديوماان ظلك زائل

(آگاہ رہو کد دنیا پہا ڈول کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک نہ ایک دن تسارا سایہ بھی زائل ہو کررہے گا) ایک شعرہے۔

وان امرودنیا اه اکبرهمه لمستمسک منها بحبل غرور (جو مخص دنیا کو ایناس که مجه بوئے بوری اور فریب میں جلا ہے)

خواب سے دنیا کی مشاہمت: دنیا کیوں کہ اپنے خیالات ہے آدمی کو دعوکا دیتی ہے الیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو آئے تھی ہی ہے انگر مسلم کے دیکھ اس میں مہم آگھ کھلتی ہے تو کچھ پاس نہیں رہتا اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے اندریس آدمی بہت کچھ دیکھ اس نہیں ہو تا معدیث شریف میں ہے۔

النياحلمواهلهاعليهامجازون ومعاقبون (١)

دنیا ایک خواب ہے 'اور دنیا والوں کو اس پرجزاو سزادی جائےگ۔

بونس ابن عبید کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشبید دیا کرنا ہوں جو خواب میں نا خوشکوار منظرد کیمیے' اور پھرا چانک اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نیز سے جاگیں گے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا بھیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے پھے کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریافت کیا ممیا کہ دنیا کس چیزسے زیادہ مشابہ ہے' اس لے جواب دیا سوئے والے کے خواب سے۔

دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بظاہر نری ہے لیکن وہ نری اور مہانی کے ذریعہ اپنے عاشق کو ہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس افتبارے دنیا اس حورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں کرفار ہوکر اس کی ذبحیوں میں مقید ہوجا نیں تو انہیں ذرج کردے' روایت ہے کہ حضرت میلی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بردھیا کے روپ میں دیکھا' جو بی شمنی اور بھی سنوری ہوئی تھی' حضرت میلی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بردھیا کے روپ میں دیکھا' جو بی شمنی اور بھی سنوری ہوئی تھی' حضرت میلی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بردھیا کے روپ میں اس نے جواب دیا' بے شار ۔ آپ نے پوچھاکیا تیرے وہ سب شوہر مرکے' یا انہوں نے بچے طلاق دے دی' اس نے جواب دیا ، نہیں بلکہ میں نے انہیں قتل کردیا ۔ آپ نے فرمایا' تیرے باتی شوہر کس قدر بربخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شوہروں کی حالت ذار سے سبق نہیں لیے' وہ جانے ہیں کہ و نے انہیں بھی بھی کہ تو نے انہیں بھی جو انہیں بھی کر ہوا کہ کردیا ہے اس کے باوجودوہ تھے سے نہیں ڈرتے۔

ونیا کے ظاہروباطن کا تصّناد : جانا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتمائی ٹراہے وہ ایک ایس بدھیا کے مشابہ ہے جو عمره لباس بہن کراور چرے پر نقاب لگا کراپ جم کو چھپالے اور لوگ اے خوبصورت اور جواں سال عورت سمجد کراس کے پیچیے مولیں 'اگروہ اس کے باطن پر مطلع ہوں اور چرے سے نقاب الث کردیکمیں تو شرم سے زمین میں گڑجا کی اس کا پیچھا کرنے پر نادم موں اور اپنی پد عظی کا ہاتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور خاہرے دھو کا کھا ملے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بو ڑھی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور گوشت دھلا ہوا ہے ، بھڑن لباس پین رکھا ہے 'اور زبورات ہے اپنا چروادر دوسرے احصاء آراستہ کئے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے اردگرد بھیڑلگائے ہوئے ہیں جحد ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر بری جرت ہو کی میں نے اس بوھیا ہے ہوچھا تو کون ہے اس نے کما کیا تم مجھے نہیں جانتے میں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال ودولت کو بُرا سمجمو ابو بکرابن عمیاش کتے ہیں كديس في بغداد أف سے قبل ايك خواب ديكما تفاكه ايك انتائى برصورت بوڑ مى كوسٹ عورت إدر باليال بجاتى جارى ہے لوگ اس کے پیچیے پیچیے آلیاں بجاتے اور رقع کرتے مجردہے ہیں 'جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے كى كه أكر تو مجمع مل جائے تو ميں تيرا بھي يي حال كردوں جيساك اس كاكيا ہے يہ خواب سناكر ابو بكرروتے كي انسال ابن عياض حضرت ابن عباس کا بے قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک برصورت بوھیا کے روب میں اسے گی اس کی ایکسیں نیلی مور، کی اور دانت آکے کی طرف نظے ہوئے ہوں کے او کول سے دریافت کیا جائے گاکہ تم اس عورت سے واقف ہو ، وہ عرض كريس مح خداند كرے ہم اس سے واقف ہوں ان سے كما جائے گايد دنيا ہے جس كى خاطرتم نے عداوتي مول ليس قطع رحى كى ، ، ایک دوسرے سے حسد کیادلوں میں بغض و منادی پورش کی اور د موے کھائے اس کے بعد اس برهمیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ کے گی: یا اللہ! میرے مشعین اور میرے مشاق کمال ہیں؟ علم ہوگا ان کو بھی اس کے پاس پھینک دو افغیل فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت چوراہے پر کھڑی ہے وہ خوب زیب و زمنت کے ہوئے ہے لیکن جول ہی کوئی آدی اس کے قریب سے گذر آ ہے وہ اسے زخمی کردیتی ہے 'جب وہ پشت پھرتی ہے تو بدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اور جب

چراسائے کرتی ہے تو انتمائی بڑی اور مکردہ صورت بوھیا نظر آتی ہے 'میں نے اسے دیکھ کر کمامیں تھے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں' اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نہیں نچ سکتا جب تک دراہم کو ناپٹر نمیں کرے گا'میں نے کما تو کون ہے اس نے کہامیں دنیا موں۔

فنیا سے انسان کے گذرنے کی مثال: جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت جب مید اللہ علیہ اس سے پہلے کی حالت جب تم پیدا بھی تہیں ہوئے تھے یعنی آزل سے پیدائش تک کی حالت دو سری حالت آبداور آزل کے درمیان کی حالت سے دیموتو تمہاری زندگی کے دن ہیں جو تم دنیا میں گذارتے ہو'اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالو اور اس آزل و آبدکی نبست سے دیموتو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی مجمی اتن طویل تنسی سے جیسے کی طویل سفری منزل کا قیام ہوتا ہے'اس لیے سرکارِ دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا:۔

مالى و للتنيا وانما مثلى و مثل اللنيا كمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تذي ابن اج عام ابن مسورة)

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو الی ہے کہ جیسے کوئی سوار گری کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی در خت یلے اور وہ اس کے سائے میں تعویٰ در ارام کرے پھر چل دے اور اسے چھوڑ جائے

جودنیا کواس نقطۂ نظرہے دیکھے گاوہ بھی اس پر بھروسا نہیں کرنے گااور نہ یہ پرواکریں گے کہ اس کے دن نیکی اور پریشانی میں گزرے ہیں' یا عیش اور فارغ البالی کے ساتھ گذرہے ہیں بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکمی اور نہ لکڑی پر لکڑی (لیمنی نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ لکڑی کا) (ابن حبان' طبرانی عائشہ') بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دکھ کرارشاد فرمایا :۔

اری الا مراعب لمن هذا (ابوداؤد تندی عبدالله ابن علم) من امر (موت) کواس سے جلد تردیکه کرموں -

آپ نے پختہ مکان بنوا نے پراپی ناپندیدگی کا اظمار فرہایا 'اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظمار کے لیے فرہایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیا رنہ ہو اور موت آجائے 'ای حقبت کی طرف حضرت میٹی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرہایا ہے کہ دنیا ایک بہ سے کہ دنیا گی زندگی وا تعتہ ہے کہ دنیا ایک بہ ہے کہ دنیا کی زندگی وا تعتہ آخرت تک پنچنے کے لیے ایک بہ باس کا ایک ستون مُدہ ہاور دو سراستون کید ہے 'اور ان دونوں کے دمیان محدود مسافت ہے 'بعض لوگوں نے اس بل کانصف فاصلہ طے کرلیا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا صرف ایک قدم انحان باتی رہ گیا ہے 'اور دہ اس سے غافل ہے کہ اس کا انگلاقدم موت کی آغوش میں پنچانے والا ہے بسرحال کھے بھی ہو انسان کے لیے اس کی کو عبور کرنا ضروری ہے 'بل پر تغیر کرنا' اور اس سے بانا انتمائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور زکلنا مشکل ہے : دنیا بظا ہربن نرم اور سل لگتی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا یہ جمتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے ای طرح اس سے لکانا بھی آسان ہوگا لیکن یہ غلط ہے دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لکنا ہوا مشکل ہے حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے حضرت سلمان الفاری کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تقی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتمائی نرم اور گدا زہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتمائی قاتل او رمملک ہوتا ہے اگر جمیس دنیا کی کوئی چڑ پہند آجائے تو اس سے منعہ موڑ لواس لیے کہ وہ تممارے ساتھ زیادہ ویر تک رہنے والی نہیں ہے 'تم جانتے ہو کہ بید دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہوجب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آہے تو اسے ناقامل برداشت انت پہنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں نا ممکن ہے 'رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب الدنيا كالماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ان لا تبتل قدماه (بن إبى الدنيا بيهقى انس) ونيا والي كان الى على بيان من في والا ممايان من في والي كان من من على والي من الماء الم

ياوُل نه جميليس-

اس مدیث کی روشی میں ان لوگوں کی جمالت واضع ہوجاتی ہے جوبہ کتے ہیں کہ ہمارے جم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے ول پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں ہے نہیں ہے' یہ ایک شیطانی دھوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کردیا جاسے تو وہ ان کے فراق میں تمکین ہوجاتے ہیں 'اگر ان لذتوں کا دلوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہو تھا ہے کہ اگر ان لذتوں کا دلوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہوتی ہیں کہ کے کیا معلی ہیں۔ جس طرح پائی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے اس طرح دنیا کا ذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور مثاقر ہوگا 'اور ان لذات می آلودگی کا اثر دل تک ضرور پہنچ گا کیا کہ دل میں اگر دنیا کا ذرا سابھی خیال ہوتی ہے تب بھی آری کی طرح ہیں گا ہوں کہ جس طرح بیار کو آدی عبادت کی طلاحت کے حوم ہوجا آ ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جس طرح بیار کو کھانے میں گطف نہیں آ آ اس طرح دنیا والے کو عبادت میں طاقت محسوس نہیں ہوتی ' یہ بھی آر ہے کہتا ہوں کہ جس طرح میں گھوڑا آگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے تو اس می جبات ہوں اس کا مزاج گڑجا تا ہے' اس طرح آدی کا دل ہے آگر اسے موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قبال رہتا ہے ' اس طرح جب تک مشکیرہ پھٹا اور سوکھتا نہیں ہوتے اور لذات سے سخت نہیں ہوتے ' اس وقت تک محسوں معرفت سے لبریز رہتے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اناطاب اعلاه طاب اسفله وانا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جمعاویة) دنیایس مرف معیت اور فتند ره گیا به اور تم می سے برایک کے عمل کی مثال ایس بے جیسے برتن که اگر اس کا ظاہر اچھا بوگا قوباطن بھی اچھا بوگا ظاہر برا بوگا قوباطن بھی بُرا ہوگا'

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی رو می ہے اس کی مثال معزت انس کی یہ روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مثل هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره متعلقا بخیط فی آخره فیوشک ذلک الخیط ان پنقطع (ابن حبان بیهقی) اس دنیا کی مثال ایی ہے بیٹے گڑا کہ شروع ہے آخر تک پہٹ جائے اور مرف ایک دماگا لگا رہ جائے قریب ہے کہ وہ دماگا بھی ٹوٹ جائے۔

دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلّق ہے : دنیا کا کوئی علاقہ ایسانس ہے جو دو سرے علاقے کا سبب نہ ہو 'چنانچہ حضرت

میٹی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایس ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والام کہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس برمتی ہے یمال تک کہ پانی پیتے پیتے ہلاک ہوجا تا ہے۔

دنیا کا آغاز اجھا اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اچھی ہے 'کین اس کا آخر اچھا نہیں خواب ہے 'دنیا کی شوتیں دل کو اس طرح انجھی گئتی ہیں جس طرح معدہ کو لذیذ کھانے اسچھے گئتے ہیں بھہ موت کے وقت اپنے دل میں ان شہوتوں کی کراہت خبث اور بو محسوس کرے گاجی طرح معدہ میں بینچے کے بعد عمدہ کھانا خواہ کتابی ٹیس 'بوجاتے ہیں جس طرح کھانا خواہ کتابی ٹیس 'لفیذ اور چہاں دار کیوں نہ ہو اے گندگی میں بدلنا ہے اور اس سے بدلو پیدا ہوتی ہے 'اس طرح ہر شہوت خواہ دو دل کو گئی ہی انچھی کیوں نہ گئی اور اس وقت اس کی اذبت محسوس ہوگی 'بلکہ ہم ونیا میں اس کھی اس نہ ہو مرنے کے وقت اس میں سخت ہو پیدا ہوجائے گی 'اور اس وقت اس کی اذبت محسوس ہوگی 'بلکہ ہم ونیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس مخص کا گھرار چھن جائے 'یا مال ضائع ہوجائے 'یا ایوں بچے کم ہوجائیں تو وہ ان کی خواس کو خواس کی اس تو وہ ان کی کا اس قدر خم محسوس کرتا ہے جشی ان سے محبت ہوتی ہے 'اس طرح شہوت جس قدر دل میں رائخ ہوگی نہ رموت کے خواس کی کا اس قدر خم محسوس کرتا ہے جشی ان سے محبت ہوتی ہے 'اس طرح شہوت جس منا اللہ علیہ وسلم نے فقاک ابن سفیان الکانی سے فرایا کہ خم اپنی غذا میں نمی مسلم ہوجا تا ہو واقف ہیں ' دوروہ اور پانی ہے ہو 'تم جائے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے خواس نے موض کیا: دہ چربن جاتی ہے جس سے آپ واقف ہیں ' دوروہ اور پانی ہوجا تا ہے دنیا کو اس غذا کا کیا بن جاتا ہو خواس کیا: دہ چربن جاتی ہے جس سے آپ واقف ہیں ' اس کو دنیا کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے خواس نے ارشاد فرمایا نہ تو ہو ہی جس سے آپ واقف ہیں آب کی اس کو بیا کہ اس کو بیا کہ اس کو ارشاد فرمایا نہ کو بیا کہ اس کو بیا گیا ہیں کو بیا کہ اس کو بیا کہ دوروں اس کو بیا کہ درس کو بیا کہ درس کو اس کو بیا کہ درس کر بی ہو بیا کہ درس کی ہوتا ہے درس کی کو بیا کہ درس کر بیا کہ درس کو بیا کہ درس کر بیا کہ درس کو بیا کہ درس کر کو بیا کہ درس کو بیا کہ درس کور

ان الدنيا ضربت مثلالابن آدم فأنظر ما يخرج من ابن ادم وان تزحه وملحه الا

" يصر (طراني-ابن حبان)

یے مخص دنیا آدمی کے لیے مثال ہے اومی کے پیٹ سے جو لکتا ہے اسے دیکھو خواورو (اپی غذا) میں نمک مرج ڈال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدنيالمطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وان قزحه وملحه (١)

الله تعالى نے دنیا كو ابن آدم كى غذا كے ليے مثال بنايا ہے اور ابن آدم كى غذا كو دنیا كے ليے أكر چدوہ اس ميں نمك مِن جملالے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار مصالحے ڈالتے ہیں' اور انسیں خوشبوؤں سے مطرکرتے ہیں' پھرانسیں بولوں پھینک دیتے ہیں جمال تم دیکھتے ہو'ارشاد رہانی ہے۔

فَلْيُنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلْي طَعَامِهِ (ب ١٣٥٥ أيت ٢٨)

سوانسان کو چاہیے کہ آپ کمانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مبداللہ ابن عباس فرائے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراداس کی انتنااور بتیجہ ہے ایک فض نے حضرت ابن عمرای خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے بچھ اپنچھنا چاہتا ہوں کیکن شرم آتی ہے کا آپ نے فرمایا: شرمانے کی ضرورت نہیں بوچھو کیا پوچھنا چاہجے ہو؟ اس نے کماکی آدی کو پافانہ کرکے اسے دیکھنا جی ہے فرمایا! ہاں فرشتہ کتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>١) اس کاپلاج افریب اوردد سراج الهی گذرا ہے۔

دیکھ اس کھانے کو جس میں تونے بحل کیا تھا' بشرین کعب توگوں سے فراتے کہ چلومیں جہیں دنیا دکھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ژی پر لے جاکر کھڑا کردیتے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے پھل' مُرغ' شہداور تھی۔

آخرت كى نبست ب ونياكى مثال : رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات يسما الدنيا فى الأخرة الاكمثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بم
يرجع اليه (مسلم مستور حابن شداء)
آخرت كے مقابلے ميں دنيا الى ب جيے كوئى مخص سمندر ميں الكى وال كر نكالے اور يہ ديكھے كه اس پر كتا
يانى تا ہے۔

ونیامیں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال: آخرت سے الی دنیا کی نفلت کی مثال ایس ہیے کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی ہولی کی جزیرے کے نواح میں پنچ 'اور طاّح ان سے کے کہ اُ ترواور اپنی ضروریات سے فارغ مولو 'ساتھ بی انہیں یہ بھی بتلادے کہ اس جگه زیادہ دیر تک محمرتا کی بھی طرح مناسب نہیں جگه خطرتاک ہے اگرتم نے عجلت نہ کی تو تشتی اپنی منول کی طرف روانہ ہوجائے گی' اب لوگ جزیرے پر اُترتے ہیں اور إدهر اُدهر منتشر ہوجاتے ہیں ان میں سے کچھ اپی ضروریات پوری کرنے کے بعد فورا واپس آجاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور مشاء کے مطابق جکہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محسرجاتے ہیں انہیں جزیرے کے دل کش مناظر اس کے دلا ویز پیول 'شاندار باغات 'پرندوں کے خوب صورت نفے 'تیتی پھر'اور تمعادن اجھے تو لگتے ہیں لیکن کشتی کھلنے کا خوف انسیں زیادہ در ٹھمرنے کی اجازت نہیں دیتا ،مجبوراً وہ واپس چلے آتے ہیں الیکن کشتی میں امچھی جگہیں پہلے ہی سے دو مروں کے قبضے میں جا چی ہوتی ہیں' انہیں عک جکہ ملتی ہے وہ ای پر بیٹ جاتے ہیں' کھے لوگ واپس تو ہوئے' لیکن انہیں جزرے کے فیتی پھرخوب صورت پھول' اور خوش ذا گفتہ پھل اتنے پند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھانہ لگا' وہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کرلے آئے ، کشتی میں جکہ پہلے ہی تک مقی ،جو چنیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جکہ کمال سے آتی مجبوراً سرر لے کر بیٹھ رہے اور ول میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے ' کچھ لوگوں کی نگاہیں ان رکٹین مناظراور لیتی جواہرے اس قدر خیرہ ہو تھیں اور ان کے ول ان کی حسن و جال ے اس قدر محور ہوئے کہ مشتی ہی کو بھلا بیٹے 'اور جزیرے کے اندراتن دور تک چلے مجے کہ ملاّح کی آواز بھی ان تک نہ پنج سکی یوں بھی وہ کھل کھانے پھول سو تکھنے 'اور باغوں کی سیر کرنے میں انتے مشغول نتھے کہ اگر ملاح کی آوا زان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ پاتے ' اور س لیتے تو تو جدنہ دے پاتے 'اگرچہ ان کے دلوں میں درندوں کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیے میں مصیحتیں بھی تا زل ہوں گی 'پریشانیاں اور وشواریاں بھی پیش آئیں گی 'وامن آبار آبار کرنے والے کافیے بھی ملیں سے 'اوربدن زخم کرنے والے درخت ہمی و حشیں ہمی موں گی اور مولناک آوازوں ہے ہمی دل لرزیں کے پھرہم واپس ہمی جانا چاہیں کے تونہ جاسکیں کے اس سوچ میں تے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلدا زجلد کھانے پینے کی چیزوں اور زور جوا ہرے لد کر پنچ تو کشتی نظر اٹھا چی تھی میں اور کارے ہی بر مایوس کھڑے رہ گئے 'اور خوف دہشت ہے مرکئے 'کھے لوگ ملاح کی آوا زنہ من سکے 'ان میں سے بعض در ندوں کی خوراک بن گئے اور بعض حران ديريشان پرتے پرتے موت كى آفوش ميں ملے محت ابعض ولدل من مجنس كرزندگى سے باتھ دمو ميشے ابعض كوسانيوں نے ڈس ليا اب كشى والوں كا حال منے ،جولوگ كچے سامان الحاكر كشى ميں سوار موسئے تھے ،وہ يہ سامان سمرير لادے جيشے رہے كشى ميں بيشنے كى جكہ بھی کم تھی چہ جائیکہ دہ غیر ضروری سامان رکھتے سفرطویل تھا'ان چیزوں کا انجام یہ مواکہ پھول مرجما کئے' پھل سر کئے'اور جوا ہرنے رنگ بدل دیا 'بریوے دماغ چینے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں 'اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جائیں کوئی تدبیرند بن پڑی تو سمندر کی نذر كرديا الكن اس بديو كالطبيعت پر امّا اثر تماكه محمر تك پنجنا مشكل موميا المحر پنج بي بيار پز مكيخ اجولوگ تشي مين ديرے پنج تھے وہ اگر چه سنرے دوران جگہ کی تنگل کے باعث بچھ پریشان منرور رہے 'لیکن وطن تک منج و سالم پہنچ گئے 'بروقت پہنچ کر جگہ عاصل کرنے والے سنر

یں بھی سکون سے رہے 'اور گر بھی بحفاظت پنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈوں میں مشغول ہیں 'اور کتنا مرکز اور مشقر بعل بیٹے ہیں 'نہ انہیں اپنا انجام کی خرہ اور نہ عاقبت کا ہوش 'کتے بڑے ہیں وہ لوگ جو سیم و زر سمیٹ کراپنے آپ کوعاقل ووانا بھتے ہیں ' مالا نکہ وہ یہ نہیں بھے کہ یہ دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلٹا وہال جان و مصیبت بن جائے گا خوف ستا آ ہے اور کمی کا رنج ول کو روئے پر مجبور کرتا ہے بجوان لوگوں کے معالی جائے کا خوف ستا آ ہے اور کمی کا رنج ول کو روئے پر مجبور کرتا ہے بجوان لوگوں کے جواللہ کی بناہ و حفاظت میں ہیں 'اکٹر لوگوں کا یمی حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے دھوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حضرت حسن کتے ہیں جھے یہ روایت پنجی ہے کہ ''تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا:۔

انما مثلى و مثلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى اذا لم يدرواماسلكوامنها اكثراومابقى انفدوا الزادو خسروا الظهر وبقوابين ظهرا في المفازة ولا زادو لا حولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كلك اذخرج عليهم رجل في حل تقطر راسه فقالوا هناقريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قالديا هؤلاء فقالوا: يا هنا فقال علام انتم فقالوا على ماترى فقال ادائيتم ان هديتكم الى ماءرواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال قاله فاور دهم ماءرواء ورياض خضر افمكث فيهم ماشاء الله "تمقال ياهولاء قالوا! يا هذا قال الرحيل "قالوا! والى اين؟ قال الى ماء ليس كما ئكم والى رياض ليست كرياضكم فقال اكثرهم والله ماوجد ناهذا حتى ظننا انالن نجده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموا ثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فو الله ليصد قنكم في آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم فبدرهم عدوفا صبحوابين اسير وقتيل

(ابن ابی الدنیا 'احمه 'برار 'طبرانی ابن عباس)

میری تہاری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیسے کھ لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اثنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ طے کرچے ہیں وہ زیادہ تھا یہ جتنا راستہ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے 'ان کا داوراہ ختم ہوگیا ہمت ہواب دے گئی داوراہ اور سواری سے محروم اس جگل ہیں پڑے رہے 'انہیں بقین ہوگیا کہ بس ابہلاکت کی گھڑی قریب ہے 'استے میں ایک فض اسلے لباس میں آیا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں سے بانی نہا رہا تھا'انہیں خیال ہوا کہ یہ فض کی در فیز علاقے سے جل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بقیقا ہماں سے قریب ہے جبوہ ان خیال ہوا کہ یہ فض کی در فیز علاقے سے جل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بقیقا ہماں سے قریب ہے جبوہ ان کے باس پٹچا قراس نے کما کیا ہوا ہے 'انہوں نے کما تم دیکھری رہے ہو ہم کس مصیبت میں کرفار ہیں 'آلے والے نے کما آگر میں حمیس جلعے پانی اور شاواب ہا خبروں تک لیجاؤں تو تم کیا کرو گے 'انہوں نے کما کہ ہم حمی ماتھ ان وعدوں کو بخت کو 'انہوں نے اللہ کی حم کما کی کہ حری رہے 'انہوں نے کما کی کہ وہ اس کی نافرانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعظ پانی کے شیریں چشوں اور سر سبزو شاداب ہا خوں میں فرانی کہ شیریں چشوں اور سر سبزو شاداب ہا خوں میں لے آیا 'اور چند روز ان کے ساتھ دہا' کھراس نے کما اے لوگو!انہوں نے کما' کوکیا کہتے ہو 'اس نے کما! سر کے کما! سے لوگو!انہوں نے کما' کوکیا کہتے ہو 'اس نے کما! سر

کرنا ہے' انہوں نے پوچھا کد هرجانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ شرے بھرے ہیں' اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ ہمیں یہاں میسرہے' شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی ذکر گزار رہے ہیں' شاید اس سے انجمی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں ہے' کچھ لوگوں نے کہا کیا تم نے اللہ کی قتم کھا کر اس کی نافر ہانی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کرد کھایا تھا اور دہ ہید وعدہ بھی پورا کرے گا' یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے' اور وہ رہ گئے' میں کو دشمن نے پلغار کی' کچھ قتل ہوگئے اور چھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمّت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاعت گذار 'اور دو سرا نافرمان آنے والا محض خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' دنیا وہ بے آب و گیاہ صحرا ہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ مکئے تھے 'اور وہ شیریں چیٹے اور شاداب باغات آخرت کے چیٹے اور باغات ہیں۔

دنیاوی لذات میں انہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میتر ہے ان کی مثال ایس ہے جیے کوئی فیض کھرینا ہے اور اسے خوب سپائے گھرائی قوم کو اس کھرمیں آنے کی دعوت دے اوگ ایک طباق پیش کرے آئیں جب ایک گھریں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبووں سے لیرن سونے کا ایک طباق پیش کرے باکہ وہ سو تکھ لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے برچھ جائے 'کین آنے والا مخص غلطی سے یہ سمجھے کہ میزیان نے یہ طباق اس مجھے ہدیہ کردیا ہے 'اور اب میں اس کا مالک ہوں 'ای طرح اسے طباق اور خوشبووں سے دِلّی تعلق ہوجائے لیکن جبوہ طباق اس سے والی لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تعییں نہ کہ مالک سے والی لیا جائے تکیف اور یا س و گئی تعلق اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزیانی کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا' سے بر عس جب وہ محفی آبا جو ان آواب سے واقف نہیں تھا اس نے طباق لیا لطف اندوز ہوا اور میزیانی کا شکریہ اوا یا ان کی اور شرح صدر کے ساتھ والی بی سنتو قد بہت و واقف نہیں کہ اس کے بر عس جب وہ فیلی کی سنتو قد بہت و واقف نہیں کہ بر دنیا ایک مہمان خانہ ہے اور گزر نے والوں کے لیے وقف ہی دنیا سے جو دنیا کے سلط میں اللہ تعالی کی سنتو قد بہت ہو ایک جب دنیا ایک مہمان خانے ہو اور گئی منزل کے لیے وقت لیس بھی بیٹیں اور اس مدان خانے ہو ایک کو میں ان خانہ سے واقف بیس اور اس مدان خانے ہو دیاں گھرکر اگلی منزل کے لیے وقت لیس بیٹی ہیں جب جدائی کو وقت آئے وانا وُٹوار ہوجائے۔

بدونیا اس کی مصیبتوں اور آفق کی مثال ہے ہم خدائے عروجل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادرے کہ صرف دنیا کی ذمت کاعلم عاصل کرلیٹائی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ذمموم دنیا کون ی ہے؟ کس دنیا سے بچنا چاہئے اور کس دنیا کا تعین ضروری ہوا کیونکہ ہی دہروان حق کی دشمن اور راہ حق کی راہزن ہے جانا چاہئے کہ دنیا و آخرت تعمارے دل کی دو عالتوں کا نام ہے۔ عالت قریبہ اور عالت بعیلی عالت بعنی موت کے بعد والی عالت کا نام آخرت عالت بعیدہ۔ پہلی عالت بعنی موت کے بعد والی عالت کا نام آخرت عالت بعیدہ۔ پہلی عالت بعنی موت سے پہلے کی حالت کانام دنیا ہے اور دو سری حالت یعنی موت کے بعد والی عالت کا نام آخرت عالت بعیدہ۔ پہلی عالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدی کی غرض خواہش اور لذت وابست رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہروہ چیز جس کی طرف تعمار کی رغبت ہویا تم اس سے لذت پاتے ہو وہ بری ہے ہلکہ ان چیزوں کی تین قشمیں ہیں۔

پہلی قتم ۔ یس وہ چزیں واضل ہیں جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گی اور موت کے پور ان کا ٹمو فلا ہر ہوگا اور یہ صرف دو چزیں ہیں۔ علم اور عمل علم سے بمال مراو اللہ تعالیٰ کی ذات 'صفات' افعال ' ملا محکہ آسانی گئی' ' انبیاء ' آسان و زمین کے ملکوت کی معرفت اور سرکارووعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہوا و عمل ہوا خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے گئی معرفت ہوں سرک لڈت کو ترج ہی منیں رہتا۔ علم کی خاطر کھانا ' پیٹا اور سونا سب بھول جا آبہ۔ شادی بیاہ نہیں کر آگیونکہ اسے جو لڈت علم دو سرک لڈت کو ترج ہی نہیں رہتا۔ علم کی خاطر کھانا ' پیٹا اور سونا سب بھول جا آب ۔ شادی بیاہ نہیں کر آگیونکہ اسے ہو لڈت علم میں منیں ملتی ہے لیکن جب ہم نہموم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو اسے شار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شار کرتے ہیں۔ اس طرح عابد عبادت سے اتنا مانوس ہوجا آب اور اس میں اتنا لفف اور مزوپا آب کہ اگر اسے عہادت کر ترب ہوں میں موجانے اس کے لیے برتری سرا ہو۔ چتانچہ ایک بزرگ کما کرتے تھے کہ میں موج سے محمن اس لیے ڈر آبوں کہ یہ میرے اور نماز تتجدے ورمیان حائل ہوجائے گی۔ ایک بزرگ یہ دائل کرتے تھے کہ میں موجانے الے لڈت) بن کہ یہ موجانے الے لڈت) بن اور یہ دور کی لڈت عاجلہ (سروست حاصل ہوجانے الے لڈت) بن علی تھی۔ اس طرح کی لڈات پر دنیا کا اطلاق اس اعتبار سے ہو سکا ہے کہ یہ لفظ دنوں سے مشتق ہے۔ جس کے معنی اس کھی ہیں گئین ہم انہیں نہموم دنیا میں شامل نہیں کرسکتے کیونکہ رسول اکر صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلوة

(نسائی ٔ حاکم 'انس )

بیجھے تہماری دنیا کی تین چزیں محبوب ہیں۔عورتیں 'خوشبوا در میری آ کھوں کی مسٹرک نماز میں ہے۔ اس حدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیا ہے کیونکہ لذا 'کڈ کا تعلق محسوسات و مشاہدات ہے اور نماز بھی ایک حتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت ہے حاصل ہونے والی لڈت دنیا دی لڈت ہے لیکن کیونکہ یہ ندموم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے نترتن نہیں کرتے۔

روسری قیم این کا بازا کر از ضرورت مباطات سے لفف اندوز ہوتا جو رفاہیت اور رعونت کے وائر بے میں آتی ہوں۔ جیسے گناہوں سے لذت ماصل کر تایا زائد از ضرورت مباطات سے لفف اندوز ہوتا جو رفاہیت اور رعونت کے وائر بیس آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے واجر محکورت جو پائے گفام 'باندیاں 'محلّات 'لیتی کھڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ۔ بندے کا ان تمام چزوں سے خط انھانا ونیا کے فرم ہے۔ یہ ایک لبی بحث ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہاور کون سی ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں قدم میں سے کہ معرب این المقاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوالدرداء کو جمعی کا گور زمتر رکیا۔ انہوں نے وہاں میں سے کہ حضرت عمربن الحظاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوالدرداء کو جمعی کا گور زمتر رکیا۔ انہوں نے وہاں ایک پاخانہ تعمیر کرایا جس پر دو در ہم خرج آئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کافی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی 'طالا تکہ اللہ نے اس کی فنا کا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب تمہیں میرا یہ خط سے تو تم ایک ایک سیت ومش چلے جانا۔ چنا نچے حضرت ابوالدرداء دمش چلے گئے اور زندگ بحروبیں متیم رہے۔ غور سے حضرت عمر ایو اور در ہم سے تعمیر کے گئی خانے کو بھی دنیا کی فضولیات میں شار کیا۔

ت<u>نیسری فتم :</u> میں وہ لذّات ہیں جو نہ خالعں دُنیاوی ہیں اور نہ اُ خردی ' ہلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدد ملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوّت غذا اور سے قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لذّت شامل ہے جو انسان اپنی بتا کے لیے یا علم و عمل تک پینچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ لذات پہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان ہے پہلی قتم پر اعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک چنچنے کا ذرایعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشخول ہونے کے لیے کمانا کمائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دُنیا وار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک خط عاجل ہے تو یہ دُنیا وی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دو سری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیسائھ باقی رہنے والی چیزیں ، موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف بین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی کثرت اور اس پر کہ او محرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللی دوام کارسے یہ تیوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی مجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طمارت اس لیے نجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حائل ہوجاتی ہے جیسا کہ

روايات مين وارده-

ان اعمال العبد تناضلَ عنه فا ذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام اللّيل يدفع عنه واذاجا من جهة يديه جاء الصدقة قدن عنه

(الحديث/طبراني عبدالرحل ابن سمرة)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے لڑیں گے مثل جب مذاب پاؤں کی طرف سے آئے گاتو تجداس کو ردے گا۔ درجب ہتوں کی طرف سے آئے گاتو مدقداس کو ردے گا۔

انس مع اللہ اور محبتِ النی سعادت کی تخیال ہیں۔ یہ دونوں بنرے کو باری تعالی کے دیدار اور ملاقات کی لذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً عاصل ہو جاتی ہے اور دیدار اللی کے دقت تک جو جنت میں داخل ہوگا ہی عال رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچ بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی محبوب تھا و محبوب کی توارت نہیں کرسکا تھا بچھ رکاوئیں۔ موت ہے یہ رکاوٹیں دور ہوگئیں۔ قید ذندگی سے آزاد ہوگیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹیں اور آفتوں سے مامون ہو کرقدم رکھ گا۔ طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کیوں نہ ہو؟ اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چھین لیا کیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگئی اور محبوب تک پہنچانے والے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ کی شاعر کا شعر ہے۔ مار حال من کان لہ واحد غیر عنه خلک الواحد

(ترجمہ) اس معض کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی مجوب ہواوروہی نگاہوں ہے اُو جمل ہوجائے۔ موت عدم (نا ہونے) کا امام نہیں ہے بلکہ موت سے آدی کی مجوب چزیں جھٹ جاتی ہیں اوروہ باری تعالی کے حضور پیش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ راء آخرت کا مسافروہی ہے جو بھشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہواور ان اعمال پر کاریٹہ ہو جن سے دنیا کی شہوتیں اور خواہشات ختم ہوجائیں اوروہ تمام لذات دیوی سے کنارہ کش ہوجائے اور یہ تمام پاتیں صحت اور تکدر سی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تکدر سی غذا لہاں اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان جس سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو محض ضرورت کے بفتدر لباس اور مسکن حاصل کرے وہ دُنیاوار کملانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے جن میں آخرت کی کھیتی ہوگی لیکن اگر اس لباس نیزوں کو حظ لفس کے لیے یا عیش کوشی کی غرض سے حاصل کیا تو دُنیاوار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچیں رکھتے ہیں۔

میاوی لذّات میں رغبت کی قشمیں: تاہم دنیاوی لذّتوں میں رغبت کی مجی دو قشمیں ہیں۔ ایک دوجس کی رغبت رکھنے والا

آخرت کے عذاب کا نشانہ بنآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو مری وہ جو رغبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ کننے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹلا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ اہلِ بھیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دریت تھرہا بھی عذاب بی ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔ دریت کھرہا بھی عذاب بی ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

(بخاری دمسلم عائشه

فمننوقش الحساب عذب جم سے حماب میں جرح کی جاتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

(ابن ابي الدنيا بيهتي على ابن ابي طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعناب دنیاکاملال حماب ہے اور حرام عذاب ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

حلالهاعذابالاانهاخف من عذاب الحرام دنیا کاطال بمی عذاب ہے مگریہ کہ حرام کے عذاب کی بدنبت ہا ہے۔

الکہ اگر حماب و کماب نہ ہو عض آئس کی حقیراور فائی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کی اور دل کا بلند درجات سے محروی پر ملول ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس صالت کو تم دنیا کی صالت پر قیاس کرسکتے ہو۔ جب تم اپنی اس صالت کو تم دنیا کی صارت ہوتی ہو اور قلب اپنی پسماندگی پر کتنا اپنی اس مارد کی ہم عمراور مہر جب لوگوں کو کسی میدان میں آئے بوصے ہوئے دیکھتے ہوتو کس قدر حسرت ہوتی ہو آئی ہیں۔ انہیں دوام اور بقا بریشان ہوتا ہے عالا نکد تم بیہ بات جائے ہو کہ بید دنیاوی رہے اور تعمین عارضی ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ خور کرد جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ طنے پر استے ملول خاطراور اُفروہ ہوتے ہوتو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا کیا حال ہوگا ہو تا ہو تعمین اور تمہارا کیا حال ہوگا ہو تا ہو تعمین اور تمہار کی خون تا ہو تمہار کی خون سے ترجہ تمہرین الخلاب سے خاطب ہوکر فرایا کا دیکھ تھے۔ تا ہو تمہا کیا تر مارک کے جو آپ نے مطرت عمرین الخلاب سے خاطب ہوکر فرایا تھا اور اشارہ فرینڈے پانی کی طرف تھا۔

هذامن النعيم الذي يسأل عنه (١)

بدان نعتول مي سے جن كيارے مي موال كياجا عكا-

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذلّت وف عطرہ مشقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور خط آخرت میں کی کرتے ہیں اس کے جب صفرت عراد ہار ہار کی اور آپ کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدثدا پانی پیش کیا گیا تو آپ در تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے اور عراد حرام مماتے رہے۔ جرلانے والے کی طرف بیساتے ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنىحسابها

مجھے اس کا صاب دورکر دور

عاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و طال سب ملعن ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدی کی اعانت کرے۔ اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس معنص کی معرفت جتنی قوی اور مغبوط ہوگی

<sup>(</sup>١) يه روايت كأث الاطعه بين كذرى بـ

اتنا ی وہ دنیا کی نعتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عینی علیہ السلام نے سوئے کے اراوے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہو کر کھا کہ آپ دنیا کی طرف راخب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہاوجود یکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زھین کے فزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں
لیکن خود بَوٰکی روئی کھاتے ہے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
قابو میں رکھا تھا حالا نکہ یہ ایک مبر آزما کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا ایک زبردست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تعینی دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے

ا نبیاء علیم القلو قوالسلام اور اولیاء الله پر مسلسل مختیوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ آخرت مین ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو اور دنیا کی کسی لڈت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شغیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ پھل کھانے سے روک دے اور اسے بچنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت ولی کی بنا پر نہیں کر ما بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطرانی شفقت و محبت سے مجبور ہوکر کر ماہے۔ اس تفصیل سے یہ بات انجھی طرح واضح ہوگئ ہے کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے ہوں دنیا ہے۔

من طلب الدنيا حلالا مكاثر امفاخرا لقى الله وهو عليه غضبان و من طلبها استعفافا عن المسئالة وصيانة لنفسه جاءيوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر- (ابوهم في الحلية ابوبرية)

جو مخص دنیا کو بطریق طال وا کدار ضرورت اظہار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بھي گذر چل ہے۔

الله تعالی ہے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ الله اس پر تاراض مو گااور جو مخص ما تکنے کی رآت ہے بچنے کے لیے اور اپنے ننس کی حفاظت کی خاطر دنیا طلب کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چودہویں رات کے جاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

غور کرو مقصد اور اِرادے کے اختلاف سے تھم کتا مخلف ہوگیا۔ اس تغمیل سے یہ بھی ثابت ہوگیا ہے کہ دنیا اس حقر کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوائ کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن کیم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَنَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِي الْمَأُولِي (پ ۳۰ رم، آیت ۲۰ ام) اور ہوائے نفس کا مجموعہ پیرہائج امور ہیں جوباری تعالیٰ نے اس آیت میں جمع فرادیے ہیں۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّلْيَا لَعِبُّ وَ لَهُوَّ وَإِيِّنَةً وَ تَفَاحُرُ إِنْ يُنَّكُمُ وَ تَكَّاثُرٌ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلَادِ-

(پدیم او کا کیت ۲۰ کیت ۲۰

وُنهوی حیات محض لهود لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دو سرے پر فخر کرنا اور آموال و اَولاد میں ایک دو سرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا۔

اوروه چزیں جن سے بیپانچ چزیں حاصل ہوتی ہیں سات ہیں۔ النَّانِيْنِ لِلنَّالِيْنَ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ التِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِّطَرَةِ مِنَ النَّفَيادِ النَّفَيادِ وَالْعُنْيَادِ النَّفُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعُامِ وَالْحَرُ ثِدَّلِكَ مَتَا عَ الْحَيادِ وَالْكُنْيَادِ (پ۳' ر۱۱ آیت ۱۱۲)

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً )عورتیں ہوئیں 'بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور زراعت مونی الیکن) یه سب چیزین بین دنیدی زندگانی ک-

یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو چیزاللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقدرغذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان میں سے زائد آز ضرورت لینا تنتم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ منعم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہواس سے مجھ ضرر نہیں ہو آاس لیے کہ ٹھیک حد ضرورت پر رہنا غیر ممکن ہے اور ایک طرف تنقم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا چاہئے۔ ان دونوں طرنوں کے درمیان مشابہ درجات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لیرا چاہئے درند ممکن ہوہ با احتیاطی کی وجہ سے تلقم میں جتلا ہوجائے۔ پر بیزمیں احتیاط سے کام لینا اتقویٰ میں مضبوط رہنا اور حد ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انہیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ بیہ حضرات اپنے نفوس کو عدِ ضرورت پر ر کھتے تھے حتی کہ حضرت اولیں القرئی کے بارے میں ان کے کمروالوں کابیہ خیال ہو کیا تھا کہ وہ پاکل اور دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر ذندگی تک کرلی تھی۔ گھروالوں نے ان کے لیے گھر کے دروازے پر ایک محمرہ بنواریا تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ سال دو سال اور مجمی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہ کوئی انسیں دیکھے نہ یا یا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی آذان سے پہلے واپس ہوجاتے۔ان کی غذایہ تھی کہ وہ تعجور کی مطلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سو کھا مجھوا رایل جا تا تو اسے افطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر مجمی سدّر مت کے بعدر سو کھے سرے چھوارے مل جاتے تو باقی محضلیاں فقراء پر صدقہ کردیے' تمجی استے چھوارے نہ ملّے تو محشلیاں فروخت کرکے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ ان کالباس یہ تھا کہ کوڑیوں سے پہٹے پرانے کپڑے اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی سے دھوتے اور ایک دو سرے پر رکھ کرلباس تیار کرتے اسے پہنتے۔ اکثرا ایہ او تاکہ راہ چلتے ہیں ہوری ہو تی ہوتی چھوٹی چھوٹی مراہ چلتے ہی انہیں پھرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمد کر چھیڑتے۔ وہ بچل سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹی چھوٹی مرکوں مارو کا گئر اور جھے نمازی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ طے۔ یہ حضرت اولیں قرنی کا آسوؤ عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انى لاجدنفس الرحمن من جانب اليمن (١)

جب حضرت عمرفارد آن فلیفہ مقرر ہوئ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجا ہیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے بیں باتی سب لوگ بیٹھ جا ہیں۔ الل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جا ہیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کے لوگ کھڑے رہے والی میں صرف ایک فیض رہ گیا۔ آپ نے اس مخص سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی کہ کھڑے دہنے والوں میں صرف ایک فیض رہ گیا۔ آپ نے اس مخص سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی بال۔ آپ نے پوچھا کیا تو اولیں قرنی ابن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا' جی بال! میں انہیں جاتا ہوں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی اور دیوانہ 'وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عرفیہ سن کر کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی کے خمیں کما ہے۔ میں نے وہ کما ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخلفی شفاعةمثل بیعةومضر (بروابن الماک ابوامام) ابوامام اسکی شفاعت سے ربید ومعز قبلول کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

ہرم ابن جان کتے ہیں کہ جب ہیں نے حضرت عمرای زبان سے بیہ بات می تو کوفہ کی طرف چا۔ میرا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اُویں افترنی کو حال آس کروں گا اور ان سے کچھ پوچھوں گا۔ ہر حال ہیں ان کے پاس اس وقت پنچا جب وہ دو پر کے وقت نہر فرات کے کنارے بیٹے ہوئے وضو کررہے تھے اور اپنے کپڑے وصورہے تھے۔ ہیں نے ان اوصاف کی مدد سے انہیں پچپان لیا ہو لوگوں سے من رکھے تھے۔ وہ ایک کچم محض تھے ان کا رنگ شدید گذی تھا 'مر مُنڈا ہوا تھا 'واڑھی گھی تھی ' کچھ بجیب مضطرب و پریٹان نظر آرہے تھے۔ انہائی کریمہ المنظر تھے۔ ہیں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ہیں نے مصافحہ مضطرب و پریٹان نظر آرہے تھے۔ انہائی کریمہ المنظر تھے۔ ہیں نے کہا اے اُویس اللہ تم پر رحم فرمائے اور تہاری مغفرت کے لیے ہاتھ برحمایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کردیا۔ ہیں آنو آگے اور ان پر رقت طاری ہوگئی۔ وہ بھی دوے اور میں انو آگے اور ان پر رقت طاری ہوگئی۔ وہ بھی دوے اور میں بی تو کیسا ہے اور یہاں کیا لیے تو بہا ہور تھے میرا پتا کس نے مسلا ہیں دورے اور میں اندیا کے جو انہوں نے کہا لا المدالا الذات سبحان اللہ ان کان ہوں کے کہا تہاری طرف اللہ کے دور نہیں ' اللہ پاک ہوں کہ ہور اور کی میرا پتا کس نے وہماکہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ ہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے بھے دیکھا تھا۔ ہیں وہماکہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ ہیں نے آئے سے کھا تھا وہ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ نہیں وہماکہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ ہیں نے آئے سے کھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں تھا۔

<sup>(</sup>۱) به روایت کتاب العقائد ش مجی گذری ہے۔

پہپان لیا۔ جس طرح جسموں کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پہپاتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی سلے نہ ہوں۔ نیز ایک وو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک وو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھرود سرے سے دو رہو اور ان کے درمیان کی مزلوں کا بُحد ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھے کوئی ایسی حدیث سناسیے جو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کہا جی نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت میں رہنے کا اِنقاق ہوا ہے البتہ میں نے ایسے افراد ویکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوات فیسب رہی ہے اور ان ہی لوگوں سے میں نے آپ کے اِرشادات سے ہیں۔ جس طرح تم نے سے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فیسب رہی ہے اور ان ہی لوگوں سے میں نے آپ کے اورشادات سے ہیں۔ جس طرح تم نے سے جی ابن اور نہ میں اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا گوئی آبت پڑھئے آپ کی زبان مبارک سے وہی سن اوں۔ حبان! میرا دل لوگوں سے مستنثی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا گوئی آبت پڑھئے آپ کی زبان مبارک سے وہی سن اوں۔ میرے لیے دعا فرما سے اور جھے کو الی تھیست فرما ہے جے میں یا در کھوں اور آئیدہ کی زندگی میں اس پر ممل کروں۔ مجھے آپ سے میرے لیے دعا فرما ہے اور جھے کو رہ ہی کو میری یہ بات سن کروہ اپنی جگہ سے اُٹھے اور جھے نہر فرات کے کنارے پر لے اللہ کے لیے شدید مجت ہوگئی ہے۔ راوی کتے ہیں کہ میری یہ بات سن کروہ اپنی جگہ سے اُٹھے اور جھے نہر فرات کے کنارے پر لے کا ور فرمایا۔

اعو ذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم مي الله من المراد وشيطان -

مجردوے اور کھنے لگے۔

الحق قول رہی واصدق الحدیث حدیث مواصدق الکلام کلام مدمد میرے رب کا قول سچا ہے سب سے میں اس کا کلام ہے۔

اس کے بعدیہ آیت الات فرمائی۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا فِلَا عَبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا كَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا كُولُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یہ آبت انہوں نے اِنکہ گھو الکوزیر التر جیم تک پڑھی۔ اس کے بعد ایک ذہردست آو بھری۔ میں یہ سمجھا کہ ثمایہ بہ ہوش ہوگئے ہیں۔ پھر کہنے گیے! اے ابن حبان میں جا کہ انتقال کر گئے ہیں تو بھی عقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیما محکلہ دوزخ ہوگا یا جنت ہوگا ، تیرے باپ آدم بھی مرگئے۔ تیری بال حوّا کا انقال بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم ظلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت مولی کئیم اللہ بھی اس جمان فائی ہے رخصت ہوئے۔ حضرت دوؤہ ظلیل اللہ بھی موت کی آغوش میں پنچے۔ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا ہے پردہ فرمایا۔ ظیفیہ المسلمین حضرت ابراہیم موت کی آغوش میں پنچے۔ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا ہے پردہ فرمایا۔ ظیفیہ المسلمین حضرت ابراہیم کے ایک میرے دوست اور خلص ساتھی حضرت عمرفارون بھی چلے گئے۔ پھرائے عقرا ہائے عقرا کہ کر روئے چلانے کے میں نے عرض کیا : اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ عقرا بھی حیات ہیں۔ انہوں نے کہا جھے اللہ نے ان کی وفات کی خبردی ہے اور میرا دل بھی کئی گرتا ہے کہ اب عمرزندہ نہیں ہیں اور دہ تی کیا میں اور تم بھی گویا مُردوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہرم ابن حبان! تجے میری تھیدت ہی انہوں نے درود شریف پڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ دعائیں کیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہرم ابن حبان! تجے میری تھیدت ہی کہ اللہ کی کتاب اور نیکوکار مؤمنوں کے طریقے پر کاریم رہنا۔ بھے تیری اور اپنے مرے کی خبرال چکی ہے۔ موت کو ہروقت یا درکھنا۔ ایک کمے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والی پنچے تو آئیس موت سے خوف دِلانا۔ تمام آت کا رکھنا۔ ایک کمے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والی پنچے تو آئیس موت سے خوف دِلانا۔ تمام آت کا رکھنا۔ ایک کمے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والی پنچے تو آئیس موت سے خوف دِلانا۔ تمام آت کا رکھنا۔ ایک کمے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والی پنچے تو آئیس موت سے خوف دِلانا۔ تمام آت کا

خیرخواہ بن کر زندہ رہنا۔ خبردار! جماعت سے جدانہ ہونا'اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہو گئے تو دین سے دور ہوجاؤ کے اور تہیں پتا بھی نہ جلے گا۔ بتا اس وقت چلے گا جب تیا مت کے دوز تممارا سفردون نے کے دروازے پر پتی کر تم ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا کا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ مخض دعو کی کرتا ہے کہ اسے بھے سے تیری خاطر مجت ہے اور اس نے تیرے بی بعیجنا۔ جب تک یہ دنیا اور اس نے تیرے بی لیے بھی دعا گات کی ہے۔ اسے جن بی بجی سے ملانا اور دار السلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک یہ دنیا میں رہے اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا۔ اسے دنیا کی تحو ڈی ج نیز پر داختی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا علما کی ہے اسے اس کے لیے آسان بناوینا۔ اسے اپنی نعتوں پر شکر کی تو فیق عطا کرتا اور اسے میری طرف سے جزائے خیر دینا۔ پھر فرمایا : اسے ہرام ابن حبان ابنا ہوں 'آج کے بعد بھی تم سے ان اور کر کتیں ناور بر کتیں تازل ہوں' آج کے بعد بھی تم سے ان اور کوں اس تھے ہوں غم و فکر میں جنس اللہ کے میں نہیں ملوں گا۔ فیھے شہرت پند نہیں ہے 'میں تمائی پند ہوں۔ میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جنس اللہ کے میں نہیں ملوں گا۔ فیھے شہرت پند نہیں ہے 'میں تم میرے دل میں رہوگ۔ جم جھے یا در کھوں گا اور تمارے لیے دعائیں کروں گا۔ انشاء اللہ 'اب تم یماں سے جاؤ' میں بھی چاتا میں میں تھیں جان کے متعلق دریا دیا ہیں کہی رویا۔ پھروہ آب میں بھی دویا۔ پھروہ آب کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریا دت ہوں کوئی شخص بھی کچھ نہ نظار تک۔

یہ تھاان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ ہو آخرت کے را ہرو اور دنیا کی زندگ ہے مغرف ہیں۔ دنیا کے بارے ہیں اب تک ہو کھ

ہیان کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کر دار کی تفصیل کے خمن ہیں ہو کچھ گذر دا اس سے خابت ہو تا ہے کہ جو پکھ نہ ہوں کو رہ تا کہ

اور آسمان کے بنچ ہے دنیا ہے۔ سوائے ان چیزوں کے جو خاص اللہ کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہے اور آخرت ہراس عمل

یر ہراس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی مرضی کا قصد ہو۔ چنا نچہ دنیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قت عاصل کرنے کے لیے

عاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے

عاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے

مامس کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے

مزیس سوائے ج کے کی اور کام میں مشغول نہ ہوگا کچروہ اپنے سامان کی حفاظت اور سواری کے کھاس دانے یا ضرورت سفر کے

بندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کہو نکہ یہ آنمال ج ہی ہی ہے متعلق ہیں۔ اس طرح ہو آخرت اس شرکا ایک اہم حصہ ہے۔ اس

کہ بغیرشاید ہی میہ سفرینیو و غوبی تمام ہو لیکن بدن کی ہم اس قدر گرانی کانی ہے جس سے چلنے کی قدرت باتی رہے۔ یہ نہیں ہو کے باب پیدا کرے۔ اس طرح وہ آخرت سے مغز اسے ہو کی بیاسا پڑا رہا۔

کہ ایسے آدی کا دل سخت نہ ہوجائے طائش کے ہوا ہی کہا ہو خص کہ رہا تھا کہ جو محض دنیا میں سے اپنی ضرورت سے

نیادہ لے گا اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو خص دنیا می حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا فور ہیٹے کہ یہ ہماری دوست ہیا وہ میں۔

ہو اسے اور جان لینا جانے گا۔ اس کی ایک اور اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو خوص دنیا کی حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا فیارہ ہو کو میں دنیا میں سے اپنی طرح خور کرلینا وہ ہے کہ یہ ہماری دوست ہیا وہ میں۔

دُنیا کی حقیقت اور ان اُشغال کابیان جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو خالق کا نتات کو اور موت کو بھول جا آہے

جاننا چاہیئے کہ دُنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حظ اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تین امور

ہیں۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ حالا تکہ ایسا نہیں ہے بلکہ نتیوں کے مجموعے کو دنیا کتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اور کی چین اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَامًا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَ النَّبُلُوهُ مَا يَهُمُ أَحُسَنُ عَمَلاً (١٥٠ ركع ١٠٠٠ المدد) ہم نے نشن پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث دونی بنایا ہے ماکہ ہم لوگوں کی آن کش کریں کہ ان میں

نطاده اجماعمل كون كرماي

زمن توانسان کے لیے بستر مکن اور مستقرب اور ذمین کے اور جو مجمد چزیں ہیں وہ اس کالباس کمانا مینا اور جماع ہیں۔ زمین ر جائی چین بین انسی تین قسمول مین تلتیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات ابا آت حیوانات دیا آت سے ادمی غذا اور دوا حاصل كرة ب-معدنيات سے الات اور برتن بنا تا ہے۔ يسے تانب اور لوب سے بنائے جاتے ہيں يا اسي نفذ ركمتا ب جيسے سولے چاندی کے سکتے دھالے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو تشمیں ہیں 'انسان اور بیمائم۔ بمائم کوشت مواری اور زینت کے لیے مطلوب ہیں۔ انسان سے مجمی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے فلاموں سے لی جاتی ہے مجمی معبت مقصود ہوتی ہے جیسے بويون اور لونديون سے كى جاتى ہے اور مجمى دلون كوائي طرف اكل كرنا مقصود ہو كائے لين جاه و طلب اور خواہش ہوتى ہے۔ يہ ہیں وہ چزیں جنیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ایک آیت میں جمع فرادیا ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءُ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْعَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْمَعَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْرِ ثِنَ مَنَ النَّعَامِ وَالْحَرْثِ مَنَ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ مَنَ الْمُقَاطِرَةِ مِنَ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ مَنَ الْمُقَاطِرَةِ مِنَ اللَّهُ مِنْ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ مَنْ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ الْمُقَاطِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا (پ ۳ ر ۱۰ آیت ۱۱۷) خوشما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرفوب چیزوں کی (شا ) عور تیں ہو کی مینے ایکے ہوئے دھر سونے اور جاندی کے منبر لکے ہوئے کو زے ہوئے (یا دو سرے) موسی ہوئے اور زراعت ہوئی۔

اس آیت کریمہ میں نساداور بنین سے مراد انسان ہے۔ زَمن و فِقید سے مراد معاون جوا مروفیرہ ہیں۔ آلیل المومت و الأنعام ے مرادبمائم اور حیوانات ہیں اور الحرث سے مراد نبات ہیں۔

بندے کے ساتھ دُنیا کی چیزوں کا تعلق : بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کے دوعلاقے ہیں۔ ایک ملاقہ دل کے ساتھ ہے اوروہ یہ ہے کہ آدی ان سے مجت کرتا ہے ان سے ظ افھاتا ہے اپنے فکر کو ان کے حصول میں مشغول رکھتا ہے۔ یمال تک کہ اس کا دل آسیرین جا تا ہے پھراس علاقے میں قلب کی وہ تمام مفات داخل ہوجاتی ہیں جن کا دنیا سے تعلق ہے جیسے رکم 'بل محمد' ریا جاه پسندی کر نظنی کمرا مئت انفریف پسندی میخی اور بُرتری کا احساس اس علاقے کو پاطنی دنیا کہتے ہیں اور خلا ہری دنیا ان چیزوں کا نام ہے جن کا امجی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے ساتھ دو سرا علاقہ جسمانی ہو تا ہے لین جم کو ان چیزوں کی اصلاح میں مشغول کرنا ناکہ وہ اپنی اور غیرے حق اُٹھانے کے قابل ہو بھیں۔ اس میں وہ تمام صنعتیں اور پیشے اجاتے ہیں جن میں لوگ مشخول ہیں۔ لوگ ان ہی دوعلاقوں قلب کے علاقة محبت اور بدن کے علاقہ جغل کی وجہ سے اپنے نفسوں کو اور اپنے مقامد زندگی کو قراموش کر بینے ہیں۔ آگروہ اپنے آپ کو اپنے رب کو پہان لیں اور دنیا کی تخلیق کی حکمت اور مرازے واقف ہوجا کیں تو اس بات کو سمجھنے لکیں کہ یہ اَمیان جنہیں ہم نے دُنیا کہا ہے' اس جانور کے چارہ کے طور پر پیدا کئے مجے ہیں جو خمیس موار کرکھے روا موج دے پ كامزن ب-اس جانور سے مراد بدن مي بدن كھائے ، پانى الى اور مسكن كے بغير ذندہ نسي رہتا۔ جس طرح ج كے سفر مي اونث بغير كماس والے اور پانى كے زندہ تبيس رہ سكا۔ دنيا ميں آخر انسان اسے لئس اور اسے مقصد زندى كو فراموش كر ميلے۔ يه ايسانى ے جینے کوئی حاجی رائے کومنزلوں پر محمرجائے اور او نٹنی کوخوب کھلائے پلائے۔ اس کی اچھی طرح محمد اشت کرے۔ اسے نہلائے وطلاع طرح طرح کے کڑے پانے طرح طرح کی گھاس اسٹی کرے جمی اس سے لیے معدے پانی کا بندوبت کرتے بیٹ جائے اس طرح يقيع الله أم بره جائے كا اوريه اونك كاتيدى يجے روجائے كا-وواونكى فدمت ميں اس قدر معموف ب کہ نہ اے اپنے مقصدِ سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آئے برسے کیا تو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سے گا۔

یہ رُو وَحشت جنگل اس کی قبربن جائے گا۔ در ندے نہ اے چھوڑیں گے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عقل مند حاتی کے پیش نظر صرف
اس کا مقصد ہو تا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی شخیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت بین صرف اس قدر مشخول ہو گا جس ہے اس کی طاقت باتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک

مرح آدمی بلا ضرورت بیت الخلاء نہیں جاتا اسی طرح وہ بھی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں پیسے کے
اندر کھانا ڈالنے اور پیٹ سے کھانا باہر نکالئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں بی بدن کی ضرور تیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا
ضرورت باہر نہیں نکالا جاتا اس طرح بلا ضرورت واخل نہیں کرنا چاہئے۔ انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے زیادہ بے
مزاز کرتی ہے وہ بیٹ ہے۔ اس لیے کہ غذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور مشکن کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتنا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے
آسان کے نیجے نگارہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں تی حاجت کا سبب کیا ہے تووہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جو لوگ دُنیادی اشغال میں متغزق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دئیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا دنہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔

، اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح دوان کاموں میں شخول ہو کراپنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرور تیں ۔ ونیاوی اشغال وہ تمام صنعتیں اور پیٹے ہیں جن میں لوگ ہمہ تن معروف ہیں اور ان اشغال کے کرت کی دجہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا مختاج ہے۔ غذا 'لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے 'لباس کری اور مردی دور کرنے اور بارش ہے : بچنے کے لیے اور اس لیے بھی تاکہ بیوی بچے اور مال و متاع مخوظ رہیں۔ اللہ عزوجل نے ان تینوں میں ہے کوئی چیز بھی ایسی نہائی جس میں انسان کی صنعت کو بھر د ظل نہ ہو۔ البتہ بمائم کے لیے یہ بات ہے۔ مثلاً بمائم گھاس پھوس کھاتے ہیں 'یے غذا انہیں پکائی نہیں پڑتی 'پرگری اور مردی ان کے جسموں پر آئرانداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جسموں پر آئرانداز نہیں ہوتی۔ وہ کھلے آسان کے نیزگ گذار کتے ہیں۔ انسان ایبا نہیں ہے۔ اسے اپنی ضروریات زندگی کے لیے پانچ نبیادی منعتوں اور پیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذراحت 'چرانا انتخاص (شکار وغیرہ کے ذریعے غذا حاصل کرنا) بنا اور ممارت بنانا۔ تغیر مکان کے لیے ہیں 'چرانا بمائم کی سواری اور ان کا گوشت مکان کے لیے ہیں 'چرانا بمائم کی سواری اور ان کا گوشت میں نے بہتے ہے۔ ذراعت کھانے کے لیے ہے اور اقتناص سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'محدن اور کھاس' کئری فیرورید افرائی ہو وہ مامل کرنا۔

پیشوں کی تقسیم : کاشکار غلّہ پیدا کرتا ہے ، چرواہا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے اوران سے بیچ حاصل کرتا ہے۔ مقتر عموالی چیزیں حاصل کرتا ہے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ پھران میں سے ہرفن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نہا تات (لکڑی وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا حوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی بردھی کری ، آہنگری بنائے جاتے ہیں یا حوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی بردھی کری ، آہنگری

اور چرم دوزی۔ یہ نتیوں پیشے اور فن آلات سازی ہے متعلق ہیں۔ پڑھتی ہے ہماری مراد ہروہ کار گرہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا تانبا یا سونا وغیرہ 'چرم دوڑ ہے بھی ہروہ کار گر مراد ہے جو حیوانات کے چڑے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجتماعیت : پرانسان کی تخلیق کم اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنا زندگی نہیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس کے دو سرے افراد کے ساتھ اجماعیت پر مجبور ہے۔ اس کے دوسب ہیں۔ ایک سبب تویہ ہے کہ وہ جنس انسان کی بقا کے لیے نسل بردھانے کا مختاج کے اور یہ ضرورت مرد مورت کے بلاپ اور ازدوائی زندگی کے افیر پوری نہیں ہوتی۔ دو سرا سب یہ ہے کہ آدى تعاسب كام كرفي ر قادر نميں ہے۔ كمائے پينے الباس اور اولادى تربيت وغيرو امور كے سلسلے ميں وہ دو سرول كے تعاون كى مرورت محسوس کرتا ہے۔ مردوعورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں مے اور ایک مخص تنا بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کران کے غذا ولیاس کی فراہی تک تمام ذمہ داریوں کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ پھر کھریس ہوی بچوں کی اجماعیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ زندگی مندر بال من الله مندری ہے کہ بہت ہے افراد ہوں ناکہ ہر مخص ایک مخصوص صنعت افتیار کرے ایک مخص کاشت کاری ے تمام کام تن تھا انجام نہیں وے سکتا کیونکہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہے اور آلات کی تیاری آبن کر اور برطی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی مرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض تھا لباس مجی تیار سیس کرسکتا کیونک اولا اسے روئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینانی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات ب شار ہیں ' تناایک آدمی بید تمام آلات تیار نہیں کر سکتا۔ ایں طرح انسان کا تغازندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجماع انتائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجماع کسی صحرابیں ہو اور لوگ نگل زمین کے اوپر اور کھلے آسان کے پنچ بودویاش اختیار کرلیں تو کری سردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا بنا الگ مکان ہوجس میں وہ اپنے مال و مُتاع کے ساتھ محفوظ زندگی گذار سے کری مردی اور ہارش سے فاع سے اورائی وسائل معاش کی حفاظت کرسکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو دفیرہ پختہ مکانوں میں بھی گئس جاتے ہیں اور ان کے نکینوں کو پریشان كرتے ہيں۔ ان كامال وأسباب لوٹ ليتے ہيں 'اس ليے ضرورت ہؤئي كد اوٹجي جار ديواري تغيري جائے جو خام مكانوں كو محيط ہو۔ اس ضرورت کے لیے شہروں اور بستیوں کی بنیاد پڑی۔ پھرجب لوگ گھروں اور شہروں میں استھے ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھڑے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جم لیا کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالا تری اور ولایت حاصل ہوتی ہے ، باپ کوائی اولاد پر- کیونکہ اولاد ضعیف ہے۔اے زندگی گذارنے کے لیے ماں باپ کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پرولایت کے کہ اس سے جھڑے پدا نہیں ہوتے کونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگرچہ ان پر ظلم ہی کیوں نہ وُتعایا جائے جبکہ عورت اپنے اوپر وُتعائے جانے والے مظالم ک خلاف سینہ شپر ہوجاتی ہے اور شوہرے جھکڑا کر جیٹن ہے۔ اولا دوالدین ہے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو کمر کا حال ہوا 'اہلِ شرجمی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف و بَزاع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرجھر کر ہلاک ہوجائیں۔ بی صور تحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے آگروہ مشترک چراگاہوں محیتوں نہوں اور کنووں ہے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا بیٹنی ہے پھر بغض لوگ شعف میاری مرسول پا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو بوئی بے یا رومدد گار چھو دویا جائے تووہ ضائع ہوجائیں۔ آگر اس کی خرگیری کی ذمتہ واری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ سے اور آگر بلاکسی وجہ کے کسی خاص معض پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں سے ذمتہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات وعوار من کی وجہ سے دو سری بہت ہی منعتیں پیدا ہو کیں۔ ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔ اس سے زمن کی مقد آر معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس کیے ضروری ہوا تاکہ زراع کے وقت مج طور پر

احياء العلوم جلدسوم

ہوسکے اور ہر معنص کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن سپہ کری ہے اس فن کے جانے والے بعنی بیای تلوار کی مدد سے شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدد سے شہر ہوں کے باہمی جھڑے کے جی ۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدد سے شہر ہوں کے باہمی جھڑے کے جاتے ہیں۔ ایک فن حدوث اللہ سے ایک فن فقہ ہے۔ لیمی ان شرعی اُدکام و قوانین سے واقف ہونا جن سے محلوق کی زندگی ہیں لظم وضبط پیدا کیا جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے آگہ وہ محالمات ہیں حدود اللہ سے تجاوز نہ کرہائیں اور جھڑوں میں جالا نہ ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وی مخصوص لوگ مشنول ہوسکتے ہیں جو علم ، تمیز اور ہدایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔

ما ہرے آگریہ لوگ ان فون میں مضغول ہوں تو وہ دو سے کام نہیں کرسکتے۔ انہیں معاشی کی ضورت ہے اور اہل شہر کو ان کون میں مضغول ہوں ہو گائیں ہو گائیں منعقیں معطل ہو کررہ جائیں۔ اس طرح آگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے صنعتوں اور پیٹیوں میں لگ جائیں تو شہر غیر محفوظ ہوجائے اور اہل شہر کی زندگی ہر وقت خطرات سے کھری رہے۔ اس طرح یہ ضوورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور بوزق پروہ اموال خرج کئے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہویا دشتوں میں لوٹا ہوا مال ان کے مصارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان آگر یہ اہل ویا نت اور اسمحاب شہر کو اپنے مال سے ان کی مدد کرسکے۔ اس طرح خراح کی ضرورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے کرنی پردے گی باکہ وہ شہری حفاظت کی صورت میں ان کی مدد کرسکے۔ اس طرح خراح کی ضرورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے کہ سے منور تیں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً ایک ضوورت تو ہے کہ کوئی ابیا ہوش ہونا چاہیے جو کاشت کا دول اور الداروں پر انصاف کر سے ساتھ رخواج کی رقم مقرر کرسکے۔ اس کے ساتھ اور ہر محض کی بھی ضرورت ہو جو خراج کی رقم وصول کرسکے۔ ایک خواج کی سے بھی کو خراج کی رقم مقرر کرسکے۔ ایس مضاف کی بھی ضرورت ہوں کہ بھی انسان سے دو گر بھی سے دو گر بیک میں انسان سے دو گر بھی منور کرسے میں انسان سے دو گر میں انسان سے کام لے۔ سلطت کے لیے سیکونوں افراد متعین کرے اور جر محض کو بیاب وال کی سمین مورت ہیں۔ اس کے حافظ 'اس کے دفتر میں کام کرنے والے محرز 'خزاجی' حساب دال' وصول گندگان اور دو سرے کار کن۔ بیس ساتھ ایک بھی مال کی سے بھی انسان کے لیے بھی مال کی مورت ہے۔ اس کے ایک بھی انسان کے لیے بھی مال کی مورت ہیں۔ اس کی مورت کی سے اور کر کے ان کی کے بھی مال کی مورت ہیں۔ اس کی دفتر میں کام کرنے والے محرز 'خزاجی 'حساب دال' وصول گندگان اور دو سرے کار کن۔ بیس سے بھی مورت ہیں۔ اس کی کوئی اور اور مول کندگر کی انسان کے لیے بھی مال کی مورت ہے۔ اس کی مورت کی سے اور کر مورت کے بی مال کی مورت کی ہورت کی مورت کی ہورت کی دو سرے بھی افتا کی دورو کی کوئی اور اور اور کی کی مورت کی ہورت کی سے بھی انسان کی کوئی ہورت کی ہورت کی مورت کی ہورت کی ہورت کی کوئی ہورت کی کوئی ہورت کی کوئی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ک

ضرورت ہے۔ یہ مال فیکسول دغیرہ کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعتوں میں تین تنم کے ہیں۔ اوّل کاشت کار'چ واہے اور پیشہ در' دوم اہل سیف' سوم وہ لوگ جو پہلی فتم کے لوگوں سے لے کردو سری قتم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں: فور کو عُذا الباس اور مکان کی ضورت نے کتی ضرور تیں پیدا کیں ونیا کے ہاتی امور کا بھی میں حال ہے کہ ایک دروازہ کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے متعدّد دو مرے دروازے فود بٹود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ کسی حدیر جاکر منہی نہیں ہوتا جمویا دنیا ایک دوز ہے جس کی گرائی گی گوئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک گڑھے میں کرتا ہے تو اس سے فکل نہیں پایک دو مرے میں گر جاتا ہے دو مرے سے تیمرے میں جاگر تا ہے۔

یہ تمام صنعتیں اور پینے اموال اور آلات کے بغیر عمل جمیں ہوتے ال ان چزوں کا نام ہے جو زشن پر موجود ہیں اور لوگ ان سے تفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلی غذا کیں ہیں پھر مکانات ہیں جن میں انسان تھک ہار کر آرام کر ناہے پھروہ جگہیں ہیں جمال رزق کمایا جاتا ہے جیسے دکانیں ' ہازار ' کمیت و فیرہ پھر لباس ہے ' پھر گھر کا سازوسامان ہے ' پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں ' بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے کیا شکار کا آلہ ہے ' گاتے کا شکاری کا آلہ ہے ' گھوڑا جگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے میں سے خریدو فروخت کی ضرورت جنم لیتی ہے فرض کیجے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشکاری کے آلات نہیں ہیں اوہار اور برخی دو سرے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کاشکاری ممکن نہیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا مختاج ہے اور یہ دونوں غلہ کے لیے کاشکار کے مختاج ہیں 'اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشکار کچھ غلہ لوہار اور برخی کو دے دے 'اور یہ دونوں غلہ کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لیکن ای کے ساتھ یہ ہی اختال ہے کہ جب کاشکار کو دشا آلات کی ضرورت نہ ہو لوہار اور برخی نظے کے مختاج ہوں 'اور جب وہ فلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشکار کو آلات کی ضرورت ہو'اس طرح کی کی مرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہو سکتی' اس مشکل کا حل نکالئے کے لیے الی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر جسم کے آلات ہر مرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہو سکتی' اس مشکل کا حل نکالئے کے لیے الی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر جسم کے آلات ہر کہتے ہواکر آلات کی ضرورت ہے وائیں 'اب مسلوں کو آگر آلات کی ضرورت ہے وائیں اور وہ خرید نے والوں کو بیٹ نہیں ہو دفت ہو گا ہو آلات خرید کی اور مرورت کے دفت ہر محض خرید فروخت کر سکتار کے ابادت تا جر کو بیٹ فروخت کر سکتار کے پائی آلات کے کہتے وائیں آلات کے دوقت ہر محض خرید فروخت کر سکتا ہے 'البت تا جر کو بیٹ کا شری کا نہیں مرف فلے ہی کا نہیں بلکہ تمام اجناس کا بمی حال ہے۔

سفری ضرورت اور ابتدا : پر گاؤل اور شرکے درمیان آمدورفت کا سلسلہ شروع ہوا کیوں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی شرمیں الات ہیں غلہ نہیں بعض لوگوں نے بی پیشہ افتیار کرایا کہ وہ شہروالوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں اور گاؤل والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں قرائم کرتے ہیں 'جو پچھ ال ساہ وہ ایک ذر ہو تا ہے دو سرول کی غرض کے لیے وات دن سفر کرتے ہیں اپنی چیزوں کو او حرسے او حرفظ کرتے ہیں 'جو پچھ ال ساہ ہوہ ایک مداذ چین جا تا ہے بھی کوئی دا بڑن لوٹ لیتا ہے اور بھی کوئی ظالم عالم چین لیتا ہے لیکن اللہ نے ان کی اس غفلت اور جمالت ہی مدنیا کا نظام اور بندول کی مصلحت پوشیدہ رکھ دی وہ مال ضائع جانے کے خوف اور اس کے انجام سے بے پروا ہو کر بوی محت اور جمالت اور جمالت اور جمالت اور جمالت اور جمالت نے منافشانی سے مال اور جرف اور اس کے انجام سے بے پروا ہو کر بوی محت ہیں معموف ہوتے ہیں 'حقیقت بی ہے کہ دنیا کا نظام بندول کی غفلت 'جمالت اور جمالت دور جمالت کی خواہش باتی نہ رہے اور جرفض دنیا سے شکر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے کو حصول و جمع کی خواہش نہ رہے اور ہر محض دنیا سے شکر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے کو حصول و جمع کی خواہش نہ رہے اور ہر محض دنیا سے شکر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے کا میں سے بیا ہوجائیں گائی ہوگ تا ہوگ تا ہوگائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں کی خواہش باتی نہ رہے اور جو محض دنیا سے شکر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے گائیں گائی ہوجائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائیں گائی ہوگائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گائیں گائی ہوگائیں گائی ہوگائیں گائیں گائ

 دو مراکام اور ایک مخطل سے دو سرا منعل پیدا ہوا 'اوربی سلسلہ آج بھی اس طرح دراز ہے۔

چوری اور گذاگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہیں کوئی بھی پیشیا فن کیوں نہ ہو ابتدا میں اسے سکمنا ہی رو تا ہے بعض لوگ بچپن میں غفات کرجاتے ہیں اور کوئی منر نہیں سکے پاتے برے موکر جب ان پر رزق کمانے کی کی ذشہ داری یرتی ہے تو وہ اپنے بچین کی غفات کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی دو میں سے ایک راستہ افتیار کرنا ہے چوری کا یا کداگری کا اب تو یہ دونوں پیٹے بن مے ہیں ان کا حاصل میں ہے کہ دو سرول کی کمائی پر ہاتھ صاف کریں اور اپنے پیٹ کی دوزخ بھریں اگرچہ لوگ اپنی ہرا مکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کردیتے ہیں لیکن چوروں نے بھی مفاخلتی انظامات سے منتے کے حیلے علاش کرلئے ہیں اور گدا گر بھی فتی تدابیر پر عمل پرا نظر آتے ہیں بھی بہت سے چور كروه بناكرايك دوسرے كے تعاون سے واكم والتے بيں كزور چور ديواروں ميں فقب لكاكريا جمتوں ميں شكاف كرے كمندلكاكر مكانوں ميں محقة بيں بكت اشائى كيرے اور جيب كترے بن جاتے بي- كداكروں نے بھى طرح طرح سے حيلے نكال ليے بين اس خیال سے کہ لوگ معیم اعضاء رکھنے والے اور ہے کئے فقیروں کو کھی نہیں دیتے واپی اور اپنے بچوں کی آنکمیس پھوڑ دیتے ہیں اور اعضاء کاٹ دیتے ہیں باکہ لوگ ترس کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جیسی خالی کریں بعض جالاک فطرت لوگ معذوری کا بہانا کر لیتے میں دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں ،جم پر پٹیال باندھ کیتے ہیں آکدلوگ سمجمیں بھارے فدام یا کسی سمین باری ميں جتلا ہيں بعض اپنے آپ كوديوانديا فالج زدہ فلا مركرتے ہيں والا نكدني الحقيقت وہ اجتمع خاصے موتے ہيں ان كى دماغى حالت بھى صحیح ہوتی ہے اور جسمانی بھی ، بعض لوگ مسخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرے مشادین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احتیٰ بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے جرت میں ڈال دیتے ہیں مثلاً خوش آوازی ہے اشعار ساگر کیا مستح عبارت پڑھ کرموزوں اشعار کا اثر داوں میں زیادہ ہو آ ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ان میں زہی تعسب کی جملک بھی ہو' جیسے جعزات محابہ اور اہل بیت کے مناقب پر مشمل اشعار' عشق مجازی اور باطل محبت کے تعموں پر مشمل اشعار بھی دل کوبھاتے ہیں جیسا کہ بہت ہے گدا کر ڈھول بجا بجا کراس مرح کے فرضی گیت الکے پھرتے ہیں' ای دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویدات اور دوا کے نام پر کماس فروفت کردیتے ہیں اور خرید نے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بچے اور جال اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرم اور فال کے ذرىيە پيشين كوئيال كرنے والے بھى اس شاريس بين نيزاس جنس ميں وولوگ بھى بيں جو بر سرمنبرو عظ كہتے ہيں اور وعظ و تقرير ان ک دینی یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دو سروں کا مال آیتا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تا ہے ، بسرحال کدا کری کی اتی قسمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ سب معیشت کے لیے فکر دقتی سے مستبط ہوئی ہیں۔

یہ ہیں مخلوق کے اَشغال کب اور اعمال معیقت کوگ رات دن ان ہی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہم مخفی پر پید کمانے کی دھن سوارے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے وہ اپنے اس کام میں اتنا منہ کہ ہے کہ نہ اسے اپنی وجود کا احساس رہا ہے نہ ایپ مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام کوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جران و نہ ایپ مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام کوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جران و پریثان پھررہے ہیں ان کی کرور عقلوں اور با پختروا خوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیادہ رائے ہوگئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قشمیں: دنیا میں منہمک لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے 'اور نہ سب کا مقصود ایک ہے ' کسی کا نقط نظر پھے ہے 'کسی کا خیال کچھ ہے چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکھوں پر خفلت اور جمالت کے دمیز پردے پڑ گئے ہیں 'اور ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی ہاتی نہیں دہی کہ اپنے انجام پر نظر ڈال سکیں ان کا کمنا یہ ہے کہ جمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے اس لیے محنت کرنی چاہیے ٹاکہ رزق کما سکیں اور کھا کو قوت عاصل کر سکیں ٹاکہ پھر رزق کمانے پر قدرت پاسکیں بعنی وہ کمانے کے لیے کھاتے ہیں 'اور کھانے کے لیے کماتے ہیں 'یہ کاشکاروں 'پیشہ وروں اور ان لوگوں کا نقطۂ نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسر ہے اور نہ دین ہیں ان کا کوئی مقام ہے 'وہ ون میں اس لیے خون پیدند ایک کرتے ہیں ٹاکہ رات کو پیٹ پھر کر کھا سکیں اور رات کو اس لیے کماتے ہیں ٹاکہ ون میں ہیں محنت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سفراور ایک ایس گروش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

کچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سیجھنے کا دعوئی کرتے ہیں'ان کمتاہے ہے کہ شریعت کا مقصد بیہ نہیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کمی لذت سے بسرو وَرنہ ہو' بلک سعادت بیہ ہے کہ آدمی اپنے بطن اور فرج کی شوتین پوری کرلے' یہ لوگ بھی اپنے نفول کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی محبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انہیں پچھ یا دنہ رہا' جانوروں کی طرح دندگی گذارنے گئے' اور اس پر دعویٰ ہے کہ بیہ شہوتیں اصل مقصود ہیں' ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یا د اور آ خرت کے تصور ہے۔

ا قل ہیں۔

پہلے اور دن کا سکون کھویا طویل ترین اُسفار کے 'اور راستے کی ہر مصبت کو خدہ پیٹائی انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند بریاد کی اور دن کا سکون کھویا طویل ترین اُسفار کے 'اور راستے کی ہر مصبت کو خدہ پیٹائی سے برداشت کیا' مال کی خاطر ہر طرح کے کام کے 'خواہ ان میں کتنی ہی مشقت اور رسوائی کیول نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں گئے رہے حدید ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی رَوانہ رکھا ان کا بحل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ پھے خرچ کریں' اور ان کے جمع شدہ سرمائے میں کی واقع ہو گویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذّت بن گیا' اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس لذّت کو شی میں مشخول رہے موت آئی تو وہ تمام خزانہ یا ذریے نمٹن مدفول رہ گیا' یا ان لوگول کے ہاتھ لگا جنہوں نے شہوت ولڈت کی راہ میں تمام دولت لٹادی جمع کرنے والے کو صاصل ہوئی' چرت کو لئے گئے لئے کہ لوگ بخیلوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

کچھ لوگوں نے سوچا سعادت ہے ہے کہ آدی کی تعریف ہو' ہر محض اس کے لباس کی عمر گی اور طاہر کی نظافت و زیبائش کی داد دے' ایسے لوگ بھی رات دن پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں نظی برتے ہیں' اور تمام مال اچھالباس اور عمد سواری حاصل کرنے میں خرج کردیے ہیں گھرکے دروا نوں اور بیرونی دیواروں کو رنگ و روغن سے اس قدر چکاتے ہیں کہ نگاہیں خرو ہوجائیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدارہے' یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے اور اسی لذت کے لیے وہ

رات دن مال كماتے بين أيه نمين ديكھتے كه محنت سے كمايا موا مال كمال خرچ مورما ہے۔

کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیق سعادت یہ ہے کہ جاہ ومنعب طے 'سب لوگ احزام کریں اور تواضع واکساری سے پیش آئیں' اور ان کے مطیع بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت عاصل کرنے کے لیے منعب اور جاہ کی ضرورت تھی' چنانچہ اس کو مشش میں لگ شح کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے فیصلے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصر ہے' اور یہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب کچھ تھی 'ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت عبادت' اور آخرت کے تصور سے بے بروا بنا رہا ہے۔

میہ چند قتمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں' جن کی تعداد سترہے بھی ذائد ہے یہ تمام فرقے خود بھی گمراہ ہیں اور دو سرول کو بھی راو حق سے گمراہ کرتے ہیں' اس گمراہی کر طرف ان کے میلان کی اصل وجہ بھی ہے کہ وہ دنیاوی ذندگی میں اچھا کھانا' اچھا لباس اور اچھا مکان چاہیے ہیں کھانے' لباس' اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ ان متنوں چنوں کی کتنی مقدار کافی ہے' مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آ کے بدھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر رہ گئی اور اس مقصد کے پیچے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بحول گئے 'بولوگ اسباب ذندگی' روٹی اور مکان کی ضرورت کو بھتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد ہے واقف ہیں وہ کسی کام میں استے منہمک نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر جیٹیں ' بو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقصد کا علم رکھتے ہیں اور بہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصہ کتنا ہے فلا ہرہے کہ کسب معاش کا مقصد فنواور نہیں مقصد فنواور ہیں مقصد فنواور ہیں مقصد فنواور ہی خلیق معاش کا خلیا ہے اس کی تخلیق معاش کا مقصد فنواور ہی مقصد فنواور ہی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مقتد رہتے ہیں ' اور جولوگ ہیں ان کے دلول پر اللہ کی یا داور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمجہ آلے والی ذندگی کے لیے مستقد رہتے ہیں' اور جولوگ خبرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں دنیا کے آفمال واشخال انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے' ایک شفل کے پہلو سے وہ مرا شفل بخش کئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو وہ اللہ کو کسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں انہاک مخت جس کا دل ہروقت دنیا ہیں مشغول ہو' اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو وہ اللہ کو کسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں انہاک رکھنے والوں کا طال ہے۔

جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا ہے اعراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے حمد کرتا ہے اور انہیں اعراض كرنے ميں مجى محراه كرديتا ہے چنانچہ دنيا سے اعراض كرنے والوں كے بھى كى كروه بن كے ايك كروه كاخيال مواكه ونيا محنت و مشات کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا کھرہے ،جو آخرت میں پنچا سعادت سے ہم کنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت ندى ہو اى بنائر انبول نے يہ سمجاكہ مي راستہ يہ ہے كه دنياى معيبت سے چيكارا پانے كے ليے آدى اپ ننس كو ہلاک کر ڈالے چنانچہ ہندؤں کے ایک فرقے کے لوگ اگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیتے ہیں اور یہ جھتے بی کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات ال جاتی ہے ایک کروہ کا خیال ہے کہ خود کئی سے کوئی فائدہ نمیں بلکہ پہلے بشری صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اُ خروی سعادت غضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے'اس گروہ کے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہدے کئے بعض لوگوں نے نفس پر اتن مختی کی کہ ریاضت کے دوران مرکئے بعض لوگوں کی عقلیں خط ہوگئیں اور جواس مختل ہو مجے بعض بیار پر مجے اور ریاضت ند کرسکے بعض لوگوں نے جب بیر دیکھا کہ وہ ریاضت کے بادجود بشری صفات کا قلع قبع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سیحفے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سرا سردھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح یہ لوگ الحاد اور لا ذربیت کی طرف ماکن موصح ایک گروه کاخیال مواکدیه تمام عبادتین الله کے لیے کی جاتی میں اور الله ان سے بنیازے نہ کسی کناه گاری نافرمانی اس کی جلالتِ شان میں کی کرتی ہے اور نہ کئی نکو کاری عبادت ہے اس کی عظمت و نقد س میں اضافہ ہو تاہے " یہ لوگ اپنی شوتولک طرف لوث مے اور اباحیت (مرجز جائز ہے) کے داستے رچانے کے انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركددي اوراس كمان فاسد مين جمل مو محتى كه جاري اباحيت بندى مغائ توحيد كى دليل ب المونك جارا عقيده بيب کہ اللہ تعالی بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے'ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ عبادت سے مجاہرہ مقصود ہے' ماکم بندہ اس مجاہرہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پہنچ سکے معرفت حاصل ہوجانے کا مطلب سے کہ مقصد بورا ہوگیا اب مزید کی مجاہدے کی ضرورت نہیں' اس طرح یہ لوگ مجاہرہ اور عبادت چھوڑ جیٹھے' اور یہ دعولی کرنے لگے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفات کی تیود ے آزاد کردیا ہے۔ صرف عوام شرقی احکام پر عمل کرنے کے پاید ہیں اس طرح کے گراہ فرقے بھی نے شار ہیں 'اوران کے باطل عقائد النے زیادہ ہیں کہ انہیں احاطم تحریر میں لانا بھی برداد شوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نجات پائے گاجو آنخضرت ملی اللہ عليه وسلم اور آپ كے اصحاب رضوان الله عليهم الجمعين كي سنت پر عمل پيرا ہوگا العِنى مُد دنيا كو كلّى طور پر چموڑے كا اور نه شموات كوبا أكليد محم كرے كا ونيا ميں سے اتنا حصد لے كاجو راہ آخرت كے ليے توشد بن سكے اور وہ شوتيں چموڑے كاجو شرى اطاعت

کے دائرے سے خارج ہوں' میخ العقیدہ عومن کو ضہ ہر شہوت کی اِتّان کا تی جائے۔ بلکہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چڑوں کا مقدر راہ اَنیانی چاہئے نہ دنیا کی ہر شی چھوٹی چاہئے اور نہ دنیا کی ہر فتی حاصل کرنی چاہئے ' بلکہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چڑوں کا مقدر سے جو کر اس مقصد کی حفاظت کرتی چاہئے چان نے دو اتنی غذا ہے جس سے جادت پر قوت میسر آسے 'اور اِنّا مکان حاصل کرے جو اسے چو ہوں 'وار انا مکان حاصل کرے جو ساتھ دے سے خاص کو ختول سے محفوظ رکھ سے 'اور اُنٹا کیڑا کے جو بدن وحائی سے 'اور ہولئے ہوئے موسموں کا ساتھ دے سے ناکہ جب دل بدن کے ختول سے فار فی جو بائے اُن اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوسکے۔ اور تمام عرفرکر فکر میں مشخول ماتھ دے سے ناکہ دو درع د تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کر سکیں ' یہ تمام اُمور فرقہ ناجیہ لین صحاب کرام رضی اللہ تعالی منم کی افقد احد سے علم میں آئی ہے مرکا دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے جب اپنی اخت کے بہتر فرقوں لین صحاب کرام رضی اللہ تعالی منم کی افقد احد جو میرے اور میرے اصحاب کے داستے پر ہیں ' یہ لوگ راہ احت این مرض کیا اور اس داخل منہ میں ایس کے دور اور اور والے تھے جس کی تفصیل ہم سابقہ سطور میں کر بھے ہیں دولوگ دنیا کو دنیا کہ تیں بلکہ دین کو اس داخل و دوش راستے پر چلنے والے تھے جس کی تفصیل ہم سابقہ سطور میں کر بھے ہیں دولوگ دنیا کو دنیا کے لیے میں بلکہ دین کے لیے حاصل کرتے تھے 'ان کے معاملات میں نہ افراط تفریط کے در میان کی راہ ان کی راہ تنی اعترال ہی اللہ کو جو بہ ہو ہو ہے تھے 'ان کے معاملات میں نہ افراط تفریط تھی بلکہ افراط د تفریط کے در میان کی راہ ان کی راہ تھی اعترال ہی اللہ کو جو ہے ۔

## کتاب ذم البخل وحت المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی زمت کابیان

دنیا کے فقنے : جانا جائے گہ دنیا کے فقتے انتمائی وسیع شاخ درشاخ اور لا تعداد ہیں ایکن ان میں سب سے بوا فقد مال ب کوئی مخص مال سے بے نیاز نہیں وہ سکتا اور اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا ہمی ہوا دشوار ہے مال سے محروم ہونا فقر ہے جو بھی بھی گفر تک پہونچا دیتا ہے 'اور مال دار ہونا سر کئی کا باعث ہے 'جس کا انجام خدار ہے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے 'ظامہ یہ کہ مال ہیں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی 'اس کے فوائد منجیات میں واطل ہیں اور آفات نہی اس کے فوائد منجیات میں واطل ہیں اور آفات نہلات میں مال کے دو پہلو ہیں غیر اور شراور ان دونوں پہلوؤں میں اقراز کرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف وہی علاء انجام دے سکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی محری بھیرت رکھتے ہوں 'نہ کہ رسی عالم اور فریب فوردہ ارباب دین 'اس لیے جُداگانہ طور پرمال کے فقت کا دینا کی مقت سے تعانہ کہ خاص مال سے ہر مقا ذکر کرنا نمایت ضروری ہے 'اس لیے کہ پچھلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے تعانہ کہ خاص مال سے ۔ ہر مقا عاصل کو دنیا نہیں کما جاسکنا 'دنیا کا ایک جز جاہ ہے 'ایک جز بورہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعیدی ہے اس طرح کے بہت سے اور شرمگاہ کی شہوت ہے 'ایک جز خضب سے مغلوب ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جاس طرح کے بہت سے اور شرمگاہ کی شہوت ہے 'ایک جز عام ہی دنیا کا ایک جز ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جن ہی می دنیا کا ایک جز ہونا ہی جز عد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جن ہی آئی جز عف ہی جن ہی جن ہی آئی جز خطرے ہیں جن ہے آئی جن خطرب ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جن ہی جن ہی آئی جز دی حقوان ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جن ہی آئی جن خطر ہی مقال ہی ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی جن ہی دی مقال میں مقال ہی ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی دی مقال ہی ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تعید ہی ہوں کی مقال ہی ہونا ہونا کی ہونا کی ہی ہونا ہونا کی ہونا ہونا کی ہونا کی ہونا کیمراور تعید ہونا ہونا کی ہونا کی

مال کافتنہ : اس کتاب میں ہم مرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں گے اس لیے کہ اس میں انبان کے لیے زیادہ آفات اور نقصانات ہیں اگر مال نہ ہو تو آدی میں فقر کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور یہ دونوں ہی مالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی ددوصف پیدا ہوتے ہیں فتاحت اور حرص ان میں حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی ددومف پیدا ہوتے ہیں فتام در محمد اور دومرا پندیدہ ہے ' مجرمیص کے بھی ددوصف ہیں ایک سے کہ آدی دومرے کے مال پر نظرر کے 'اور ان پر

قابض ہونے کا خواہ شند ہو' دو سرایہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت' ما زمت یا کسی صنعت میں لگائے' طمع بر ترین وصف ہے ' مالدار کے بھی دو وصف ہیں گئل اور فح کی وجہ سے مال رو کنا' اور خرج کرنا' ان میں بھی ایک وصف ندموم اور دو سرا محدو ہے خرچ کرنے والے کے بھی دو وصف ہیں فضول خرچی اور میانہ روی' ان میں میانہ روی محدو ہے' یہ سب باتیں قشابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرنا نمایت ضوری ہے' ہم چودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں کے پہلے مال کی ذخت کی جائے گئ کھراس کی مدح کی عالی ہوگئا اس کے بعد حرص وطع کی فضا کی جائیں ہوگا' اس کے بعد حرص وطع کی فضا کی بیان ہوں گئے ہوگئل کے جائیں گئی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گئی ہوگئی میں شری حدود پر روشنی ڈالی جائے گئ کے جائیں گئی اور اہل کے اور اس کے فضا کل بیان ہوں گئی سخاوت و کہ اس کے بعد ایٹار اور اس کے فضا کل بیان ہوں گئی ہوگئی ہوگئی میں شری حدود پر روشنی ڈالی جائے گئی گئی کے علاج کا طریقہ بیان کیا جائے گا' کھرمال کے سلسلے میں مجموعی ذمتہ دار ہوں کا بیان ہوگئی ہوگئی میں مدود پر روشنی ڈالی جائے گئی کہ میں کہ کی خات کی میں مدود پر روشنی ڈالی جائے گئی کے علاج کا طریقہ بیان کیا جائے گا' کھرمال کے سلسلے میں مجموعی ذمتہ دار ہوں کا بیان ہوگئی۔

### مال کی ندمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

ایک جگدارشاد فرایا۔ اِنَّالْاِنسانَ کَیطُغلی اَن الماستَغنلی (پیار ۲۱ آیت ۲۷) آدی (مد آدمیت سے) نقل جا تا ہے اس وجہ سے کدایٹے آپ کو مستغنی دیکتا ہے۔

ارشاد فرمایا۔ الھیکھ التککا اُٹر (پ ۲۷ ایت) حہیں مال کی کثرت نے قافل کردیا ہے۔ رسول آکرم معلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حب المال والشرف ينبتان النفاق في القليب كما ينبت الماء البقل (١) المال ورش في القليب كما ينبت الماء البقل (١) الماء ورش المرتبة المرت

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمال والجياه في دين الرجل المسلم (٢)

بربول کے مُلِلّے میں آگر دو خونخوار بھیڑئے چھوڑ دیتے جائیں تووہ اس میں اتنا فسادی انسیں کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف مال اور جاہ کی محبت سے پردا ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا۔

هلک المکثرون الامن قالبه فی عباد الله هکناو هکناقلیل ماهم (۳) نیاده ال والے بلاک ہوگئے مردہ مخص جو کمہ کیا ہو مال کو اللہ کے بیروں میں ایسے اور ویسے اور ایسے لوگ کمیں۔

ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں وایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس این امّت کے متعلق ارشاد فرمایات)

سيأتى بعدكم قومياً كلون اطايب الدنيا والوانها ويركبون وينكحون اجمل النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكمان لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقد اعان على هدم الاسلام

تہارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئل مے جو الحرح طرح کی خوش ذاکتہ غذائیں کھائیں مے عدہ عدہ کھورت کھوڑوں پر سواری کریں ہے ، اور انواع واقسام کے خوبصورت کھوڑوں پر سواری کریں ہے ، اور انواع واقسام کے خوبصورت لباس نیب تن کریں ہے ، ان کے پیٹ تھوڑے سے پر نہ ہوں ہے ، اور ان کے نفس زیاوہ پر قناعت نہیں کریں ہے ، وہ دنیا کے ہوکر رہ جائیں گے ای میں لگ کر صبح وشام کریں ہے ، اپنے معبود حقیق کے بجائے دنیا کریں ہے ، وہ دنیا کے ہوکر رہ جائیں گے ای میں لگ کر صبح وشام کریں ہے ، اپ معبود حقیق کے بجائے دنیا می کو اپنا معبود اور اپنے رہے حقیق کے بجائے ای کو اپنا رہ بدنا ہیں ہے ، ای پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے قبلے ہوں کے تہمارے بعد اور ان کے چھیے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ خواہش کے قبلے ہوں گے تہمارے بعد اور ان کے چھیے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ

<sup>(</sup>۱) بھے ان الفاظ میں یہ روایت نیس لی۔ (۲) ترفری نِسائی میں کعب ابن مالک کی روایت۔ لیکن ان دونوں کابوں میں ضاریان کی جگہ جا تعان ہے ' لفظ ذر یہ تنس ہے' الجاء کے بجائے اشرف ہے۔ (۳) بخاری و مسلم بموایت ابوذر اس کے الفاظ یہ ہیں "ھم الاخسرون" ابوذر نے دریافت کیا وہ کون ہیں فرمایا" الاکشرواموالا الا من قال هم کذا لجرائی نے ابن ایزی ہے ای طرح نشل کی ہے جس طرح کتاب میں ہے مرف لفظ عباد الله نسی ہے۔

<sup>(»</sup> جھے ان الغاظ میں یہ روایت نہیں مل البتہ طرانی اوسا اور شعب بہتی میں عبداللہ بن جعفری مدیث ہے "شرار احتی الذین ولدوافی النعیم وغذوابه یا کلون من الطعام الوانا")

طے اسے محرابن میداللہ کی متم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میاوت کرے 'نہ ان کے جازوں کی مشائعت کرے 'اور نہ ان کے بیٹ کی تعظیم کرے 'اگر کسی نے ان (نہ کورہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیاتواس نے اسلام کی (پڑھکوہ محارت) کو ڈھانے پر مدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعوااللنيالاهلهامن اخذمن الدنيافوق يكفيه اكذحتفه وهولا يشعر (يوارانن الله

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑود ،جس نے دنیا میں سے قدر کھایت سے ذاکد لیا اس نے کویا فیر شعوری طور پر اپنی موت کا پردانہ حاصل کیا۔

ایک اور مدیث یں ہے۔

منالع كرويا اورين كربوسيده كرديا-

ایک فخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیانیا رسول اللہ مجھے موت پیند نہیں ہے ؟ آپ نے دریافت فرمایا: کیا جی اس مال ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آگے روانہ کردے (بعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرج کردے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے 'اگر آگے پنچادے گاتو ہوں چاہے گاکہ میں بھی آگے چلا جاؤں اور پیچے رہے گاتو ہوں چاہے گاکہ میں بھی تھے مع جاؤں گا۔ (۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اخلاءبنی آدم ثلاثة واجدینبعه الی قبض روحه والثانی الی قبره والثالث الی محشره فاالذی یتبعه الی قبض روحه فهو ماله والذی یتبعه الی محشره فهو عمله (طبرانی کبیر واوسطه احمد نعمان بن سب

آدى كے تين دوست بين ايك اس كى دوح قبض ہونے تك ساتھ رہتا ہے و سرااس كى قبرتك ساتھ ديتا ہے اور تيسرا محشرتك ساتھ ويتا ہے اور تيسرا محشرتك ساتھ دينے والا دوست مال ہے ، قبرتك ساتھ دينے والا دوست الى اعمل ہے۔ دينے والا دوست اس كاعمل ہے۔

وہ وہ الدور میں علیہ السلام کی خدمت میں حوار مین نے عرض کیا کہ آپ پائی پر جلتے ہیں ہم نہیں چل پاتے اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا: درہم و دینار کی تہمارے نزدیک قدرہ قیمت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا بچھتے ہیں، فرمایا: میرے نزدیک بید دونوں اور
عریزے دونوں پراپر ہیں۔ حضرت سلمان الغاری نے حضرت ابوالدرواء کو ایک خط کھا کہ اے بھائی! جس دنیا کا تم شکر اوا نہ کرسکو
اے جمع مت کرو'اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سا ہے۔
یہم عریزے دیسے الدنی اللہ عالم اللہ فی بھا و مالدبین یدیدہ کلمانگفابہ الصر اط

<sup>(</sup>١) مجهاس دوايت كا علم نهي -

قال له ماله امض فقداديت حق الله في ثميجابصا حب الدني الذي لميطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك الا اديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی دہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی صراط پر سے ادھراد طرکو چھکے گا اس کا مال اس سے کے گا گذر جا 'تو نے جھے میں اللہ کا حق اوا کردیا ہے کی اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی کا مال کی اطاعت نہیں کی ہوگی اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا 'جب وہ کی میراط پر سے اوھراد مرکو چھکے گا اس کا مال کے گا 'کہ بخت کیا تو ہے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت جال اس طرح رہے گی میاں تک کہ مال کے گا' کم بخت کیا تو ہے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت جال اس طرح رہے گی میاں تک کہ مال کے گا آداد دے گا۔

کتاب الزّد میں ہم نے مالداری کی ذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذمت ہی تو مقصود ہے یہاں ان کا اِعادہ نہیں کرنا چاہجے دنیا کی ذمت پر مضمل روایات بھی مال ہی کی ذمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کارکن اعظم ہے یہاں ہم صرف وہ روایات درج کرنا چاہج ہیں جو زیان رسالت علی صاحب العلوۃ والسلیم سے بطور خاص مال کی ذمت میں تعلی ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى-ابوهريرة)

جب بنده مرجا آے إلى الله مك كت إي مرحم في آك كيا بعيما اور لوگ يوچيت إي كيا جموزا\_

ایک دریث میں ہے۔

لاتتخذواالضيعةفتحبواالنيا (ترمنى حاكم ابن مسعود)

جائدادند بناؤورنه حهيس دنياس مجت بوجاع كى

<sup>(</sup>١) ميد حعرت سلمان الفاري كي روايت شين به يكه حعرت ابوالدروا في مديث بيد عط افي الذكر في اول الذكر كو تحرير كما تما-

ذر سے انہیں کینج کر دوزخ میں لے جایا جا تا ہے ، حضرت بیلی ابن معافی فراتے ہیں کہ درہم پچوکی طرح ہے اگر تم اس کے کائے
کی جماڑ پھو تک نہیں کر بچتے تواہے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تہمارے ڈیک ارویا تواس کا زہریلا مادہ تہمیں ہلاک کردے گا،
دریا فیت کیا گیا کہ درہم کی جماڑ پھو تک کیا ہے ، فرمایا حلال جگہ ہے لیما اور جن پر خرج کرنا مطاع ابن زیاد کتے ہیں کہ میرے سائے
دنیا مجتم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت ہے آراستہ تھی میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کہا اگر تھے
میرے شرسے محفوظ رہنا ہو تو دراہم و دینا رکو ہرا سمجھ ، یہ اس لیے کہا کہ دراہم و دینا رہی تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذرایعہ دنیا کی تمام
جیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں ، جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے کویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شام کمتا ہے۔

أنى وجلت فلا تظنواغيره ان التورع عندهذا الدرهم فاذاقدرت عليه ثم تركت فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایبا سجمتا ہوں اور تم بھی ایبانی سمجمو کہ تقویٰ کی صبح پہپان مال سے ہوتی ہے اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقوٰی ہے)

اس مضمون کے میداشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرءقميص رقعه اوازار فوق عظيم الساق منه رفعه اوجبين لاحفيه اثر قدخلعه ارمالدرهم تعرف حبه اورعب

(مہیں کسی فض کے پوئد زدہ کپڑوں اور پنڈل کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجائے اور پیٹائی پر پڑے ہوئے نثان مجدہ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے؛ اسے درہم و کھلاؤ تب مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پر ہیز سامنے آئے گا)

مل ابن عبد الملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمرابن عبد العزیز کی خدمت میں اس وقت پہونچ جب وہ موت کی تش کئی میں گرفتار سے انہوں نے کہا: امیرا کمئومنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا 'آپ نے ایل اولاد چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دواہم ہیں نہ وتا نیر ہیں۔ حضرت عمرابن عبد العزیز کے تیمو نے تھے انہوں نے کہا جھے اُٹھا کر بٹھا دو 'لوگوں نے انہیں کہ میں نے اولاد کے لیے پکو نہیں چھوڑ اقو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کاحق راب رکھا ہے 'البتہ میں نے دو مرول کاحق انہیں نہیں دوا میری اولاد میں دوہی طرح کے بیٹے ہوسکتے ہیں 'ایک اللہ کا مطبع و فرمال بردار'اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے کیوں کہ

وَهُوَ يَتُولَنِي الصَّلَاحِيْنَ اوروووالي عِنوكارون كا-

دوسرا الذكانا فرمان سمند كان اكر ايبا ہے تو بھے اس كى كيا پروا ہو سكتى ہے دوايت ہے كہ محدان كعب القرق كو كسي سے بهت سامال ہاتھ لكا مكن في انسي مشورہ ديا كہ مال اپنے ليے وقي و سمامال ہاتھ لكا مكن في انسي مشورہ ديا كہ مال اپنے ليے وقي و سمامال ہاتھ كا كور كا اور اللہ كو اپنے بيٹے سے ليے محدود جاؤں كا الك محدود افعاكر اللہ كو اپنے بيٹے سے لياند ہوكہ تم خود تو برائى كا بوجد افعاكر اخرت كى طرف جاؤ اور اللى اولاد كے ليے فير محمود كو مرس موت كو وقت و مصبحتين اليى ہوتى بين كر ابو عبدرب نے اپنے مال ميں اور ند و تھے لوكوں نے من بين اور ند و مصبحتين الي ہوتى بين كہ ند پہلے لوكوں نے سن بين اور ند و مصبحتين بين فرايا: ايك بيد كه اس سے بورا مال ليا جائے كا وو مرى بدكہ اسے بورے مال كا حساب دينا پڑے گا۔

# مال كى تعريف اوراس كى من ووم من تطبيق

مال كى تعريف : الله تعالى نے قرآن كريم من كى جكه مال كر في القط فيراستعال كياب منا فرمايا۔ إِنْ تَرَكُ خُيرًا

اكراس نے كوئى خررال) چموزا

رمنول أكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ينفية

نعمالمال الصالح للرجال الصالح (احمد طبراني عمروابن العاص) کیاا میں ہے نیک آدی کے لیے نیک کائی

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے صدقہ اور ج کے ثواب میں جو کھے ذکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ مال کے بغیرنہ آدی معدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کرکے اپنے نامۂ اعمال کو روشن کرسکتا ہے قرآن

ريم مي ہے۔ ويكستَخُرِ جِاكُنْزُهُمَارُحُمَّتِيْنُ رَبِكَ (پاراآیت۸۲)

اور تیرے رب کی مرمانی سے وہ اینا دفینہ نکال لیں۔

اس طرح یہ آیت بھی ال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان اوشاد فرمایا کہا۔

وَيُمُلِدُكُمُ بِالْمُوَالِيُوْبَنِينَ قِيَجُعَلُ لَكُمُ جُنَّاتٍ وَيَجُعَلُ لَكُمُ أَنْهَاراً (ب١٩ره آيت ١١) اور تسارے ال اور اولاویس ترقی دے گا اور تسارے لیے باغ نگادے گا اور تسارے لیے سرس بادے

ارشادِ نبوی ہے۔

كادالفقران يكون كفرا قریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے

تطبیق کی صورت : اس تعمیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کیس ان کی ذشت کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام مناہوں اور برائیوں کا منبع قرار دیا ہے کہیں مال کی تعریف کی ہے اور اے متعدّد عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے ' آخر ان متفیاد آیات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں ال کے مرح ووَم میں تطبیق کا طریقة اس وقت تک سجے میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی عکمت مقصر اور آفات و نقسانات سے واقفیت نہ ہواس کے بعدی یہ حقیقت اشکارا ہو سکتی ہے کہ مال ایک دجہ سے بمتراور ایک دجہ سے بدتر ہے بمتر ہونے کی دجہ سے محود ہے اور بدتر ہونے کی دجہ سے فدموم میو تک مال ند محن شر ہے اور نہ محض خیرے بلکہ وہ خیرو شردونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے ، جس کی سے صفت ہو اس کی بیٹنی طور پر جمعی تعریف کی جائے گی اور مجمی ذمت کی جائے گی صرف عقل مند آدی ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل ترمت نہیں ہے اور جو مال قابل فرتت ہے وہ قابلِ تعریف نہیں ہے۔ احیاء العلوم جلد جہارم کے کتاب الفکر میں ہم نے خیرات اور نعتوں کے درجات کی تغصیل کی ہے " یہ تغمیل وہاں دیکہ لینی چاہے "اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقمود ہے کہ واناؤں اور نور بعیرت رکھنے والول كامتعمد آخرت كى سعادت مے " خرت ايك بائيدار اور نا قابل زوال نعت مے "بزرگ اور زيرك بى اس نعت كے حصول كا قصد كرتے بي و چنانچه سركار دوعالم صلى الله عليه وسم كى خدمت ميس كسي في مرض كيا- من اكرم الناس واكيسهم فقال اكثرهم للموت ذكراواشدهم له استعدادا (ابن ابى الدنيا-ابن ماجمابن عمر") لوكون من بررك تراور زياده بشياركون مع فرمايا موت كا بحرت ذكر كرف والا اوراس كے لياده تيارى كرف والا -

<u>ا خروی سعادت کے ذرائع حصول</u>: دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی اول نغسی فضائل جے علم 'اور خوش خلتی 'ووم بدنی فضائل جیے محت اور تدرسی سوم بدن سے خارج فضائل جیے مال اور اسپاب دنیا 'ان وسائل میں اعلی تروسیلہ فضائل نفسی ہے و دمرے ورج میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل اخری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس وبدن دونوں سے خارج موں ان میں مال مجی شامل ہے ورہم ورینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ بید دونوں انسان کے خادم ہیں جب کہ اس کا کوئی خادم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خودان کی ذات مقصود نہیں رہتی اس لیے کہ نقس ہی ایک ایا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے ، وہ علم ، معرفت ، اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوصاف نفس کی صفات ذاتیہ میں داخل ہوجائیں پھریدن حواس اور اعضاء کے ذریعہ ننس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں 'یہ بات پہلے بیان کی جانچی ہے کہ کھانے سے بدن کو باقی رکھنا اور تکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی تحیل "نزکیه اور علم داخلاق کے پعولوں سے اس کا چن مرکانا مقیود ہے ، جو مخص اس ترتیب سے واقف ہو گاوہ مال کی حیثیت ے اچھی طرح دانف ہوگا اور اس کے خربونے کے سبب پر ہمی مطلع ہوگا 'ال نفس کے لیے ضروری ہے 'اور نفس ہی اصل جوہر ہے جو مخص کی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غایت اور مقصد ہے واقف ہو کراس کا استعمال کرے اور بیشہ اس کی غایث اور مقصود کو پین نظرر کے توبیہ استعال اس کے حق میں بمتراور مغیرے مال جس طرح کسی صحیح مقعد کا وسیلہ ہوسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقامد کابھی ذریعہ بن سکتا ہے اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اُ خروی سے اکراتے ہیں اور علم وعمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے بین اس طرح مال محمود بھی موا اور خدموم بھی محود اس وقت جب کہ اس کی نبیت محمود مقاصد کی طرف ہو اور خدموم اس وقت جبكه اس كى نسبت فدموم مقاصد كى طرف بوجيسا كم مديث شريف بي ب كم جو فخص دنيا كو تدرث كفايت ب زائد مال ليتا بوه كويا غير شعوري طور پر اين موت كى آواز دينا ہے اور كيونكم انساني طبائع شموتوں كى طرف ميلان ركھتى بيں اوران كى إتباع ميں اذت یاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا ذریعہ ہے اس کیے قدر کفایت سے ذا کد مال لینا خطرے سے خالی نمیں ہے' اس لیے انبیاء کرام نے ال کے شرسے بناہ ماگل ہے انخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بدوعا منقول

اللهماجعل قُوت آلمحمد كفافا (بخارى ومسلم-ابوهريرة) اللهماجعل قُوت آل مرى دورى بدركايت كر-

غور کیج آپ نے دنیا میں نے مرف آتا مالگا ہو غیر محض ہو 'آپ نے ایک دعایہ متول ہے۔ اللّٰهم احیدی مسکینا وامنینی مسکینا واحشرنی فی زمر ۃ المساکین (تر تذکی۔انس )

اے اللہ! مجے مسکین زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں موت دے اور مساکین کے دُمرے میں اُٹھا۔ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضو دید دعا کی تھی۔ واجنبینے کی کینی اُک نَفْبِکَ الاصنام کی ۱۳ د ۱۸ آیت ۳۵) اور جھے اور میرے خاص بندو کو بھول سے بچاہیے۔

حفی وونوں سے اللہ رب العزت کی پناہ جائے ہیں۔

امنام سے انہوں نے میں دو پھر مراد لیے سونا 'اور چاندی' اس لیے کہ منسب نبوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھروں کو اپنا معبود مجھنے لگے ' جب کہ نبوت سے پہلے بچپن میں بھی نبی کو پھوں کی بوجا سے دور رکھا جاتا ہے ' سونے چاندی کی حمیادت سے مراد نبیہ ہے کہ دل میں ان کی حمیت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھو کا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تعس عبدالدينار تعس عبدالدرهم تعس ولا انتقش واذا شيك فلا انتعش (١) (بخاري - ابوهريرة)

ہلاک ہوبندہ ویتار 'ہلاک ہوبندہ درہم کرے اور نہ الحے اور جب اس کے کائوا گئے و نکال نہ سکے۔
مطلب بیہ ہے کہ بندہ درہم و دیتار کی کمیں سے کوئی مد نہیں ہوگی 'وہ گرجائے گاتو اسے کوئی افعانے والانہ ہوگااور کائوا بھیے گاتو
اس میں استی سکت بھی نہیں ہوگی کہ کائوا ہی نکال لے 'اس مدیث میں بال سے تعبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار ویا
ہے 'کمی بھی پی پھڑکا عابد بنوں کا پہاری ہے بلکہ جو محض بھی فیراللہ کی پرستش کرتا ہے وہ گویا بنوں کی پرستش کرتا ہے 'وہ مشرک ہے ۔
تاہم شرک کی دو تسمیں ہیں خفی اور جلی شرک خفی بیشہ پیشیہ کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی فالی ہوتے ہیں شرک خفی چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے 'شرک جلی کا مرتک بیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و

#### مال کے نقصانات اور فوا ئد

مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور بڑیا ت بھی 'بڑیا ت اس کے فوائد ہیں 'اور زہراس کے نقصانات ہو ہفت اس کے نواتر و نقضانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے بیر ممکن ہے کہ وہ اس زہرسے پیج سکے اور اس کے بڑیا ت سے فائدہ اٹھا سکے '

مال کے فوائد : دین بھی ہیں اور دنیوی بھی 'ونیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسٹے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسانہ ہو آتو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے 'البت دینی فوائد قامل ذکر ہیں۔

<sup>(</sup>١) يكن اس مين انتقش شين به بلكه حس وانتكس الغاظ بخاري مين تعليق اور ابن ماجه و ما تم مين موسولا معتول ب-

ے ہے "کیوں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیشہ لوگوں کے ذمرے میں شامل ہوپا تا ہے کیونکہ آدمی اس دفت تک تنی کملانے کا مستحق نہیں ہوتا 'جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مروّت کا سلوک نہ کرے ' یہ عمل بھی بردے اجرو ثواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود بیں ' اور ان میں کمیں یہ قید نہیں کہ ہدیہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا دعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو' آبر بچانے کی غرض سے خرچ کرنا بھی دبئی منفعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو کچھ دے یا جو کہتا ہو' اور مجلس میں ذات کا نشانہ بنا تا ہوائی طرح کینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شرہے نچنے کے لیے اور ان کے شرہے نچنے کے اور ان کے شرہے نے لیے مال خرچ کرنا ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماوقیبهالمرعوضه کتب لمبه صدقة (ابرسل ماری) بسل ماری باتی مرت باتی مرت باتی مدقد المی ماتی م

عزت بھانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں بھی ٹواب کا باصف ہے کہ اس نے غیبت کرنے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے '
اور اس کے کلام سے فقد نہیں پھیلنا' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے 'اور جس کی فیبت کی جائے وہ بھی انقام کے جذب سے مجبور ہوکر ایسا جواب نہیں دیتا' جو حدود شریعت سے مجبور ہوا نہوں اگر خدا النہیں کرنے گئے تو وقت الگ ضائع ہو'
ہجر کہ کہ انسان اپنے اسباب کی فراہمی میں جن اعمال کا کائی ہے وہ بے شار ہیں اگر تنما انہیں کرنے گئے تو وقت الگ ضائع ہو'
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ ہے' طالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام ہی ذکر و فکر ہے۔ طا ہر ہے مضورت ہوان کے نیج تیار کرنا 'وہ تمام کام جو دو مرے ہے کرائے جائے ہیں تنما انجام دے گا بید زبردست ضارہ ہو دو است مند مند خریدنا' اسے پینا' گیانا' گھر صاف کرتا بیاں تک جن کتابوں کی صورت ہوان کے نیے تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو مرے ہے کرائے جائے ہیں تنما انجام دے گا به زبردست ضارہ ہو دو است مند المیہ تنما کو کہ فود کرنے گئے قودہ عمل ' علم اور ذکر و فکر سے بھینا دور رہ کا مور سے کہ دو مال کی مشعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فاکدہ علی ما وہ وہ اس کی مشعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فاکدہ عام ہو۔ چیس معاجد' پل 'مسافر خالے ' بھو بھی فعی بنا ہوں کے لیے دین ' با کداود قف کردیا ہے اپنے اخراجات ہیں جو آدی کو مرنے کے بعد بھی فعی بنا ہوں کہ اس سے مرد کرانا' یا خرک کاموں کے لیے ذین ' با کداود قف کردیا ہے اپنے آئر اجات ہیں جو آدی کو مرنے کے بعد بھی فعی بنا ہوں وہ فقر کی ذات اور مفلمی کے عیب سے محفوظ رہتا ہے' بی اور اللہ کی ذرت کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مخلمی ہو تا ہو گئا کی اس سے برادرانہ روابط قائم کرنے ہیں گئی جس کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مخلمی بھی اور اس سے برادرانہ روابط قائم کرنے ہیں گئی حس کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مخلمی بھی اور کیا ہوں کے ہیں۔ اس کی ایک اور مخلمی بھی تاتے ہیں نیک اور مخلمی بھی اور کیا ہوں۔

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں دی اور ویوی وی نقصانات تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدی کو کناہ کے راستے پر ڈال رہتا ہے کیونکہ شہوتیں آدی کے ول پر مسلسل بلخار کرتی رہتی ہیں ' ہے ماقیکی اور ججز کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدی کی گناہ کے اور تکاب سے باہوس ہو تا ہے تو دل ہیں اس کا دامیہ پیدا نہیں ہو تا ، اور جب یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اب ہیں اس گناہ کا ارتفاب کرسکتا ہوں تو یہ دامیہ ابھر تا ہے مال کا موجود ہوتا بھی ایک طرح کی تدرت ہی ہے مال ہوتو آدی کے دل میں گناہ کرتے اور فسق و فجور میں جٹلا ہونے کی خواہش جنم لیتی ہے 'اگر دہ اپنی خواہش پر عمل کرلے تو ہلاک ہوجات اور مبر کرتے تو تکلیف میں جٹلا ہوناں کے کہ قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا انتخافی دشوار ہے مالداری کا فتند مفلس کے فتنے سے بردا ہے 'دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں تنتخہ تک نوبت پینچتی ہے 'اور یہ مال کے غلط استعال کا پہلا درجہ ہے 'کول کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روثی کھائے اور موٹا کپڑا پیٹے 'اور تمام لذیذ کھائے ترک کردے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایساکیا تھا، لیکن ہر مخف ایسا نہیں کرسکتا' جے مالی وسعت میشر ہوگی وہ مباحات میں تنقم ضرور افتیار کرے کو الیمی امیا کھائے گا'اور نفس کو اس کا عادی بنائے گا اور جب تنظم میں اے لذت ملنے لگے گی تو پھراس سے رکنا مکن نہ ہوگا بلکہ پھرتوب مال ہوجائے گا کہ آکر طال آمن تنظم كے تقاضے بورے كرتے سے قاصر ب كى و مككوك اور حرام ذرائع النتيار كرنے پر مجور موكار است جموث نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق وعادات کودل میں جگہ بنائے کا موقع دے گا ناکہ اس کی دنیا کا تھم اس کی اپنی پیند کے مطابق بنا رہے اور اس کے تنظم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی صابحت زیادہ ہوتی ہے آور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ رُوش افتیار کر آئے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعافی کی نافرانی سے بھی گریز نہیں کر آ' اگر انسان پہلی آفت سے چ جائے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے اور مخلوق کی احتیاج سے دویتی اور دعشنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد کیند 'ریاؤ کیر' جموث چفل خوری فیبت اور ان تمام معاصی کو چھٹنے پھو لنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں کیریہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرے دو سرے احساء کی طرف بھی نظل ہو جائیں 'یہ سب ال بی کی نوشیں ہیں تیسری آفت اور اس سے کوئی الدار خالی شیس بیہ کہ آدمی ال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کر اللہ کے ذکر سے فافل ہو جاتا ہے اور جو چیز آدی کو اللہ سے فافل کردے وہ ایک ایسا فسارہ ہے جس کی تلافی کسی طرح ممکن نہیں اس ليے حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمايا كه مال ميں تين آفتيں ہيں ايك آفت توبيہ كه جائز طريقے ہے ندلے كى نے عرض كياكہ أكر آمنى طال ہو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت ميں وہ ناحق خرچ كريكا، يہ دوسرى افت ب كى نے عرض کیا کہ اگر وہ حق میں خریج کرے 'فرمایا مال کی حفاظت اے اللہ کی یا دے غافل کردیگی 'یہ تیسری اور بردی آفت ہے 'ذکر اللی سے غفلت ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور منشاء اللہ کاذکر اور اس کی ذات و صفات میں فکر ہی تو ہے'اور ذکرو فکر کے لیے فاریخ قلب کی ضرورت ہے'المر کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن تھیتی کے جنگزوں میں الجھا رہتا ہے' تمنی حساب کتاب کررہا ہے ، تممی شرکاء ہے بر سر پیار ہے ، تممی پانی اور حد بیزی پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے ، تممی ان لوگوں سے جھڑرہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ مہمی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے نبرد آنما ہے " تجارت پیشہ آدمی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک تفع میں برابر کا شریک ہے "لیکن کام میں برابر احد نسیں بنا تا تمیں شریک پرچوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آتا ہے ایک حال جانوروں کے مالک کائے ایک جفتے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کائم و بیش میں حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اسے اموال میں مشخول ہیں اور ان کی اصلاح و حفاظت کے بارے میں شكراور پريان ہيں سب سے كم شغل زين ك كرے ہوئے فزانے سے ہو تا ہے اليكن مدفون فزاند مجى دل كوبت كچه الجعالياتا ہے'اس کے ضافع جائے'یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کا اندیشے ول میں مرابعارتے ہیں توذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نسیں ہویاتی مراحد اس کی حفاظت کی فکردامن گیررہتی ہے ونیا کے افکار اور منگاے لا محدود ہیں ان کی کوئی انتماء نسیں ہے ،جس كے پاس ايك دن كى غذا ہے۔ وہ تمام افكار پريشال سے دور اور ان بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ يہ بیں مال كے دينی نقصانات-ان ميں اسکانجی اضافہ کر کیجے کہ دولت مندمال حاصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نہیں کرتے ، پرجب مال حاصل ہوجا آ ہے تواس کی حفاظت کے لیے کس طرح دل و جان سے بے قرار رہتے ہیں عاسدوں کے حمد سے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہروقت یہ وحرکا لگا رمتا ہے کہ کمیں محنت و مشانت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہوجائے اس سے معلوم ہوا کہ مال فی الحقیقت زہرہے ' بریاق صرف ای صورت میں ہے جب کہ اے گذربسر کا ذریعہ سمجما جائے 'اور ذائد از ضرورت مال الله کی راو میں خیرات کرویا جائے۔ جرص وطمع کی نرست و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف جاننا چاہیے کہ مغلبی ایک عمدہ وصف ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الفقر میں اس کی تفصیل کی ہے الیکن تنما فقر کوئی قابل تعریف

وصف نہیں 'جب تک صاحب نقریں قاعت نہ ہو'وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کرتا ہو'اور نہ
مال کمانے کا حریص ہو'اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب کہ وہ بعد ر ضرورت غذاؤلباس اور مسکن پر قانع ہو' بلکہ ان میں بھی اونی
چزیر قناعت کرے'اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماوے زائد نہ بدھائے'اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مصلے مرق کائے'کڑت شوق اور طول آمل سے آدی قناعت کی عزت سے محروم ہو جا آ ہے اور طعو حرص کی گندگی سے آلودہ ہو جا تا ہے'طع و حرص سے وہ دو سری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہو تا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جمین شرافت داغدار ہو'ویسے طعوح ص اور قلّتِ قناعت آدی کی فطرت میں داخل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لوکان لابن آدموادیان من ذهب لابتغی وراء هما ثالثاولاً یملاجوف ابن آدم الا التراب ویتوب الله علی من تاب (بخاری و مسلم ابن عباس وانس) الرانسان کے لیے سونے کے دوجل ہوں توووان کے پیچے تیرے کی جبڑ کرے 'ابن آدم کا پیٹ مرف

منی سے بعرسکتا ہے اور جو محض توب کرے اللہ اس کی توبہ تبول فرما تا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر وی نازل ہوتی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوت آپ ہمیں وی کے احکام سکھلاتے 'ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرمایا۔
انا انز لنا المال لا قام الصلوة وایت اعالز کا قولو کان لا بن آ دم وادمن ذھب لا حب
ان یکون له ثانی ولو کان له الثانی احب ان یکون لهما ثالث و لا یملا جو ف ابن
آ دم الا النر اب ویت و ب اللہ علی من تاب (احمة البیہ قبی فی الشعب)
ہم نے مال نماز قائم کرنے اور زکوۃ اواکر نے کے لیے اتا رائے اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جگل ہو
تو دہ دو سرے کی خواہش کرے اور دو سرائل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پیٹ مرف خاک ہی
سے یُر ہوتا ہے اور جو تو بہ کرتا ہے اللہ اس کی تو بہ تحول فرما تا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری موایت فرماتے ہیں کہ سورہ برأت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی می جمراس کی بیر

آبیت لوگول کویا دہے۔

ان الله يئويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (مسلم مع اختلاف طبراني)

الله تعالی اس دین کی ایے لوگوں سے بائید کرائے گاجن کو دین کاکوئی حصد نعیب نہ ہوگا اور اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو جنگل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیسرا جنگل بھی مل جائے 'ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی ہم سکتی ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ تبول فرما تا ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبر انی-ابن مسعود) دو دریس بمی هم برنس موت ایک علم کا دیس دو مرا مال کا دریس-

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشبمعها ثنتان الامل و حبالمال (بخاری و مسلم-انس ) انسان بو ژها بوجا آب اوراس کی به دو خصاتین جوان رای بین آرزو اور مال کی مجت کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشت میں وافل ہے اس میں بھی شک نہیں کہ یہ ایک گراہ کُن اور مملک عادت ہے 'میں دجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طُوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (ترمني نسائى- فضاله بن عبيد)

اس کے لیے خوشخری ہے جو اسلام کی دایت پائے اور اس کی معیشت بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر قائع ہو۔

اس مضمون کی مجمد روایتی سه بین-

مامن احدفقير ولاغنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى اللنيا (ابن ماحدانس )

قیامت کے روز کوئی ال دار اور فقیرایانہ ہوگاجس کویہ تمنانہ ہوکہ اسے دنیا میں گذر بر کے بقدر دیا جاتا۔ لیس الغنی عن کثرة العرض انما الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم ابو ھریر ڈ)

مالداری سامان کی کشرت سے نہیں ہے کیکہ مالداری نفس کی فن موتے کا نام ہے۔

الاایهاالناس اجملوافی الطلب فانه لیس لعبدالاماکتب لهولن یذهب عبد من الدنیاحتی یا تیمماکتب لممن الدنیاوهی راغمه (۱) (۵۲ مام مایر)

سن العليات معنى يوسيات معنى العلي وهلى الماس كانتارين الماس كانتارين الوائد الماس الماس كانتارين الماس الماس كانتارين الماس كانتارين الماس كانتارين الماس كانتار الماس كانتار الماس كانتار الماس كانتار كانت

روایت ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بیروں میں زیادہ خی کون ہے؟ فرمایا جو پکٹہ میتر ہے اس پر زیادہ قناعت کرنے والا 'عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ فخص جو اپنے نفس سے انصاف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعي ان نفساكن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقو اللهواجملوافي الطلب (إبن ابتي النيا - حاكم)

جرئیل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک شیس مرے گاجب تک اپنا رزق پورا بورانہ حاصل کرے گا'اس لیے اللہ سے ڈرواور خوش اسلولی سے ماگو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تختے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھالے اور ایک پالہ پانی لی لے 'ونیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كنورعاتكناعبدالناس وكن قنعاتكن اشكر الناس واحبللناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا (ابن ماج)

<sup>(</sup>۱) يدروايت اى باب كے بچيلے مفات يس گذر بكى ب

ورع اختیار کرتولوگول میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناعت پند بن تولوگول میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگول کے لیے وہی چڑپند کرجو تو اپنے لیے پند کر تا ہے ایسا کرنے سے تو مؤمن ہوجائے گا۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے طع کرنے ہے منع فرایا 'چنانچہ حضرت ابوابوب الانساری روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا کہ جھے کوئی مختر بعنی ہیں جو نے اس سے فرایا۔
افا صلیت فصل صلاۃ مودع ولا تحدثن بحدیث تعتذر منه غدا واجمع الیاس ممانی ایدی الناس (ابن ماجہ حاکم نحوم سعد ابن ایی وقاص) جب تو نماز پڑھ تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی الی بات نہ کرجس کی کھے کل معذرت کرتی ہوئے اس سے ابوس دو۔

حضرت عوف ابن مالک الا مجھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نوا کرتے ہیں کہ میں است افراد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرت کے کہ آپ نے فرمایا کیا ہم بیعت نہیں کر بھے؟ حاضرت کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر بھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر بھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے اور آپ کے بیعت نوام کر بھے تھے اس کم بات پر بیعت کریں ہے؟ آپ آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کی ہم میں سے کسی نے عرض کیا 'بیعت تو ہم کر بھکے تھے 'اب کس بات پر بیعت کریں ہے؟ آپ نے ذمایا۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولاتسالواالناس شئيا

اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو' اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤپانچوں وقت کی نماز پڑھو' دین کی بات سنواور اطاعت کرواس کے بعد کوئی بات آہت سے فرمائی اور لوگوں سے پچھے نہ مانگو۔

راوی کہتے ہیں کہ ان بیعت کرنے والول میں سے بعض نے آپ کی تعیمت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کو ژاگر جا آا قوہ دو سرے سے ہرگزید نہ کہتا کہ جھے اٹھا کردو۔ (مسلم 'ابوداؤر'ابن ماجہ)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرباتے ہیں کہ طبع مفلی ہے اور لوگوں سے ناامید ہونا مالداری ہے ، یہ بھی فرمایا کہ جو آدی لوگوں کے مال سے مالیوس ہوجا آلیا کہ مالداری کسیر کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ، اللہ سے مالیوس ہوجا آلیا کہ مالداری کسیر کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ، آرزوُدل کا کم ہونا 'اور قدر کفایت پر راضی رہنا 'اس مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

العیشساعات نمر وخطوب ایام تکر اقنع بعیشک ترضه واتر کهواک تعیش حر فرب حنف ساقه نهبویا قوت و در

رجہ عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گذر جاتی ہیں اور معینتوں کے بے شارون ہیں چو بار بار آتے ہیں 'اپنی معیشت پر قناعت کرو خوش رہو کے خواہشات چھوڑو آزادانہ زندگی ہر کرد گے بہت می موتیں سونے یا قوت اور جوا ہر کی دجہ سے ہوتی ہیں ۔ محمد ابن الواسع خلک روٹی پائی سے بھگو کر کھالیا کرتے تھے اور کھا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناعت کرے گاوہ کی کا مختاج نہ ہوگا 'سفیان توری فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بھڑے جب تک تم اس میں جنلا نہ ہو اور جس چیز میں تم جنلا ہو وہ اتن ہی بھڑے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر روزیہ اعلان کرتا ہے اے ابن آرم! تھوڑی چیز بقذر کھایت مانا اس سے بھڑے کہ زیادہ ملے لیکن تجے سرکش بنا دے 'سمیط ابن عجلان کہتے ہیں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقذر کھایت مانا اس سے بھڑے کہ زیادہ ملے لیکن تجے سرکش بنا دے 'سمیط ابن عجلان کہتے ہیں اے انسان! تیرا پید ہالشت درہالشت ہے (چھوٹا ہے) اس کے ہادجودیہ تیرے پورے جم کونون ٹی ڈلوا دیتا ہے' ایک عکیم سے سوال کیا گیا کہ تیما ال کیا ہے اس نے جواب دیا فا ہر میں بتا من میں میانہ دو کی افقیار کرنا اور لوگوں کے مال سے ماہوں رہنا روابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنزے سے فرما ہے ہا۔ ابن آدم! اگر تمام دنیا بھی تیری ہوجائے تب بھی تیجے غذا کے علاوہ کچھ نہ سلے گا اگر میں تھے کو غذا دوں' اور دنیا کا حباب کی دو سرے کی گرون پر رکھ دوں تو یہ میرا تھے پر زبردست احبان ہوگا ، حضرت عبداللہ ابن مسود کسے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی کسی ضوورت کے لیے سوال کرے تو تھوڑا مائے "اور کسی کے پاس جا کریے نہ کہ کہ تم کسے ہوں تو جب تو جس قدر تمہاری قسمت میں ہے وہ حمیس مل کر رہے گا بنوامیہ کسی عکراں نے ابو عازم کو کھا کہ اگر آپ کوئی ضرورت رکھتے ہوں تو جھے لکھ کر بھیج دیجے" ابو عازم نے جواب دیا میں نے اپنی تمام ضرور تیں اپنے آقا کے سامنے رکھ دی ہیں جو وہ جھے مطاکر آ ہے لیا ہوں' اور جو نہیں دیتا اس ہے قاصت کرتا ہوں' کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مقتمد کو کس چیز سے نیا دہ خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے "اور کون می چیز خم دور کر نے جس اس کی زیادہ معین ہو اس نے جواب دیا کہ عقل مند کو سب سے زیادہ خوشی میں میں ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محر کریس کرتا ہے اور خم دور کرنے پر سب سے زیادہ محر کریس کرتا ہے اور خم دور کرنے پر سب سے زیادہ محر ان کی جو دیا کو زیادہ محر ان کی چوز کے اور سب سے نیان خور کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالال کو میں سے بھی پھیلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالال کو میں سے بھی پھیلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالات کو سب سے بھی پھیلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالوں کو میں سے بھی پھیلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالوں کو میں سے بھی پھیلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محرا نے دالوں کو میں سے بھی پھیلی جائے شام کو اندا کو دند کے دور کر سب سے دیادہ دو تھے ہوئی جو دنیا کو زیادہ میں اس کے دور کر سب سے دیادہ دور کر سب سے دیادہ دی سب سے بھی پھیلی جائے شام کی دور کر دیا کو دیا کو زیادہ کو دیا کہ دور کر کر کے دور کر کر کیا کو دیا کو

ارفهبال فتى المسى على ثقة ان الذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جليديمس يخلقه ان القناع من يحلل يساحتها لميلق في دهره شيئا يورته

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جے بھین ہو کہ جس نے رزق تقتیم کتے ہیں وہی جھے بھی رزق عطا کرے گا'اس کی آبرد محفوظ ہے وہ اسے داغ نہیں لگا آ'اور چیکتے و کتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کر آ'جس محض کو قناعت میسرہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپندیدہ صورت حال سے دد چار نہیں ہوگا۔

اس مضمون کے بید چند شعریں۔

حتى متى انافى حل وترحال وطول سعى وادبار واقبال وناز حالمار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ما حالى بمشرق الارض طور اثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولوقنعت أثنانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمت میں جب تک سفرو حضر طول جدوجمد' آمدورفت میں لگار جوں گاو طن سے بیگانہ آوردوستوں سے دور جوں وہ نہیں جانتے میں کس حال میں جوں' میں بھی زمین کے مشرقی حصہ میں جوں اور بھی مغربی حصے میں میری حرص کا عالم یہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آنا' اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آدی قناعت سے غنی جو آئے نہ مال کی کثرت سے۔

حعرت عرائے فرمایا میں تہیں یہ ہتلا تا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طال ہے دو جو رائے ایک سردی کے لیے اور کری کے لیے اور کری کے لیے نام عربی کے لیے نام عربی کے لیے نام اور نہ کری کے لیے نام عربی کے لیے سواری اور قریل کا دو سرے لوگوں کی طرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا نکھا تا ہوں اور نہ ادتی بخدا ! مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں ہمویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کھایت سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے ہمائی کو حرص پر طامت کی 'اور کہا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیرا طالب ہے اس سے تونہ نیج سکے گایعنی موت اور جس کا تو طالب ہے یعنی رزق کا وہ تجھے مل کر دے گایوں سمجھ کہ تیرا طالب (موت) اگرچہ نظروں سے

لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر کز نہیں رہے گا تنہیں یہ غلا فنی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زاہد کورزق نہیں ماتا۔

آراکیزیدکالاثراءحرصا علیالدنیاکانکلاتموت فهللکغایةانصرتیوم الیهاقلتحسبیقیرضیت

(ترجمند میں دیکھتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری جرمی بدها دی ہے کویا اب تختے مرنای نہیں ہے کیا تیرے حرص کی کوئی انتہاری ہے 'آگر کسی دن تجھے دنیا مل جائے وکیا ہے کہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر رامنی ہوں۔

ی دون میں کہ ایک دیکاری نے ہزار داستان مکڑی اس نے بوجہاتم میراکیا کو مے؟ دیکاری نے جواب دیا دی کرے کھاؤں گا، ہزار داستان نے کما کہ میرایہ تموزا ساموشت نہ تیری بھوک منائے گانہ تھے فکم سیر کرے گا البتہ میں تھے تین باتیں اسی ہلائے دیتی ہوں جو تیرے لیے میرے کوشت سے زیادہ مغید ثابت ہوں کی ایک بات میں انجی ہتلائے دیتی ہوں و سری اس وقت ہتلاؤں كى جب توجهے آزاد كردے كا اور من تيرى قيد سے كل كرورخت پر جاجموں كى اور تيسرى اس دقت جب ميں بها زكى چونى پر پہنج جاؤل کی محاری نے کما اچھا پلی بات بتلا اس نے کما گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرنا محکاری نے اسے آزاد کردیا ،جبوہ اڑ كردونت پر بيني مني شكاري نے كما اب دو سرى بات بيان كر "اس نے كما جو بات نامكن ہو اس كاليتين مت كرنا" اتا كمه كروه ورخت سے اڑی اور بہاڑی چوٹی پر جا بیٹی عظاری نے کہا اب تیری بات ملا۔ اس نے کما اے بد بخت! اگر تو مجھے زے کر ہا تو میرے معدے سے دو بیش قیت موتی نطلتے ہرموتی کا وزن ہیں مثقال ہو نا۔ راوی کتا ہے کہ یہ س کر شکاری غم وضعے کی شدات ے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور کنے لگا مجھے تیری بات بالا چرا نے کما تیری بات کیے بالاوں تو پہلی دو باتیں بمول کیا ہے الیاس نے تجھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ جو گذر جائے اس پر افسوس مت کرنا 'اور جونا ممکن ہو اس کا لیقین مت کرنا 'میرا گوشت خون اور ترسب مل كر بمي بين مثقال كے برابر نميں ہو يكتے چه جائيكہ ميرے پوٹے ميں بين مثقال كے دوموتى ہوں 'اتا كمه كرچرا اوعلى 'يہ واقعہ انتائی حریص اور طامع آدمی کی مثال ہے وہ شدت حرص وطمع کی دجہ سے حق کے ادراک سے اپنی آ تکھیں بند کرلیتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بیٹمتا ہے 'ابن سیرین فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں 'اپنے دل سے امید نکال دے پاؤں خود بخود قیدے آزاد ہوجائیں گے۔ ابو محد الیزیدی کتے ہیں کہ میں بارون وشید کے پاس کیا وہ ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تھے اس پر سونے کے پانی ہے کچھ تحریر تھا مجھے دیکھ کروہ مشکرائے میں نے عرض کیا امیرالمؤمنین بوے خوش نظر آرہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ گئے ہے انہوں نے کما ہاں! بنوامیہ کے خزانوں میں سے جھے یہ دو شعر کے ہیں تیرے شعر کامیں نے اضافہ کیا ہے۔

ماجة فدعه لاخرى ينفتح لكبابها وءه ويكفيك سوات الامور اجتنابها نب ركوب المعامى يجتنبك عقابها

اَناسدُبابعنكمن دُون حاجة فانقراب البطن يكفيكملوءه ولاتكمبنالالعرضكواجتنب

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ علاء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں دائے کرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا طبع انس کی ہوس ادر حاجتوں کی طلب سے علوم دلوں سے مث جاتے ہیں ' فنیل نے عرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی وضاحت فرہائیں ' انہوں نے کہا آدی ایک چزی حرص کرتا ہے اور اس کی ہوس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا اے پانے کے اپنا دین ضائع کردیتا ہے اور نفس کی ہوس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں ' کی چز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے ' اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے جم کس کے وروازے پر دستک ویتا ہے ' بھی کس کے ایت ہوتا ہے جہاں کو یا اس کی تکیل اپنے ہم میں لے لیتا ہے جہاں پر دستک ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کہ ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کر دستک ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کہ ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کر دستک ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کہ ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کر دستک ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کہ ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کہ ویتا ہے ' بھی کس کے لیتا ہے جہاں کر دستک ویتا ہے ' بھی کسی کا دُر کھ کا در کھ کا کہ دیتا ہے جو میش اس کی حاجت روائی کردیتا ہے کو دوار اس کی خلیل اپنے تھی میں لے لیتا ہے جہاں کہ دیتا ہے ' بھی کسی کیا اپنے ہو گھی اس کی حادث روائی کردیتا ہے کہ ویتا ہے ' بھی کسی کا دُر کھ کا دیتا ہے جو میش اس کی حادث روائی کردیتا ہے کو اس کی خواہشات کی خواہشات

عاب کے جائے 'جس طرح ہاہے کام لے 'وہ سرنیاز خم رکھتاہے 'راہ ہی بھا ہے وسلام کرتا ہے بیار پر تا ہے قو حیادت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہو تا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے قوبہ بھر تھا کہ خمیس اس کی ضرورت ہی نہ پرتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب اجبار کا پید قول تمہارے لیے سومند مد شوں سے بھرے 'کی دانا کا قول ہے کہ انسان بھی جیب چیز ہے آگر یہ اعلان کرویا جائے کہ اب قو بھیٹ دنیا میں رہے گا اس وقت جنتی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے 'طالا تکہ اب زندگی انتمائی محقوراور عمر محمدون فن ہونا گئی ہے عبدالواحد بن ذید کتے ہین کہ میں ایک راہب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا خمیس کھانا کہاں سے ماتا ہے؟ اس نے جواب دیا جس ذات پاک نے داعوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ذالتا ہے۔

## حرص وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنے والى دوا

یہ دوا تین مفروات سے مرکب ہے 'مبر علم 'اور عمل 'اور ان کا مجوعہ پارٹج امور ہیں 'اول عمل بینی معیشت میں اعتدال اور افراجات میں گفایت جے قاعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر افراجات کے دروازے برند کرے 'اور صرف ضروریات پر فرج کرے 'اس لیے کہ جس کے افراجات کا دائرہ وسیح ہو باہے وہ قاعت کری نہیں پاتا۔ اگر کوئی فض تنما ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے 'اور غذامیں انتائی معمولی غذامی قاعت کرنی چاہئے 'ہو سکے تو سالن کم کوئی فض تنما ہے تو اسے لباس اور کھانے کی ترفیب دے کرے اور بغیر سالن کے کھانے کا عادی ہے 'اگر عمال دار ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترفیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ کی کوشش کرے 'کول کہ اپنی مقدار معیشت ذراسی جدوجہ کے بعد حاصل کی جاسمتی ہو اس میں طلب بھی کم ہوگی' اور ذندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'فرج میں نری کرنے کا مطلب بھی کم ہوگی' اور ذندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'فرج میں نری کرنے کا مطلب بھی کم ہوگی' اور ذندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'فرج میں نری کرنے کا مطلب بھی کی ہوگی' اور فرائے ہیں:۔

انالله یحب الرفق فی الامرکلة (بخاری و مسلم عائشة) الله تعالى برمعالے میں زم روی کو پند کرتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ماعال من اقتصد (احمد طبر انی ابن مسعود) میاندُرومفل نین بوتا ـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

ثلاث منحیات خشی الله فی السر والعلانیة والقصد فی الغنی والفقر والعدل منحیات خشی الله فی السر والعلانیة والقصد فی الغنی والفقر والعدل فی الرضا والعضب (بزار طبرانی ابونعیم انسر)
تین باتی نجات دینے والی بی ظاہرو باطن مین الله کا فوف الداری اور مقلی میں میانہ روی وشی اور ناران کی میں انساف۔ ناران کی میں انساف۔

روایت ہے کہ آیک فخص نے حضرت ابوالدارد الکودیکھا کہ وہ زین ہے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں خرم روی آدی ہے نوری کے نزدگی میں خرم روی آدی ہے فئم پر موقوف ہے معزت عبدالله ابن مجاس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی الله علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔

الاقتصاد و حسن السمت والهدی الصالح جزء من بضع و عشرین جز امن النبوة (ابودا ؤد ابن عباس مع تقدیم و تاخیر)

میان اوی مسن وضع اور نیک کرداری نبوت کے کھ اوپر ہیں جزؤیں ہے ایک جزوہ۔ ایک صدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

التدبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي-انس) تيرنمف معيث -

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل احبه الله (بزار-طلحة ابن عبيد الله)

جو محض میانہ ردی اختیار کر آ ہے اللہ اسے الدار کر آ ہے جو فضول خرجی کر آ ہے اللہ اسے مختاج کردیا ہے اور جو اللہ کا ذکر کر آ ہے اللہ اس سے مجت کر آ ہے۔

ایک صدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذاردت امرافعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاة (ابن لمبارك)

جب تم کمی کام کا ارادہ کرو تو اس میں مجلت سے کام نہ لویماں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت کردے۔

اور خرج کرنے میں نری کرنا بھی اس قبیل سے ہوادر انتائی اہمیت رکھتا ہے۔

دوم نہ اگر نی الوقت بہ قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے'اگر آدی اپنی امیدیں مختر کردے اور اس اعتقاد کو رائخ کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کردہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا فکر پریشان نہیں کرے گا حرص یا امیدے رزق حاصل نہیں ہو تا مؤمن کو اپنے خالق عزّد جل کے دعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیئے۔ ارشاد ریانی ہے۔

وُمُ أُمِنُ كَابَّةٍ فِي أَلْارُضِ إِلَّا عُلَى اللَّهِ رِزْقُهُا (ب١١٦ تت٢)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چکنے والا ایسانہیں جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے ، وہ معلون آدمی کو فقروفاقے ہے ڈرا آیا ہے۔ اور اسے مکرات کی ترفیب دیتا ہے ، اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخرہ نہ کیس قرمتقبل میں پریشانیاں پیدا ہوں گی تو بھار بھی پڑسکتا ہے ، تو عاجز بھی ہوسکتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دردر بھکتا ہوگا ، اس طرح آدمی مستقبل میں بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذکت افھائی پڑھے گی اور کاسٹر گدائی کے کردردر بھکتا ہوگا ، اس طرح آدمی مستقبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بحرطلب زر کے لیے مشقت افحا تا رہتا ہے ، اور شیطان اسے معموف جدوجد دیکھ کرہنتا ہے کہ احتی مستقبل کے ڈرسے اپنی جان ہلکان کے دے رہا ہے ، اور افلہ کی یا دسے قافل ہے ، اسے کیا پید کہ مستقبل کی جس پریشائی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی حمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر حمر عماله مخافة فقر لذی فعل الفقر حفرت فالد کے دو بیٹے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہوئ آپ نے ان سے فرمایا:
لا تیاسا من الرزق ما تھز ھزت ہوسکما (ابن اجہ حبوسواء ابنا فالد)
اللہ کے دزق سے مایوس نہ ہوجب تک تمارے سر (ثناؤں پر) حرکت کرتے دہیں گے دزق لما رہے گا۔
مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی بھی لحد میں رزق سے نا امید مت ہونا عور کروکہ انسان کو اس کی مال نگ دھڑنگ جنتی ہے اس

کے باوجود اسے رزن ماتا ہے'ایک مرتبہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم معظرت حبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرے وہ ممکین بیٹے ہوئے تنے آپ نے ان سے فرمایا۔

ایک مدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

الاايهاالناس اجملوافى الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن ينهب عبد من الدنيا حتى ياتيه ماكتب من الدنيا وهي راغمة

خردار! اے لوگو! طلب میں اعترال سے کام لواس کے کہ بندے کودی ملے گاجواس کی تقدیر میں لکھا ہے ا اور بنده اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گاجب تک اسے اتن دنیا دلیل و خوار ہو کرند مل جائے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرص اللہ کی تدبیر کی کمل بھین کے ذریعہ ہی ختم ہو گئی ہے آگر بڑے کو یہ بھین ہو کہ اللہ لے رزق کی تقسیم میں جو تقدیر بنائی ہے ادر جو تدبیر افتیار کی ہے وہ برخی ہے اور آگر میں طلب میں اجمال کروں گاتو میرے مقدر کا رزق مل کررہے گاتو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو بلکہ بڑے کو یہ بات بھیٹہ یا در کھنی چاہیے کہ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ اللہ ایس جگہ سے رزق بہم پنچا تا ہے بحص کا کمان بھی نہیں ہوتا ، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُنْتُونَ اللَّهُ يُجْعَلُ لَّهُ مُخُرِّجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ خُينَثُ لَا يُحْتَسِب (ب١٢٨ اتت ٣)

اور جو محض الله ہے ڈر آب اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایسی جگہ ہے رزق پنچا آ ہے جمال اس کو کمان بھی نہیں ہو آ۔

اگر مجمی ایبا ہو کہ دسلے ہے اسے رزق ملتا تھا وہ پاتی رہے تو پریثان نہ ہونا چاہیج اور نہ قلب کو تشویش میں جلا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ابی اللهان پرزق عبدهالمؤمن الامن حیث لایحتسب (ابن حبان علی الله الله کان می نه مو-

صفرت سغیان قرری فرائے ہیں کہ اللہ سے ذرو میں نے کسی ایسے مخض کو جو اللہ سے ڈر آ ہو تھاج نہیں ویکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متی کو تمام ضرور توں سے بنیاز کردیتا ہے یا اس کی ضرورت خود بخود پوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے بئروں کے
داوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے 'اوروہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' مغفل ضبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی
سے پوچھا کہ تیرا ذریعۂ معاش کیا ہے؟ اس نے کما مجاج کے نزرانے میرا ذریعہ آمنی ہیں 'میں نے پوچھا جب وہ چی جب تب تب کروہ رونے لگا اور کئے لگا اگریہ معلوم ہو آگہ رزق کماں سے ماتا ہے اور کس طرح ماتا ہے تو یہ زندگی ہی نہ ہوتی ، معنرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں ود چیزیں ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل
میں کرسکا اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی تمام تو تیں مرف کردوں 'وو مری وہ جو فیرے لیے ہے ' یہ نہ جھے
ماضی میں ملی اور نہ مستقبل میں ملنے کی تو تع ہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرے محفوظ رکھتی ہے ' وہی ذات فیر کی چیز کو

<sup>(</sup> ا ) برروایت ای باب کے چھلے مغات می گذر چی ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے ' پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقرو افلاس کے سلسلے میں بہا کر آ ہے اور اسے بیاری اور عجز کے حوالے سے ڈرا آباور خوفزوہ کر آ ہے ' یہ دوائے معرفت ہے۔

سوم :- سبات جانے کہ قناعت میں شان بے نیازی کی عزت ہے 'اور حرص میں سوال کی ذکت ہے 'اگر اس عزت و ذکت کا میح اور واقعی اور اک ہوجائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس قناعت کی طرف ما کل نہ ہو اس میں کسی شک کی کیا مخوائش ہے کہ مزید کی ہوس اور زیادہ کی خواہش میں سوائے مشقت اور ذکت کے کیا ہے 'اور اس تکلیف پر اللہ عزوجال کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہو تا 'اور اس پر آخرت کا اجرو تواب ہے جب کہ حرص و طمع انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے 'ہر مخض سمجھ جاتا ہے کہ فلال آدمی حریمی اور لالح ہے 'اس رسوائی پر مستزادیہ کہ آخرت کا وہال ہو تا ہے اور سزا بھی رہے 'ہر مخض سمجھ جاتا ہے کہ فلال آدمی حریمی اور لالح ہے 'اس رسوائی پر مستزادیہ کہ آخرت کا وہال ہو تا ہے اور سزا بھی بھی پر آئی ہے 'ور سوائی پر مستزادیہ کہ آخرت کا وہال ہو تا ہے اور سزا کا ذیادہ ہو تا ہے اپنی اس احتیاج کی بیٹا پر نہ وہ انہیں جی کی دعوت دے سکی ہو تا ہے تو کہنے کی جرات نہیں ہوتی خواہ دی کو اور دین کا مزاج ہن وہ آئی ہے 'ور آخرت بڑہ ہوتی ہے جو شخص ہیٹ کی شہوت پر عزت تھی کو ترج نہ دے وہ انتمائی بے وقف اور نا قص الایمان اس کا مزاج ہو تا ہے 'اور آخرت بڑہ ہوتی ہے جو شخص ہیٹ کی شہوت پر عزت تھی کو ترج نہ دے وہ انتمائی بے وقف اور نا قص الایمان ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عزالمومن استغناءه عن الناس (طبراتی حاکم سهل ابن سعد) مومن کی عزت لوگوں سے بنیا در ہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خُوداری ہے اس لیے کما جاتا ہے کہ اگر تم کس سے بیاز رہو گے تواس کے برابرہو گے اور حاجت مند ہوجاؤ گے تواس کے قیدی بن جاؤ گے 'اور احسان کرد گے تواس کے قائد بن جاؤ گے۔

جہارم :- اس حقیقت پر غور کرے کہ یہود' نصاری' ارذال' احمق' کرد اور بے دین کتے مالدار ہیں۔ دو سری طرف' انہاء اولیاء' خلفائے داشدین' اور صحابہ و تابعین کی سادہ زندگی ہے' ان دونوں گروہوں کا موازنہ کریے' ان کے واقعات سے' ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے' کچر عقل کو یہ انتیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشاہت انتیار کرنا چاہتی ہے' ارذال کی یا انہیاء و صلحاء کی' امید کی ہے کہ اس طریقہ کار سے نتی اور قاعت پر مبر کرنا آسان ہوجائے گا' مؤمن کو سوچنا چاہئے کہ کھانے میں تنتیم افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نیس' خزیر افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نیس اور سواری کے جانور میں تنتیم افتیار کرنا بھی تعریف کے قابل نمیں اس لیے کہ یہود میں اس کے کہ یہود میں اس کے کہ یہود میں اس کے کہ یہود میں تریف کے قابل نمیں اس لیے کہ یہود میں اس سے کمیں زیادہ لبابی فاخر پہننے والے اور عمرہ سواری کرنے والے موجود ہیں آگروہ قلیل پر قانع اور داھے ہو تو یہ با شبہ قابل اس سے کمیں زیادہ لبابی فاخر پہننے والے اور عمرہ سواری کرنے والے موجود ہیں آگروہ قلیل پر قانع اور داھے ہو تو یہ با شبہ قابل تعریف ہے کوئکہ تھوڑے پر قامت کرنا اور کم پر راضی میں انہاء اور اولیاء کا اسوء ہے۔

بیجم ناس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں شخرات ہی شخرات ہیں بعیسا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان شخرات کی تفسیل کوری پھراس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہے 'جب مال پاس ہو باہے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کمیں یہ مال ضائع نہ ہوجائے اور جب ہمان پھراس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہوجائے اور جب ہمان کی دجہ سے میں جنت سے پانچسو برس دور رہوں گا' جب ہاتھ خالی ہو جائل گا دو جہ سے میں جنت سے پانچسو برس دور رہوں گا' اور اگر میں نے قدر کفایت سے تجاوز کیا تو میں افنیاء کے گروہ میں شامل ہوجاؤں گا اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء افنیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں گے 'آوی کو بیشہ اپنے سے ادتی پر نظرر کھن چاہئے اپنے سے اعلی کو اور فقراء افنیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں گئے 'آوی کو بیشہ اپنے سے ادتی پر نظرر کھن چاہئے اپنے سے اعلی کو

نه دیکمنا چاہیئے شیطان دنیا کے معاطے میں اعلیٰ و نمونہ بنا کر پیش کر آ ہے اور اس طرح کتا ہے کہ تو کیوں ست ہے 'الداروں کو دیکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں 'لذیذ اور خوش ذا نقعہ کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں ادائی کو نمونہ بنا آ ہے اور کتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو نتگی میں جتلا کے دیتا ہے قلال فیض کو دیکھ کہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے بنیں ڈر آ اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرزہ براندام رہتا ہے تھام لوگ عیش کررہے ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو منیں ڈر آ اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرزہ براندام معلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصبحت فرمائی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں ذر گوایت کررہے ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احدکم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) جب تماری نظر کسی ایے مخص پر پڑے جے اللہ نے الله اور طلق میں برتری سے نوازا ہوتو جمیس اس مخص کودیکنا چاہئے جس پر تمیس فوقیت عامل ہے۔

یہ ہیں دہیا بچ امور جن کی مددسے قناعت کا دصف پدا کیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کو تاہ امیدی کو حاصل ہے مبر کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعاد تیں اور تعتیں حاصل کرنے کے لیے مبر کرنا مقصود ہے 'یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض ہیشہ صحت منداور تندرست رہنے کے لیے دواکی تلخی پر مبرکر تا ہے۔

#### سخاوت كى فضيلت

اگر آدی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچتا چاہیے اور اگر مال ہو تو ایٹار پیشہ اور منی ہوتا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بحل سے دور رہے سخاوت انہیاء علیم السلام کے اخلاق میں سے ایک فحلق ہے اور نجات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعبیر فرماتی ہے۔

السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدليته الى الارض فمن اخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الجنة

(ابن حبان-عائشہ' ابن عدی' دار تعنی۔ ابو هريرہ") سخاوت جنت کے درخوں میں سے ایک درخت ہے' اس کی شنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں سے ایک شنی پکڑلیتا ہے وہ شنی اسے جنت میں تھینج لے جاتی ہے۔ حضرت جابر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى: ان هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر مومبهما مااستطعتم (دار تلني في المتجار)

روار می اسباری اور می اسباری اور می از اور می اسباری اور می اسباری اسبا

ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (دار تمنى في المتجاد) الله تعالى على على المراد الله تعالى على الله تعالى ال

حضرت جابڑے روایت کرتے ہے کہ کئی نے سرکار دوعالم منگی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افعنل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چیٹم پوٹی '(ابو علی ابن حبان) حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يبغضهما الله فسوء يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل واذار ادالله بعبد خير الستعمله في قضاء حوائج الناس الوضورويلي)

دوعاد تیں ایس ہیں جنمیں اللہ پیند کرتا ہے اور ودعاد تیں ایس ہیں جو اللہ کو ناپند ہیں جو عاد تیں اللہ کو پیند ہیں وہ ہیں خوش خلق اور سخاوت 'اور جو ناپند ہیں وہ ہیں بد خلتی اور بخل۔ جب اللہ سمی بندے سے خیر کا ارارہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضرور تیں پوری کرا تا ہے۔

مقدام ابن شرت است والدے اوروہ است داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مرض کیا! یا رسول الله جمعے کوئی ایسا عمل بتلا دیجے جو میرے جنت میں داغلے کا باعث ہو آپ نے ارشاد فرمایا 'کھانا کھلانا 'سلام کو رواح دینا' ادر اچھا کلام کرنا' مغفرت کو واجب كرنے والى عاد تيس بيں (طبراني) حضرت ابو ہريره روايت كرتے ہيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا سخاوت جنت ميں ايك ورخت ہے جو كئي ہو تا ہے وہ اس درخت كى ايك شنى كازليتا ہے اور يہ شنى اسے اس وقت تك نميں جموزتى جب تك وہ جنت میں داخل نمیں ہوجا تا۔ اور بھل دونرخ میں ایک درخت ہے جو فض بخیل ہو تا ہے وہ اس درخت کی ایک شنی پکر لیتا ہے، وہ شنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوجاتا (دار ملنی فی المستجار) حضرت ابوسعید الحدري سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے يه مديث قدى نقل كرتے بين كه ميرے رحم دل بندوں سے مطابق درخواست كردادران ك سائے میں زندگی بسر کرد عیں نے ان کے پہلوؤں میں وحمت رکھ دی ہے " سخت دلوں سے نہ ما گواس لیے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان فرا تھی) حضرت مبدافلد ابن مباس سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سخی ك غلطى سے در كزر كرديا كرواس ليے كه جب وہ لغزش كريا ہے الله اس كا باتھ كارليتا ہے (طبرانی اوسل) معرت عبدالله ابن مسعود کی روایت میں ہے۔ کھانا کھلانے والے کے پاس اتن جلد رزق پنچا ہے کہ اتن جلد اونٹ کی گردن پر چمری بھی موثر نہیں ہوتی ا اور الله تعالی اسے فرضتوں میں کھانا کھلانے والے پر فخرکر تا ہے (ابن اجد انس) ایک مدیث میں ہے فرمایا: الله تعالی من ہے الله مكارم اخلاق كويندكريا ب اور برے اخلاق كو تا يندكريا ب (فواعلى) حضرت الى موايت كرتے بين كم مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم ب جب مجي سي كي مانكاء آپ في است مطلفها ايك دن أيك فض حاضر موا اوراس في محد مانكاء آپ نے است افتیار دیا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہوئی صدیقے کی بروں میں سے جنٹی چاہے لے جائے وہ مخص اپنی قوم میں واپس پہنچے كركينے لگا اے لوگو! اسلام تبول كراو اس ليے كه (جر صلى الله عليه وسلم) اتا ديتے ہيں كه فاقے كاخوف نہيں رہتا (مسلم) حفرت ابن عرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرتے بين كه الله تعالى اسے بعض بعدل كو خاص طور پر نعتوں سے نواز تا ہے آکہ دو سرے بندے نفع افعالیں اگر کوئی مخص ان میں مجل کرتاہے تو یہ تعین اس سے لے کردو سرے کی طرف خطل کردی جاتی ہیں (طبرانی كبيرو اوسط) بلالى كتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں بنوا معنبر كے تيدى لائے كئے "آپ نے انسي من كل كرتے كا تھم ديا مرف ايك مخص كومتنى كرديا ، معرت على ابن الى طالب نے مرض كيا: يا رسول الله! رب ايك ب دین ایک ہے اور کناہ ایک ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس مخص کو متعلی کرویا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کنے گئے کہ ان سب کو قتل کردیتے اور اس کو چھوڑ دیجے اللہ تعالی اس کی سخاوت کا شکر گذار ہے (۱)۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا: ہر چیز کا ایک شمو ہو تا ہے۔ " رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس کو اللہ زیادہ فحت سے نواز تا ہے اور بخیل کا کھانا بیاری ہے۔ " رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس کو اللہ زیادہ فحت سے نواز تا ہے اے لوگوں کی مشعب زیادہ بعد است کو تا ہے ہو گئی ہے جو مخص اس قدر مشعب کا مختل نہ ہوسکے اس سے فحت سلب کر لی جاتی ہے (ابن عدی) صفرت میلی علیہ السلام سے ہیں کہ وہ کام زیادہ کردہ اگل نہ کھائے لوگوں نے عرض کیا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا جنت سے عرض کیا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا دستان حضرت ابد ہریوہ یہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ تی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سے دور ہو تا ہے جنت سے قریب ہو تا ہے اور دور نے تو ترب ہو تا ہے اور ہو تا ہے جنت سے قریب ہو تا ہے اور دور نے تو ترب ہو تا ہے اور ہو تا ہے اور ہو تا ہے اور ہو تا ہے اور ہو تا ہے جنت سے دور ہو تا ہے اور دور ہو تا ہے ہو قصرت ابلہ کی اللہ کو عالم بخیل سے ذیادہ محبوب ہے اور ہو تا ہے جنت سے دور ہو تا ہے اور ہو تا ہے ہو قبل کی اللہ کو عالم بخیل سے ذیادہ محبوب ہے اور ہو تا ہے جنت سے دور ہو تا ہے اور ہو تا ہے جنت سے دور ہو تا ہے دور ہو تا ہے جنت سے دور ہو تا ہے اور ہو تا ہے ہو قبل میں پر ہو گا اور تا اہل پر کرو گو تو تحس شار ہو گا در تا اہل پر کرو گو تو تحس شاری کرو گو تو تو تا ہو تا ہو کرو تو تو تعس شاری کرو گو تو تو تا ہو تا ہو تا ہو تو تو تو تا ہو تو تا ہو تا ہو

ایک حدیث میں ہو فرمایا: میری امت کے ابرال روزے نمازی وجہ سے جنت میں واظل نہیں ہوں مے کہ ہاکہ سائے نئس ملامت صدر' اور مسلمانوں کی خرخوائی کی وجہ سے جنت میں جائیں مے (دار تھنی فی المستجاد۔ انس معرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اللہ تعالی نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صور تیں بنادی ہیں۔ ایک ہی کہ احسان انہیں محبوب ہے و دمرے ہی کہ مخبنین کی مجت محلوق کے دل میں ڈال دی تیمرے ہی کہ طالبین احسان کا رخ محسنوں کی طرف مجردیا۔ چوتھا ہے کہ دنیا ان کے لیے آئی مسل کردی جیسے کسی ہے آب و کیاہ نیمن پربادل پائی پرمایا ہے 'اوراس بانی سے نیمن اور اہل زمین کو زعری پختا ہے' (دار تھنی فی المستجادی) ایک روایت ہیں یہ الفاظ ہیں۔ کل معروف صد بقد والدالی علی النہ یہ کہ کھا علمواللہ ویسے سے اللہ علی النہ عدر کفا علمواللہ ویسے سے اللہ علی النہ عدر کفا علمواللہ ویسے میں عدر وف صد بھتے والدالی علی النہ یہ کی کھا علمواللہ ویسے میں عدر وف صد بھتے والدالی علی النہ یہ کے کھی دیا تھا کہ میں وف صد بھتے والدالی علی النہ یہ کے کھی میں جو اللہ ویسے کی ان کی سروی کی میں دو اللہ میں وف صد بھتے والدالی علی النہ یہ کہ کو اس کو کھیے کی بھتے ان دو اللہ والد اللہ علی النہ عدر کفا علمواللہ ویا تھی کو کھیے کی بھتے کی بھتے کی بھتے کی بھتے کی بھتے کہ کہ کو کھیے کی بھتے کہ کہ کھتے کی بھتے کے دو بھتے کی بھتے کہ بھتے کی ب

(دارطنی - مروبن شعیب عن ابیه عن جده) مراحسان صدقد ب اور خرکا مطالع والا الیاب جیسا خرکا کرنے والا اور اللہ کو فریاد رس کرنا اچھا لگتا

ایک روایت میں ہے۔

¥.

کلمعروف فعلته الی غنی او فقیر صدقة (دار ملی-ابوسید عابی) براحان فواه تم کی الدار رکوا نقیر مدد ہے۔

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پر وی تافل ہوئی کہ سامری کو قتل ند کرنا وہ می ہے۔ حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ اعضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کی قیادت میں ایک افتکر مجیعا 'جب جماد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونٹوں کے نوملے ذکے سے افتکروں والوں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سخاوت و ایٹار ذکر کیا ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سخاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ (وار تھنی۔ جابڑ)

سفاوت کی نعنیلت آثار کی روشنی میں: حضرت علی کرم الله وجد ارشاد فراتے میں اگر حمیس دنیا کی دولت مل رہی ہو

<sup>(</sup>١) اس كااصل كه مين في- (١) اس روايت كى يى كول اصل كه مين في-

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرچ کرتے رہا کرو' خرچ کرنے سے تمہاری دولت فناونمیں ہوگی' اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کرد کیو نکہ خرچ نہ کرنے سے باتی نہیں رہے گی۔اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے:

لاتبخلن بنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبنير والسرف وان تولت فاحرى ان تجود بها فالحمد منها اذا ما ادبرت خلف

(ترجمہ:- جب دنیا آتی ہو تو بھل مت کر میں تکہ اسراف اور فنول خرجی ہے وہ کم نہیں ہوتی اور اگر دنیا پشت پھررہی ہو تب تو بدرجہ اولی سخاوت کرنی چاہیے اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔)

حضرت امیرمعادیہ نے جفرت حس ابن علی سے مروت اوندر مرمی تعریف دریافت کی آپ نے فرمایا: موت یہ ہے کہ آدى است دين كى حفاظت كرك است النس كو درائي اور ابني دمه دارى مليح طور پر اداكرك اور اگر محروبات اور منازعت ميں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تواہے بھی اچھی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہسایہ کا دفاع کرے اور مبرے مواقع پر مبرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانتے بغیرلوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'وقت پر کھانا کھلائے 'اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت ورجت كامعالمه كرے۔ايك مخص في حضرت موصوف كى فدمت ميں ايك رقعه پيش كيا "آپ نے فرمايا تيرى ماجت پوری ہوجائے گا۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ تو دیکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے 'اس کے بعد وعدہ فرماتے۔ فرمایا:جب تک میں اس کی درخواست پر معتاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور قیامت کے دن جھے سے باز پرس ہوتی۔ ابن السماک سمتے ہیں کہ جھے کو بدی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی قلام خریدتے ہیں الیکن کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نتیس کرتے۔ ایک اعرابی سے سی نے دریافت کیا تم س محف کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہواس نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت كرے ' ہمارے سائل كودے 'اور جابل سے اعراض كرے۔ حضرت على ابن الحسين كامقولہ ہے جو مخص طالب كوريتا ہو 'وہ تخي نسیں ہے تی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاعت کے سلیلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انسیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ كم ما تكنے اور توجه دلانے كے بعد اور دينے كے بعد يہ خواہش نہ ركھ كم لينے والا اس كا فتريه اواكرے اور يہ بات اى وقت ہو عتی ہے جب اے اللہ تعالیٰ کے اجرو تواب کا پورا پورا یقین ہو۔ حس بعری ہے کسی نے دریافت کیا حاوت کیا ہے؟ فرمایا: راو خدا میں ال خرج کرنا ' پوچماً احتیاط کے کتے ہیں؟ جواب دیا خدا کی راہ میں خرج ند کرنے کو۔اس نے سوال کیا نضول خرجی کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرج کرنا مطرت اہام جعفر صادق کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نسیں ہے ، جمل سے بدی کوئی معیبت نسیں ہے ، مثورہ سے براء کر کوئی چیز یاعث تقویّت نسیں ہے۔ اللہ تعالی کاب فرمان یا در کھو کہ يس تن كريم مون كونى بخيل ميرى قريت نه يائ كا- بنل كفرب اور الل كفركا المكانية جنم ب اور ساوت وكرم ايمان كي علامت ہے اور اہلِ ایمان جنت میں جائیں مے۔ معرت مذاف فرائے ہیں کہ بہت سے دولوگ ساوت کی بنائر جنت کے مستحق قرار پائیں ے جو ظا ہر میں بد کار ہیں اور معیشت میں تک حال ہیں۔ است ابن قیس نے ایک مخص کے ہاتھ میں روپید و کی کر پوچھا یہ کس کا ہے'اس نے کمامیراہے' فرمایا: تیرااس وقت ہوگا جب بیہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ای مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انتللمال اذاامسكته فاذاأنفقته فالمالك

(جب تک مال تیرے پاس ہے و مال کے لیے ہے اور صب تو نے اے خرج کروا مال تیرا ہوگیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھا گیا کہ وہ سوت کا تنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تنے ان کامعول تھا کہ جب کی ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی کے حضرت حسن ابن علی کو ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی کو کھیا: مال وہی بستر ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن مین سے سے سمی سے جو سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن مین سے سے سے حسن سلوک کرتا اور مال دیتا۔ یہ بھی فرایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے بچاس ہزار ورہم طے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا اور مال دیتا۔ یہ بھی فرایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے بچاس ہزار ورہم طے

سے انہوں نے یہ تمام درہم تعیلیوں میں بحر بحر کر بھائیوں کو دے دیے اور کھے گئے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جنت کی تمنار کھا ہوں کیا انہیں مال دیے میں بکل کروں؟ حسن بھری قرباتے ہیں کہ موجود مال کو خرج کرنے میں پوری مود جد کر تاہی سخادت کا کمال ہے 'کسی دا نشور سے بوچھاگیا کہ جمیس لوگوں میں کون مختص نیادہ مجبوب ہے 'اس نے جواب دیا جس نے بچھ پر زیادہ احسانات کے ہوں؟ دا نشور نے جواب دیا :وہ محض زیادہ مجبوب ہے جس بول ؟ ما اگر کوئی محض ایسانہ ہو جس نے تم راحسانات کے ہوں؟ دا نشور نے جواب دیا :وہ محض زیادہ مجبوب ہے جس پر میں نے زیادہ احسان کروں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا احتراف کروں گا۔ خلیف میں اب برا احسان کروں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا احتراف کروں گا۔ خلیف میں! جو لوگ آپ ابن شبہ سے دریافت کیا کہ تم نے میرے گریں لوگوں کی کیا حالت دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 'امیرا کمنومنی'! جو لوگ آپ کی دلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دالیں جاتے ہیں۔ ایک محض نے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پڑھے۔ کی دلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دالیں جاتے ہیں۔ ایک محض نے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پڑھے۔ ان الصنب عد تک ون صنب عد اللہ ابن ہوا طریق المصنب

فاذااصطنعت صنیعة عمد بها للهاوللوی القرایة او ع (احسان ای وقت احسان ہو تاہے جب موقع پر ہو'اس لیے اگر تم احسان کروتو خدا کی راہ میں ددیا اہل قرابت کو)۔ عبداللہ ابن جعفر نے کما یہ دو شعرلوگوں کو بخل کی بیاری میں جلا کردیں گے 'احسان قوبارش کی طرح برسا چاہئے ایجھے لوگوں کو پنچ گاتو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو وہ اس کے مستحق تھے برے لوگوں کو پنچ گاتو یہ میری شان کے لاکن ہوگا۔

### سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

محرابن المسكراة ورہ سے نقل كرتے ہيں ، يہ حضرت عائش كى فادمہ تعين ، كتى ہيں كہ حضرت معاوية نے اتم المؤمنين حضرت عائشہ كى فدمت ميں دو بوروں ميں ايك لا كھ اتى ہزار ورہم بحر كر بيعج ، انموں نے ايك كلباق مگوايا اور وہ درہم لوگوں مير ، تقسيم كرنے شروع كردئے جب شام ہو كى تو ايك فادمہ سے فرمايا ميرى افطارى لاؤ ، وہ ايك دوئى اور زيتون كا تيل لے كر آئى ، ميں نے عرض كيا آپ نے استے دراہم تعتبم كردئے كيا ہمارے افطار كے ليے آپ ايك درہم سے بحد گوشت نميں فريد كتى تعين ، فرمايا ، اگر تم جمعے يا دولاديتي تو ميں فريدلتى۔ اب تو تمام درہم فتم ہو گئے۔ ابان ابن عثان اور ابت كرتے ہيں كہ ايك فض نے حضرت عبداللہ ابن عباس كو نعصان بهونچانا ہماہا۔ اور اس مقعد كے ليے اس نے تمام مرواران قراش كے پاس جاكر كمہ ديا كہ عبداللہ نے مقدت كے كھائے پر تمام لوگوں كو مرعوكيا ہماہا۔ اور اس مقعد كے ليے اس نے تمام مرواران قراش كے پاس جاكر كمہ ديا كہ عبداللہ لا اللہ متحد دريا فت كيا ہم مورا روں نے دعوت قبول كى اور مقرزہ وقت پر عبداللہ ابن عباس كے گھر ميں مقدد دريا فت كيا۔ لوگوں نے بتا يا فلاں محتم دول كو تعتب اور كيا تمام مروارات تو تو تمام مروارات تعرب كے اس نے دعوت تعلى اللہ تعدد دريا فت كيا ہم ہم رواداس نے متعلى ہم اس نے دعوت بھن كردہ جو كے ، بدان كرميوه فريدا اور ممانوں كے ساخے ركھ ديا اور كيا ہم ہم دول كو اس خور اس قدر فري ہو گئے آب نے اس خور اس نے معام مروارات تو درائم مورادات موروزات كيا موروزات كيا موروزات كو درائم مورادات كا مرواردات كيا ہم ہم روادات كيا ہم ہم روادات تعرب نظر اللہ ابن عباس كے گھر كھانا عبر اللہ ابن عباس كے گھر كھانا عبر اللہ ابن عباس كے گھر كھانا عبر اللہ ابن عباس كے گھانا كر ابت موروز ہم تعمد دول ہوت ہم دول ہوت موروزات كا مرح ہوئى ہم جميع ، تمام مروارداس سے كہ دوكہ وہ صبح كا مراس موروز ہم تعمد دول ہوت ہم دولت موروزات كا مرح ہوئى ہم جميع ، تمام مروارداس سے كہ دوكہ وہ صبح كا كھر عباس كے گھر كھانا عبر اللہ المورون كے المورون كے اللہ كورون كھر كے اللہ كھر تم ہوئى ہم جميع ، تمام مروارداس كے كھر كورون كے مراس كے گھر كھانا عبر اللہ كے اللہ كورون كے ہم كے اللہ كورون كے مراس كے اللہ كھر كھر كے اللہ كے ہم كے اللہ كورون كے تمام كورون كے كورون كے كورون كے تمام كے تمام كورون كے كورون كے تمام كے تمام كورون كے كورون كے تمام كے تمام كورون كے تما

معنب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ج کے لیے تشریف لے گئے واپسی میں مدیند منورہ پنچے ان کی آمد کی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کماکہ تم ان سے مطنے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جائمیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدیند منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے ،ہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے ان ے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوکر چلے 'راستے میں کی پڑاؤپر ملاقات ہوگئی ' حضرت حسن نے اپنی آمدی فرض سے آگاہ کیا۔ اس دوران پچھ لوگ ایک اونٹنی ہنگاتے ہوئے لاگ 'اس پر اسی بڑار درہم لدے ہوئے ہے 'اور وہ استے بو ہجہ کو مختل نہیں ہو پارہی تھی ' حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ یہ او نئی اور اس پر لدے ہوئے تمام دراہم حضرت حسن کے گر پہچا دیے جائیں۔ واقد ابن مجر الواقدی اپنے والدے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی 'اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پر قرض بہت زیاد ہوگیا ہے 'اور اب میں قرض کی زیادتی کے باعث ہونے والی انہت پر مبر نہیں کرسکا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں سخاوت 'اور حیاء سخاوت کی خصلت نے تمہارے ہا تھ فالی کر دیے ہیں 'اور حیاء کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مختی رکھا۔ میں حہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل دے ہیں 'اور حیاء کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مختی رکھا۔ میں حہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل چاہے تو اپنی آخوں کو اور کشادہ کرد 'اور لوگوں پر افعالت میں توسم کو 'ور در شلطی خود تمہاری ہوگی 'تم نے اس وقت جب کہ تم خوات ان شید کے طرف سے قاض سے جھے ہے دیں اسحات ذہری سے 'اور وہ حضرت انس 'سے جھے سے مدیث بیان کی تھی کہ مجر ابن اسحات ذہری سے 'اور وہ حضرت انس 'سے خلفہ ہادون رشید کے طرف سے قاض سے جھے سے مدیث بیان کی تھی کہ مجر ابن اسحات ذہری سے 'اور وہ حضرت انس 'سے خلفہ ہادون رشید کے طرف سے قاض سے جھے دیرابن عوام سے ارشاد فرمایا:

يازبير اعلمان مفاتيح ارزاق العبادبازاء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر لعومن قلل قلل لع المراني

اے زبیر! یاد رکھو بندوں کے رزق کی تخیاں کرتن کے مقابل ہیں' اللہ تعالی ہر فخص کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطابکر تاہے' جو زیادہ خرچ کر تاہے اسے زیادہ ملتاہے 'اور جو کم خرچ کر تاہے اسے کم ملتاہے۔ متر بچھر سے زیادہ جانئے موڑ داتری کئٹر میں میٹر الم اور ریکا مجھر میں ہوراں اور اور اس سے مورد کا ہے اس سے میں

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا مجھے مدیث یا دولاتا اس مال سے بھتر تھا جو ایک لاکھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطار کیا تھا۔

ایک فض نے حضرت حسن این علی ہے کہ مانگا' آپ نے ارشاد فرایا' تم نے جھے سوال کیا اس کا بہت برا حق ہے ' لین میری سجھ میں نہیں آ تا میں تہمیں کیا دوں' تم جس کے مستحق ہووہ میری استطاعت سے باہر ہے' اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تھوڑا ہے' میری ملکیت میں اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو تمہارا حق ادا کرسکے 'البتہ اگر تم وہ تھوڑا بہت مال جو میرے پاس موجود ہے قبول کرلو تو میں تکلف و اہتمام اور مزید سرمایہ مبیا کرنے کی مشقت سے نیج جاؤں 'سائل نے عرض کیا! اے ابن رسول! جو آپ دیں گسی بھیر شکر اسے قبول کو ان گا اور اگر آپ دینے ہے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کر اصرار کرنے ہے گرین میں بھیر شکر اسے قبول کو ان گا کہ دریا فت کیا کہ اس دقت ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے اس نے آمد و مرف کا حماب کیا' اور شین کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کردیے' آپ نے ختم سے پوچھا پانچ سو درہم بھی تو تھے وہ کیا اور شین کا کہ دوہ یہ مال کر دوہ کی اگر کو دیے' آپ نے ختم سے پوچھا پانچ سو درہم بھی تو تھے وہ کیا اور شین کا دوہ یہ مال کہ مارک کو ایک جادر بھی عطابہ وائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے کر آیا' آپ نے ان کی مزدوری ادا کرنے کے لیے سائل کو ایک جادر بھی عطابہ وائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے پاس بھی باتی نہیں رہا ہے' فرمایا جھے بھین ہے کہ اس عمل کا برطا جرو تو اب ہوگا۔

بھرے کے چند قراء حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے "آپ ان دنوں بسرے کے حاکم تنے "انہوں نے عرض
کیا کہ ہمارے پڑدس میں ایک شب زندہ وار عابد رہتے ہیں "ہم میں سے ہر مخص ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے "انہوں نے ایک
مفلس مخص سے اپنی بٹی کی شادی ملے کر دی ہے "لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریسنے کی اوائیگی کے اخراجات کے
مختل نہیں ہو سکیں ہے ، حضرت عبداللہ ابن عباس بید من کراشے اور ان سب کو اپنے گھر لے گئے "ایک صندوق کھولا "اس میں چھ
تعملیاں رکھی ہو تیں تھیں آپ نے قراء سے فرمایا کہ ریہ تعملیاں لے جاد "پر فرمایا: ٹھمویہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک مخص
کی عبادت میں خلل ڈالیں "چلو ہم چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں ہے کیا ہم اولیاء اللہ کی اتنی خدمت بھی نہیں کرسے۔ روایت ہے کہ

عبدالحمید ابن سعد کے دور محومت میں معرکو شدید فتک سائی ہے دو چار ہوتا ہوا انہوں نے کہا: خداکی فتم ایس شیطان کوا چی طرح بادر کرادوں گا کہ میں اس کا دشن ہوں۔ جب تک قیش اعتدال پر خہ آگئیں اور ضوری اشیاء معمول کے مطابق نہ لئے لگیں لوگوں کی ضور تیں پوری کرتے رہے 'یماں تک کہ جب اپنے منصب ہے معزول ہوئے آوان کے ذے معرکے تا جروں کے دس لا کہ درہم باتی تنے 'انموں نے ابنی یو یوں کے تمام زیورات جن کی بایت پانچ کو ڈسٹ کرکے اپنی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی رقم ان کو درہم کے حوض یہ زیورات چھڑائے نہ جاسکے آو آپ نے تاجموں کے کوش یہ زیورات چھڑائے نہ جاسکے آو آپ نے تاجموں کو لکھا کہ وہ زیورات فروخت کرکے اپنی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی حضرت ان لوگوں کو دے دیں جنہیں میں اپنے دور محومت میں پکی فہ دے سکا۔ ابو طاہر ابن کیرشیدہ تھا 'کسی سائل نے اس سے حضرت میں گا واسطہ دے کر کوئی باغ ماتی اس نے کما میں نے تو وہ باغ بھی دیا جو تو ہائی بہا ہے 'اور اس کے پہلو میں واقع باغ بھی ۔ یہ دوسرا باغ پہلے کے مقابلے میں کمیں زیادہ وسیع اور سر سبزو شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخاوت پیشہ محض تھا 'کسی شاعر نے اس کے مون ایک تدبیرہ 'اور وہ یہ کہ قاضی کی عدالت میں مجھ پر دس بڑار درہم کا دعوی کر 'میں اقبال دعوی واضل کروں گا'اس جرم میں قاضی مجھے قید کردے گا واصور میں دوسیم کی اور اس کے بہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان ور میرے گھروا نے دس بڑار درہم اور کی کہ دوس کی اور اس کے بہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان کے دس بڑار دورہم اور کی کہ قیدے دہائی دلادی۔

معن ابن ذا کدہ جن دنوں عراقین کے گورنر کی حیثیت سے بھرے میں مقیم تھے ایک شاعرید توں ان کی خدمت میں باریا لی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کمی خادم سے کما کہ جب امیرواغ میں تشریف لے جائیں جھے بتلا دیتا ایک دن معن ابن زا کدہ باغ میں گئے 'شاعرنے ایک لکڑی پر شعر کندہ کیا 'اور اسے نہر میں ڈال دیا۔ معن ابن زا کدہ نہرکے سرے پر کھڑے ہوئے تھے 'جب وہ ککڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پریہ شعر کھا ہوا تھا۔

یاجودمعن ناجمعنا حاجتی فمالی الی معن سواک شفیع (اے معن کی سخاوت توبی معن سے میری عاجت کہ دے " تیرے علاوہ کوئی میرا سفارشی سیں ہے)

معن نے اس شاعر کو بلایا جس نے شعر کے ذراید اپنے حاجت پیش کرنے کی جہارت کی اور اسے ایک لاکھ درہم عطا کے 'شاعریہ سوچ کر ددیارہ ان کے پاس نہیں آیا کہ کہیں وہ اپنی رقم والی نہ لے لیں 'تیرے دن امیر کو اس شاعر کا خیال آیا 'وریافت کرنے پر پتا چلا کہ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن اسے لاکھ درہم کے تھے ' معن نے کہا پیڈا اس کا حق یہ تھا کہ ہم اسے اس وقت تک دیتے رہتے جب تک ہمارے گریں ایک درہم ہمی باتی رہتا ۔ ابو الحن ما آئی نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور عبر اللہ ابن جعفوج کے ارادے سے عازم سفر ہوئے ' راستے ہیں بار برداری کے جانوروں سے بچڑ گئے تو انہیں بھوک اور پیاس عبد اللہ ابن جعفوج کے ارادے سے عازم سفر ہوئے ' راستے ہیں بار برداری کے جانوروں سے بچڑ گئے تو انہیں بھوک اور پیاس کے ستایا۔ اسی دوران ان کا گذر کسی بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنی کئیا ہیں تما تھی۔ ان لوگوں نے برجیا سے پوچھا پیٹے کے ستایا۔ اسی دوران ان کا گذر کسی بوڑھی کیا تھی ہوئی برکی کی طرف اشارہ کردیا جو انتہائی لاغر تھی۔ مقصد یہ کے لیے بچھ ہے ؟ اس نے کہائے ہو انہی کیا تھی ہوئی برکی کی طرف اشارہ کردیا جو انتہائی لاغر تھی۔ مقصد یہ تھا تھی بھو کے خوال آیا ' انہوں نے برجیا سے کھانے کہا کہ کو وہ میں اسے پیا دول کی اسی مرف یہ ایک کردے تو ہیں اسے پیا دول کی دیم برکی ہوئی تو کہائی کہا تا کہ اس کو وقت رخصت ہوئے گئے تو ان لوگوں نے برجیا سے کہا کہ ہم تورشی ہیں تھے کے ارادے سے لکھ ہیں' آگر ہماری والیہی سائم کی ۔ دات کو برجیا کا شوہروا پس آیا تو اسی والیہی سلامتی کے رات کو برجیا کا شوہروا پس آیا تو اسی والیوں کی اسی اور کی کری بھی کہتی ہی کہتی ہی کہتی ہی کہتے ہیں کہ عرصہ درائے بوروہ دو دولوں کی ضرورت سے میٹ منورہ آئے ' اور

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی بیٹکنوں کو ذریعہ محاش بنایا 'دن بحر سر کوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے ایک روز بردھیا مینہ کی گلیوں میں گھومتی بحرری بھی 'صخرت حسن اپنے گھرکے باہر تشریف فرماتھ 'انہوں نے بردھیا کو پہان لیا 'لیکن اس نے نہیں بہانا۔ حضرت حسن نے نہیا اور اس سے پوچھا کیا تو جھے بہانی ہے 'اس نے اٹکار کیا 'انہوں نے نہیں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ بردھیا نے کہا: میرے ماں باپ جھے پر قرمان ہوں کیا تو وہی ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ بردھیا نے کہا: میرے ماں باپ جھے پر قرمان ہوں کیا تو وہی ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا: میں دو اور اسے اپنے ہمراہ واقعہ یا دولا کر اسے یقین دلایا اور خادم کو تھم دوا کہ وہ اس بردھیا کو ایک بڑار براں اور ایک بڑار وینار وردے کیا سے۔ بردھیا نے ہماہ حسن نے بھی بردھیا کو ایک بڑار برکمیاں اور ایک بڑار وینار وینار وینار دینار وینار ایک بڑار دینار وینار وینار وینار وینار کریاں اور ایک بڑار دینار وینار وینار کریاں اور دو بڑار دینار دینار وینار ایک بڑار کریاں اور دو بڑار دینار دینار دینار وینار اس بھی دولے ویو اسے دو بڑار برکمیاں اور دو بڑار دینار دینار دینار وینار کریاں اور دو بڑار دینار دینار دینار وینار کریاں اور دو بڑار دینار وینار کریاں اور دو بڑار دینار دینار دینار دینار دینار دینار دینار دینار دینار ویناں کریاں دور بڑار دینار کرینار دینار دینار

ایک مرتبہ عبداللہ این عامراین گریز مجدے واپی گھر جارہ سے۔ راستے میں ایک لڑکا ان کے ساتھ ساتھ چلے لگا عبداللہ این عامر نے پوچھا کیا تھے بچھ ہے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا جنسی! بلکہ میں نے دیکھا آپ تھا جارہے ہیں اس خیال سے آپ کے ساتھ ہولیا کہ خدا نخواستہ کوئی بری بات آپ کو پیش آئے تو میں اسے اپ اوپر اوں اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ این عامراس لڑکے کا ہاتھ کی گرکر اپنے گھر لے گئے اور اسے ان قو میٹی کلمات کے ساتھ ایک ہزار دینار عطائے کہ تیرے بدوں نے تخصے حسن اوب کے زیورے آرات کو ہاں قیام کیا۔ ان میں سے ایک نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لو تو میں تم میں سے ایک نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لو تو میں تم کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لو تو میں تم کہ دیا۔ جب یہ لوگ گوران کے ساتھ ایک نے دول کو میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ گردن سے خون بھر جہا کہ وہ اس خوس کی خال ہوں میں استام کا محض بھی گردن سے خون بھر جہا کہ تا تو میں تا میں جو جا کہ تا تھی میں استام کا محض بھی تم نے فلاں مردہ محض کو بچر فرونت کیا جس نے اور اس نے کہا ہوں میں ہوا ہے کہ کو کہا کہا ہوں نے کہا گیا ہوں ہوں نے کہا گار ہی بھوڑا تم تک کہا ہوں ہیں ہوا ہوں ہوں ہوں ایک ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں ہوں نے دول کہا کہا ہوں ہیں استام کا محض بھی میں نے فلال مردہ محض کو بچھ خواب میں میں ہوا ہے کہ میں یہ گھوڑا تم تک پہنچا دوں۔

 نے کہا! امیرالمؤمنین مجھے نظے کی تجارت سے روزانہ ہو آمنی ہوتی ہودہ کم ویش آیک ہزار دینارہ لے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپن ایک دن کی آمذی سے کم پیش کوں ایٹ ابن سعد کی خادت مضور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہزار دینار ہو میہ آمذی کے باوجود بھی ان پر زکوۃ فرض نمیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا آئے کہ ایک عورت نے ایٹ ابن سعد ہے تعور اساشد ہا تکا انہوں نے اس بورا مشکیرہ عطاور کریا 'کی نے عرض کیا کہ وہ تو تعور آئے ہی جو اللہ نے ہمیں دے رکی ہیں۔ ایٹ ابن سعد ہر میں اس وقت تک کی سے کوئی ہے 'ہم نے ان نعتوں کے مطابق عطاوکیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکی ہیں۔ ایٹ ابن سعد ہر میں ایک بکری بیار ہوگئ فیٹمہ ابن بات نہ کرتے تھے جب تک تین سوساٹھ مکینوں کو صدف نہ دے دیتے۔ اس میں کتے ہیں کہ میری ایک بکری بیار ہوگئ فیٹمہ ابن عبدالر حمٰن ہر روز میں وشام اسے دیکھنے کے لیے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نمیں۔ نیز نچے بغیرودودھ کے کیے مبر کریا جو اور پر چھتے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نمیں۔ نیز نچے بغیرودوھ کے کیے مبر کریا جو اور پر جھتے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نمیں۔ نیز نچے بغیرودوھ کے کیے مبر کریا جو اور یہ بھتے وقت وہ میرے گئے میں سوری باس تین سودینار جمع ہوگئے میں یہ تمنا کرنے لگاگاش یہ بمری بیار ہی بیار دی اس عرصے میں میرے باس تین سودینار جمع ہوگئی میں یہ تمنا کرنے لگاگاش یہ بمری بیار ہی بیار دی اس عرصے میں میرے باس تین سودینار جمع ہوگئی میں یہ تمنا کرنے لگاگاش یہ بمری بیار ہی بیار دی باس عرصے میں میرے باس تین سودینار جمع ہوگئی میں یہ تمنا کرنے لگاگاش یہ بمری بیار ہی بیار دی باس عرصے میں میرے باس تین سودینار جمع ہوگئی میں یہ تمنا کرنے لگاگاش یہ بمری بیار ہی ب

عبدالملک این مروان نے اساء این خارجہ سے کہا کہ جھے تہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے 'میں تہاری زبان سے ان کی تغمیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا لمنو منین! اگر آپ کسی دو سرے کی زبان سے سنیں تو زبادہ بھر ہوگا۔ عبدالملک نے تغمیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا لمنو منین! میں نے بھی اپنے ہم نفین کے سامنے پاؤں نہیں کہمیا ہے۔ اگر بھی میں نے لوگوں کو کھانے پر مدحو کیا اور انہوں نے اسے احسان سمجھاتو اس سے بوا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت تول کی 'اگر میں نے کسی سائل کو بھی دیا تو اسے زبادہ نہیں سمجھا 'خواہ وہ کتنا ہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نہایت فراخ دست تی تھے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو بھی نہ دے پائے تو اسے ایک دستاویز لکھ کرویے کہ جب بھی جھے کہیں سے روپ ملے گا میں تھے وے دوں گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے 'سلیمان نے آئے کی دبیا ہو ایک اور تیس بڑار قرض کی اوائیگی وجہ دریافت کی کہنے گئے۔ تمیں بڑار دیتار کا قرض ہے سلیمان نے انہیں ساٹھ بڑار دیتار عطا عکے۔ تمیں بڑار قرض کی اوائیگی کے 'اور تمیں بڑار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ بڑار دیتار عطا عکے۔ تمیں بڑار قرض کی اوائیگی کے لیے 'اور تمیں بڑار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ بڑار دیتار عطا عکے۔ تمیں بڑار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ بڑار دیتار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے یہ شعر پڑھا۔

انی سمعت مع الصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (سے معالی منادی کرنے والے کویہ کتے ہوئے ساتھا اے وہ مخص جو انتائی مدکار جو ان کی اماد کرے)۔

قیس ابن سعد عبادہ بھار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے بتالیا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کرر کھا ہے 'ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں 'اور تمهارا سامنا کرنے ہے۔ کترائے ہیں۔ قیس نے کما: خدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کراویا کہ جس کے ذمے بھی قیس ابن سعد کا بچھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان من کراتی کشرت سے لوگ عیادت کے لیے آسے کہ ان کے گھر کی میرو می بھی ٹوٹ گئی۔

اسحان کے ہیں کہ میں نے ایک مقوض کی تلاش میں کونے کی مجد اشعث میں نماز فجراواک نماز کے بعد کسے میرے سامنے کیڑوں کا ایک جو ڑا اور جوتے لاکر رکھے میں نے اس سے کما میں اس مجد کا نمازی نہیں ہوں۔ انقاق سے یماں آگیا ہوں۔ اس نے کما کوئی حرج نہیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی مینہ منورہ سے کونے تشریف لائے ہیں 'انہوں نے تھم دیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جو ڑا کیڑے اور جوتے دیۓ جائیں۔

می الحافظ سے درکوشی نیٹا بوری کتے ہیں کہ میں نے محرابن محرالحافظ سے سنا ، وہ مجاور کمہ شافعی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے سے کہ مصرمیں ایک محض تعاجو فقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چندہ کردیا کرنا تھا ایک روز ایک محض اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یہاں بچہ بیدا ہوا ہے 'اور میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نسیں ہے وہ محض اپنی عادت کے مطابق الما 'اور

سائل کوساتھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پنچا ، محرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبر پر آگر بیٹھ کیا اور صاحبِ قبرے کنے لگاکہ تو زندگی میں بدائی تھا' آج میں بہت ہے لوگوں کے پاس اس مخض کی ضرورت لے کر پہنچالیکن سب نے اٹکار کردیا۔ یہ كمركراس في اليك دينار فكالا اسے تو زا۔ نصف خود ركھا اور نصف سائل كو بطور قرض ديا۔ رات بي اى مرحوم من كى زيارت موئی جس کی قبریر فیکوه لے کرمیا تھا اس نے کہا تم آج مجھ سے مخاطب سے اہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورند میں اس وقت تمهاری ضرورت پوری کردیا۔ تم میرے گرجاؤ اور میرے بچول سے کو کہ وہ فلال چو لمے کے بیچے سے زمن کودیں وہاں انہیں یا چے سو دینار ملیں مے تم وہ پانچ سو دینار لے کرسائل کو دے دینا۔ یہ مخص اس کے محرکیا اور خواب سایا جمروالوں نے زمین تحودي وا تعتد وإلى إلى سودينار موجود تع انهول في وه تمام مال است لاكروك ويا اس في كما بعالى يد تمهارا مال ب عم ركمو میرے خواب کاکیا اعتبار؟اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرفے کے بعد بھی ساوت جاری رکمی میا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ وہ مخص بد مال لے کرسائل کے پاس پہنچا۔اے واقعہ سایا۔اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔سائل نے ایک وعار لیا اس ك دو كلاے كئے " آدما خود ركما " أدهے سے قرض اداكيا "ادر باقى كے متعلق كماية تمام دينار فقراء بي تقتيم كرادد- ابوسعيد كتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بوالخی کون تھا۔ روایت ہے کہ امام شافعی مرض الموت میں کرفتار ہوئے وہ اس وقت معربیں تھے ، انہوں نے ومیت کی کہ مرنے کے بعد میرے عسل کے لیے فلال مخض کو بلایا جائے 'جب ان کا انقال ہو کیا تو اس مخض کو اطلاع دی می جس کے بارے میں وصیت فرائی عنی اس نے ان کی یادواشت کی کالی منگوائی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پرستر ہزاردرہم کا قرض ہے۔اس مخص نے وہ تمام قرض اپنے ذمے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے سے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " الودكي" دور كردول- ابوسعيد واعظ حركوشي كيت بين كم معراً في العدين في ال مخص كا كمر ظاش كيا مي لوكون في ميري رہنمائی کی میں نے اِس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیٹانیاں شرافت کا مظر تھیں اور ان کے چرے اس آیت کا معدال تصور كان ابو هم أصال عا (اوران كياب يكوكارت ) حضرت الم شافي فرات بي كرجب مجمع جارابن الي سلیمان کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے مجمعے ان سے محبت ہوگئ ہے اور یہ محبت بیشہ رہ کی ایک روزوہ اپنے گدھے پر سوار چلے جارہے تے استے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا انہوں نے دہاں ممرکر اینا ٹوٹا ہوا تکمہ درست کرانے کا ارادہ کیا ورزی دوڑ تا ہوا آیا اور متم دے کر کہنے لگا آپ سواری سے نہ اڑیں میں اس طرح آپ کا تکمہ ی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے كمرے ان كا تكمه سيا انهوں نے وس ويناركي ايك تھيلى نكالى اور درزى كو معاوضے ميں دے دى ماتھ بى معاوضے كى كى ير معذرت بھی کی اس موقعہ پر امام شافعی نے یہ دوشعر بھی پر معی

یالهف قلبی علی مال اجودبه علی المقلین من اهل المروآت ان اعتذاری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل ترات) که شریف مغلول پر حاوت کول الیکن ماکل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ کی کی معیبت میں کام آنکے)۔

ربے ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فض نے امام شافع ہی مواری کی رکاب کوئی۔ آپ نے ربھے سے فرمایا اسے چار دینار دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ ربھے حمیدی کے حوالے سے کتے ہیں کہ امام شافع صفاء سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے 'کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیر نصب کیا اور مین کی نماز پڑھنے کے بعد دہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے 'اور ہر آنے والے کو مطمی بحر بحر کر دینے گئے 'ظہری نماز کے لیے اٹھے تو زمین پر ایک دینار بھی باتی نہیں رہا تھا۔ ابو تور کتے ہیں کہ جب امام شافع نے کہ مکرمہ کے لیے رخت سنرماند ما تو ان کے پاس مال بہت تھا' آئی امام '' بی ساوت اور دریا ولی کے باحث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے' میں نے مرض کیا کہ اس

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی'اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں پوچھا' فرمایا: وہاں جھے کوئی الی جائداد نہ مل سکی جے میں خریدلیتا' کمدی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ منی میں میں نے ایک وار المسافرین تغییر کرا دیا ہے۔ اس میں ہماری ساتھی تجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو شعر پڑھے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقصردون مبلغهن مالى فنفسى لا تطاوعنى ببخل ومالي لا يبلغهن فعالى

(میرا دل بہت ہے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تک میرے مال کی رسائی نمیں کول میرا بخل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے

انعال كاساتمد نهيں ديتا)۔

K

محرابن عباد الملبلی کتے ہیں کہ میرے والد مامون کے ہاں گئے 'امون نے ان کے ماتھ ایک لاکھ درہم کا سلوک کیا' جب اس
کے پاس سے چلے تو راستے ہیں وہ تمام مال خیرات کردیا۔ لوگوں نے مامون کو اس کی اطلاع دی۔ مامون نے اپنی شدید تا را فشکی کا اظلمار کیا' میرے والد نے کہا: امیرا کمنو منین! موجود سے منع کرنا معبود کے ماتھ بر کمانی کے مترادف ہے۔ یہ من کرمامون نے ایک لاکھ درہم اور دیئے۔ ایک فخص نے سعید ابن العاص کے مانے دست موال دراز کیا' آپ نے ایک لاکھ درہم عطا کے' وہ فخص روق کا گا' آپ نے پوچھاکیا تم اس مال کو کم سمجھ کررو رہے ہو۔ اس نے مرض کیا: خیس! بلکہ میں اس لیے رو دہا ہوں کہ ذمین تم جیسے کریم' النفس اور عالی حوصلہ انسان کو بھی کھالے گی۔ آپ نے مزید ایک لاکھ درہم دیئے۔ ابو تمام شاعر چند مدحیہ اشعار لے کر ابراہیم ابن منش کلہ کے پاس پنچا۔ وہ ان ونوں بھار تھا۔ اس نے اشعار تو سے لیکن خود بچھ مکافات نہ کرسکا۔ بلکہ اپنے دربان سے ابراہیم ابن منشکلہ کے باس پنچا۔ وہ ان ونوں بھار تھا۔ اس نے اشعار تو سے سے سے بیاب ہونے کے بعد اس کا صلہ دول گا۔ ابو تمام میں محت یا بی کو محت یا بی کا محت کی کا محت کا بی کا محت یا بی کا محت یا بی کا محت کی کی کا محت کی کا محت کی کا م

ان حراماقبول مدحتنا وتركمانر تجىمن الصفد كما الدراهم والدنانير في البيع حرام الايدابيد

(اماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم اُمیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے 'جس طرح ورہم و دینار کی بھے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکرہے ہوچھا یہ شاعر کب سے مقیم ہے نوکرنے کما دوماہ سے ابراہیم نے تھم دیا کہ اسے تمیں ہزار درہم دیئے جائیں 'اس کے بعید کلم کاغذ متکوایا اور یہ دوشعر کھیے۔

اعجلتنافاتاكعاجلبرنا قلاولوامهلتنالمنقلل فخذالقيلوكنكانكلمتقل ونقولنحن كاثننالمنفعل

(تم نے ہم سے جلدی دیے کا نقافہ کیا اس لیے جلدی میں جو کھ بن پڑا ماضرہ آکر تم کھ مسلت دیے تو ہم اتنا کم ہر گزند دیے اب تو یہ تھوڑا مال قبول کرو اور سمجھوگوا تم نے ہماری مرح میں کھ نہیں کما اور ہم یہ سمجھیں گی گوا ہم نے تہمیں کھ نہیں دوا اب روایت ہے کہ حضرت طان فی کے حضرت طور پہاس ہزار درہم تھے ایک دن حضرت عثان ممجد میں پنچ تو حضرت طور نے ان سے کما کہ میں نے پہاس ہزار درہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں انہوں نے فرمایا: اے ابو تھرا یہ مال تہمارا ہے اس ساوت پر تہمارے تعون کہتی ہیں کہ میں حضرت طور کے باس می وہ دریافت کی۔ انہوں نے کما میرے پاس کھی مال جمع ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کردو ہے سن کر طلہ نے میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کردو ہے سن کر طلہ نے

اپنے خادم ہے کہا کہ وہ قوم کو جمع کرے 'لوگ آئے 'اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے ہیں نے خادم سے

پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ ورہم ایک اعرابی حضرت طلحہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت واری

کے وسلے سے بچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس حوالے سے آج تک کسی نے بچھ نہیں مانگا۔ حضرت عثمان نے میری ایک زمین کے

تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو 'اور چاہو تو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کردوں 'اور و قم حمیس وے دوں۔

اس نے کہا جھے مال کی ضرورت ہے 'چانچ حضرت طلحہ نے ذمین فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کو دے وی۔ ایک روز

حضرت علی کرم اللہ وجد نوب روئے 'لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا: سات روز سے میرے کھر میں کوئی مہمان نہیں آیا 'جھے وُر

ہم کہ کمیں اللہ تعالی نے میری تذکیل نہ کی ہو۔ ایک فیض اپنے دوست کے پاس آیا 'وروا زے پر دستگ دی 'ووست نے آئے کی

وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چارلاکھ درہم کامقروض ہوں 'اس نے چارلاکھ درہم قول کراسے دے دیے 'اور گھر

میں آکر دوئے لگا 'یوی نے کہا اگر تہیں یہ مال دینا اتنا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر افکبار

میں ہوں۔ بلکہ اس لیے رو آ ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری خیس کی۔ اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھا تو اسے اپنی ضرورت لے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑ آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے ضرورت کے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑ آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔

### بیان زمِم البعل بخل کی نرمت کابیان

قرآن و حدیث کی روشنی میں: ارشاد ربانی ہے۔ وَمَنْ ثِيْوْفَ شُنَحَ نَفُسِهِ فَأَ وَلَنْكُ هُمُ الْمُفْلِحُون (پ ۲۸ر ۳ آیت ۹) اور واقعی جو محض اپی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

، جد ارساد قرایا ؛ و لا یک سَبُنَ اَلَّذِینَ یَبُحُلُونَ بِمَا اَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَیْرُ الَّهُمُ بِلُ هُو شَرُّ لَّهُمْ سَیُطُوّ قُونَ مَا بُخِلُوٓ آبِهِ یَوْمُ الْقُیامُو اور ہر گز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چڑیں بمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے انچمی ہوگی الکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے 'وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیۓ جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بمل کیا تھا۔

ایک موقع پریدار شاد فرمایا: الکذین کبنځکونکوکا اُمُروون النگاس بالبخل ویکشه ونکماُتکاهیم الله مین فضیده الزی راآیت) جولوگ بخل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ نے ان کے اپنے فضل ہے دی ہے۔ الخ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ایاکم والشح فانه اهلک من کان قبلکم حملهم علی ان یسفکوا دماء هم ویستحلوامحارمهم (ملم جاید ابوداود نائل مبدالله این عرف)

بن ہے ہے'اس لیے کہ تم ہے پہلے لوگوں کو ان کی اس جمارت نے بلاک کیا کدوہ خونریزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک مدیث میں فرمایا:۔

ارشاد فرمایات

لايدخل الجنةبخيل ولاخبولاخائن ولاسبى الملكة (احمدابوبكر) جنت من من بخيل جائد كان مكار ندخائن اورند برمزاج-

ایک روایت میں ولا جبار (اورنه ظالم) اور ایک روایت میں ولا منان (اورنه احسان جانے والا) کے الفاظ میں۔ یہ می

ثلاث مهلکات شرمطاع و هوی متبع واعجاب المرء بنفسه (۱) تین چزیں مملک ہیں وہ جل جس کی اطاعت کی جائے وہ خواہشِ نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود بندی۔

ا يك روايت مين بدالفاظ بين -

ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل المختال (تذي نائي-ابودر)

الله تعالى تين آدميوں كوناپندكريا ہے ، بو رہے دانى كو احسان جتلانے والے كو بخيل كو اور متكر فقير كو-

ارشاد فرمایا:۔

مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد من للن ثديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا سبغت او و فرت على جلده حتى تخفى بنانه واما البخيل فلا يريدان ينفق شيئا الا قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى اخذت بنراقيه فهو يوسعها ولا تتسم (بخارى وسلم - ابوبرية) فرج كرنے والے اور بخيل كى مثال ايى به بي دو آدى لوب كالرآ پنے ہوئے ہوں سيئے ہنلى كم فریوں تک خرج كرنے والا جب بھى کي خرج كرتا ہو وكرتا اس كے جم پر وصلا ہوجاتا ہا اور اس كى گریاں پھيل جاتى ہوں اور اس كى خرج كرنے والا جب بھى خرج كرنے من مخبوس كرتا ہے وہ كرتا اس كے جم پر وصلا ہوجاتا ہے اور اس كى اور ہركڑى ابنى جگم محرجاتى ہے جب ہواں وقتے گئى ہيں تو دہ كرتے كو پھيلانے كى كوشش كرتا ہے لين اور ہركڑى ابنى جگم محرجاتى ہے جب ہواں وقتے گئى ہيں تو دہ كرتے كو پھيلانے كى كوشش كرتا ہے لين ميل بنس باتا۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بيه دعا كماكرت تصن

<sup>(</sup>١) يدروايت كتب العلم يم كزر يكل ب- (٢) محرالبخيل المنان كي مجد الغنى المظلوم ب-

اَللّٰهُمْ اَبِّی اَعُوْ ذُبِکَسَن الْبُحُلِ وَاعُوْ ذُبِکَ أَنُ اُرَ دَالِی أَرْ ذَلِ الْعُمْرِ (بخاری-سعر) اے الله! میں بحل سے تیری بناہ چاہتا ہوں' بردل سے تیری بناہ چاہتا ہوں' اور اس بات سے تیری بناہ چاہتا ہوں کہ کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔

ایک مدیث میں ہے۔

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحس واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح المرهم بالكلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (١) (مام - عبرالله ابن عرق)

ظلم سے بچو'اس کیے کہ ظلم قیامت کے دن آریکیوں کی صورت افتیار کرجائے گا اور فخش سے بچو'اس کے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل کے اللہ تعالیٰ کونہ فاحش پند ہے اور نہ مشخص'اور بخل سے بچو 'اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل بی نے کہ انہوں نے بحد نہ بلاک کیا ہے اس نے انہیں جموث کا تھم دیا انہوں نے جموث بولا 'اس نے قطع رحمی کا تھم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔

ايك روايت من بي الفاظين

(ابوراؤر-جاير)

شرمافی الرجل شحه العوجبن خالع آدی می برتن چزانتائی بل اور شدید بردی ہے۔

ایک مخض سرکار دد عالم صلی الله علیه وسلم سے عبدِ مبارک میں شہید ہوا عور توں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کنے کی : آہ شہید! آپ نے اس سے فرمایا :

ومایدر کانه شهید فلعله کان یت کلم فیمالایعنیه او ببخل فهالاینقصه دابویدلی ابومریه) مجھے کیا معلوم که مرنے والا شمید ہے ہو سکتا ہے وہ فضول کوئی میں بتلا مہاہو کیا اس نے ایسی چیز میں بھل کیا ہوجودیے سے کم نہ ہوتی ہو۔

حضرت جیرابن مطعم روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین ہے والهی پر ہم مرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'راستے میں چند اَعراب آپ کے کرد جمع ہو گئے 'اور ماتکنے گئے 'انہوں نے اس سلسلے میں اتنا اصرار کیا کہ اپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے پیچے پناہ لینی پڑی 'اور آپ کے چادر خار دار شاخوں میں الجھ گئی' آپ نے مجدور محمرکر فرمایا:۔

أعطونى ردائى فوالذى نفسى بيده لوكان لى عده فه العضاه نعمالقسمته بينكم ثملا تجدونى بخيلا ولاكذابا ولاجبانا (عاري)

میری جادر بھے دے دو اس ذات کی تئم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میرے پاس ان کا نوں کی تعداد کے مطابق بھی نعتیں ہوں تو میں تم لوگوں میں تقییم کردوں میرند تم مجھے بخیل سمجمو 'ند جموٹا اور ند بردول۔

حضرت عردوایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تعلیم فرمایا۔ بیس نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بہ نبیت جن کو آپ نے مال عطا فرمایا ہے دو سرے لوگ زیادہ مستحق تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

<sup>(</sup>۱) مرمام کی روایت میں یہ الفاظ نیں میں "امر هم بالکنب الغ" اس کے بچاہے یہ الفاظ میں "ویالبخل فبخلوا وبالفجور ففجر وا"مسلم میں جابری روایت مجی ای معمون کی حال ہے۔

انهم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش او یبخلونی و است بباخل (سلم)
انهی انهی اختار که دو برابحلا که کرجم سے انگ لیں یا جھے بخیل کمیں طالا نکہ میں بخیل نمیں ہوں۔
حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں که دو هخص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک
ادنٹ کی قیت مائی "آپ نے دو دینار مرحت فرمائے ' ہا ہر لکھے تو ان کی طاقات حضرت عمر سے ہوئی انہوں نے انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تحریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ اوا کیا۔ حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی
نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى في نطلق في مسالته متابطها وهي نار فقال عمر : فلم تعطيهم ماهونار فقال يأبون الا إن يسالوني ويأبى الله لى البخل (احر الإسل برار نمو)

الکین فلال مخض کویں نے دس اور سوکے ورمیان دیناروئے لیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ اواکیا۔ تم یس سے بعض مانلنے آتے ہیں اور جب اپنی مانک پودی کرالیتے ہیں تو اگ لے کرلوشتے ہیں معرف کر عرض کیا آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا: وہ مانگلنے سے باز نہیں آتے 'اور اللہ میرے لیے بحل پند نہیں فرما آ۔

صرت ابن عاس موى بود مركار دوعالم ملى الشطيد وسلم كايد ارشاد نقل كريمين.
الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها باغصان سدرة المنتهى ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار

سخاوت اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا پر تو ہے' تم سخاوت کرو' اللہ تم پر سخاوت فرمائے گا۔ اللہ نے سخاوت کو ایک درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے' اس کی جڑ شجوڑا طوبی کی جڑ میں راسخ کی اور اس کی شنیوں کو صدر آ المنتی کی شاخوں سے باندھا' اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لاکا دیں جو مختص ان میں سے ایک شاخ پکڑلیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یا در کھو سخاوت ایمان کا جزو ہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے بحل کو اپنے ضعے سے پیدا کیا ہے اور ایمان کی بچھ شاخیں دنیا میں بھی لاکا دی ہے۔ جو مختص کیا ہے اور اس کی بچھ شاخیں دنیا میں بھی لاکا دی ہے۔ جو مختص اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دو نرخ میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے' اور کھر کا فرکانہ جشم ہے۔

ایک روایت یں ہے:۔

السخاء شجرة تنبت فى الجن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى النار فلا يلج البنار الابخيل فى النار الابخيل سفاوت أيك درفت عبد وجنت من أكتاب اس لي جنت من مرف عنى بى داخل بوكا اور عل ايك درفت عبد ودن غيل بى جاء كال الله درفت عبد ودن غيل بى جاء كال

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی حبان کے وفد ہے یوچھاتم ارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب ویا جمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں مجوی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بحل ہے بیدھ کر کون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تہمارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابن جموح ہے (طبرانی صغیر۔ کعب ابن مالکہ) ایک روابہت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا جمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے یوچھاتم کس بناہ پر اسے اپنی سرداری کے لیے موزوں سمجھے جو 'انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بحل کی تصت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بہت بوا سرض ہے 'بحل سے بردھ کر اور کیا مرض ہو سکتا ہے 'وہ تہمارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے عرض کیا تب ہم کے اپنا سردار منت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی طروایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی طروایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہمارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

ان الله يبغض البخيل في حياته السخي عندموته (١) (مند الغروس) الله تعالى اس فض كونا يندكر تام جوائي زندگي من بخيل مواور موت كوفت مخي مو-

4

حضرت الوجرية ف الخضرت ملى الله عليه وسلم كابدار شادموى به

السخى الجهول حب الى اللهمن العابد البخيل (تذى) جائل من الله كن الله كن

عبان کی منده روی یا مبار می الله علیه وسلم کاید ارشاد می نقل کرتے ہیں :-

الشحوالايمانلايجتمعانفي قلبعبد (نال)

بن اور ایمان بندے کے دل میں یکجانہیں ہو سکتے۔

به مجمی فرمایا:-

خصلتان لا يجتمعان في مئومن ألبخل وسوء الخلق (تذي - ابوسعير) و خصلتين مؤمن من جع نس بوعق بحل اوربدا فلاقي -

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:۔

لاينبغى لمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن كے لے مناسب نسي ہے كہ دہ بخيل يا بزدل مو-

ایک روایت ہے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بقول قائل کم الشحیح اعذر من الطالم وای ظلم اظلم عند الله من الشح حف الله تعالی بعز تموعظمته و جلاله لاید خل الجنة شحیح ولا بخیل (٣) تم میں سے کئے والا کمتا ہے بی طالم کی بدنیت معدد رہے مالا تکہ اللہ کے زدیک بحل سے بی مرکوئی ظلم نیں اللہ نے اپن عزت مقلت اور جلالت کی تم کمائی ہے کہ نہ جنت میں حریص جائے گا اور نہ بخیل ۔

آیک روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے "آپ نے ایک مخص کو خلاف کعبہ سے
لیٹ کریہ دعا کرتے ہوئے سا؛ اس کھر کے نقل سے طغیل میرا گناہ معاف کرو پیجئے۔ آپ نے اس سے دریا فت کیا مجھے ہتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ اتنا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بوا ہے یا

(۱) مجداس کی اصل نمیں لی۔ (۲) یہ روایت مجدان الفاظیں نمیں لی۔ (۳) یہ روایت اس تفسیل کے ساتھ کمیں نمیں لی البتہ ترزی میں حضرت ابو پرکڑی روایت اس مضمون کی موجود ہے اور وہ ابھی نقل ہوئی ہے۔

وَمَنْ يَبِخُلُ فَانِتُمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ (١) (پ٣٨م آيت٣٨) جو فض بكل كرتاب ووائ آپ باكرتاب -

بخل کی پذشت میں آثار : حضرت عبراللہ ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنتِ عدن پیدا کی قواس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہو گئ کی فرمایا اپنی نہریں ظاہر کر۔ اس نے چشمۂ سلبیل 'چشمۂ کا فور 'اور چشمۂ تسنیم ظاہر کئے' ان چشموں سے جنت میں شراب 'شمد اور دورہ کی نہری نکل کر بہیں 'پر فرمایا : اپنی کری 'بخت 'دیور' لباس اور حور میں ظاہر کر 'اس نے حکم کی تقیل کی 'پر فرمایا : اب پھر بات کر جنتِ عدن نے کما : مجھ میں دہنے والا محض خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : اپنی عزت کی تھی ایس بحل کو جنت میں جگہ نہیں دوں گا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی ہمشرہ انم البین کہتی ہیں بخیل پر ارشاد فرمایا : اپنی بھی اسے نہ پہنی 'اگر واستہ ہو تا بھی اس پر نہ چلتی۔ طلہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں بھی وہی تکلیف پیش آتی ہے جو بخیلوں کو ہوتی ہے لیکن ہم لوگ مبرے کام لیتے ہیں۔ محمد ابن المشدر کہتے ہیں جب اللہ میں ہمیں ہی وہی ترائی جابتا ہے اس کی باک ڈور خود اس کے بول کے مبرد کردتا ہے' اور اس کی روزی بخیلوں میں دے وہتا ہے حضرت علی کی قوم کی برائی جابتا ہے اس کی باک ڈور خود اس کے بول کے مبرد کردتا ہے' اور اس کی روزی بخیلوں میں دہ وہتا ہے حضرت علی ہمیں ایسا کر دائتوں میں دہا کر دکھیں کے حضرت علی ہمیں ایسا کر دنے کی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ ایسا ذائد آئے گا کہ خوش حال لوگ اپنے مال کو دائتوں میں دہا کر دکھیں کے حال نکد انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد رہائی ہے:

(پ۲ دها آیت ۲۳۷)

وُلَاتُنْسُواالْفَضِلَ بَيْنَكُمُ

اور آپس میں احسان کرتے سے غفلت مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شکتے بکل سے زیاہ تھین مرض ہے اس لیے کشیح وہ ہو تا ہے جو دو مرول کے مال میں بھی

بخل کرے اور یہ چاہے کہ دو سرے کا مال بھی کی کو نہ طے اپنا مال بھی روکتا ہے اور دو سرے کو دیے ہوئے و کید کر بھی کڑھتا ہے
اور بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شعبی فرماتے ہیں معلوم نہیں جموٹ اور بخل میں سے کون می خصلت دو ذخ میں
سب سے بیچے جائی کی کتے ہیں کہ نو شیرواں کے پاس ہندوستاں کا ایک دا نشور او ۔ روم کا ایک فلفی دونوں آئے انو شیرواں نے
دا نشور سے بچھے کئے کی درخواست کی اور شور نے کہا: سب سے اچھا مختص وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے نصصے کے وقت باد قار
ہو جو بات کے سوچ کر کے عظمت و عزت کے باور دور متواضع ہو اقلفی نے کہا: جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشن
ہو تا ہے 'ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیا بی فصیب ہوتی ہے' جھوٹے قابل ذمت ہیں' چفل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں'

<sup>(</sup>١) يه روايت بالكل باصل اور باطل محض ب-

جو مض رحم نیس کرآس پر ظالم مسلط کردیا جا آب-ارشادباری : رانا جَعَلْنَا فِی اَعْنَاقِهِمُ اَعْلَا (پ۲۲ ر۱۸ آبد)

ان كي كردنول من طوق وال ديم يس-

ضحاک اس آبت کی تغییر کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ افلال سے بخل مراد ہے بین اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نیکی کی راہ میں خرچ

کرنے سے روک دیا 'اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آبالہ کعب کتے ہیں کہ ہر میج دو فرشتے ہا آواز بلند یہ وعا کرتے ہیں اے
اللہ! بخیل کا مال جلد تباہ کر'اور خرچ کرنے والے کے مال کا عوض جلد عطا فرما۔ اسمین کتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کتے ہوئے سا
ہے کہ فلال مختص میرے نگا ہوں میں حقیر ہوگیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں مقلیم ہے 'اور کسی ساکل کا سامنے آبا اسے ایما لگتا ہے
کہ فلال مختص میرے نگا ہوں میں حقیر ہوگیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں مقلیم ہے 'اور کسی ساکل کا سامنے آبا اسے ایما لگتا ہے
کویا ملک الموت آئیا ہو۔ حضرت امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہو سکتا 'کیونکہ وہ اپنے بی کی کوشش کرے گا اس ڈرسے کہ کسی میں نقصان میں نہ رہ جاؤں 'جس کی حالت یہ ہو اس کی ابات
داری پر اطمینان نہیں کیا جاسکن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں مخی بھی اپنا پوراحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مخی بھی اپنا پوراحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بھی بھی اپنا پوراحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بھی بھی اپنا پوراحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں ابنا پر احتیاب کی کوشش کو کوئیں کوئی بھی ہیں ہیں ہے گرد کی بھی گوئی کے کہ کسی ہیں ابنا پر احتیاب کی کوئی کوئیں کی کوئیں کوئی بھی ہوں کا کرنے ہیں میں ابنا پر احتی نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بھی بھی اس کی کوئیں کے کہ کوئی کوئیں کی کیا ہوں کی کوئیں کوئیں کی کوئی کے کہ کی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کی کی کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کرنے کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کی کوئیں کی کوئیں کیا کوئیں کی ک

تعوزي ي بات تو ہتلا دي اور تعوزي سي ٹال محي

حافظ کتے ہیں کہ مرف تین لذتی ہاتی رہ گئی ہیں بخیلوں کو پراکما ' بھنا ہوا گوشت کھانا 'اور خارش زدہ جم کو کھپانا۔ بشرابن الحرث کتے ہیں کہ بخیل کو براکمنا غیبت نہیں ہے۔ نہی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض سے فرمایا : اس صورت میں تو بخیل ہے۔ (۱) سرکانو دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ بدی عرادت گذار ہے دن میں روزہ رکھتی ہو اور رات بحر نماز کے لیے قیام کرتی ہے ' آئم اس میں پچھ بخل بھی ہے ' آپ نے فرمایا: تب اس میں اچھائی کی کون می ہات ہے۔ اور رات بحر نماز کے لیے قیام کرتی ہے ' آئم اس میں پچھ بخل بھی ہو ' آپ نے فرمایا: تب اس میں اچھائی کی کون می ہات ہے۔ کرتے ہیں بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہو جو با ہے ' اور بخیلوں سے لیے میں تو اہل ایمان کے قلوب تکلیف محسوس کرتے ہیں بخیل این معالہ کتے ہیں دلوں میں صرف سخیوں کی مجت ہوتی ہے آگرچہ دو بدکاری کیوں نہ ہوں' اور بخیلوں سے نفرت ہوتی ہو آگرچہ دو نیک باین ذکریا علیما السلام نے ابلیم کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تجے لوگوں میں سب ہوتی ہے آگرچہ دو باورہ بخیل مؤمن پوند ہو اس کے دواب دیا جھے سب سے زیادہ بخیل مؤمن پوند ہوں میں جواب دیا جھے سب سے زیادہ بخیل مؤمن پوند ہوں رہ کون موض ہے؟ اس نے ہواب دیا جھے سب سے زیادہ بھی کہ وہ دریا ہو گیا ہو آئر میں اللہ تعالی اس کی سوات تبول نہ کر کے ' بھر کر یہ کا اس نے کہا اس کی سوات تبول نہ کر گئی کی بنا پر چھے گراہ کر نے سب سے زیادہ فات ہو اور اس کی بارے میں جھے یہ ڈور رہتا ہے کہ کس اللہ تعالی اس کی سوات تبول نہ کر گئی کے کیا رہے میں جو بھی ہو اس میں جو اب نہ دیتا۔ کہ کس اللہ تعالی اس کی سوات تبول نہ کر گئی ہو گئی کے کہا دے میں جو بھی انہ دیتا۔

بخیاوں کے قصے

بھرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا کمی پڑدی نے اس کی دعوت کی اور اندوں کے ساتھ بکا ہوا قید کھانے کے لیے پیش کیا اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور ہار ہار پانی بیا 'یماں تک کہ پیٹ پھول گیا 'اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے 'جب معالمہ تھین صورت افتیار کر گیا تھیم کو بلایا گیا تھیم نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں 'تہیں فظر آنے لگے 'جب معالمہ تھین صورت افتیار کر گیا تھیم کو بلایا گیا تھیم نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں 'تہیں نظر آنے لگے 'جب معالمہ تھین صورت افتیار کر گیا تھیم کو بلایا گیا تھیم نے کہا تھیں نے کہا تھیں ہے اور اعرائی نہیں۔ ایک اعرائی کو دیکھ کر اس نے انجیر کرٹرا ڈال دیا 'اور اعرائی نسیں۔ ایک اعرائی کو دیکھ کر اس نے انجیر کرٹرا ڈال دیا 'اور اعرائی ا

<sup>(</sup>۱) احیاء العلوم کے شخوں میں ای طرح نہ کورہے عواتی نے بھی اس کی تخریج نہیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کاذکر کیا (۲) یہ بواہت کتاب آفات اللّمان میں گذر چکی ہے۔

ے كما قرآن پاك ميں سے محمد ردمواس نے يہ آيت رومي: "والمن من وظور سونين"اس منص نے كماتم نے اس آيت کالفظ "وَالنَّيْنِين "كُول نهيں بردها وہ كمال ہے؟ اعرابي نے جواب دوا وہ تعارئ جادر كے نيچ ہے (ياد رہے عربي من انجير كورتين كستے بير) ايك محض نے اپنے كسى بھائى كو مدعو كيا "اور شام تك روك ركھا ليكن كھانے كے ليے كچھ نهيں ديا " يمال تك كه وہ فض بھوک سے بے تاب ہو کیا' قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدت ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا میزمان نے سِتار اٹھایا اور مهمان سے بوچھا مہس کون می آوا زیند ہے اس نے جواب دیا: دیکھی میں کوشت بھننے کی آواز محمد ابن بچی بر کل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتمائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قرابت دار ہے تھی مخص نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی 'اس نے جواب دیا 'اس کا دسترخوان چار انگشت کا ہے 'اور پیا لے استے چھوٹے چموٹے ہیں گویا خشخاش کے دانوں سے بنائے مجلے ہیں سائل نے پوچھا آخراس دسترخوان پر کون کھا تاہے اس مخص نے کہا: کھیاں ضرور کھاتی ہیں سائل نے کہا: آخرتم ابن یجیٰ برتی کے مخصوصین میں سرفہرست ہو اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں اور تمہارے چرے پر نا آسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کیڑے اس لیے چٹے ہوئے ہیں کہ انسیں سننے کے لیے موئی میسر نسیں ہے۔ اگر محد ابن یجیٰ کو سوئيول كابمرا موا بغدادس نوبت تك وسيع ايك محل مل جائے اور بالفرض معزت يعقوب عليه السلام معزت جرئيل اور معزت ميكائيل مليهما السلام كو بمراه لے كر حضرت يوسف عليه السلام كي وہ قيص سينے كے ليے ايك سوئي الكنے كے ليے آجائيں جو پيجھے سے بهث كي تقي تووه جر كزندد، موان ابن حفد بحي اي پائ كا بخيل تعامديد كدوه ايناي كل كي وجد سے كوشت نسين كها يا تفا۔ اگر مجمی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سرخرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سرکا گوشت کھاتے ہو؟اس نے جواب دیا:اس کی وجہ بیہے کہ جھے سرکا زخ معلوم ہے 'نوکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکتا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکتا ہے اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک دو بوٹی کھا بھی سکتا ہے جھے کیا تیا جلے گا کیکن سرکوہاتھ بھی لگائے گا جھے نیٹا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگھ'ناک'کان ہرچیزمتعین ہے پھراس میں بیک وقت کی مزے ہیں' آ نکھ کامزوالگ ہے' ناک کاذا كقہ جدا ہے 'کان كى لذت مستقل ہے محد كى اور مغزى الك' سرمنگانے کا فائدہ سے بھی ہے کہ میں اسے بلا تکلف خادم کے سرد کردیتا ہوں اور پکانے کی مشقت سے پیج جا تا ہوں۔ ایک روز جب ور خلیفة مهدی کے دربار میں جانے لگا اس کے گھری کسی عورت نے کہا اگر تنہیں خلیفۂ نے مال دیا تو جھے کیا دد مے؟ اس نے کہا اگر جھے ایک لاکہ درہم ملے تو تھے ایک درہم دول گا۔ خلیفۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیتے اس نے ای اعتبارے عورت کو درہم کے تین خس رے۔ ایک مرتبہ ایکانے کے لیے ایک درہم کا کوشت خریدا۔ انفاق سے کئی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے تعالی کوچوتھائی درہم کے نقیان سے والی کردیا۔ اور یہ کماکہ مجھے نفول فرچی پند نسیں ہے۔ حضرت العمش کا ایک پروسی نمایت بخیل تھا'اس کی خواہش تھی کہ مجھی العمش میرے خریب خانے پر تشریف لائنیں اور روثی کا ایک نکزا نمک سے تناول فرمالیں 'و اپنی اس خواہش کا برابر اظهار کرتا مہتا' حضرت اعمش معذرت فرمادیے' آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھرلی' کچھ بھوک بھی تھی جھر پنچ 'صاحبِ خانہ نے روٹی کا ایک گلزا اور نمک کی ڈلی سامنے لاكرركه دى اتنے ميں ايك فقيرنے مدالكائي ميزمان نے كمامعاف كو اس كے دوبارہ مانكا انہوں نے محرمعدرت كى جباس نے تیسری باراللہ کے نام پر کھے دینے کے لیے کما انہوں نے کما ہماگ جاورنہ ڈوڑے سے خبرلوں گا۔ اعمق نے ساکل سے کما ہمائی خیریت چاہجے ہو تو آمے برمد جاؤ میں نے ان سے زیادہ دعدے کاسچا دد سرانہیں دیکھا 'انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلزا کھلانے کا وعدہ کیا تھا' بخد ا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دو چزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخادت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نهایت بلند ہے ایٹار کے معنی نیہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے ہاوجود کی دو سرے کو مال دے دینا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کس مختاج یا غیر مختاج کو بہہ کردینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرچ کرنا یقینا ایک دشوار گذار مرحلہ ہے' اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر منتی ہوتی ہے کہ آدی اپنی ضرورت کے باوجود دو سرول کو اپنا مال دے ڈالے اس طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبرر ہیں اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبرر ہیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگڑ رگڑ کر مرکعے' لیکن علاج پر ایک حبّہ بھی خرچ کرنے کی ہمت نہ کرسکے ول کھانے کے لیے میکا ہے' لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں' ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرت ہے' ایکن خطاعے خداوندی ہے' جے چاہتا ہے اس نعت محروم رکھتا ہے سی اوت میں ایثاد کے بعد کوئی درجہ نہیں اللہ تعالی نے میجا ہہ کہ ایکا الفاظ میں تحریف فرمائی۔

وَيُؤُ ثِرُ وَنَ عَلَى أَنفُسِهِ أُولُوكَ أَنْ بِهِمْ حَصَاصَةٌ (ب١٢٨ آيت ٩) اورائ على مقدم ركعة بين الرجدان برفاقة بن ١٠٠-

الخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ایم المراء اشتهی شهوة فردشهوته واثر علی نفسه غفرله (ابن حبان ابوالشخ - ابن عمر) جم محف کوکی خواهش بوکی اوراس نے اپی خواهش کولی پشت دال کرایار کیا اس کی مغفرت ہوگی -

حضرت عائشہ صدیقة فراتی ہیں کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بین دن متوا ترپیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا 'یمال تک کہ اس دنیا سے پردہ فرمالیا' اگر ہم چاہتے پیٹ بحر کھانا کھاسکتے سے لیکن ہم نے دو سرول کو اپ آپ پر ترجے دی (بیعق) سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں ایک محض مہمان ہوا 'کھریں اس وقت مہمان کی خاطردا ری کے لیے بچھ موجود نہیں تھا' استے میں ایک انصاری صحابی عاضر فدمت ہوئے اور دہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے' اور جو کھانا گھریں موجود تعاوہ مہمان کے سامنے لاکررکھ دیا' اور بیوی سے کہاوہ چراغ گل کردے ناکہ مہمان اندھرے میں یہ سمجھے کہ میزیان بھی کھانے میں شریک ہے' عالا تکہ میں صرف ہاتھ بدھا تا رہوں گا کھاؤں گا نہیں' میزیان انصاری نے ایسانی کیا' مہمان نے شکم سیرہوکر کھانا کھایا 'منچ ہوئی تو سرکاردو عالم صرف ہاتھ بدھا تا رہوں گا کھاؤں گا نہیں' میزیان انصاری نے ایسانی کیا' مہمان نے شکم سیرہوکر کھانا کھایا' منچ ہوئی تو سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: راتے ہوگول نے مہمان کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ ای موقع پر یہ آیت مازل ہوئی۔ ویوئو شرز وی نے لئی انفیس میں گوئو گائی ہوئی خصاصہ " (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

اورائے سے مقدم رکھتے ہیں آگر چدان پر فاقد تی ہو۔

بسرحال سخاوت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے' اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

سیل ابن عبداللہ تستری فراتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہرہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا :اے موٹی تم اس مشاہرے کی تاب نہ لاسکو گے۔ ناہم میں حمیں ان کے عظیم مراجب میں ہے ایک مرتبہ عظیم کا مشاہرہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت موٹی کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھالیا گیا' آپ نے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا مشاہرہ کیا' اور آپ کے قرب خداوندی اور منزلت کے انوار سے کویا نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمر اس مرتبے تک کس طرح بنجے؟ ارشاد فرمایا :ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمر اس مرتبے تک کس طرح بنجے؟ ارشاد فرمایا :ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے

مرف ان كے ساتھ محصوص كيا ہے اوروہ على ہوا عار- اے موئی الرسنی محص على الله مرتب مي اياركيا جي ان كا عاب كرت موع شرم آع كي اورين العبد العاب جدة من جائے دول كا جمال اس كا دل جائے كارہے كار اللہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفران من تعلق زمین کے معالی کے ملے ملے است میں کمی قوم سے باغ میں قیام کیا۔ اس میں ایک مبعی غلام کام کررہا تھا۔ استے میں اس غلام کا کھانا آیا ساتھ ہی ایک تا بھی ہاے میں آئیا اور غلام کے قریب آگر بیٹے کیا غلام نے ایک رونی کے کے آھے ڈال دی اس نے رونی کھائی علام فے دو حری ڈال دی اس نے دو می کھائی محر سری رونی می کے و کھادی یمال تک کہ کھانا فتم ہوگیا ، عبد اللہ این جعفر میں تمام مظرد کو رہے تھے المون نے قلام سے بوجیا ہری ہوتے غذا کیا ہے۔ تواس نے جواب دیا ای قدر جنتی آپ نے دیکھی۔ آپ لا خرے کیا: پھران نے اپنا کھانا اس سے کو کیون کھا دیا۔ خلام کے کما بات یہ ہے کہ یہ جگہ جمال مارا باغ ہے کول کے رہے کی جگہ نمیں ہے۔ یہ کما کر دوروراز علا۔ قرے عمل کمائے کے لائے عمل يهال آياكرات ، مجمع احجمانيين لكناكه بيه يجاره بموكاره جائ اوريس كهانا كمالون انهول ني برجما: تب تم دن مركيا كر يخ اس ے کیا: فاقد کروں گا۔ میرافد ابن جعارے ول میں کما میں اے حاوت پر مات کررہ ہوں قالا کدیہ جھے نیادہ کی ہے آپ نے ای وقت مالک کوبلا کروہ باغ فلام اور باغ میں موجود تمام الات واسباب خرید لے اور فلام کو آزاد کردیا۔ اور وہ باغ اے بہہ كرويا- حفرت عرروايت كرت بين كه ايك محالي كوكسي في ايك بكري كي مرى بديد بن جميعي ان محابي في سوجاكم ميرا فلان بھائی اس کا زیادہ مرورت مندے انہوں نے وہ سری اس کوہدیہ کردی دو سرے کے تیبرے کو سی دی انسی طرح دو مات اور پوں تك كيني اور آخريس پلے مديد كرنے والے كيان ألى جرت كى رات معرت على كرم الله وجد قرائل كور وكاويت كے ليے سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كيسترر ليف الله في حفرت جركيل اور معزف ميكاكل عليها السلام في فرايا كم على يحتم دونوں میں افوت قائم کردی ہے۔ اور تم دونول میں سے ایک کی عمرزیادہ کی ہے اب بیات تمہیں مثلاثی ہے کہ تم میں سے کس کی عرنياده كي جاسع؟ دونوں نے يي جاباك ميري عرفياد مو اين ايك دوسرے كے ليے آياد اس في بين ميں كيا۔ اللہ حال ح ارشاد فرایا: تم ددنوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے ہی موسل الله علیہ وسلم کے در میان ا دست قائم کردی تمن و آج رات ابی جان محرصلی الله غلیه وسلم کی خاطر قد اکرے کے لیے ان کے بستر رکیا ہیں کاور ان کی زندگی ابی زندگی پر مقدم سجمتے ہیں اب تم زمین پر جاؤ اور دشنوں سے علی کی حافظت کرو۔ معرت جزئیل علیہ السام اب کے سرائے مرح موضح ادر حفرت ميكائيل عليه السلام آپ كے پتائے كرت موسك و مفرت جرئيل قرائے واو واوابوطالب كا بين واو واو آج الله كوئى نيس الله تعالى إن فرشتول من مجمد ير فركر في بن اس كابعدية آيت نازل بوئى:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَفَانِتِغَاءَمُرْضَاتِ اللَّمِوَ اللَّهُرُوفِ بِالْعِبَادِ (بِيْ الْ رَفِي آيف، ٢٠٠٠)

اور بعض آدی ایسا ہے کہ اللہ تعالی کی رضابع کی بین اپنی جان تک مرف کرواتا ہے۔
ابو الحن ا نظاکی کیتے ہیں کہ میرے پاس دری کے قریب واقع ایک گاؤں ہے ہیں بولیس افراد آئے ان کیاں بین کھا گاؤں ہے تھا کہ سب بیٹ بحر کر کھالیے اس لیے انہوں نے جو بچہ موجود تھا وسر خوان پر رکھا آور باغ گال کروا جب کھا ہے ان کے قاوع بوت تو وسر خوان پر کھا آور اس طرح سب بحو کرو اینے قاوع بوت تو وسر خوان پر کھانا جوں کا توں موجود تھا۔ ہر فیص نے دو سرے کے لیے ایار کیا اور اس طرح سب بحو کروائے ہے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا ان کے پاس دیے کے لیے کہ نہ تھا ایس لیے بھٹ کی آئیل اللوی کی تھا آئی کروائے وہ دوی بات فقیر نامراد والی نہ ہو' اور ساتھ ہی جاجت روائی نہ کرسکے پر معذرت بھی بیش کی مولید تھا العدوی کتے ہیں خود کی تو اقتلاب موجود اس نے نامی کی جو ان تھا ہے بال خرود بھی نظر آگئے میں خوان کے بالی پاس بانی کے بین بالی کروائے تھا کہ کروائے تھا کہ کہ انہوں کے باس بانی کے باس بانی کو کہ بھی تھا ہے۔ بالا خرود بھی نظر آگئے میں خوان کے اس بانی کے باس بانی کے باس بانی کے دیا تھا ہے۔ بالی خود کی تواد تھا کہ کروائے تھی میں خوان کے باس بانی کی تواد تھا کی کروائی دی کی اواد تائی دی کی کہ انہوں کے باس بانی کے بات کی طرف اشارہ کردیا اس کے باس بانی کے باس بانی کے باس بانی کو کروائی تھا کہ میں خواد تکی ان ان کے باس بانی کے باس بانی کو کروائی کی کو اور تائی دی کو کروائی دی کو کروائی کی کو کروائی کو کروائی کی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کی کو کروائی کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کروائی کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کرو

ادھراشارہ کردیا 'جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م تو ڑھکے تھے 'ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی تغیری عفری ہے پواز کر گئی تھی بھاناد بھائی کے پاس واپس آیا تو وہ بھی رخصت ہو بھی تھے۔ اللہ تعالی ان سب پر رحت نازل کرے۔ عباس ابن دہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی دنیا ہے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک فض اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جنال تھے 'انہوں نے اپنی قیص آ تارکر سائل کو دے دی 'اور کمی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پان کی اس وقت میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوئی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چندلوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوگ' شہر کا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہولیا 'وروازے سے باہر نکل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں قریب ہی کسی جگہ ایک مردار پر ہواتھادہ کتا مردار کی پوپاکر شہروا پس کیا' اور اپنے ساتھ ہیں پھیس گؤں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ گئے اس مردار پر ہواتھادہ کتا مردار کی ہوگ تو یہ کتا اٹھا اور ان ہوں کو سنہ موڑے کو یہ کتا مواردان

، ہم نے کتاب الفقروالزہدیں اولیاء اللہ کے حالات اور ایٹار کے سلسلے میں واردا خیار و آثار ذکر کردیے ہیں۔ اب یمال اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت ولجل كي حدود اور حقيقت

شری شواہ سے بیہ بات ٹابت ہو چک ہے کہ کئل ملکات میں ہے ہے لیکن یمال بیہ سوال رہ جا تا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔

اپنے کس عمل ہے انسان بخیل ہوجا تا ہے کوئی فخص بھی ایبا نہیں ہے جو اپنے کو تخی تصور نہ کرتا ہو 'لیکن ممکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک فخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختف ہو سکتے ہیں 'کوئی اسے بخل کہ سکتا ہے 'کوئی

اسے سخاوت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو 'اوروہ اپنے لئے مال کا جمع و

امساک نہ کرتا ہو 'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخیل ہوجا تا ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے '

اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو تا تو پھر بخل کے معنیٰ کیا ہیں 'کئی نام ہی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بحل ہے جے مملکات

میں شار کیا جا تا ہے۔ اس طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں 'اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت

کے وصف سے متصف ہوجا تا ہے 'اور اسکے تواب کا مستحق قراریا تا ہے؟

فض کو بخیل نہیں کما جاسکا۔ اس طرح سخادت کے پارے میں بھی بختف اقوال ہیں 'کچو لوگوں کا کمنا ہے کہ سخادت بلا آبال ضرورت پوری کرنے 'اور احسان جنائے بغیرویے کا نام ہے بعض لوگوں کے نزدیک سخادت ایے عطیہ کو کہتے ہیں جو بغیرہا تنے رہا گیا ہو اور اس نصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تعوڑا دیا۔ ایک دائے ہے کہ سائل کو دکھ کرخوش ہونا'اور اپنی دہش سے مسرت ہانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس نصور کے ساتھ دینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہو دوسینے والا بھی اللہ کا بندہ ہو اس لیے اللہ کا بندہ ہو اور خود مشخت برداشت کرلین اس کے اور خود مشخت برداشت کرلین کی دوسے دینا اور بچھ خرج نہ کرنا کئی ہے۔ ایک تو کی باور خود مشخت برداشت کرلین کی دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دینا آبار ہے ترج نہ کرنا کئی ہے۔

بخلوسفاء کی حقیقت : بخل اور ساوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال بیان کے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایسانہیں ہے جو حقیقت کا بوری طرح احاطہ کرلے اس لیے ہم اس پر تفعیل سے روشن والتے ہیں۔

الله نے مال کو آیک عمت اور آیک مقعد کے لیے پیدا گیا ہے آور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضوریات ذندگی ہوری ہوں۔ اب اگر

کی مخص کو مال بل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضوریات میں خرج کرنے سے روک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرج کرسکتا
ہے جمال خرج کرنا ٹھیک نہیں ہے 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو احتدال کے ساتھ خرج کرے جمال خرج کی ضورت ہو
دہاں خرج کرے 'اور جمال اساک ضروری ہو دہاں خرج کرکے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرنا ضوری ہو دہاں مال خرج کرنا اسراف ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے دہاں مال روکنا بخل ہے 'اور جمال روکنا ضوری ہو دہاں اخرج کرنا اسراف ہو اس کی دلیل ہو ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا جا آ ہے اور دو سری طرف یہ آیت نازل ہوتی ہے:۔

الله علیہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا جا آ ہے اور دو سری طرف یہ آیت نازل ہوتی ہے:۔

وَلَا نَكِعَل يَذُكُمُ مُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ (پ١٥٣ اسه)

اورنہ تواپنا ہاتھ گردن ہی ہے باندھ لیما چاہئے اور نہ ہالکل ہی کھول دیتا چاہئے۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ الْخَالَهُ فَعُوالَمْ يُسَرِ فَوَاوَلُمْ يُقَمُّرُوْاوَكُالُ بُيْنَ الْالْكُقُواهُ الْهِ ١٠ آيت ١٤) اورجبوه فرچ كرنا اعتدال اورجبوه فرچ كرنا اعتدال يربو تا بيد

ان آیات ہے ٹابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و مسل کی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرج و امساک کو مقدار واجب اور مواقع وجوب پر مخول کرے ساتھ ہی ہی ضروری ہے کہ خرج کا نعل صرف اعتماء ہے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی رامنی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چتانچہ آگر کسی مخص نے موقع وجوہ میں مال خرج کیا الیکن دل نے اس پر سختی محسوس کی تو اسے بخی کملانے کا حق نہیں ہے ' بلکہ وہ نتسخی ( بتکلف بنی بنے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرور توں میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ مند ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تفصیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے 'یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا چاہئے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مروّت و مروّت کی بنا پر واجب ہے معنی میں منی کملانے کا مستحق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی اوائیگی سے کریز کرے 'اور نہ مروّت و عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے کریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجب شرع عادت کی روسے عائد واجبات کا۔ اور واجب شرع

Regarding the men

سخت کیری کے مختلف احکام یہ خلاف ہوت کہ جار چیزول کا اختلاف سے مخت گیری کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں ا اللہ جن کام بین مخت گیری کی بنائے جلنے فیا اسالور حالمات من جس چیز میں بھی کی جائے جینے کھانا اور گیرا اس لیے کہ کھانے کے معالمے میں بخت گیری وہ مری چیزوں کی بہ نہائ کرا وہ مرائی ہے اس طرح کفن خرید کے اشیاء خرید نے میں منگی کرنا بختا ہرا اسعاد م ہو آ ہے دو مری چیزوں کی خرید و فرود ہے میں انگابرا نمیں لگا۔ ماد جس کے ساتھ منگی کی جائے ہیں ورست محالی کرنا بنا میں کیا جائے گا آبا وہ بجہ ب

اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں جو ایمی جگہ ال فرج نہ کرے جمال اسے شریعت یا مروّت کی رو سے خرج کرتا جا ہے۔ اس کی کوئی مقد ار معنین کرما ممکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف بول بھی کی جاستی ہے کہ سی ایسے مقعد کی خاطر مال خرج نہ کرتا بخل ہے جو مال جع

کرنے سے زیادہ اہم ہے۔
اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکاۃ اور اہل و حیال کا تفقہ
ادا نہ کرنے والا پخیل ہے۔ مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محض معمولی چڑوں میں تکلی کرے 'خاص
طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی ماتھ تکلی کرتا حماس میں وہ محض اپنی مروت کو جمود کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یماں ایک اور درجہ برہ جاتا ہے اور دوریہ کہ ایک مخص داجب شری بھی ادا کرتا ہے اور مرؤت کے تقافے بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے باد جو دوہ بت مال کا بالک ہے۔ یماں حفظ مال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آسے گا۔ اور زمانے کے مصائب سے نیرد آزما ہونے میں معاون ثابت ہو گا اور آخرت کا آجرد تواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بسرحال زیادہ ہے اس لیے آگر کوئی الدار آخرت میں اپنے درجات کی رخصت کے لیے خرج نہ کرے وہ معلندوں کے زدد کے بخیل بسرحال زیادہ ہے اس لیے آگر وہ عوام الناس اسے بخیل نمیں محقے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ عام اوگوں کی نظر مرف دنیاوی افران پر بھی ایے معنی کا بخل یہ بھتے ہیں کہ زمانے کی تلزوں سے بچنے کے لیے مال کی تفاقت زیادہ اہم ہے بعض او قات عام اوگوں پر بھی ایے معنی کا بخل منطق ہوجا تا ہے۔ شاک کی شکوت کے باور یہ کہ دو کہ میں ایک شکوت اور مرق کے اور یہ کہ دو کہ میں او قات عام اوگوں پر بھی ایک مقدار اپنی اور اور اس کی دوران کی دوران کے مال کی مقدار اس کی دوران کی مقدار کی دوران کی مقدار کی دوران کی دورا

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرج ند کرے گا۔ اگر کی فیض پرکوئی شری واجب نہ ہو اور وہ محض مرقبات کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو' حالا نکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے دف طامت بھی نہیں بنیا پڑے گا ایسا محص اتناہی تی ہے جنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے مخواہ دوہ کم ہویا زیادہ قلت و کشت کے بیات ارورجات ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بعض سے آیادہ تی ہوتے ہیں۔

بسرحال كمي كے ساتھ مروت اور عادت كى روے احما سلوك كرنا ہے اجرطيك واول كى خوشى كے ساتھ ہو كى الله والدست كى توقع برائے افکر اور تعریف کی خاطرند ہو جو محض تعریف و توصیف کی خاطر کمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دواصل تاج ے تی نمیں ہے 'وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے 'تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا' وہ ای لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردما ب عالا تك سخاوت بلا عوض خرج كرنے كانام ب انسانوں برافظ سخاوت كالطلاق حقيق نيل ب عجازى ب اس لیے کہ وہ بلا مقعد خرج نہیں کرتا۔ اگر اس کا بظا ہر کوئی دنیاوی مقعدن بھی ہوت بھی آخرے کے تواب اور علاوت کی نشیات کا حصول اور بن كے روائل سے نفس كى تطيراس كے مقاصد ميں ضرور شامل ہوتى ہے۔ اور اس ليے اسے عن بعي كما جاتا ہے "اكر فرامت کے خوف اور او کول کی طاحت کے اندیشے کی وجہ سے دیے گیا جے دیا ہے اس سے لفع کا متلی ہو تو اس خرج کو تو دیا ساوت نميل كماجائ كالديونك ووان اسباب ومركات كالمال في الرجور بوائها الله الما الدوق بذب أول عراجي ے فرج میں کیا اے عوض لینے والا کمیں محریفی میں کمیل محر الیک عابدہ سبان ابن باال سے باس کوئی ہوتی اور اپنے دوستون مين منظم موس في الن النائع وجواكيا في اليال وي اليال عن النائع من الدوريات كرسكول الوكون ح كما: بم عندول كم ما قد الله ي عبادت كري كاور عبادت كي شفت مارے داون اور جسون بركران ند كذرے اس في وجها كيا تم ائی اس مبادت سے قراب کی ملی سے رکھے ہوا الاوں نے بوات رہا : بان ایوں میں اہم واب کی بیت رکھے ہیں مورے نے دریافت کیا : کیوں؟ اندوں نے کی اور موالی نے اس کے کر اور موالی نے اس کے دریافت کیا : کیوں؟ اندوں نے کہا اور موالی نے اس کے دریافت کیا : کیوں؟ اندوں نے کہا اور موالی نے اس کے دریافت کیا : کیورت نے دریافت کیا : کیورت کے دریافت کیا کہا تھا کہ دریافت کیا تھا کہ دریافت کی در كنا يد فوب الك دے كرم دى ليك في وامل ركھ ہو اور اسے معادت بى كيے مد النوں نے درياف كيا: تهارے زويك الواد كاكيا مطلب عبال على البيرع وويك سواوت بياسة كالماللة في ماوت الل من حروك حديق الم من الدت علي مهارے داوں پر کرائی در اور تم اپی اس افاعت پر کئی مطلب اور کی تداند رکھے ہو ایمان تک کہ اور تحالی ممارے ماتھ ہو على سلوك كرب كا حبيراس واحد حرم ميل أنى كوالله تعالى كو تماد ف داون كى مالت كاعلم ب وديد مان الم كم تم ایک کے جوش دس نیکیول کے لائے میں عمادت کردنے مو -بدیات قبل عنا بھی پندائیس کرنے کر کوئی مخص انہیں کھ دے اور 

بخل كاعلاج : على مال كي مبت في بيرا بونا بها أور مال كي مبت من دوسب بين -

مال کی محبت کا پہلا سبب : شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے 'اس طولِ اُسلیسین اپنی زیادتی عمر کی آرزو بھی داخل ہے 'اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار قانی ہے کوج کرجائے گاتو شاید بخل نہ کرے 'اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن 'یا ایک ماہ 'یا ایک سال کے لیے کائی ہو تھوڑی ہوتی ہے 'اس کے علاوہ وہ اپنا باتی تمام سرمایہ خرج کرسکتا ہے 'بعض او قات آدمی طولِ عمر کا معتقی نہیں ہوتا لیکن اولاد طولِ اَس کے قائم مقام بن جاتی ہے 'وہ ان کی بقائے کے لیے اس طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقائے ہدوجہد کرتا ہے 'اس لیے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

(این ماجد معلی این مرة)

الولدمبخلةمجبنةمجهلة اولادے بحل مرول اور جمالت پيرا موتى ہے۔

اوراگراس پر فقر کاخوف اور رزق کی آر پر بے احتادی ذا کد ہوجائے توب کی اور فی ہوجا تا ہے۔

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
ادر ان کے فعل بخل کی برائی کا احساس جائے گا۔ بخیل بھی دو برے کے بخل کو اچھا نہیں سجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ بخید نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی اس طرح برا سبھیں ہے ، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال بخید نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو و سرے لوگ بھی اس طرح برا سبھیں ہے ، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا دائرہ فکر و سبع کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے ، یہ سوچ کہ مال کوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی بی خواب ہے جنگی ضرورت ایک ہی جنگیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف اتنا مال خرچ کرتا چاہیے جنگی ضرورت ہو' باتی مال راہ خدا میں خرچ کرتا چاہیے جنگی ضرورت ہو' باتی مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہا ہے' لیے خرج کرتا چاہے۔

یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی فضی چیم ہمیرت ہید دکھ لے کہ خرج کرنا اس کے لیے ونیا ہی ہمی بہتر ہے اور آخرت میں ہمی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را فب ہوگی بیس فخض کا دل خرج کرنے پر ما کل ہوا ہے اپ دل کے الالین آواز پر لینک کتے ہوئے خرج کردیا چاہی اس لیے کہ شیطان فقر وافلاس ہے ڈر تا ہے اور اعمال خیرسے روک ویتا ہے۔ ابوالحن البوشنی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء ہے اپنے شاکر دکو آواز دی اور فرمایا کہ میرا کر آبا آبار کرفلاں فخض کو دے دو 'شاکر دنے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء ہے نگلے تک مبر بھی فرماسے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں 'یہ بدل بھی سکتا ہے 'میرے دل میں اس وقت یہ خیال پیوا ہوا ہے کہ میں اپنا کر آفلاں کو ہدیہ کردوں' اس خیال کو اس وقت عملی جامہ بہنا دینا مناسب ہے نمیا معلوم یہ خیال باقی رہ یا نہ رہے۔

بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت كا زالي : بخل كى صفت بتكك خرج كے بغيردائل نبيں ہوتى۔جس طرح عشق اس وقت تک ختم نیس ہو تا جب تک سفرے دوری پردا نیس ہوتی اگرچہ معثوق کو چھوڑ کر جانا اور اس سے جدا ہونا انتا کی شاق ہو تا ہے الین اگر ایک مرتبہ یہ مشعت برداشت کرلی جائے تو دور وہ کر تسلی قلب کا مجمد نہ مجمد سامان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح جس محض کو اپنا بکل زائل کرنا ہوا ہے بتلف اپنے مال سے مفارقت افتیار کرلنی چاہیے، خواہ مال خرج کرے یا دریا میں وال كر- دريا من بما دينا جمع ركھنے سے بمتر ہے۔ كل سے بيخ كي ايك عمره تدبيريہ ہے كد اپنے آپ كو فريب وے اور نفس كوباور كرائے كه دادو دہش سے شرت اور و قار حاصل ہوگا اوك عى كيس مے شروع ميں اس كايد عمل رياد كملائے كا محريد طبيعت كا وصف بن جائے گا' اور نام و تمود کی خواہش کے بغیری دل یہ جاہے گا کہ مال خرچ کیا جائے یہ مجے ہے کہ اس تدبیرے بھل کی صفت توزائل موجاتی ہے الیکن دل ریائل خباشت سے آلودہ موجا آ ہے لیکن ریا کا اڑالہ اتنا مشکل نمیں متنا مشکل مل کا ازالہ ہے اس کے آگر بھی کا وصف باتی نہ رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری میں ہوگ۔اصل میں نام و تمود اور شرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے ،جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چربوں سے بسلایا جا تا ہے ، ٹاکہ وہ کھیل میں منہک ہو کردودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھرجب وہ دودھ سے بے پرواہ ہوجاتے ہیں تو انسیں کھیل سے بھی دور کردیا جاتا ہے۔ان عادات خبیثہ کا بھی میں حال ہے کہ ان میں سے ایک کو دو سری پر مسلط کردیا جاتا ہے مثل شموت کو خضب پر مسلط کر ے اس کی حدت کم کی جاتی ہے 'اور غضب کو شہوت پر مسلط کرے اس کی رفونت ختم کی جاتی ہے الیکن یہ تدہیر مرف اپنے مخص ے حق میں مغید ہے جس کی طبیعت پر حب جاہ اور ریا مے مقابلے میں بحل کی صفت زیادہ اثر انداز ہو'اس طرح قوی کو ضعیف ہے بدلا جائے گا۔ لیکن اُکر کوئی مخص اتنا ہی جاہ پہندہ جننا وہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بھل کو جاہ کے ذریعے منم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے 'اس طرح ایک خبث ختم ہوگا'اور اس درج کا دو سرا خبٹ پیدا ہوجائے گا اس کی علامت کہ فلاں مخص پر بحل غالب ہے یا ریا و ہے کہ اس مخص کوریا کی خاطر خرج کرناشاق ند گذر تا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کما جائے گاکہ اس پر ریا تالب ہے کول کہ وہ ریاء ك ليه مال جيسي محبوب چيز خرج كرنے كے ليے تيار ب- اور أكر ريائي خاطر خرج كرنے ميں طبيعت كو كراني موتى موتو كما جائے كا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ رایا مے لیے مال خرج کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

دنیا کے تمام مال و متاع کا یمی حال ہے دنیا اللہ کے دشنوں کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف ہنکاتی ہے 'اور اللہ کے دوستوں کی بھی و مثمن ہے اس لیے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی مشخت افحائی پرتی ہے 'یے اللہ کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے داستے پر چلنے ہے دو کتی ہے 'خود اپنی دشمن بھی ہے کہ اپ آپ کو کھاتی ہے 'اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت پر بازوں سے بوتی ہے 'اور پا بانوں ہے اور پر گرج کرنے ہے ہو تا ہے 'کویا دنیا کی حفاظت بیں ونیا جاتی ہے 'یہاں تک کہ فنا ہو جاتے 'اور پر بھی باتی نہ رہے۔ جو محض مال کی آفت ہے واقف ہو تا ہے وہ اس ہے مانوس نہیں ہو تا 'اور نہ اس کے حصول پر فرق منا تا ہے۔ اور نہ اس میں ہے اپنی ضرورت سے زا کہ لیتا ہے اور جو محض قدر ضورت پر قائع ہو تا ہے وہ بھی کوئی نہیں کہ بعدر ضرورت مال دو کنا بحل نہیں ہے 'اور جس مال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کر کے اپنے قس کوئی پرشائی نہیں ذواس کی حفاظت کر کے اپنی و بیٹے میں کوئی پرشائی نہیں وہ آپ کہ اسے خرج کر ڈالٹا ہے 'اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی دجلہ سے کنارے کھڑا ہو اسے پائی و بیٹے میں کوئی پرشائی نہیں ہوتی ۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر بچے ہیں کہ مال ایک اعتبارے خربے 'اور ایک اعتبارے شربے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی لکتا ہے 'اور اس کا ذہر جان لیوا بھی ہو تا ہے 'مال میں بڑیات بھی ہے 'اور ذہر بھی۔ اس کے ذہر سے وہی مخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائٹس پر نظر رکھے۔

سلا فریضہ: بیہ ہے کہ مال کے مقسود کاعلم حاصل کرے 'اور پیر جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا متاح کیوں ہے؟ یہ جاننے کے بعد آدی اتنا ہی کمائے گا جتنا اسے آئی ضور مات کے لیے کافی ہوگا' مقدارِ ضورت سے ذائد مال کی حفاظت نہ کرے گا'اور فیرمستق کو اینا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ : بہے کہ آمنی کے ذرائع پر نظرر کے بین اس درید آمنی سے اجتناب کرے جو خالص حرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اس طرح ان محمد ہات ہے بھی بیچے جس سے جین شرافت داغد ار ہوتی ہو ، جیسے دہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو 'یا دہ سوال جس میں رسوائی اور ذائب ہو۔

تیرا فریضہ : یہ ہے کہ معیشت کی مقدار طوط رہاں نہ ضرورت سے زیادہ عامل کرے اور نہ ضرورت سے کم فرورت کا العلق تین چروں اسے ہوا کے تین درج میں اولی افراوسل جب تک آدی قلت کی جاتب ماکل اور مد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسط کرے عاد میں کرے گا جس کی کوئی انتثاث ہوگے۔ ہم نے کاب از بد میں ان ورجات کی تعمیل میان کی ہے۔

جو تھا قریضہ : یہ ہے کہ خرج کے مواقع بھی نگاہ میں رہیں خرج میں اعتدال ہو'ند اسراف ہو'اورنہ جد سے زیادہ تھی'جی مرح طال طریقے پر کمایا ہے اس طرح طال طریقے پر خرج کرے جس طرح ناحق لیٹا گناہ ہے اس طرح ناحق خرج کرنا ہمی گناہ ا یا نجواں فریضہ : یہ ہے کہ مال لینے' وسیخ' روکنے اور خرچ کرنے میں اپنی نیت میچ رکھے۔ جو مال لے اس سے عبادت پر استفانت کی نیت ہو' اور جو مال چھوڑے اس میں زہد کی نیت ہو' ایسا کرے گا تو مال کا وجود نقصان وہ نمیں ہوگا۔ اس کے حضرت علی کرم اللہ وجد نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فیض دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالی کی رضاجوئی کے علاوہ اس کا کوئی دو سرا مقصد نہ ہو تو اسے زامد کما جائے گا'اور اگر تمام مال خرج کردے لین اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو اسے زاہد نمیں کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالی کے لیے ہوئی جائیں یا وہ حرکات عمادت ہوں' یا ان سے عبادت پر مدملی ہو۔ عبادت ہے بعید تر عمل دوہیں کھانا 'اور قضائے حاجت کرنا۔ لیکن بدونوں عمل عبادت پر آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آگر
کئی فعض کھانے اور قضائے حاجت ہے آجمی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جائیں گے 'ہر عمل میں تہماری
کی نیت ہونی چاہئے' تم اپنے کسی معمول ہے مال کی حفاظت بھی کرد تو کئی سمجھ کر کرد کہ اس سے دین پر مدد ملتی ہے 'گر آ 'پا جامہ '
ہر' برتن کوئی چڑائی نہیں ہے جس سے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو' اور یہ تمام چڑیں زندگی کے لیے ضروری ہیں ضرورت سے زاکد
چڑوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ کے دو سرے بندے ان سے نقع حاصل کرلیں۔ اس لیے آگر کوئی مختص
اپنی ضرورت لے کر تممارے پاس آئے' اور وہ چڑجس کا وہ طلب گارہے تم سے زاکد ہو تو تہمیں انکار نہ کرتا چاہئے۔
اپنی ضرورت لے کر تممارے پاس آئے' اور وہ چڑجس کا وہ طلب گارہے تم سے زاکد ہو تو تہمیں انکار نہ کرتا چاہئے۔
مختوظ رہے 'ایسے مختص کو مال کی کثرت سے ضرر نہیں ہو نا۔ لیکن یہ خصوصیت اس مختص کو حاصل ہوتی ہے جو دین میں کامل رسوخ رکھتا ہو' اور اس کا خراج سے ورسی اللہ تعالی عظم کی کامل ہو' اور اس کے زہر رسوخ رکھتا ہو' اور اس کا علم انتیائی اعلی ہو۔ جو مختص مال جع کرکے یہ خیال کرے کہ میں مالدار صحابہ رمنی اللہ تعالی عظم کی طرح ہیں بھی رکھتا ہوں ایسا مختص نادان نے کے مشابہ ہے جو کسی ماہر فن سیبرے کو سانپ ہوں جس میں کرنور بھی کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کرلیا تھائی علی مال کے جو گئے کہ خور میں بھی کرلوں گا یہ یہ یہ یقینیا ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں بمی فرق ہے کہ میں طرح اس نے سانہ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے باتھوں قل ہونے والا متقل دکھائی نہیں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو میانپ سے تشید دی گئی ہے۔
با تھوں قل ہونے والا متقل دکھائی نہیں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو ممانپ سے تشید دی گئی ہے۔

هی دنیا کحیة تنفث السم وان کانت المحسة لانت (یه دنیاسانی کی طرح در مراکلتی م اگرچه چمونے میں نمایت نرم دنازک م

جس طرح بہا ژول کی چوٹیال بر کرنے 'سمند رول کے سینے چرنے 'اور خاردار داریاں طے کرنے میں کسی بینا کو نا بینا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صبح طور پر استعال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

## مالداري كي نزمت اور فقر كي تعريف

الداری افضل ہے یا فقر ؟ اس سلط میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر ہالدار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس اختلاف کی تفصیل و تحقیق کتاب الزہ والفقر میں کہ ہے 'یماں ہم صرف اتنا کھتے ہیں کہ بحقیت مجموعی فقر افضل ہے 'اس موقع پر ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نمیں چاہے بلکہ فقر کی فضیلت میں ہم صرف وہ کلام لقل کرنا چاہے ہیں جو ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نمیں چاہے بلکہ فقر کی فضیلت میں ہم صرف وہ کلاار صحابہ اور عبد الرحمٰن این عوف کی بہنا ہوں ہے اس کے ذریعہ انہوں نے ان مالدار علاء پر دوکیا ہے جو مالدار صحابہ اور عبد الرحمٰن این عوف کی بہنا ہوں کہ ہوں ہوں گئے ہوں۔ کا سمار این عوف کی بہنا ہوں کا معاملت پر عبور رکھنے والے برا میں اس کے جوب 'مال کی آفات' اور عباوت کے اسرار اپنی بحث کا موضوع بنانے والے تمام صحق علاء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے 'ان کا کلام اس لا کن ہے کہ اسے بہ لفظ لقل کی بحث کا موضوع بنانے والے تمام صحق علاء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے 'ان کا کلام اس لا کن ہے کہ اسے بہ لفظ لقل کیا جائے ہو ہو کا بین نے علائے موء برد کرنے کے بعد لکھا کہ ہمیں یہ دواجت کی حضرت عیلی علیہ السلام نے علائے ہوء کے متعلق ارشاد فرمایا ''ن اس کا خطاعہ و میں کرتے ہو۔ جو تم کر رہے ہو وہ ایک برا عمل ہے 'لفا ہر زبان ہے تو ہو میں کرتے ہو وہ ایک برا عمل ہے 'افل جا ہری بدن صاف تھرے ہوں اور دون میں کرتے ہوں میں نے آئی کی خرج ہوں اور دون ہیں گئے ہیں کرتے ہوں میں ہو دہ ایک برا عمل ہے 'اور بھوی باتی رہ علی ہوں اور دون میں کرتے ہوں میں نے آئی ہو میں تم ہوں ہوں ہوں ہوں کہ تم چھلی کی طرح مت بنو 'جس میں ہو آئی ہو ایک ہو ایک ہوں ہوں ہوں کے خال مواد ہوں کہ اس کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ تمارے کا تمہری دونان سے خوری فائدہ نہ ہوگا کہ تمارے کا تمہری دونان سے طوم و معارف کے موثی نگلے ہیں 'کرن باطن میں نجاشیں دوجاتی ہوں۔ دیا کے غلاموا وہ جائی ہوں کہ موارف کے موارف کے مورف کے مو

فض آخرت کیے پائے گاجس کی دنیادی شہوتوں' اور نفسانی خواہوں گاسلم منقطع نہ ہو۔ میں بچ کہتا ہوں' تمهارے قلوب تمهارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زمانوں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیے ہیں۔ میں سے کتا ہوں تم نے اپن آخرت تاہ و برباد کرلی ہے۔ منسی وٹیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے تم سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ کاش تم آئے انجام کی فرانی سے واقف ہوجاتے۔ تم کب تک اندھروں میں چلنے والوں کو راستہ و کھلاؤ کے اور خود مر ان رہو مے۔ایا گانا ہے کہ تم دنیاداروں کو ترک دنیا کی اس کیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تساری ہوجائے۔ اس کردب كورجهال تك جا بيك مواس سے آ مح مت جاؤ - بھلايہ مجى كوئى عقيدى ہے كہ كھرى چھت پر قديليس روش كردى جائيس اور اس کے کرے محن اور مجلے صعبے تاریکیوں میں ڈوب رہیں۔ اس طرح اگر تمارے جسموں سے نور پھوٹنا رہے اور تمارے دلوں میں اندمیرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ونیا کے غلامو! نہتم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ دنیا تہیں جڑے اکھاڑ میں اور اوندھے منھ ڈال دے ' مجر تہیں پیٹ کے بل تھیٹی مجرے ' تمهارے گناہ تمهارے بال جکڑلیں اور مہیں بیجے سے دمکا دیں۔ اور اس حالت میں مہیں اللہ تعالیٰ کے سرد کردیں کہ نہ تہمارے بدن پر کراے مول اور نہ کوئی منص تمہارا ساتھی اور مدرد ہو۔ پر اللہ تعالی حمیس تمہارے بد مملیوں پر مشتل فرد جرم سائے اور حمیس سزا دے جس کے تم مستحق ہو۔" اس کے بعد حرث المحاسی نے فرمایا: دوستو! بیہ علاءِ سوء 'انسانوں کے شیاطین ہیں 'اور دنیا میں فتنہ و نساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں انہوں نے دین کو دنیا کی خاطر ذکیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعث نگ و عار ہیں' اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں' ہاں آگر اللہ کریم ہی انہیں ا بے دامن عنو میں جکہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں منتفق اور اس کے عارمنی مال و متاع کو ترج دیے والے مخص کو خوشی دیکمی ہے کہ وہ کدورت آمیزہ۔اس کو خوشی کے بعلن سے بے شار تھرات اور اندیشے اور ملرح مگرح کے مناه جنم لیتے ہیں۔اس مخص کا انجام بھی اچھا شیں ہو تا۔نہ اسے دنیا ملتی ہے 'اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہو تاہے۔

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ إِذَٰلِكَهُوَ الْخُسُرُ انُالْمُبِينَ (بِ210 اسم) دنياد آخرت دونول كو كوبيغايي كلا نفسان ب-

اس سے بڑی معیبت اور اس سے زیادہ علین آفت اور کون می ہو گئی ہے کہ نہ دنیا ہاتھ آئے اور نہ دین ہاتی رہے۔ بھا ہوا اللہ کی طرف دھیان دو جہیں شیطان اور اس کے دوستوں کے قریب میں نہ آنا چاہیے 'یہ لوگ باطل دلا کل پر اپنے خیالات کی بنیاد قائم کرتے ہیں 'پہلے تو نیا پر گئوں کی طرح بھیلتے ہیں 'اور پھر اعذار 'اور دلا کل طاش کرتے ہیں 'اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین بھی مال و دولت رکھتے تھے 'یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بد حملی کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں ماکہ لوگ مال جمعین بھی مال و دولت رکھتے تھے 'یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بد حملی کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں ماکہ لوگ مال جمعین بھی معنور سمجمیں 'بلکہ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے اسوہ پر عملی کرنے والے صحابہ کی مالداری کو دلیل بنا آب صحابہ کی مالداری کو جہیں نہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کی مالداری کو دلیل بنا آب سے 'یہ ایک شرف کی مالداری کو دلیل بنا آب سے 'یہ ایک شرف کی مالداری کو دلیل بنا آب سے 'یہ ایک خواہش کو صحابہ کی مورت اختیار کرتا ہے 'اور ایک ایس طرف کی مالداری کو دلیل بنا آب سے 'یہ بیا کہ تھی ہوا کہ تھی نہیں نہیں نہیں کہ نہیں کہ اللہ علیہ وسلم سرف اللہ علیہ وسلم سرف کی نہیت کرتا ہوں کہ کہ اللہ جمع کیا تھا یہ ایک تھی ہوں کی نہیں کہ اللہ علیہ وسلم سرف کی نہیں کی اللہ علیہ وسلم سرف کی نہیں کی 'اور دنیا ہے کارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سمیت تمام اللہ علیہ وسلم سرف کی 'اور دنیا ہے کنارہ کو کرد اللہ علیہ وسلم سمیت تمام اللہ علیہ دراصل سرفارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سمیت تمام اللہ علیہ ورسلین پر یہ اتمام ہے کہ انہوں نے مال جمع کرنے کی فضیلت حاصل نہیں کی 'اور دنیا ہے کنارہ کو کرد کو ذواہ اللہ دور ایک المذہ ہے کہ دراصل سرفارود عالم صلی اللہ وہ کرکے کہ انہوں نے مال جمع کرنے کی فضیلت صاصل نہیں کی 'اور دنیا ہے کنارہ کو کر نوز باللہ دور ایک خور سالیہ خور کردی کو دور اس کرا ہوں کیا کو دونیا ہے کارہ کو کردی کو دور اللہ کی کو کرنے کی کو کردیا ہوں کر کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کو کردی کردی کردی کردی کو کردی کردی کر

کثیر ٔ اوراجر عظیم سے محروم رہے ، تمهارے اس کمان کامطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے کے باوجود كه مال جمع كرنا افتنل ہے اي امت كواس فنيات ہے محروم ركھا اوراشيں مال جمع كرتے ہے منع فرمایا۔ (١) جمراب مكمان باطل اور لغوب الخضرت صلى الله عليه وسلم الى امت كي نمايت شيق من ووات من مي فغيلت بي خواوده كني بي ادنيا کیوں ند ہو محروم نہیں رکھ سکتے تھے اس ہے ہیر بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر قبیں فرمائی کہ انہیں مال جمع کرتے سے منع کردیا جب کہ مال جمع کرنے کی بری فنیلت ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ (معود پاللہ ) اس سے واقف میں کہ مال جئ كرتے ميں نعنيات بي اس ليے ال جئ كرنے سے روك روا عب كدتو ال كے خيرو فعل سے واقف ہے۔ كويا تو خير كر مواقع الله تعالی سے زیادہ جانیا ہے۔ اے مراہ! اپی عقل سے کام لے شیطان تجے محاب کی مالداری کا حوالہ دے کر رحومے میں وال ہے۔ کم بخت! مجمع عبدالرحمٰن ابن عوف کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہے انہیں مرف اتا میشر ہو آجس سے دہ گذر سر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرماتی توہمی محانی نے فرمایا کہ عبدالرحن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پر پچھ خوف ے کعب نے فرایا: سجان اللہ! ان يركيبا خوف؟ انبول نے جائز طريقے سے كمايا جائز طريقے ير خرج كيا اور جائز دولت تركم من جمور دى- كعب كي بديات حفرت الوذر تك ميني وو نمايت فكل عالم من محري فك اون سر بالول كي رسي لي اور کعب کو تلاش کرنے گئے ، می نے کعب ہے کہا کہ ابوذرا تساری تلاش میں ہیں 'وہ بھاک کر مفرت مثان کے پیچے پناہ ل ابوذرا نے فرمایا: اے یہودی کے بینے! تیرے خیال میں عبد الرحل کے ترکے وجہ سے جمیں ان برخوف نہ کرنا واسے مالا تک ایک دن سر کار دوعالم ملی الله علیه وسلم جبل احد کی طرف تشریف لے محص میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے مجمعے مخاطب فرمایا: اسدا بوزرا! من عرض كيانيا وسول الله إص حامر بول- آب في فرايان

الأكثرون هم الاقلون يوم القيامة الأمن قال هكناوه كناعن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

زیادہ دولت مندی قیامت کے دن کم اب ہوں مے گرجس نے کماایا ویدادا کی سے اکس سے ایک سے

يجهے اورايے لوگ كم مول كے۔

اس کے بعد آپ نے پر میرانام لے کر آواؤ دی میں نے عرض کیا: فرائے ! یا رسول الله! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں ' آپ نے ارشاد فرمایا:۔

مايسرنى ان لى مثل احدانفقه في سبيل الله اموت يوم اموت واترك ميه قير اطين قلت اوقنطارين يارسول الله أقال بل قير اطان ثمقال يا اباذر انت

تريدالاكثر وانااريدالاقل (ام الوسط مقرأ)

اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں خرج کرتے کے لیے ابید کے برابر خزان ہو' گار جس دن میں جواں اور اس خزائے میں سے بڑکے دو دانوں کے برابر مجی کچھ چھوڑوں تو بچھے پہات انچی نہیں گئے گی' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ دوڈ میر ۱۵ آپ نے فرنایا ۔ (نمیس) ملکہ اور کڑے اسے البوڈ راتو زیادہ کھتا ہے' اور میں کم کرتا ہوں۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لؤید کتا ہے کہ حدالر من کے ترائے میں کوئی فوف میں ہے تو جھوٹ کتا ہے اور ج منص بھی ایسا کے گاوہ جموعا ہے ' راوی کتے ہیں کہ کھیے گے ارت ورسے ان کی تردید نمیں کی۔ ہمیں یہ روایت بھی پیٹی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) مال بح كرت مانعت كي روايت ابن مرى لے معرت ميرالله ابن معود اس كى به "مالو حيى الله الى ان احسال الواكون من التا حرين"

ایک مرتبہ عبدالر من ابن عوف کے اونٹ ہمن سے مرید منورہ آئے مدینے کی گلیوں میں اونٹوں کی امد سے بوا عور برپا ہوا۔
حضرت عائشہ نے دریافت فرایا یہ شور کیا ہے؟ کمی نے عرض کیا: عبدالرحمٰن ابن عوف کے اونٹ یمن سے آئے ہیں۔ آپ نے
فرایا: اللہ اور اس کے رسول نے منجے فرایا: حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت عائشہ کے اس مخفر تبعرے کی اطلاع ہوگی وہ تفسیل
جانے کے لیے حاضر فدمت ہوئے حضرت عائشہ نے فرایا: میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے 'آپ نے ارشاد
فرایا:۔ انہی رایت الدخت فورایت فقر اءالہ بھا جرین و المسلمین ید حملون سعیا و لمار
احتمام ن الاغنیاء ید حمله الاعبد اللہ حمل ابن عوف ند خطما معلم حبوا (احمد مخضرا)
عین نے جنت میں دیکھنا کہ حہاج بن اور مسلمانوں کے قریب لوگ دوڑتے ہوئے جنت میں واعل ہو رہ
جیں 'الداروں میں جھے عبدالرحمٰن ابن عوف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا دوران کے ساتھ محشوں کے بل

عبدالرحمٰن ابن عوف فے اپنے تمام اونٹ اور ان پرلدا ہونگہ راہ فدا میں خرات کردیا اور ان کے گراں غلاموں کو آزاد کردیا تاکہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو تکیں۔ ایک مرتبہ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن ابن عوف سے ارشاد فرمایا:۔ اماانک اول من ید حل الب نہ من اغذیباء امنسی و ماکست ان مد تحلیماالا حبوا (برار - انس ) میری امت کے الداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ تھے لیکن شاید تحضوں کے مل سرک کر۔

اے بریخت! اب ہتلا کہ محابہ کی بالداری کو دلیل بنانا کہاں تک مجھے "ب عبدالرحمٰن ابن عوف ہیں جن کے بیانے فضائل بین جن کا تقوای معروف ہے اور جنوں نے اللہ کی راہ جس ہاہ دولت خرج کی ہے "سب سے بریھ کرنے کہ انہوں نے سرکارو و عالم عبلی اللہ علیہ وسلم کی عجبت کا فیض اٹھایا اور زبانِ رسالت سے جن کی خوشخری حاصل کی (ترزی) نسائی۔ ابو بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنا مال طال طریقے ہے کمایا اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ جسے قیامت کے دن کی ہوانا کہیں میں گھرے رہیں گئی اور بائل طال طریقے ہے کمایا اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ جسے قیامت کے دن کی ہوانا کہیں میں گھرے رہیں گئی اور مین علیم مخصیت پر ہم جسے لوگوں کو قیاس کرتا چو سرتایا دنیا کے فتوں ہیں غرق ہیں جرت انگیز جائیں گئی ہو اور دنیا کے فتوں میں غرق ہیں جرت انگیز ہو اس کے بدیا طن اور خرا ہو نہیں علیم مخصیت پر ہم جسے لوگوں کی تجاستوں پر کرتا ہے "شہوات" زیب و زینت کو اور میں غرق ہیں جرت انگیز ہو سرتا ہو در اور دنیا کے فتوں ہیں گرفار ہے اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا حوالہ دیتا ہو اور اور اور دیا ہو اور دیا ہو گئوں معاب ہے ہیں تو جمعی تو جمعی تو جمعی تو جمعی تو اس کے باوجود ان کا نموذ ہے ۔ بے وقوف! یہ سب ابلیس کے وسوے ہیں "وہ اس کے باوجود ان کا نموذ ہے ۔ بے وقوف! یہ سب ابلیس کے وسوے ہیں "وہ اس کے باوجود ان کا نموذ ہے ۔ بے وقوف! یہ سب ابلیس کے وسوے ہیں "وہ اس کے بیاں جائز درائع سے خاصل کیا۔ صال کھا کہ میں ہوں کے اس کو میں اور ان کا کہ میں اور ان کا کہ میں اور ان کا کہ میں ابلی کی خورت پر ترج دی میں گئو کہ میں ہوں کہ کہ ایک میں ہو جہ تا ہوں کہ کہ ایک میں ہوں کہ کہ اور میں لوگوں کو اپنی خرودت پر ترج دی دی ہیں تھو ہے بوجہ تا رہ میں مدد کیا اور بعض لوگوں نے بورا مال ہی صدد کہ کیا کہ میں میں اور ان کی خورد سروں کی ضروروں کو اپنی ضرورت پر ترج دی دی ہیں تھو ہے بوجہ تا رہ کہ کہ تو میں ہوں کہ کہ جس میں ہوں کہ کہ میں ہوں کہ کہ میں ہوں کہ کہ تو میں ہوں کہ کہ تو میں ہوں کہ کہ میں ہوں کہ کہ تو میں ہوں کہ کہ تو میں ہوں کہ تو میں ہوں کہ کو تو میں ہوں کہ کہ تو میں ہوں کہ میں کو تو میں کہ کہ تو میں کہ تو میں کہ تو کہ کہ کو تو میں کہ کو تو میں کہ

صحابہ کینے تھے؟ : اجلہ محابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو محب رکھتے تھے نقروفاقہ کے خوف ہے امون تھے اپنے روق کے

ہارے میں انہیں اللہ پر بحروسہ تھا' وہ اپنی قسمت پر خوش تھے 'مصائب میں راضی رہے' خوشحالی میں شکر ادا کرتے' تھی میں میر

کرتے' راحت میں اللہ کی نتاء کرتے' اللہ کے لیے اکساری کرتے' کبر اور علوب ندی اور کھڑت مال پر فخرے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا
کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا' وہ مقدار حاجت پر راضی رہے' انہوں نے وتیا پر لات مادی' اس کی مختوں پر مبرکیا'

اس کی تلنیوں کے جام ہے'اس کی آسائنٹوں اور نعمتوں کو محکرایا ، نتم کی کرمتا کیا تواہیا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك درير دستك دين منى تووه خوف سے لرزنے لكتے تھے اور يہ سجھتے تھے كہ ہم نے كوئى كناه كيا ہے جس كى فورى سزا دنياكى صورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آیا تو اے ہاتھوں ہاتھ لیتے 'اور اے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض محاب کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کراپنے کھریں کوئی چیزدیکھتے تو غم ہے بے حال ہوجاتے اور کچھ نیہ پاتے تو مسکرا کر مبح كرتے اگر كوئى مخص اس پر جرت ظا ہركر تا اور يہ كہتاكہ لوگ محر ميں دولت ديكيد كرخوش ہوتے ہيں اور تم ممكين ہوجاتے ہو تووہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیزد کم کراس لیے ممکین ہوجا تا ہوں کہ ہمارا کمرانا سرکار دوعالم معلی الله علیہ وسلم كے كرانے كے اسوه يركار بند نہيں ہے۔ بعض محابہ كے بارے ميں منقول ہے كہ اگر بمي انہيں فارغ البالى ميسر ہوتی توان كے غم و حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ' تنگی اور عرت ان کے گرمیں قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکابرین سلف کے حالات واوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ افتعالٰ ہے یا نقر۔ اب تو متم کمآ کر ماکیا تیری مالت یمی ہے کیا تو ان اوساف کا ماس ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ذرائمی مشاہت نمیں کمتا۔ تم كسيے ہو؟ : اب ميں تيري حالت بيان كروں كا اور تيرے اوصاف پر روشني دالوں كاجو اكابرين سلف كے حالات واوصاف ے قطعی میل نہیں کھاتے تو الداری میں سرکش بن جاتا ہے ، خوشحالی میں اترائے لگتا ہے ، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ے سکنت سے مخبے نفرت ہے مالا تک مسکنت انبیاء مرسلین کے لیے مرایہ افتار تھی اوان کے مرایہ انتارے نفرت کر آہے او افلاس کے ڈرے مال جع کرتا ہے ' حالا تکہ یہ باری تعالی پر بد گمانی ہے ' اور اس کے وعدے پر ب اعتادی کی دلیل ہے ' تیرے ملک انجام پر تمایی ایک امرشاد عدل ہے تو مال محض اس کیے جمع کر تاہے کد دنیا کی تعتیں 'لذتیں' اسائٹیں اور شہوتیں پوری موں- عالا نکہ جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے:۔

شرارامتى النين غنوابالنعيم فربت عليه اجسامهم (١)

میری امت کے برترین لوگ وہ ہیں جو تعتقب خذا عاصل کرتے ہیں اور اننی پر ان کے جم نمو پاتے ہیں۔
کی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچو لوگ اپن نکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے ان سے کما جائے گا۔
اُذھ بُتُهُم طلبہ باتِکُم فوی حکیاتِ کُمُ الگُنْ یَا وَاسْتَمْتُ عُقَمْ بِهِا (پ۲۱۲ آیت ۲۰)
تم اپنی لذت کی چزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر تھے۔

خواب غفلت ہے جا کو ہم دنیا کی تعتوں کی وجہ ہے آخرت کی تعتوں ہے محروم رہ گئے ہم قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا ،

کتی عظیم مصیبت ہوگ ہم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو ٹاکہ ایک دو سرے پر مال کی کشت کی وجہ سے فخر کرسکو 'اور خود کو برتر تصور کرو حالا نکہ ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ جو دنیا کو تکاثر اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ لیکن افسوس! تجھے اللہ تعالیٰ کی نارا فسکی کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست وارا نجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے دنیا میں رہنا جو ار موالی میں جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے ملنا پند نہیں کرتا اللہ کو تجھ سے اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے میسرنہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ ہمیں سرکایو دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ ملنا سخت نا پہندہ دنیا کی کوئی چیز جو اقعی میسرنہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ ہمیں سرکایو دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ روایت پنچی ہے ' آپ نے ارشاد فرمایا چھو دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملی وہ دوزخ کی آگ سے ایک ماہ اور بعض روایت کے مطابق ایک برس کی مسافت پر آجا تا ہے جب تو دنیا کے نہ ملے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے عذاب سے کسی قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ قودنیا سمینے کے لیے دین کی قبود سے آزاد ہوجائے '

<sup>( 1 )</sup> یہ روات کابذم الس کے شروع میں گذر چی ہے۔

اورجب تحقی دنیا مل جائے تو خوش سے جھوم اٹھے ' حالا نکدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ من احب اللذیب او سربھا ذھب خوف الا تحر قمن قلبه

جودنیا ہے مجت کر ناہے'اور اسے پاکر خوش ہو تاہے اس کے دل سے آخرت کا خوف لکل جاتا ہے۔ ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چزوں کے نہ ملنے پر افسوس کرنے' اور ملنے پر خوش ہونے کا حساب ہوگا' کہتے محاسبے کا

خوف نہیں 'ونیاپانے کی مجم مس قدر خوش ہے 'تیرے دل سے اللہ کا خوف جا تا رہا۔ تو دنیاوی امور میں جتنی دلچیں ایتا ہا تن دلچیں تخیم آخرت کے کاموں میں نہیں ہے گناہ کی معیبت تیرے نزدیک اتن بدی نہیں ہوتی جننی بدی معیبت یہ ہوتی ہے کہ تھے دنیا نمیں می ۔ تو مناہوں سے اتنا خوف نمیں کھا تا بننا خوف تھے مال منالع جانے کا ہو تا ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے لیے اپنا تمام سرمایہ خرچ کرسکتا ہے ، لیکن کسی پریشان حال کی مد نہیں کرسکتا۔ تواپی عزت واکرام کے لیے مخلوق کو خوش کرسکتا ہے لکن اللہ کو رامنی رکنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ یہ میج ہے کہ دولت تیرے عیوب پر پردہ ڈال دی ہے 'اور لوگ تیری کلتہ چینی نہیں کرتے اللہ تو تیرے حال ہے واقف ہے اللہ کے علم واطلاع کی روا ہی کب ہے؟ ونیا کی رسوائی تخیے گوارا نہیں الیکن قیامت کے دن مجتمے جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتا بڑے گا اس کے لیے تو تیارہے یہ بندے مجتمع اللہ سے زمادہ مجوب ہیں 'یہ جالت نہیں تواور کیا ہے؟ اس کے باوجود تو مقلندوں کے منع آیا ہے 'اور خود کو صلحاء کے زمرے میں شامل کرانے ك لي كوشال رمتا ہے۔ تيرا باطن بے شار عجاستوں سے آلودہ اور لا تعداد عيوب كا منبع ہے "كيكن تو الله كے نيك بعدال كال بر ا ہے ال کو قیاس کرتا ہے افسوس! صد افسوس! تو سلنب صالحین سے کس قدر دور ہے خدا کی فتم! وہ لوگ طال چیزوں میں ہمی استخ زابد ستے جتنے زاہد تم حرام چزوں میں نہیں ہو 'جس چیز کو تم بے ضرر تعتور کرتے ہو وہ چیزان کے نزدیک مملک تھی۔ وہ چھوٹی ی غلطی سے اتنا ڈرتے تھے کہ تم کناہ کمیرو سے بھی اتنا نہیں ڈرتے کاش تیرا ملال و ملینب مال ان کے مشتبہ جیسا ہو تا۔ کاش تو اپنے عناموں سے اس قدر ڈر یا جتنا وہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے تھے کہ کمیں وہ ردنہ کردی جائیں کاش تیرا روزہ ان کے افطار ہی جیسا ہوتا۔ کاش عبادت کے لیے تیری مشقت اور مشخولیت ان کی راحت و آرام کے برابر ہوتی کاش تیری نکیاں ان کی ایک ہی نیکی ك برابر موتى-ايك محاني كاير قول ميس بنجام كه جس قدر دنيا صديقين سے فوت موتى م اور دور رقبي م واى ان كے حق ميں غنيمت ہے۔جو فخص ان أوصاف كا حامل ند ہووہ نہ دنیا میں ان جیسا ہے اور ند آخرت میں ان كاسائتی ہوگا۔

من اَجتر اعلى الشبهات اوشك ان يقع في الحرام ( بخاري وملم- نعمان ابن بير) جو مخص متبهات رجرات كرتاب قريب بهكروه حرام من جارات

اے مغرور اکیا تو یہ بات نمیں جانا کہ مشتبہ مال کماکر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مشتبات سے ڈر آ رہ آکہ

اللہ كے يهال مرتبہ بلند ہو۔ ايك صاحب علم كا قول ہے كہ حرام كے خوف ہے ايك درہم چھوڑ تا ہزاد مشتبہ دياد صدقہ كرتے ہے افضل ہے۔ اس ليے كہ اس مدھ كے كارے يس ہائا اين ايك اينا عمل ہے جس كے اجرو قواب ميں كوئي شہد ميں ہے اگر تيما خيال يہ كي يا نہيں ، جب كہ الليہ كوف ہے حرام مال نہ لينا ايك اينا عمل ہے جس كے اجرو قواب ميں كوئي شہد ميں ہے اگر تيما خيال يہ كہ يہ كہ يل بحث بي اگر مشبعات ميں جا اگر تيما خيال يہ طال ذرائع ہى ہے كہ يل بحث كروں كا ناكہ اللہ كر راسے ميں دے سكنا ، اور نہ اس كے كہ يس كر مشبعات ميں جا الله و سكا ہوں۔ بلكہ طال ذرائع ہى ہے الله على الله الله على الله

ماری هیمت یا ہے کہ قدر مرور پر قامت کر۔ اعمال خرے کے ال جم کرے اپ آپ کو حماب کے خطرے میں مت وال۔

مديث شريف مي بي

من نوقش في الحساب عنب (بخاري ومسلم عائد) جوماب من الجمال جاسع كاده عذاب را جائع كا-

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قضالعلك قضرت فى طلب هذا بشى مما فرضت عليك من صلاة فيقال له قضالعلك قضرت فى طلب هذا بشى من ركوعها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم أضيع شيئا مما فرضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او توب باهيت به فيقول لا يارب! لم اختل ولم اباه فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدام رتنى ان اعطيه قال في حيئ اولك فيخاصمونه في قولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين فيجيئى اولك فيخاصمونه في قولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين اظهر نا والم رتمان يعطينا غان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفر انف

ولم يختل في شئى في قال: قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليكمن اكلة او شرية اولذة فلا يزال يسال (١)

جب اس مخص کو جس نے حلال طریقے ہے مال کمایا اور جائز طریقے ہے علی اور حقوق و فرائش اوا کرتے ہیں کو آئی انسی کی حساب کے اس شدید مرحلے ہے گذرتا پڑے گاتی ہم جیے لوگوں کا کیا حال ہوگا ہو مرتا پارٹیا کے فتوں ہیں قرق ہیں اس کے مشہبات "شوات اور ذیبت میں ڈوب ہو ہے ہیں۔ ای احساب کے فوف ہے اللی تقویٰ دنیا ہیں آلادہ نمیں ہوتے "اور استے مال مشہبات "شوات اور ذیبت میں ڈوب ہو ہے ہیں۔ ای احساب کے فوف ہے اللی تقویٰ دنیا ہیں آلادہ نمیں شب وروز گذارتے ہیں ان اکارین سلف کے اسوا پر عمل کر "اگر تو اس ہے افکار کرتا ہے "اور اور ہوئی کرتا ہے کہ قودرع و تقویٰ کے اعلیٰ درج پر فائز ہو ان اکارین سلف کے اسوا پر عمل کر "اگر تو اس ہے افکار کرتا ہے "اور اور ہے دوئی کرتا ہے کہ قودرع و تقویٰ کے اعلیٰ درج پر فائز ہے "اور تو نے صرف حال ڈورائع ہے مالی جو کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ سمی کے ساتھ وست موال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آگئا اور اور ہے جو فائی ایسا کام نمین کرتا ہو اللہ کی نارہ فتلی کو دھوت دے "اگر تو ایسا ہے تیرے قلب کی کیفیت بھی حضیہ ہیں ہوتی "تو مال کی توجہ ہے کوئی ایسا کام نمین کرتا ہو اللہ کی نارہ فتلی کو دھوت دے "اگر تو ایسا ہے کہ مورت ہیں جائے تو اقتمال کی کوئی اور تو ایسا کی اور تو اپنے افلاس کے باحث آئی میں اور کو جائے گا۔ حساب میں یا نجات ہو "ای اور مصیبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یدخل صعالیک المها جرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمائة عام (۱) (تمفی الوسعیر) ماجرین کے نقراء ان کے الداروں سے بانچ سورس قبل جنت میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كولى اصل عصد ميس على - (٢) روايات عن صعاليك كى جكر فقر اوب

ايك روايت مي الفاظين

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول ؛ قبلكرطلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماناصنعتم فيما إعطيتكم (١)

مؤسین کے فقرام ان کے الدامدن سے پہلے جنت میں جائیں ہے وہ کھائیں ہے اور لطف اعدوز ہوں ہے ا اور دو سرے مشوں کے مل سرکتے ہوں کے اللہ تعالی کمیں ہے ہم سے میرا ایک مطالبہ ہے ہم لوگوں کے حکم اور بادشاہ سے میں نے جہیں جو کچھ مطارکیا تھا اس میں تم نے کیا گیا۔

ایک عالم فرمایا کرتے ہتے کہ جھے یہ بات پیند نہیں کہ میں مرخ اونٹول کا مالک بنوں اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے او کو! ان او کول کی طرف سبقت کروجو ملکے تھلکے نهایت آرام وسمولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنٹ میں جائمیں گے ' پیچے رہ جائے سے 'اور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم قافلے سے دور رہے سے اس طرح ڈروجس طرح متن ورتے ہیں وابت س ہے کہ حضرت ابو بکر کو بیاس مل انہوں نے پانی منكوايا الوك ان كے ليے شد كا شربت لے كر آئے اپ فرايك كونٹ با اور رولے ليك خود مجى روسے اور دو مرول كو بحى رُلایا۔ پھر آنو ہو تھے اور پھر کنے کے لیے اکب کو لے بی تھے کہ دوبارہ رونا اگیا، جب بہت زیادہ روئے تو لوگوں نے بوچھا کیا آپ اس شرت کا وجہ سے اتنا رورہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: بان ایک روز میں تھا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آپ کے محمر میں ماضر تھا'اتے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چیز کا بنانا شروع کیا' آپ فرمارے تھے' جم سے دور رہ 'میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہوں ، جھے تو آپ کے پاس کوئی نظر نیس آن ، پھر آپ کس سے خاطب ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ دنیا اپن گردنائی کرے اور سراٹھا کرمیری طرف برحی اس نے جھ سے کمااے می ایجے لے لیکے میں نے جواب دیا جھ سے دور ره-اس نے کما آپ چاہے مجھ سے محفوظ روجائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہ رہ سکیں مے ، مجھے ڈر مواکسیں ید دنیا شریت کی صورت بنا کرمیرے پاس نہ آئی ہو' اور جھے سرکار دو عالم صلی اللہ طلیہ وسلم سے دور کرنا جاہتی ہو۔ ( ١ ) اے لوگو! الله كے يہ نيك بندے حلال شربت ديكوكراس خوف سے رونے كلتے تھے كه كس يہ شربت انس رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جدانہ کردے۔ طرح طرح کی نعتول اور شہوتوں میں خرق ہے اور وہ تمام تعتیں بھی حرام ذرائع سے عاصل کی منی ہیں لیکن مجھے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے انقطاع کا ذرائمی خوف میں ہے۔ لعنت ہو تھے پر عمری جمالت کتنی بوهی ہو گی ہے اسم بخت! اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم ملی الله علیه وسلم سے بیجے رو میا تو تھے اس قدر دہشت ناک منا عرکا سامنا کرنا پرے کا جن سے انبیاء اور ملا مکے نے بھی پناہ ما کی ہے۔ اگر قور مول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا تو تھے آپ کے ساتھ ملنے ك لي طويل فاصله مع كرنا روع كا اكر توف نواده دولت ماصل كي تو يخي سخت حساب يد دو فار مونا يزع كا اكر او ي كم ير تاعت نیس کی تو بخے ایک طویل دے تک قیامت کے میدان میں محمرنا ہوگا اور نالہ وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیچے مع جانے والوں کی حالت پر رامنی ہوا تو امحاب مین اور رسول رہے العالمین سے دور رمنا پڑے گا'اور جنت کی نعمتوں تک در میں بنیج گا'اگر تولے متنین کے احوال سے اختلاف کیا تو تھے ہوم حساب کی مولنا کول میں حساب و کتاب کے مرحلے سے گذرنا پڑے گا ان ہاتوں پر خور

اگر تواپ آپ کو اکابرین ساف کی مثال سمحتاہ تو تھے کم پر قامت کرنی چاہیے 'جائز مال میں نُہدافقیار کرنا چاہیے 'ا بنا مال زیاد س سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے'اور ایٹار پیشہ بنا چاہیے' نہ تھے نقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے بچھ بچاکر

<sup>(</sup>١) اس روایت کی کوئی اصل مجھے جس لی۔ (٢) بیر روایت اس باب کے شوع میں گذری ہے۔

رکے 'الداری' اور دولت کی ہوس سے تھے فارت ہو 'فقرہ معیبت پر واضی ہو 'قلت و سکنت پر خش ہو 'وات و اکسار کو انھا کہ ہوتا ہو 'کیتا اور اعلی پندی کو ہنظر کراہت دیکتا ہو' اپنے معامات میں مضبوط ہو' ٹیرا دل ہوایت سے فرست نہ کر آبو و اللہ کا مائے میں و عالی ہو۔ اور اپنے تما مالات کو اللہ کی رضا کے ساتھ جمال لیا ہو' اس صورت میں تھے صاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا' اور وافقی تو خشین کے ذہر سے میں وافل سمجھا جائے گا۔ ذرا فور کر کیا تھے علم نہیں کہ مال کا خشل نہ رکھنے ہے وار قلب کو ذکر و گر اور جرت و مو عطت کے لیے فار فر رکھنے ہو دن کی زیاوہ حقاظت موتی ہوئی ہے' قاب نیادہ ملا ہے' ہوئی ہے' قاب نیادہ ملا ہے' ہوئی ہو تو اللہ کو ذکر و گر اور جرت و مو عطت کے لیے فار فر رکھنے ہوئی دوار و ملا ہے' ہوئی ہے' قاب نیادہ ملا ہے' اور اللہ کے ذریک قدر و صوات ہوئی ہو تو اللہ کا ذریک کو فراک آفات ہے حقاظت ہوئی ہو' واپ زیادہ ملا ہے' اور اللہ کے ذریک قدر و صوات ہوئی ہو تو اللہ کا ذرکہ کرنے والا افضل ہے۔ کی صاحبہ طم سے اس محتم کے بارے میں لیا جو اچھے کاموں کے لیے مال جو کہ کہ اگر ایک محتم کرتا اس کے لیے زیادہ بھر اور اس کے حق میں دیا ور مور ہوں معیب کی مال کر ہے دیا کہ اگر ہے اس محتم کرتا اس کے لیے زیادہ بھر اور اس کے حق میں دیا ور دو سراونیا ہو تو اللہ ان دون میں ہوئی ہو تو اللہ ان دون میں ہوئی ہوئی کرتا ہو اور اپنے کے قرار افضل ہوئی ہوئی اللہ جو انہ کی مال کرتا ہے' اور در مائی کی دور کی ہوئی ہوئی کرتا ہوں افتال ہوئی کہ دون افتال ہی ہوؤد دے تو تھے بھی ہی دون کرتا ہوئی کہ میں ان دون میں ان جو ذرے تو تھے بھی ہی دہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اگر تو بھی ہال چھوڈد دے تو تھے بھی ہو دہیں موسلہ کی ہوئی ہوئی ہوئی کی در دی ہوئی ہوئی۔ اس کرتا ہوئی کہ دون کی دون کی ہوئی۔ اس کرتا ہوئی ک

بسے بال سے شخل ند رکھنے میں دنیاوی فاکدے بھی بے شار ہیں 'اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے 'آدی محنت سے بچا رہتا ہے ' دندگی سکون سے گذرتی ہے 'دل مطمئن رہتا ہے ' نظرات وامن کیر نہیں ہوتے جب نیک کاموں کے لیے ہال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرتا ہے تو بھر تیرے پاس دنیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جا با ہے 'اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے سے بھڑیہ ہے کہ آدی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت بھی طع گی 'اور آخرت کی فضیلت بھی۔

اگر مال جمع کرتے میں جیرے کیے کوئی فغیلت بھی ہے تب بھی بچنے مکاریم اخلاق میں مقددائے کامل سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہئے۔ جن کے ذریعے اللہ نے بچنے رُشد و ہدایت سے ٹوا ذا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پند فرمائی متی اس طرح بچنے بھی کنارہ کشی رہنا ہا سیئے۔ یہ بات یا ور کا کہ سعاوت اور کامیا بی دنیا سے کنارہ کشی رہنے میں کارہ کشی رہنے میں ہے۔ برکارووعالم صلی اللہ علیہ مسلم سے جمعنڈے جمعنڈے جمالہ موالی اور جنت المادی کی طرف سبقت کر 'جمیں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمالہ مسلمی اللہ علیہ وسلم سے دوایت پیٹی ہے 'فرمایا ہے۔

سادات المؤمنين في الجنة من اذا تعلى لم يحدعشاء واذا استقرض لم يحد قرضا وليس له فضل كسوة الا مايوارية ولم يقدر على ان يكتسب ما يعنيه وسمى معذلك ويصبح راضياعن ريه (١) (طراق ابو بررة) بمسى معذلك ويصبح راضياعن ريه (١) (طراق ابو بررة) بعد عردار دو لوگ بول عرف الم الله عن مردار دو لوگ بول عرف الم الله عن مردار دو لوگ بول عرف الله عن مردار دو لوگ الله عن مردار التانه كاپات بول قرص الله تا اور التانه كاپات بول مردان من و الله عن مردان من و الله و

<sup>(</sup>١) روايت على ساعات المنومين كي سادات الفقراء ب

فَأُولُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصِّرِّيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصَّهَدَاءِ وَالصَّهَدَاءِ وَالصَّهَدَاءِ وَالصَّهَدَاءِ وَمَدَيْتِينَ وَالصَّامِ وَاللَّهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس صحت کے بعد بھی اگر تونے مال بہت کیا تو تیرا یہ دعوتی جمونا سمجھا جائے گاکہ تواجمال جیر کے لیے مال جیم کرتا ہے بلکہ یہ کما جائے گاکہ تو فقرکے خوف ہے 'تنظم 'عیش و فشرت 'زیب و نہنت فحومباہات 'کیروریاؤاور شرت و مزت کے لیے مال جمع کرتا ہے کم بخت 'اللہ سے ڈر' اور اپنے دمویٰ پر شرمسار ہو' اگر تو مال اور دنیا کی محبت ہیں اتنا ہی پاکل اور دیوانہ ہے تو ایس ہات کا اعتراف کر کہ فضل اور خیر مقدار کفایت پر راضی رہنے اور ڈاکٹر مال سے نیجے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ' اپنی برائی کا اقرار کر' اور حساب سے ڈر ما رہ مال جمع کرنے کے لیے عذر اور دلیل تلاش کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے

نجات اور نفل سے قریب زے۔

بھا تیہ! یہ بات یا در کھو کہ صحابہ کے نمانے میں طال موجود تھا۔ اس کے باوجودوہ لوگ نمایت متی 'اور مباح چیزوں میں بھی ذاہد سے 'ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں طال موجود 'دونیتہ اور کم سے بھی جہا تقوی 'ان جیسا اور کا مشکل ہے۔ ایسے دور میں مال جمع کرنے ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور جمیں سب کو محفوظ رکھے۔ صحابہ جیسا تقوی 'ان جیسا ورع اور زہد اور ان جیسی احتیاط ہم لوگوں میں کماں ہوسکتی ہیں۔ پروردگار عالم کی ہم! ہم پر نشانی جیوب' اور خواشات چھائی ہیں اور قیامت کی حاضری قلوب پاکیزہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بلکے چیلئے جندہ میں واقل ہوں گے' ان دولت مندوں کو اس دوز رہے و نم کا سامنا ہوگا جندوں نے حرام طال کی تیز کے بغیرال جمع کیا' اور اس سے اپنے ہید کی دونرخ بھری 'میں سے جو بات بھری ان جمیس مندوگا آرچہ قبول میں کو بھری 'میں سے کہ آئی رحمت سے خیر کی توقی مطافر ہا ہیں۔ حرف میں سب کو آئی رحمت سے خیر کی توقی مطافر ہا ہیں۔ حرف میں مندوں کی تعربی سب کو آئی رحمت سے خیر کی توقی مطافر ہا ہمیں۔ حرف کی مسلم محاسبہ کی یہ منطق تقربی اس ہو جو بات ہو جاتی ہو جو آئی ہمیں اور حماس سے یہ بات پوری طرح خابت ہو جاتی ہمی کہ فقرالداری سے معاسبہ کی یہ مندوں کی ہیں' نیز اس دوایت سے جو باتی ہو جو آئی ہمیں دوایت سے جو باتی ہو جو آئی ہمیں دوایت سے جو باتی ہو جو آئی ہمیں دوایت کرتے ہیں کہ فقرالداری سے مندوں کی ہیں' نیز اس دوایت سے جو بات ہو جو آئی ہے جو ہم نے کہ اس دیا الفقر والز ہمیں نقل کی ہیں' نیز اس دوایت سے جو بات کی دوایت کرتے ہیں کہ قبل ہمیں معاطب نے حرض کیا نا رہول اللہ!

ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه قال يارسول الله ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة امالكفى اسوة اما ترضى ان تكون مثل نبى الله تعالى اماوالذى نفسى بيده لوشت ان تصيرهنه الجبال ذهبا و فضة لسارت قال والذى بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله ان يرزقنى مالا لا عطين كل ذي حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إرزق تعلبة مالا

 ہوكرميرے ساتھ چليس قويد ہوسكا ب عليانے عرض كيا: اس ذات كى تتم جس نے آپ كو جل كے ساتھ ہى بناكر بھيجا اگر آپ ميرے ليے وعا فرا ديں كه الله تعالى جھيے ال عطا فرائ قريس برحل والے كاحل اواكروں كائ ضرور كروں كائ ضرور كروں كا۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے وعا فرمائى: اے الله! عمليہ كو مال عطام فرا۔

راوی کتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تریدیں پروہ اس طرح پرجیں جس طرح کرے بدھتے اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مینہ میں ان کے لیے جگہ نگ ہوگئ اور اس نے مینہ ہے باہرا کی وادی میں سکونت افتیار کی۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ مینہ آگر صرف ظہراور عمری باجاعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باق نمازیں تھا اوا کرنا۔ پر کہاں اور برجیں وہ وادی بھی نگ پڑگئ وہ پچھ اور در جاکر بس کیا جماعت نماز جاتی رہی مرف جعہ باتی رہ گیا۔ اللہ نے بکروں میں اور برکت عطا فرائی اور وہ کیڑوں کو ڈوں کی دور جاکر بس کیا جماعت کی باشدی بھی فیم موجہ باق موجہ نہ خرجہ بھی وہ ان قاطوں سے معلوم کرلیا کرتا جو مینہ منورہ نماز جعہ کے باشدی بھی فیم موجہ برکار وہ عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی ان کے بارے میں دریا فت فرایا: او کوں نے اس کا حال بھی تھی کہ ان کی دوری کتے ہیں کہ انبی ونوں یہ آ بت کریمہ نازل مدکن وہ کہا ۔

خُذُمِن المُوَالِهِمْ صَكَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ " كَهُمْ (پ١١٦ آيت ١٠٨)

آپان کے مالوں میں سے مدقد لے لیجے ،جس کے ذریعے سے آپ ان کوپاک و معاف کردیں مے اور ان کے لیے دعا کیجیے 'بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

شعلہ کا عبر تاک واقعہ : اس آبت کے ساتھ ہی صد قات کے احکام بازل ہوئ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بیت اور بنوسلیم سے ایک آوی کو صد قات کی وصول کے لیے مقرر قرنایا۔ اور انہیں صد قات کی وصول کا علم نامہ لکھ کردیا ۔ اور انہیں صد قات کی وصول کا علم نامہ لکھ کردیا ۔ اور انہیں صد قات کی وصول کا علم نامہ لکھ کردیا ۔ فض کے پاس بھی جائیں اور ان دونوں سے بھی ذکرۃ کیس۔ رادی گئے ہیں کہ یہ دونوں گئے پہلے علما ہیں ہیں اور ان دونوں سے بھی ذکرۃ لیس۔ رادی گئے ہیں کہ یہ دونوں گئے پہلے علما ہیں ہیں ہیں اور ان ہے بی قرار اس سے کرنے کا مطالہ کیا اور اس سے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نامہ برو ہو گئا گئا ہو گئا ہو اور اس ہے کہ دونوں گئے پاس بھی ہیں اور اس آب کا علم نامہ درکایا وہ بعض تقیل تھم سے لیے فرار کرا ہو گیا اور اپ اور اپ کا علم نامہ درکایا وہ بعض تقیل کرد گؤہ کی اور اس آب کا علم نامہ درکایا وہ بعض تقیل تھم سے لیے فرار کرا ہو گیا اور اپ کا اور اس سے عمدہ اونٹ نکال کرد گؤہ کے اور اس کے اور ان کا سامنے کردیے کہ یہ ذکرہ تا ہو گئا ہو

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَاللّٰهَ كُنْ آتَانَامِنَ فَضَلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَصُلِهِ بَحِلُولِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمُمُعُرِضُونَ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يؤم کیلُقُونُهُ بِمَا اَخِلَفُوااللّه مَاؤَعِدُو فِیماکانُوایکُنبُون (پ۱۸۱۰ ایت 22-22)
اور ان منافقین میں بعض آدی ایسے ہیں کہ فدا تعالی سے مد کرتے ہیں کہ اگر الله تعالی ہم کو اپنے فضل سے (بہت سامال) مطافرا دے تو ہم خوب فیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب فیک کام کیا کریں سو جب الله تعالی نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو وہ اس میں بھل کرنے گئے اور کو کردائی کرتے گئے اور وہ کردائی کے عادی ہیں سو اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نظاق ( ایم می کردائی کرفیا (جو) فذا کے پاس جانے دن تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے فداسے اپنے وعدہ میں جموت بول کر خلاف کیا۔

اس وقت جب بير آيات كريمه نازل موتين عليه كاايك دشته دار سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس من ما ضرفا اس نے یہ ایات سیں اور علد کیا س جار کما کم بخت جراناس ہو اللہ تعالی نے جرے بارے میں یہ آیات تازل کی ہیں۔ علم محبرایا ہوا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کئے لگا کہ میں ذکوۃ اواکرنا جاہتا ہوں آپ تبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے تیری زکوۃ قبول کرنے سے مع کردیا ہے یہ من کر علبہ نے اپنا مربیب لیا اب نے ارشاد فرمایا ب تیرے عمل کی سزا ہے ، جیسا تو نے کیا ویساپایا ، میں نے پہلے ہی تھے ذکوۃ دینے کا بھم دیا تھا الیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی علبہ مايوس موكر كمراوث كيا، جب آپ دنيا سے پردة فرما كي اور حضرت ابو بمرصدين خليفة مقرر موت تووه ان كي پاس آيا اور زكاة قبول كرنے كى درخواست كى حفرت ابو بكرنے بحى ذكرة لينے الكار كرديا ، حفرت عمر نے بھى يكى روايت برقرار ركمى- عليا حضرت عثمان غی کی عهد خلافت میں وفات پائی۔ بدہ مال کی سرکٹی اور اس کی نحوست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ہے اور مالداری میں نوست ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے اور اپنے محروالوں کے لیے فقیری پند فرمائی۔ حفرت عران ابن حمین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرون میں میری ایک مزات اور حیثیت تی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہمارے نزدیک تمهارا مرتبہ اور وجاہت ہے کیاتم ہماری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چلنا پند کو ے؟ من نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان موں یا رسول اللہ! میں ضرور چلوں گا' راوی کتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے میں بھی اٹھا "آپ نے فاظمہ کے کھرے وروازے پر پہنچ کردستک دی اور فرمایا السلام علیم کیا میں اور میرے ساتھی اندر سکتے ہیں فاطمہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ گون ہے؟ آپ نے فرمایا: عمران ابن حمین فاطمہ نے عرض کیا اس ذات کی محم جس نے آپ کو نی برح بنا کرمبوث کیا ہے میرے بدن پرایک عباء کے علاوہ کھ نہیں ہے ای نے فرمایا اس ے اچھی طرح بدن دھانپ لو فاطمہ نے عرض کیا میں جم قواس سے چھالوں کی لیکن سرر کیا دالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک پرانی چادر سینی اور فرمایا که اس سے اپنا مرماندھ لوعض قاطمہ نے جادر لے کر سردھانیا اور جمیں اندرداخل ہونے کی اجازت وی کا ب اندر تشریف لے محے اور حضرت فاطمه کو سلام کیا اور ان کی خریت دریافت کی حضرت فاطمه نے عرض کیا یا رسول الله میرے جم میں درد ہے اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کردیا ہے ، مجھے اتنا کھانا میشر نہیں کہ بیت بحر سکوں ، بھوک نے مجھے بند حال کردیا ہے ' آپ یہ سن کر رونے گئے 'اور حضرت فاطمہ ہے فرمایا بنی اغم نہ کر ' بخدا میں نے بھی تین روزے کھانا نہیں کھایا حالا تکہ اللہ کے یہاں میرا رہے تھے نے دووں اگر می درخواست کر باقوہ مجھے کملا دیتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترج دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شاتے پر ہاتھ رکھااور قرابان تھے بشارت ہو او اہل جنت کی عور توں کی سردار ہے۔ معرت فاطمه" نے بوچھا کہ اگریں جنے کی عوروں کی مرداری و فرعون کی بوئ اسید مریم بنت عمران خدید کمال ملکس؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ مریم اور ضدیجہ سب اپنے آپ زمانے کی مورول کی مردار موں گی اور تم اپنے دور کی موروں کی مردار مور تم ایسے مكانوں ميں رہو گي و در برجد كے بينے موت مول كے ان ميں شوروغل موكا اور ندر بنے والوں كى كمى طرح كى پريشاني موكى پر فرمايا تواین چا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قاصت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاح ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

ذرا جعزت فاطمہ کی حالت پر نظر ڈالئے 'یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئت جگر ہیں 'لین انہوں نے فقیری کو ترجی دی 'اور
مال چھوڑا۔ جولوگ انبیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کوئی تاہل
نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہوئے سے افضل ہے خواہ وہ خیرات وصد قات ہی میں کیون نہ خرج ہوا ہو۔ آدمی لا کھ حقوق
واجبہ اوا کرے 'مشبہات سے اجتناب کرے 'اور مال کو خیرات میں صرف کرے اس کے باوجودوہ مال کی کدورت سے آلودہ ضرور
ہوگا 'کیونکلہ آدمی کی قوجہ زیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی 'اور اس طرح وہ اپنے ول کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے پوری طرح فارغ نہ
کرکھے گا۔

مال كى طمع كالك تموند : جريويت عدوايت كرت بن كدايك من فص في حضرت ميلى عليه السلام كى معيّت اعتيار كى-دونوں می جگہ کے لیے دوانہ ہوئے 'یمال تک کہ ایک شرکے گنارے پر پنچے 'دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹے 'ان کے پاس تین روٹیاں تعیں-دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی تیری باقی ری حضرت فیلی علیہ السلام پانی پینے کے لیے ضرتک تشریف لے محے واپس آئے تو تیسری روٹی موجود شیس متی آپ نے اپنے ساتھی ہے دریافت کیا اس نے لاعلی ظاہری آپ خاموش ہو مجے اسز ددبارہ شروع ہوا' رائے میں ایک برنی فی اس کے ساتھ دد بچے تھے "آپ نے ایک کوبلایا 'وہ آیا "آپ نے اے ذرع کیا اور اس کا موشت بھونا "آپ نے خود می کھایا اور اپ ہم سفر کو می کھلایا " پر اس مرن بچہ سے فرایا: اللہ کے عم سے زندہ موجا بچہ زندہ ہوگیا، آپ نے اس مخص سے کما کہ میں تھے ہے اس ذات کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا تیسری روٹی کمال می اس فض نے کما جمعے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس وادی تک پنتیج جس میں حد نظر تک پانی ہی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا باتھ پکڑا اور یانی پر چل کروادی عبور کی جب منظی پر پہنچ ہواں مخص سے کما میں بچنے اس ذات کی متم دے کر بوجتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ روٹی کس نے لی؟اس نے پھریٹی گیا کہ میں جس جانتا وہ روٹی کمال گئے۔ سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر ٹھسرے آپ نے پچھے مٹی اور اینٹ پھر جمع کے اور فرمایا اللہ کے تھم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈمیر سونے میں تبدیل ہو گیا تو آپ نے اس کے تین مصے کے اور فرمایا ایک حصد میرا 'اور ایک حصد تیرا۔ اور ایک حصد اس محض کا جس نے تیسری مدنی لی وہ مخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری مدنی لی منتی اب نے دہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے عالمد کی اختیار کی اور آگے چل دیئے وہ مخص سونا لئے جگل میں بیٹیا رہا اپنے میں دو آدمی وہاں پنچے' مال دیکھ کران کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا قمام مال چھین لیں۔ اس نے کما تم جھے قتل نہ کرو 'ہم نیوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں مے۔ پہلے ایک محص قریب کے گاؤں جاکر کھانا کے آئے " نیوں مل کر کھالیں اس کے بعد آپس میں مال تقتیم کرایں۔ ان میں سے ایک محض کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دول تو یہ دونوں مرجائیں کے اور میں تھا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اوحران دونوں نے تیسرے کے ظلاف سازش تیاری کہ جب وہ کھانا لے کر آتے توموقع پاکراہے قتل کردیا جائے 'اور مال ہم آدھا آدھا تقشیم کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا توان دونوں نے اے قتل کردیا پھر اس كالايا موا كھانا كھاكر خود مى بلاك مو كے سوناويس برا رہا اور يہ تيوں اس كے ارد كرديزے الى لاشيں جنگلى كتوں اور كد حول کے تجاتے رہے چند مدز بعد حضرے میسی علیہ السلام او مرے گذرے تو آپ نے اپنے ہم سنوں سے ارشاد فرمایا دیکمو دنیا کا بد مال ب- تم أس عني رمنا

قناعت اور توکل کی مثال: مواحث می که معود دو القرنین ایک این قوم کے پاس سے گذر سے جو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی انہوں نے کوم تھی ان میں رہنے ، وہیں قبروں کی قریب میں نماز پڑھ لیتے ، اور جانوروں کی طرح

کماس چتے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس نے ان کے لیے اس نیٹن پر طرح طرح کی سبزیاں محاوی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے قامد کے زرید اس قوم کے مردار کو بایا اس پیام کے جواب میں قوم کے مردار نے کما بھے تسارے بادشاہ سے کیا واسط ؟ اگر اس كاكوتى مقصد بو تووه يمانيا آئے عين كول جاؤل ؟ حيثرت ذوالقرنين خودى اس كي پاس بنج اوراس سے كماك یں نے جہیں بلایا تھا الکون تم نے الکار کرویا اب میں ہی آگیا ہول ؟ مرداد نے کہا اگر میری کوئی ضرورت تم سے متعلق ہوتی تو میں ضرور آیا۔ آپ نے کماکہ میں جہیں ایس مالت میں دیکہ رہا ہوں جو انتائی جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی دیدگی افتیار کے ہوئے ہیں ہے۔ تمارے پاس دنیا کی کوئی چڑ نظر جس آئی مکیا تم دوسری متندن قوموں کی طرح سونے جاندی سے نفع نہیں ا ملا كتة اور مال و دولت كي ذريع التي زندگي كور لطف نهيں بنا كتے ؟ مردارنے كها: بميں سونے چاندي سے سخت نفرت ہے ، جو من مال بالبتا ہے اس کانفس مزید کی خواہش میں جتا ہوجا تا ہے 'اور اس سے بستر کی ہوس کرنے لگتا ہے۔ زوالقرنین نے بوچھاتم نے یہ قریس کس کے محود رمی ہیں مورتم اشیں میں کو صاف بھی کرتے ہو اور ان کے پاس نمازیں بھی پر منے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کامشامرہ کرتی ہیں تو یہ قبری ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چزول کی خواہش نہیں كرت نوالترتين ن دريافت كياكه تم ماس كون كمات مو مليا ايها فين بوسكاكه جانور بالو ان كا دوده يو ادران برسواري كو- سردار في جواب رياكه بم اين بينول كوان كي قبرس منين بنا عاجع عجر بم ساك كواني غذا بناكر مطمئن بين اورات كافي تفتور كرتے ہيں۔ آدى كو اونى چركانى ہے، علق سے فيح الركر س كھائے آيك ہوجاتے ہيں اور لديذ سے لذيذ كھانا ابنا ذاكفہ كوريتا ہے، بحراس نے ہاتھ برمعاكر ذوالقرنين كے يہے ہے آيك كوردى المائى اور ان سے پوچھاكيا تم جانے ہو يہ كھوردى كس كى ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم اس نے کما یہ محوری ایک ایسے بادشاہ کی ہے جے الی دنیا پر پوری دسترس حاصل تعی اس نے اپنے افتدار کا ناجائز فائدہ اضایا اور لوگوں پر بے بناہ مطالع زمائے اور سر مثی اختیاری جب اللہ نے اس کی یہ سر مثی اور عناد دیکھاتواہے موت کی سزادی آج وہ فیٹن پریٹ ہوئے پھرے نیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج بین تیامت کے روز اس کے بر بر عمل کابدلہ چھایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کموردی اٹھائی اور پوچھاکیا تم ہتلا سے ہوکہ کھوردی س ک ہے؟ حضرت دوالقرمن نے قرایا : معلی معلوم- مردارے کمایہ کھوردی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبالی اللی اس نے اپ سابق بادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی احتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس نے اپنی رعایا كے ساتھ عدل كامعالمبركيا۔ آج وہ تيرے سامنے بوائن كے تمام اعمال بمي الله كے علم میں ہیں قیامت سے دن ہر ہر عمل کا پدلہ مطا جائے گا۔ مروہ معترت فدالقرنین کے سرر جمکا اور کہنے لگا اے فدالقرنین ایر محورد کا مجي ان دولول مكور يوں جيسي موجائے كي۔ اس ليے جو كام كرو پہلے سوچ لو "آپ نے اس سردار كوائے ساتھ چلتے كي دعوت دى اور اے وزیرو مغیر کا منصب پیش کیا عمال تک کر سلطنت میں بھی شرک کرتے کا دعدہ کیا اس نے کما میں اور آپ ایک جگہ سمج نیں رہ کتے اور نہ ہم دولوں جمع ہو کتے ہیں۔ زوالقرشن نے بوجاد ایسا کول ؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ لوگ جیرے وسٹن اور مرے دوست ہیں۔ ندافقر من نے برخمالو کون کو بھے وطنی کولنے اور وہ تیرے دوست سے ہیں؟ سردار نے کمالوگ تیرے وطن تیرے افتدار اور مال ودولت کی دجہ ہیں اور پیرین چین کرخود قابض ہونے کے حقی ہیں جب کہ میں خالی ہاتھ موں اس لیے بھے ابنا کوئی وطن نظر میں آیا راوی سے میں کہ ذوالقرنین وہاں ہے واپس چلا میا اے جال سردار کی نصیحت آمیز بالوں پر بدی جرت میں۔ ان تمام واقعات ہے جی مجھے مالداری کی افتوں کاعلم ہو گا اگرچہ اس موضوع پر ہم برماصل

## کتاب ذم الجاه والریاء جاه اور ریا کی ند تهت کابیان

مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كاارشاد ي

إنى أخوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الطلماء (١) الى اتر يرمي رات من عن يقرر

علفے والى ساہ چونى كى رفار سے بعى زيادة مخلى مولى ہے۔ ی وجد سے کہ ریا اور شموت خفیتر کی آفات اور ملات کاعلم بوے بوے علاء کو بھی جس ہوتا ، چہ جائیکہ غیرعالم عبادت گذار ؟ اورامحاب تقوی کواس کاعلم ہو۔ ریا نفس کے آخری صلات اور اس کے مخفی کروں میں سے ہے 'اور اس میں علاء 'عابد 'اور راو آخرت برطنے کے لیے کمرصت کنے والے لوگ جالا ہوتے ہیں۔ اس لیے کدید لوگ ائے نفول کو زیر کرلیتے ہیں اور سخت ترین عامدول کے بعد انہیں شوات سے دور کدیے ہیں ، شمات سے بھا لیتے ہیں اور عبادات پر متوجد کردیے ہیں ، اس سورت میں وہ ظا ہرا مصاء پرواقع ہونے والے تھلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہوجاتے ہیں 'اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اینے انمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مغبولیت اور احزام حاصل کریں میں مغبولیت انہیں لذت دی ہے اور اس مشقت کا تعب کم کرتی ہے جس سے مگو خلاصی کی بطا ہر کوئی صورت نہیں ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت كا اظمار كرتے بي اوريه با بح بين كه مارى ماوت و راضت علوق بھى واقف بوجائ خالق كى اطلاع ان ك نزديك كانى نہیں ہوتی 'انہیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ الله وصدا کی جرسے فرمت ماصل نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم شہوات ترک کردیں ، شہمات سے اجتناب کریں اور عمادات کی مشقتوں سے گریزنہ کریں تولوگوں کی زبانیں ماری مدح مرائی میں مشغول ہوں گی اور برما چرما کر ہاری تعریف کریں گی۔ان کی تکابوں میں ہارے لیے احرام اور وقار ہوگا۔وہ ہم سے ملاقات اور ہارے دیدار کو اپنے کیے سرایہ سعادت و افخار سمجین عے عماری دعاؤں سے فیض افغائیں کے عماری رائے کا اتباع کریں مے ماد وارام کامعاللہ کریں میں سلام کرنے میں بہل کریں مے محفاؤں میں احزام واکرام کامعاللہ کریں مے خرید و فروخت اور معاملات میں مناع واقع ہے مجلسوں میں آمے برمعائمیں مے محاتے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ میں اپنے آپ پر ہمیں ترج دیں ے اور مارے لیے سر گول اور موال کے اور ماری افراض کے آلح ہوں کے۔ نفس کو اس سے اس لات ماصل مولی ہے کہ اس لذّت کے لیے گناموں کو پھوو اور میں گذر آ اور عبادات بربابدی آسان موجاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لدّت کا ادراك كيام دوتمام لذون كانج وب ووي محتاج كالمري وندى الدك لي باوري اس كى مرضى كے مطابق عبادت میں معتول ہوں عالا تکہ وہ اس تحلی شوت میں جاتا ہے جو عنول میں تھیے کے علاوہ کسی بھی عقل کے اور اک سے باہر ہے۔اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت علومی ول ہے کر آبوں اور اللہ کی جرام کرو جو وں سے مجتمع بوں کین نفس نے اس شہوت کو اسے اور جگد دے رکی ہے اکد بندوں کے سامنے ان کی مبادعہ آرامدہ ہو اور ور اور ان تریف سے خوشی اس اس ےان کی طاعات کا تراب ساقط موجا آہے۔ اوروہ اپنا اعمال خرک نسیات سے محروم دو النظم اور معالیا منافقین کی

<sup>(</sup>١٠) ابن ماجد اور مام شواد ابن اوس كى روايت يكن اس من رياك مك شرك بي البعد ووف ف شرك كى تغير رياء سے كى ب-

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ عالا تکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سکھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوند سے منعہ جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدیقین کے دلوں سے ریاست و اقتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک تھین مرض ہے' اور شیطان کا ایک مغبوط اور وسیع جال ہے' تو ریا کی دضاحت کرنا' اس کی حقیقت' اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا آگد اللہ کے بٹرے اس بیاری سے محفوظ رہ سکیں' اور جو بتا ہو گئے ہوں وہ محت یاب ہو سکیں۔ سمولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دوبابوں بیں تقلیم کرتے ہیں۔

بهلاباب: ذكر يهل ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم موايب

شہرت اور ناموری کی فرتمت: جاہ کی اصل شرت اور ناموری ہے جادر شرت ندموم ہے کا کہ ممنای پندیدہ ہے الآبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شرت عطا فراد سے حضرت الس وایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و

دنيام بيق في الثعب)

آدی کے شرکے لیے اتنا کانی ہے گرجے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کرس۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا:

بحسب المرءمن الشر الأمن عصمه اللهمن السوءان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الي صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم

آدی کے شرکے لیے اتنا کافی ہے محرجے اللہ برائی ہے بھائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں اللہ ہوائی ہے اللہ برائی ہے بھائے دہ تمارے ول اور تمارے اعمال دیکتا ہے۔ اللہ بول اور تمارے اعمال دیکتا ہے۔

حضرت حسن بھری نے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کمی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کمی راستے ہے گذرہ یہ ہیں تولوگ
آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جولوگ میری طرف کرتے ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ
کوئی مخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے 'اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتی اونیا کے قبتی و بخور کی وجہ ہے وہ کمی
کے اشارہ کا مرکز ہے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایس تا ویل فرمادی کہ اپ کمی جسم کا اشکال باتی نہیں رہا 'حضرت علی کڑم اللہ
وجہ ارشاد فرماتے ہیں خرچ کر لیکن اپنی ساوت کو شرف نہ دیں 'اپی شخصیت کو او نچا مت اُنھا کہ لوگ تجے جان لیس اور تیرا تذکرہ
کیا کریں 'خاموشی اختیار کرنا کہ گناہوں ہے بچا رہے 'نک کو خوش گر اور بد کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن او ہم کا مقولہ ہے کہ
جس نے شمرت پندگی اس نے اللہ کی تقدیق نہیں گی۔ حضرت ایوب شختیا ہی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانا
کہ لوگ تیرے ٹھکا نے ہے واقع ہوں اس وقت تک تو نے اللہ کی تقدیق نہیں کی۔ خالد ابن سعدان کی مجلس میں جب

<sup>(</sup>۱) یہ مواقع معرت ماہر کی مندے فیر معروف ہے الکہ معرت ابو ہرمیا کی مندے معروف ہے۔ اے طرانی نے اوسلای اور بہتی نے شعب میں موایت کیا ۔۔۔

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شمرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تین سے زیادہ افراد آکر بیٹ جاتے تو انسين وہاں رہے میں مال ہو ما۔ حضرت طلحة في ديكھاكم تقريباً دس أدى ان كے ساتھ أرب بين أب في المعلى تحمیاں ہیں 'اور دوزخ کے پروانے ہیں ' حضرت سلیمان ابن حفظلة روایت كرتے ہیں كہ ہم حضرت أتى ابن كعب سے يعبي عليا جارب تنے کہ حفرت عرص فرو کی لیا آب ان کی طرف وقع کے روحے 'اُن ابن کعب نے عرض کیا امیرا لمومنین! درا محربے 'یہ آب كياكررم بي ؟ انهول ن فرمايايه مالع كے ليے وات اور متوع كے ليے فتذ ب- حضرت حسن روايت كرتے بين كه أيك روز حفرت عبدالله ابن مسعود الي مرح لك ، كو اوك ان ك يجي على آب في ان عد فرمايا تم ميرك يجي كول آرب ہو 'بندا آگر جنس معلوم ہوجائے کہ میں کس لئے اپنے گر کادردان بندر کمتا ہوں و کوئی مخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حن کتے ہیں کہ مردوں کے بیچے جونوں کی آواد پر بے وقوف جار تی میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کرے چلے اوگ بیچے ہو گئے اگپ نے پوچھا بھے سے پچھ کام ہے تو تھیک ہے ورنہ مجنب نہیں کہ اس طرح میرے پیچے پیچے چلنا مؤمنوں کے دلوں میں پچھ نہ چوڑے روایت ہے کہ ایک مخص ابن محروز کا ہم سنرینا ،جب کی منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی هیعت فرمائیں ، آپ نے فرمایا: ایما کرکہ تولوگوں کو جان لے الیکن لوگ تجے نہ جانیں اواس طرح چلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو او دو سرے سے پوچھے لیکن کوئی دد سرا جھے ہوال نہ کرے "حضرت الوب" سزر لکے قربت سے لوگ ان کے بیچے ہو لئے "انہوں نے فرمایا" اگر جھے یہ معلوم نہ ہو تاکہ اللہ تعالی میرے ول کی حالت پر مطلع ہے 'اور میں دل ہے اس مشایقت کو تاپند کرتا ہوں تو جھے غضبِ اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ایوب کو ان کی قیمی کی لبائی پر سخت مست کہا 'انہوں نے کہا کہ پہلے شرت کم کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی' اور اب او نچے کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا' اپنے میں ایک مخض عده بوشاك نيب تن كے ہوئے آيا "آپ نے لوگول سے كماكم اس و مينول و مينول كرنے والے كدھے سے بحو 'ان كا مشايہ قا كد طالب شرت ب اس سے كريز كرو- ورئ كتے إلى كد اكارين سلف عدد كروں اور يوند كے كروں كى شرت كو رُا سجمتے تھے" اس ليے كه تكابي دونوں طرح كے لباسوں پر الحقى بين - ايك فض نے بشرابن الحرث سے كماك عجم كوئى وصب يجيخ انهول نے كما اليخ آب كومم نام اورغذا كو طال بنا- حوشب اس بات پر رويا كرتے تھے كه ميرانام جامع مجد تك پنج كيا ، بشركتے بي كه میں کی ایسے محض کو شیں جانتا جس نے شرت پند کی ہواور اس کادین جاہ نہ ہوا ہواوروہ ذکیل ورسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو قعض شرت طلب كرما بوه أخرت كى لذت نبيل باما-

ممنای کی نفیلت: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد به

رب آشعث اغبرذی طمرین لاینوبه له لو اقسم علی الله لا بره منهم البراء بن مالک (ملم - ابو بریرة)

بہت سے پر آگند وہال عجاد آفود وہ وہ دوں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیا اکین اگر وہ کی بات پر اللہ کا ضم کھالیں واللہ ان کی ضم کی ضرور کرے 'انمی ہیں سے براء ابن مالک ہیں حضرت عبد اللہ ابن مسعود ہے مولی ہے 'مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

رب ذی طمرین لایٹوں له لو اقسم علی الله لا بر ہ 'لو قال اللهم انی اسالک البحن لا عطاه البحن و لم یعطم من اللنیا شیٹ (ابن الی الدنیا 'ابو منعور و سلمی)

البحن لا عطاه البحن و لم یعطم من اللنیا شیٹ نہیں دیتا کیکن آگروہ کی بات پر اللہ کی شم کھالیں بہت سے دو چاد دول والے آپ ہیں کہ انہیں کوئی آئمیت نہیں دیتا کیکن آگروہ کی بات پر اللہ کی شم کھالیں انہیں دنیا ہیں ہے گھی نہ دے۔

انہیں جنت ضرور عطاکرے گا'اگرچہ انہیں دنیا ہیں ہے گھی نہ دے۔

ایک روایت میں ہے:۔

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر جواظ (بادي وسلم)

کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں جنت والے کون این؟ ہروہ ضعیف محرور کہ اگر اللہ ی تنم کھالے تواللہ اس ی تنم ضرور پوری کرے اور اہل دورخ بر متلبرا وراً مذکر اور اُحد مؤاد ہے۔

حضرت ابو مررة ، موى ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا :

ان أهل الجنة كل اشعث أغبر ذي طمرين لا ينوبه له الذين اذا استاذنوا على الامراء لم ينوذن لهم واذا خطبوا التساءلم يتكحوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١)

الل جنت دو اوک پیں جو پر اکندوبال خمار الوق دوجاد دوں والے بون کوئی ان پر دھیان نہ دے 'اگر دو امیروں کے پاس جانے کی اجازت ما تھیں تو انہیں اجازت نہ دی جائے 'اگر دہ مورتوں سے شادی کا پیغام دیں تو ان کا نکاح نہ ہو'اگر دہ کچھ کمیں تو ان کی بات خاموش سے نہ شن جائے 'ان کی خواہشات ان کے سینوں میں تمین کیا جائے گئے تو سب کو کانی موجائے۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

ان من امتى من لواتى احدكم يسأله دينار الم يعطه اياه ولوساله درهمالم يعطه اياه ولوساله فلسالم يعطه اياه ولوسائل الله تعالى الجنة لاعطاه اياه الوساله المنيا لم يعطه اياه او منعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يئويه له لواقسم على الله لأبر ولا طراق الرساحة إلى)

میری اتمت میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ تمی سے ایک دیناریا ایک درہم یا ایک پیدمائلیں تونہ دے اور آگر وہ اللہ سے جنت مائلیں تو انہیں منع کرنا اور آگر وہ دنیا مائلیں تونہ دے اور دنیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ دنیا خوار ہے بہت سے دوجادروں والے جنییں کوئی اہمیت نہیں دینا اگر اللہ کی تسم

کھالیں تووہ ان کی متم ضرور بوری کرے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت موسم بوی میں ملے تو آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ہاس حضرت معاذا بن جبل کو روئے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے موسلے کی دچہ ورمافت کی؟ معاذ نے کما میں سے سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سام ہے۔ ا

اناليسير من الرياء شرك وان الله يحسالا تقياء الاخفياء النين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلويهم مصابيج الهدلي ينجون من كل غبراء مظلمة

تمو ڑا ساریا بھی شرک ہے 'اور اللہ تعالی ان میں موٹ متعول کودوست رکھتا ہے کہ اگر وہ غائب موں

توکی انسیں طاش نہ کرے اور آگروہ موجود ہوں تو کوئی انسیں نہ جانے 'ان کے دل ہدایت کی قسعیں ہیں وہ ان کی روشن سے ہر خبار آلود' اور تاریک روگذر سے فی کر نگلتے ہیں۔

محرابن سوید کتے ہیں کہ اہل مدید قط کا شکار ہوئ ان دنوں سمجہ نبوی میں ایک نیک اور فیر معروف آدی رہا کر تا تھا ایک دن بہت ہے لوگ دعا میں معروف سے کہ ایک ضم آیا اس کے جم پر پانے کہ ہے اس نے دو مختصر کشیں پڑھیں اور اس مرر صالح نے ہاتھ نبچ بھی مرح دعا ما گی! اے اللہ! میں تجھے تسم دیا ہوں کہ اس وقت ہارش مطافرا راوی کتے ہیں کہ ابھی اس مرر صالح نے ہاتھ نبچ بھی نہیں گرائے ہے کہ آسان پر آبر چھا گیا اور اتنا پائی برسا کہ مدید کے لوگ سلاب کے ڈرسے فراد کرنے گئے اس نے دعا کی کہ اس نہیں گرائے ہے کہ آسان پر آبر چھا گیا اور اتنا پائی برسا کہ مدید کے لوگ سلاب کے ڈرسے فراد کرنے گئے اس نے دعا کی کہ اس نہیں گرائی ہوئے کہ اس نے کہ گئی گھریے موسورے اس نیک آدی کے پیچے ہولیا جو معجد نہوی میں معروف عبادت رہا کرتا تھا۔ اور ان کے گھر کا چند دریافت کر کے واپس آگیا اس نے معام طور پر یاد رکھا وہ ہا ہر ان کے گھری کرتے ہیں طالو تکہ میں گل اپنی آگھوں ہے آپ کی دعا کی متا کہ میں اند تا آپ اور جھے سے ہد درخواست کرتے ہیں طالو تکہ میں گل اپنی آگھوں سے آپ کی دعا کی متا کہ بھے یہ شرف مطاکیا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوجاتی ہے۔ ابن مسود کتے ہیں کہ تم علم کے جشے ہدایت کی شعیں بوٹ شیس کوئی نہ جانا ہو کہ جو میا ہو ان اس کے جو اس دیا اور ان میں متا ہو ان دیا ہوں توں ہوں اس کے جو اس میں تمارے جہ ہوں زمین میں متا کہ میں جو دعا کرتا ہوں آب ہوں آب ہو گئی ہوں میں متاب کہ تم علم کے جشے ہدایت کی شعیں بوٹ تھیں کوئی نہ جانا ہو معرت ابو امام و دواست کرتے ہیں کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد قرایا ہائی

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مثومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالاصابع ثم صبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رفک وہ بیڑہ مؤسن ہے ہوائی اوپر کم بوجد رکھتا ہو' نمازے خالیتا ہو' اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو' اور چھپ کراس کی اطاعت کرتا ہو'لوگوں کی تگاہوں سے او جمل ہو کہ لوگ اس کی طرف الگیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں پھڑے اس حالت پر مبرکرتا ہو۔

رادی کہتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی افکیوں کو دد سرے ہاتھ کی افکیوں پر مارا 'ادرارشاد فرمایا:۔

عجلت منیته وقل تراثه وقلت بواکیه (تذی - این اجر) اس کی موت جلد آجائ اس کاترکه کم بواوراس کے رویے والے تو ترے بول -

حضرت عبداللہ ابن عمر فراتے ہیں کہ اللہ کے مجبوب ترین بھے پردلی ہیں کی نے پوچھا پردلی ہے آپ کی کیا مراد ہے ،
فرایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر وطن سے جدائی افتیار کی ہو ، یہ لوگ قیامت کے ون حضرت میسی علیہ السلام کے پاس جمع
موں گے۔ فنیل ابن میاض کے ہیں کہ مجھے یہ روایت پنی ہے اللہ تعالی اپنے بعض انعامات کے سلسلے میں یہ بھی فرمائے گاکہ کیا
میں نے جھے پریہ انعام نمیں کیا تھا اکیا تیری پروہ ہوئی نمیں کی بھی کمام نمیں کیا تھا کھیل ابن احمد یہ وعا کیا کرتے تھا اللہ! جھے الله ابن احمد یہ وعا کیا کرتے تھا اللہ! جھے اپنے بہاں بلند مرتبہ بنا اور خود میری نظرون میں جھے کم حیثیت کر اور لوگوں کی نگابوں میں موتسلا در ج کا انسان قرار
دے۔ معرت سفیان قوری فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا ول کم معضلمہ اور دید مزود کے ان فریٹ الوطن صافحین کے دول سے مل جائے جو پر مشقت زندگی برکرتے ہیں۔ معرت ابراہیم ابن او ہم کہتے ہیں جھے دنیا میں ایک ہی بار آ کھوں کی فعدؤک دول سے ایک رات میں نے شام کے کمی گاؤں کی معجد میں گذاری ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے ایک رات میں نے شام کے کمی گاؤں کی معجد میں گذاری ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے ایک رات میں نے شام کے کمی گاؤں کی معجد میں گذاری ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا مؤڈن نے

میری ٹانگ پکڑ کر تھیٹی اور مجھے مجدے باہر کردیا۔ فنیل کھتے ہیں اگر تو فیر معروف رہ سکے تو ایسا ضور کرلے ہمیا شہرت پانا اور
ان الخبار و آثارے شہرت کی ذہت 'اور گمافی کی فنیلت پر روشنی پڑتی ہے ، شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شیں ہیں '
بلکہ ان کے ذریعے جاہ و منزلت کا حصول مطلوب ہے 'اور جاہ پندی ہم فسادی پڑھے۔ اگر انہیا کرام ' فلفلا پر اشری بنا وار
علائے وظام کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کہا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کے مل سکتی ہے 'اگر شہرت ایسی بری چز ہے تو یہ
لوگ کیوں مشہور ہوئے 'اور کمنامی کی فنیلت سے کیے محروم رہے ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ شہرت کی طلب ذرموم ہے 'اگر کسی کو گئن اور کہا ہے اور جاہ پہر شہرت نمیس ہوجائے تو یہ ذرموم نہیں ہے 'البتہ کروروں کے مین اللہ کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش 'اور جدوجند کے بغیر شہرت نمیس ہوجائے تو یہ ڈموم نہیں ہے 'البتہ کروروں کے بیسی برت کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش 'اور جدوجند کے البتہ طائق اس کے معنوں کی مثال الی ہے جیسی برت سے ذوجند والوں میں کوئی آدی ہا تھ بیر چھانا جانتا ہو 'بہتر ہی ہے کہ ڈو بنے والے اسے نہ جانیں 'ورند اسے ہاتھ بیر چھانا جانتا ہو 'بہتر ہی ہے کہ ڈو بنے والے اسے نہ جانیں 'ورند اسے ہاتھ بیر چھانا ہو اور اسے بھی ہلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی مثال الی کے جیسی برت اس سے لیٹ جانمیں 'ورند اسے ہاتھ بیر چھانا جانتا ہو 'بہتر ہی ہے کہ ڈو بنے والے اسے نہ جانیں 'ورند اسے ہاتھ بیر چھانا ہو اور اسے بھی ہلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی دوران کو ایسے اس سے بات ہو اس میں ہونا چاہئے آکہ اسے کا کہ اس کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی دوران کا کہ اور اسے بھی ہلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی دوران کے اور اسے بھی ہلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی کہ دو بنے والوں کو ایسے تھا کہ دوران کی ہونا چاہئے آکہ اسے کو کر کرماحل کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معنوں کی گرکر ماحل کی میں کرماحل کرت کوئی گھی کر کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کھی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کرمات کوئی کرماحل کی کرماحل کوئی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کوئی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کوئی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کی کرماحل کرماحل

حتِ جاه کی نرتمت : الله تعالی کاارشاد ہے:

تِلْكُ النَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاماً

(پ۴۰° ر۴۴° آیت ۸۳۰) به عالم آخرت ہے 'ہم ان ہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردا بنتا چاہیے ہیں اور نہ نساد کرتا۔ اس آیت میں ارادۂ نساد' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار

آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی موں ارشاد رہائی ہے:۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ التَّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ الْيُهِمُ أَعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ اولَّكِ النِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآ النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيها لَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب١٣٠٦ مِينَا)

جو فخص محض حیات و نیوی آور اس کی رونق چاہتا ہے قریم ان کے اعمال کی جزاان کو اس دنیا ہی میں پورے طور پر مجملاً دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں پکھ کی نمیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجزود ذرخ کے اور پکھ نہیں 'اور انہوں نے دنیا میں جو پکھ کیا تھا وہ ناکارہ ہوگا' اور جو پکھ کررہے ہیں وہ اب بھی بے اگر ہے۔

یہ آیت بھی اپنے عموم کے اختبارے حت جاہ کوشائل ہے میوں کدوندی زندگی کی الدّقوں میں اس سے بیدہ کر کوئی الدّت نہیں ہے 'اور دنیا کی زیدندوں میں اس سے بیدہ کر کوئی زیدت نہیں ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

حب المال والجامين بتان النفاق في القلب كما بنبت الماء البقل(١) ، المراد والماس المرح إلى بن المرح المراد المرك المراد المرك ا

ایک دیثی ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلافى زريبة غنم بأسر عافسادامن حب الشرف والمال

في دين الرجل المسلم (+)

بريوں كے مطلح من جموزے جانے والے دو فونواں جيئے ہاتا جادى فسادى اس كرتے جتنى جارى ال و شرف كى محبت سے مسلمان كے دين من فسادير ابو تا ہے۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم في حضرت على كرتم الله وجدت ارشاد فرمايا :-

انما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (٢)

لوگ ہوائے نفس کی اِجّاع 'اور مدح و شام کی محبت کی دجہ سے ہلاک ہوتے ہیں 'ہم اللہ سے اس کے فشل و کرم کے حوالے سے مفود عالیت کے خواست گار ہیں۔

جاہ کے معلی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا ہے دور کن ہیں 'مال کے معنیٰ ہیں ان آمیان کا مالک بنتاجن سے لفع الخمايا جاتا ہے' اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بنتاجن سے اپنی تعظیم و طاحت مطلوب ہے 'جس طرح مالدار ورہم و دینار کا مالک بن کراغراض دمقاصد حاصل کرلیتا ہے اور اپنی خواہشات اور نفس کے تمام خطوط کی محیل پر قادر ہو تاہے اس طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور اغراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختلف فتم کی صنعتوں اور پیٹوں کے ذریعے کمایا جا آ ہے اس طرح او کوں کے دل معاملات میں خش اُسلوبی اور مرمانیوں سے جینے جاتے ہیں ول معرفت اوراعتقادے متخرموتے ہیں مثلاً تمی کے دل میں یہ آئے کہ فلال مخص میں فلال دصف موجود ہے وہ اس کے لیے متخرموجائے كا اورا بن احتقادى توت وشدت كے اعتبارے اس كا آلى موجائے كا وصف كانى منس كال مونا ضرورى نسي بهك معقد کے خیال میں دمف کاکال ہونا کانی ہے 'چنانچہ بعض اوقات وہ ایس چیز کو بھی کمال سمجہ لیتا ہے 'جو حقیقت میں کمال نہ ہو' اور دل موصوف بدكا بالع موجا يا ب اس لي كدول كا بالع موجا ايك حالت ب اور قلب ك احوال اس ك اعتقادات معلوات اور تعیلات کے تالع مواکرتے ہیں جس طرح مال پند طبیعتیں سے چاہتی ہیں کہ وہ غلاموں اور پائدیوں کے ماک بنیں اس طرح جاہ پند افرادیہ چاہد ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے ملے میں اپنی فلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلون پر کمل افتیار حاصل کرلیں تاکہ انہیں اپنے مفادات میں استعمال کیا جاسکے طالب جاہ جس طرح کی غلامی چاہتا ہے وہ طالب مال کی مطلوب غلامی سے کمیں بروہ کر ہ اس کیے کہ مالدار فلاموں کا زبردی مالک بنتا ہے وہ اپی رضا مندی ہے اس کی فلای تبول نہیں کرتے ،اگر انہیں افتیار دے ریا جائے تو وہ ایک لیے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا تا ہے اور یہ چاہتا ہے كدلوك فوشى كے ساتھ اس كى اطاعت كريں اوريد اطاعت ان كى طبيعت بن جائے۔اس سے بدبات الحجى طرح سمجد ميں آجاتى ے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیا وہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنی سے بیں کہ اوگوں کے داوں جی جگہ ہو اینی اوصاف کمال بیں سے کی وصف کا دل میں اعتقاد ہوتا ہے احتقاد
جس قدر شدید ہوگا اس قدر اِنقیاد بھی زیادہ ہوگا اور اس اعتبار سے معقد علیہ کو داوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگا اور اس اعتبار سے معقد علیہ کو داوں پر قدرت بھی زیادہ ہوگا ہا وہ کہ کا خاست جاہ کی مجت اور اس سے حاصل ہو ہوگا ہوں کا قریف کرتا ہوگا جاہ کے ٹمرات و تا کی بھی ہیں شاہ لوگوں کا تعریف کرتا ہو حد سے زیادہ برحانا کیو تک کمال کا معتبد اس بھا کا معتبد اس کے احد سے دیا دہ برحانا کیو تک کمال کا معتبد اس کا کا معتبد اس کا کہ معتبد اس کا اس کا کی تعریف کرتا ہے اور کے شوات معتبد اس کا معتبد اس کا کی تعریف کرتا ہے اور کا معتبد اس کا کی تعریف کرتا ہے اور کا تعریف کرتا ہے اور کا معتبد اسے نام معتبد اسے نام کا معتبد اسے نام کا کہ معتبد اسے نام کا کا معتبد اس کا کا معتبد اسے نام کا کہ معتبد اسے نام کا کا معتبد اسے نام کا کہ کا کہ معتبد اسے نام کا کا کا معتبد اس کا کا کہ معتبد اسے نام کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

<sup>(</sup>۱) یہ روایت بی پہلے گذر کی ہے۔ (۲) یہ روایت چھے ان الفاظ بی فین طی۔ البت کتام العلم بی حضرت الس کی یہ روایت گذر بھی ہے ثلاث مہلکات شعر مطاع النح

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے محرّرہ تا ہے ، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعال کرتا ہے ، اس طرح معققہ طلبہ کے لیے ایٹار کرنا ،
اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا ، اس کی عرت کرنا ، سلام میں پہل کرئے اس کا احرام کرنا ، محفلوں میں صدر نقیس بنانا ، اور تمام معاطلات میں آگے رکھنا بھی جاوی کے تمرات میں ، اور اس وقت میں جب کسی محض کو ول میں جگہ وی جاتی ہے ، اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے ، خواہ وہ علی مول ، یا ان کا تعلق عبادت سے ہو ، یا حسن عادت سے یا حسن صورت سے ، یا اس کے اوصاف میں جو دل میں جگہ نسب سے ، یا حکومت سے ، یا طاقت سے ، یا کسی اور پہلوہ جے اوک کمالی تفتور کرتے ہوں ، یہ وہ تمام اوصاف میں جو دل میں جگہ باتے ہیں ، اور ان کے حالمین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تین دیوہات سے ترجیح ماصل ہے۔

پہلی وجیر : یہ ہے کہ جاہ کے ذریعہ مال تک پنجا مال کے ذریعہ جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے 'چنا ہی آگر کوئی ایسا زاہد یا عالم جس کی مزلت لوگوں کے دلوں میں راس ہو چکی ہو مال کمانا جاہے تو وہ باتسانی کما سکتا ہے جمیو کہ ول والے اپنامال ان لوگوں کے لیے خرج کرسے جان کے دلوں میں مقیدت و محبت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی خیس انسان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ جاہ ہے محروم ہو 'اور یہ جائے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوارہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس اعتبارے جاہ زیاوہ محبوب ہوتی معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس اعتبارے جاہ زیاوہ محبوب ہوتی معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس اعتبارے جاہ زیاوہ محبوب ہوتی

روسری وجید : بیہ کہ مال مناقع بھی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے 'جس جائے ' یا کھام اور طالم اس کی طبع کریں 'اس میں مفاظت ' محسبانی اور تجوری کی مرورت پیش آتی ہے فرضیکہ مال میں بہت ہی آئیس ہیں 'جب کہ آگر تم دلوں کے مالک بن جاؤتو منہیں ان میں سے کسی بھی بھی بھی ان میں سے کسی بھی آفت کا سامتا نہ کرتا ہوئے ول ایسے گڑے ہوئے محل خوا نے بی کہ نہ انہیں تج ایا جاسکتا ہے 'اور نہ ان میں سے کسی بھی آفت کا سامتا نہ کرتا ہوئے ول ایسے گڑے ہوئے مخل خوا نے نروز اکوؤں کی رسائی ہو سکتی ہے 'ال میں سب نہ نواز پر معتول جا کداد (زمین یا مکان) ہے 'لیکن اس میں بھی تجھے کے خطرات موجود ہیں 'اور یہ بھی تھیا ہی اور محافظ ہیں 'اس اعتبار سے جاہ بھی فصب اور چوری ہے مامون ہے البت دلوں کے فوالے میں ایک خطرہ یہ ضرور ہوسکتا ہے کہ کوئی انہیں گراہ کردے یا صاحب جاہ کی برائی کرکے انہیں اس کے احتقادے مخرف کردے لیکن اول تو یہ خطرہ بہت کم پیش آتا ہے 'ود سرے اس کا دفاع وارد وشوار نہیں ہوتی۔

تیسری وجہ : بہ ہے کہ دلوں کی ملیت متعدی ہے 'اور بلا تعب و شقت ہوسی رہی ہے 'اس لیے کہ دل جب کسی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اواس کے علم و عمل کا احتقاد کرتے ہیں قرنبانیں بھی حدوثائی ججور ہوتی ہیں 'لوگ خودجس چز کا اعتقاد رکھتے ہیں اسے دو سروں سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہوجاتے ہیں 'اور ایک شہرے دو سرے شراور ایک ملک سے دو سرے ملک تک شہرت سز کرتی ہے تو کرتی ہیں دل خود بخود احترام و عقیدت پر مجور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلسلہ ایک سے دو سرے تک در از ہوجا یا ہے اور اس کی کوئی انتہا یا متعین حد نہیں ہوتی 'مال میں یہ بات نہیں 'صاحب مال اپنے مال میں مشقت و عیت کے بغیراضافہ نہیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے 'کسی جو تر جی نہیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے 'کسی جگہ فسرتی نہیں 'مال بھیشہ ایک جگہ رہتا ہے بردھائے سے بردھتا ہے۔ اس کیا مال جاہ کے من حقیر ہے۔ یہ چند مجمل دور ترجیح ہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔

مال و جاہ کی محبت میں افراط کے آسائی : یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ آدی مال دجاہ کے حصول فوا کد اور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے ' مثا لباس 'غذا' اور رہائش کا حصول 'یا مرض و حقوت سے دفاع بٹر طیکہ کوئی عقوت آئی ہوجس سے جاہ و مال کے بغیری پختا ممکن نہ ہو' اس لحاظ سے مال و جاہ کی محبت سمجھ میں آئی ہے 'کیونکہ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہو تا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ' اس کے باد جود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں ' ٹرانوں کی افراط ' اور دفینوں کی کشرت کی خواہش بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ' اس کے باد جود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں ' ٹرانوں کی افراط ' اور دفینوں کی کشرت کی خواہش کرتے ہیں ' حدید ہے کہ اس کی عزت و عظمت میں اضاف ہو' اور دور دراز ملکوں تک اس کا نام بھیلے' اگرچہ دہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک بنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے' نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے طاقات کرے گا' نہ وہ اس کی تنظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کے کہ محبوب ہیں گورت کے بغیر بھی جاہ و کسی مقصد کی شخصہ کی خواہ میں دور کی کا نہ دہ اس کی دور کیا ہے ور نہ دور اس کی مقصد کی شخصہ کی خواہ میں دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کیا ہے جا در نہ دونیا کا اس کی دور کیا ہے ج

اس کا جواب میہ ہے وا تعت مال و جاہ کی محبت ہر مخص کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں ایک سب واضح ہے سب جانے ہیں اور دو سراسب مختی ہے اور ہے الیس براہمی ہے لیکن میہ انتہا کی دیش ہے اگند ذہنوں اور بے مقلوں کی توبات ہی کچھے اور ہے استھے خاصے سمجھد ارلوگ بھی اس سبب سے وا تغیت نہیں رکھتے ہمیوں کہ یہ سبب نفس کی اندرونی رگ اور طبیعت کی مختی تقاضوں سے مدد لیتی ہے اور اس رگ باطن اور نقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوطہ زُن رہے ہوں۔

بہلا سبب از الد خوف : اس سبب کا عاصل یہ ہے کہ آدی متعبل کے خوف ہال کا حریص ہو باہے 'شوء ظن انسان کو حریص بنا ہی دیتا ہے' آگر چہ اس کے پاس بقد رکفایت مال موجود ہو' لیکن کیوں کہ وہ طویل الآئل ہے' اسکی آرزؤوں کی کوئی انتہا نہیں ہے' اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کمیں یہ مال جو اے اب بقد رکفایت میتر ہے تختم نہ ہوجائے' اور وہ دو مرے کا مختاج نہ بن جائے جب اس کے دل میں یہ بات آئی ہے تو خوف اس کے دل کا اعاطہ کرلیتا ہے' اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہو تا جب تک اے دو مرا مال اس کے جب تک اے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ آگر کمی وجہ سے پہلا مال کمی ناگرانی عادثے کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے قائم مقام بن سکے اسے ہروقت یہ خوف دامن گیر رہتا ہے' ذری ہے بہاہ مجب اسے یہ اندازہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تیں بھی زیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تیں بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ تصور اسے خوف زدہ کردیتا ہے اور وہ زیادہ مال حاصل کرے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضائع ہو سکتا ہے یہ تصور اسے خوف زدہ کردیتا ہے اور وہ زیادہ میں طاقہ وہ سے بھی خوف کردیا ہو کہ کون کہ دو سے بال حاصل کرے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرائی میں کردیا ہو سکتا ہے یہ تصور اسے خوف زدہ کردیتا ہے اور وہ زیادہ بی زیادہ مال حاصل کرے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خوف کو سے بھی خوف کو سے کو اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خوف کو سے تک کردیا ہو کہ کو سے کہ جس قدر ہو کہ کا سے خوف کردیا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا سے خوف کردیا ہو کہ کو دو کردیا ہو کردیا ہو کہ کو تک کے اس کو تھ کردیا ہو کردی

جدو جمد كرتا ہے تاكہ أكر يكور مال ضائع چلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں كے سامنے دست وسوال دراز كرنے ہے بياز كردے يہ خوف اسے مال كى محبت ميں جتلا محض كى كوكى اثبتا نہيں ہوتى ، بلكہ وہ تنام دنيا كا مالك بننے كى خواہش ركھتا ہے ، اسى ليے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا :۔
وہ تمام دنيا كا مالك بننے كى خواہش ركھتا ہے ، اسى ليے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا :۔

منهومان لایشبعان منهو العلمومنهو مالمال (طرانی ابوسعود) و دریم فیم سرنس بوت ایک علم کا دریم و در سرے مال کا دریم -

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً میں سبب ہے جو مخص سے جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کے ولول میں اپنی قدر و
منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جٹل ہے کہ کمیں کسی وقت مجھے وطن سے جدا ہو کر کسی دو مری جگہ مغیم نہ ہوتا پڑے 'یا
وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آکر نہ رہنے لکیں 'اس صورت میں ان کی مدی ضرورت پیش آگ گئ
بسرحال اس کا امکان ہے 'اور دور رہنے والوں سے مدلینا بظا ہر محال بھی نہیں ہے 'اس لیے آگر ان کے ولوں میں قدر و منزلت پیدا
ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

و سراسب : بید زیادہ قوی سبب ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ روح ایک امرِ ربّانی ہے ، قر آن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:۔

يَسْأَلُونَكُ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ (پ٥١٥ آيت ١٠) اوريد لوگ آپ كه دوج مير درب كر حم عن

روح کے رتانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شفہ کے اسرارے ہے 'اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے ' کول کہ اگر اظیماری رخصت ہوتی تو سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے (بخاری-ابن مسعودی)اس موضوع پر مزید کی مختلو سے قبل بیہ جان لینا چا جیئے کہ قلب کا میلان چار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ بہتی اوصاف جیے کھانا اور جماع کرنا ' سبی اوصاف جینے قتل کرنا مارا' ایزا دینا'شیطانی اوصاف جینے کر کرنا' فریب دینا اور بر کانا' رہائی اوصاف جیے کیر عزت اور برتری ان مختلف مفات کی طرف قلب کی رغبت کی وجدیہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تغصيل طوالت طلب بيان مرف اتا بال رياكانى بكد انسان من امرربانى باس ليه وو مبعاً ربوبيت پند باور ربوبیت کے معنیٰ میں کمال میں انفرادیت اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نقص کی علامت ہے ، چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپ وجود میں مستقل ہے اگر اس کے ساتھ کوئی دو سرا سورج بھی ہو تا تو یہ بات اس کے حق میں عيب ہوتی ميونک اس وقت بياند كها جانا كه سورج اپنے كمال ميں يكتا ہے وجود ميں يكتا الله تعالى ہے اس ليے كه اس كے ساتھ كوكي دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے اس کے سواجو کھے ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود سے ان کا قیام ہے ، وجود میں معیت رہے میں مساوات چاہتی ہے اور رہے میں مساوات کمال میں لقص ہے ، کامل وہی ہے جس کاس کے مرتبے میں کوئی نظیرنہ ہو ؟ آفاب کی روشنی آگر تمام دنیا کو منوز کرتی ہے توبہ اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ تواس کے كال كى علامت ، عيب اس وقت مو تاجب أى درج أور رتب كاكوكى دو سرا آفاب موجود مو تا اور اس سے بياز بحى بوتا۔ يى مال الله كے سوا دوسرى موجودات كا ہے ، يہ مى افاب حقق سے نور حيات پاكرانا وجود برقرار ركھ ہوئے ہيں ، يہ تمام موجودات اس دجود حقیق کے مالع ہیں متبوع نمیں ہیں۔ بسرطال روابیت کے معنی ہیں دجود میں منفو مونا۔ ہرانسان قبط بہ جاہتا ہے کہ وہ کمال میں یگانہ ہوں۔ای کیے بعض مشامح صوفیہ نے کما ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے باطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَبُكُمُ الْاَعُلَى (ب٣٠٣ كت٣٠) مِن تمارارتِ اعلى بون-

لیکن انسان کو برتروا ملی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتا ہے گراس میں اتن طاقت نہیں کہ کال بن سکے مبودیت نفس پر ایک قر ہے 'او ربوبیت ببعاً مجبوب ہے 'اس نبست رہائیہ کی بنا پر جس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ''قرل الرُّو وُ کے مِن اُکْبُر رَیّنی ''اگرچہ انسان کمال کی منتهی تک نہیں پہنچا' لیکن کمال سے اس کی مجبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اوروہ اس کے تصور سے بی لذت پا ربقا ہے ہر موجود کو اپنی ذات 'اور کمال ذات سے مجبت کرتا ہے 'اور ہلا کت سے نفرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے 'اگر وجود میں تقرونہ ہو تو کمال اسے سمجھا جائے گا کہ زیادہ تر موجود اس پر فرقیت اور غلبہ حاصل ہو۔ اس لیے انسان اقترار' تفوق 'اور غلبے کو ببعاً پیند کرتا ہے گراشیاء پر غلبہ اس دفت سمجھا جائے گا جب کس محض کو اپنے ارادہ و خواہش سے ان میں تغیرو تا نہیں اکٹ بھیر سکے اس طرح جا ہے انہیں اکٹ بھیر سکے اس طرح جا ہے انہیں اکٹ بھیر سکے اس طرح واب ان میں تغیرو تا نہیں اگر جو اشیاء اس کے لیے مستوجوں جس طرح جا ہے انہیں اکٹ بھیر سکے اس طرح اس کے دواہش سے ان میں تغیرو تا نہیں اگر کہ جو اشیاء سے کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر فلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قشمیں: لیکن موجودات کی کی قشمیں ہیں۔ بعض موجودات تغیر تأثیر کو قبول ہی نہیں کرتیں ہیے ہاری تعالی کی ذات و صفات اور بعض تغیر قبول کر لئی ہیں لیکن مخلوق کا تفترف ان پر نہیں ہوسکا اجیے آسان ستارے آسانوں کے ملکوت افوس ملائکہ جن شیاطین پہاڑ "سمندر" اور جو چزیں ان کے بچے ہیں تیمری منم میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان تفترف کر سکتا ہے جیسے زمین کے اجزاء "معادن" جیا تات "حیوانات" انمی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی تا تھرو تغیر کو تو تو ترک کر سکتا ہے جیسے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے "یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا بی جاتی ہوئی جاتی ہے۔

علم کے نام پر غلبے کی خواہش : بر حال موجودات ہیں یہ تقسیم ہے کہ بعض ہیں انسانی تقرف کی گنجائش ہے جیسے زمین کی اشیاء اور بعض ہیں اس کے تقرف کو وَ خل نہیں ہے جیسے ذات باری ملائکہ اور آ امان اس لیے انسان نے یہ چاہا کہ جب ہم آسان پر غلبہ حاصل کرنا چاہئے ، اور اس کے آسرار و وقائق ہے واقعیت حاصل کرنا چاہئے ، اور اس کے آسرار و وقائق ہے واقعیت حاصل کرنا چاہئے ، اور اس کے آسرار و وقائق ہے ، اور عالم اس حاصل کرنا چاہئے یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے ، اس لیے کہ وہ ثی جس کو علم محیط ہوتا ہے علم میں داخل ہوجاتی ہے ، اور عالم اس پر غالب کہ لا تا ہے غلبے کی خواہش نے ہی انسان کو مجور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ملائکہ افلاک کو آک اس سے اور عالم اس سمندروں کے بچائب ہے واقعیت حاصل کرنی کی آردو کر تا ہے ، چنانچہ آکر کی کو ہمیں کرنی محضر کی جیسے منعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے سے ہی واقعیت حاصل کرنی کی آردو کر تا ہے ، چنانچہ آکر کسی کو شطرخ کھیان نہیں آتا تو وہ اس بات کی تمثار تا ہی محتا ہے کہ جس اس صنعت پر قادر نہ ہوسکوں گاتو وہ یہ بچاہے گا کہ جسے آبی جنان وغیرہ میں کوئی جیب صنعت نظر آئی 'اور وہ یہ بھتا ہے کہ جس اس صنعت پر قادر نہ ہوسکوں گاتو وہ یہ بچاہے گا کہ جسے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائی گاتو وہ یہ بچاہے گا کہ جسے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائی گاتو وہ یہ بچاہے گا کہ جسے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائی گاتو کی جو علی پر مغموم ہوگائیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

دوسری قتم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات ہے ہوہ محض علم کو کائی نہیں سمجھتا 'بلکہ یہ جاہتا ہے کہ وہ اس پر نفترف کا غلبہ حاصل کرے باکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرو بائیر کا قعل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام 'دو سڑا ارواح۔ اجسام جیسے درہم و دینار' اور سابان وغیرہ۔ ان چزول میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملا متقرف ہو' جمال جا ہے انہیں رکھے 'جے جا ہے دے 'جے جانے نہ دے۔ کمی چزیر اس طرح کا تفترف و افتیار قدرت کملا تا ہے' اور قدرت کمال ہے' اور کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو طبعاً محبوب ہے۔ اس کیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کھانے

پینے 'اور شہوات نقس کی جمیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔اس کے وہ فلاموں 'انجابہ یوں کو اپنا مملوک بنا آئے اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطبع بنا آئے جواہ اس کے لیے جرو قربی سے کیوں نہ کام لیتا پڑے بعض اوقات ایک آدی اپنے ہی جیسے وہ سرے آدمیوں کے جسموں اور روحوں میں نقترف کر آئے محمود ان کے قلاب کی تینچر نہیں کریا تا کیوں کہ دل کمال کے احتقاد کے بغیر مستر نہیں ہوئے 'البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جا تا ہے 'قرود کیر ہم میں بھی انسان کو لڈت کمتی ہے 'کیوں کہ اس میں بھی قدرت واحتیار کور محل ہے۔

دوسری حم میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں موسے انسان میں ان سے زیادہ نفیس اور ایتی چرکوئی دوسری نمیں ہے انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ لئی اور دل پر بھی فلیہ حاصل کرے اور انہیں متحرکے باکہ ان میں وہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے تعرف کرسکے۔ اس خواہش کا وہ سے کہ دلال کی تغیر اور ان میں تعرف کا احتیار اور کمال فلیہ ہے۔ اور اس میں صفات رہوبیت کے ساتھ مشاہت پائی جاتی ہے کہ ولال کی تعیر حبت کے متحرف میں ہوتے اور کمال کے احتیاد کے بغیر مجب نہیں کی جاتی اور محال کے احتیاد کے بغیر مجب نہیں کی جاتی اور جرکمال محبوب ہوتا ہے اس کے کداس کا تعلق الی مفات سے ہے اور مقات اللہ یہ مقام جوب ہوتی ہیں موجود ہے نہیں کہ ہوت ناکرتی ہے کہ اس کی موجود ہے نہیں نہ موت ناکرتی ہے کہ اسے میں کماتی ہے کہ ایک معرف ہے کہ اس کے دیدار کا باصف ہے۔ اس معرف کا مقاب کے اللہ تارہ اس کے دیدار کا باصف ہے۔

کمال حقیقی اور کمال وہمی : سیات معلوم ہو چی ہے کہ وجو چی گیالی کا کمال قرت ہو جائے کے بعد مرف علم اور قدرت ہی دو ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال عاصل کیا جاسکا ہے گیان این دو توں میں کمال حقیق کمال وہی ہے خلوط ہے۔ اور اس کی معلوں ہے کہ علم اللہ کے سوائمی کو تنہیں اور اس کی جین وجو ات ہیں ایک وجہ معلوات کی گرت اور وسعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ مرّو میل کا علم تمام معلوات کو جیط ہے چانچ جس بھی وسیح تر ہوگا وہ ات ہی اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دو سری وجہ یہ کہ اللہ تعالی کو معلوم کی اصل حقائی معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے تمام معلوات کی اصل حقائی تمام طور پر واضح ہیں اس لیے وہ علی اللہ تعالی سے انتا ہی قریب ہوگا چیزان کا علم واضح جیل جا اور علوم کی صفات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالی سے علم کو دوال حمیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہ کا اس میں تغیر کا تصور بھی مکن نہیں ہے چنا تیجہ بڑے کہ اللہ تعالی سے حلم کو دوال حمیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہ کا اس میں تغیر کا تصور بھی مکن نہیں ہے چنا تیجہ بڑے کہ اللہ تعالی کے علم کو دوال حمیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہ کا اس میں تغیر کا تصور بھی مکن نہیں ہے چنا تیجہ بڑے کہ اللہ تعالی کے علم کو دوال حمیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہ کی اس میں تغیر کا تصور بھی مکن نہیں ہے چنا تیجہ بڑے کہ اس میں تغیر کا تصور بھی مکن نہیں ہے چنا تیجہ بڑے ک

معلوات جس قدر معظم اور مضوط مول كى اسى قدروه الله ك زويك موكا

معلومات كي فتمين : معلوات كيدو فتمين بن معفرمو في الدر أزلى

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا' واجبات کا واجب ہونا' اور مستیل چنوں کا محال ہونا۔ یہ معلمات ان بین آبدی نہیں ، ان بین تبدیلی نہیں ہوئی ، چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکنا' ممکن محال نہیں ہوسکنا' محال واجب کی صورت افتیار نہیں کرسکنا یہ تمام اقسام اللہ تعالی کی معرفت میں وافل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال' اسانوں اور زمین میں اس کی تحکت' دنیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا علم ہی کمال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے متصف ہوگا وہی اللہ تعالی سے قریب تر ہوگا اور اللس کا یہ کمال موت کے بعد میمی باتی رہے گا' اور عارفین کے لیے ایک جنارہ نور بن جائے گا جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد قربایا گیا ہے۔

یسعلی بین آیدیهم و بایمانهم یقولون رقنا انگیم کنانور نا (پ۲۸ر۲۰ ایت ۸) (ان کانور) ان کو دایخ اور ان کے سامنے دوڑ ما ہوگا اور (دو) ہوں دعا کرتے ہوں کے کہ اے مارے

رب مارے کے مارے اس فرر کو آخر تک ر کینے۔

اینی یہ معرفت ایک ایما سرایہ بن جائے گی کہ جو معلوات دنیا میں مکشف نمیں تھیں وہ بھی معلوم ہوجائیں گی۔اس کی مثال
الی ہے جیے کس کے پاس ایک مرحم ساچراغ ہو 'بوسکتا ہے وہ اس مخماتے ہوئے چراغ ہے کوئی وو سراچراغ ووثن کرلے یا اس
کی روشنی برسالے جس کے پاس چراغ ہی نہ ہو وہ نہ وہ سراچراغ جلاسکتا ہے اور نہ تور تھمل کرسکتا ہے معرفت سے محروم محص بھی اس آدی کی طرح ہے جو چراغ ہے محروم ہے۔اس کی مثال ہے۔

كُمْنُ مُثَلُّهُ فِي ظُلْمُ الْتِلْيُسِ بِخَارِجِ مِنْهَا (ب٨٠١٠ المد١٢٠)

کیااس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کی حالت سے کدوہ تاریکیوں میں ہے ان سے تطانے ہی نہیں یا آ۔

بكداسي اركى كه في مثال مج موي -أو كظلمات في بحر لحي يَغْشَاهُ مَوْجٌ ظلمَات بُعُضَهَافُوق بَعْضٍ (پ١١١ است ٣٠)

یا وہ ایسے ہیں جسے بوے مرے سمندر میں اندھرے کہ اس کو ایک بوی امرے و حاک لیا ہواس (امر) کے

اوردوسرى لرواس كاوربادل (غرض) اور تلے بهت ادمير يا-

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت النی ہی خراور سعادت کا مرچشمہ ہے۔ دو مری چروں کی معرفت کا طال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فا کدہ ہی نہیں ہے جیسے شعراور اُنساب کا علم اور بعض میں یہ فا کدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دو گئے ہے معرفت پر اعانت ہوتی ہے ، شا لغت عرب تغییر دو مدیث کا علم ، چنانچہ لغت کی معرفت سے قرآن کریم کی تغییر پر دو ملتی ہوتی ہے دو مہادات اور آجمال کے سلطے میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے اور تغییر کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے ، اور اس کی معرفت کے باب میں فاکدہ ہوتی ہے ، اور اس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے ، اور اس کی معرفت کی معافت کی معرفت کی معافت کی معرفت کے ملاحیت پر اور قبی ہے ، اور اس کی معرفت کی معافت کی کی معافت کی معافت کی معافت کی معافت کی معافت کی معافت کی کار کی کی معافت کی معافت کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کار کار کار کی کار کی کار ک

قَدُافُلُحَمَنُ زُكُهُا (پ٥٣٠س)عه)

اورجولوگ ہماری راویس مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوایے راستے مرورد کمادیں گے۔

یہ تمام معلومات معروفت آلی کے لیے وسائل کی حیثیت رقیق بین کمال اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت معروفت اور اس کی صفات و افعال ہیں معرفت میں جاور اس میں تمام موجودات دراصل اللہ تعالی ہی کے افعال ہیں معرفت میں تمام موجودات دراصل اللہ تعالی ہی کے افعال ہیں چنانچہ جو محض دنیا کی کسی شے پراس حیثیت سے نظروالے گا کہ وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اے اراوے وقدرت اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تھملہ ہے۔ یہ ہے کمال علم کا تھم۔ اس موضوع پریماں کمال کی اقسام کا اصلہ کرنے کے لیے روشن والی کئی ہے 'بظا ہرجاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

يد بحث علم سے متعلق متى اب قدرت كے بارے يس فيا قدرت بين بندے كو كمال حقيقى ماصل نيس ب كلم علم حقيقى ميترب كدرت حقيق مرف الله كے ليے ب بعرے كاوادے اور قدرت و حركت سے جو افعال وجود ميں آتے ہيں وہ دراصل الله كے پيدا كرنے سے وجود ميں اتے ہيں جيسا كه ہم في اس حقيقت بركتاب العتبروالفكر ممثاب التوكل اور جلد جمارم محلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ عاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالی تك پنچا آ ہے ليكن كمال قدرت ميں ہميں قدرت كے اعتبار سے كوئى كمال نظر نہيں آيا البتہ قدرت كمال علم كاوسلہ ب قدرت ے مرادیمان اعضاء بدن کی سلامتی ہے ہاتھ سلامت ہوں تو انسیں کارنے کی قدرت ہے پاؤں کوچانے کی قدرت ہے ، حواس کو ادراک کی قدرت ہے ' یہ تمام قوی اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پنچاتے ہیں۔ان قوی کوقدرت بہم پنچانے کے لے مال وجاہ کی ضرورت پیش آتی ہے باکہ ان کے ذریعے خوردو نوش اور لباس درہائش ماصل کی جاسکے۔ لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدار میں استعمال ہوتی ہے' اگر کسی مخص نے انہیں معرفت النی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہرہے ان میں کوئی خیر سیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف بیا کہ اس نے مروست کھ لذت ماصل کرلی ہے جو عنقریب نا ہوجائے گی اے کمال سجھنے والے جابلِ مطلق میں اکثرلوگ اس جمالت کے عمیق غار میں گر کرہلاک ہوئے ہیں 'وہ سجھتے ہیں کہ جسموں پر جَرے اختیار' اور امول من وسعت اور لوگوں کے دلول میں جاہ کی دجہ سے معلمت ہی کانام کمال ہے۔ جب یہ جمالت اعتقاد بن جاتی ہے تو محروہ ای کو محبوب سجھتے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے پیچے ہلاک ہوجاتے ہیں اور اس کمال حقیقی کو فراموش كردية بين جوالله تعالى سے اور ملاء كم سے قريب كرتا ہے اور وہ كمال بے علم اور آزادى كا كمال علم كى بحث كذر چكى ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور وجیادی آلام کی قید ہے رہا ہونا اور ان پر ملا میکد کی طرح قابویانا ، جنہیں نہ شہوت مراه کرتی ہے اور نہ غصہ ورغلا تا ہے۔ شوت اور غضب کے موار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یکی در حقیقت ملا مکد کی صفت ہے۔ اللہ

تعالی کی صفات کمالیہ کی خصوصیت ہیہ ہے کہ ان پر تغیرطاری نہیں ہو نا اور نہ ان پر کوئی شے اثر کر سمتی ہے۔ اس لحاظ ہے جو قصف عوارض کے آثر یا تغیر سے ہفتا دور ہوگا وہ اللہ تعالی سے اتنائی قریب اور فرشتوں سے اسی قدر مشابہ ہوگا اور اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر اس کی منزلت زیادہ ہوگی ، علم اور قدرت کے کمال سے الگ یہ تیبرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے همن میں ہمنے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و نقصان سے مہارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی تکہ اس کے مغنی ہیں کمی موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا۔ اور ضائع ہونا ذات کے لیے بھی۔ آگر شہوات کا آثر قبول نہ کرنے 'اور ان کی اطاحت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین قسمیں قرار پائیں گ۔

ایک کمال علم – ود سمری کمال حرقت یعنی شہوات اور اسباب و نیوی کا فلام نہ بنیا 'تیسری' کمالی قدرت بندہ کمال علم 'اور کمال حرقت نو اس کی تین قسمیں قرار پائیں گ۔

ایک کمال علم – ود سمری کمال حرقت یعنی شہوات اور اسباب و نیوی کا فلام نہ بنیا 'تیسری' کمالی قدرت بندہ کمالی علم 'اور کمال حرقت موجائی کے تقریب کا وسیلہ بنتے ہیں 'جب کہ قدرت سائس لگلئے کے ساتھ ہی ختم ہوجاتی ہے خواہ وہ مال پر ہو'یا جسموں پریا دلوں پر ۔ جابلوں کی صالت پر خور سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حرقت کے کمال سے گرد گردواں ہیں' حالا تکہ آگر یہ دونوں کمال کسی کو مل جس جو فا کی دست و بردسے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حرقت کے کمال سے گرد گردواں ہیں' حالا تکہ آگر یہ دونوں کمال کسی کو مل جس جو فتا کی دست و بردسے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حرقت کے کمال سے گرد گردواں ہیں' حالات کہ آگر یہ دونوں کمال کسی کو مل

جَائِي تووه بَيْثِ بَيْثُ كِي لِي اللّهِ بِينَ بِيلَاكُ قُرْ الْ كَرَمِ كِي اسِ آيتِ كَامِدِ الْ بِينَ. وُلْأِنِكُ النِينَ اشْتَرُو الْحَيَاةَ النَّنُيا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ

يُنْصُرُونَ (بِالا آيت ٨١)

۔ یہ دولوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں پھھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے یائے گا۔

ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا منہوم شخصے کی گوشش نہیں گے۔ اُلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَةُ الْحَیاةِ النَّنْیَا وَ اَلْبَاقِیَاتُ الصَّالِ وَ خَیْرُ اُمَاکُ (پ۱۸۸۸) ست ۲۸)

مال اور اولاد حیات دندی کی ایک رونق میں اور (جو) اعمال صالحہ ہاتی رہے والے ہیں وہ آپ کے رب کے رزیک تواب کے ایک دندیک تواب کے ایک میں جو استحار سے بھی جزار درجے بھتر ہیں۔

<del>ۗ</del> حَاتِ خُيرُ عِنْدَرَ بِتَكَثَوَابَاً

علم و حریت ہی ہا تیات صالحات ہیں جو تنس میں کمال بن کر ہاتی رہتی ہیں اور جاہ و مال تو بہت جلد فنا ہوجائے والی چیزیں ہیں۔ان کی صحیح مثال سے آیت ہے:۔

اَتُمَا مَثَلُ النَّحَيَاةِ اللَّنُيَاكَمَا وَانْزُلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخُنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِتَا يَأْكُلُ النَّاسَ وَالْآنِعَامُ حَنَى إِنَّا أَخَلَتِ الْآرُضُ زُخُرُ فَهَا وَارَّيَّنَتُ وَظَنَّ اهْلُهَا الْهُمُ قَادِرُ وَنَ عَلَيْهَ الْأَنْمَا الْمُرْنَالَيُلا اوْنَهَارًا فَجَعُلَنَاهَا حَصِيدُنَا كَانُ لَمْ تَغُنَ بِالأَّمُسِ عَلَيْكُمُ وَنَ إِلَّا مُسِرِعُ كَلْلِكَ نُفَضِلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُ وُنَ (پار ٢٥ يَت ٢٣)

بس دندی دندگی کی حالت تو اکبی ہے جمید ہم کے آسان سے پائی برسایا 'پراس (پائی) سے زمین کی دہا تات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب تخبان ہو کر لکلے یمال تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق (کا پورا حصہ)
لے چکی اور اس کے خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے ماکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث آپڑا 'سو ہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ گویا کل وہ یمال موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوچة بين-ايك موقع ربيه مثال بيان فرمائي:\_

وَاضْرِبُ لَهُمُ أَمْثُلُ الْحَيَاةِ التُنْيَا كَمَاءَ أَنْرُلُنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَانْحَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَاصَبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ مُقْتَدِرًا (ب١٥٨٥ الأَرْضِ فَاصَبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ مُقْتَدِرًا (ب١٥٨٥) التَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ مُقْتَدِرًا (ب١٥٨٥)

اور آپ ان اوگول سے دنیوی ذار کی کی حالت بیان فرائیے (کہ وہ ایس ہے) جیسے آسان سے ہم نے پائی برسایا ہو ' پھراس کے ذریعے سے نشن کی نیا تات خوب مخان ہوگئی ہوں پھروہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اس کو ہوا

أُ والع لئے محرتی مواور اللہ تعالی مرجز پر پوری قدرت رکتے ہیں۔

وہ چیزیں جو موت کی آند حیوں میں اڑی پھرتی ہیں ذندگی کی لڈات ہیں' اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ با تیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاوے کمال قدرت کو کمال سجھنا کلتی اور بے اصل چیز ہے۔ جو مخص اسے مقصود نمنائے اور اس کی طلب میں اپنا فیمتی وقت ضائع کرے وہ جامل ہے' ابوا طیب نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

# قابلِ ستائش اور قابلِ زمّت حُتِ جاه

 ہوت ہوں کہ اسے ہیں کہ اسے بیت الخلاء ہے مجت ہے' اس کے کہ جمال کوئی چرکمی محبوب کا وسیلہ بنی ہے وہاں محبوب ہی اصل مقصود ہو تا ہے وسیلہ مقصود ہوتا ہوتا کی شہوت کو دور کرتی ہے' جس طرح بیث الخلاء ہے پافانے کی ضرورت پوری ہوتی ہا کہ اسے جماع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ یوی کو طلاق دے دیتا ہیں آگر اسے پافانے کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھا۔

بعض او قات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات (حن و اخلاق) ہے محبت کرتا ہے اس صورت میں آگر شہوت جماع نہ ہمی ہو تب ہمی وہ اسے اللہ وہ اور والی کا جس اقتات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات (حن و اخلاق) ہے محبت کرتا ہے اس صورت میں آگر شہوت جماع نہ ہمی ہو تب ہمی وہ اسے گا۔ بی حال چاہ اور والی کا جب ان سے بھی ان دونوں طریقوں ہے جاتی جاتی ہوت کہ بیا ہو جہ ہے گار ان ہے اس لیے محبت کی جائے گا۔ بی حال چاہ اور والی کا سیار انہ ہوت کہ ہوت کی جائے گا۔ بی مال چاہ اور والی کا سیار انہ وہ ہے گئی نہ موم ہے۔ لیکن موردوں میں کا وہ ہوت کی جائے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں آتے ہیں قویہ کی فرم ہوت کرنے والے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرتا بھی آبکہ وہ کہ ان جرم ہوت کی جرم ہوت کی جرم ہوت کی جرمت یا لکل واضح ہے۔ عبورت کو وسیلہ نہ بنائے 'جاہ اور مال کو عورت ہے حاصل کرتا بھی آبکہ وی جرم ہوت جس کی حرمت یا لکل واضح ہے۔

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش ۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ استاذ خادم رفق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جائز ہے خواہ گئی بھی ہو یا اس کی بھی کوئی مخصوص حدیا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام ہنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جائی ہے 'ان میں سے وو صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے۔ ناجائز صورت یہ ہا کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سے کر کے جگہ ہنائے جو اس میں موجود نہ ہو جیسے علم 'تقوی' اعلی کہیں این پر می طاہر کرے کہ میں علوی ہوں 'یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں 'اور دہ اپنے اس دی کی میں جمونا ہوتو یہ صورت حرام ہے 'کی کہ یہ دعوی اور فریب پر میں ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا دصف ملا ہر کرنے قدر و منزلت کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو' جیسے حضرت یوسٹ کا حاکم مصرے یہ مطالبہ کہ جھے مصرکے نزانوں کا گراں بنا دے' اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ میں بہتر تکمیان اور باخر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو دا تعتذان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت سے ہے کہ اپنا کوئی عیب یا کوئی معین پوشدہ در کھے آگہ کسی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت بھی مباح ہے ' کیوں کہ برائیوں کی پردہ بوشی کرنا جائز ہے 'پردرہ دری کرنا' اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ' کیونکہ یہ طریقہ ان چڑوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلاً ایک محض بادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھپا تا ہے لیکن اسے یہ باؤر نہیں کرتا کہ میں متی ہوں اور پر بیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں متی ہوں' شراب نوشی کا اعتراف نہ کرنا تقوی کا اعتقاد پیدا نہیں کرتا' زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کمی مخص کے دل میں اِحتادید اکرنے کے لئے نماز اچھی طرح پر حمی جائے اس لئے کہ یہ ریا ہے 'اور ریا در حقیقت فریب ہے 'کیونکہ نمازی خسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو باہے کہ وہ انتمائی خاشع اور خلص ہے ' حالا ککہ حقیقت میں وہ ریا کارہے ' نہ اسے ظومی سے کوئی واسط ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے ' اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرتا بھی حرام ہے دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ ہمنائی جائے یا کسی کا دل اپنی حکمہ ہمنائی جائے یا کسی کا

مرح و شأئے نفس کی محبت کے اسباب : نفس کو اپنی تعریف سے جو لذت اور خوشی میتر آتی ہے اس کے چار اسباب ہیں: يهلاسب : جوسب فياده قوى بيد بكراس تعريف يفس كواين باكمال موسد كاحماس موياب اوريه بات مم بیان کر چکے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب چزے ماصل ہونے میں لذت ملت ہے چنافجہ جب بھی انس کو اپنے کمال کا احساس مو گا اے بناہ خوش موگی اور تا قابل بیان لڈت مامس موگی اپنے کمال کا احساس ادی کواس وقت مو تا ہے جب کوئی ددسرااس کی تعریف کرے۔وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے بھی توبالکل ظاہراورواضح ہوتاہے اور بھی مظوك موتاب أكر ظا مراور محسوس مولة اس تعريف الذت نسبة هم حاصل موتى بالكن موتى ضرورب مثل كى يد تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو' تمهارا رنگ سفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور ظاہر ہیں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے' ليكن اس مرونت الني ان اوصاف كا اوراك ميس ربتا ، بكد أيك طرح سے عافل ربتا ب جب اسے احساس مو ما ب تولذت ممی ملتی ہے اور اگر کوئی وصف ایسا ہے جس میں شک کی جمع ائش ہوتو اس کے حوالے سے کی جانے والی مدح و ثاّ اپنے جار میں الی لذّت لے كر آتى ہے كہ كوئى دو سرى لذّت اس محامقابلہ نسيں كرياتى، شاكى سے يہ كمناكہ تم بحت بوے عالم مو يا بوے متى اور ربیزگار ہو'یا انتائی حسین ہو'انسان کواپنے علم 'ورج اور حسن سے کمال میں شک رہتا ہے 'اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح بيشك ذاكل موجائ اور ميرے بيد اوصاف بينى بن جائيں اور ان ميں كوئى دوسرا مخص ميرى نظير قرار نديائے جب كوكى دوسرا مخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہو تا ہے 'اس طرح بدلڈت برسے جاتی ہے۔ اور بد لذّت اس صورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی ماقل و وانا مخص تعریف کرتا ہے 'یا ایسا مخص کرتا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستے واقف مو اور بلا محقیق اپی زبان سے کوئی بات نکالنا پند نہ کرتا ہو۔ مثلاً اُگر کوئی استاذ ایے شاكرد كى ذبانت اور فراست كى تعريف كرے توشاكرد كو بدى خوشى موتى ہے۔ اگر كوئي ايما مخص تعريف كرے سوچ سمجے بغيريو لئے کاعادی ہویا ذہین اور ہا خرنہ ہو تو یہ لڈت کم ہو جاتی ہے۔ زامت سے نفرت کی دجہ تھی ہی ہے کہ وہ سرے کی برائی کرنے سے آدی كواي نفس تے عيب كا پتا چانا ہے اس عيب كے احياس كا پتا چانا ہے اس عيب كے احماس سے تكليف موتى ہے۔ اورب تکلیف اس صورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی عاقل ووانا معص برائی کرتا ہے۔

دو سراسب : بیہ کہ مرح اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ مادح کا ول محدوح کا مملوک ہے اور وہ اس کا مرید معقد اس کا الح اور اور اس کے ادادہ و مرض کا پابئد ہے۔ دلوں کا مالک بنتا بھی انسان کو محبوب ہے اس لئے جب یہ احساس ہو تا ہے کہ میں دلوں کا مالک ہوں تو اس مزہ آتا ہے اور یہ مزہ اس صورت میں اور بردہ جا تا ہے جب تعریف کی ایسے مخص کی زبان ہے ہوتی ہے جس کا مالک ہوں تو اس کا دائرہ وسیع ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جسے بادشاہ 'حقام یا برے افرد۔ یہ لات اس وقت انتہائی کم ہوجاتی ہے جب تعریف کرنے والا ایسا مخص ہو جے معاشرے میں کوئی اہمیت ماصل نہ ہو 'نہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی چیڑہو'نہ دہ کسی کو آئی ذات سے نفع پنچانے کی صلامیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیڑ ہو 'نہ دہ کسی کو آئی ذات سے نفع پنچانے کی صلامیت میں نمیں ہے۔ یہ انت تعریف کرنا ہوگا۔

تيسراسب : كى مخص كى تعريف و توصيف مرف اى مخص ك دل كوممدح كا تابع نبيل بناتى بلكه يه بعى مكن ب كه اس

تعریف کے باعث کچے دو سرے لوگ بھی شکار ہو جامیں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلسلے میں انتمائی مؤتر ہوئی ہے جن کی
بات دھیان سے سُنی جاتی ہویا جن کی مرح و ذم کا اعتبار کیا جاتا ہو' پھریہ تعریف خاص طور پر مجمع بھام میں ہوئی چا ہیئے۔ ٹاکہ زیادہ سے
نیادہ لوگ سُن سکیں' جتنا مجمع زیادہ ہوگا' اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اسی قدر مرح کی لڈت فزوں ہوگی'
اور اسی قدر مُرمّت کی تکلیف نفس کے لئے تا قائل برداشت ہوگ۔

جوتھا سبب : تریف سے یہ ہمی معلوم ہوتا ہے کہ عمدح انتہائی مرعوب کن شخصیت ہے تب ہی تو مادہ اس کی تعریف میں رطب اللمان ہونے کے لئے بے قرار ہے 'خواہ رضاد رخبت سے 'یا زور زید سی سے۔ آدمی کا پار عب ہوتا ہمی اس کی شخصیت کے لئے ندیت ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا ظلبہ اور قدرت پائی جاتی ہے 'یہ تعریف اس وقت ہمی لڈت سے خالی نہیں ہوتی ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ مواہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو دو سرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے ظلبہ اور قدرت سے لڈت ملتی ہے۔ پھرجس قدر کزور اور معظر ہوگا ای قدر محدد کو لڈت بھی زیاوہ حاصل ہوگی۔

مجمی یہ جاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لذت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگر یہ اسباب کسی ایک مخص میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لذت بھی کم ہوگی۔

#### خُتِ جاه كاعلاج

جس مخص کے دل پر جاہ کی مجت غالب ہو جاتی ہے وہ اپن تمام تر قرت کلوق کی مراعات میں مرف کردیتا ہے 'اور ان سے دوسی
کا رشتہ استوار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں بھشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات من کر 'اور اس
کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں ' یہ امریفاق کا بیج ہے 'اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں مستی پیدا
ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرکات اور ممنوعات کا اور تکاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی جمت اور دین کے لئے ان کی فساد اکمیڑی کو وہ خونوار بھیڑیوں سے قشبیہ دی ہے۔ نیز آپ نے
ارشاد فرایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت سے بغاق اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سزی اکا تی ہے۔ بغاق کے معنی ہیں خاہر و باطن
اور قول و فعل کا اختلاف ہے محض لوگوں ہیں اپنی قدر مزات کا متلاثی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مثافقائہ بر آؤکر نے پر مجبور ہوتا
ہے اور الی عمدہ عادقوں اور بہترین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ تی دامن ہوتا ہے یہ عین نِفاق ہے۔ وہ جس جاہ ایک
مملک بھاری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے وارن سے اس مرض کا إذا لہ نمایت ضروری ہے۔ یہ مرض مجمی مال کے
مرض کی طرح ول کی مرشت میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج ہمی علم عمل سے مرتب ہے۔

اکثرلوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں وہ مرف ونیا پر مرکوزوہتی ہیں ان کی آکھوں کی روشی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

ہوتی۔ارشادِرتانی ہے۔

بُلْ تُوْثِرُونُ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَخِرُةُ خَيْرٌ وَالْبَقَى (ب ٣٠٦ آيت ١١-١١) بلك تم دندى ذعرى ورج ديج و مالا كله آخرت دنيات بدرج المعرادر بائدار ب

كَلِاّ بَلْ تُحْبُونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُّونَ الْأَخِرَةُ (بِ١٩١م١ آيت ٢٠-١١)

جرگزایا تمیں بلکہ تم دنیا ہے مبت رکھتے ہوا وہ آخرت کو چھوڑ بھتے ہو۔
جو مخض اس حد تک جاہ بندی میں جلا ہو اے دنیاوی آفات اور مصائب کے تصوّرے اپ دل کا علاج کرنا چا ہتے لینی ان خطرات پر نظرر کمنی چا ہتے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چی آئے ہیں ' جراعزت اور بلند مرتبہ آدی کے جمال چکو دوست ہوتے ہیں دخلرات پر نظرر کمنی چا ہتے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چی آئے ہوئے کی تاک میں رہتے ہیں ' جب بھی موقع ماتا ہے دھنی دکال کیتے ہیں ' خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بھٹ مید خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ اضیں میشر ہو وہ چمن نہ جائے ' یا جن دلول میں ان کا احترام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائیں ' ول المانی ہوئی بادار امراض کے درمیان مترد درجے ہیں 'دول کی بنیاد پر بننے والی ممارت اگرائی ہوئی جاتر اس مرح دل میں ان کا اور امراض کے درمیان مترد درجے ہیں 'دول کی بنیاد پر بننے والی ممارت

سمندری موجوں پر تغییرہونے والے محل سے زیادہ دیریا نہیں ہوتی۔ قلوب کی مراہات 'حفاظت جاد' طاسدوں کی سازشیں 'وشنوں کی اُذیّت سے مدافعت وغیرہ بیدوہ تمام دنیاوی آلام اور معمائب ہیں جن سے جاد کی اندّت مکدر ہوجاتی ہے۔ آخرت میں جاد پری کی اُزیّت سے مدافعت میں بلکہ معمائب کا اتا ہوم ہو تا پاداش میں جو سزا ملے گی وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے قائدے استے نہیں ملتے جتے ستوقع ہوتے ہیں' بلکہ معمائب کا اتا ہوم ہو تا ہے' ایسے لوگوں کو جوجاہ پند ہوں اپنی بعیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بعیرت میں محمرانی اور ایمان میں قرت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا النقات نہیں کرتا۔

حُت جاه كاعملى علاج : اس مرض كامملى علاج بيب كداؤكون كروات الى جاه دامل كرت كالي الي كام كريدن برطامت كي جائے عمال تك كداوك إلى نظرول سے كرادين اور معوليت كالات كالحساس تك زاكل موجائے مماى اور طوشه الین کا زندگی سے مانوس موجائے اور مرف الله تعالی سے یہاں اپنی معبولیت پر تناعت کرے کیے فر قدم الما متیہ کا زہب ہے کہ وہ نوک معاصی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے کر جائیں اور جاہ کی آفت سے تجات پائیں۔ مرب صورت اس مخص کے لئے جائز نہیں جو مقلدی ہو میوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دنوں میں دین کی طرف سے مستی پیدا ہوگی۔جو مخص مقترتی ند ہواس کے لئے ہمی حرام نعل کاار تکاب کرنا جائز نہیں۔ بلکہ مرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے لوگوں میں و قارباتی ندرہے۔ چنائچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں اکیا ہے اس نے کھانا متلوایا اور بوٹ بوٹ کھانے کھانے دیا اوشاہ نے اس مرح کھاتے دیکھا تو ابی رائے پر قائم نہ رہ سکا وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا اور اس لے اس کر قرابت وارادت کا ارادہ ترک کردیا عابد نے سکون کا سائس لیا اور بادشاہ سے مفاعت پر اللہ کا فکر اوا کیا۔ ایک بزرگ نے فراب کے رنگ کا شریت شراب ہی کے لیے مخصوص بالے میں بیا " آکہ لوگ ہے سمجین کہ وہ شراب پیتے ہیں اور لوگوں کی نظموں سے ارجائیں۔ فقہی حیثیت سے اس طرح کے اعمال کے جوازیں شبہ موسکتا ہے۔ آہم آرہا پا آخوال بعض اوقات آئے نشول کا علاج ان طریقوں سے ہی کرتے ہیں جن ک نقهاء اور مفتیین اجازت نہیں دیے ، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مفید مجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک اصلاح کر لیتے ہیں ، پراپ اس افراط اور تغریط کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حکامت ہے کہ جب لوگوں نے ان کے باس بدی تعداد میں جمع مونا شروع کیا تو ایک دن وہ سمام میں مجھ اور جان ہوجھ کر کی دو سرے مخص کا قیمتی لباس میں کریا ہر لکل آئے اوگوں نے دوسرے لباس میں دیکھاتو جوری کاشیہ ہوا۔ اس پر انھیں ذو وکوب کیا گیا اور وہ لباس چین لیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ چُرا چکے ہیں 'تب جا کر کمیں ان کی جان بچی 'اور وہ سکون کے ساتھ مہادت حق میں مشغول ہوئے۔

جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ : اس کا بہترین علاج ہے ہے کہ لوگوں ہے مرات افتیار کرنے اور گو ہو ہم نای میں جا بیٹھے 'یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہے۔ گھر میں عرائت افتیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیوں کہ پوری بہتی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بزرگ اس نی عبادت کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ سے لولگانے کے لئے تمام لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرئی ہے۔ گویا عرائت نشین ہے ہو مکتا ہے کہ وہ عرائت نشین ہے جو جاہ کی محبت نہیں رہی خالان کہ ول کے کمی گوشے میں اس کی مجت بھی ہوئی ہو' بظا ہر نفس اپنا مقصود پاکر پُر سکون ہو' کیکن اگر اسے یہ بھین ہو جائے کہ لوگ اس کے معتقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں' یا کسی نامناسب معتقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں' یا کسی نامناسب بات کی طرف اس کی لیست کرتے ہیں تو اس کے نفس کا بیسکون ختم ہو جائے گا اور وہ انتا مضطرب ہو گا کہ لوگوں کے دل سے اپنے متعلق فلا خیالات کے ازالے کے لئے تلدیس میں افتیار کرنے گا۔ خواہ جھوٹ تی کیوں نہ بوئنا پڑے۔ اس صورت میں خلا ہر ہو گا کہ یہ محفی دکھائے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی محبت ایس بق ہے جیسے مال کی محبت 'بلکہ اس سے بھی زیاوہ شرا گیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فتہ بدا ہو تا ہے۔ جب تک آدی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طع رہتی ہے وہ ان کے ولوں جس اپنا مقام بنانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگروہ اپنے دست وبازد سے کمائے 'اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہوجائیں گے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ بیدوہ ان لوگوں کی دلوں کی پروا نہیں کر ناجو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں 'کیوں کہ نہ وہ و کید سکتا ہے اور نہ ان سے کسی تھم کا کوئی لائے رکھ سکتا ہے۔

لوگوں سے طَمْع صرف قناعت کے ذریعہ فتم ہو عتی ہے۔ جو مخض قافع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بہ نیازی ہوتی ہے اور جو ب نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشخول نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منوات ہوتو اسے ایمیت نہیں دیتا۔ ترک وجاہ قناعت اور قطیع طمع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلطے میں ان تمام اخبار و آفارسے بھی مدلینی چا ہیئے جو جاہ کی ذہت اور کم نامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ شلایہ قول مشہور ہے السمؤ من لا یخلو من ذلقاو قلقاو علقم و من ذلت و قلت یا علت سے خالی نہیں رہتا۔ نیز سلف کے حالات کے پیش نظر رہنے چاہئیں کہ انموں نے عرت پر ذلت کو ترج دی اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آخرت کا تواب حاصل کیا۔

#### مدح كي محبت كاعلاج

اکثرلوگ ای لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انمیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں جلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ناکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلات میں ہے۔ اس اعتبارے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمت کا خوف رہتا ہے۔

بہلا سبب : جیساکہ پچھے بیان میں گزرا یہ ہے کہ مادح کے قول سے محدح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلطے میں آدی

و چا ہیئے کہ وہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر یعین کرنے کے بجائے اپنی عشل کی طرف رُجوع کرے 'اور ول سے یہ سوال کرے

آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف

کیا گیا ہے اس سے جس پر تعریف کی جا سکتی ہے جیسے علم اور تقولی' یا اس ہے جس پر تعریف نہیں کی جانی چا ہیئے جیسے مال 'جاہ اور

دنیاوی ساز و سامان۔ اگر کوئی وصف ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جیسے کوئی مختص

مماس دیکھ کرخوش ہوجو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڑی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہے عقلی کا ماتم ہوگ۔ عاقل' تو متنبی کے

بقول اس دصف کا حامل ہو تا ہے

أشدالعم عندى في سرور يتقن عنه صاحبه انتقالا (شدت غم من مير عنوي الى مي كمين اس سع تعل مونا مروري مجمتا مون)-

دنیا کے مال و دولت پر خوش ہونا انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔ اگر خوش ہونای ہے تواس کے وجود سے خوش ہونا ہا ہتے یہ
کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ حالا نکہ وہ اس سے پہلے بھی
تہمارے پاس موجود تھی۔ نیز آگر وہ صفت الی ہے جس پر حمیس خوش ہونے کاحق ہے جیسے علم اور تقوی ۔ اس صورت میں بھی
خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کمی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باتی بھی رہے گایا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ
علم اور زُہد بندے کو خالق سے قریب کردیتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہروقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے موج خاتمہ کا خوف ہوگا

روسراسب : بہ تھا کہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسفیر اور اس کے ذریعے دو سرے قلوب کی تسفیر کاعلم ہو تا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے اور جاہ کی محبت کاعلاج ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے اللہ کے یہاں قدر و منزلت کی تلاش اسے اللہ عزّوجل سے دور کردے کے یہاں قدر و منزلت کی تلاش اسے اللہ عزّوجل سے دور کردے گی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہے۔ گی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

تیسراسب : خوشی کا تیسراسب به تفاکه تعریف سے محدح کے رُعب اور جاہ و جلال کا پتا چاہے 'یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اسے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزر کیا خوش ہونا۔ ایک تعریف پر قوغم کرنا چاہئے 'اور تعریف کرنے والے کو بُرا کہنا چاہئے اور اس پر خفا ہونا چاہئے کہ اس نے تعریف کرکے مصیبتوں اور آفتوں سے قریب کردیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو مخفس کی کی اور اس پر خفا ہونا چاہئے کہ اس نے کویا شیطان کو اپنے اندر وافل ہونے کا موقع ویا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر حمیس کی کی زبان سے مدنا اچھا معلوم نہ ہوکہ تم برے آدی ہو بلکہ بیہ اچھا گئے کہ تم ایجھے آدی ہو تو فی الحقیقت تم اچھے آدی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ سے جب تو انتہائی سخت ہے۔ میں ہے کہ ایک فیض اس مجل میں موجود ہو تا اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور اس محال میں مرحا تا تو دُن خیس وافل ہو تا۔ (۱)

ایک مرجہ آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایات

ویحک قصمت ظہر ہلو سمعکُ ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تونے اپنے ممدح کی کمرتو ژدی اگروہ تیری تعریف من لیتا تو تیامت کے دن تک فلاح نہا یا۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الالاتماد حواواذار أيتمالماد حين فاحثوافي وحوههمالتراب (٣) خردار! آپسيس ايك دوسركى مرح ندكو اورجب تم مرح كرني دالون كوديكموتوان كے چرون پر فاك دال دو-

<sup>(</sup>١) مجمع اس روایت کی اصل نیس فی- (۲) بدروایت پیلے گذر چی ہے- (۳) بدروایت بی پیلے گذر چی ہے-

### زمت كى كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کو زمت سے نفرت جس سب سے ہے اس کے مخالف سبب سے وہ مدح سے محبت کرتا ب اس لیے اس کاعلاج بھی حب بدح کے علاج ہے سمجھ میں آسکتا ہے اس سلسلے میں مختریات سے ہے کہ جو مخص تماری ذهب كرتا ہے وہ تين أحوال سے خالى نيس يا توووا بيخ قول ميں سچا ہے اور اس كامتعمد خرخواى اور شفقت ہے يا وہ اين زهنت ميں سچا ب لین اس کامقعد خرخوای نہیں ہے بلکہ ایدا پنجانا ہے یا وہ جمونا ہے جمال تک پہلی صورت کا تعلق ہے مہیں اپن ذمت س كرخفانه موما جائية اس سے دشمني كرنى جاہے اور نه جواب ميں اس كي زامت كرنى جاہيے ' ملكه بمتريہ ہے كہ تم اس كا احسان مانواس ليے كد جو مخص حميس تمهارے عيوب سے مطلع كرنا ہے وہ ور حقيقت جميس ملكات كامشامره كرا تا ہے اور ان سے بحخ ی تعیمت کرتا ہے جہیں اس کی برائی پر خوش ہونا چاہئے اور اپنے قابل زامت اوسان کرازا لے کے لیے جدوجد کرنی چاہئے ا نمت پر ممکین ہونا'یا اے ناپند کرنایا زات کرنے والے کو فراکرنا جمالت ہے 'اور اگر برائی کرنے والے نے تمهاری برائی کرنے والے نے تماری برائی محض دعمنی کی وجہ سے اور ایزا پنچانے کے لیے کی بہت ہی تمہیں خوش ہونا جاہئے کہ اس کے کہنے ے تم اپنے عوب پر آگاہ ہوے اس سے پہلے تم اپنے عوب سے واقف میں سے ایک خاص ال او آئیں اس سے پہلے تم عا قل سے اور اوساف کو تہاری تطول میں مراکو اس سے پہلے تم انہیں اچھا سجھے تھے۔ یہ تمام امور تماری سعادت كاباعث بين جب جميس اسباب سعادت ميترائع بين تو حصول سعادت مين كو آئى تدكرو-اس كى مثال الي بي جيعة تم نجاست آلودہ کیڑے بہن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کو اور حمیس پر علم نہیں کہ تسارے کیڑوں پر نجاست کی ہوئی ہے نیز تم يہ بھی نہيں جانے کہ إكر اس حالت من تم اندر چلے كے تو ادشاہ تاراض موكا عجب نہيں كروہ اس كتافي پر عبرتاك سزادے اب اگر کوئی مخص تم سے یہ کے اے گندے ارے نجس! اپنے کیڑے تو صاف کرلے " تو جمیس خوش ہونا جائے اس کی یہ زبانی تنبیر بری فنیمت ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ اخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کولینان فاسد اخلاق کا علم دشنوں کے

ذراید ہو تا ہے جبوہ فرمت كرتے ہيں اور بدف طامت بتاتے ہي اگر تسادى تعمد من مى كوكى ايداد من موجود ب قرتم اس غنیمت جانو و من اگر اپن و منی پر کمرست ہے توبداس کے دین کے لیے خطرناک ہے تمہارے لئے تو نعت ہے تہیں اس نعت پر خوش ہونا چاہے اور اس سے لفع افعانا چاہے خہیں کیا اگر تمہارا دمثمن خود اپنی دعنی کی آگ میں خاکمشر ہونے کے دریے ہو۔ تيسرى صورت يدب كه درست كرف والاجمونا موام واليني تم يركوني ايدا الزام عائد كردما موجس عدتم عِند الله يرى موتم مركزاس كى بدوا ندكرو اورند جوالي كاروائى كے طور براس كى فرصت كو الكيد ان تين باتوں پردھيان دو ايك توبيك اكرچ تم اس ايك عيب سے برى موجس ميں تحميس جتلا قرار ديا جارہا ہے اليكن اس جيسے علقے عيوب بيں جن ميں تم ماوت مو تممارے وہ عيوب جن پر الله في ستاري كارده وال ركها به بهت زياده إن جهيس توالله تعالى كا شكرادا كرنا جائه كم اس في تهمار ع موب س لوگوں کو اٹھاہ کرنے سے بجائے ایک ایسے حیب کے حوالے کرویا جس سے تم بڑی ہو و در سری بات یہ ہے کہ لوگوں کی براتی اور حیب جوئی تہمارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تہمیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تہمارے اندر موجود نہیں ے ایسے بہت سے عیوب سے بڑی کردیا ہے جن میں تم جالا ہو۔ یاور کھوجو مخف بھی تہمارے فیبت کرتا ہے وہ تممارے فدمت میں اپنی نیکیوں کا تخفہ پیش کر تاہے اور جو فخص تعریف کر تاہے وہ تمہاری پشت پر ایک کاری ضرب لگا تاہے کس قدر عجیب بات ے کہ تم بہت پر چوٹ لکنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکوں کا تحذیا کر رنجیدہ ہوتے ہو الا کلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تيسري بات سي ب كدوه ب جاره غريب برائي كرك خود نقسان من بها اس في اين دين كو نقسان پنچايا اور الله كي نظافي من كرا اور تهمت بازی سے عقاب الیم کامستی ممهراکیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم دھاؤ ' ہلاکت اس کامقدر بن چی ہے ' الله كاغضب اس پر نازل ہوچكا ہے اب تم اس كے ليے ہلا كت اور غضب كى دعاكر كے شيطان كو خوش ہونے كاموقع كيوں ديتے ہو' اس كے ليے توبيد دعاكرو: اے اللہ! اس كى اصلاح فرما اس كى توب قبول فرما اس پر رحم كر- بعيساكد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جنگ اکد میں آپ کے وعدان مبارک شہید کردیے تھے اور آپ کا چروانور زخی کرویا تھا اور آپ کے چیا حضرت مزہ کو شمید کردیا تعابہ دعا فرمائی تعید

اللهُمُّاغُفِرُ لِقُومِي اللهُمُ إِهْدِقَوْمِي فَاتَهُمُ لايعُلَمُونَ (يَقُولُ كُل البَّوةِ)

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما 'اے اللہ! میری قوم کوہدایت سے نواز 'یدلوگ جانے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک ایسے مخص کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا، مغفرت کی دعا فرمائی کوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ماتھ مُراسلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: جھے اس کی وجہ ہے اجر ملے گا، اس لیے جھے بیریات انجمی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیریاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ند تمت ان لوگوں کو بڑی نہیں گئی جو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے مال سے طبع ختم کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہوجاد تو لوگ خواہ تہماری کتی ہی برائی کیوں نہ کریں تہمارے دل پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے ' قناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے 'جب تک طبع ہاتی رہے گی ہی چاہو گے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری محبت اورجلہ ہاتی رہے اوروہ میزی تعریف کرے 'تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو گے 'اور دین ضالع کے بغیریہ بات حاصل نہ ہوگی۔

مرح و فرتمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : فرت کرنے والے 'اور تعریف کرنے والے کی نبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہو آور مربی حالتیں ہو آور مربی حالت ہے کہ تعریف پر خوش ہو 'تعریف کرنے والے کا هنگر اوا کرے 'اور فرت سے ناراض ہو اور فرت کے دائے معامی میں فرقت کرنے والے سے کینہ رکھ 'انقام کے یا انقام کی خواہش کرے 'اکٹر لوگوں کی بھی حالت ہے۔ اور اس باب کے معامی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ وو سری حالت ہے ہے کہ فرتمت سے دل میں ناخوش ہو 'لیکن اپنی زبان اور اعضاء کو قابو میں رکھ '

اور انقام ند لے "اس طرح تعریف من کرخوش مو الیکن حرکات و سکنات سے خوشی ظاہرنہ مونے دے " یہ بھی ایک نقص ہے۔ محر سلے کی برنبت اس مالت کو کمال کمد سے بیں۔ تیری مالت جے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کما جا سکتا ہے یہ ہے کہ مدح اور ندست اس ك نزديك برابر بول نداك مرح ك خوشى بو اورند فرمت سے تكليف بعض عابد اس فلط فنى ميں جالا بوجائے ہیں کہ ہمارے اندریہ وصف موجودہے والا تکہ اس مالت کی مجمد علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کی روشی میں ماتزولیا جائے توان كى غلط فنى دور موجائ مثلًا اس كى بهلى علامت بير اكم فرالت كرف والله كا اين ياس بينهنا أيرا معلوم نه مو كك جس قدر تریف کرنے والے کی ضرور تیں ہوری کرنے میں اس سے نوادہ خوشی اور مرور ماصل نہ ہو ا ہو بنتا فرمت کرنے والے ک صرورتیں پوری کرتے میں حاصل ہو تا ہے ، تیسری علامت بہ ہے کہ جس طرح تعریف کرتے والے کا مجلس سے اُٹھ جانا برا معلوم ہو ای طرح نز منت کرنے والے کا جانا ہمی اچھاند گئے ، چو علی علامت یہ ہے کہ وو سرول کی بد نہدت تعریف کرنے والے کی موت کا غم زیادہ نہ ہو' پانچویں علامت یہ ہے کہ دو سرول کی نبست اورج کے مصائب و الام کا زیادہ احساس نہ ہو' چھٹی علامت یہ ہے کہ تریف کرنے والے کی غلطی برائی کرنے والے کی بد نبت معمولی محسوس نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مادح اور وام دونوں یکسال معلوم نہ ہوں مے اور ہرافتہارے دونوں میں مساوات نہ ہوگی اس وقت تک بیہ درجہ حاصل نہ ہوگا، لیکن اس وادی کے مسافرجانے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دُشوارہے اکثرعابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ ا پے نفس کا جائزہ نہیں لیتے اس لئے ان پر ان کی خوشی کا حال اشکار نہیں ہو آ۔ بھی عابد اپنے دل کے میلان پر مطلع ہوجا تا ہے اوریہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مرح سے خوش ہو یا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرقت کرنے والے نے فرقت کرکے ایک ایا گناہ کیا جو اللہ کی نارا نمتلی کا باحث ہے اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دونوں برابر كيے ہوسكتے ہيں 'يه شيطانی فريب ہے عابريہ بات المجى طرح جانتا ہے كه الله كے بندول ميں ب الربندے ايے ہيں جودن رات الیے ایسے علین مناہ کرتے ہیں جو ذہرت کرنے والے نیزوہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی ذہرت ضرور کرتا ہوگا۔ اگر زائت کرنے والا قائل کردن زونی ہے تواہ میں سزا ملی جا بینے خواہ وہ تساری زائت کرے یا کسی اور کی۔اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور وہ عابد اے نفس کے لئے فعد کرتا ہے اور اپن آنا کے لئے ناراض ہو تا ہے۔اس کایہ کمنامجی شیطانی فریب کے علاوہ کھی نہیں کہ زمت ایک شری جرم ہے اس لئے میں زمت کرنے والے سے نفرت کرنا ہوں ، وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہمی نقصان افعالمیں مے الیے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے۔ قُلُ هَلُ نُنْتِكُمُ إِلاَّ خُسَرِينَ أَعُمَا لَهُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعُيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللُّذَيَ أُوَّهُمْ

یکسبون آنهمیک سنون کسنعا (پ۱۸سایت ۱۰۳-۱۰۱۱) آپ (ان سے) کیئے کہ کیا ہم تم کوایے لوگ تاکی جوا عمال کے اعتبارے بالکل خمارے میں ہیں کیہ لوگ ہیں۔ جن کی دنیا میں کرائی محت سب کی گذری ہوئی۔

چوتھی حالت جوتمام عبادتوں کا نچوڑ ہے ہے کہ مدح کو ٹرا سیجے اور مدح کرنے والے کو ٹرا کے جمیوں کہ یہ مدح اس کے لئے فتنہ ہے اس کی کمر قوڑ نے والی ہے اور دین کے لئے محضر ہے۔ نیز فرمت کرنے والے سے مجت کرے جمیو تک وہ عیب پر مطلع کر تا ہے اور دین کی بنیادی چیز کنابوں سے توبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنی نیکیاں تممارے دامن میں وال دیتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

رأس التواضع أن تكرمان تذكر بالبروالتقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل نمیں لی۔

اصل قاضعیہ ہے کہ نیک اور تقوی کے ساتھ جمیں اینا و کرفرامطوم ہو۔

اسطيطين ايك نهايت سخت مديث يدب اب ارشاد فرمايان

ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن افقيل بارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا و ابغض المدحة واستحب المذمة (مند الروس - النم)

روزہ دار کے لئے خرابی ہے 'شب زندہ دار کے لئے خرابی ہے 'ملیم پوش کے لئے خرابی ہے مر الوں نے مرض کیا مرکون؟ آپ نے فرمایا مروہ محض جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہوجو مدحت کو تاپیند کر تا ہو'اور فرمنت کو پیند کر تا ہو۔

ہم جیسے اوگ تو صرف دو سری مالت ہی کی طع کر سکتے ہیں کہ ند مدح پر قول و فعل سے خوشی طا ہر کی جائے اور ند بر تست کا رنج کیا جائے جمال تک تیری صورت کا سوال ہے کہ اور دام دونوں برابر موں قواس کی ہمیں اپنے آپ سے توقع می کرنی جا ہئے۔ ہمارے لئے تو دوسری صورت مجی و شوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے داول میں اس کی علامات تلاش کریں تو وہ محی پوری نہ ملیں عاوح کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جلدی اس کی مروریات بوری کرتے میں کرتے ہیں الکداس کی تعریف کراں معلوم ہوتی ہے اباطن میں او دونوں کوبرابر سجھنے پر قادر ہے ہی نہیں ملا ہر میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔جو محض ایسا کر سکے وہ اس قابل ہے کہ اے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی اِتباع کی جائے اگر ایسا مخص مل جائے تو وہ مینار تورہ جس سے لوگ اندھیروں میں روشنی حاصل کرتے ہیں نیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں آتا اور جب دو سرے مرتبے کا مخص نہیں مکتا تو اس تیسرے مرتبے کا مخص كمال ملے كا جواس سے اعلى ہے۔ بعران مراتب ميں بھي مختلف درجات ہيں ' شال مدح ميں يہ درجات ہيں كہ بعض لوگ مدح و شاؤ اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو پھوان سے بن پڑتا ہے کرتے ہیں میاں تک کہ عبادات میں ریا کاری سے کام لیتے ہیں 'لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف ائل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ محرات کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتے ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات کے ذریعے شمرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں عبادات کو وسیلہ نہیں بناتے اور نہ ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں 'یہ لوگ مرے غارے دہانے پر ہیں۔اس لئے کہ نہ کلام کی مدود منتیا کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی الناش میں فیر شعوری فریقے پر حدود سے تجاوز کرجائیں اور ہلاک ہوجائیں اس اعتبار سے بدلوگ ہلاک ہونے والوں سے انتائی قریب ہیں ، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جوند ستائش کی تمثا کرتے ہیں اور نداس کے لئے مدوجد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو دل ہی دل میں خوتی محسوس كرتے ہيں اگر ايے لوگ مجاہدہ نہ كريں اور مدح ير بتكفت كراميت كا ظهار نہ كريں توبيد مكن ہے كه فرط مترت سے وہ لوگ دو مرے كروہ ميں شامل ہو جائيں اور اگر انموں نے مجاہدہ كيا اور مدح بركراميت ظا ہركى اور اس کی افات کے پیش نظرول کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا تو ایسے لوگ مجاہدے کے خطرے میں گھرے رہتے ہیں جمعی کامیاب ہو جاتے ہیں' اور مجمی ملکست ان کامقدر بن جاتی ہے ابعض لوگ مدح سن کرخوش نہیں ہوتے'ند انھیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اموا مرح ان پر کوئی اثر نمیں چموڑتی ایسے لوگ غیمت ہیں اگر چدوہ پوری طرح مخلص نمیں ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جومرح پر اپنی نا پنديدگي ظا مركرتے ہيں اليكن يمال تك نوبت نيس مينيم كه مادح پر ناراض موں يا افھيں منع كريں-ان سب ميں اعلى درجه ب ہے کہ تعریف کو برا سمجما جائے 'نارا ضلی طا ہری جائے بتگف نیس' بلکہ خلوص اور صداقت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور دل میں خوش ہونا میں پنات ہے ایسا آدی اپنے خلوص اور سچائی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہو تا ہے اور نہ

سپائی ان مخلف درجات سے ذمت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے "اس کا پہلا درجہ یہ کہ اظہار نارا نسکی ہو "اور آخری درجہ یہ ہے کہ ذمت پر خوشی ظاہر کرے۔ لین اپنی برائی پر صرف وہ مخص خوش ہو سکتا ہے جو ایس میں ہے شار عیب ہیں "اس کی وعدہ ظافی مشہور ہے "اس کی مکاریاں واضح ہیں "یہ اس سلوک کا مستق ہے جو دشینوں سے کیا جا تا ہے "یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دسمن کی برائی سن کو خوش ہو تا ہے "ور ڈمت کر نے والے کا شکر گذار ہوتا خوش ہو تا ہا ہے "اور ڈمت کر نے والے کا شکر گذار ہوتا حوث ہو تا ہے کہ اس نے یہ فرض گفایہ اوا کیا "اور میرے فس کے میوب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدلی "یہ ذمت بوی عنیمت ہے "اس کی وجہ سے وہ اور گول کی نظروں میں کر جائے گا اور جاہ کے فیٹے سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ اذیں انسان بہت سے علیمت نے میں ایک نیک ہن جائے اور اس کے ایسے عیوب کا گفارہ کروے شیست ہے "اس کی وجہ سے وہ اور کوئی مرید اپنی تمام زندگی اس کا میں جائے اور اس کے ایسے عیوب کا گفارہ کروے جن کی ازالے پروہ قادر نہیں تھا۔ اگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اس کام کے لئے وقف کردے کہ اس کی نظر میں ماور اور دام برابر برا کی اور دشوار گزار کھائیاں ہیں "ان میں سے ایک کھائی بہت سے بریج اور دشوار گزار کھائیاں ہیں "ان میں سے ایک کھائی بہت سے دیسے میک اور دشوار گزار کھائیاں ہیں "ان میں سے ایک کھائی بہت سے یہ میست سی پر بیجا اور دشوار گزار کھائیاں ہیں "ان میں سے ایک کھائی سے سے سے میکائیاں اور سخت ترین مجاہدے کے بغیر شرنہیں ہو تیں۔

## کتابالریاء ریاء کابیان

ریاء کی ند تمت : ریاء حرام ہے 'اور ریا کار اللہ کے فغب کا متحق ہے۔ اس حقیقت پر آیات 'روایات اور آثار کی شمادت موجود ہے۔

<u>آياتِ كريم</u>: الله تعالى فرما آجيد فُويُلْ لِلْمُصَلِّينَ هُلَّا لَيْنَ هُمُ عَنْ صَلَا تِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يَرَا وَالْآبِ ٣٠١٣ آيت ٣-٥)

> ایے نمازیوں کے لئے بوی فرانی ہم واپی نماز کو بھلا یہ ہیں۔ ایک جگر ارشاد فرمایا:۔ والنیس یمکر وُن السَّیِّنَاتِ لَهُمْ عَلَابُ شَائِینَا وَمَکْرُ اُولِیْکَ هُو بَبُورُهُ

(پ۲۲ ر۱۱ ایت ۱۰)

ادر جولوگ بُری بُری تدبیری کردہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا یہ تکر نیست ونابود ہوجائیگا۔ حضرت مجابد ؒنے فرمایا اس میں اہلِ دیاج کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا ہے۔ اِنْمَانُطُعِمُکُمُرُلِوَ جُمِالِلَّهِ لِاَنْرِیدُکُمْ جَرَالْقُولَا شُکُورَا (پ۲۹ر۱۹ آیت ۹)

اِتْمانَطُعِمَكُ الوَجُعِالِلَهِ لِأَنْرِيكَمِنْكُمْ حَرْاَعُوْلا شَكُورَا(پ١٩،٢٩ آيت)
ہم تم و محض خدا كى رضا مندى كے لئے كھانا كھلاتے ہيں 'نہ ہم تم سے اس كابدلہ چاہيں اور نہ شكريہ۔
يہ آيت اُن قليمن كى تريف ميں وارد ہوئى جن كى ديت مرف الله كى رضا ہوئى ہے۔ فرمایا :۔
فَمَنْ كَانَ يَرُ جُورِلِقَاعُرَ يِّمُ فَلَيْعَمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةً رَبِّمَا كُمُانَ عَمَلاً صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةً رَبِّمَا كُمَانَ اللهُ ا

سوجو مخض اینے رب سے ملنے کی آرزو رکھ تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک ند کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! نجات س عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

انلایعمل العبدبطاعة الله یریدبهاالناس (ماکم-ابن عابل) بنده الله ی المامل ندرے جس سے لوگ مقمود ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ کی آیک روایت میں جو تخی شہید اور قاری کے باب میں معقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ان میں سے ہر فض سے فرمائے گاکہ تو جمعو ناہے 'صدقہ کرنے سے تیرا مقصدیہ تھا کہ لوگ تھیے تخی کمیں سے 'تو بھی جمعو ناہے 'جمادے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تھے بمادر کمیں۔ تو نے بھی جموث کما 'تو قر آن اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگ تھے قاری کمیں سے 'مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیہ خروی ہے کہ اقمیں ان کے عمل کا ثواب نمیں طے گا'ان کی ریا نے اعمال ضائع کردئے ہیں (مسلم) حضرت عبد اللہ این عمردوایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من داني رائي اللمبه ومن سمع سمع اللهبه (عارى وملم حبيب ابن مراش)

جو محض ریا کرتا ہے اللہ اسکے ساتھ ریا کرتا ہے اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔
ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس محض کو دوزخ میں ڈال دو اس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تنی (ابن انی الدّنیا) ایک روایت میں ہے' آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں' لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا' اللہ تعالی قیا سے کہ روز ایسے لوگوں سے فرمائیں گے' جاؤان لوگوں کے پاس جزامل جائے گی (اجر میں تھے۔ محمود فرمائی حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

استعینواباللهعروجلمن حبالحزن الله کاناه عامو من الله عزود

لوگول نے عرض کیا خزن کیا چزہے؟ فرمایا:۔

وادفی جهنم اعدللقر اءالمرائین (تنی ایو بریة) جنم من ایک وادی مجوریا کار قاریوں کے لئے تیاری گئے۔

ایک مدیث قدی میں یہ الفاظ ہیں:۔

من عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فهوله كله وانا منه برئ وانااغنى الاغنياءعن الشرك (ابن اجر الك الاجرية)

جو فخص میرے لئے کوئی کام فیرکو شریک بناکر کرے تودہ عمل اے مبارک ہو میں اس سے بری ہوں میں

شرك سے تمام بے بروابول سے زیادہ بے برواہ ہوں۔

حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم تمی دن روزہ رکھو تو سراور داڑھی میں تیل ڈالو'اور چکنا ہاتھ ہونوں پر بھی پھیر لو' تاکہ لوگ سے نہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو'اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو' جب نماز پڑھو تو دروازے پر پردہ ڈال دو' اللہ تعالی تعریف اس طرح تقییم کرتا ہے جس طرح روزی تقییم کرتا ہے۔ ایک حدیث

میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

لايقبل الله عزّوجل عملافيه مثقال نرّة من رياء (١)

الله تعالى كوئي اليها عمل تبول نبيس كرتاجس مين ذته برابر بهي ميا مو-

ایک مرتبہ حضرت عرق عضرت معاذابن جبل کو روئے ہوئے دیکھاتو روئے کوجہ دریافت ک انموں نے جواب رہا میں ایک مدیث یاد کرے رو تا ہوں جو اس قبروالے (مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم) سے شی ہے و رایا کرتے ہے۔

ان أدنى الرياء شرك (مران)

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بي مجمع تهاري بارے بيل ريا اور عني شوت سے وركتا ہے (٢) شوت وغيه محل ایک طرح کی مخل اور دقیق ریا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب ظل النی کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہو گاعرش اللی ك سائے ميں اسے جكہ طے گی جس نے وائيں ہاتھ سے صدقہ كيا ہو اور بائيں كو خرنہ ہوتى ہو ( بخارى ومسلم- ابو ہرية ) ايك حدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے تی من افعیات رکھتا ہے (بیسمقی-ابوالدرواع) سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا: قیامت کے روز ریا کار کو اس طرح نیکارا جائے گا؛ جیرے اعمال ضافع ہو سکتے ہیں " تیرا ثواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے اپنے اعمال کا جرطلب کرجن کے لئے تو عمل کر تا تھا (ابن ابی الدنیا۔ جبل السیحصبی) شداد ابن اوس مواہت کرتے ہیں كه يس ي مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو روت موت ويكما عرض كيا: يا رسول الله! آب كون روت بي قرمايا: يس الى اُتت پر شرک سے خانف ہوں' وہ نہ کمی بت کی پرستش کریں ہے' نہ سورج' جاند اور پھرکو پوجیں ہے' بلکہ اپنے اعمال میں ریا كريس مي (ابن ماجه و حاكم) سركار دوعالم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في زهن بيداكي تويد الني اور موجود چزول كم ساته لرزك اور منے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیے اور زمین کے لئے اخمیں مینیں بنا را۔ فرشتوں نے ایک ووسرے سے کما اللہ نے بہا ژوں سے زیادہ سخت چیز کوئی دو سری شیس بنائی اللہ اولها پدا فرمایا لوہے نے بہاڑ کاٹ ڈالے پر آگ پیدا کی اس نے لوہا مجھلادیا پر پانی کو عظم ہوا اس نے آگ بچھا دی پھر ہوا کو عظم ہوا اس نے پانی کونتہ و بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعالی ہے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپنی مخلوق میں سب سے نیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: میں نے ابن آدم کے دل ے زیادہ سخت کوئی چزدو سری نہیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقد کرتا ہے تواہیے ہائیں ہاتھ سے بھی چمیا تا ہے" تمذی-انس"۔ عبداللہ ابن البارك ايك محض سے روايت كرتے ہيں اس لے معاذابن جبل سے عرض كيا كہ جھے كوئى مديث سائيے جو آب نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو آپ یہ س کر موبڑے اور اتنا ردے کہ جھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہو گئے۔ تھوڑی در بعد خاموش ہوئے اور فرایا: ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا: اے معال ایس نے عرض كيا: يا رسول الله! آب ير ميرے مال باب فدا مول إكيابات مي؟ آب في فرمايا: من تهيس ايك بات بتلا يا مول أكر تم في اسے یاد رکھا تو تہیں نفع ہوگا اور بھول محے تو خدا کے بہاں تہماری کوئی جت کام نہ آئے گی اے معاد ! الله في آسان اور زمين پدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرائے میر آسان بنائے اور ہر آسان کیلیے ان سات فرشتوں میں سے ایک ڈربان مقرر کیا اور ہر آسان کو نمایت عظمت عطا فراکی می وشام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر چ سے بیں اوروہ عمل سورج کی روشن سے زیادہ منور ہوتے ہیں جب یہ عمل آسان دنیا تک چنچا ہے تو وہاں معنین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل والی لے جاواور صاحب عمل کے مند پردے اور میں نیبت کا فرشتہ ہوں مجھے علم ہوا ہے کہ میں کی ایسے عض کے عمل کو آئے نہ جانے دول جو

<sup>(</sup>۱) اس کی سد جمعے سیں فی۔ (۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

لوكول كى غيبت كرنا ب محافظ فرشت اس بندے كاكوئى دو سراعل پيش كرديت بيں اور اس كے وسطے سے اسے برم جاتے ہيں يمال تك كددد مرے آسان پر كنچ بين وہال معنن فرشت ان سے كتاب فرويد عمل لين جاؤ اور صاحب عمل كے مند پر ماردو اس نے اسي عمل ك دريع دنياوى چزى خوامش كى تقى ميرب پروردگار كا عم ب كه ميں ايے عمل كو آئے نہ جاتے دول وہ مخص اپنى مجلوں میں بیٹے کر فخر کیا کرنا تھا اپ نے فرمایا: اس کے محافظ فرشتے بندے کاوہ عمل لے کراور چرصتے ہیں جس میں سے نور پھوٹنا ہے'اے دیکھ کرخود فرشتے جران رہ جاتے ہیں' تیرے اسان پر منج ہیں دہاں معین فرشتہ کتا ہے ممبرو'اور اس عمل کو صاحب عمل کے منے پردے الد عمل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا علم ہے کہ اس عمل کو آھے نہ بدھنے دوں۔ وہ مخص اپنی مجلسوں میں لوگوں پر مجبر کیا کر آ تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بندے کاوہ مل نے کرچ سے آسان کی طرف برومیں سے جو روش ستارے کی طرح ہوگا اور اس عمل میں جے عمو عماز 'روزہ النج و تسليل كي كونج ہوگي جوشے آسان كاوربان كتاب محمرو 'اور اس عمل كو عمل والے کے منع پر اس کے پید اور پیٹھے پر مارو میں فرشتہ وجب ہوں میرے پرورد کارنے مجھے عم ویا ہے کہ میں اس عمل کو آمے نہ جانے دوں کی مخص جب کوئی نیک عمل کر ہا تھا تو اس میں عجب کو داعل کردیتا تھا ، فرمایا : محافظ فرشتے وہ عمل لے کریا نجویں آسان کی طرف بوسے ہیں جوشب زفاف کی دلمن کی ماند آرات ہو تا ہے'اس آسان پر متعین فرشتہ کتا ہے مصرو'اور اس عمل کو اس کے مالک کے منے پردے مارو اور اس کا بوجد اس کی گردن میں ڈال دو میں حد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے جمعے علم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے دوں کو وقف ان تمام لوگوں سے جاتا تھا جو اس جیساعلم ماصل کرتے ہے یا اس جیسا عمل کرتے سے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر آ تھا یہ مخص اس سے صد کر آ تھا اور اس کے بارے میں زبان طعن دراز کر آ تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز 'موزہ' جج 'عمرہ اور ذکوۃ کی عبادتیں لے کرچھٹے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں 'اس آسان پر متعین فرشتہ بھی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کتا ہے کہ ان اعمال کو عال کے مند پر ماردو کید مخص کمی اللہ کے بترے پر اس کی کمی مصبت ، پریشانی میں رحم نمیں کرتا تھا بلکہ اس کامعنیکہ اُڑا ایا کرتا تھا، میں رخم کا فرشتہ ہوں ، جمعے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے وول- فرمایا: اس کے بعد فرشتے نماز ' موزہ ' صدقہ و زکواہ ' مجاہرہ اور تقولی پر مشتل کھے اور اعمال لے کر ساتوں آسان کی طرف برھتے ہیں'ان کی آواز پیل کڑے کی آوازے مشابہ ہوتی ہے'اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے'اور اس جلوس میں تين بزار فرشة شامل موتے بين وہال متعين فرشته انسين آمے بدھے نسين دينا اور كتاب ان اعمال كوميا حب اعمال كى منوير مارو اس کے دل پر الا لگادو میں آپ رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہر گزنہ جانے دوں گاجس کے عال نے رضائے الی کے بجائے فیر الله كى نيت كى مو اس مخص في اين اعمال وعبادات ك ذريعيد على كه فقهاء كه يمان اس كا مرتبه بلند مو علاء كى مجلسون من اس کا تذکرہ ہو وردور ملکول اس میں اس کی شہرت مھیلے میرے رب کا تھم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دول۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہے اور اللہ رہا کار کا عمل قبول نہیں کرتا و فرایا: آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں 'روزے' ج ، عمرے 'اخلاقِ حنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عبادتیں لے کر آمے برجیس کے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے مول کے یمال تک کہ تمام پردوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کھڑے ہوں مے اور اس فض کو نیک اعمال کو مواہی دیں مے اللہ تعالی فرائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محرال ہوں اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا ارادہ نئیں کیا ' ملکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت ک 'اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ہاری لعنت ہو، تمام آسانوں سے آواز آسے گی اس پراللہ اور ہاری لعنت ہو، آسانوں اور زمین کا ذر و در ان پر لعنت بيمج كامعاذ كتے ہيں من عرض كيا: يا رسول الله! آپ الله في رسول بين اور من (ايك بنده فقير) معاذ بون آپ في فرمایا: میری افتداکر'اے معاذا پی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچاجو قرآنی علوم کے حال ہیں'اپنے گناموں کو ا پن ذیتے رکھ و در سروں کو ان میں ملوث ند کر ان کی زمت کر کے اپنا تزکید ند کر ند اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجو 'ونیا کے عمل

کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر'ند اپنی مجلس میں غرور کر'ورند لوگ تیری بداخلاقی سے ڈریں مے 'جب ایک سے زائد افراد تیرے پاس بیٹے ہوں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے بیخی مت بھمارورند تھے ہے دنیا کی برکات معقطع موجا کیں گی اوکوں کی آبدریزی مت کرورنہ دوزخ کے کتے تیرا کوشت نوچ لیں تے اور تھے چریما ورس مے اللہ تعالی فرات بن والتَّاشِطَاتِ نَشُطِّا (ب ٣٠ س ١٤٠١)

اورتم ہان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے تکالتے ہیں۔

اے معاق اتم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ فرمایا: وہ دونے کے گئے ہیں محوشت تو پیس کے اور بڑیاں مسموری سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پرمیرے ال باب فدا ہوں ان خصائل پر عمل میرا ہونے کی طاقت کس میں ہے 'اور دوزخ کے گوں سے کون بچے گا' آپ نے فرایا: ان پر عمل کرتا اس مخص کے لیے آسان ہے جے اللہ افتی دے ' رادی کتے ہیں کہ مدیث کے ذریے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی طاوت میں مشخول پایا کیا۔ (١)

تنظير : روايت بي كه حضرت عرابن الخطاب في أيك مخص كوكرون جمائ ويكما اب في فرمايا: اعكرون والعرون أفعا، خشوع كردن ميں نہيں ول ميں ہے۔ ابو امامہ البابل نے ايك مخص كومسجد كے اندر سجدے كى حالت ميں د كم كر فرمايا كتا اچھا ہو آاگر تو اسے محریں یہ کام کر آ۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کے فرمایا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب تھا ہو یا ہے تو شت پردجا تا ہے او کول کو دیکھ کرچشت بن جاتا ہے ، جب کوئی تعریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتا ہے ، برائی کرتا ہے تو عمل کم کردیتا ہے۔ ایک مخص نے عبادة ابن الصامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تکوار سے جماد کردں گا اور میری فیت یہ مولی کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو'اورلوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس فض سے فرمایا: تب بھتے بھے بھی عاصل نہ ہوگا۔ اس نے تین باریہ بات ناز ہوں۔ ایک مخص نے سعید این المستب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتّاكريّا ہے كياس كايد عمل ميح ہے انہوں نے پوچھاكيا تم يہ چاہتے ہوكہ تم پرالله كاغضب نازل ہواس مخص نے عرض كيا: نيس! انهول نے كمات تم جو بھى عمل كروالله نے واسطے كروا اور اس ميں مخلص رہو۔ محاك فرماتے ہيں تم مسى عمل ك بارے میں یہ نہ کما کرد کہ یہ اللہ کی رضا کی لیے ہے اور تہماری خوشنودی کی خاطرہے 'نہ یہ کما کرد کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور الل قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عرف ایک محض کو دُرّہ سے مارا 'اس کے بعد فرمایا مجھ سے بدلہ لو'اس نے عرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا' بلکہ اسے اللہ کے اور آپ کے لیے چموڑ آ ہوں' معزت عرق فرمایا بیہ توكونى بات نہ موكى يا توتم ميرے ليے چھوڑتے يا اللہ كے ليے چھوڑتے اس لے كما ميں تما اللہ كے ليے چھوڑ ما موں صرت عرق نے فرمایا: اب می ہے۔ معرت حس بعری دوایت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کی بیش به انجینہ تھے اگروہ اپنی مکیمانہ ہاتیں زبان پر لاتے تو انسیں بھی نظع ہو یا اور ان کے ساتھیوں کو بھی مگرانہوں نے شرت کے خوف سے اپنی زبائیں بندر محیں مدیہ ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی ایڈا دینے والی چرد کم لیتے تواہے اس در سے نہ مناتے کہ کسیں مجمور نہ ہوجائیں کما جاتا ہے کہ رہا کار کو قیامت کے دن چار اُلقاب سے بکارا جائیگا۔اے غدار اے رہا کار اے نقسان اُٹھائے والے اے بد کاردور ہواور الل سے اپنا ابر طلب کرجن کے لیے تو عمل کریا تھا تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے ضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اب قومال اور بھی خزاب ہو کیا پہلے زمانے میں لوگ اعمال میں ریا کاری کرتے تھے"

<sup>(</sup>١) كمَّابِ الزيد لا بن المبارك ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریاکاری کرتے ہیں ، عمل بالکل نہیں کرتے مکر مد فراتے ہیں کو ریا کا دائد کی تقدیم پر اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے ، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، حضرت حسن بھری فراتے ہیں کو ریا کا دائد کی تقدیم پر غالب ہونا جاہتا ہے ، وہ بڑا آدی ہے ہیں اللہ کے یہاں توہ بڑا قرار ریا جاپ کا ہے ، مؤمنین کے قلوب کے بید جاہتا ہے کہ لوگ اے اچھا ہے میں مجملا وہ اے اچھا کہ جب بندہ ریا کر آ ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو و کھو ، مجھ کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قاوۃ فراتے ہیں کہ جب بندہ ریا کر آ ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو و کھو ، مجھ این سے خاتی کر رہا ہے۔ مالک ابن دینا و فراتے ہیں کہ قاری ہیں ، فنیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جو محض ریاکا کو دیکنا جا ہے وہ مجھے و کھیے این کے قاری ، حوال کی وضع رات کو افتیا رکر وان کے مقالے ہیں اس کی فنیلت زیادہ ہے کہ دن البارک العقوری فراتے ہیں محل کو ضافتے ہوں کہ بیک دن میں نیک بننا مخلوق کے ہوتا ہی اور رات میں رب العالمین کے آپر سلیمان فراتے ہیں عمل کو ضافتے ہوں حالا کہ وہ خراسان میں ہوتے ہیں اور کی خوات ہی المال کے کہوں میں ہوتے ہیں اور کو مطوف کملائے کے شوق میں میں ہوتے ہیں تو بیت اللہ کا مجاور اور مطوف کملائے کے شوق میں میں ہوتے ہیں اور عمارت کے اور کر دیکر ایس میان کہ کہ ان کا مید عمل اس سے زیادہ امیت نہیں رکھتا کہ وہ کی وہ سرے شرکی اور عمارت کے اور کر دیکر میں اس کی اور اور اور میں رکھتا کہ وہ کی دو سرے شرکی اور عمارت کے اور کر دیکر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم این اور ہم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر کھل ایمان نہیں رکھتا۔ میں کہ کی اور کا در کر دیکر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم این اور ہم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر کھل ایمان نہیں رکھتا۔

### ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت : جانتا جائے کہ ریا دواہت ہے مشتق ہے اور ممعۃ ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادوں اور کاموں کا مظاہرہ کرکے لوگوں کے دلوں ہیں قدر و منزلت کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال سے بھی ہو گا ہے اس لیے ریا کی تعریف میں یہ صفیعی بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے دراید کی جائے۔ اس اعتبار سے بھاں چارچزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریا کار یعنی عابد و دو سرے وہ آدمی جے دکھلانا منظور ہو العنی جس کے لیے ریا کی جائے۔ اس اعتبار سے بھاں چار میں ریا مقصور ہو ، چونے خود انس ریا۔

وہ چیزس جن میں ریا ہوتی ہے: ریا کاریا نج چیزوں میں ریا کاری کر آہے اور لوگوں میں شرت کا طالب ہو تا ہے بدن میت ، قول عمل مجمعین اور خارجی اشیاء۔ دنیادار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جا و هنزلت عاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو داخل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خفیف ہے۔

بدن کے ذریعے دین میں رہا : اور اس رہا کی صورت یہ ہے کہ جم پر لاغری اور ذردی طاری کرلی جائے آکہ لوگ یہ مجمیں کہ یہ محض دین میں شدید محنت کرتا ہے اس پر آخرت کا خوف غالب ہے۔ لاغری کم خوری پر اور ذردی شب بیداری پر دلالت کرتی ہے اس مرح بالوں کی پراکندگی بھی اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ اسے دین کی بہت فکر ہے ہمہ وقت عبادات میں معروف رہتا ہے 'یماں تک کہ سرمیں کتاما کرنے کی فرصت بھی میشر نہیں 'جب اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ ان سے مردی پر استدلال کرتے ہیں اور فنس کو اس سے خوشی ہوتی ہے 'اس کے مطابہ ہے آواز کا پہت کرنا 'آئموں کے اردگر دھلتے پڑجانا ' ہوت کو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض بھٹہ دوزے سے رہتا ہے خوف خدا سے آواز پست ہوگئی ہے 'یا بعوک کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی 'اس لیے حضرت میٹی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی محض روزہ رکھے تو اسے ایوں میں تیل ڈالنا چاہے' کاکھی کرنی چاہے' آئموں میں سرمہ لگانا چاہے' اور ہونٹوں پر چکنا ہاتھ کھیرلینا چاہے' ناکہ

لوگ روزہ دارنہ سمجھیں ، قریب تریب ہی هیعت حصرت الد ہریرہ سے معقول ہے ، ان حصرات نے ریا کے گناہ سے بیخے کے لیے یہ بدایت کی شیطان ان ہی راستوں سے مبادت گذار بیندوں کو ریا کا رہتا تا ہے۔ حصرت مبداللہ ابن مسعود تے بھی روزہ داروں کو فیر روزہ داروں کی طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی قربی ، دوزہ داروں کی طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی قربی ، خوب صورتی ، دراز قامتی ، احصاء کے تامب اور رنگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔

بینت اور لہاس کے ذریعے رہا : بالوں کو پراکندہ کرتا موجیس منڈوانا سرجھا کرچانا دھرے دھرے حرکت کرتا ہیشانی پر نشان سجدہ باقی رکھنا کھورے اور موٹے کپڑے پہنٹا اون کی حبازیت ن کرنا کروں کے دامن پزلیوں تک لفانا آستین سے چھوٹی رکھنا کپڑے گندے اور پہنے ہوئے رکھنا ہیں ہیں ہوئے رکھنا ہیں سے جا ہے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیس کہ یہ فض سنت کا بابند ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا قبع ہے۔ ای بین ہوند کے کپڑے پہنٹا سجاوہ پر نماز پر حنی اور نیلے رنگ کے کپڑے پہنٹا ہی داخل ہے آگرے بہنٹا ہی داخل ہے ناکہ صوفیات مشاہت ہو والا تکہ تفتوف کے حقائق ہے وہ کتنا ناواقف ہے یہ وہ خود جانتا ہے مماہہ کے اور جاور داخل ہے آگر کہ اس ایک سے وہ سب کی نگا ہوں کا مرکز ہے گا اور لوگ اور لوگ اور لوگ اور لوگ اس کی احتیا ہے اور اس کے مریہ کو آخروں پر نظالین ہی داخل ریا ہے کہ واستے کے خبار سے بھی اپنی آ محموں کو بچا کرچلتے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے کہ اس کی احتیا گا تھر بھی اور احترام واکرام کا معالمہ جالل آدی علاء کا لباس پنے اور ان کی وضع اختیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اسے بھی عالم سمجھیں اور احترام واکرام کا معالمہ کریں۔

لباس کے ذریعہ ریا کرنے والوں کے مخلف طبقات ہیں ' بعض اپنے آپ کو زاہد طا ہر کر کے ٹیک لوگوں کے ہماں منزلت کے طالب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوئے گئنے نہیں باکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محض کو دنیا کی ذرا پر والا اللہ ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوئے کو واس قدر تکلیف شہر ہے۔ اگر اسے متوسط درج کے صاف سخرے کڑے پہنا دیتے جائیں جو اکا برین سکف پہنا کرتے تھے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے جس قدر تکلیف اس ڈرے کہ کمیں صاف سخرالباس پہنے ہوئے دکھکو کو میں کرے جس اس ڈرے کہ کمیں صاف سخرالباس پہنے ہوئے دکھکو کو گئا ہے۔ بعض لوگ اہل ونیا ' باوشاہوں ' لوگ بید نہ کمیں کہ اس نے ڈہر ترک کرویا ہے۔ اور اب پر دنیا واروں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ اہل ونیا ' باوشاہوں ' وزیروں اور آخری ہوئی مشکل میں رہتے ہیں آگر حمرہ لباس کہنیں تو فقراء انہیں مَد کردیں ' اور پیوند ڈدہ معمولی کڑے کہنیں تو بادشاہوں اور دوات مندوں کی نظروں سے گر جائیں ' وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گراپ کو وہ باری نظروں میں گراپ کو وہ باری نظروں میں گراپ کو باری سے بھی بیوہ جاتے ہیں۔ ان خواس کرتے ہیں ' بظا ہران کے کہڑے ساوہ ہوتے ہیں لیاں بیا او قات قیت میں الداروں کے لباس سے بھی بیوہ جاتے ہیں۔ ان کہروں فریقوں فریقوں میں کمیاں متبولت عاصل کرتا ہا جے ہیں ' اگر سے ان موتے ہیں باکر ہوئے وہ وہ وہ انہاں کہوں اور الداروں کی لباس پرنا کے انہوں اور الداروں کی نظروں سے کرجا تھی جونے والے جانور کی طرح پالمیا ہے ہیں ' انہیں یہ ڈر ہو تا ہے کہ یہ لباس پرنا کروہ ہادشاہوں اور الداروں کی نظروں سے کرجا تھی ہوئے وہ فرون فریقوں میں کم ہو ' کین وہ اللہ کے نین دو اللہ کے تیا رہ ہوں ' اگر چہ ان کہڑوں کی قیمت ان کے لباس سے کم ہو ' کین وہ اللہ کے نیک بیکوں کی زبان سے بھی بیا ہوئے کی بیکوں کی ذباس ہے کہ ہوئے کروں کی قیمت کی دونا کیا وہ سے کہوں کیا ہوئے کی بیکوں کی ڈباس ہے کہوں کروں ہوئے ہا کہ انہوں کروں کی ہوئے کو اس سے بھی ہوئے کی بیکوں کی ذبان سے بھی بیکروں کی قیمت کروں کی ہوئے کو انہوں کروں کی گوئے کی دونان کروں کی ہوئے کو انہوں نے اپنی وسے کروں کی گیست ان کے در نہوں نے کی دونوں کروں کی گوئے کروں کی دونان کروں کی کیا کہ کروں کی دونان کروں کی کیا کی کیوں کے کیا کہوں کی کیا کی کروں کی کیا کی کروں کی کے کروں کی کیوں کیا کی کروں کیا کے کروں کیا کیا کروں کی کروں کی کیوں کروں کیا کہوں کروں کی کو کروں کی کروں کیا کروں

ظامہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی معولیت اور شہرت سمحتا ہے وہ نہ اس سے کم ترپر رامنی ہو تا ہے اور نہ بلند ترپر'اگرچہ وہ مباح ہی کیوں شہو' یہ الل وین کا حال ہے الل ونیا چش قیت لباس معرف لباس پہنتے ہیں' لیکن گورے ہا ہر حمدہ عاموں اور قیتی سازو سامان کے دریعے رہا کرتے ہیں' یعنی وہ لوگ اسپے گھروں جس معمولی لباس پہنتے ہیں' لیکن گورے ہا ہر حمدہ لباس پہن کراور بن سنور کر نکلتے ہیں ٹاکہ لوگ مالدار حمیں۔

كلام ك ذريع ريا : كلام ك ذريع الل دين اس طرح رياكرت بين كدوعظ وهيحت كوابنا مشغله بنا ليت بي حكمت اور

دانائی کی ہاتیں بناتے پھرتے ہیں اخبار و آفار یاو کرلیتے ہیں ناکہ دوڑ مو کی ہات چیت ہیں کام آئیں اور خاطب کرت علم اور سکھ بین کے احوال و واقعات سے شدید شخت کا احتراف کرسے دیا ہوت کا معظوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کرت دیتے رہتے ہیں ناکہ لوگ یہ سمجیس کہ بھارے بیٹ تیک ہیں ہر لحد عبارت میں مشخول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سانے امر بالعوف اور شی عن المسکر کرتے ہیں مکرات پر اپنی شدید تا رافتگی طاہر کرتے ہیں کوگوں کو معاصی میں جالا و کھ کر ایسے شدید کرب کا اظہار کرتے ہیں ایس کرتے ہیں مور ہو ہوں کہ ایسے شدید کرب کا اظہار کرتے ہیں اور شون کا پتا ہے مفظ مدیث اور شیوخ مدیث سے طاقات کا دعوی کرتے ہیں مدیث بیان کرتے ہیں مدیث بیان کرتے ہیں مال کا اس سے خوف اور شون کا پتا ہے مضاف ور شیوخ مدیث سے طاقات کا دعوی کرتے ہیں مدیث بیان کرتے میں مدیث بیان کرتے ہیں اور کوئی مدیث بیان کرتے اس میں طال ہلائے میں یا اس کے تھی افری میں جو کی مدیث وائی کا گرعب پڑے و مشن کو ذیر کرتے کے لیے لی چوٹی معظال رائے قائم کرتے ہیں جارت میں فصافت و سلامت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وہاں کوگراس کو مرعوب کرتے ہیں کہ اضاف وہ میں افراد میں افراد وہ شائی و کر ایسے جیں۔ اور لوگوں کے داوں کوا پی طرف ماکل ہیں۔ اور کوگوں کے دوس کا امراز کی طرف ماکل کے دوس کا امراز کوگراس کے داوں کوا پی طرف ماکل میں کہ دوس کی اور تھے اور خریب افراد و تراکیب منظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے داوں کوا پی طرف ماکل کرے کے لیے دوسی طاہر کرتے ہیں۔

عمل کے ذریعے رہا : شاہ نمازی کا دیر تک قیام کرنا کورہ ہے وہ طویل کرنا محرون جھکانا کرکے الفات کرنا سکون اوروقار
ظاہر کرنا کد موں اور ہا تھوں کو برابر رکھا و فیروا عمال جن ہے نماز میں خشوع و خضوع اور رخبت معلوم ہو نمازی طرح ہے رہا کا رانہ
اعمال روزے 'ج' مدقہ 'و زکوۃ اور فردو وجاد میں بھی ہو سکتے ہیں 'کھانا کھلانے میں بھی رہا ہوسکتا ہے 'اس طرح چلنے میں متواضح
اعمال روزے 'ج' مدقہ 'و زکوۃ اور فردو وجاد میں بھی ہو سکتے ہیں 'کھانا کھلانے میں بھی رہا ہو تا ہے مدیہ ہے کہ رہا کا رائی می متواضح
اور سرگوں رہنے کا عمل 'بات کرنے میں سکون و وقار کا مظاہرہ و فیروا عمال میں رہا ہو تا ہے مدیہ ہے کہ رہا کا رائی می ضورت
کے لیے تیزی سے لیکتا ہے 'کین جب کوئی دیو ایس کے سامنے آجا تا ہے تو فرا اپنی جال بدل دیتا ہے اور آہستہ آستہ چلنے لگنا
ہے 'کردن سینے پرڈال لیکتا ہے 'تا ہوں ہو گئا ہے 'کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر فارشح بن جا تا ہے 'وہ اللہ کویاد کرکے خشوع نہیں کرتا ' بلکہ
او میں بھر ہوتا تا ہے پھر تیزی سے چلنے لگنا ہے 'کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر فارشح بن جا تا ہے 'وہ اللہ کویاد کرکے خشوع نہیں کرتا ' بلکہ
اوگ تھائی میں بھی اس طرح چلتے ہیں جس طرح ان کی دیا کاری بید جائے گئی 'بلک وہ مرف لوگوں کے سامنے رہا کاری سے فکھ
اک برائی میں جس کرتے ہیں 'الل دنیا کی عمل کے ذریعے رہا کاری بید جائے گئی 'بلک وہ صرف لوگوں کے سامنے رہا کاری کرتے تھے
اس نہائی میں بھی کرتے ہیں 'الل دنیا کی عمل کے ذریعے رہا کاری بید جائے گئی 'بلک وہ صرف لوگوں کے سامنے رہا کاری کرتے تھے
مسلسل حرکت دیے ہیں 'اور کشمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں 'وامن پکڑے درجے ہیں 'اور کشمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔
مسلسل حرکت دیے ہیں 'اور کشمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔

دوستوں اور ملا قاتیوں کے ذریعے رہا ۔ شاہ کسی کا یہ چاہٹا کہ کوئی عالم میری ملا قات کے لیے آئے 'آکہ لوگ یہ کمیں فلاں محض اتنا اہم آدی ہے کہ اس کی فلاں عالم یہ فلاں عابد ہے دیدہ شغیر ہے 'اوروہ اس کی ملا قات کے لیے آئے ہیں 'یا یہ کمیں کہ دین میں اس کا مرتبہ بلند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کمی بادشاہ یا کسی بدے شای افری ملا قات کے خوا باں ہوتے ہیں 'اکہ عوام الناس اس کی دی مقلمت کا امتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کے شدہ سے کرتے ہیں ٹاکہ یہ فابت کر سکیس کہ انہوں نے بہت سے شیوخ سے ملا قات کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے 'وہ شیوخ

کی طاقات اور ان سے استفادے سے نقافحر کرتے ہیں 'خاص طور پر جب کوئی اختلافی محت ہو'اور دو سرے فریق کونیا دکھلانے کی ضورت پیش آجائے تب اس طرح کے دعوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلال مخص کو دیکھا ہے' فلال شخصے سے بات سی ہے' فلال فلال ملکوں کاسٹر کیا ہے' اور استنے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چڑیں جن سے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تخلق میں خرت اور مزات حاصل کریں 'بعض اوگ مخلق کے حسن اعتقادی قائع ہوجاتے ہیں 'ور ہمنے دا ہمب معبدوں ہیں چلے ہاتے ہیں 'اور یرسوں ہا ہر نہیں نگلے 'بحت سے عابد عرصہ درا نے کے پہا ڈوں کی چیٹوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور یعے نہیں اُرتے 'ان کی یہ دو پوشی اس بقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ہارے ہیں اچھا اس ایس بھی ہوتی ہے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہے یا ان کی طرف کسی جرم کی نبعت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حسن اعتقادیر جس کے سارے وہ ان کی طرف کسی جرم کی نبعت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حسن اعتقادیر جس کے سارے وہ کوشہ نشین ہوگے قائع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں اپنی برآت سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چیٹی اور غم قابل دید ہوگا' لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ وہ مزار دل کی اور شکوک و شہمات کے اند ھرے مطالے کے لیے دوہ ہزار دول جو گا' لوگوں کے دلوں میں اپنے ان ان کی طبح نہیں رہتی' لیکن جاہ ہے جوٹی الحال حاصل ہو تا ہے آگرچہ یہ قدرت دیریا نہیں نے اس موضوع پر سرحاصل گفتگو کی 'جاہ آگی فررت اور کمال ہے جوٹی الحال حاصل ہو تا ہے آگرچہ یہ قدرت دیریا نہیں ہے 'اور صرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو کتے ہیں' لیکن کیو نکہ آکٹرلوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو تھتے ہیں' لیکن کیو نکہ آکٹرلوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو تھتے ہیں' لیکن کیونکہ آکٹرلوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور نظر آتے ہیں۔

بت سے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر مطبئ نہیں ہوتے پلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی تعریف د توصیف میں معمود نہ ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو، ٹاکہ لوگ سنر کر کے ان سے مطاقات کے لیے آئیں ، بعض بادشاہوں کے یمال اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں تاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات بوری ہوں ، عوام میں وقار و اعتبار حاصل ہو، بعض لوگ اس سے ذریعے مال کمانے اور جمع کرتے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہ مال تیم میں مسینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملیت ہو، ریا کا روں سے تمام طبقات میں یہ انتمائی بدترین طبقے ہیں جو ذرکورہ بالا

 توسیع کا خیال تمام نتنوں کی جرب عادیا مال سے محبت رکھنے والا انسان ول اور دیان و فیروے گناہ ترک کرنے پر قادر نسی ہے پھر آگر كى كاجاه اس كى خواہش اور حرص كے بغيروسيع موجائے اور اس كے زوال سے كبيرہ خاطرند موتواس ميں كوكى حرج بھى نسي ب بھلا رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ٔ خلفاء راشدین اوران کے بعد علاء دین کی جاہ و منزلت سے بدم کر کس کی جاہ و منزلیت ہو سکتی تھی لکین جاہ ان کا مقصد نہیں رہی 'اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا آگر چہ دین کے لي نقصان ده ب ليكن اس پر حرمت كا عم نيس لكايا جاسكا-اى لي بم يد كيت بين كه أكر كوئي فخص كمرے با براج مي كرا عيد اور بن سنور کرنگے تو اگرچہ یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ عبادت کے ذریعے ریا نہیں ہے ، ملکہ دنیا سے ریا ہے اس پر دو سری آرائشوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی دلیل حصرت ما بحث کی بدروایت ہے کہ ایک دن انخضرت مللی الله عليه وسلم نے محابہ کے پاس جانے كا ارادہ كياتو آپ نے پانى كے ملكے ميں د كھ كرا بيتے بال اور محامد درست كيا ميں نے عرض كيانيا رسول الله إكيا آب بمي الياكرت بين؟ آب في فرايان الله تعالى اس بندے كو بمجوب ركمتا ہے جوابي بمائيوں كياس جاتے وقت زینت کرے (ابن عدی فی الکائل) آپ کا یہ عمل عبادت تھا کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دینے انسیں اتباع حق کی ترغیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرتے پر مامور تھے اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبادے آپ پراپ فا ہری احوال کو بھتر بنانا واجب تعا، الکہ آپ ان کی نظروں میں حقیرند ہوں <sup>ب</sup>کیوں کہ عوام کی نظریں طاہر ٹھمرتی ہیں ہاطن تک نئیں پہنچتیں۔ اب آگر کوئی محض لوگوں کی نظروں میں ان کی نہمت اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت واحرام کا طالب ہوتواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانیان کو زمت کی تکلیف سے بیخے 'اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے 'مجمی پیر طلب اطاعت بن جاتی ہے' اور مجمی ندموم بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقصد پر ہے ، جیسا مقصد ہو گا دیبا ہی تھم نگایا جائے گا۔ اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آگر کوئی مخض الدارول کی ایک جماعت پر صدقہ و تواب کی نبیت سے نہیں بلکہ منی کملانے کے ارادے سے بچھ مال خرج کرے توبہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔

صدقہ نماز 'روزہ 'جاداوڑج وغیرہ عبادات کے ذریعے ریا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں 'ایک تو یہ ہے کہ اس کا مقصدان اعمال سے محض ریا ہو' وہ کی اجر و تواب کا خواجشند نہ ہو' اس حالت میں اس کی تمام عباد تیں ضائع ہوجاتی ہیں 'یوں کہ اعمال کا بدار بوت ہو تا ہے 'اور ان اعمال میں عبادت کی نیت نہیں تھی' اس لیے تواب سے محروم رہے گا' مجر موف اعمال ہی ضائع نہیں ہوگا ، جیسا کہ اس پر تے کہ ایسا ہوجائے ہیں ہوگا ، جیسا کہ اس پر تے کہ ایسا ہوجائے ہیں۔ گنا ہو ہو کا بیسا کہ اس پر تاب کہ دچہ کا تعلق بندوں سے ہے کہ انہیں و موکا دیا اور ان کے مصاحبے میں آیات و دوایات دلالت کرتی ہیں۔ گناہ ہو کا ، جیسا کہ اس پر تاب کی دو و جہیں ہیں' ایک دچہ کا تعلق بندوں سے ہے کہ انہیں و موکا دیا اور ان کے ساتھ فریب کیا' کیوں کہ وہ اللہ کا تعلق اور مطبع بندہ نمجھ رہے جے' کیکن حقیقت اس سے مختلف تھی' ہو و دین کے مصاحبے میں ہو گا ، جیسا کہ اس طرح قرض چکا فریس طرح اوا کیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ واحسان سمجھا ہو اس میں ہی گناہ ہوگا 'کیوں کہ اس طرح قرض چکا فریب ہے' اور مکروہ فریب کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا نے کو حشش ہو کا میں ہی گناہ ہوگا 'کیوں کہ اس طرح قرض چکا اس طرح اوا کیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ واحسان سمجھا کو حشش ہو کا نہوں کہ اس طرح قرض چکا فریب ہو اللہ کی عبادت کردہا ہے لیکن مقصود غیراللہ کو بنا تے ہوئے ہو تو کو یا اللہ کے کا خوف یا عظمت نہ ہوگا 'کیوں ہو کی فرید کی ہیت نہیں ہی تو اس کی مثال ایس ہو جیسے کوئی محض تمام دن کی بادشاہ کی ضدمت میں ہاتھ بائد سے دیادہ و کا کیوں اس کے خلاص نہ ہوگا ہوں اور بائد یوں کو اپنا مقصود بنایا اس سے زیادہ ذکیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ خدمت کی نیت نہیں کی 'بلکہ اس کے خلاموں اور بائد یوں کو اپنا مقصود بنایا اس سے نیادہ ذکیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کی میں تو بھی کہ اس کے خلاص اور بائد یوں کو اپنا مقصود بنایا اس سے نیادہ ذکیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کی میت میں تو بھی کہ اس کے خلاص اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کو کیا کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کو کیا کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کو کی کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کی کیا کہ بندہ کی کہ بندہ اللہ کو کیا کہ کو کے بارے جس کے ہاتھ میں نہ کی کو کیا کہ کو کی کہ بارے جس کے ہاتھ میں نہ کو کی کی کی کیا کہ کو کی کی کو کیا کہ کو ک

جاسكا ہے كدوه اس مخص كے بارے ميں يہ تعور ركھتا ہے كداس سے ميرى اغراض نطاده بورى موں كى الى اس كى قربت ميرے ليے الله كى قربت سے زيادہ منيد فابت ہوگى اى ليے تو اس نے بادشاموں كے بادشاہ پر اسے ترج دى ہے اور اسے اپنى عبادت كا مقعود فمرالیا ہے اس سے بید کراور کوئی معتملہ خزیات کیا ہوگی کہ ظلام کو آگا پر فرقیت دی جائے ہی بات انتائی ملک ہے اس ليے سركارود عالم صلى الله عليه وسلم نے اسے شرك اصر قرار دیا ہے (احد-محدود ابن لبيد) رياكناه سے خالي سي سے اليكن رياك بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں 'جیسا کہ عقریب اس کی بحث آئے گی مکی ریا میں محال سخت ہے میں معمولی ے اگر دیا میں اور کوئی بات نمیں تو یہ کیا کم ہے کہ آدی غیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے کیوں کہ اس نے اللہ کے تقریب ک نیت نہیں کی والحوا فیراللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ أدیں اگر فیراللہ کی رکوع و جود کے ذریعے تعظیم کر آ و صاف کا فرموجا آ۔ لیکن ریا میں کفر خفی ہے میوں کہ ریا کارا بے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتاہے 'اور یہ تعظیم رکوع و مجود پر اُجارتی ہے 'اس کیے مجود و ركوع سے من وجد ان كى معى تعظيم موتى ہے نيت ميں الله كى تعظيم موجود نيس متى۔ اور من دجد تعظيم علق متى ترية عبادت شرك ك قريب موئى اليكن كيول كداس عبادت سے اس كامتعديہ تقاكہ ديكھنے والے كے دل ميں ميرا رتبہ بدھے اللا مروہ عبادت جيسي حرکات کردہا تھا لیکن دراصل وہ اپنی مظمت کا اعتراف کرانا چاہتا تھا اس کیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک بخنی ہوگیا۔ ریا ایک انتمائی جابلانہ عمل ہے مرف وی ریا کار ہوسکتا ہے جے شیطان نے فریب میں جتلا کرر کھا ہو 'اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے وہی اس کے جال اور مستقبل ك مفادات كا تحقظ كرسكت بي منود بالله خداكوان سے زيادہ الله يا ر ماصل نبيل ب-اس ليے تواس في اپنا رُخ الله ب محير كران کی طرف کیا ہے اور ول سے ان کی طرف متوجد ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپن طرف ماکل کرسکے اگر اللہ تعالی ایے مخص کوونیا و آخرت میں اپنے بندول بی کے سرد کردے تووہ کمی بوے سے بوے عمل پر معمول سے معمول اجرنہ دے سکیں وہ بے جارے خود اسيخ نفع و نقصان پر قادر نهيل دو مرول كوكيا نفع د نقصان پنچا كتے ہيں ،جب وه دنيا ميں كوئي افتيار نهيں ركھتے و آخرت ميں كيا كريس مح جمال بيه حال موكا

يُوَّالُّا يَحْزِي وَالِدُّعَنُ وَلَدِهُولَا مَوْلُودُهُو جَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْ (ب٢١٣ ١٣ ايت ٢٣) جس دن ندكولي باپ اپ بيٹي كى مرف سے كه مطالبہ اداكر سے كا اور ندكولي بينا سے كه دوا پناپ كى طرف سے ذراجى مطالبہ اداكر سے۔

وہاں تو انبیاء بھی نفسی نفسی نکاریں ہے 'یہ رہا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے ثواب 'اور اللہ کے تقرّب کو ونیا کی جموثی طع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کررہا ہے 'اس حقیقت میں کسی جنگ کی مخبائش نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے رہا کرنے والا اس کے فضب کا مستق ہے ' مقا بھی اور ثقائی بھی 'اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجرکی نیت بھی رکھتا ہو 'اور اجرکی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور افلاص فی الدین کے منافی عمل ہے اس کا بھی ہم کما ہواؤہ اور معن بیان کر بھی ہو 'اور اجرکی نیت نہ درکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور افلاص فی الدین کے منافی عمل میں اسے قطعا کوئی ثواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا چاہئے کہ ریا کے بعض درجات بعض ہے شدید تریں 'ریا کے درجات میں یہ نفاوت اس کے ارکان کے انتقاف کی بناپر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول ریا دوم جس چڑھے ریا کی جائے 'سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

يملائركن : ريا-ننس ريا دو مال سے خال نهيں يا وہ مجرة موكى يعنى اس بيں الله تعالى كى عبادت اور تواب كى نيت نه موكى يا تواب كا ارادہ موكاتو يہ توى ترجى موسكتا ہے، ضعيف ترجى موسكتا ہى اور ريا كے برابر بھى۔ اس امتبار سے ريا كے چار درجات موجاتے ہيں۔ بہلا درجہ : اوریہ تمام درجات میں سخت ترہے کہ اراوہ تواب بالکل نہ ہو، چیے کوئی فض اوگوں کے سامنے نماز پڑھ'اگروہ تناہو آلو نماز نہ بڑھتا بعض اوقات ایسا آدی بلا طمارت بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقصد صرف ریا ہے'اس لیے اللہ کے نزدیک غضب کا نستی ہے کی تھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ذمت کے خوف سے مال کی ذکوۃ اداکرے'اور ثواب کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف نہ ہو آلتے ہرگز ادانہ کرتا۔

دوسرا درجی : ثواب مقصود تو ہو اکین یہ مقصد ضعیف ہو الفرض اگر وہ خلوت میں ہو تا تو یہ عمل نہ کر تا کیوں کہ ارادہ ثواب اتنا توی نہ ہو تا کہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارادۂ ثواب نہ بھی ہو تا تب بھی ریا کی دجہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا ہے درجہ پہلے درجے کے قریب ہے اس میں ارادۂ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو ایسا محض بھی خضبِ اللی کا مستق ہے۔

تیسرا درجہ : بہ ہے کہ قصد ریا اور ارادہ ٹواب دونوں برابر ہوں ' شا آگر دونوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا اگر ایک ہوتا دوسرانہ ہو آتو عمل کی رغبت نہ ہوتی اس محض کا حال ہے ہے کہ اس نے بعنا سٹوارا ہے اتنا ہی بگا ڑا بھی ہے اوقع ہے ہے کہ ایس محض کو نہ ٹواب ملے اور نہ وہ عذاب میں گرفتار ہو کیا اتنا ہی ٹواپ ملے بعنا عذاب ہو ' فلا ہری دوایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا محض بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محفظ کو کہتے ہیں۔

چوتھا درجہ : یہ کہ لوگوں کا عبادت سے باخر ہونا اس کے لیے اتن اہمیت کا حال نہ ہوجس قدراہے تواب کی ضورت ہو' چنانچہ آگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہوتب بھی وہ عبادت ترک نہ کرے' یا صرف ارادۂ عبادت اے عمل پرنہ آکسائے ایسے فض کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے صبح علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اسے ارادہ ریا کے بعد رعذاب ہوگا اور ارادہ تواب کے بعد رثواب یائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیثِ قدی "میں تمام بے نیا ذول سے زیادہ شرک سے بے نیا ز ہوں " پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

روسرار کن : جن چیزوں کے ذریعے ریا کی جائے 'یہ اطاعات و عبادات ہیں۔اس رکن کے اعتبارے ریا کی دو تشمیں ہوتی ہیں۔ا بس 'ایک اصل عبادات سے ریا کرنا دو سرے عبادات کے اوصاف سے ریا کرنا پہلی تشم جو ریا کی سخت ترین تشم ہے تین درجات پر مختل ہے۔ مختل ہے۔

إِنَّاجُاءًكُ المُنَافِقُونَ قَالُوانَشُهَدُ الْكَلَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّالَمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (پ٨٣/١٥ است ا)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں آ کہتے ہیں کہ ہم دل سے گوائی دیتے ہیں کہ بینک آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس کے باوجود) اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کمنے میں) جموعے ہیں۔

این ان کا قول ان کے دل کی ترجمانی نئیس کرتا۔ ایک مید ارشاد فرایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُجِبُكَ قَوْلُمُفِي الْحَيَاةِ التُنْيَاوَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْمِ وَهُوَ الْذَالْخِصَامُ وَإِذَا تُولِّى سَعَلَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرَّثَ وَالنَّنُسُلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ (بِ٢٥ مَ اسْهُ٢٠)

اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگوجو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزودار معلوم ہواور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضرو ناضر بنا آ ہے اپنے افی الفتہ پر کالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نمایت شدید ہے اور جب پیٹے پھیر آ ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھر آ رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے 'اور (کسی کے) کھیت یا مونیٹی کو تلف کردے اور اللہ تعالیٰ فساد کو بہند نمیں فرماتے۔

ایک آیت پر ہے:۔

وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوا امْنَا وَإِذَا حَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (ب ١٣ م ١٣٠١) اوريه لوگ جب تم سے طح بين كمه ويت بين كه بم ايمان لائ اور جب الگ بوت بين تو تم پر اپن الكيان كاك كات كمات بين مارے غيل كے۔

نيزارشاد فرمايا :\_

يُرِّ أَنُّوْنَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ اللَّهَ اللَّهَ قِلْيهُ لَأَنْ تُنْبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكُ لَا إِلَى هَوُلَا ءَوَلَا اللَّهِ اللَّهُ قَلْهَ اللَّهُ اللَّ

صرف آدمیوں کو د کھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں وونوں کے درمیان نداد هرند أدهر-

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار آیتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں نفاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ کمی مقصد کے لیے اسلام تبول کرلیتے تھے 'ہمار' زمانے میں اس طرح کا نفاق کم پایا جا تا ہے 'لین الیسے لوگ اب بھی بہت ہیں جو طورین کے نظریات پر بقین رکھتے ہیں 'اور دوزخ جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں انکار کرتے ہیں 'یا اباحیت پندوں کی اِتباع میں شرع احکام کو منسوخ سیجھتے ہیں کیکن زبان سے ان متعقدات کے ہیں کیکن زبان سے ان متعقدات کے خلاف طاہر کرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں سے ہیں جو بھشہ بھشہ جنم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتما ہے ان کا حال تو کھلے کافروں سے بھی بدتم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتما ہے ان کا حال تو کھلے کافروں سے بھی جو بھٹ بھٹ جنم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتما ہے ان کا حال تو کھلے کافروں سے بھی بدتم میں رہیں گے جو بھتے ہیں وہ کہتے ہیں باطن کے کفراور طاہر کے نفاق کو جمع نہیں کرتے۔

 تبرا درجہ : یہ کہ نہ ایمان سے ریا کرے اور نہ فرائض نے الکہ قوا فل اور شنن سے ریا کرے کہ جن کے چھوڑ نے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تھا ہو تو ان عبادات کے تواب کی طرف انکی نہ ہو اور سستی کو تواب پر ترجے دے ایکن لوگوں کو و کھلا نے کے لیے انہیں بجالائے ، جینے بھامت سے نماز پڑھتا ، مریض کی میاوت کرتا ، جنازے کی مشاہدت کرتی ، میت کو قسل دینا و فیرہ ایا جینے نماز نہتر ، بوم عرف عاشورا ، بیر اور جعرات کے روزے ، بیمنی او قات رہا کار اس طرح کے کام ترمت کے خوف سے "اور جینے نماز نہتر ، بوم عرف عاشورا ، بیر اور جعرات کے روزے ، بیمنی او قات رہا کار اس طرح کے کام ترمت کے خوف سے "اور عبادت نہ کرے ، یہ درج بھی سخت ہے ، لیکن ما قبل کے درج ہے مقابلے جن بھی مینی کم ہے اس لیے کہ دو مرسے درج کے رہا کار نمون کی تعریف کو خالق کی تعریف پر ترجے دی تھی اس نے بھی ایا ایک نات کی نات کا میں خوف ہوا الیکن خالق کی ذرج کے رہا کار کی ذرج سے کہ رہا کار خوف نہ ہوا اس کے زور کے اللہ کا عذاب اتنا سخت نہیں جنی سخت بھول کی ذرج ہوا اس کے زور کے اللہ کا عذاب اتنا سخت نہیں جنی سخت بھول کی ذرج ہے اس کے کہ درج کے رہا کار کے یہاں یہ بات نہیں میں کہ اس کے یہاں یہ بات نہیں میں کہ اس کے کہ اللہ کی عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس کے اس کے کہ نہیت کی جو رہے کے میا اس کے دراج کی اللہ کی عذاب اتنا سخت نہیں جنی سے اس کے اس کے اس کی کہ نہیت کی ایک کی جو رہے کے میا اس کے بیاں یہ بات نہیں میں کہ اس کی اور نہ جائے گیا ہونا جائے۔ آدھا ہونا جائے۔

دوسری فتم کے اوصاف عبادات سے رہا: اس کے بھی تین درج ہیں۔

سلادرجہ : بہت کہ ایسے قتل میں ریا کرے جس کے ترک سے عبادت میں نقص پیدا ہو ، چسے کوئی فض نماز میں گلت کرنے کی نیت سے جلدی جلدی جلدی رکوع و بجود 'اور قرات وقیام کرے 'اوھراُوھر بھی ملتفت نہ ہو 'اور بحد تین کے درمیان بھی سکون سے بیٹے 'معنرت عبداللہ ابن مسعود قرماتے ہیں کہ جو فیض ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتا ہے بینی وہ اس کی پروا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری تنائی کے احوال پر مطلع ہے 'لیکن جب یہ دیکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو انہی طرح نماز پڑھنے لگتا ہے 'تنائی میں اچھی طرح پڑھ یا بڑی طرح کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے چھے کوئی فیض کسی کے ماحظ کی ہے اگل کر' یہ پاؤں پھیلا کر بیٹے 'اور اچا تک اس دو سرے آدی کا فلام یا لوگر آجائے تو ابنی رفست درست کرلے 'اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاؤں پھیلا کر بیٹے 'اور اچا تک اس دو سرے آدی کا فلام یا لوگر آجائے تو آئی رفست درست کرلے 'اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو موجودگی میں اچھا مال اوا کرے تاکہ وہ برائے کہ اور افر شمت کے خوف سے فیبت اور فیش کوئی نہ کرے تو یہ ریا لوگوں کی موجودگی میں اچھا مال اوا کرے تاکہ وہ برائہ کسی 'یا بوزہ دار فرشت کے خوف سے فیبت اور فیش کوئی نہ کرے تو یہ ریا ہوگی ہیں ہے جسی ریا اصول عبادات سے بھی میا اصول عبادات سے بھی دیا اصول عبادات سے بھی دیا اصول عبادات سے بھی ریا اصول عبادات سے بوتی ہیں کہ وہ برائی ہیں ہوتی ہے۔ گین یہ دیا ایسی نہیں ہے جسی ریا اصول عبادات سے بوتی ہیں ہوتی ہے۔

آگر رہا یہ کے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو نیبت سے بچانے کے لئے ایہ اگر آ ہوں اس لئے کہ جبوہ ملکے بھلے رکوع و ہود کر سے النقات ، مختصر تیام و قرآت دیکھیں کے تو ان کی زبانیں مذہرت اور فیست کریں گی میں ان کے سامنے انھی طرح عبادت کرکے انھیں مصیت سے بچانے کے لیے محسین عبادت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فور کرد تو اس میں تہمارا فقصان لوگوں کے فاکدے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیونکہ نماز اللہ کے یماں تہمارے تقریب کا دسیلہ اور تہماری فدمت میں کی آئے گا آگر تم دی ہوتے گا آگر تم دی ہوتے گا آگر تم دی ہوتے تہماری تو تہد کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے نفس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ تہمیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہوتا چاہیے وہ تہماری تو تبد کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے نفس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ خیال رکھتے ہوتو تہماری مثال اس مخص کی ہے جو نقد انعام یا جا کی جامل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز پیش کرنے کا ادادہ رکھتا ہو اور کنیز اند می کا اندیش نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور و زیوں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی تو وہ فرور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطب کا اندیش نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور و زیوں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی تو وہ فرور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطبی کا اندیش نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور و زیوں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی تو وہ فرور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطبی کا اندیش نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کی فلاموں اور وزیوں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی تو وہ فرور برائی کریں

کے اور ذاق اڑا کیں کے وال تک ہوتا ہے چاہیے تھا کہ بادشاہ کی نظلی ہے ڈرٹا فلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کرتا ہاں اس سلسے میں ریا کار کی دو ماتیں ہو سکتی ہیں ایک ہد کہ ریا ہے صرف مزات اور تعریف کا خواہشند ہو' یہ قطبی طور پر حرام ہے' دو سری حالت یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و بچوا بھی طرح اواکر تا ہو تو اظلام نہیں ہوپا تا اور اگر ان میں شخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے یمان تا تھی رہتی ہے اور لوگوں کی فیبت اور ذر مت کا بھی سامنا کرتا پر تا ہے جس ہے بھے قلبی افتیت ہوگ ، اب آگر میں رکوع و بچوا بھی طرح کروں تو نماز کا انقص تو دور نہ ہو سکے گا کوں کہ خلوص نمیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی فیبت اور ذر مت کی افتیت ہے جوا بھی طرح نہ کروں 'تواب ہے بھی محروم اور ذر مت کی افتیت ہے کہ میں رکوع و بچوا بھی طرح نہ کروں 'تواب ہے بھی محروم رہوں 'اور لوگوں گی افتیت بھی بردا ہے اور نہ کرسکے تو بھتر ہے کہ نماز پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ اوا نہ کرسکے تو بھتر ہے کہ نماز پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ اوا نہ کرسکے تو بھتر ہے کہ تمان میں اے عادت بنا نے کی کوشش کرے ' وہورا جھی طرح اواکر تا واجب ہے 'اگر خلوص کے ساتھ اوا نہ کرسکے تو بھتر ہے کہ تمان میں اے عادت بنا نے کی کوشش کرے ' یوبات کی طرح دارا کیا واجب ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کرکے لوگوں کی ذریعے سے اپنا وفاح کرے 'کیوں کہ یہ دیوبات کی طرح موام تھی کرتا معسبت ہے۔ 'اور اللہ کے ساتھ کرتا معسبت ہے۔ 'اور اللہ کے ساتھ کرتا معسبت ہے۔ ' اور اللہ کے ساتھ کرتا معسبت ہے۔ ' اور اللہ کے ساتھ کرتا معسبت ہے۔

دو سرا درجید : یہ ہے کہ ریا ایسے قبل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کمی متم کا نقصان نہ ہو تا ہو مگروہ قبل عبادت کا محملہ اور تمتہ ہو جیسے رکوع و مجود اور قیام طویل کرنا 'ہاتھ اٹھاتے وقت اٹھی دیک افتیار کرنا 'کبیراول کے لیے سبقت کرنا 'قومہ اچھی طرح کرنا 'معمول سے زیادہ قرات کرنا 'رمضان کے روزوں میں طورت افتیار کرنا 'زیاد سے زیادہ سکوت کرنا 'زکوۃ میں اچھا مال دینا 'یا کفارات میں زیادہ قیمت کے غلام آزاد کرنا وغیرہ افعال کہ اگر تما ہو تا تو انجام نہ دیتا۔

تیسرا درجید: بیہ بے کہ ریا زائد افغال سے کرے جو نئس نوا فل سے بھی خارج ہوں جیے سب سے پہلے ٹراز کے لیے پنچنا من اقل میں چکد حاصل کرنا 'امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا' وغیرو امور کہ تمائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دو سرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ تشمیں ہیں 'ان میں سے بعض صور تیں بعض کی یہ نسبت بری ہیں 'اچھی کوئی صورت نہیں ہے۔

تبسرار کن-جس کے لیے رہا کی جائے : رہا کار کاکوئی نہ کوئی مقصود ضرور ہوتا ہے جمجی وہ مال کے لیے رہا کرتا ہے جمعی جاہ کے لیے اور جمعی کسی اور مقصد کی خاطر۔ اس کے جمعی تین درج ہیں۔

 خواہش ہوئی کہ وہ اس محناہ سے بری الدِّمہ قرار دیتے جائیں اس مقمد کے لیے وہ تقوی کالبادہ او ڈھتے ہیں جیسے کسی مخض نے ابات میں خیانت کی جب لوگوں نے متہم کیا قواس نے بال مدفتہ کرنا شروع کردیا ناکہ لوگ یہ کمیں کہ جو مخض اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح کٹا تا ہو وہ دو سرے کے مال پر کمس طرح قابض ہوسکتا ہے کیا جیسے کسی مخص پر عورت یا لاکے کے ساتھ بدکار کی تمت لگائی جائے تو دہ اس تمت سے اپنی برات کے لیے خوف خدا اور تقوی کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

دو سراورجد : بہہ کہ ریا ہے دنیا کی جائز انڈ تیں حاصل کرنا مقعد ہو جینے ال ایک خوب صورت یا شریف عورت سے نکاح دغیرہ مثل کمی خوب صورت یا شریف عورت سے نکاح دغیرہ مثل کمی فخص کا آہ و بکا کرنا یا و عظو تذکیر میں مشغول ہونا تاکہ لوگ اسے مال دیں یا عورتیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں مسلک ہونے کی خواہش کریں تاکہ جو عورت ذہن میں متعقین ہے وہ نکاح میں آجائے یا کسی شریف عورت سے نکاح ہوجائے ، یا جینے کوئی محض عالم و عابد کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باب اپنی بیٹی کو اس سے وابستہ کردے یہ حرام ریا ہے کیوں کہ یہ ریا کار اللہ کی اطاعت سے متابع دندی کا طالب ہوتا ہے ، مگرید درجہ اول درجے کی بہ نسبت کم

ہے۔ کیونکہ اس میں مطلوب فی نفسہ مباح تو ہے مطلوب می حرام ہوتو معالمہ اور تھیں ہوجا تا ہے۔

تيسرادرجين : بيب كه نه مقعد دنياوى لذت مون نه مال حاصل كرنا مون نه لكاح كرنا مو اليكن وه اس خوف سے عبادت كامظامره كرنا موكه أكر اس نے عبادت نميں كى تولوگ اسے حقارت كى نظرے ديكھيں مے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں ميں شار نسیں کیا جائے گا' بلکہ اسے ایک عام انسان سمجھ کر نظراندا ز کردیا جائے گا' جیسے کوئی تیر چلنے کاعادی ہو' لیکن جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تواپی رفتارا جی بنائے اور تیزردی ترک کردے تاکہ لوگ اے گرا بڑا سجھنے کے بجائے ہاو قار انسان مجھنے پر مجور موں۔ اس طرح توہین کے خوف سے بنی ندات اور مسرت کے مواقع پر استنفار پڑھنا المسندی آہیں بحرنا اورغم وألم ظا ہر كرنا اوريه كمناكه آدى اسے آپ سے كس قدر غافل ہے حالا نكه الله خوب جانبا ہے كه أكروہ تنا مو ما تواسے نسى ذاق سے كوكى كرانى ند موتى ؛ ورب تو صرف اس قدركد كسيل لوك حقارت كى نظرے ندويكھنے لكيس ، وہ مخص بحى اس دُمرويس ہے جو او گوں کو تراوی ، تتجد ، جعرات اور پیرے روزوں میں مشغول دیکھ کرخود بھی ان کے ساتھ شریک موجائے کہ اوگ اے کال ند كمين اورات عام آدى قرار ندوي- اكرات تها چهوژويا جائے توان من سے كوئى بھى عمل ندكرے ال جيسے كوئى مخض عاشورا " يوم عرف اور أشرُ حرم ميں بياس كے باوجود بانى نہ بي محس اس خوف سے كد اگر لوگوں نے و كيد ليا تو ده اسے روزه خور کمیں مے حالا تکہ اب وہ اس فلط فئی میں جاتا ہیں کہ یہ روزہ سے ہے اس فلط فئی کو برقرار رکنے کے لیے وہ کھانا پیٹ و ژوہتا ہے یمی حال ان کا ہے جو روزہ وار کملانے کے شوق میں گری کے ونوں میں بھی پانی نہیں پیتے ، بعض او قات اگر چہ وہ اپنے روزہ وار ہونے ک وضاحت نہیں کر آلیکن اس طرح کے الفاظ استعال کر آ ہے جس سے بیات ثابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس مخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کاوجوئی کیائے چراپے آپ کو مخلص اور بے رہا بھی سمجماہے علط فنمی بیہ کہ میں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا اس کے باوجودوہ ریا کارہے محرجب اے شدت سے بیاس کتی ہے اور مبرکا پارا نمیس رہتا تو کوئی عذر صراحة یا کنایسة پیش کرتا ہے شا ایخ آپ کو کسی اسے مرض میں جالاً بلا تا ہے جس میں بیاس نیادہ گلق ہے اور جس میں روزہ رکھنا محت کے لیے نقصان دہ ہے ایر کتا ہے کہ میں نے فلال فض کی خوش کے لیے روزہ الطار کیا ہے۔ پھر بعض اوگ استے مخاط موتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ می مذر نہیں کرتے تاکہ لوگ ریا کا گمان نہ کرنے بلکہ تموڑی در توقف کر کے منتکو کا کوئی پہلو تکال کر عذر کرتے ہیں ' مثلاً کوئی سے کہتا ہے کہ فلاں مخص کو اپنے دوستوں سے بدی محبت ہے اس کی سے انتمائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی محض اس سے ساتھ وسر خوان پر بیٹے اور اس کی دعوت قبول کرے " آج اس نے محمد پر زور ڈالا ' حالا تک میں روزے سے تھا، لیکن میں نے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کرلیا ، کوئی سے عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل بوا مزورہے ، اور میرے بارے میں وہ بیشہ شکر رہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ آگر آج میں نے روز رکھاتو بھار پڑ جاؤں گا ان کی خواہش کا احرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام ہاتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں' آدی ای وقت انہیں اپنی زبان سے نکالا ہے جب ریا کے جراثیم اس کے رگ وریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلص آدی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے براثیم اس کے رگ وریشے میں اور کیا گئے ہیں' چانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھا تو یہ بھی جانت ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مظلع ہے اس الدے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا گئے تاکہ واطلاع پر لیے وہ ہر کریہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کے اور فریب دے 'اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے علم واطلاع پر تناعت کرتا ہے' اس میں کی دو سرے کو شریک نہیں کرتا۔ بھی آدی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عبادت کرتا ہے' اور میری طرح دو سرول کو بھی اجر و تواب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب ویے کی دیری گئوائش ہے۔ اس مقصد کے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفصیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریا کے درجات 'ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل بھی 'تمام ریا کاراللہ تعالی کے شدید غصے اور نارا استی کے مستحق ہیں ' ریا سلکات میں انتخائی شدید ہے 'اس کی شدّت کا اوٹی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایس آمیز شیں ہیں جو چیو ڈئی کی جال ہے بھی زیادہ مخفی رہتی ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احمہ 'طبرانی۔ ابوموٹی اشعری ) بوے بوے علاء اور مقلند یماں لغزش کھا جاتے ہیں 'ان جابلوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

چیونی کی چال سے زیادہ مخفی رہا : رہا کی تشمیل ہیں علی اور خف جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملت ہے اگر چیہ ثواب کی نیت ند ہو' یہ ریا کی سب سے واضح نتم ہے۔ اور اس سے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر مرف وی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو'لیکن جو عمل ثواب کی نیت سے کیا جا تا ہے وہ اس کی وجہ سے سمل اور ہلکا معلوم ہو' مثال کے طور پر ایک مخص کو ہررات تتجبر برصنے کی عادت ہے ، تاہم پرسے میں دشواری ہوتی ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑتے پر رضا مند ہوتی ہے الیکن جب کوئی ممان آجا آ ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوجا آ ہے اور تخبر کی نماز اپنی تمام ترد شوار ہوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے والا لکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تواب کی امید نہ ہوتی تو محض معمانوں کی ریا کی دجہ سے ہم کز نمازنہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی دہ ریا ہے جو نہ عمل میں مور ہوتی ہے اور نہ اسے آسان بناتی ہے۔ آلین اس کے باوجودول کے اندر پوشدہ ہو کیوں کہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچانتا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریا کار نہیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اے دل سے ناپند کرتے ہیں 'لیکن جب اوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور دل سے شدّت عبادت کا اثر زائل ہوجاتا ہے بدخوشی ریائے خفی پر دلالت کرتی ہے اگر لوگوں کی طرف النفات نه مو تا تو بر كزيد خوشى ظاهرنه موتى - ريا ان ك دل من اس طرح جميى موئى تقى جس طرح پيتريس چنگارى جميى رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتاہے ، جس طرح پھرے رکڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں كدلوكوں كى اطلاع سے خوشی تو ہوتی ہے ، ليكن كراہت ہے اس كا تدارك نيس كيا جا يا اس ليے يہ خوشی ريا كى مخفی رگ كے ليے غذا فراہم كرتى ہے "يمال تك كدوه مخفى زك نفس پر حركت كرنے لكتى ہے" اوريد جاہتى ہے كد كمى طرح لوگوں كو علم ہوجائے خواہ اشارے کنائے سے ہو 'وضاحت کے ساتھ نہ ہو 'بعض او قات بے رک اتن مخنی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ہ اور نہ تقریح کلام سے ' بلکہ عادات و آطوار سے اطلاع چاہتی ہے 'جیسے لاغری چرے کا زرورتگ 'پست آواز 'ہونٹوں کی خطکی ' چرے پر آنسوؤں کے نشانات نیند کاغلبہ وغیرہ امور جن سے تتجد کے لیے شب بیداری طاہر ہوتی ہے بہمی یہ رک اتن مخلی ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار سے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ضرور جاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کرنے میں پل کریں 'خنوہ روئی سے ملیں' احرام کریں 'اس کی ستائش کریں 'اس کی ضروریات پوری کرے خوش ہوں' تع و شراء کے معاملات میں رعایت کریں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں اگر کسی سے کو ماہی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نمایت شاق گذر آئے اور اے دل میں نمایت بعید مجمتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں جمویا وہ اس عبادت کے ذریعے جے
اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں ہے احزام کا متقاضی ہو آئے اگر پہلے یہ عبادت ندگی ہوتی تو لوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصوّر ندکر آ۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت نہیں کی گئی اس لیے ریائے تنفی ہے خالی نہیں رہی جو چیو ٹی کی چال ہے بھی
زیاوہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے تنفی ہے بھی اعمال ضائع ہو کتے ہی اس سے میڈیٹین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ
حضرت علی کرتم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گئے کہ کیا لوگ تہیں کم داموں پر چیزیں
نہیں دیتے تھے کیا تہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی کیا تہماری ضرور توں کی شخیل میں لوگ پیش نیش نہیں رہتے تھے
حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا:۔

لااحرلكم قداستوفيشم اجوركم

تهارے لے کوئی اجر نسی م فے ابنا اجربور ابورالے لیا ہے۔

عبدالله ابن المبارك فرماتے میں كه وجب ابن منبَرت روایت ہے كه ايك ساح فرائے دوستوں سے كماكه بم في سرمثى اور نافرمانی کے خوف سے اپنا مال چھوڑ دیا 'اوراپے بیوی بچوں سے جدائی اختیار کی 'لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدرا پنے مال کی دجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی دجہ سے سرکش نہ بن جائیں ، چنانچہ جب ہم کس سے ملتے ہیں تو یہ جاہتے ہیں کہ ماری دیداری کی دجہ سے وہ فض مارا احرام کرے اورجب ہم کچے خریدتے ہیں و نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہیں' یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لکٹر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا' یمال تک کہ بہا ژاور جنگل لوگوں سے بھرے گئے 'سیاح نے پوچھا یہ کیسا جوم ہے 'لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملا قات کرنے کے لیے آئے ہیں' سیاح نے کھانا منگوایا' لوگوں نے ساگ' زینون کا تیل اور مجور کے ایکے پیش کئے' اس نے خوب منص بحر بحر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کردیا 'انتے میں بادشاہ می پہنچ گیا'اس نے لوگوں ہے پوچھا تہمارا مرشد کماں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كريا جو كهانا كمانے ميں معروف تعا' بادشاه نے يوچھا آپ كے مزاج كيے ہيں' ساح نے جواب ديا: بخيرا بادشاه نے كما اس كياس خرنس ہے یہ کمہ کروہ چلا کیا 'سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ بادشاہ اس کی زمت کر نا ہوا واپس کیا ہے۔ یہ حال ہو تا ہے مخلصین کایدلوگ بیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہے ہیں 'اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجد کرتے ہیں 'اپنے اعمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ اپنے عیوب اور گناہ چمپاتے ہیں لیکن اللہ کے یہ نیک بندے اپی نیکیاں اور اجھے اعمال چمپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کسی رہا کی آمیزش نہ ہو 'اور قیامت کے روز برمر عام انہیں اخلاص کی جزاء ملے " یہ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں ك سخت ضرورت موكى نه وبال مال نفع دے كا نه اولاد كام آئے كى نه باب اسى بينے كى محمد دركريائے كا اور نه بيا باب كو مصیتوں سے نجات دلائے گا صریقین کو بھی اپنے آپ سے سرو کار ہوگا ، ہر مخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا ، دوسرول کے بارے میں خیال بھی نہ آئے گا'ان کی مثال ایس ہے جینے کوئی مخص فریعنہ جج کی ادائیگی کے لیے مکہ مرمہ جائے 'اوراپنے ساتھ کھرامغربی سكتے بھى لے لے ميوں كدوبال كے لوكوں ميں كھوٹاسكة رائج نہيں ہے 'اور ضروريات زندگى سے مروقت واسط رو نا ہے 'مسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس محکانہ ہو آ ہے 'اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'سفرکے دوران پیش آنے والی ضرور تیں صرف کھرے سکوں سے پوری ہیں میں حال اربابِ قلوب کا ہے ، قیامت کے روز تقویل اور اخلاص کے علاوہ انہیں قیتی سے قیتی چیز بھی نفع نددے گا۔

ریائے تنفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں' اس کی ایک بردی علامت سے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو سے تو کہ وہ ریا سے خالی ہو گیا ہے' چتانچہ جب وہ بہائم سے بھی طبع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پردا نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دورہ پینے والے بچی یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی عمادت پر مطلع ہے یا نہیں؟ اگر وہ محص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر قناعت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انبانوں سے بھی اسی طرح بے نیاز رہتا ہے ہمیوں کہ وہ جانت ہی آدی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ عشل کیوں رہا جس طرح ب و قونوں بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے ہمیوں کہ وہ جانت رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح نہ رکھتا ہو نہ کسی کے قواب و عذاب میں کی بیشی کا اعتبار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جانور بیج اور مجنون عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بندوں کے علم کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ دیائے دفتی کے شائع ہوجا تا ہے اور اعمال بیکار وہ وجاتے ہیں ، بلکہ اس میں بچھ تفصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی شخص یہ کے کہ ہم تو کمی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عہادت پر ٹوگوں کے مطلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہرخوشی ندموم ہے یا کوئی خوشی ندموم ہے اور کوئی محود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرخوشی ندموم نہیں ہے' بلکہ اس کیا پیج قسمیں ہیں' چار قسمیں انچھی ہیں' اور ایک بڑی

پہلی قتم ۔ توبیہ بے عابد کا مقعد اطاعت کو مخفی رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص بنانا تھا 'لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع مولی تو دہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلع کیا ہے 'اور میری اچھا نیوں کو اس نے آشکارا کیا ہے 'اس سے وہ یہ سمجھا کہ اللہ کا برا کرم ہو کیا ہے 'اور میری اچھا نیوں کو اس نے آشکارا کیا ہے 'اس سے وہ یہ سمجھا کہ اللہ کا برا کرم ہو سکتا ہے 'اگر کوئی عابد اس نے میرے گناہوں کی پروہ پوشی کی اور میری عبادتوں سے پردہ اٹھالیا۔ اس سے زیادہ اور کیا اطلاء و کرم ہو سکتا ہے 'اگر کوئی عابد اس نے میرے گناہوں کی پروہ پوشی کی اور میری عبادتوں سے بردہ اٹھالیا۔ اس سے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معمیتیں چھپا کر اور اطاعتیں ظاہر کر کے بدا کرم کیا ہے 'اس طرح کی خوشی اچھی ہے۔۔ اور اطاعتیں ظاہر کر کے بدا کرم کیا ہے 'اس طرح کی خوشی اچھی ہے۔۔

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهُ وَبِرْ حُمَتِهِ فَبِنْلِكَ فَلُيَّ فُرْحُوا (ب١١١عه)

آپ آن ہے کمہ دیجے تو بس لوگوں کو خدا کے اس العام در حمت پر خوش ہونا چاہے۔ این عابد اللہ کے یمال اپنی قبولیت پر خوش ہوا'نہ کہ اس لیے کہ لوگ اس کی عبادت ہے واقف ہیں۔

دوسری قتم: بہہ کردنیا میں اس کرم خداوندی ہے یہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں خاہری ہیں اور برائیاں چھپائی ہیں اس طرح کامعالمہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔

ماستراللهعلى عبدذنبافى الدنيا الاستره عليه فى الاخرة (سلم-ابو برية) الديد عليه ويوثى كرديا مل الديد عليه الله برية)

تیسری قتم : بہ ہے کہ اپی عبادت کے اظہارہ یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا جر دوگنا ہوجائے گا 'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر سلے گا جنہوں نے اس کی افتدا میں عبادت کی اور خود اپنی عبادت کا بھی اجر کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے افتدا کرنے والولائے مطابق اجرطا کرتا ہے 'اور ان کے اجریس کوئی کی نہیں ہوتی' ثواب میں اضافہ ہونے سے یقیقا خوش ہونا جائے۔

چوتھی قتم: یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالٰی کی اطاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ الحاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کر خوالوں ہے مجت کی ہے' ان کی دلوں میں اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ ایسے مؤمن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطبع بندے کو دیکھ کر جلتے کڑھتے اور حمد کرتے ہیں' یا اس کی ذمت کرتے ہیں اور اس

کا زاق آڑاتے ہیں 'یا اسے ریا کار کتے ہیں 'اس نوعیت کی خوشی کا حاصل ہیہ ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہوگئ اور ان کے ایمان کی صدافت واضح ہوگئی میں مطبط میں خالم کے اعلام ہوئے کی علامت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو اس طرح دو سرے عبادت گذاروں کی تعریف میں کو گئی خوش ہو اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دو سروں کی تعریف سے حدد کیا تو یہ اخلاص کے منافی ہوگا۔

یانچویں قتم : ندموم ہے اور دو دیہ ہے کہ خوشی کا مثیع بیر خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہوگئی ہے اس کے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں 'اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں 'قشست و برخاست میں اس مقدم سیجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز واکرام کامعالمہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے حفی کی وہ قتمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم یہ کتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس سے بعد ریا نے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گاکہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فرافت سے پہلے اگر فرافت کے بعد دیا کے ظہورے اظہار کے بغیر مرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہمول کہ عمل اخلاص کے وصف کے ساتھ ریا سے محفوظ رہ کر ہورا ہوچکا ہے اس عمل ك تمام بوت كيوروروا طاري بواب أس كيارت بن الميديد ب كدوه على يراثراندا وتسين بو كاخاص طور يراس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں تکلف نیس کیا اور نہ سمی سے اس نے مادت ذکرو اظہار کی خواہش کی عمل کا ظہور بالکل اتفاق طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ول پر مرور اور فرخت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے خلوم پر اتمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دھل نہیں ہو تا تو اس میں خطرہ تھا آثار و روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا تا ہے معفرت عبد اللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مخص کویہ کتے ہوئے ساكه ميس في رات سورة بقره كي الدوت كي تقي "كي في الراس الدوت من اس مخص كا صرف التابي حصد تما أوه ابنا حصد ال چکاہے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص ہے جس نے یہ کما تفاکہ "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کمینہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افظار کیا (مسلم۔ ابو قادہ) بعض آوگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس کیے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا 'یہ بھی کما کیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہری کراہت پر دلالت کر تا ہے۔ یمال بیٹمی احمال ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم اور حطرت عبدالله ابن مسعود کے اقوال اس امریر ولالت کرتے ہوں کہ اس مخص کا ول عبادت کے وقت ریا سے خالی جس تما اس لیے تو بعد میں اظهار ہوا ہے ورند یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل كردے علك قرين قياس بات سے كدا سے گذر معدوع عمل پر ثواب ديا جائے كا اور عبادت سے فراغت كے بعد اے ریا کا دربعہ بنانے پر عذاب ریا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ریا شا نمازے فاسٹے ہونے سے پہلے می اس کی نیٹ میا ک طرف اکل ہوجائے تو یہ بلاشہ فساد عمل کاموجب ہاں اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا ، عمر عمل کے دوران کچھ ریا بھی ہو جمیا تو اس ک دو صور تیں ہیں 'یا تووہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوایا وہ عمل کے لیے محرک بن کرسامنے آیا ' اوراس بنیادیر عمل اختیام پزیر ہوا۔ آگر ریا دو مری صورت میں طاہر ہوا ہے تواس سے عمل باطل ہوجائے گا۔ اس کی مثال الیک ہے جیسے کسی مخص نے نقل تماز خلوص کے ساتھ شروع کی الیان ورمیان میں کھ لوگ یا بادشاہ سلامت او حرے گذرے تواس کی خواہض موئی کہ یہ گذرتے والے اس کی طرف دیکھیں میا تمال کے دودان کوئی مال وغیرہ یاد اکیا اورول جایا کہ تماز چھوڑ کروہ مال تلاش کرے لیکن اس خف ہے کہ اگر تماز چھوڑی تولوگ پراکس کے تمازین معموف رہا۔ اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز منقطع كرديتا- اس صورت مين بيد عمل بإطل موجائع كالمكد اس كا اعاده كرنا موكا أكر اس طور فرض اداكرد با تعاب سركار دوعالم صلى الله

عليه وسلم ارشاد فرات بين

العمل كالوعاعاذاطالب آخرهطاباوله (ابن اجد معادية ابن الي مفيان) مل يرتن كى طرح بي بحب اس كا أخر آجها بوكاس كاول بحي اجها بوكا-

ايك روايت عن يه الفاظ بين

من أى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص این عمل سے ایک لور ریا کرے گااس کے دہ تمام اعمال جواس عمل سے پہلے ہیں باطل ہوجا تیں گے۔ یہ مواہد اس صورت میں الماؤے سلسلے میں وراد ہے مدقد و قرآت پر نین اس کے کہ مدقد و قرآت کا ہر جزء الک الگ ہے ،جس جزء پر ریا واقع ہو گاوہ جزء فاسد نہیں ہوں مے ، مونہ اور ج کی عبادتیں نمازے مشابہ ہیں۔ اور آگر ریا اس طرح آیا کہ واب کے لیے عمل کی سمیل کے لیے مائع میں ہوا ملا عمارے دوران چندلوگ آے اور ووان کے آتے سے خش ہوا اور ان ك وكملانے كے ليے اس نے نماز كوا جي طرح اواكرنے كا قصد كيا اگروه لوگ ند آتے تب بحى نماز يورى كرتا ، يدريا ب جس نے عمل میں اثر والا بے یعنی تمازی حرکات کی علیمن کے لیے مؤثر مواہے الیکن اگرید اثر انتا غالب آجائے کہ تواب اور عیادت کا ارادہ ریا کے اراوے میں مم موجائے اور پہلے ارادے کا دجودہی باتی نہ رہے توب ریا مجی عبادت کے لیے مند ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس مال پر ادا ہوجائے کیل کہ مبادت کے آغاز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہارے زدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایمی نیت پیش نہ آئے جو اس سابقہ نیت پر غالب آجائے اور اے چمیا دے۔ایک احمال مدیمی ہے کہ مہادت فاسدنہ ہواس لیے کہ پہلی نیت اور اصل تصر واب موجود ہے کو کسی دو مری نیت اور تعدے درمیان آنے کی وجہ سے کرور ہوگیا ہے۔ مارٹ محاسبی کے نزدیک ایے امری بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے ہمی سل ہے۔ یعن اگر مبادت کے دوران او کوں کی اطلاع سے محض سرور ہمی حاصل ہوت ہمی عبادت فاسد ہوجاتی ہے یعنی ایسا مردر جوجاہ و منزلت کی محبت کے برابر ہو تا ہے۔ اس سلسل میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کردہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے گا میوں کہ اس نے بہلی نیت تو روی ہے اور علون کی تعریف کی طرف ماکل ہو گیا ہے اور انا عمل اظام ے ساتھ بورا نہیں کیا ہے ،جب کہ عمل اپنے خاتے سے عمل ہواکر تا ہے۔اس کے بعد حادث محاسبی فراتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو قطعی باطل کمتا ہوں اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا مجھے علم ہے اس کے بادجود میں ای قول کو ترج دیتا ہوں کہ اگر عمل کی سخیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے اگر کوئی مخض حعرت حسن بقري ك اس قول كاحواله دي كه دور محتول مي سے پهلي اگر الله كے ليے موكى تو دوسرى ركعت ضررنه كريكي یا بد مدیث بیان کرے کہ ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی ایٹ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل چمیا تا ہوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے عمل سے بافیر ہو۔ لیکن جب سی کو اطلاع موجاتی ہے تو میں خوش بھی مو تا موں "ب نے فرایا عجے دوبرا اجر ملے گا ایک خفیہ کادو مرا اعلام کا جارث تا میں فراڈ و جردہ فول کا جواب دیا ہے اثر کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بعري كى مراد ضررت يدب كد خطره معزاور مفعد عمل نيس اليني أكر عمل ك دوران كى منم كاخيال يا خطره آجائ تواس کی دجہ سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں سے بنیں کہا کہ اگرافلامی کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہی عمل فاسد نسی ہوگا۔ مدیث کی تاویل میں ان کی مفصل تقریر ہے ان کی تقریر کا خلاصہ ان تین لکات میں ہے۔ ایک بد کہ مدیث میں اس کا ذكر نسيس كم ساكل كولوكون كى اطلاع ب خوشى فماذ ك دوران مواكرتى عنى يا فماذ سه فارغ مول ك بعد اس ليه يد احمال موجود ہے کہ نمازے فارخ ہونے کے بعد سرور بے جے شرعاً پندیدہ قراد دا کیا ہے چھلے صفات میں اس سرور کی تفسیل کی دلیل

<sup>(</sup>١) يروايت جمح ان الفاظ من نيس لي-

یہ ہے کہ اس مرور پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فوایا ہے اور اُفٹ میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ شیس کمہ سکتا کہ جاہ و منزلت کی عجت پر بھی اجر ملتا ہے اور وی اور ویہ اور مطاب کی اجر ملتا ہے اور دیا کار کو دو اجر حاصل ہوں تیسرا یہ کہ اس مدید کے رادی حضرت ابو ہر یہ تک مصل نہیں ہیں ' بلکہ اکثر رادی اسے ابو صلح پر موقوف قرار دیتے ہیں 'بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے دیا کے سلسلے میں جوعام روایات مردی ہیں انہی پر عمل کرنا چاہئے یہ حارث کا سی کا گایا ' بلکہ ان کے زدیک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی دیا سے عمل باطل ہوجا تا ہے۔

ہمارے نزدیک قرین قیاس بات بیہ کہ مرور کی یہ مقدار اگر عمل میں موٹر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو اور
سرور محس لوگوں کی اطلاع کے سبب ہوگیا ہو تو مفسد عمل نہیں ہے 'کیوں کہ اس شرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوئی'
بلکہ ای نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا اور ہی نیت پر تمام ہوا۔ رہا کے سلطے میں جو رویات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل
سے صرف مخلوق کا ارادہ کیا گیا ہو' اور جو شرکت کے سلطے میں وارد ہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کہ رہا کی نیت تواب کی نیت کے
سرابریا اس پر غالب ہو' اگر رہا کی نیت تواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدقہ یا دو سرے اعمال کا ثواب بالگیہ
طور پر باطل نہیں ہوگا۔ نہ اس سے نماز میں فساد آنا جاہتے 'ممال یہ کہ سکتے ہیں کہ عابد پر نماز خسالصے تھ راوجہ اللہ فرض ہوئی
سوگا۔ والعلم عند اللہ کیا الاخلاص میں اس موضوع پر سیرحاصل تفظو کی گئی ہے' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگا۔ والعلم عند اللہ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیرحاصل تفظو کی گئی ہے' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگا۔ والعلم عند اللہ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیرحاصل تفظو کی گئی ہے' اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگا۔ والعلم عند اللہ کا تعم تھا جو عمادت شروع کر نے بعد فرافت سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔
ہوگا۔ والعلم عند اللہ کا تعم تھا جو عمادت شروع کر نے بعد فرافت سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔

سیری قتم : ریا کی دہ ہے جس میں عبادت کی نبیت کے ساتھ ہی ریا کا قصد ہو۔ اگر اس نے عبادت سے فارغ ہونے تک دہی تصد بر قرار رکھا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ کما ذیا تا تا آپا اختبار ہوگی اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نماز کے دور ان اپنے تصد بریا پر ندامت ہوگی اور استغفار کرایا اور فماز کما کرنے ہوگی وہ مرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع ہودیا طل ہوجا ئیں ہے کہ قصد ریا کے ساتھ نماز اوا نہیں ہوگی از سرنو اوا کرنی ہوگی وہ مرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع ہودیا طل ہوجا ئیں گئے ان کا اعادہ کرنا ہوگا نہیں ہوگ ہی کہ اس کو بازے اعادہ کی ضورت نہیں ہے ، ایک دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت نہیت تحریم کا عقد ہونا یا طل نہیں ہوگا ۔ تیبرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضورت نہیں ہے ، ایک دل ہی اللہ سے مغفرت نہیت تحریم کا عقد ہونا یا طل نہیں ہوگا ۔ تیبرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضورت نہیں ہے ، کلکہ دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت کو اس سے عمل فاسد ہوجائے گا۔ انہوں نے نماز کو اس سفید کپڑے سے تعبیہ دی ہوگی عمل اغلامی پر شروع کرے اور ریا پر ختم کرے قواس سے عمل فاسد ہوجائے گا۔ انہوں نے نماز کو اس سفید کپڑے سے تعبیہ دی ہوگی عارضی نجاست ہوگی اور کہا تھا۔ ہوگی اور کہا تھا ہوگا ہونا ہوگی اور کہا تھا ہو تو ہو اور ندامت سے جاتا رہا ، اور نمازی اس حال پر والیں آبا کہا ہے کا فرکما جاتا ہے۔ یہاں ایک عارضی ریا شال ہوگیا تھا جو تو ہو اور برائی۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں 'خاص طور پریہ قول کہ صرف رکوع و مجود کا اعادہ کرنا چاہئے تجمیر تخریمہ کے اعادے کی ضرورت نہیں 'اس لیے کہ اگر رکوع و مجود کو باطل قرار دیا جائے قریہ بھی انٹا پڑے گا کہ یہ افعال نماز میں زائد ہیں 'اور افعال زیادہ ہوجائیں تو نماز کس طرح میچے رہ سکتی ہے۔ اس طرح یہ کمنا بھی میچے نہیں کہ نماز کا اظلام پر کمل ہونا کانی ہے نیز اعتبار خاتے کا ہونا چاہئے اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا دیت کی صحت کے لیے مافع ہے 'جب نیت ہی میچے نہیں تو وہ عمل میچے حالت میں افتقام تک کیے پہنچ سکتا ہے؟

نقى قياس پرجوبات بورى أترتى ہے وہ يہ ہے كه أكر كمى عمل كا باحث مرف ريا ہے اطلب ثواب ميں الله تعالى كے احكام کی تھیل پیش نظرے تو اس صورت میں آغازی مح نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکوع و محود وغیرہ کرے گاوہ مح ہوں گے۔ الله عن اكر تما مو تا و نمازنه برهما الين جب اس ني لوكول كود يكما و نمازك ليه نيت بانده لي اس كر كرر يا باك تع لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھنے کھڑا ہو کیا۔ یہ الی نمازیں ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہے بیوں کہ دین کی وجہ سے تھم مانے کو نیت کتے ہیں ایمال دین ک وجہ سے عم نیس مانا کیا الکہ یہ کمنا زیادہ مجے ہے کہ مقعد علم مانا تھای نیس ہاں اگریہ صورت ہوئی کہ لوگول كى عدم موجودگى ميس بھى تماز پر متا اليكن لوگول كى موجودگى ميس رخبت زياده موسى تو يمال دد باحث جمع موسئ اب اكر كوكى الى عبادت ہے جس ميں تحريم و تحليل نبيں ہوتی جيے مدقہ علاوت وفيرواعمال تبيد كما جائے كاكم عابد نے ريا كے باعث ير عمل كرك نافرانى ك اور الواب كياعث يرعمل كرك اطاعت ك اس كيار يي يد كمنا زياده ميح بوكاند

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وِخَيْرًا يَرُهُ وَكِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وِشَرَّا يَكُو وَلا ٢٥٣٠ عَ جس نے ذر ہر ابر بھلائی کی دو مکھ لے گاجس نے ذر مر ابر برائی کی دہ بھی دیکھ لے گا۔

اے ثواب کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا اور رہا کی نیت کے برابرعذاب ہوگا۔یہ دونوں نیس ایک دوسرے کو باطل نہیں كريس كى- اور اكر ايى صورت تمازيس پيش آئى جونيت يس ظل واقع بون كى وجد سے فاسد بوجاتى بواس كى بمى دو حالتيں ہیں کیا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل کا مال صدقہ جیساہے اس میں میں وجہ اطاعت پائی جاتی ہے 'اور من وجہ پافرمانی اس لیے کہ اس ك دل من دد باحث موجودين اوريه نيس كما جاسكاك اس كى فماز فاسد بها اس كرافتدا باطل ب- حى كه اكر كى مخض نے تراد تک کی نماز پر می اور اس کے قرائن حال سے یہ ظاہر مواکہ اس کا مقدد حسن قرأت کا اظهار ہے۔ اگر اسکے پیچے لوگوں کا مجمع نہ ہو آاوروہ اپنے محریں تما ہو آا تر آوج کی نماز نہ پڑھتا ایسے محص کے متعلق یہ کمنا میج نہ ہوگا کہ اس کے پیچے نماز پڑھنی درست نسی ہے۔ اس کے کہ ایسا کمان کرنا بعید ہے ، بلکہ مسلمان کے ساتھ تو ہی گمان رکھنا جاہے کہ وہ نوا فل سے بھی تواب ہی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کا ارادہ بھی تھے ہے 'اور اس کی اقد ابھی درست ہے 'اگرچہ ٹواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بحي موجو كناه كاياعث مو-

أكر فرض من دو باحث جمع موجائين اور دونون الك الك متعظل ته مون بلكه يجاموكر عبادت كا باعث بين مون اس صورت میں اس کے ذیعے سے واجب ساقط جمیں ہوگا۔ کیوں کہ وجوب کا باعث اس کے حق میں فالی اور مستقل نہیں پایا گیا۔ اگر ہریاعث مستقل ہو یعنی آگر باحث ریا نہ ہو تا تب بھی فرض اداکر تا ایا باحث فرض نہ ہو تا تو ریا کی وجہ سے نماز نقل پر هتا يہ صورت محل نظر ے اور اس میں کی احمال ہیں یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ اس کے ذیعے خالصة اللہ کے لیے نماز واجب متی الین اس نے واجب خالص ادا نسیں کیا اس لیے یہ صورت جائز نسیں ہوتی جو از کا علم بھی لگایا جاسکتا ہے اور یہ کما جاسکتا ہے کہ امتثال اس ایک ستقل باحث ہے 'اور دو یمال پایا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی دو مرا باحث فی جاتا ہے قواس سے نمازی فرضیت پر کوئی اثر نہیں رِ آ۔ یہ ایا ی ہے جیے کوئی عض معمور مریش نماز ادا کرے آگر جدوہ یمال معمور مریس نماز پڑھنے کی وجہ ہے محناہ کار ہوگا لیمن اصل نماز کے اعتبارے مطبع ہوگا اور فرمنیت اس کے ذے سے ساقد ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل نماز کے بواعث مخلف ہوں مے تواس میں احمالات بمی مخلف ہوں مے لیکن اگر اصل نماز میں ریا نہ ہو صرف مبادرت میں ہو۔ مثلاً کی فنص نے جماعت میں شرکت کے لیے اول وقت سبقت کی اگر تھا ہو ٹالو اول وقت کے بجائے درمیانی وقت میں نماز پڑھتا 'یا اگر فرض ند ہوتے و ریا کی وجہ سے نمازی ابتدا نہ کرتا ہے سب امور نمازی صحت کے لیے مائع نیس میں کوں کہ اصل نمازے باعث ے یمال کوئی دو سرا ہامٹ مخالف جیس ہے۔ ملکہ وقت کی تعییین میں رہا ہوا ہے اس سے اصل تماز میں طلل پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہو تا۔ یہ اس ریا کا تھم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے سلے عمر کی بور اور کوئی شدو ایسا ہوجو نوگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو' اور اس کا آثر عمل تک نہ پنچا ہو تو اس کی وجہ سے قماد کا قاسد ہوتا ہیں ہے یہ تعصیل ہمارے نزدیک فقہ اسلای کے مطابق ہے۔ کیوں کہ مسئلہ ٹی الحقیقت دقتی ہے اس لیے نقہاء نے اسے باتھ نہیں لگایا' اور جننوں نے اس موضوع پر کھے لکھا ہے انہوں نے نقہی اصول' نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں قاوی کے نقاضوں کا لحاظ نہیں گیا' بلکہ انہوں نے تصفیر قلب' اور اخلاص کو اصل مقمد قرار دے کر معمولی معمولی خوا طرسے عہادات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پھی لکھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے۔ صبح علم اصل مقمد قرار دے کر معمولی معمولی خوا طرسے عہادات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پھی لکھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے۔ صبح علم اسٹد کو ہے وہی فیب و شہود کا عالم اور رحمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ

سے بات واضح ہو بھی ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جائے ہیں اور دیا کا دافتہ کے فضب کا مستق ہو تا ہے ' یہ بری مملک بیاری ہے ' اس لئے اگر کوئی فض اس بیاری میں بھٹا ہو جائے تو دوا وعلاج ہے اس کا إزالہ ضرور کرے ' فواہ اس کے لئے کئی بی مشقت کیوں نہ افحانی پڑے ' اور کتابی زبردست مجاہدہ کیوں نہ کرتا پڑے ' دوا کی گئی و ترشی ہو تھا ہی کو اس ہے۔ یہ ایما مجاہر ہے جس کی ضورت ہر فضی کو ہوتی ہے ' فواہ وہ بچہ بی کیوں نہ ہواس لئے کہ بچہ عشل و شعورہ محروم ہو تا ہے ' جو بچھ لوگوں کو کرتے میں فستو کی مرح ہو تا ہے ' جو بچھ لوگوں کو کرتے میں ایما ہی ہو تا ہے خود بھی ایما بی کرتا ہے دو بھی ایما ہی ہو تا ہے ' ور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ' اس عادت کی ہو کہ تا گئیزی اس وقت مخشف ہوتی ہے جب عشل د کمال موجب پر اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع حاصل ہو جاتا ہے ' لئین اس وقت یہ عادت این کرائی تک دائے ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع تع کرنا ممکن نہیں ہو تا ۔ فلا صدید ہے کہ اس مجاہدے کے سب ہی مخت دشواری ہوتی ہے ' پھر سولت پر اول اول اس میں سخت دشواری ہوتی ہے ' پھر سولت پر ابو جاتی ہے۔

جو مخص اللہ کا کلمہ اونچا کرنے کے لئے جنگ کرے دی اللہ کی راہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق جماد میں دست و گربیان ہوئے ہیں قرم الان کی ابرتے ہیں اور لوگوں کے جماد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحریر کرتے ہیں کہ فلاں عمس ذکر کے واسطے جنگ کرتا ہے ، فلاں مخص ملک ک لئے لڑتا ہے۔ ملک کے لئے لڑتے ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی مال دمتاع کے لئے لڑتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگ کسی معتل کو شہید کئے گئے ہیں اکیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے سیم وزّرے لبرز کرر کے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ انخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

منغزالايبغى الاعقالافلسانوي

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رسی کے لئے جہاد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

اس مدیث میں بھی طع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض او قات آدی کو تعریف کی خواہش نمیں ہوتی لیکن وہ خرت کے آلم سے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل اگر چندا کیے سورا کے درمیاں مھنس جائے جواللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرات کردہ ہوں تووہ بھی تھوڑا مال خرات کردیتا ہے ماکہ بخیل نہ کملائے اسے تعریف کی تمنا نہیں تھی محض بحل کی بدیامی سے بچنے کی متنی تھی یا جیسے کوئی بزدل بمادروں کی مف میں میش جائے کہ بھامنے کی کوشش کے بادیود بھاگ نہ سکے آکہ لوگ بڑول نہ کمیں 'اختیاط کے ساتھ چند حملے کرے وہ نامردی کے خطاب سے بچنا چاہتا ہے ، ہمادر کملانا نہیں چاہتا 'ای طرح وہ فض ہے جو شب بیداروں میں رے اور چند رکعات پڑھ لے الکہ اوگ کالل نہ کمیں اید بھی ذمت سے فائف ہے عمر کا متنی نہیں۔ بھی آدمی تعریف کی اذت ر تہ مبرکر سکتا ہے الیکن زمت کی تکلیف پر مبر میں کہا ا۔ چنانچہ وہ ماجت کے باوجود استفسار میں کرتا یا علم کے بغیری نوی ربدتا ہے کیا علم حدیث ہے واقفیت کا دعولی کرتا ہے ' طالا تک وہ مجونہیں جانیا ' محن اس لئے کہ اس کی نرمت ند کی جائے۔ یہ وہ تین امور ہیں جن سے ریا کار ریا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کاعلاج ہم اعی کتاب کے نسف اول میں بیان کر بچے ہیں 'اب ہم وہ علاج

ذكركرتي بن جورياك ما تع مخصوص ب-

ریا کا مخصوص علاج : یدایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کی چزی خواہش ای ونت کر تاہے جب دویہ سجمتا ہے کہ وہ چیزاس کے لئے نفع بخش اور لذت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذت فوری طور پر ظاہر ہو 'یا آئندہ کسی دفت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ لیکن اگر اسے بید ہات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نفع یالذّت و قتی ہے ' آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر رساں ہوگی تو اس کے لئے خواہش منقطع کرنا یا اس چزے گریز کرنا وشوار نہیں ممتا۔ شا ایک محض شد کی لذت سے واقف ہے الیکن اگر اس پر یہ حقیقت منشف ہو جائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے تو ہرگزاہے استعال نہ کرے گا۔ خواہشوں اور رنبتوں کے خاتے کاسل طریقہ یی ہے کہ وقتی فوائدے قطع نظر کرے اور مستقبل کے نقصانات پیش نظرر کھے۔ اگر بندے کو ریا کی معزت کاعلم ہو جائے 'ادریہ جان کے کہ ریا کارونیا میں توفق ہے 'اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے 'اے قیامت کے دن درد تاک عذاب ہوگا' وہ اللہ تعالی کی شدید نارا منگی کا مستحق قرار پائے گا' اور بر سرعام رسوا ہوگا' جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجراور فریب کار کے لقب سے نواز جائے گا اور یہ کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا تخبے اللہ تعالی کی اطاعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم میں آئی و تے بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی عباوت کے ساتھ استزاء کی کو اللہ کا مبغوض بن کر بندوں کا محبوب ہوا 'او نے ان کے لئے آراکش کی اور اللہ کے لئے آپ کو نجاستوں میں الودہ کیا 'و نے اللہ بے دور ہو کران کی قربت یائی و نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی زمت کو حقیرجانا و نے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا ممکنی مول لی کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی تقیرنہ تھا جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوسے گا اور دنیاوی فوائد اور اُ خروی نقصانات میں موازنہ کرے گاتو ریا کی طرف ذرا میں متفت نہ ہوگا۔ ریا گی وجہ سے اجمال کافساد کوئی معمولی نقصان نہیں کیا مجب ہے کہ ایک مخلصانہ عمل نیکیوں کے پاڑے میں بھاری پڑ جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہوجائے تو وہ گناہوں میں شامل ہوجائے اور اس كے پارے كو جمادے اور كناه كاركودامل جنم كرے اگر ريا سے صرف ايك عبادت بى فاسد موجائے تب بمى اس كا ضرر كركم كم نہیں 'جہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے لکل کر گناہ ہن جائے 'اور گناموں کے پلڑے کو جمکا دیے 'اور اگر بالفرض نیکیوں کا پلوا ہی جھا رہے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اے صدیقین اور انبیاء و مقربین کے

زُمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا' بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دیے گا۔

ید دین نقصان کی تفصیل تھی و دیوی نقصان ہمی کچھ کم نہیں اوگوں کے داول کی رعایت بسر صورت پریشانی کا باعث ہے اوگوں کے دوشوں کی خوشنوں کا باعث ہے اور اس کے خوشنوں کا بیٹ اسان نہیں ہے۔ تہمارے ایک عمل سے اگر کوئی شخص خوش ہے تو دو سراای عمل سے ناراض ہے ' بعض لوگوں کو تاراض کر کے بعض دو سرول کو خوش رکھا جا سکتا ہے ' جو شخص اللہ کی ناراضکی پر مخلوق کی ناراضکی کو رہتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہو تا ہے اور دو سرول کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخلوق کی تریف سے کیا فائدہ؟ آخر لوگ اللہ کی ناراضکی پر بندول کی تعریف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جب کہ نہ ان کی تعریف سے رزق میں اضافہ ہو تا ہے ' نہ عمر بوحق ہے ' اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو سمجھ معنی میں "فقروا فلاس"کا دِن ہے۔

جمال تک لوگوں کے مال و متاع میں طع کا تعلق ہے اس سلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے معقریں 'اسے افتیار ہے وہ جس دل کو چاہے دیے ہے مدان کو چاہے دیے ہے مدان کو چاہے دیے ہے مدان کے سامنے مجبور محض ہے رزق صرف اللہ کے افتیار کے سامنے مجبور محض ہے رزق صرف اللہ کے اپنے میں ہے ' علوق سے رزق کی قمع رکھنے والا ذکت ورُسوائی ہے نہیں پچا۔ اگر مراد حاصل بھی ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے بوجو سے محفوظ نہیں رہتا ' جموثی امیدوں ' خام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخش ہوئی عزت کو محکرانا کتنی بوی حافت ہے ' پھریہ صروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو جائے 'اکثر و بیشتر ناکامی ہی ہا تھ لگتی ہے 'کامیاب ہو بھی جائے قواس کی لذت می اتنی خوشی آئیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو گی جو اس کی لذت می اتنی خوشی آئیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو گی جو اس کی دو اسان کے نتیج میں بلے گا۔

لوگوں کی ذرخت ہے ڈرنا بھی حماقت ہے کہا ان کی ذرخت ہے نقصان میں اضافہ ہو تا ہے جو پھو کاتب نقد برنے لکے دیا ہے وہ بوکر رہے گا'نہ فدخت ہے درنا بھی حماقت ہے کہ اللہ کا مبغوض بوکر رہے گا'نہ فدخت ہے موت جلد آئے گی'نہ روق میں گئی نہ دونے میں مختلفہ طے گا اگر جنتی ہے 'نہ اللہ کا مبغوض خمرے گا اگر اس کا مجوب ہے تمام بندے عابز ہیں۔ نہ دو قف و ضرر پر قادر ہیں 'نہ موت و حیات ان کے بس میں ہے 'نہ موت کے بعد کی زندگی پر انھیں انتیار حاصل ہے' قرآن محکیم میں ہے۔ رہے و مرد رہ در رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ و و در میں انتیار حاصل ہے' قرآن محکیم میں ہے۔

وَلاَ يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمُ صَرَّاقُلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيوةٌ وَلاَ نُشُورًا (ب١٨ ايت ٣) وَلاَ يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيوةٌ وَلاَ نُشُورًا (ب١٨ ايت ٣) اور خود النا لئة الناركة بن اور ندكى نفع كاور ندكى عرف كالفتيار ركفت بن

اورنه کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ چلانے کا۔

اگر اس طرح سوچا جائے 'اور ول و دماغ کو فکر و تدیم کی سست عطا کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ول میں ریا کی طرف میلان ہاتی رہے 'اس لئے عقد تری ایس چیزوں سے رغبت نہیں رکھتا جن میں مقرر زیا وہ ہواور تغیم ہو' گھریہ ہات بھی بیزی اہم ہے کہ اگر لوگوں کوریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ ول میں ریا کر آئے 'اور زبان سے علوص ظاہر کر آئے تو وہ تفرت کرنے لگیں۔ اللہ تعالی بھی نہ بھی اس کا بھید کھول ہی دیں گے تا کہ وہ لوگوں کے زدیک مبغوض تھرے اور وہ اس کی ریا کاری 'اور اللہ سے مال اس کی رسوائی سے واقف ہوجا کیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدی کی صرف ریا ظاہر ہوتی ہے' بلکہ اس کا اظلام بھی منکشف ہو جاتا ہے' اور اللہ تعالی اسے خلوص کے باحث لوگوں میں محبوب بنا آئے ' انھیں مخرکر آئے اور ان کی زبانوں کو ان مدح و تنا میں بوائے کی طاقت بخش ہے حالا تکہ نہ لوگوں کی مدح کی اور نہ ان کی فرمت عیب۔ بنو تھی کے ایک شاعر نے سرکار وہ عالم صلی برائی اس کے حق میں معبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے' یہ وصف صرف باری تعالی کا ہے جس کے سواکوئی معبود برائی اس کے حق میں معبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے' یہ وصف صرف باری تعالی کا ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہو تا۔ لوگوں کی تعریف قلم میں کھے خیر کا پہلو نظر آتا ہے آگر تو اللہ کے بہاں غرموم ہے' اور ووزخ تیری تقدیر ہے؟ اور لوگوں کی فرمت تیرے گئے میں بی قریف بلا شرک عیب ہے۔ آدی کے مدح و ذم سے پچھوٹ میں ہو آ۔ لوگوں کی تقریف بلا شرک عیب ہے۔ آدی کے مدح و ذم سے پچھوٹ میں ہو آ۔ لوگوں کی تقریف بلا شرک عیب ہے۔ آدی کے مدح و ذم سے پچھوٹ میں ہو آ۔ لوگوں کی تقریف بلا شرک عیب ہے۔ آدی کے مدح و ذم سے پچھوٹ میں ہو تا۔ لوگوں کی تقدیر ہو آئی کے مدح و ذم سے پچھوٹ میں ہو تا۔ لوگوں کی تقدیر ہو آئی کے مدح و ذر میں پھر تا ہو گئی کھرے۔ لئے کس

شركاباعث بن سكتى ب أكر توالله كے يمال محبوب ب اورجنت تيرا مقدر ب؟

جو هخص این دل میں آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لا زوال بغتوں 'اور بلند درجات کا استحفار رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی ان تعتول کو پہ سمجے گاجن میں کدور قیس اور الا تشین بیں 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا کریا کی ذکت اور لوگوں کے دلوں کو ایزاء پنچانے سے بچے گا اس کے خلوص کے انوار کا پر تؤول پر پڑے گا جس ے شرح صدر حاصل ہوگا اور شرح صدر کی بدولت لطیف مکاشفات کا در کیلے گا،جن سے اللہ کے ساتھ السیت اور علوق سے وحشت برمع کی ونیا سے نفرت اور ا خرت کی عظمت میں اضافہ ہو گا ول میں علوق کے لئے کوئی جگد باتی نمیں رہے گی ول میں ریا كاداعية بى بدانه موكا اوراخلاص كى راه خود بخود كملتى ملى جائے كى-

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ عبادات مخفی رکھنے کی عادت ڈالے اور انھیں اس طرح بوشیدہ رکھے جس طرح مناہوں کو چمپایا جا تاہے۔ یمال تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرلے 'اور اس کانٹس فیراللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس ند کرے ' روایت ہے کہ ابو عفس مداد کے کسی رفت نے دنیا اور اہل دنیا کی زمت کی ' آپ نے فرمایا تم نے وہ بات ظاہر کی ہے جے چمیانا جا ہیے تھا اس عے بعد تم ہارے پاس مت بیشنا عور کیجے ابو منس نے دراس بات ظاہر کرنے سے منع فرما دیا مکون کہ دنیا کہ ذمت کا دموی دراصل این زبرد تفوی کا دھندورہ ہے۔ ریا کے لئے اخفاء سے زیادہ مؤثر اور كامياب دواكونى اورنس ب مجامد على ابتدا من منى ركف كاغمل نمايت شاق كذر تاب الين اكر يجه مرم تك اس يرمبركر لیا جائے اوربہ تکلف سی اے عادت بالیا جائے آس عمل کی گرانی ساقط ہو جائے گی اور اللہ کے مسلس اَلطاف و عنایات اور اس کی توفق کا مند کی بدولت سمولت پدا ہو جائے گی کین یمال عمل کا شمو ملتا ہے ' بے عملی سے مجمع حاصل جیس ہو تا۔ باری تَعَالَىٰ كَارِشَادِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَتَى يُغَيِّرُ وُلمَا بِأَنْفُسِهِم (ب٣١٨ ايما)

واقعى الله تعالى من قوم كى حالت من تغير تهيس كرنا جب تك وولوك خُوداً بى حالت كونسيس بدل دية-بدہ مجابدہ کرے تو باری تعالی ہرایت سے نواز آ ہے 'بندہ وستک دے توباری تعالی کی رحموں کا دَر کھلا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ـ

إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ المُحْسِنِينَ - (١١٨ اعت ١٠٠)

يَقِينَا الله تَعَالَى مَحْلِصِينِ كَالِمِ مَالَعَ مِينَ كَرَبِيدِ وَلِنَ تَكَحَسَنَةُ يُصَاعِفُهِ الْوَيُونِ بِمِنْ لَكُنْهَ أَجُراعَظِيمًا ﴿ (١٥٥ است ٥٠) ادراکرایک نیکی ہوگی آس کوئی گناکردیں کے اور اپنیاس سے اور اجر مظیم دیں گے۔

دو سری صورت خطرات و عوارض کا اسداد : این ان دساوس اور خطرات کا اسداد کرنا جو عهادت کے دروان قلب پر وارد ہوتے ہیں ادر اسے غیراللہ میں مشغول کردیتے ہیں۔ان کے انسداد کا طریقہ بھی سیکمنا جاہیے ،جولوگ اپنے نس سے جماد كرتے إلى افاعت الطع طمع واق كى نظمول ميں خود كوكرا دين اوران كے مح وذم سے ب اعتمالى برتے كے عمل كے ذريع ول سے ریا کی جریں نکال دیتے ہیں میطان مرادات کے دوران ان کا بیچا میں چموڑ آ کیلد ریا کے خطرات اور عوارض سے انعيس پريشان كرتا ہے ان كى وساوس اور لفسانى خواہشات يا لكيد محم دس موتنى الكد مجادے سے دب جاتى ہيں جب خارجى عوائل سے تحریک ملتی ہے وہ پھرابھر لے لکتی ہیں اس لئے رہا کے قطرات وعوارض کا دور کرنا بھی نمایت ضوری ہے۔اور اس کا طریقه جانامجی ناگزر ہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ مجمی یہ تینوں خطرات بیک وقت دارد ہوتے ہیں 'اور بظا ہرایک ہی خطرہ مگمآ ہے

اور بعض او قات بتدر تے آتے ہیں ایسی پہلے ایک محرود مرا اور اس کے جد تیسرا پہلا خطرہ توبہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی وا تغیت کی آرزو کرے اس کے بعد ہیں میں لوگوں کی مدع و تتریف اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی رغبت پدا ہو ' پرنس اس کو تول کرے اور اس کے جوت پر بھین کرے ان میں سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے ' دو سرے كالمالت ب اس شوت اور رغبت بعى كمد يك يون تيمري كانام عزم واراده ب- يمل خطر يك انداد كے لئے زيادہ وت كى ضرورت ب كاكدومرے خطرات كى آمر كا امكان فى بائى ندر ب- چنانچه اكر كى كے دل ميں علوق كى اطلاح اور ان كى اطلاع ے اپن معرفت کا خطرہ دارد موتواے یہ کد کردور کرے کہ علوق سے مجھ کیا مطلب؟ خواودہ تیری مبادت سے واقف مویا نہ مول ان كے علم يا عدم علم سے تيري عبادت كى توليت يا عدم توليت بركيا الرود اس- الله تعالى جاتا ہے اس كے اختيار من رَدُو تَول ب و فيرالله ك علم ب كيافا كده؟ - أكرول من حدى خوابش بدا موقورياك افات ك وكري اس خوابش كا استيمال كس اوريه سوسے كد أكريس نے يہ عمل خلوص ول سے نہيں كيا و قيامت كون بارى تعالى كے فيظ و ضف كامستن عمروں گا اور اعمال سے اس وقت محروم موں گا جب ان کی شدید ضرورت موگ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ماری عبادت سے دانف ہیں 'ریاک رغبت اور شموت جم لی ہے اسمبرح ریاک افات کے ذکرے کراہت اور نفرت پردا ہوتی ہے۔ رغبت قبول کی اور کراہت انکاری دعوت دی ہے، نفس ان می ہے وہ دعوت قبول کر باہے جو زیادہ قوی اور عالب ہو۔ ریا کے خطرات کا سر باب : اس سے معلوم ہوا کہ ریا مح فطرات دور کرنے کے لئے تین امور ضروری ہیں معرفت كرابت اور انكار 'بنده معى عزم و اخلاص كے ساتھ عبادت شروع كرنا ہے ' محرريا كا محفرہ بيش آيا ہے ' اوروہ اے قبول كرليتا ہے اس وقت اسے وہ معرفت اور نفرت یاد نہیں رہتی جوول میں پہلے سے موجود مقی اس کی وجدیہ ہے کہ فرقت کا خوف مرح کی محب اور حرص دل پر اتن غالب آجاتی ہے کہ دو سری چیزی محفوائش ہی باتی نہیں رہتی۔ اور ریا کی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جو معرفت سلے سے موجود ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اللہ ول میں محجاکش نہ پاکر کال جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رہے عضب کو برا سمجے اور یہ مزم رکھے کہ اگر ضمدے اسباب رونما ہوئے ویں حل آور بمدواری سے کام اول کا عجر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے فصلے کی ال بھڑک اُسٹی اورول سے سابق مزم کاخیال لکل میا اور غیظ و غضب کی آفات نگاہوں سے او مجمل ہو مکئیں میں حال شہوت کی طاوّت کا ہے کہ جب دل اس طاوت سے لبرین ہو تا ہے تو معرفت كانور چىپ جانا ہے ، حضرت جابر نے اپن اس مداعت ميں اي حقيقت كى طرف اشاره كيا ہے۔ فرماتے بيں كہ ہم نے درخت ك یجے سرکارددعالم ملی الله علیه وسلم ے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے را و فرار افتیار میں کریں کے موت پر بیعت نیس کی تقی الیکن جگ دنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کردی اور میدان جگ سے ہماک کمڑے ہوئے ،جب ہمیں یہ کمد کر آوازدی می اے در دت (کے بیچ بیت کرنے) والوات ہم والی اعظمسلم العباس) بیعت کے باوجود میدان جگ سے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بحر محے تھے 'اور ثابت قدم رہے کا حمد ذہن سے نکل مماتھا'جب وہ حمد یا دولایا تووالی آئے۔ ان تمام شموات كايى حال ب جوايك دم جوش من الى بن الين ان شموات سے ايمان من جو ضرر پيدا مو ما دويا و نسيس رمتا ، اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باتی نہ رہے و کراہت کا ظمار تس ہو تام کول کہ کراہت معرفت کے متبے میں ظاہر ہوتی ہے۔ ممی انسان یاد مھی کرلیتا ہے 'اور جان لیتا ہے کہ جو خطرواس کے دل میں وارد ہوا ہے وہ ریا کا خطرو ہے جو خدا کے غضب کا باعث ہے ليكن اس پرشموت اس قدر غالب موتى ہے كه معرفت كے باوجودوه اس پر اصرار كرما ہے ، موائے نفس اس كى عقل پر چما جاتى ہے ، جولذت ملتى ہے اسے چموڑ نہيں پا آاور توب واستعفار سے جیلے بمانے تراش کرول کو مطمئن کرتا ہے کیا ایسے کام کرتاجن سے اس لذّت كى خرابى پرغور كرنے كى مملت بى نه ط بهت سے قلاء ايسے بين جن كاكوئى لفظ ريا سے خالى نسيں ہو يا اور وہ اس سے وانف بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود اجتناب نمیں کرتے ، بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جتت ہوگا میوں کہ وہ ریا کی ہلاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں ' عالا نکہ محض معرفت ہی کافی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت بھی ضروری ہے بعض او قات آدی معرفت اور کراہت وونوں رکھتا ہے ' اس کے باوجود ریا کے دواجی قبول کرتا ہے ' اور ان کے ببوجب عمل کرتا ہے ' کیونکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے ' ایس کراہت ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ' اس لئے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدی نعل سے باز آجائے ' فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے معرفت 'کراہت ' انکار۔ انکار کراہت کا تمرہ ہے ' اور کراہت کا تمرہ ہے ' اور کراہت کا تروی ہوگا ای قدر معرفت توی ہوگا ' اور جس کراہت کا تمرہ ہے ' اور کراہت کا تروی ہوگا ای قدر معرفت توی ہوگا ' اور جس قدر آدی ہے ول میں دنیا کی محبت ہوگ ' بخرت سے فظلت ہوگ ' جس قدروہ اللہ کے انعامات سے منعہ موڑے گا'اور دنیوی زندگی کی لا زوال نعتوں سے اعراض برتے گا اس قدر معرفت ضعیف ہوگ ' یہ ایک کہ آذات ہے ۔ بپرواہ رہے گا'اور فعلی نبول کہ جاہ و منزلت کی گذت اور دنیاوی نعتوں کی محبت ہی آدی مورف تا اور فلک موضوع بنا شہوات ہے۔ بہ ہم گراہ کی جب اور اس کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں انتا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا گئی ہے ' اور ان کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں انتا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا گئی ہے ' اور ان کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں انتا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا ہیں ہے ' اور زنہ کراب و سنت کے آنوار سے استفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس ير موافذه نهيس: رمايه سوال كه اكر ايك فنص إينه دل مين ريا كو مرده بمي سجمتا مواوراس كرامت كي بناير ریا کارانہ اعمال کا مرتکب مجمی نہیں ہو تا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے الیکن وہ ریا سیفرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خالی نہیں ہے'البتہ وہ اپن رغبت اور میلان کو پہندیدگی کی نظریے تھیں دیکتا آیا یہ مخص بھی ریا کاروں کے ڈمرے میں شامل ہے یا ان سے الك بي؟ اس سلسلے ميں پلى بات يہ سمعنى جا سيتے كه الله تعالى نے بندوں كوان كى طاقت سے زيادہ مكلف شميل بنايا ، شيطان كو وسوسہ المجیزی سے روکتا یا طبیعت کو سمی چیزی طرف ائل نہ ہونے دینا بندے کے دائرة اختیارے خارج ہے الکہ اس کے اختیار مين مرف اس قدر ب كدوه ايخ شموات كاس كرابت سے تقامل كرے۔ جواسے عواقب كے علم 'دين كي معرفت 'الله 'اور يوم آخرت برایمان کی دجہ سے حاصل ہوا ہے 'اگر کوئی قفس ایبا کرتا ہے وہ کویا اپنا فریضہ اداکرتا ہے اور وہ محم بجالا باہے جس کا اسے مكان قرارديا كيا ہے۔ اس كى دليل يد روايت بے كم بعض محاب كرام سے سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كي خدمت اقدى مي ائی مالت کا محکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں مجمی مجمی ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نمیں کر سکتے ہیں ان خیالات كوالفاظ كا جامد بينانے سے بمترتوب ہے كہ ہم آسان سے كرا ديئے جائيں يا پرندے ہميں أيك ليس كيا ہميں آندهي أواكر لے جائے اور کسی دور دراز جکہ پھینک دے۔ انخضرت ملی الله عليه وسلم نے ان سے دريافت فرمايا كياتم انھيں مكروہ بھی سجھتے ہو؟ محابہ نے عرض کیا جی ہاں!یا رسول اللہ!آپ نے فرمایا یمی مرت ایمان ہے (مسلم- ابن مسعودٌ) غور میج محابہ کرام کے دلول میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا ، یہ مکن نہیں کہ انتخصرت ملی اللہ علیہ وسلم وسوس کو صریح ایمان فرائے ، پھراس ك علاده كيا كماجا سكتا ہے كه آپ في اس كرامت كو صريح ايمان قرار ديا جو ريا كے ساتھ واقع ہوئى ہو ، ريا اگرچه برى ہے ، مكراس ک برائی اللہ تعالی کی ذات وصفات میں وسوسہ کرتے ہے کم ہے ، جب براہت کی بنا پر دساوس کا ضرر ختم ہوگیا تو رہا کا ضرر ختم ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت معزت عبراللد این عباس في مركار دو عالم صلی الله علیه و سلم سے نقل کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ التُحَمُدُلِلْهِ الَّذِي رُدِّكَيْدُ الشَّيْطَانِ إلى الْوَسْوَسَةِ (ابوداؤد سُال)

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے کر کووسوسہ کی طرف او با وا۔

ابو حازم فرائے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے برا سمجھے اور وہ دسٹمن کی طرف سے ہو تو کوئی ضرّر نہیں' اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہو تو اس پر نفس کو ملامت کر' اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت وا نکار پر غالب نہ آجا ئیں' خوا طریعنی ان اسباب کا تذکرہ اور شخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی طرف ہے ہو تاہے 'اور ان تذکرات اور تخیات کی طرف میلان اور رفہت نیس کا جمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے 'تا ہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھا تاہے 'جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکر ہے 'اور میں اے ریا پر ما کل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بمتری اس میں ہے کہ توشیطان سے مجادلہ کرے 'شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجادلے میں معروف کردتا ہے۔ اور اس مجادلے کو زیادہ سے زیاوہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلام 'اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے اخلام 'اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے ناکہ اس سے اخلام 'رنا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے 'اور تقریب مع اللہ کے لئے نقصان کا باعث ہے۔

ریا کے خوا طردُور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خوا طردفع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طر وقع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طر وقع کرتے ہیں 'ور اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں 'اور یہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سکامتی ہے 'حالا نکہ اس میں سَرا سر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مخاجات نہیں کہا 'اور نہ اس خیر کو حاصل کریا آ ہے جے حاصل کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے 'مسافر آگر راہتے میں والجزنوں سے بر سمریکار ہونے گئیں تو منزل پر دیر سے پہنچیں گے 'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پر نہ پہنچیں 'راستے ہی میں کہیں آئچ کر رہ جائیں اس لئے دَا ہزنوں سے زم کر لگانا بھتر ہے۔

دو سرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصوّر کرتے ہیں 'اس کئے وہ صرف شیطان کی سختیب کندیب و تردید پر اِکتفاکرتے ہیں اس کے ساتھ مجادلے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درج میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے 'کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے' بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں' اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں گئے رہتے ہیں' تکذیب اور مخاصمت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ بچھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حسد کرے گا اور ہمارے دربے ہوگا وہ یہ عزم کر لیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دشنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے 'صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے تاکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خود ہی جاتا رہے۔ہمارا یہ عمل اس کے اندرمایو کی پیدا کردے گا اوروہ مجبور ہوکرہمارا راستہ چھوڑدے گا۔

حضرت فنیل ابن غزوان ہے کی نے عرض کیا کہ فلال مخض آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرہایا واللہ! ہیں اس کو جلاؤں گاجس نے اسے اس گناہ پر آبادہ کیا ہے 'اس مخض نے پوچھا بھلا کس نے تھم دیا ہے آپ کس کو حد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرہایا : شیطان نے 'اے اللہ! اس محض کی مغفرت کر جس نے جھے برا کہا' پھر فرہایا کہ میری اس دعا ہے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاحت کی 'جب وہ کسی بندے کی بید عادت دیکتا ہے تو خود بخود اس کے راست سے الگ ہو جا تا ہے 'اس خوف ہے کہ کمیں میں اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تبی کتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے' جب وہ بندہ دعوت محکما دیتا ہے' اور گناہ میں پرنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان بندے کو کسی نہیں پیکٹنا' یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں دہتے ہو تو شیطان تنہاری طبع کرتا ہے لیکن جب وہ تہمیں کسی نیک عمل پر قائم دیکھا ہے تو بایوس ہو جا تا ہے۔

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے جیسے چار آدی کتاب وسنت کی مجلس کا قصد کریں' اور نیت بیہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت' رشد اور فضل حاصل کریں گے' اور

کوئی گراہ برعتی ان چاروں ہے صد کرنے گئے 'اور یہ سوچ کہ اگروہ مجلس علم میں جاکر جق شناس ہو گئے تو میں انھیں ہمکانہ سکول گا'اس لئے کوئی سیل ایسی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مجلس میں نہ جانے پائیں' اس خیال ہے وہ ایک محت کے ہیں جائے اسے منع کرے 'مجلس علم میں جانے ہوئے کا وعوت دے 'کین وہ یہ وعوت محکرا دے 'گراہ بوعائے اس کے بجائے ہوئے کے وجائے اور یہ سمجھے کہ اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے اس پر عتی ہے بوادلہ کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'مالا نکہ یہ سمجھنا غلط ہے' بلکہ مجادلہ کے اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے ہوں کہ اس پر عتی ہے بوادلہ کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'مالا نکہ یہ سمجھنا غلط ہے' بلکہ مجادلہ کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'مالا نکہ یہ سمجھنا غلط ہے' بلکہ مجادلہ کی مشخول کرکے مجلس علم میں جانے وہ کراہ اس پر حقی کی طرح اسے بھی مجاولہ کرتے ہیں اب وہ کمراہ دو سمجھن کی طرح اسے بھی مجاولہ کرتا چاہا' دو سمرے ہوئی کی بال پر بہتی ہو گا ہے جس میں اس نے دھکا کہ کان نہ دھرے' بلکہ جس طرح وہ مجلس علم میں جاتا رہا تھا اس خوصے کا عمل کیا' اندر جس کے اور کا گئی 'اس نے بھی گراہ کر ہوگا اور اس وقتے ہی باری آئی' اس نے بھی گراہ کر ہوگا ہوگا کی دعوت پر تھا تھی کیا دو گئی 'اب چوہے ہوئی کے باری آئی' اس نے بھی گراہ کے لئے تیز تیز قدم اٹھائے اور مجلس علم میں جلر پنچنے کی لیے اس گراہ برعتی کے مارے کے خرد میں کا باعث نہ کی اراہ اس نے جوہے ہوئی کے اس کراہ ہوئی کے سائے ہیں جلد پنچنے کی کو مشش کے اور ان افراد سے چھٹر چھاڑ کرے گا' لیکن چوٹے کے قریب بھی شین آئے گاگہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نکی کا باعث نہ تیوں افراد سے چھٹر چھاڑ کرے گا' لیکن چوٹے کے قریب بھی شین آئے گاگہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نکی کا باعث نہ تیوں افراد سے چھٹر چھاڑ کرے گا' لیکن چوٹے کے قریب بھی شین آئے گاگہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نکی کا باعث نہ تیوں افراد سے چھٹر چھاڑ کرے گا' لیکن چوٹے کے قریب بھی شین آئے گاگہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نکی کا باعث نہ تیوں افراد سے چھٹر چھاڑ کرے گا' لیکن چوٹے کے قریب بھی شین آئے گاگہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نکی کا باعث نہ تیوں افراد کی کے دو کا کھٹر کی کو سائل کی کو سائل کی کو سائل کی کا باعث نہ کو کو سائل کی کا باعث نہ کی کو سائل کی کو سائل کی کو کو سائل کی کی کو سائل کی کو س

شیطان سے بیخے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟:۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب شیطان کے دساوس سے کوئی محفوظ نہیں تواس سے بچنے کی تدبیراس کی آمہ کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی ہے اس کا مختفر رہنا چاہیے آکہ وہ آئے تواس کا مقابلہ کیا جاسکے ' اوروہ مراہی نہ پھیلا سے ؟اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان سے بینے کے بارے میں تیں قول ہیں۔بعرہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گذاروں کو شیطان ہے بیجنے کے لئے کسی تدہیری ضرورت نہیں 'وہ اس سے مستعنیٰ ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجّه ہو چکے ہیں'اوراس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں'اوراس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بمترے 'جس ظرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال پا تا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی گناہ پر آمارہ نہیں کریا تا دنیا کی لذتیں۔مباح ہونے کے باوجود-ان کی نظروں میں شراب اور خزریہ نیادہ وقعت نہیں ر محتیر اس لئے وہ ان لذّات سے لا تعلّق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں ممراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں یا تا۔ اس کئے اس سے بیچنے کی تذہیر کرتا بیکار ہے۔ ایک شای فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیخے کی تدبیر کرنی جاسیے جن کا یقین معمل اور تو گل کرور ہو 'جو محض اس عقیدے پر کامل بقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کمی غیریتے نہیں ڈریا 'وہ یہ جاتا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ،جواللہ جاہتاہے وہی ہوتاہے 'وہی نفع و مرّر کا مالک ہے 'عارف حقیقی کوغیراللہ ے ڈرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کالقین اسے غیراللہ سے بنیاز بھی کردیتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کتا ہے کہ شیطان سے ضرور ڈرنا چاہیے ، بعروں کا یہ کتا ہے کہ حقیق عارف کوجو دنیا کی جیت سے خالی ہو شیطان کا ڈر نہیں رہتا شیطانی فریب ے کیا عجب ہے کہ آدی اس بات سے دموکا کھا جائے اس کے کہ جب انبیاء علیم السلام تک شیطانی دمیاوس سے محفوظ نہیں رہ سے تو دوسرے کیے ج سکتے ہیں پھر شیطان صرف ونیاوی شوات اور لذات ہی میں وسوسے پیدا نہیں کرنا بلکہ اللہ کی دات وصفات میں شکوک کے دروازے کھول ہے اور بدعت و مراہی میں بھی وسوے ڈالا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے اور الله تعالیٰ کاارشادے۔

وَمَا أَرُسَلُنَامِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ قَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَتَٰى ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمُنَيَّتِهِ

فَينْسَخُ اللهُ مَا يُلُقِى الشَّيَطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللهُ أَياتِهِ (پ عدم المَّهُ اَيت ۵۳) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی ہی ایسا نہیں بھیجا جس کویہ قصہ چیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے الله تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا ' پھر الله تعالیٰ شیطان کے ڈالے موے شہمات کو نیست و تا بُود کرویتا ہے ' پھر الله تعالیٰ این آیات کو زیادہ معنبوط کرویتا ہے۔

سرکار دوعالم صلی الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انەلىيغان على قلبى - (مسلم)

عالا نکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا' اور وہ صرف خیرے لئے کما کر تا تھا' جو مخص میہ سجھتا ہے کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب ہے نہ نج سکے' حضرت آدم اور حوا ملیہا اسلام جنت میں تھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا گھر ہے' اللہ تعالٰی نے ان دونوں پر یہ واضح کر دما تھا:

بُ الله تعالى في الدونوں بربد واضح كرويا تھا: إِنَّ هَٰذَا عَدُو كَ وَلِزَ وُ حِكَ فَلاَ يُخُرِ جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَلَى وَالْ لَكَ اللهُ الله تَجُو عُفِيهَا وَلا تَعُرُى وَأَنْكَ لا تَظْمَأْ فِيهَا وَلا تَضْحلى (بِ١١ ' ١١١ ' آيت ١١٥ - ١١٩) به بِلا شبه تمارا اور تمارى يوى كاوشن ب سوكس ثم دونوں كوجت ب نه تكلوا دے ' هم تم معيب من برد جاؤيمان تو تمارے لئے (آرام) ہے كہ نہ تم بھوكے رہوكے 'اور نہ نگلے ہوگے 'اور نہ يمان بيا ہوگے

اور نه د هوپ میں تبو گے۔ در نویوں سے آب ہے تھے ہوں در میں در در میں جو ان کے میں در در تو

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں ' صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن شیطان نے انھیں باری تعالیٰ کی نا فرمانی پر اکسایا 'اوریہ درخت کھانے پر آمادہ کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کر شیطان کے کمر فریب سے نہ بچ سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس تاپائیدار دنیا میں جو فقول کا گھر مصیبتوں کا گھر اور تمام ممنوعہ لڈات کا ملمع ہے رہ کر شیطان سے بچ جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هٰنَامِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (ب٢٠٠٠ ره أَيته)

به شیطانی عمل ہے۔

ای کے اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوق کو اس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا بَنِی آدم کر یَفُتِنَنگُم الشَّیْ طُلِ کُم النَّدِی الْحَرَ جَابِویکُم مِنَ الْجَنَّةِ (پ۸' را آیت ۲۷) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے واوا واوی کو جنت سے باہر کردیا۔

ا یک جگه شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

إِنَّهُ يَرُ أَكُمُ هُو وَ قَبِيلُهُ مِنُ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ (بِ٨) روا أَيت ٢٤) ووادراس كالظرم كواي طور رويكما به تم ان كوسي ديكھتے مور

قرآن کریم میں شروع سے آخوتک شیطان سے بیخے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ وعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان سے محفوظ و مأمون ہے؟ پھراللہ تعالیٰ کے تھم کے بموجب شیطان سے کہ اسے شیطان کے شیطان سے بچنا محبت اللہ میں اشتعال کے لئے مانع نہیں ہے 'کیونکہ اس محبت کے وجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل کی ہے 'اس دشمن سے نبرَدْ آزما ہونے کی اسی طرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طرح گفارت اوری تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

تحكم دیا كمياب ارشاد فرايا -

وَلْيَا خُنُواْ حِذْ رَهُمُ وَاسْلِحَنَهُمْ (ب٥ مر١١ آيت١٠١) اوريدوك مي اين بحاد كامان اورائي بتعيار كيس-

وَاعِدُوالَهُمْ مَا اسْنَطُعُنُمُ مِنْ قُوْقَةً قَمِنْ رِبُاطِ الْجَيْلِ (بِ١٠ ر٣) آيت ٢٠)

اوران کے لئے جس قدرتم ہے ہو تھے توت ہے اور پلے ہوئے گھو ڈول ہے سامان درست رکھو۔
اس ہے فاہت ہوا کہ جب کا فروشمن ہے۔ جے تم دیکھتے ہو۔ حَذر کرنا ضروری ہے تو اس دشمن ہے حذر اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی اور دشمن ایمان ہونے کی بنا + پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی اندوہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محمد ابن محمرز کہتے ہیں اس شکار پر تم آسانی سے قابو پاسکتے ہوجے تم دیکھ رہے ہو'اور وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہوا وہ شکار تم اس سے معلوم ہوا کہ دہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو' وہ شکار تمہاری دسترس سے با جرہے جو تمہیں دیکھ رہا ہواور تم اسے نہ دیکھ رہے ہوں' اس سے معلوم ہوا کہ

وہ ۔۔۔ مددید رہ ، و دوساں موں مراس ہے ، کر رہ ہوں ہے ، است میں است میں ہوجائے تو بھی شمادت کا درجہ ملے گا، کیکن آگر شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے ، پھر کا فردشمنوں کے ذریعہ آگر غفلت میں قبل بھی ہوجائے تو بھی شمادت کا درجہ ملے گا اور درد ناک عذاب پائے گا۔ عاصل بید کہ اللہ تعالی کے ذکرو فکر میں شیطان نے غافل پاکرہا کہ کر دیا تو دوزخ کی آگ میں جنے ہے اللہ تعالی نے ارایا ہو اور بیجنے کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیجنے کی تدبیر مشغول ہونے سے بیدلازم نہیں آیا کہ جس چیزے اللہ تعالی نے ارایا ہو اور بیجنے کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیجنے کی تدبیر

: كرے اوريہ سمجے كه ميرا حَذرالله كے ذكر و ككريس اشغال سے انع ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت ۔ پھروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختلف ہوگیا ہے ' پچھ لوگوں کا کمنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دھمنی سے ڈرایا ہے تواب یہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چزاس کے ذکراوراس کے خوف سے زیادہ غالب ہو' ایک لیے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈا لے گی' پچھ لوگوں کا کمنا ہے کہ ہروقت شیطان کا خوف' اور اسے بچنے کا خیال دل کو اللہ کے ذکر سے عافل کردے گا'اور بی شیطان کی مراد ہے' شیطان ہم سے بی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشخول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے' نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کاذکریا دنہ وقت یہ خیال بھی انتا استغراق ہونا چاہیے کہ اللہ کاذکریا دنہ رہے۔ دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہوسکتا ہے وہ ہم پر اس طرح تملہ آور ہو کہ گمان بھی

نہ ہو سکتے اور اگر مرف ای کویا در کھا تو اللہ کے ذکر سے محروم رہے اس لئے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تحقین علاء کا قول فیصل ہیہ ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے فریق کی غلطی ہیہ ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذکراللہ کو اہمیت نہ دی اس کی غلطی انتمائی واضح ہے اللہ نے ہمیں شیطان سے بیچے کا اس لئے علم دیا ہے ماکہ ہم اللہ کی یا دسے غافل نہ ہوں شیطان کی یا دہارے دل میں سب چیزوں پرغالب ہو عتی ہے اس میں سرا سر نقصان ہے اکوں کہ شیطان کی یا دے غلے کا حاصل سے ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو 'شیطان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور 'اور یا و اللی میں مشغولیت کی قوت نہ پائے گا انھیں منتم کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا 'کوئی طاقت اس کی مزاحم نہ بن سکے گی ہمیں شیطان کے مسلسل انظار 'اور اس کے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دو سرا فریق مجی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے 'کیوں کہ اس نے بھی الله كے ذكر اور شيطان كى يا ديس اجماع كيا ہے اس كا حاصل سے ہے كہ بندہ كے دل ميں شيطان كى جس قدر يا د موكى اس قدروہ ذكر اللی کے نورے محروم ہوگا۔ حالا مکہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا تھم دیا ہے اللہ کے علاوہ جو کھی میں ہے وہ یا در کھنے کی قابل نہیں ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو' حق بات سے کے بندہ اپنے دل میں شیطان سے ڈرسے' اور اس کی دشنی پر بغتین رکھے' جب بیہ بغین رائخ ہو جائے' اور دل میں اس کا خوف احچی طرح جا گزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو ماور اس میں لگا رہے'اب شیطان کا ذرا بھی تصورنہ کرے'کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے' ول مِن عداوت كاخيال معلم موچكا ب اس صورت مِن أكر شيطان نے وسوے پيدا كئے توول مطلع موجائے كا اور ان كاإزاله كر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آیا کہ دل کوشیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی اگر کسی مخض کو یہ اندیشہ ہوکہ میں صبح سورے نہ افعاتو فلال کام نہ ہویائے گا تودہ رات میں باربار چونکتا ہے، حالا تکہ وہ سونے میں بھی مطنول رہتا ہے، لیکن صبح سویرے آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہارہار افٹتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انڈ کے ذکر میں مشغول ہونا وساویس پرمطلع ہو نے میں انع نہیں ہے۔

مرف وہی قلوب دسٹمن پر قدرت پاتے ہیں جواللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی موس فنا ہو جاتی ہے علم وعقل کانور شہوّت کی تاریکی پرغالب آجا تا ہے۔اہلِ بعیرت ہی اپنے دلوں کوشیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں'اور اس بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے 'بلکدیادِ حق سے اپنا معمورة قلب آباد کرتے ہیں 'ذکر الله کے نور سے دسمن کے شرر غلبہ پاتے ہیں 'اور اس کی روشن سے شیطانی وسوسوں کے اند میرے منادیتے ہیں ول کی مثال ایسی ہے جیسے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لئے کویں کو نجاست سے پاک کرنا اشیطان کے ذکر سے ول میں نجاستیں رہ جاتی میں جو فخص اللہ کے ذکر اور شیطان کی یا دمیں اجھاع کرتا ہے وہ ایسا ہے جینے کوئی مخص ایک طرف سے کواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست ڈال دے اس طرح کوال مجمی صاف نہ ہو سے گا خواد مخاد مفقت افحا یا رہے گا صاحب بعیرت وہ ہے جو کاست کی ماہ بند کردے اور کویں کو صاف پانی سے محردے اب نجاست آئے گی مجی تو راہ نہ پاکر رک جائے گی اور کویں کا ياني آلوره نه جو گا-

إطاعت كے إظهار كاجواز

جس طرح چھپ کر عمل کرنے میں اخلاص اور ریا ہے تجات کا فائدہ ہے اس طرح ظا برکرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ اتباع كريس مع اور ان مي خرى رغبت پدا ہوگ كين اس مي رياكى آفت سے مفرنسي ہے۔ حفرت حن فرات ہیں: مسلمانوں کو یہ بات المجھی طرح معلوم ہو پیکی ہے کہ چھپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے البتہ اظمار میں بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله تعالى نے نظیہ اور ملائیہ دونوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا:۔ اِن تُبِدُو الصَّدَقَاتِ فَرْدِمَاهِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُو تُوهَا الْفُقَرَ آءَفَهُ وَ حَيْرٌ لَّكُمُ (٣٠٥ اسَ

اگرتم ظاہر کرسکے دو صد قوں کو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرو اور نقیروں کو دیدے توبیہ اخفاء تسارے لئے نیا دہ بھتر ہے۔

اظهار کی دو قشمیں ہیں 'ایک نفس عمل کو طا ہر کرنا ' دو سرے عمل کرے کے بتلا دیتا۔

پہلی قتم - نفس عمل کا اظہار اللہ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا ناکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انساری محالیٰ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دراہم کی تھیلی پیش کی:ان کے دیکھا دیمعی دو سرے محابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من سن سنة فعمل بها کان له اُجرها و اُجرمن اتبعه (ملم - جررابن عبرالله بحل) جس نے ایک سنت دنہ جاری کی اور اس پر عمل کیا تواہے اس عمل کا ثواب توسطے گاہی اس کی اِ تَبَاع کرنے والے کا ثواب بھی لیے گا۔

اس طرح روزہ مناز عج جماد وغیرہ اعمال ہیں البتہ صد قات میں تقلید کرنا طبائع پر غالب ہے منازی جب جماد فی سمیل اللہ کے لئے گھرسے نکلے تو اسے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیے تا کہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو کیے اظہار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل ظاہری عمل ہے اس میں اخفاء ممکن ہی نہیں ہے بجماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب و تحریض ہے۔ اس طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے ذور زور سے قرأت کرنا کیا آواز بلند تحمیروغیرہ کمنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو شا جماداعمال خفیہ ادا کے جاسکتے ہوں جیسے نماز اُدر مرد قات توید دیکھنا چاہیئے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہوتو مختی رکھنا افضل ہے کیونکہ کسی کو تکلیف پنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی منم کی ایزا نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے 'اگرچہ اس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو'اور جس اس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو'اور جس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو'اور جس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو'اور جس میں اقتداء کے لئے اظہارِ عمل کا تھم میں اقتداء کی ترغیب ہووہ افغاء سے افضل ہے 'اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انہیاء طبیم السلام کو اقتداء کے لئے اظہارِ عمل کا تھم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ مگان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعمال کی افغلیت سے محروم ہوں گئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی جی اظہار کی افغلیت پر دلالت کرتا ہے۔

لماجرهاواجرمن عمل بھا۔ (ملم) اس کے لئے اس عمل کا جربھی ہے 'اور اس پر عمل کرنے والے کا اجربھی ہے۔

مدیث میں روایت ہے۔

ان عمل السريضا عف على عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية العلانية السريق ابوالدروة عائد العلانية العلانية المائية العلانية المائية على المائية عمل المائية عمل كاثواب الروس الوك اس ك خفيه عمل كاثواب الروس والمائية عمل كاثواب الروس والمائية عمل كى اقتداء كرين خفيه عمل كم مقابل عن مثر كمناه ذياده ب

اس میں اختلاف کی کوئی تخبی تئیں میں اس لئے کہ جب دل رہا ہے پاک ہو اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ اقتدا کریں اور جسے دیکھ کران میں بھی ایبا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو کریا کا خطرہ بسرطال ہے ' اگر عمل ریاسے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی اقتداء ہے کیا فائدہ ہو گا؟اس صورت میں بلا اختلاف خفیہ عمل بھتر ہے۔

اظمار كى شرائط:- البته عمل ظاہر كرنے والے كى دوزت داميان بين-ايك يدكدودان لوكون كے سامنے ابنا عمل ظاہر كرے

جن کے بارے میں بیتین رکھتا ہوکہ وہ اس کی افتداء کریں گیا افتداء کا گھان ہو ایسا ہو تا ہمی ہے ساری دنیا کسی ایک هخص کی افتداء پراوی کرتے ہوں گاری ہیں کرتے وہ سرے کی افتداء پراوی کرتے ہیں بازار والے نہیں کرتے ہیں کا فتداء پراوی کرتے ہیں بازار والے نہیں کرتے ہیں عالم نے اگر اپنی بعض عبارتیں گا ہر بھی کردیں تو کیا تجب ہے کہ لوگ اے ریا اور فاق پر محمول نہ کر بیشیں اور اس کی افتداء کرنے ہی بھی ہوائی ہی کردیں تو کیا تجب ہے کہ لوگ اے ریا اور فاق پر محمول نہ کر بیشیں اور اس کی افتداء کرنے ہی بھی ہوگا۔ افتداء کریں اپنی محمول نہ کہ بیشیں اور اس کی افتداء کرنے ہی بھی کو افتداء نہ کر بیشیں اور اس کی افتداء کرنے ہی بھی ہوگا۔ افتداء کی نیت سے اظہار صرف اس محمل کو کرنا چاہیے جو مقدا بنے کی مطاحت رکھتا ہو کہ وہ سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی کوشے ہیں اول اور اور اس کی افتداء نہ کہ وہ سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی کوشے ہیں اول اور موجود ہو اور اس کی اور اس کی افتداء اور پروی کا فری اور اس کی اور اس کی اور اس کی کا موجود تو تا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی کوشے ہیں افکا می کرنا چاہیے ہو مقدا ہے کہ وہ اور اس کی کا کر اس کی دل کے کسی کوشے ہیں اور اس کا امر کسی افلام کی مشال اس بی ہو ہیں ہو ہوں کو افتداء اور پروی کا فریب نہ دیں اس میں ہا کت کا امر وہ ہو کہ کی کوشش کرے اس صورت ہیں وہ تم اور اسے ہی طرح ہی با کسی کی تو تا ہوں کے کسی ہو تا ہو کو کی مال نہ تھا اس کا کی کوشش کرے 'اس صورت ہیں وہ تم اور اس ہی بیت اس کی تو تو کو کی مال نہ تھا اس کا کہ کی کوشش کرے 'اس صورت ہیں وہ تم اور اس ہی ہو کہ کی کوشش کرے 'اگر وہا ہو کہ کہ کرائی کی تکلیف کا عرصہ ہی اتا ہی مختورہ تو آو کو کی مال نہ تھا اس کا خوا کی ہوں گا ہو کہ کی میاں نہ تھا اس کا کہ کی کوشر ہو تا تو کو کی مال نہ تھا اس کا حدی کی تو تو اور کی ہو کہ کہ کی تو تو کہ کی کی کی کوشر کی تو تو کہ کی کی کوشر ہو تا تو کو کی مال نہ تھا اس کا حدی ہو کہ کی دور اور کی گیا ہوں گی اور اس کی تو تو کہ کی ہوں گا ہو کہ کی میاں نہ تھا اس کا کہ کی دور اور کی گیا ہوں گا ہو کہ کی میاں نہ تھا اس کا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوشر کی تو تو کی کی کوشر کی تو تو کی کی کوشر کی کو کی کی کی کی کی کی کوشر کی کی کی کوشر کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی

ریا ایک ابتلائے عامید ریا ایک ایی پیاری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہو جاتے ہیں 'وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں ' عالا نکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں ' اظمار سے ان کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں ' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے ' اس کا طریقہ کہ اظمار میں ریا ہے یا نہیں سیہ کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دو سرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجی دول گایا اظمار کی فواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس یہ چاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظمار خلوص کی نیت کے ساتھ خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس یہ چاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظمار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہو' اور انحص عمل خرکی ترخیب ہو میوں کہ ترغیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دکھ کرپیدا ہو سکتی ہے ' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا دو سرے عابدوں کو بھی دکھ کر پیدا ہو سکتی ہے ' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا دو سرے عابدوں کو بھی دکھ کر پیدا ہو سکتی ہے ' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا دو سرے عابدوں کو بھی دکھ کر پیدا ہو سکتی ہے ' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا دو سے اظمار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ ہیک میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

زیا دہ ہے اظمار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ ہیک میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیے 'نفس پردامگار ہے 'شیطان ایک کھات میں ہے 'جاہ کی محبت ول پر غالب ہے 'اور فل ہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں 'اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے 'اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے 'اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نیرد آزما ہوتا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضعیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

دوسری قشم۔ عمل کے بعد اطلاع ۔ دوسری قشم میہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے'اس کا علم بھی وہی ہے جو بقس عمل کے اظہار کا ہے' بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری سی ہوتی اور بیان میں بعض او قات ڈیا وہی اور مبالغہ بھی ہوجا تا ہے' پھر نفس کو ڈیٹٹیس مارنے میں بھی بڑی لڈت ملتی ہے' تا ہم یہ زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گذشتہ عباد تیں فاسد نہیں ہوں گی۔اس اعتبار سے یہ قشم پہلی قشم کے مقابلے میں بلکی ہے۔
توی اظہار صرف اس محض کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو'جس کا اخلاص مکتل ہو' آدی اس کی نظر میں حقیر ہو' اور مخلوق کی

مدح د فد تمت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظهار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عملِ خیر کی اِتباع کاجذبہ ہو'نیت صاف ہو' اور تمام آفات سے خالی ہو اس صورت میں عمل کا اظهار نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے کہ یہ خیری ترغیب ہے اور خیر ك رغيب خيرب-سكف صالحين سے اس طرح كى روايات منقول بھى ہيں۔ چنانچہ سعد ابن معاد فرماتے ہيں كہ ميں نے اسلام قبول كرنے كے بعد اب تك كوئى الى نماز نہيں پر مى جس ميں صرف نمازى طرف توجه ندرى مو كى ايے جنازے كى مشايحت نہيں كى جس ميس ميت سے سوال وجواب كاخيال نه رہا ہو اور جب بھى ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے كوكى بات سى اس كى حقانیت پریقین کیا۔ حضرت عرفرماتے ہیں کہ جمعے نہ اپنے افلاس کی پروا ہے اور نہ مالداری کی۔اس لئے کہ جمعے بمی معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بسترہے یا مالداری؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حال ایسا نبی گذرا کہ میں نے اس سے ترتی کرے ممی دو سرے حال یہ چنچے کی آرزونہ کی ہو عضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکاروو عالم صلی علیہ وسلم کے دست بھی بہیت کی ہے نہ زناکیا یہ جموث بولا اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر مس کیا (ابو یعلی)۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ مجمی میری زبان سے کوئی فضول کلہ ادا نہیں ہوا ،جب بھی مجمی زبان سے کوئی لفظ نکالا پہلے اس ر اچھی طرح غور کرلیا۔ اس دن انھوں نے اپنے غلام ہے یہ کہا تھا کہ جاؤ وسترخوان لے آؤ تاکہ اے بھیج کر کھانامگوالیں۔ حضرت سفیان کے موت کے وقت اپنے اُعِزّہ سے فِرمایا کہ جمعہ پر روؤ مت اسلام تبول کرنے کے بیعد میں نے کمی گناہ کا ارتکاب سیس کیا۔ حضرت عمرابن عبدالعزیر نے فرمایا کہ ایسا کبھی سیس ہوآ کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی علم فرمایا اور میں نے جاہا کہ کوئی اور تھم ہو آاتو اچھا تھا عیں ان ہی مواقع پر ہوائے نفس میں گرفتار ہوا ہوں جواللہ نے میرے مقدر میں لکھے دیے تھے۔

یہ تمام روایات عمرہ حالتوں کا اظمار ہیں 'اگر کوئی ریا کاران کا اظمار کرے توبیہ انتمائی ریا ہے 'اور کوئی مقدا ظام رکرے توبیہ ترغیب ہے۔ فلامہ یہ ہے کہ افلام کی قات رکھے والوں کے لئے ترفیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دینا جائز ہے اس کی وہی شرائط میں جو ہم پہلے بھی بیان کر بچے ہیں۔ اظمار کا دورازہ بند کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ طباقع تشبّه اور اقترا بند کرتی ہیں ' بلکہ اگر رہا کارائی عبادت ظاہر کردے اور لوگ بدنہ جانتے ہوں کہ وہ رہا کاری کررہاہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو تاہے ' البت ریا کار نقصان میں رہتا ہے ، بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گذرے میں جنموں نے ریا کارانہ اعمال کی اِتّاع ہی نے اخلاص ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بعرے کی ہر گلی کونے سے فجری نماز کے بعد تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، كى نے رہاكى آفات بركتاب لكمى تولوكوں نے خاموشى سے تلاوت شروع كردى اس كا نقصان يہ ہواكہ لوگوں كو ترغيب بى نہ ہوئی 'یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار بھی فوا کہ سے غالی نہیں ہے ، بشرطَیکہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس نی ریا کارتی کا علم ند ہو۔ روایات میں ہے:۔

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجال الفاجر وباقوام لاخلاق لهم

الله تعالى اس دين كى مدركر ع كابدكار آدى سے اور اليسے اوكون سے جن كوبسرونيه مو

گناہ چھیانے کاجوا زاورلوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدی کے ظاہروباطن میں کیسانیت ہوجائے ، جیسا کہ حضرت عرفے ایک محص سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلانیہ عمل لازم کراس نے عرض کیانیا امیرالمومنین اعلانیہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اعلانیہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دو سرا مخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خولائی فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کر تا جس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی بروا کروں البتہ اپنی ہوی ہے ہم بسر ہونا اور قضائے حاجات کرنا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں محلوق کا مطلع ہونا بندنس كرا - لين يداك عظيم ورجه ب مرفض اسے عاصل سي كرا ا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دل اور اعضاء ہے گناہ کا ارتکاب کر کے چھپا ہا ہے اسے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دو سرا اس کے معاصی ہے واقف ہو' خاص طور پر دل جس ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پر وہ ڈالے رکھتا ہے' حالا نکہ اللہ ہر چیز پر مظلع ہے۔ کسی انسان ہے اپنے عیوب چھپاتا بظاہر ریا کاری میں واضل ہے' لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے' ریا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متی اور پر ہیزگار طاہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مختی رکھے' حالا نکہ وہ ایسانہیں ہو آ'جو محض سچا ہو ریا کارنہ ہواسے ہمی گناہ چھپانے چاہئیں'اس کا گناہ چھپانا'اور لوگوں کی واقعیت سے غمزدہ ہوتا آٹھ وجو ہات کی ہنا پر محجے ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بعید کھل کے و محے تو اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بعید آشکار اکردیے ہیں 'اسے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنانہ کرتا پڑے 'جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْكُنْيَا سَتَرَ وَالْلهُ عَلَيْهِ فِي الْاَّخِرَةِ (١) جس فض كي الله تعالى دنيا ميں پروہ پوشی كرے گا اس كى آخرت ميں بھی كرے گا۔ بيدوه غم ہے جو ايمان كی قوت ہے پيدا ہو تاہے 'جس كا ايمان كمزور ہواہے اس وجہ ہے غم نہيں ہو تا۔

<u>دو سرى وج</u>ه : وه بيه جانتا ہے كه الله تعالى كومعامى كاظهور ناپند ہے 'وه انسيں مخفی رکھنا پند كرنا ہے 'جيسا كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ ازْ تَكَبَّشَيْ المِنْ هٰنِوالْقَانُورَاتِ فَلْيَسْتَورُ بِسِنْرِ اللهِ (مام معددك) على اللهِ اللهِ المام معددك واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس مخص نے اگرچہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرمانی کی کیکن ول میں وہی چزمجوب رہی جو اُللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوتت کا عمل ہے ' یعنی وہ مرد مسلمان یہ نہیں جاہتا کہ گناہ ظاہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمانی صدافت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہور سے غمزدہ ہو اسی طرح دو مروں کے عیوب ٹلا ہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تیسری وجہ ہے۔

کی اطاعت سے مشغول کردیتے ہیں کیوں کہ طبیعت کو ذہت سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ عقل سے نزاع کرکے اسے اللہ کی اطاعت سے مشغول کردیتے ہیں کیوں کہ طبیعت کو ذہت سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ عقل سے نزاع کرکے اسے اللہ کی اطاعت سے ایزا پائے اس طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد سے دل کو غافل کردیتی ہے کیونکہ جو علست فرشت میں ہے وہی علمت تعریف میں بھی ہے یہ صورت بھی ایمان کی قوتت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فراعش ایمان ہی کے پہلوے جنم لیتی ہے۔

فراغت کی بچی خواہش ایمان ہی کے پہلوے جنم لیتی ہے۔

جوستی وجہ اے سب کہ گناہوں کی پڑوہ پوٹی کی خواہش آدمی اس لئے ہمی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی ذمّت انجمی نہیں گئی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے 'اور دل کو ایسی نکلیف کا پخی ہے جیسے بدن کو مارسے تکلیف ہوتی ہے آدت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے 'اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہوتا ہے 'البتہ اس صورت میں گنگار ہوتا ہے جب نہمت سے خوف زُدہ ہوکر کسی امر ممنوع کا مرتکب ہوجائے' حاصل ہے ہے کہ انسان پر مخلوق کی فرتمت سے رنجیدہ نہ ہوتا واجب نہیں ہے'البتہ کمال صدق ہے ہے کہ قلوق کی فرتمت سے رنجیدہ نہ ہوتا واجب نہیں ہے'البتہ کمال صدق ہے ہے کہ فوق کی نظر میں نمایاں' ہونے کی خواہش باتی نہ رہے' اور مادے وذام دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجائیں کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے' اور بندے عاجز محمل ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے' لیکن ایسے لوگ

<sup>(</sup>۱) بدروایت پہلے بمی گذر چی ہے۔

بت كم بين زياده ترطبائع مخلوق كى مزمت سے تكليف محسوس كرتى بين كيوں كه زمت انھيں ان كے نقص سے واقف كرتى ہے۔ بعض او قات زمت سے رنج ہونا اچھا بھی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ندمت کرنے والے مخلص اور صاحب بعیرت دیندار ہوں'اس کئے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں'ان کی فرتمت اللہ کی فرتمت پر 'اور دیلی نقصان پر دلالت کرتی ہے اس کیے ان کی فرتمت پر غمردہ ہونا ہی چاہیئے ' ندموم غم وہ ہے جو اس لئے کیا جائے کہ فلال فخص نے میرے تفویٰ اور پر ہیز کاری کی تعریف نہیں کی ' کیوں کہ دین اطاعت اور عبادت کرے 'اور غیراللہ ہے اجر کا خواہاں ہو 'اگر دل میں اس طرح کا خطرہ وارد ہو تو اسے عمروہ سمجھنا چا ہیئے' اور دل کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیے' البتہ گناہ پر لوگوں کی ذمنت کو برا شجھنا قطری امرے' اسے ندموم نہیں کما جاسکتا میوں کہ لوگوں کے براکنے کے خوف ہے گناہ چھیانا جائز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آدی تعریف کی محبت نہ رکھتا ہو لیکن نہ مت کو برا سجمتا ہو' اور یہ چاہتا ہو کہ نہ لوگ جھے برا کہیں اور نہ اچھا کہیں' تعریف کی لذّت پر مبر کرنے والا نہ مت کی تکلیف پر مبر نہیں كرسكنا اس لئے كه تعريف ہوتى ہے۔ الله كى اطاعت پر تعريف كى خواہش كرنے والا اس اطاعت كا تواب فى الحال حاصل كرليتا ہے مناہ پر ند تنت کو برا سیجھنے میں ایس کوئی بات نہیں ہے ' صرف یہ اندیشہ ہے کہ کمیں وہ لوگوں کی اطلاع کے خوف میں اللہ کے علم و اطلاع سے غافل نہ ہوجائے۔ یہ دین کا انتائی نقصان ہے ، بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غمزدہ ہونا عاہیے۔

اس لئے ذمنت کو ناپند کرے کہ ذمنت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشمہ می ایمان ہی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنی ذمت کو برا سمجے اس طرح دو سرے مخص کی ذمت کو بھی بڑا جانے ، کول کہ علت دونوں میں ایک ہے ، جتنا رہے اپنی زمت سے ہوا ہے اتنا ہی دوسرے کی زمت سے بھی ہونا چاہیے اللہ یہ کہ مبعاً رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

چھٹی وجہ ہ۔ ۔ گناہ اس لئے چھپا تا ہے کہ کوئی دو سرا مخص اس کے ساتھ بدسلوی نہ کرے ' پیے ذمت کے رنج سے الگ ایک چزے 'نمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدی اس سے اپنی کی اور عیب کا حساس کرتا ہے 'آگر چہ ندمت کرنے والا کوئی ایسا ئی فض کیول نہ ہو جس کے شرسے مأمون ہو الیکن بعض او قات یہ خوف ہو تا ہے کہ اگر کسی شریبند کو میرے مناہ کاعلم ہو کیا تو وہ زبانی ذمنت کے علاوہ کچھ اور بدسلو کی بھی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جا تز ہے۔

یہ ہے کہ حیا کی دجہ سے گناہ چھپایا جائے عیاء بھی ایک آلم ہے اور فرتت اور شرارت کے آلم سے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیاء ایک احجی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لؤ کین میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے ، چنانچہ جب کوئی اس کے میوب پر مطلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے حیاء کی تعریف ميں ارشاد فرمایا:۔

مربية... الْحَيَاءُ حَيْرُ كُلُورُ مُلْمُ مَامُ مِران ابن صينٌ)

حیاء خیر تھل ہے۔

ایک مدیث میں ہے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْحَيَاءُشُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ حیاءایمان کی ایک شاخ ہے۔

په بھی فرمایا:۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّ الْحَلَيْمِ (طبراني-فاطمة)

(يخارى دمسلم-ابوبرية)

جو مخص فِت میں مبتلا ہے 'اور اسے میہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فتق سے واتف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پردہ دری کا بھی مرتکب ہے اس مخص کے مقابلے میں زیادہ بُراہے جو نِبق کو مخفی رکھتا ہے اور لوگوں سے شرم کرتا ہے۔ لیکن یمال بدبات یا در کھناچا ہے کہ حیاء ریا سے زیادہ مشابہ ہے ابہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کرپاتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ یہ سیجھتے میں کہ ہم حیاء دار ہیں 'اور عبادات کی اچھی طرح ادائیگی کا سبب حیاء ہی ہے' مالا تکہ دہ سراسر جموث بولتے ہیں' حیاء تو ایک خصلت ہے جو شریف الطبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ تہمی ممکن ہے کہ آدمی حیاء کی دجہ سے ریا کاربنِ جائے 'اور پیر بھی ممکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص ہو جائے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی منحص اپنے کسی دوست سے قرض مانکے 'اوروہ قرض نہ دینا جاہے 'لیکن وہ منع کرنے سے شرما تا ہے ' نیزیہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ مخص خود نہ آیا بلکہ کسی دو سرے کو قرض مانگنے کے لئے جمیجا تو میں انکار کردیتا' نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا' اور نہ ثواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال میں ایک توسیم رمان جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی پروا نہ کرے ایبادہ مخص کرسکتا ہے جس نے بے شری پر کمرواندہ لی ہو اس لئے کہ حیاء دار انبان یا تو قرض دے گایا قرض نہ دیے کے لئے کوئی عذر پیٹ کرے گا اب اگر اس نے قرض دیریا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاء میں ریا کی آمیزش ہے ، لین حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اور دل میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے اسے دے دینا چاہئے تاكه وہ تيرى حدوثناركرے اور تيرانام سخاوت كے ساتھ مشہور كرمے أيا اسے اس لئے ديدينا جاہيئے باكه وہ ميرى برائى ندكرے اور جھے بخیل کم کربدنام نہ کرے اس مورت میں اگر اس نے قرض ما تلنے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کا محرک ریا ہے۔دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ سے انکار نہ کر سکے الیکن بخل کی ہنائر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلام کا در کھلے' اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدیتے کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب اٹھاڑہ گناہے ، قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا وست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو ، تیسری صورت ب ہے کہ نہ اسے ثواب کی رغبت ہو'نہ نہ تمت کا خوف ہو'اور نہ تعریف کی خواہش'اگر دوست کے بجائے اس کا قاصد قرض ما تکنے آ تا وہ مجمی نہ دیتا' اگرچہ اسے وینے میں کتنا ہی تواب کیوں نہ ہو ہا' اور تعریف میں زمین و آسان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی بہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے ، جیسے بحل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شرما تا ہے ؛ چنانچہ اگر کوئی اے دوڑ تا ہوا دیکھ لے تو آہت طلخ لگتا ہے ؛ بنتا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہوجا تا ہے 'اور سمجھتا ہے کہ یہ حیاء ہے 'حالا نکدیہ عین ریا ہے۔

کا جا آئے کہ بعض حیاء انچی نہیں ہوتی 'یہ قول منچے ہے' اس سے مرادوہ حیاء ہے جو نیک کاموں میں کی جائے' جیسے لوگوں کو نفیحت کرنے سے شرانا' یا امامت کرنے میں حیاء کرنی' یہ حیاء عور توں اور بچوں میں محمود ہے' عظندوں میں پندیدہ نہیں ہے۔ بھی آدی کسی بو ڑھے کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکتا ہے' لیکن اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کریا آئیہ حیا بہتر ہے 'کیوں کہ بو ڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا چاہئے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' مرم کر کے امریالمعروف کا قواب ضائع نہیں کرنا چاہئے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' کرور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گمناہوں کی پردہ بوشی کرنا جائز ہے۔

آ تھویں وجہ:۔ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہورے اس لئے خوف زوہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت

کریں گے ' یہ وہ دجہ ہے جو عبادت کی اظهار کی بنیاد ہے ' یعنی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے تا کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتداء کریں ' لیکن میہ وجہ اَئمتہ اور قائدین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس علّست کی بناً پر جائز ہے کہ ممناہ گار اپنا گناہ اہل و عیال سے بھی چھپائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

میں گناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔اظمارِ اطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو سراعذر نہیں ہے 'جب ہمی گناہ کی پردہ پوشی کے ذریعے اپنے آپ کو مثنی اور پر ہیزگار کملانے کی کوشش کرے گا ریا کار کملائے گا'یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محض کے اظہارے ریا کار کملا تاہے جب کہ اس کامقصد پر ہیزگاری کی حیثیت ہے مضہور ہونا ہے۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی ملاح و تقویٰ کی رو سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو'اورلوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں' جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فِدَمت میں عرض کیا :

ُ دِّلَنِيُ عَلَى مَا يُحِبُنِي اللهُ عَلَيُهِ وَيُحِبَنِي النَّاسَ قَالَ ازُهِدُ فِي التُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَ انْبِذَالِيُهِمُ هَٰذَا الْخُطَامَ يُحِبُّوكَ (ابن اجه - سل ابن سعة)

جھے کوئی آیا عمل ہلائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجی مجھ سے محبت کریں' آپ نے فرمایا دنیا میں ڈید اختیار کر' اللہ تجھے محبوب رکھے گا'اور سے دنیوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ تجھے محبوب رکھیں ہے۔

اس کے جوآب میں ہم کمیں سے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے مجت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے 'پندیدہ بھی ہو سکتی ہے 'اور ندموم بھی۔ محمود اس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی مجت کو اللہ کی مجت کا پیانہ ہناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کردتا ہے 'ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی جی کسی جہاد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو 'ید اللہ کی اطاعت پر اُجرت طلب کرنے سے مترادف ہے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کے یمال اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محمودہ کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے ۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فخص مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی ملکیت سے بھی بہت سے مقاصد شکیل باتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیتے ہیں کہ کمنیں اس کی وجہ سے ریا کار نہ ہوجائیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے ' بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل جموڑ تا چاہیتے یا نہیں؟اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں اس تغصیل کا حاصل ہے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک دہ جس میں بذات خود کوئی لڈت نہ ہوجے نماز'ج اور جماد وغیرہ 'آن عبادات میں مرف مجاہدہ اور مشقت ہے 'اگر لذت ہے تو مرف اس نقطۂ نظرے کہ یہ عباد تیں لوگوں کی تحریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں 'اور لوگوں کی تعریف میں لڈت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دد سری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق محلوق سے جے جیسے خلافت 'قضاء' ولایت' احتساب' امامت' تذکرہ' تدریس اور مال دینا وغیرہ' ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق محلوق سے ہے' اور ان میں لڈت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عباد تیں:۔ بعنی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں ' فیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ ' نماز اور ج وغیرہ۔ ان عبادتوں میں دیا تئی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا المل سے پہلے آئے اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دو سرے لوگ دیکیں اور کی بیاب اس عمل کی نیا دنہ ہو ایسے عمل کو ترک کر دینا ہی بسترے کیوں کہ یہ خالص معصیت ہے اس میں اطاعت کا کوئی عضر نہیں ہے ' بلکہ اطاعت کے عنوان سے مزاد ہی کا ظہار ہے اب اگر کوئی فض اپنے نفس ہے اس ریا کا إذا لہ کرتے کا در اسے یہ باؤر کراسے کہ بندوں کے لئے عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں علارت کے آغاز کے ساتھ یا اس سے پہلے دیا سامنے آئیا اس صورت میں عمل نہ چھوڑ تا چا ہے ' کہ یہاں ایک دینی عامل عرجود تھا ' اس لئے عمل شروع کرے اور نفس ہی ریا دور کرنے کے ابوا میں ذکری جا چی ہیں۔ تیمی میں ریا کی کراہت اور اس کے دو نئے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا سارالے جو پچھلے ابوا ہیں ذکری جا چی ہیں۔ تیمی میں ریا کی کراہت اور اس کے دوئے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا سارالے جو پچھلے ابوا ہیں ذکری جا چی ہیں۔ تیمی میں ریا کی خواہت اور اس کے دوئے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا اس کے دوائی اثر از اور جا تیں اس صورت ہیں بھی ریا کے خاتے کے ابور کرنا ضروری ہے ' عمل نہ ترک کرے بلکہ نفس کو اطلاحی پروائیں لانے کی سے کرے بال تا کہ میں اور کرنے ہو تو وہ ریا کی دو تو دہ ریا کی دوئے ہو تو وہ ریا کی دوئے دوئے ہو تو وہ ریا کی دوئے ہو تو وہ ریا کہ دوئے ہو تو اس کی دوئے ہو تو اس کی دوئے ہو تو اس کی دوئے ہو تو اس کا دوئے ہو تو اس کی دوئے ہو تو دوئے ہوئے ہو تو دوئے ہو تو دوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو

ریائے خوف سے تارک عمل کی مثال ہ۔ اس محص کی مثال ہوریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایس ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آتا نے کیہوں دیے اور اس سے کہا کہ انھیں انچھی طرح صاف کردے۔ غلام نے سوچا میں انچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتریہی ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے ' یمی حال اس محف کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ پیٹھے۔ اس قبیل سے وہ محف ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے دیا کار کمیں گے 'اور گناہ گار ہوں گے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے ' پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہارے میں خواہ مخواہ یہ ممان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی محلامی کو دیا کار کمیں سے ' پھراگر وہ کستے ہیں تو کئے دو 'ان کے کئے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا' خواہ مخواہ عبادت کا تواب ضائع کیوں کرتے ہو' علاوہ آذیں عمل اس لئے چھوڑ نا کہ لوگ جھے دیا کر کمیں سے عین دیا ہے 'اگر تہمیں ان کی تعریف کی خواہ ش' اور ان کی نہمت کا خوف نہ ہو تا تو تم ہر گزان کے کہنے کی پروا نہ کرتے 'خواہ وہ تہمیں دیا کار کہتے' یا مخلص قرار دیتے۔ دیا کار کملانے کے خوف سے عمل چھوڑ نا زیا وہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان میں جائل عابم پھنس جاتے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بیخے کی دلیل ہے : پھراگر عمل بھی چھوڑدیا جائے تواس سے یہ کسے فابت ہوا کہ جس شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا شیطان اس صورت میں بھی پیچا نہیں چھوڑے گا' بلکہ یہ کے گاکہ تونے عمل اس لئے چھوڑا ہے تاکہ مخلص کہلائے اس طرح وہ تہیں شہر سے دور' اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا' اب اگرتم کمی بل میں گھس گئے تب بھی وہ تہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گاکہ معرفت میں بری لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خبرہونی چاہیے کہ فلال سے مفر کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تہمارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہونی چاہیے ' ریا ہے آخرت میں سرا سر نقصان ہے' دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے' اگر دل و وہاغ کو سوچنے کی یہ سمت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ریا سے منحرف نہ ہو' اور اظام سے کم کسی چزیر راضی ہو' اگر وساوس کی دوم اور کی کے جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وگا دروازہ بند ہو جائے گا' آدمی عضو معطل بن کر رہ جائے' اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں وساوس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دینی محرک باتی رہے تم کرتے رہو'ریا کے خطرے سے جماد کرو'اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو'اگر کسی وقت نفس یہ نقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے'اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہوجائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب گار ہوتووہ تمہاری برائی کریں گے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈر سے عمل میں اضافہ کرسکو تو یہ بت انچمی بات ہے۔

آگر شیطان تمهارے دل میں یہ خیال پردا کرے کہ تم رہا کار ہو تواس کے جھوٹ اور فریب کی علامت تمہارے قلب کی کیفیت ہوگی اگر تمہارے دل میں رہا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوتت موجود ہے 'یا تمہارا دل اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو یہ اسکے جھوٹ کی علامت ہے 'اگر تمہارے دل میں رہا کی کراہت نہ ہو' نہ اللہ کا خوف ہو' اور نہ عمل کا کوئی دبی محرک موجود ہو قو عمل چھوڑ دینا جا ہے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو محض اللہ کے لئے عمل شروع کرتا ہے اس کے ساتھ

تواب کا اصل نیت مرور رہی ہے۔

ملف سے ترک عمل کی روایات : یمان یہ کما جاسکتا ہے کہ اکابر شہرت کی خوف سے عمل ترک کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم معی حلوت کلام میں مشنول تھے 'اسے میں کی مخص ملاقات کے لئے آیا 'انھوں نے قرآن کریم بند کیا 'اور حلاوت موقوف کردی اور فرمایا اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم مروقت تلاوت کرتے ہیں ابراہیم تیک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنا بولنا اچھا گئے تو خاموثی اختیار کرلو'اور خاموثی احجمٰی گئے تو پولئے لکو 'معرت حسن بھری فرماتے ہیں بعض بزر گان دین رہے میں انہت دینے والی کوئی چیزدیکھتے تو شمرت کے ڈرسے نہ ہٹاتے ابعض بزرگول کو رونا آ بالیکن وہ شمرت کی وجہ سے رونے کے بجائے بننے لکتے ا اس کیلے میں بہت سے آثار وارد ہیں ان کی روشنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیے کما جا سکتا ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ چند ان بے شار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت ظاہر کرنے کی باب میں منقول ہیں۔ حضرت حسن بھری کا یہ فرمانا کہ رونے اور رائے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے سے میں شہرت کا خوف ہے اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کی ' پھریہ دونوں عمل چھوڑے بھی شیں اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف حاصل بد ہے کہ نوا فل کا ترک کرنا جائز ہے 'ہماری بحث کا موضوع افضل ہے 'افضل پر طاقور قادر ہوتے ہیں 'کمزور شیں ہوتے ' ہمارے نزدیک افضل میں ہے کہ بندہ اپنا غمل مکمّل کرے ' اخلاص کے لئے جدّوجمد کرے 'اے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بت سے عال اپنے نفول کا علاج خلاف اولی عمل سے کیا کرتے ہیں الیکن بدلوگ ضعیف سے اتناع توی کی ہونی چاہئے اضعیف کی نہیں۔ جمال تک ابراہیم نعی کی ترک تلاوت کی بات ہے اس سلسلے میں یہ کما جاسکتا ہے شاید انھوں نے تلاوت کاسلسلہ اس لئے موقوف کردیا ہو کہ اب اس مخص سے بات چیت کرنی ہوئی اس کے چلے جانے پر ہی دوبارہ تلادت شروع کرسکوں گا۔ انھوں نے سوچاکہ آنے والے کی دِلدہی کے لئے اس محفظو کرنی پڑے گی تاکہ وہ دوبارہ بھی آسکے 'اچھاہے کہ اس سے گفتگو بھی ہوجائے' اورریا کا اثر بھی نہ آنے یائے۔

رائے ہے ایزانہ ہٹانے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں مقبولیت پانے ہے ڈرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں

کہ اگر لوگوں کی آمدورنت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو ہیں زیادہ دیر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو

سکوں گا۔ عبادت بسرطال رائے ہے مٹی یا لکڑی کے کلڑے ہٹانے ہے افضل ہے۔ اس صورت میں رائے ہے خامو ٹی کے ساتھ

گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں

گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں

منعتول سے مزین ہو و کلام کرو' اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مرادوہ کلام ہے جو مخفی لفظی

صنعتول سے مزین ہو' اور جس میں حقیقت پندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا

ہوتی ہے۔ یہ دد مستقل مرض ہیں' جو قض ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجو کرتا ہے۔ کلام میں

آفت زیادہ ہوتی ہے اکین اس کا تعلق قتم دانی ہے ہے 'زیر بھٹ جہاؤات دویں جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں ' مخلوق ہ ان کا تعلق نہیں ہے اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف ہے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور رائے ہے ایڈا نہیں سٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں اوران دقائق کی معرفت ہے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے باز رہیں۔

مخلوق سے متعلق عبادتیں : ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں بھی آفتیں کم وہیں ہوتی ہیں سب سب سب کا دیا۔ سب سب بھر قطرت کی ہوتے ہیں اور فتوی نولی کھرال دیتا۔ خلافت و المارت اور حکومت : خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی سرداری اگر عدل دانساف اور خلوص و بالمیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامِ عَادِلْ حَيْرُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّرُ جُلِ وَحُدَهُ سِتِينَ عَامًا - (طران بيبق-ابن عبال)

عادل امام کا ایک دن سائھ سال تک تماعبادت کرنے وائے کی عبادت سے بستر ہو آ ہے۔

ہتلائے اس سے بردھ کرکون می عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابرہو ایک حدیث میں ہے:اُوّلُ مَنْ یَدُ حُلُ الْحَدَّةَ ثَلَا ثَهُ اَلْاِ مَامُ اللّٰمُ فِي سُطُلَا حَدُ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

حضرت ابوہریر ہی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ثَلَاثَهُ لَا تُرَدِّدَ عُوتُهُمْ (اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَلُهُمْ

تین آدمیوں کی دعارد میں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

" تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:-تیزیر میروری است میروری میرام میرام

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنتِي مَجُلِسًا يَوُمَ الْقِيامَةِ إِمِامٌ عَادِكْ (الا مبانى - عيد العوفى)

قیامت کے روزلوگوں میں نیشست کے اعتبارے قریب ترمصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے۔ مروی ہے۔ امارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مخرک ہوتی ہیں اور نفس بر جاہ 'اقدّ ار 'اور نفاذِ علم کی لذت غالب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے حقّ نفس میں کوشش کرتا ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اِتباع میں کسی ایسے امرِ حق سے رُک جائے ہو اس کی جاہ و ولایت کی لاف ہو 'اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریاطل کا اِرتکاب کر بیٹے اور ہلاک ہو جائے 'اور ظالم اہام کہلائے جس کے ظلم کا ایک دن فاس کے ساٹھ سالہ فیش کے برابر ہوتا ہے 'جیسا کہ نہ کورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عرفرایا کرتے ہے کہ جب اس کہ نہ کورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عرفرایا کرتے ہے کہ جب اس منصب کی مصیبتوں کا تعلق ہے اس کا ایک ہلکا اندازہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای سے ہوتا ہے 'فرایا ہ۔

مَامِنُ وَالْعَشْرَ وَالاَّ جَاءَيْوُمُ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَنَوْالِى عُنُقِهِ الْطَلَقَهُ عَذَلُه أَوْأُويَقَهُ جَوْرُه (احمد عبادة ابن السّامت )

جس مخص کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس بے

ہاتھ کردن تک بندھے ہوئے ہوں گے یا تواہے اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کا ظلم ہلاک کردے گا۔

یہ دوایت حضرت معقل ابن بیاز نے بیان کی ہے 'ایک مرتبہ حضرت عمر نے اضیں کسی علاقے کا حاکم مقرد کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے امیرالموضین! آپ اس سلسے بیں جمعے مشودہ دیں بیں منصب قبول کروں یا انکار کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مشورہ ضروری تصوّرہ کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ مضورہ ضروری تصوّرہ کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ معضرت حسن بھری دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فخص کو حاکم بنانے کا داوہ فرمایا 'اس مخص نے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق بیں برتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاؤ (طبرانی۔ ابن عمر) اس طرح کی ایک نے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق بیں برتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاؤ (طبرانی۔ ابن عمر) اس طرح کی ایک دوایت عبدالرحمٰن ابن سمرہ کی ہے 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔

ۜؿٵڹٙٵۼۘڹدؚٳؖڷڗۘڂؗڡڹ۬ۘڵٳؾؘۺٲڷۣٳڷؙٳٚۜٙڡؘاڗۊۛڣٳٞڹۧػٵڹؙٲۅ۫ؖؾۑ۫ؾؘۿٳڡڹؙۼۛؽڕؚڡؘۺٲۘڵۊٳؙۼؚڹؙؾؘۼڶؽۿٳ ۘۊٳڹؙٲۏؿڽؚڹؘۿٳۼڹ۫ڡؙۺٲڶڣؚۅڰڸؾۜۼڷؽۿٳ؞

(بخاری ونمسلم)

ابو عبدالرحمٰن المارت مت طلب كمنا الرعج بغيرات المارت على توتيرى اس پر مدد كى جائے كى اور ماتكنے اس مولى تو تيم اس كے حاصل بولى تو تيم اس كے حوالے كرويا جائے گا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکڑنے رافع ابن عربے ارشاد فرمایا تم دو معمول پر بھی حاکم نے ننا ' پھر جب ابو بکر منصبِ خلافت پر فائز ہوئے تو رافع ہے اور آج تمام اتھے محتری صلی ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو محصول پر حاکم بننے سے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام اتھے محتری صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنجال لی ' ابو بکرٹے فرمایا بہلا شبہ میں آج بھی میں کتا ہوں کہ دو محصول پر بھی حاکم نہ بننا 'اس لئے کہ جو محض حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آاس پر خداکی لعنت ہوتی ہے۔

منع و فضیلت کی روایات پیس تعارض نہیں ۔ ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم ہوتے ہیں اور دو سری طرف یہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ظیفہ یا امیر بنا تدین اور تقولی کے خلاف ہے 'بعض کم فہم ان روایت کو باہم متعارض شخصے ہیں۔ حالا تکہ ان ہیں تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلیلے ہیں حق بات ہیں ہے کہ ان مخصوصین کو جو دن میں قار بہر اس معلوم اس کے کرد گرانا نہ چاہیے ورنہ بالک ہوجائیں گے۔ قوی سے میری مرادوہ محض ہے جے دنیا اپنی طرف اکل نہ کرسکے جو طبع کا شکار نہ بن سکے 'اور جہ اللہ کے معالم معلامت کری ملامت کی پرواہ نہ ہو' یہ وہوگ ہیں جن کی نظروں سے قلوق کر چک ہو کا شکار نہ بن سے زرا رغبت نہیں معالم میں کی ملامت کی پرواہ نہ ہو' یہ وہوگ ہیں جن کی نظروں سے قلوق کر چک ہے 'وہوں نے اللہ کے معالم المحت کی کہ ملامت کی پرواہ نہ ہو' یہ وہوگ ہیں جن کی نظروں سے قلوق کر چک ہو 'وہوں نے زرا رغبت نہیں اس کے کریا ہے 'اور وہ اس کی کرد اس میں کا 'اضوں نے اپنے نفوں کو ذریر کر لیا ہے 'اور وہ ان پر مالکانہ تقرف کا حق رکھ کا خوں نے شیطان ان سے مایوس ہے 'ان کی ان پر مالکانہ تقرف کا خصار حق پر ہو ہو گر ہی فاطرح کت کرتے ہیں اور حق کے کون اختیا کہ کون اختیا کرت ہیں 'حق کی داہ میں آگران کی روجی جس جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انحبی اس کی پوا نہیں ہوتی 'امارت اور فلافت کی نفیلت ان ہوگوں کا حصہ ہے 'جو محض یہ جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انحبی اس کی گر انہ میں نہیں ہوتی کہ اس میں ہوتی کی تعلق خوں اور اور ان معروں ہوئی کے تو نہ سے میں ہوتی کو گر تعلق کی موس کے اس محض کے بارے میں عام کا اختیا نہ سے کر پر کرنا چاہیے ؟

بعض لوگوں نے کما ہے کہ ایسے مخص کے لئے منعب حکومت چھوڑ ناواجب نہیں ہے ہمیوں کہ اسے مستنبل میں تغیر کا خوف

ہے 'جبکہ فی ای او مان او مان سے متصف ہے جو ایک لا گن اور مخلص بھراں ہونے چاہیں' اس کا نفس حق پر کاربند ہے 'نفس کی لذّت سے دور ہے۔ می جات ہے کہ ایسے مخص کو حکومت سے احراز کرنا چاہیے 'کیونکہ نفس بردا فرہی ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا وعدہ کرتا ہے 'کیون سے وعوفی ہے ہوگا' یا بیہ وعدہ پورا ہوگا اس کے بارے ہیں گفین سے بچھ نہیں کما جاسکا۔ اگر یالفرض اس نے خیر کا بینی وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا اگر اسے حکرانی تفویض کی گئے۔ پھر کیا حرج ہے اگر منصب ابارت قبول کرنے سے انکار کردے' انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا بردا شاق گذر تا ہے' عزل ایک جون کا کسل مدے سے کم نہیں' مثل مشہور ہے کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ مہدہ پر فائز ہونے کے مبد معزولی پردل رامنی نہیں ہوتا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند ہوتا ہا گئا ہے' اور جنم کا کندہ بنے پر رامنی ہوجا تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند نہیں کرتا اِلّا بیہ کہ موت آجائے' یا زبردسی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔

اگر کمی قفص کاننس حکومت کی طرف ما کل ہو' یا منقب کا طالب ہو' اور اس کے لئے سرگرداں نظر آئے تو یہ سمجھ لوکہ اس کی امارت خیر کی امارت نہیں بلکہ شرکی امارت ہے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

إِنَّالَانُولِيِّي أَمْرَنَامَنِ سَأَلْنَاهُ

(بخاری دمسلم-ابومولی)

جو مخص ہم سے حکومت ما تکتاب ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے سے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء : اگرچہ تضاء کا منصب خلاف و امارت کے منصب سے کم ہے 'لیکن معنی' وہ خلافت و امارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور اقتدار ہے۔ قامنی کے فیصلے بھی نافذ ہوتے ہیں 'قضاء میں تواب بہت ہے بشرطیکہ قامنی حق کا مقبع ہو 'اور عذاب بھی بہت زیاوہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْحَنَّةَ

(اسحاب السنن- بريدة

تین طرح کے قامنی ہوتے ہیں ان میں سے دوجہتی ہیں اور ایک جنتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

من استُقطٰی فَقَدْ ذَبُ حَبِغیر سِکِین (اصحاب السن ابو مررة) جس نے عدہ تضاطلب کیا وہ بغیر چمری کے ذرع کیا گیا۔

اس کا علم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ یعنی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لڈات کی ذرا اہمیت ہو

قاضی نہ بنیں 'اوراً قویا جنمیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہواس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر

بادشاہ ظالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشا ہ 'نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس
منصب پر مشمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ مجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدّ ہے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کردیں گے یا میرا فیصلہ
سلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چاہئے 'اگر قبول کرلیا تو یہ اسکی ذمتہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے
متعلقین سے اوائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہئے بلکہ اگر اسے معزول کردیا جائے تو اس
سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے
سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے
سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے
سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے
سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک خور ہوا میں مزاحم نہ کا الح اور شیطان کا قبیع ہے' اسے ثواب کی توقع نہ رکھنی

عاميع وونو ظالمول كساته دوزخ ك نجله درج من رب كا-

وعظ 'فتونی اور تدریس ؛ وعظ نتونی اوردریس ہی کے ضمن میں حدیث کی نقل وروایت اورعالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے'
جن چیزوں سے جاہ اورددرو منزلت میں اضافہ ہو ان سب کی آفت اتی ہی بدی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکا برین سنف جو اپنے اوپر فوف محسوس کرتے تھے جب تک ممکن ہو آ فوٹی ٹولی کی ذمتہ واری سے بیخے کی کوشش کرتے اور یہ کتے کہ حداث نادنیا کے دروا زوں میں سے ایک وورا زہ ہے' جو مخص حداث اکتا ہے وہ گویا اپنے احترام اور ونیادی آمائش میں و سعت طلب کرتا ہے۔ پیشر نے حدیث کی الماریاں وفن کردی تھیں فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث کی دوائوں ہی الماریاں وفن کردی تھیں فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث کی روایت اس لئے میں کرتا کہ میرا دل حدیث بیان کرنے کی تمثنا نہ ہوتو ضرور بیان کروں' واعظ اپنے وعظ میں 'اور اس دل حدیث بیان کرنے کی تمثنا رکھتا ہے۔ اگرول میں موایت حدیث کی تمثنا نہ ہوتو ضرور بیان کروں' واعظ اپنے وعظ میں 'اور اس کے دعظ سے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جو سنے والوں کو ام چاہے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو' نیزجو کلام عوام کو ناگوار گذرے خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو 'نیزجو کلام عوام کو ناگوار گذرے خواہ وہ حق ہیں میں احتراز کیا جائے دوہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کردیا ہے کہ وہ میں سے عوام کے دلوں میں میرا احترم ہو' وہ حکمت اور مدیث پڑھتا یا سنتا ہے' اور یہ سوج کر فوش ہو تا ہے کہ جب میں یہ کی الک داس کا مقصد حدیث و حکمت کے مطالع اور سنے سے بواجا کے "اور میری تعریف میں رطاب اللہ کو اس کے مطالع اور سنے سے بواجا کے بی مورا ہوں تھی ہو اموں کی گرا گر فداو تد قدی ہو گرا می داروں تک پنجاؤں' تا کہ وہ بھی ناکہ وہ جس سے دو مورک تک پر بیان کروں ترون تھی جو با جائے ہو تھا کہ میں سعادت و سلوک کا راستہ معلوم کرون ناکہ وہ بھی ہونا جائے ہو تھا ہوں تھی ہونا ہو ہی مورک سنیں کے 'اور میری تعریف میں دوئوں' تاکہ وہ بھی ناکہ وہ بھی ناکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں' تاکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں' تاکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں' تاکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں' تاکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں' تاکہ وہ بھی ناکہ ہو تھی دو سروں تک پہنچاؤں کی تاکہ کردی تاکہ کی دو تا ہو تو تا ہو تا ہو

خلاصہ بیہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی دلایت و حکومت کی طرح فتنے کے خون سے مأمون نہیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا جن بھی جان ہے اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور قام کے اسے کا جن بھی ہون کا منصب جا ہتا ہے 'اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور تقام کرو تکام کا دسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے کا دل ہوا و ہون سے خالی نہ ہوجائے 'اور اس پر آخرت کا خوف اس قدر قالب ہوجائے کہ فتے میں ماقت ہونے کا خوف باتی نہ رہے۔

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا گیا تو علوم میٹ جائیں مے اور خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا' تمام مخلوق جمالت کے اند جیموں میں خرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیس سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے' اور اس پر دعید فرمائی ہے' ارشاد ہے:۔

إِنَّكُمْ تَحْرِمُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَالَّهِ الْجَسْرَةُ وَنَكَامَهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَلَهَا

( بخاری - ابو برره)

تم امارت کی حرص کرتے ہو والا تکدوہ قیامت کے روز حرت و ندامت کا باعث ہوگی اِلّا یہ کہ کوئی مخض اے حق کے خوب ال

ایک مدیث میں ہے۔

نَعِيتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِيسَتِ الْفَاطِمَةُ (عَارى-الومرية)

كيا الحيىك ودوره بلان وأك اور عمنى برى ب دوره چمزان والى-

یعی جب آتی ہے تو اچھی گلتی ہے اور جب چھنی ہے تو بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

<sup>(</sup>١) يو دوايت عدالرحل اين سمرة عد يبغ بي كذر عكى بعد

امارت معظل ہوجائے قودین و دنیاسب برباد ہوجائیں اوگوں میں کشت و خوں کا بازار گرم ہوجائے امن جاتا رہے ، شرویران ہو جائے معاشی دسائل ہاتی نہ رہیں ، معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہوتا نمایت ضروری ہے ، اس کے باوجود سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فربایا۔ حصرت عرفے ابی ابین کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے بچو لوگ ان کے بیچھے بیچھے جل رہے ہے ، طالا تکہ اُئی کے بارے میں وہ خودیہ کما کرتے ہے کہ اُئی سلمانوں کے سروار ہیں ، اسمیں کلام پاکستایا کرتے ہے ، لیکن جب لوگوں کو ان کے بیچھے جلتے ہوئے دیکھا قومع کرویا۔ اور فرمایا کہ اس میں متبوع پر فتر کما خوف ہے ، اور آباع کے لئے ذات کا باعث ہے۔ حضرت عرف طبہ ویا کرتے ہے ، اور اور کا باعث ہے۔ دکھوں کو اجازت اللی تو آپ نے منع لوگوں کو وعظ و صحیت کیا کرتے ہے ، لیکن جب ایک فیض نے آپ سے منح کی نماز کے بعد و منا کئے کی اجازت اللی تو آپ نے منع کرویا۔ اس عص نے کما کہ آپ لوگوں کو لیجت کرنے سے دوکتے ہیں ، آپ نے فرمایا جمھے ڈر ہے کہ تو پھول کر گیانہ ہو جائے انھوں نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اس منعن میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کی دغیت موجود تھی۔

نیزید حقیقت بھی پیش نظرر بنی چاہیے کہ اگر کسی شریس بہت ہے واعظ بوں اور انھیں وعظ کہنے ہے منع کیا جائے تو ان بی سے چند واعظ یہ تھم ما ٹیس کے 'زیادہ تر واعظ وہ ہوں کے جو ریاست کی انڈت ہے دست بردار ہونا پہند نہ کریں مے کہ ہاں اگر پورے شریس مرف ایک واعظ ہو'اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی اور وضعداری کی وجہ سے مفید بھی فابت ہو رہا ہو'اور یہ سمجھا جا تا ہو کہ وہ اغلاص کے ساتھ وعظ کتا ہے 'ونیا ہے اسے کوئی دل چین نہیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نہیں کرتے' بلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وعظ کتا رہے' اگر وہ یہ کے کہ میں اپنے نفس پر مغمنن نہیں ہوں تب بھی ہم بھی کہیں گے کہ وعظ کا سلسلہ جاری رکھ 'اور مجاہدہ کر'اس لئے کہ ہم جانے ہیں اگر اس نے وعظ بڑر کرویا تو شمر کے لوگ بلاک ہو جانوں ہے وہٹی سطیران کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے' اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ گوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نیتے میں بلاک ہوا تب بھی ہمیں بچھ پروا نہیں ہے' اس لئے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محض کے دین کی سلامتی ہے زیاوہ عزیز ہے۔ میں مدیث وارد ہوئی ہے۔

مِن يرمدَ عَثَ وَاردِ مُولَى ہِ۔ إِنَّ اللَّهُ يُنُوتِيدُ هٰ ذَا الدِّينَ بِأَقُوامِ لَا خَلَاقَ لَهُمُ۔ (نالی)

الله تعالی اس دین کی ان لوگوں سے مدد کرائے گاجنعیں دین میں ہمرہ نہیں۔

واعظ کی تعریف : میچ معنی میں واعظ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور طاہری دیئت سے لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلا تا ہو' اور دنیا میں زاہد ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سمارا لیتے ہیں' اور اپنی تقریروں میں مسجع دمقنی زبان استعال کرتے ہیں'جن

میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے' یہ تقریب قوت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی'اور نہ مسلمانوں میں آخرے کا خوف پیدا ہو سکتا ہے الکہ ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آروز پیدا ہوتی ہے۔ اليے واعظوں كوشريدر كردينا جا ييئے يہ لوگ د جال كے نائين اور شيطان كے خلفاء بين بم ايے واعظى بات كررہے بين جس کا کلام اچھا ہو' ظاہر خوب صورت ہو' اور اس کے دل میں وعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ کتابُ العلم میں علا مُنوء کے بارے میں شدید ترین وعیدیں ذکر کی گئی ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ علم کے فتوں سے بچنا نمایت مروری ہے۔ حضرت عیسیٰ عليه السلام نے ايسے بى عالموں سے خطاب قرمايا اے علائے والے اور دورے رکھتے مو مرازي ردھتے مو صدقات ديتے مو لوگول کو جس کام کے لئے کہتے ہو خود وہ کام نہیں کرتے اوگول کو نفیحت کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے اکتا خراب موقف ہے تمهاراً عن زبان في توبه كرت مو اورخواشات نفس كي اتباع كرت مو اس سے حميس كيا فائدو مو كاكد تمهار ب فلام آراسته بين اور دل نجاستوں سے آلودہ ہیں میں مج کمتابوں کہ تم چھلی کی طرح مت بنوجس میں سے بھرین آٹا چھن کرنکل جا تا ہے اور بریار بعوسہ باتی رہ جاتا ہے " میں حال تمهارا ہے " حکمت کی باتیں تمهاری زبانیں اکل دیتی ہیں اور سینوں میں کہا باتی رہ جاتا ہے۔ ونیا کے غلامو! وہ فخص اخرت کیے پاسکا ہے جو دنیاوی شوات کے لئے تک و دو کر رہاہے 'اور دنیا ہے جس کی رغبت منقطع نہیں موئی۔ میں بچ کتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کررہے ہیں عمر نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بنچ اور اپنا عمل اپنے تدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سد مار کرائی آخرت جاہ کرلی ہے ونیا کی بھلائی تسمارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپن پر بختی سے واقف ہوتے 'تم کب تک اندهرول ميں چلنے والوں كے لئے راسته صاف كرو مے اور خود جران ديريثان كمرے رہو مے مكويا دنيا والوں سے تم يہ چاہتے ہوكہ وہ دنیا تهمارے لئے چھوڑ کرچلتے نہیں۔ بس کروبس کرو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ چھت پرچراغ رکھنے سے مکان کی ماریکی دور نہیں ہوتی ' اگر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا ول اس نورے خال ہو تو یہ علوم تمهارے کس کام کے ہیں؟ دنیا کے غلامو! تم نه متقی بندے ہو'اورنہ غیراللہ کے طوق غلامی سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا لگتا ہے کہ بید دنیا حمیس تمهارے اصولوں سے سادے گی اور تهمیں پیچے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپردیر دے گا تھمارا حال بیہ ہو گاکہ ندتمہارے سربر ٹوپی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں کے ابادشاہ حقیق سمیس تہاری برائیوں رمظلع کرے کا پر مہیں تہاری بدا عالیوں کی سزا دے گا۔ حرث ماسی نے اپن کی کتاب میں سے حدیث کھی ہے اس کے بعد تخریر فرمایا ہے کہ سے علماء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں 'لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں ونیادی متاع اور اس کی رفعت و عظمت میں ول چین رکھتے ہیں اور اسے آخرت پر ترجی دیتے ہیں انموں نے دنیا کے لئے دین کورسواکیاہے 'بیادگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہیں 'اور آخر ہے میں بھی رسوا ہوں مے 'خیارہ پائیس تھے۔

اب اگر کوئی مخص به کے کہ دنیا کی میہ ظاہری آئنس تنلیم الیمن علم اور وعظ کی فضیلت میں بہت می ترغیبی احادیث بھی وارد

مونى مِن بيساك رسول اكرم صلى الشعلية وسلم في ارشاد فرمايات للم ملى الشعلية وسلم في التأنية المارية الله و محكة محالاً حكيدًا للحكة من التأنية الم ما في محكة محالاً حكيدًا للحكة من التأنية المرابعة المارية المارية

(بخاری ومسلم-سلّ ابن سعد")

ایک آدی تیرے ذریعے ہدایت یا لے دنیا و مانساسے بمتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

ٱيتَمَاكَاعَ ذَعْ اللَّى هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُوَ أَجُرُ مَنِ اتَّبَعَهُ (ابن ماجه-انس)

جوداعی ہدایت کی دعوت دے اور لوگ اس کی اقباع کریں اس کے لئے اس کا جربھی ہے اور اقباع کرنے

والوں كا تواب بحى ہے۔

اس طرح کی بے شار روایات ہیں جو علم کی نسیات میں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کامٹورہ دینے کے بجائے یہ کمنا چا ہیئے کہ علم میں مشغول رہ اور مخلوق کی خاطر ریا کاری ترک کر۔ جسے اس فحص سے کما جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ریا سے مغلوب ہو جائے کہ علم کی بردی زبردست فضیلت ہے اس طرح جائے کہ علم کی بردی زبردست فضیلت ہے اس طرح اس کا خطرہ بھی بردا ہے ، جسے خلافت وابارت افضل ترین عمل ہے اکین اس کی آفت بھی اقتی ہے اتن وظاوت درایں اور روایت مدیث کے سے یہ نہیں کہتے کہ وہ علم ترک کردے اس لئے کہ نفس علم میں کوئی آفت نہیں ہے۔ آفت وظاوت درایں اور روایت مدیث کے ذراید اس کے اظہار میں ہے اس طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر نفس میں باعث ریاء کے ساتھ باعث دین موجود ہوتو عمل ترک کر درے اس صورت میں بھی علم ظاہر کردینا چا ہے ہاں اگر عمل کی ترک صرف ریا ہے ہوتی ہے تب اظہار نہ کرنا ہی اس کے حق میں مغید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نظلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی قعض محض ریا کی تحریک ہے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ فوا فل ترک کردینے چاہئیں ، ہاں اگر ریا کے وساوس اور خطرات نماز کے دوران پیش آئے ہوں اور ووا نعیں ناپید بھی کرتا ہوت بی نماز ترک نہ درے اس لئے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعف ہوتی ہے ، اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ جموی طور پر ان کے تین درج ہیں۔

طرح اے علمی مناصب سے بھی بچنا چاہئے " یمی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یمال ایک درجہ اور ہے' اسے چوتھا درجہ کہ لیجے' اس کا حاصل ہے ہے کہ آدی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کردے 'وادو دہش 'اور اظمارِ سخادت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے' اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعریفی الفاظ جاری کرائے کا ایک ذبردست ذریعہ ہے' کی مخص کو پچھ دیے کا مطلب اسے نبوش کرنا بھی ہے' دو سرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے' اس اعتبار سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حس بھری سے دریافت کیا گیا ایک محض اپنے روزیئے کے بقدر کما تا ہے' اور دک جانب دوسرا منرورت کی کورک جانب ورصورت کی کورک جانب انسان کر ہونا ہے دوسرا منرورت کی کورک جانب اور میں افسان کے تو بی دیافت کر گیا ، بقدر صورت کی کورک جانب اللہ اللہ عالی کو میں اللہ کو میں ایک میں میاس نارورت کی کورک جانب اللہ کہ تھرت سے منسان کے تو بی ایک کورک جانب کی توشی نہیں ہو گئی کہ میں افراد دستان کی توشی نہیں ہو گئی کہ میرا شار ان لوگوں میں تعسیم کردوں' بھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں دہوں جنسیں تعلی دیارت اور خرید و فروخت اللہ کے ڈر سے عافل نہیں کرئی' لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خرید و فروخت کو حرام قرار دے رہا تھارت کورٹ میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

لَا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ (بُهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

جن کواللد کی یاونه څرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نه فروخت

یہ اس قض کا عم تھا جو آفات سے محفوظ رہ کردنیا کا آ ہو۔ اور جو فخص ریا میں جٹلا ہو اس کے لئے بقیباً ہال ترک کرنا
افغل ہے 'اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ ایسے فخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چا ہیئے۔ خلا مئہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کا
تعلق نفس اور مخلوق سے ہے ان میں آ نیس زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افضل ہے آگر اس پر قادر
نہ ہوتو فورو فکر کرے 'اجتمادے کام لے 'اینے دل سے فتوئی لے 'خیراور شرمی موازنہ کرے اور نور علم جس پہلو کی طرف ہدایت
کرے وہ افغیار کرے 'طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو ہی ہو تا ہے کہ دل پر جو چیز آسان نظر آتی
ہے اس میں ضرَر ہوتا ہے 'کیول کہ نفس ضرَد شرکی طرف اشارہ کوتا ہے 'اور اس سے زیادہ لڈت پا ہے۔ خیر کی طرف رغبت کم
کرتا ہے۔ آگرچہ بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرے محفوظ رہے اور خیرے لڈت پائے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ نئی
واثبات کا علم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا مرار قلب کے اجتاد پر ہے تا کہ جو بات جیجے اور دین کے لئے مناب سمجھے اسے بلا ترود

بعض او قات اس بیان سے جابل آدمی غلط فنی کا شکا ہو جا تا ہے 'وہ مال تو جمع کرتا ہے 'لیکن آخرت کے خوف سے خرچ نہیں کرتا' یہ عین مجل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرج کرتا اسے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صد قات میں خرچ کیا جائے' اس کی فضیلت بھیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا محور وہ محض ہے جو کب کا محتاج ہے' آیا اس کے لئے کب اور افغان افغان افغان ہے یا اللہ کے ذکر کے لئے قارفی البالی افغل ہے۔ اختلاف کی دجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت سی آفیس ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کمایا محلوات خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔

<u>صدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اور داختین کے اخلاص مدق اور رہا ہے بُعد کی علامتیں کیا ہیں؟ کیے</u> معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلان واعظ اپنے وصلاے ریا کاری نہیں کر رہا ہے؟ جانا چا ہے کہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ ایک علامت سے کہ اگر کوئی ایسا مخص سامنے آئے جو اس سے اچھا وعظ کتا ہو' اس سے اچھاعالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو' حدد نہ کرے' البتہ رشک میں کوئی حن نہیں ہے۔ رشک سے بے کہ وہ اپ لئے بھی اس جیسے علم' اور معبولیت کامتنی مو ایک علامت بد ہے کہ جب اس کی مجلس میں بدے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اُسلوب بیان نہ بدلے ، بلکہ اس طرح بولا رہے ، تمام آدی اس کی نظر میں برابر ہونے چاہئیں۔ ایک علامت بدے کہ دہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ بازاروں اور راستوں میں اس کے بیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص وریا کا پتا جلانے کے لئے بے شار علامات ہیں انکا احاطہ بھی دشوار ہے۔ سعید ابن موان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسن کے برابر میں بیٹا ہواتھا استے میں مسجد کے کسی دروازے سے عجاج اندر آیا 'اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا' وہ اپنے زرد مجرر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور جارول طرف دیکھنے لگا' حضرت حسن بعری می مجلس میں جس تدر لوگ تھے اشتے کمی اور جگہ نہیں تھے۔ قدرتی طور پروہ ان ہی کی طرف بردها ، قریب پہنچ کر سواری ہے اُترا اور آپ کی مجلس میں پیچ کیا۔جب آپ نے اے اپن مجلس میں آتے ہوت دیکھاتوا بی جگہ میں سے تھوڑی کا بری سعید کتے ہیں تعوثری ی جگہ میں نے بھی چموڑی ماں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہوگئ جاج آگر بیٹے کیا ' حضرت حسن جس طرح کام کردے تھای طرح کرتے رہے۔ میں اپندل میں سوچ رہاتما یقیع آج گفتگو کا عنوا ن مجی بدلے كا اور مضامين بهي معياري مول مح ناكد اس كي قريت باعي إلى التي حرف سے م كلام كريں الكين حسن عام دنوں كى طرح وعظ و تعیمت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر عمل موجی المول کے یہ بھی پروا نہیں کی کہ میری عمل میں کون بیٹا ہے؟ تجاح نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن سے شانے پر مارا اور کہنے لگا کہ بیٹے کا قول بچ ہے۔ اور خوب ہے۔ لوگو! ایس بی مجلسوں میں بیٹھا کرد۔ اورجو

کھ یہاں سنواے اپنا اخلاق اور اپناشعار ہنا او جمع تک بیر مواہت کپنی ہے۔ سرکاد دوعالم صلی آللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اِنَّ مَبَحِالِ سَ النِّدِ كُرِرِيَاضُ الْحَنَّةِ (١)

ذكرى مجلسين جنت كي باغ بي-

ہم لوگ محلوق کے انظام میں شخول ہیں اس لئے تم ہم پر غالب آھے ہو ورمذان مجلول میں تم سے زیادہ ہم جیٹھے۔ کیول کہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد مجاج تھوڑا سامسکرایا 'اور ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فعادت وبلاغت پر انگشت بدندان رو محے منتکو ختم کرے وہ مجل سے رخصت ہو کیا، تعوری دیر کے بعد ایک شامی نزاد مخص وہاں آیا اور اس مجکہ جہاں مخاج کمزا ہوا تھا محمر کر کہنے لگا'خدا کے مسلمان بندواکیا جہیں اس بات پر تعجب نہیں آ تاکہ میں ضعیف و ناتواں فخص ہوں اور جماد کر ہا ہوں ، مجھے محو ڑے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جولوگوں نے مطبیع میں دیے ہیں 'میری سات بٹیاں ہیں' اس مخص نے اپنی شکدستی اور مفلسی کا پچھ ایسا نقشہ تھینچا کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے گئے 'حضرت حسن نے اپنا سرافھایا اور کماان اُمراء کو کیا ہوگیا ہے۔اللہ انھیں ہلاک کریے ' انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے' اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لئے جنگ کرتے ہیں' جب دشمن برم پر پیکار ہوتے ہیں تو خود بسترین جیموں میں رہائش اختیار کرتے ہیں' اور تیز رفتار محوثوں پر سواری کرتے ہیں' اور جب ان کے بعائی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اقعیں نہ سواری کے لئے جانور میشر آتا ہے' اور نہ رہائش کے لئے خیمہ' وہ بھوکے نگلے سفر کرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی ہاتیں کیں۔ اور ان کے تمام عیوب ذکر کئے 'ایک شای فخص جو حضرت حسن کی مجلس میں حاضر تھا اٹھا اور حجاج سے جاکر آئی چنلی کھائی 'اور جو پچھ حسن نے حجاج دغیرہ تھرانوں کے متعلق کہا تھا وہ سب کھے نقل کیا ورا ہی دریس تجاج کے قامد حس کے پاس پنچ اور انھیں امیر کا پیغام پنچایا ، معرت حس اپنی جگہ ہے آٹھ کر چلے 'ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں قباح آپ کو ایزانہ پہنچائے 'تموڑی دیر میں حضرت حسن ہینے مشکراتے واپس آئے 'ہم نے انھیں بہت تم اس طرح بنتے ہوئے دیکھا تھا' آپ صرف مشکرایا کرتے تھے' واپس کے بعد آپ نے پہلے امانت پر مد شنی ڈال اور فرمایا کہ تم اوگ جس جکہ بیضتے ہو امانت کے ساتھ بیضتے ہو'تم میں سے بعض کا خیال ہو گاکہ خیانت مرف درہم ودینار میں ہوتی ہے' طالا تک شدید ترین خانت سے ہے کہ ایک مخص مارے پاس آگر بیٹے 'ہم اس پر اعماد کریں ' محروہ ماری مفتلودو سروں سے جاکر نقل کر دے اور ایک کے قطے سے ہماری چنل کھائے۔ مجھے اس فض (مجاج) نے بلایا میں ممیا اس نے مجھ سے کماکہ تم اپی زبان جولگام دو اس طرح کی بکواس کر کے ہمارے خلاف لوگوں کو مَت بحر کاؤ ہمیں لوگوں کے بحر کنے کی پروا نہیں ہے اتنا کہ سن کروہ خاموش ہوگیا اور یہ تصنیہ بخرگذر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن مدھے پر سوار اپنے گر تشریف لے جارہے تھے۔ بچھے مزکرد یکھا بت سے اوگ پہنچے بیچے جل رہے ہیں' آپ ٹھر کے' اور ان سے بوجے گے کہ وہ بیچے بیچے کول چل رہے ہیں' آیا انھیں کسی چزی ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسلد دریافت کرنا چاہتے ہیں اگر ووبلا وجہ پیچے چلے آرہے ہیں تو اضمیں لوٹ جانا چا ہیں۔ یہ صورت بندے کادل (محاس سے) خالی کردی ہے۔

یہ ہیں وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے ' جب تم علاء کو دیکھو کہ وہ ایک دو سرے سے جَلتے ہیں ' ایک دو سرسے سے مغائرت برتے ہیں 'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے وض خرید لیا ہے۔اللہ!ہم پر اپنے لُطف و کرم کے صدقے میں رحم فرما۔

اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟ : بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں میں رات گذار تا ہے جو تنجد کے لئے بیدار ہوتے ہیں'یا ان میں بعض لوگ تمام رات'یا رات کے بچھ جھے میں نماز پڑھتے ہیں' اور دہ ان لوگوں میں سے ہوجو رات کو

یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تعوزی در جامتے ہیں کین جب انھیں دیکھاتو طبیعت میں شاطپیدا ہوا 'اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں 'اس طرح وہ اپ معمول سے تجاوز کرجا تا ہے 'یا رات کو جاگئے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پچھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے ۔ اوران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 'بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جوروزہ رکھتے ہیں 'ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے 'حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا انفاق نہ ہوتا قول میں بھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا حم الگا دیا جا آ ہے 'اور کما جاتا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ رید اعمال مطلقاً ریا نہیں ہیں 'بلکہ ان میں بچی تفصیل ہے۔

ہرمسلمان کو اللہ کی عبادت مناز متجد اور نے وغیرہ کی کھے نہ کچھ رخبت ہوتی ہے الین کی رکاوٹ کی وجہ سے دو اپنی رغبت ك يحيل نيس كريا يا- بمى فليد شوت كا وجد بمع كاروبارك كرت كي بناير اور بمى ففلت اور نسيان كامث بااوقات الیا ہو تا ہے کہ می دو سرے مخص کو عبادت میں مشغول و ملو کر غفلت زائل ہوجاتی ہے ، موانع اور مشغولیات ختم ہوجاتی ہیں اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگرائد فی اپنے کمریس ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تتجد کی نماز نہیں پڑھ پا آ۔ زم و گداز بسر پر آرام کردہا ہے یا اپنی ہوی کے ساتھ مشغول ہے ؟ یا گھروالوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصوف ہے یا بیوی بچوں سے دل بملا رہا ہے یا اپنے ملازمین سے حماب فنی کررہا ہے یا دغیر میں یہ تمام مصوفیات نمیں ہوتیں ، اور بعض ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خریر رخبت ہو ، جسے دو سرے لوگوں کو دیکنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اورونیا کی چیزوں سے کنارہ کئی افتیار کئے ہوئے ہیں انھیں دیکد کریقینا ول میں عبادت کادا عیہ پیدا ہوگا اور اطاعت خداوندی میں ان کی پیش قدمی کراں گذرے کی مید اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی الکه دل میں دین باعث یا دین جذب بیدار ہو گا بعض ادتات دى كواجنبى مكرينيندنس آن دواسى فنيمت مجمل به اورفالى وقت كوعبادت مين سكاديتا ب، اپنے كھرين كبھى تونيندكا غلبه سوتا سهد اوركبعي ووسرسه مواتى وسيف كه باعث مستقل تهجدك يا بندى بعي كوارا نهدي كرتا اگر مجمی مجمی گھرپر رہ کر تنجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے مثوق پیدا ہو جائے 'اور مشغولیات مانع نہ بنیں۔ای طرح گھریں رہ کرروزہ ر کھنا بھی دشوار ہو تا ہے 'کیوں کہ کھریں طرح طرح کے لذیذ کھائے بنتے ہیں جنعیں چھوڑنے کوجی نہیں جاہتا'اگر کھریس بھی معمولی کھانے ملیں توروزہ رکھناد شوارنہ ہو سخرمیں آدمی کھرجیسی تعموں سے فحروم ہوجا آہ اس لئے دہ با آسانی روزہ رکھ لیتا ہے رایک وجہ سے سین 'بلکہ دین وا مے سے۔ کیول کہ شہوات روزہ کے لئے مانع ہیں اور دین باعث پر غالب رہتی ہیں 'جب اُدی ان شوات سے محفوظ ہوجا آئے توری باعث پر قوی ہوجا آئے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپنی ترکت ہے باز نہیں آ تا 'بلکہ اسے یہ کمہ کر عمل سے روکنے کی کوشش کر تاہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا ریا کاری ہے 'تم اپنے گھرپر ایسا نہیں کرتے تھے یماں کیوں کر رہے ہو ؟ فاکراوگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کر تاہے ' زیادہ پڑھنے کو ریاسے تعبیر کر تاہے ' طالا نکہ بعض او قات لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر ' ان کی ختمت کے خوف ہے 'اور سستی و کا بل کے الزام ہے اپنا وامن بچانے کے لئے آدی یہ چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اسے شب ڈندہ دار عابد تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں نماط فنی کا شکار ہوں 'اور ان کا حین ظن ختم ہو جائے' وہ ان کی نظروں میں گرتا نہیں چاہتا' بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے 'اور کہتا ہے پڑھو' تم قلعی ہو' تم ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو' بلکہ تمارا متھمد تو اللہ کے یمال درجات کی بلندی صاصل کرتا ہے تمام اسے پہلے موانع کی کثرت کی بینا پر مستقل شب بیراری نہیں کر شہارا متھمد تو اللہ کے یمال درجات کی بلندی صاصل کرتا ہے تو نہمارا خشاہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمماری عبادت ہے واقعت ہو' اس اسے بیا دامن کے لئے کا بینا میں اس اسے بیا دامن کی خوار سے اپنا وامن اس اسے بیا دامن کے لئے عام لوگ اس استجاد ہو' اس استجاد ہو' اس استا کا فیصلہ صرف اہلی بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی فماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے عام لوگ اس استجاد ہو اپنا وامن

نہیں بچاپاتے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ محرک ریا ہے تو مقاد آنے زیادہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی نافرہانی ہے 'اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو کئیں 'یا دل میں رشک اور منافقت کے جذبے کو تحریک ہوئی تو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ بالفرض اگر میں ان لوگوں کو کمی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکتا جمال سے یہ جھے نہ دیکھتے تب بھی ممیرا دل عبادت پر آمادہ ہوتا یا نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ باری تعالی کی رضا جوئی ہے'اور اگر اس صورت میں نفس پرنماڈ پڑھناگراں ہوتب نماز نہ پڑھے ہمیوں کہ اس کا باعث ریا ہے۔

مجمی آدمی جعد کے دن جامع مسجد میں بڑے نشاط اور دل جیسی کے ساتھ جا آئے والا تکد اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دینا 'اس کی میدول چسی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہے 'اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ای نشاط اور دل جیں کے ساتھ جعد کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں 'اٹھیں اللہ کی طرف متوجّہ دیکھ کراس کی غفلت ختم ہوجاتی ہے اور دین محرک پیدا ہوجاتا ہے۔ معی ایسامجی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے اور بیرخواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کہیں ' اس کی تعریف کریں ' اس صورت میں بید دیکھنا جا ہے کہ دل پر کسی محرک کا غلبہ ہے ' آگر دینی محرك غالب ہے تو محض اس لئے عمل ترك كرنا مناسب نہيں كه دل ميں تعريف كي خواہش بھي ہے أبلكه لفس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش انچھی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے ، بعض ادقات بہت سے لوگوں کو اجہاعی طور پر ردیتے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا تا ہے 'اوروہ خود بھی رونے لگتا ہے۔ اگر تنا ہو تا 'اوروہ کلام سنتا جے س کر دو سرے لوگ روئے ہیں کہی رو تا و سرول کے رونے سے اس کے دل میں رقت پدا ہوتی ہے۔ پر بعض دفعہ رونا نہیں آتا ، لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے جمہی ریا کی وجہ سے آور بھی صدق واخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قساوت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں 'تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو' اس لئے تکلفا بھی رونا پر آ ہے یہ ایک پندیدہ فعل ہے 'اور ضمن میں صدق کی علامت بیہ کہ وہ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں تب بھی نفس کو بتگاف کریے پر آمادہ كرے كايا اس كے مرضى پر چھوڑ دے گا۔ اگر ان كى نكابول سے او جھل ہونے كى صورت ميں رونے ميں تكلف ندكرے علكم انھیں دیکھ کرمنھ بنائے 'اور زبردتی آنکھوں میں پانی بمرلائے آکہ لوگ اسے سخت دل نہ کمیں تواس سے بمترنہ رونا ہے۔ حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے بينے كو نفيحت كى تھى كەلوگوں كوب مت دكھلاؤكه تم الله سے دُرنے والے ہو " باكه وہ تمهاري تعظيم كرين عالا نكه تمهارا دل قِيق وفجور مين مبتلا مو-

قرآن کریم کی تلاوت آور ذکراللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چیخا چلانا 'معنڈی آپس بھرنا' اور رونے والوں کی سی
آوازیں نکالنا صدق' ٹرن 'خوف' ندامت' اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے 'اور دو سروں کا غم دیکھ کراپنے قلب کی قساوت دور
کرنے کے لئے لگلف بھی ہو سکتا ہے 'یہ دونوں صور تیں محمود ہیں 'لیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے
کہ لوگ اسے کیڈر الحزن کمیں اور دہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شہرت پائے' اگر رونے کی دجہ محض میں خواہش ہو تو یہ ریا ہے' اور
اگریہ خواہش مرزن کے دیا عیسے کے ساتھ پیدا ہو گئ تو اس کی دو صور تیں ہیں اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نہیں کی بلکہ
اگریہ خواہش کرزن کے دیا عیسے کے ساتھ پیدا ہو گئ تو اس کی دو صور تیں ہیں اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نہیں کی بلکہ
اس نے ناپند کیا تو اس کی آہ و گڑکا ریا ہے محفوظ رہے گی اور اگر اسے تبول کرلیا اور دل سے خواہش کی طرف ما کل رہا تو رونے اور غم

بعض او قات اصل غم کی بناپر آمیں بھر آئے 'لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں کھنچتا ہے 'یا آواز بلند کر آ ہے 'ید زیادتی ریا ہے 'اور حرام ہے 'نفس آہ حرام نہیں ہوگی 'کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھنچنے اور بند کرنے کی زیادتی سے ہوئی ہے۔ بھی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بریا ہو آہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پا آلیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ' اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے 'طبیعت دونے پر آبادہ ہے 'کین آواز کو زیادہ سے زیادہ شمکین ہانے 'بلند کرنے 'یا آنووک کو چرے پر باقی رکھنے پر تیار نہیں 'کین رہا کے داعیہ سے مجبور ہو کروہ ایسا کرتا ہے 'یا کہ لوگ یہ کس کہ اس کی آئی کو لوگ ہوں۔ بھی آدی ذکر سنتا ہے 'اور خوف کی وجہ سے قرئی ضعیف ہو جاتے ہیں اور کنوری کی وجہ سے قرئی شعیف ہو جاتے ہیں اور کنوری کی وجہ سے گریز تا ہے 'لین اسے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ لوگ کس کے فلاں محض منتل کے زوال 'اور وَقِد کی شدید حالت کے بغیری کر گیا' وہ افتتا ہے 'اور شفف وَ جَر کرتا ہے تاکہ لوگ کس کے فلاں محض منتل کے زوال 'اور وَقِد کی شدید حالت کے بغیری کر گیا' وہ افتتا ہے 'اور منتل ہو جاتی ہے 'لین جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کرڈر تا ہے کہ اگر میں اتن جلد ماتھ کرتا ہوا آو لوگ کس کے اس کی حالت میں اِثبات نہیں ہو باتا ہے۔ اب یہ سوچ کرڈرار رہی جنتی در پادلوں ہیں بکلی چکتی ہو گیا ہو او آوگوگ کس شوتر کریں' بھی ضعف کی وجہ سے کرنے کے اس خیال سے دیر تک ترتیا اور رقص کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی صالت کو دائی تصور کریں' بھی ضعف کی وجہ سے کرنے کے بوشی صحح ہو تی اور شعف کی وجہ سے کرنے کے ہو تی ہو جاتا ہے اب وہ اپنی ہو ہو تی کو جے طابت کرنے کے خصف کا اظہار کرتا ہے 'نہیں تھی' اگر صحح ہو تی قول کے جو باتا ہا ہو اور کسی ضعف کی وجہ سے وہ اپنی ہو ہو تی ہو جاتا ہے 'اکہ لوگ کسی ضعف کی وجہ سے وہ تیز چلا پر گوا ہی نہیں ہو سکا' نہیں ہو سکا' کھیل کو کا جو سے وہ تیز چلا پر گوا ہی نہیں ہو سکا' کو کی سے میں لوکھڑا تا ہے 'چھوٹے قدم اٹھا تا ہے تاکہ لوگ کسی شدتہ ضعف کی وجہ سے وہ تیز چلا پر قادر نہیں ہے۔

> ٱلَّذِيُ يَرَاكَحِينَ نَقُوْمُ (پـ٩١م١ آيت١٤)

جو آپ کوجس وقت کہ آپ کوئے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا منشاء یہ تھا کہ آے شخ! اللہ تعالی تمهارے کمڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے' کیوں تکلف کرتے ہو' یہ بن کروہ شخ بیٹھ گئے۔

یرن سے رہے ہوئی روہ ن میں است یہ تمام اعمال مناِنقوں کے ہیں 'حدیث شریف میں ہے۔

تَعَوَّ ذُوْابِاللَّهِ مِنْ خُسُو عَالِيْفَاقِ-(يبق-ابوبرالقدين)

نِفاق کے خشوع سے اللہ کی بناہ ما گو۔

رنفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کانب رہے ہوں اور دل میں ذرا اثر نہ ہو اس قبیل سے اللہ کے عذاب اور غضب سے ہناہ ما تنفار کرنا ہے ہیں کہ میں توخوف جمناہ کیا داور اس پر ندامت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی رہا کی ہنائر۔
یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں اور ان میں ایک دو سرے سے مشابت بھی ہوتی ہے اس لئے جب بھی تمہارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہوتم اپنے قلب کا جائزہ لو اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کمال سے تمہارے دار کھا ہوا ہوا ہوا ہوں کہ رہا اتن خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسااو قات

احساس مجی نہیں ہو تا 'ہو سکتا ہے جو عمل تم نے اظلام کے ساتھ شروع کیا ہو وہ ریا ہے آلاوہ ہو گیا ہو 'ایسا بہت کے اسے اس لئے یہ سوچ کر ڈرتے ہو کہ اللہ تمہاری ہر ہر صالت اور ہر ہر کیفت پر مظلع ہے 'اگر تمہارے عمل میں ذرا بھی ریا کی آمیوش ہوگی جو حضرت ایق ہے نیق و فضب کا نشانہ بنا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بات بھی یا در کھو جو ان تین آدمیوں میں ہے ایک نے کمی تھی جو حضرت ایق بطید السلام ہے ملا قات کے لئے حاضر ہوئے تھے 'اس نے کما تھا!اے ایق با آپ کو معلوم نہیں کہ بھرے کا وہ خضرت ایق باطل ہو جائے گا جس ہے وہ نفس کو فریب ویا کرنا تھا'ا درائے مختی عمل پر جزا پائے گا۔ ایک پزرگ یہ وعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ! فی اس بات ہے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نشیت دیکھیں اور تو بھے ہے تاراض ہو 'معضرت علی ابن الحسین کی دعا تھی ''ال بالم میں میرا خاہرا چھا ہو 'اور ان ہے الگ ہو کر خلوت کی دعا تھی ''ال بالم میں میرا خاہرا چھا ہو 'اور ان ہے الگ ہو کر خلوت میں میرا باطن تیرے نزدیک پر امون میں ان اعمال کی مفاقت کوں جو لوگوں کو دکھلانے کے لئے ہوں 'اور ان اعمال کو بریاد کوں جو مرف تیرے پاس آدن ''اور تیرے سامنے بر ترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں' کھے اس ریا اور منافقت ہے جو نوا کہ اس تھ تیرے پاس آدن ''اور تیرا غضب بھے پر نازل ہو' اے اللہ! فیصل کہ در ایع لوگوں کی فد مت میں حاضری دوں' کے اس ریا اور منافقت ہے جو خطرت ایق ہو بات ایسیا اسلام کی فد مت میں حاضری دوں گئے اس ریا اور منافقت ہے جو خطرت ایق بطانے الملام کی فد مت میں حاضری دیں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ اے ایو بالیا تھیں اور تی اس خواصل کی دیں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس نے چرے اس وقت سیاہ ہوں گی جب وہ کہ کہ تھا نے اعمال کی مفاقت کرتے ہیں' اور تھی اعمال کے سامنے حاضری دیں گ

یہ ریا کی آفات ہیں 'بذے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کے 'اور ان سے واقف رہے۔ مدیث بیں ہے کہ ریا کے سرّ دروازے ہیں(۱) اور یہ تم پڑھ کچا ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے خامض ہیں 'حتی کہ بعض ریا اتن محفی ہے جیسے چیوٹی کی چال محفی ہوتی ہے اور بعض چیوٹی کی چال سے بھی زیاوہ محفی 'جعلا اس کا ادارک کیے ہوپائے گا؟ اس کے ادارک کے لئے تو مسلسل محرائی اور شدید تو تبد کی ضرورت ہے 'بلکہ تم تو یہ کتے ہو کہ اگر زبردست کو شش سے بھی اس کا علم ہوجائے تو غنیت ہے۔ نس کی مسلسل آزائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مطلع ہونا نمایت وشوار ہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھے۔ مرید کو عمل سے پہلے 'عمل کے بعد 'عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے؟

سب ہے پہلے مرید پر یہ لازم ہے کہ وہ ہروفت اور ہراہ اپی تمام طاعات و عبادات میں اللہ کے علم و اطلاع پر تناحت کرے اور اللہ کے علم پر تناحت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنسیں اللہ کا خوف ہو تا ہے 'اور جو اپنی تمام امید میں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں 'جو محض غیراللہ سے خوف کھا تا ہے 'اور اس سے امید میں بائد ہتا ہے وہ یہ بھی جاہتا ہے کہ اسے میرے اچھے اعمال 'اور بھترین احوال سے واقفیت رہے۔ اگر بھی یہ صورت پیش آئے و اسے ول سے مکروہ سمجھ 'عقل کے نقاضے سے بھی 'اور ایمان کے نقطۃ نظر سے بھی 'کیوں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کمیں اللہ تعالی ناراض نہ ہوجا ئیں 'فاص طور پر ان عظیم اور ٹر شقت عبادات کے وقت اپنے ول کی مگرانی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ اوا نہیں کرپاتے 'ایے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادوں کا راز لوگوں پر افشا ہو جائے 'اس کے خیال میں اگر اس طرح کے عظیم عمل 'زردست خوف 'اور شدت کریہ سے لوگ واقف ہو جائیں تو بھے بچرہ کرتے ہیں 'جھے ایسے اعمال مختی نہ واقف ہو جائیں 'جب تک یہ اعمال طا ہرنہ ہوں گے 'نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مواقع پر مرید کے لئے طابت قدمی صور دی ہوں گے 'نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مواقع پر مرید کے لئے طابت قدمی صور دی ہوں گے 'نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مواقع پر مرید کے لئے طابت قدمی صور دی ہو میں جو بھی جو ض جو بھی مواقع پر مرید کے لئے طابت قدمی صور دی ہو میں کہ مورد کی ہو گھرے 'لین آخرت میں اس عمل کے عوض جو بچھ

اس روایت میں کر تعیف ہوئی ہے۔ ابن اج نے ابو ہریو سے اس طرح نقل کیا ہے الرباء صبعون ہوبا ابن اج میں یہ الفاظ می الرباء ثلاثه و سبعون بابا۔ حاصل ہے ہے کہ یہ روایات رہا کے بارے میں وارد ہیں۔ ریا کے بارے میں جس ہیں۔

حاصل ہونے والا ہے وہ اس ہے بھی عظیم ترہے لینی جنت کی نعتیں 'جونہ مرف عظیم ہوں گی بلکہ ابدالاً باد تک باتی رہیں گی 'اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم 'اور مقت شدید ہے 'جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر مخلوق ہے اجر و تواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھے کہ آلرچہ عبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے محبوب ہے 'لین اللہ کے بمال تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا ' یہ عبادت ضائع جائے گی 'نس کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح تریدلوں' جب کہ وہ عاجز محض ہیں 'نہ جھے دفق دے سکتے ہیں 'اور نہ جھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دل میں یہ تمام باتیں آچی طرح راسے کر لینی جائیں' اسانہ ہو کہ یاس چھاجائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اظام پر طاقت واستطاعت رکھتے ہیں' ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے خیالات کی بنا پر اغلام کے کی تعریف کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ باور نہ اس طرح کے خیالات کی بنا پر اغلام کے کے خوالات کی بنا پر اغلام کے کے خوالات کی بنا پر اغلام کے کو شش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ انہ ہو کہ بیسے کہ مخلصوں کو کے خیالات کی بنا پر اغلام کے کی تقدیف کی تو خوالات کی بنا پر اغلام کی نیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے کہ اگر ان کے نوا فل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو نے نیس مرفق کے تو فرائض بھی مقسل نہیں ہو تے اس کے کہ اگر ان کے نوا فل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو نے نیس مرفق کے تو فرائض بھی مقسل نہیں ہو تے ان کے نقصان کی طافی نوا فل سے ہوتی ہے اگر نوا فل بھی نا تھی ہو سیسی تو فرائض ' باطل موجائیں گا اور بندہ تباہ ہوجائیں گا۔ اس لئے غیر متنی کو افلام کی زیادہ ضرورت ہے۔

فرائض کی تلافی نوا فل ہے: حضرت تمیم الدّاری ہے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یُحَاسَبُ الْعُبْدُیَوْمَ الْقِیَامَةِ فَانُ نَقَصَ فَرُضُهُ قِیْلَ انْظُرُ وَاهَلُ لَهُمِنْ تَطَوَّیَ عِاکُمِلَ به فَرُضُهُ وَلِنَ لَهُ یَکُنُ لَهُ نَطَوَّ عَّا حِبْدِطُرُ فِیہُ وَاکْفَی فِی النّارِ۔
(ابن ماجہ)
قیامت کے روز بندے ہے محاسبہ کیا جائے گا اگر اس کے فرائض میں نقص ہواتہ تھم ہوگا کہ اس کے نوا فل
دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائض کی تلافی ہو سکے اگر نوافل نہ ہوئے تواسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں
خال دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' ٹاکہ ان کے فرائض کے نقصان کی تلافی ان کے نوا فل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض اُدھورے ہوں گے' اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا' فرائض کے نقصان کی تلافی' اور معاصی کی تکفیر کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ نوا فل میں اخلاص ہو' متنق کو اپنے درجات کی بلندی اور کشرت کے لئے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے' اگر اس کے پاس نوا فل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسنے حسنات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سیمات پر ہاوی ہوں اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں وافل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں دہنا چاہیئے تاکہ نوا فل مجمح ہوں۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کمی پر فلا ہرنہ ہونے پائے 'اور اس کی صورت ہی ہے کہ کس سے بھی اپنے غمل کا تذکرہ نہ کرے 'اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈر تا رہے کہ کمیں اس کے عمل میں مخفی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو اور جھے پنا بھی نہ چلا ہو 'معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یمان قبول بھی ہوگایا نہیں؟ ہوسکتا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو 'اور اس کی وجہ سے وہ جھے سے ناراض ہو 'اور اس نے میرا عمل الحکواریا ہو۔ یہ عمل اور خوف و ترد وہ عمل میری مخفی نیت لکھ لی ہو 'اور اس کی وجہ سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیۓ اور وہ یہ کہ میں مخلص ہوں 'اور محمل اللہ کے دوران 'اور عمل کے بعد ہونا چاہیۓ 'عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیۓ اور وہ یہ کہ میں درست ہو 'پھر کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں 'اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے 'یہ نیت اس لئے مروری ہے تا کہ عمل درست ہو 'پھر جب عمل شروع ہو جائے 'اور ایک کھ ایسا گذر جائے جس میں غفلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیئے کمیں غفلت و نسیان کے اس لمح میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب نسیان کے اس لمح میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

رمنا چاہئے 'اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا' ریاسے عمل کے فساد میں شک ہے 'یقین نسي ہے۔ اس لئے عمل كے معبول مونے كي اميد غالب رہنى جاسية اميد ہى سے مناجات اور عبادت ميں لذت وو چند موتى ہے۔ یمال اخلاص بیٹنی ہے 'اور ریا کا گفارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں فک ہے کہ کمیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکھلانے سے اللہ تعالی کے تقریب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صحیح ہے اس طرح کہ جس كى حاجت روائي موكى اس كے ول ميں خوشى بدا موكى اور جو علم سكھے كا وہ اس كے مطابق ذندكى كذار بے كا اور بدونوں ہى ہاتیں تواب کی ہیں کیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر مِرف تواب اور تقرب الی اللہ کی نیت رکھے متعلم اور زیر احسان فخص سے شکر' بدلے' اور حمدو شاکا خواہاں نہ ہو' اس سے اجر ضائع ہوجا تا ہے۔ اپنے شاگرد سے سمی کام میں مدلینے 'خدمت كرانے الوكوں كو مرعوب كرينے كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے اكسى ضرورت كے لئے كميں معينے كامطلب بير ہے كه وہ اپنا ا جر لے چکا 'اب ثواب کی توقع رکھنا نضول ہے 'ہاں آگر اس نے اپنے شاگرد سے نواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکھی 'اور شاگرد نے خود ہی خدمت کی پیش کش کی اور اس نے قبول کرلی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گابشر طیکہ وہ شاكردكى پیش تش كا منتظرند رما مو'ند خواهشند مو'اور بالفرض وه خدمت نه كرتا تب بمي دل ميں بُرا تصوّر ند كرتا۔ ان شرائط ك ساتھ بھی چھلے زمانے کے علاء شاگردوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے احتی کہ ایک بزرگ کسی کنویں میں گر گئے پچھ لوگ اخمیں بچانے کے لئے رہی لے کردوڑے انمول نے تئم دے کر کما کہ تمہارے درمیان کوئی ایبا مخض نہ ہوتا جا سیعے جس نے مجھ سے قر آن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سی ہوئیہ بات انھوں نے اس خوف سے کمی کہ کمیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے۔ شقیق بلی کے بین کہ میں نے حضرت سفیان توری کی خدمت میں ایک کیڑا بطور ہدید پیش کیا انھوں نے ہدیہ قبول کرنے ے انکار فرما دیا 'میں نے عرض کیا:اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سنتے ہیں 'آپ نے فرمایا: مجمع معلوم ہے ، لیکن تمهارا بھائی تو مجھ صدیث سنتاہے ، مجھے ڈرہے کہ اس ہدید کی وجہ سے میں تمهارے بھائی کے ساتھ مردّت کا وہ بر آاؤ کروں جو دو سروں کے ساتھ نہ کر تا ہوں ایک مخص حضرت سفیان کی خدمت میں ایک تھیلی یا دو تھیلیاں لے کر عاضر ہوا' اس مخص کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا' اور آپ اکثراس کے گھر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس کے لئے بخش کی دعا فرمائی اس مخص نے عرض کیا ہید مال جمعے والد محرّم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے میں عامة مول آب مجى اس مال ميس سے است الل وعيال برخرج فرمائيس آپ نے اس وقت اس كامديد قبول كرايا الكن جب ده جلاكيا تواہنے صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپنی تعملیاں لے جاؤیمیں کسی دجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ وجہ میں ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باپ ہے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی 'جو ایک بھڑین عمل ہے 'اور اس پر تواب کی تو قع ک جاستی ہے الیکن ہدید تبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کئے ہیں کہ اس محص کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدے کماکیا حرج تفاکہ آپ یہ چند پھر لے لیے اکیا آپ كاخاندان نيس ہے "بوى بچے نيس بين آپ كو مجھ پر اپنے بيوى بچوں پر ممائيوں پر رحم نيس آيا انھوں نے كما مبارك! خدا ہے ڈرو کیا عجب ہے کہ مون تم اُڑاؤ اور بازیرس مجھے ہو۔اس سے معلوم ہواکہ عالم کے ذریعے اگر محلوق کوہدایت ملتی ہو تواسے ثواب کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے 'شاگرو کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف 'اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے 'اور مخلوق کی نگاہوا ) میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استاد کے ول میں تعبت عاصل کرنے کے لئے شاگرداطاعت النی میں کوشاں ہوتے ہیں اوریہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم ہم نے اللہ کی عبادت الحجی طرح کی تواستاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا اور ہم زیادہ نیمن اٹھا سکیں گے عالا تکہ یہ طریقہ خلط ہے۔اللہ کی اطاعت سے خیراللہ کا قصد وارادہ سراسر نقصان کا باعث ہے اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی مخبائش نہیں ہے ، جب کے علم کی افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فائدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے کس قدر ہے و توف ہیں وہ لوگ جو ایک موہوم فائدے کے لئے فوری نقصان اٹھارہے ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پڑھیں اس کے ساتے عبادت کریں 'اور اس کے لئے مناسب یہ خدمت کرکے استاد کے دل میں مقام پیدا کریں 'اگر حصولی علم کا مقصد اللہ کی رضا جو تی ہوتو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس مقصد سے کرنا صبح کے سواکسی کی عبادت نہ کریں 'اور اللہ کی عبادت سے فیراللہ کی نیت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس مقصد سے کرنا صبح نمیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اگلی نظموں میں عزت حاصل کی جائے 'بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کرنی چاہیئے کہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے 'اور والدین کی رضا ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے زدیک محبوب بنا بھی جائز نہیں 'واب کے نقطۂ نظر سے تو یہ آئی تقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی دیا کاری ظا ہر کر دی تو والدین کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔

لوگوں سے الگ تملک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ ہرلمحہ ذکر اللی کا خیال رکھے اور اللہ کے علم واطلاع پر تناعت كرے اس كے دل ميں يہ خيال نہ آنے پائے كہ مخلوق كو ميري عبادت اور زُہد كا حال معلوم ہونا جا سينے آكہ وہ اس كي تعظيم كريس ، يد خيالات دل يس ريا كان يو دية بين اور كريد ريا يود على طرح اكتى ب اور برك وبارلا في بي زابد كوجب يد بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'وہ ظوت میں بھی لذت محسوس کرتا ہے 'عبادت کی مشقت اس کے لئے سل بن جاتی ہے۔ حالا تکہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہو آگہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کررہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سکھی ہے ان کا نام معان تھا ایک دن میں ان سے عبادت خانے میں گیا میں نے اُن سے دریافت کیا وہ کتنے زمانے سے یماں مقیم ہیں آس نے جواب دیا سترسال سے۔ میں نے پوچھاان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صرف پوچھنا جاہتا ہوں کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں شرح سال سے ایک بخے پراکتفا کے ہوئے ہوں 'رات کو ایک پڑا کھالیتا ہوں 'میں نے حرت سے کماکہ تممارے دل میں ایم کیا ہات ہے جواکی چنا بورے دن کے لئے کانی ہوجا آہے ، کہنے لگے یہ لوگ جو میرے عبادت خانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یمال آتے ہیں اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحرام سے پیش آتے ہیں ،جب بھی نفس عبادت می سكسل كرتا مي اس اس ايك دن كى عزت يا دولا ويتا مول ايك دن كى عزت كے لئے تمام سال كى مشقت ميرب لئے آسان ہو جاتی ہے اے موحد او ایک ساعت کی مشقت سے أبدى عزت حاصل كر۔ سمعان كى اس تعمیت نے ميرے لئے علم ومعرفت کے دروا زے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا! بس اتنا ہی معلوم کرنا ہے یا بھھ اور پوچھنا چاہتے ہو میں نے کما: پھ اور بھی ہتلا دیں تو بمترے۔ انموں نے کماس عبادت فانے سے نیچ چلو عمل نیچ کیا انموں نے جمعے ایک بڑیا دی جس میں ہیں يخ ك دان بنده بوت تن اور كن ك جاؤ كرجا كري جاء وال موجود لوكول في محمد دي بوت وكول ب جب میں کر جا گھر پنچا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا جمہیں معان نے کیا دوا ہے کا وہ میں دو ،ہم اس کے زیادہ مستحق میں میں نے کما مجھے انصوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فروخت کروں گا انھوں نے کما قیمت متلاؤ میں کما ہیں دینار انھوں نے جمھے ہیں دینار دیدے اور بیں چنے لے کے میں وہ بین ویٹار لے کربو رصے عابد کے پاس آیا 'اور انھوں نے محمد سے کماکہ تم نے بیس دیٹار لے كر نلطى كى ب 'اگرتم بيس بزار دينار بھي اللے تو وہ خوش سے يہ قيت حميس ادا كرؤية 'يه اس محض كى عزت ہے جواس (الله)كى عبادت نبیں کر آ'ادر جو صرف اس کی عبادت کر آ ہے' اس کی عزت کا کیا گھا'تم اپنے رب کی طرف متوجہ رہو' اِدھر اُدھر آنا جانا چھوڑو۔

اس واتعے کا مقصدیہ ہے کہ جب نفس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہوتا ہے تووہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لڈت پاتا

ہے اور بھی فلس کو اس کی اطلاع نمیں ہوتی ، بسرطال اس سے اِجتناب کرنا جا ہے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی دجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے ممخرف ہوجا کمیں توان کے رویے ہے ملک دل نہ ہو'اگر دل میں ذرای محلی آئے ہمی توعقل اور ایمان کے حوالے سے اے دفع کرے 'اور اپنا یہ حال بنالے کہ اگر تمام محلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تواس ہے نہ خشوع میں اضافہ ہو' اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے' اکر ذراسی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگروہ عمل اور ایمان سے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مانتا ہی نہ ہوتو امیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگال نہ جائے گی 'لوگوں کے مطابعے کے وقت اس کتے خشوع کرنا اور اسماک ہے عبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹھیں اور وقت منائع نہ کریں منج موسکتا ہے ' لیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے ' اس کئے کہ بعض او قات نفس میں اظہارِ خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے ' اور اس کے لئے یہ بمانہ روش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے مخلتا ملنا پند نہیں ہے اس لئے میں زیادہ در یک عبادت کرے ان سے چھٹکارہ پانا جابتا ہوں والا تک ان کابد وعوی غلط ہے۔ ان سے وعویٰ کی صدافت کا امتحان اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اس سے کما جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے اوگوں سے پیچھا ہی چھڑانا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو رُکر چلنے گئے ، کھل کھلا کر ہے 'یا زیادہ کھائے ہے'ان حرکتوں ہے بھی عوام اپنی عقیدت کا رشتہ منقطع کرسکتے ہیں'اگروہ تساری یہ بات مان لے توسمجا جائے گا کہ وہ وعویٰ میں سچا'اور خشوع کے اظہار میں مخلص ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمد رفت کا سلسلہ منقطع کرنے کے لئے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تواس کے علاوہ کیا کما جائے گاکہ وہ لوگول میں اپنی منزلت جاہتاہے اس سے صرف وہی فخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں بید مقیدہ رائخ ہوکہ اللہ کے سواکوئی موجود شیں ہے اور بیہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر مرف وہ تناعمل كرنے والا ہے ، كوئى ات ديكھنے والانسيں ہے ايسے مخص كول ميں اول تو مخلون كاخيال آيا ہى نميں ہے اور آيا بھى ہے تواس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت سے ہے کہ بالفرض اس مخص کے دو دوست موں'ایک مالدار' دو سراغریب'اگر مالدار اس کے محرائے تواہے غریب کی آمدے خوشی نہ مونی جاہیے'الاب کہ مالدار میں کچھ خصوصیات زا کد ہوں ' مثلاً وہ عالم یا متق ہو' اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی گئی تو اس کی دجہ الداری نہیں ہوگی بلکہ علم اور تقویٰ ہوگا۔ جو مخص مالداروں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو دہ ریا کارلالچی ہے آگروہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریبوں کو دیکھ کرزیادہ خوش ہو تا میں کہ اسمیں دیکھنے سے آخرت کی رغبت بوستی ہے اور دل میں فقرو سکنت کی مجت پدا ہوتی ہے 'جب کہ مالداروں کی دیدسے دنیا کی رغبت برمتی ہے 'اور دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں اہل دولت جس طمرح ذکیل و خوار دیکھے گئے کئی مجلس میں نہیں دیکھے گئے ' آپ دولت مندوں کو صف کے بیچھے بٹھایا کرتے تھے'اور غربیوں کو آگے بٹھاتے تھے' یہاں تک کہ وہ یہ تمناکیا کرتے تھے کاش ہم بھی غریب ہی ہوتے۔ البتہ تم الدار کا زیادہ آکرام کر سکتے ہو آگر وہ تم سے قریب تو ہو' یا تمہارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تمہارے اوپر اس کا کوئی حق ہو' لیکن آگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہوتو اس کی بھی الدار ہی کی طرح مزت کی جائے' اور اس کے ساتھ بھی وہی معالمہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ فقیراللہ کے یہاں زیادہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب آگر تم مالدار ہی کو مقدم سمجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجبی سلوک کرتے ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربیس ہو'اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کررہے ہو۔

براگر تم غریب اور مالدار کے درمیان آفست میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب رنبت خشوع اور محکت کا زیادہ اظہار کرو' یہ ریائے شنی' یا طبع شنی کا ثمرہ ہے' جیسا کہ ابن التماک ؒ نے اپنی باندی سے کہا تھا''نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کے دروازے کمل جاتے ہیں' اور میں زیادہ سے زیادہ مکیمانہ باتیں کر آ ہوں'اس نے جواب دیا لالج سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے' باندی نے یہ بات میچ کی تھی' یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے جاتی خویب کے سامنے نہیں چلتی 'اس طرح مالدار کے سامنے بتنا خثوع ہو تا ہے اتا خثوع غریب کے سامنے نہیں چلتی 'اس طرح مالدار کے سامنے بتنا خثوع ہو تا ہے اتا خثوع غریب کے سامنے نہیں ہوتا۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب اسٹے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطر تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دو سمری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سواجو کچھ ہے نکال دو 'اور تمام عمراپنے نفس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا پندند کرو' بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈتیں میسر ہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لُطُف اندازنہ ہوتا ہو کہ اس کا جم بیاریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہرونت اس بات کا خطروہ کہ اگر وہ ان لذتوں اور نعتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا'اور اگر اس نے پر ہیز کیا' اور نفس پر مجاہدہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باتی رہے گی اور اس خیال سے طبیبوں اور عظاروں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے نیزنفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے کا عادی بنا آیا ہے 'اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جم مکزور ہوجائے گا لیکن پر ہیز پر پابند رہنے اور دوا کے مسلسل استعال کی بناٹر ہواس مرض ہے بھی نجات پائے گاجس میں وہ گرفتار ہے اگر بھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تو وہ تمام أمراض مجتّم ہو كرسامنے آجائيں مح اور جن كا انجام موت ہے 'اور موت كے ساتھ ہى سلطنت كا زوال بھى ہے 'اور دشمنوں ك خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعال شاق ہوگا وہ اس تندر سی کے بارے میں ضرور سوچ گا جواس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے اور وہ زندگی بھی پیش نظررہے گی جو عیش اور فارغ البالی کی زندگی ہوگی جم مرض ے 'اور دل فکرے آزاد ہوگا۔ یمی حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنّا رکھتا ہو' وہ ہراس چزے اِحرّاز کرتا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذّات وشہوات سے زیادہ اور کیا چزہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذّتوں سے اجتناب كرنا ہے اور تھوڑى مقدار پر آكتفاكر تا ہے الاغرى پر مردگى وحشت عم خون اور مخلوق كے ساتھ ترك موانت كو اس لئے پند کر ناہے کہ کمیں اللہ کا غضب تازل مو اور تباہی میرامقدر موجائے وہ یہ توقع رکھتاہے کہ میں دنیاوی لذات سے لا تعلق رہ كر نجات پاؤل گا- يد خوف اور توقع اے دنياوى لذات سے كنارہ كش رہنے پر مبراور طاقت ديئ ہے كيوں كه انجام پراس كالقين معظم اوراعمادلازوال ہوتا ہے 'اوروہ یہ سمحتا ہے کہ میرے لئے باقی رہے والی دولت اللہ کی رضا ہے ' مجروہ یہ مجی جانبا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے 'جوبندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحمت ورافت کا معاملہ کرتا ہے ' اگروہ چاہے تو اسمیں رنج اور مشقت ہے بے نیاز کردے ، لیکن وہ آزمائش کرتا ہے ، اور اپن حکمت وعدل سے ان کے ارادے کی صداقت کا امتحان لیتا ہے۔

جب آدمی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بحربور مدد لمتی ہے اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے ، صبر کی توت میں برہوتی ہے اور اطاعت ایک محبوب عمل بن جاتی ہے یماں تک کہ مناجات اور اطاعات میں وہ اللہ تا ہی ہی ۔ اس الدّت کے سامنے تمام الذّتیں بیج نظر آتی ہیں 'اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام ونیاوی شہوتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ کریم اپنے طالب کی محنت رائیگاں نہیں کرتا اور نہ سائل کو اپنے درسے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے ، وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف آیک بایشتہ برھے گا میں اس کی طرف آیک ہا تھے بوطوں گا'ار شادِ خدا وندی ہے '' تیک لوگ میری طاقات کے متمتی ہیں اور میں ان کی بایشتہ برھے گا میں اس کی طرف آیک ہاتھ بوطوں گا'ار شادِ خدا وندی ہے '' تیک لوگ میری طاقات کے متمتی ہوں ''۔ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہ میدتی و اخلاص کا مظاہرہ کرے' پجرد کھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت' اور کتنی رافت ور حمت سے نواز تا ہے۔

# كَتَابُ ذِمْ الكِبروالْعَجُبُ كِبراور عِبُ كَيْ زَمْت كابيان

سرکاردوعالم صلی الشطیه وسلم کاارشاد ہے: قال الله تَعَالَى الْكِبْرِيَاعُرِ دَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَ عَنِي فِيهِمَاقَصَمْتُهُ (ما کم متدرک) الله تعالی فراتے ہیں کبریائی میری جادراور مظمت میرا ازار ہے جو مخص ان دونوں میں مجم سے نزاع کرے کامی اے تو ژودں گا۔

تين چزس بلاك كرف والى بين وه بكل جس كا آدى مطيع بو وه خوابش نفس جس كى إتباع كى جائے اور خود

پندی۔ کبراور مجبُ دونوں دو مملک بیاریاں ہیں مظلبراور معجب مریض ہیں اللہ کے دسمن اوراس کے مفضوب ہیں مملات میں مولا میں ہم مملات میان کررہے ہیں اس لیے کبراور مجب پر روشنی ڈالنانجی ضروری ہے ان دونوں کا شاریحی برتزین مملات میں مولا ہے ہم اس کتاب کو دو ابواب میں تقتیم کرتے ہیں۔

بهلاباب

#### ء کبرء

کِرکی ذِمْت: قرآن کرم میں اللہ تعالی نے بہت ی جگوں پر کہر اور محکری ذمّت کی ہے۔ فرایا۔
ساضر فَعَن آیاتی الّنین یک کُرون فی الاَرض بغیر الْحق (۱۹۸ آیت ۱۳۹۱)
میں ایے لوگوں کو این اظام سے دوری دکھوں گاجود فیا میں ناحق مجر کردے ہیں۔
کیل کی مطبع اللہ علی کل قلب منظر اور جبار
اور ای طرح اللہ تعالی ہر مغور اور جابر کے قلب پر مرکز دیا ہے۔
واستفت کو اور خاب کل جبار عنین ہر سرا دو اور مندی سے وہ سب بے مراد ہوئے۔
اور کار فیار عالم این کے اور جند سرس اور ضدی سے وہ سب بے مراد ہوئے۔
از اللہ یک بی اللہ سند کیر کے والوں کو پند نہیں کرا۔
لَقَدُ اِسْ مَنْ کُرُونُ اِفِی اَنْفُسِمِ مُوَعَدُ وَاعْدُ وَاکْمِیْدِ الْسِ ۱۹۱۹ آیت ۱۲)
لَقَدُ اِسْ مَنْ کُرُونُ اِفِی اَنْفُسِمِ مُوَعَدُ وَاعْدُ وَاکْمِیْدِ الْسِ ۱۹۱۹ آیت ۱۲)

یہ لوگ اپنے دلول میں اپنے کو بہت برا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور لکل مچے

یں۔ اِنَّالَندِنُ يَسُتَكُبِرُ وَنَعَنُ عِبَادِتِي سَيَدْ جُلُونَ جَهَنَّمَ فَاخِرِينَ (پ٢٢٥ آيت ٢٠) جولوگ ميري عبادت سے مرتالي كرتے ہيں وہ عنقريب ذليل موكر جنم ميں داخل مول كے۔

ظامدیہ ہے کہ قرآن کریم میں کبری ذُمّت کرت ہے ہوں اگرم ملی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ لایک خُلُ الْحَنَّةُ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرُ كَلِّ مِنْ كِبْرُ وَلایک خُلُ النَّالَ مَنْ كَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرُ كَلِّ مِنْ اِیْمَانِ

وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ مخض دونرخ میں نہیں داخل ہوگا جہ نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمُهُ إِزَارِي فَمَنْ فَازَعَٰنِي وَاحِنَّا مِنْهُمَا ٱلْقَيْنُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِيُ (مَنْكُمُ ابوداوُدُ ابن اجِهِ)

کریائی میری چادر اور عظمت میرا إذار ب، جو مخص ان دونوں میں سے ایک بین میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اسے جنم میں ڈال دوں گا'اور ذرا بھی پروا نہ کرون گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ایک حرتبہ حضرت عبداللہ ابن عموہ اور حضرت عبداللہ ابن عمرہ مروَه پر طے اور وہاں بچھ دیر تفرے رہے اس کے بغد اقال الذکر صحابی تو تشریف لے مخطے لیکن ٹانی الذکر صحابی وہیں کھڑے رہے ، لوگوں نے روئے کا سبب دریافت کیا ، فرمایا: عبداللہ ابن عمرہ جھے سے یہ روایت بیان کررہے تھے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے فرمایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثِقَالَ حَبَّةٍمِنْ خَرْكَلِمِنْ كِبْرُ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ (مسلم-ابن مسعودًا)

جس فض کے دل میں رائی کے دانے کے برابریمی کمر ہوگا اے اللہ تعالی منے کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کر تا ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہوجا تا ہے اور
اسے بھی وہی عذا ب ہو تا ہے جو اسمیں ہو تا ہے (ترزی۔ سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن واؤد نے انس وجن اور چرند و پرند
سے فرمایا: نکلو' ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اشعائے گئے ہماں تک کہ آپ نے
آسانوں کے فرشتوں کی مسیحات سنیں' پھر پیچے آتا ہے گئے کہ ان کے پاؤٹ سمندر سے جا گئے اور وہاں انموں نے وہ
آوازیں سنیں کہ آگر ان کے دل میں ذرا بھی کم ہو تا توجس قدر بلندی انھیں کی تحقی اس قدر پستی ملتی۔

ایک روایت میں ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم فرارشاد فرمایات

يَخُرُ جُمِنِ النَّارِ عُتُقُ لَهُ أَنْكَانِ مَسَمَعًانِ وَعَيْنَانِ تَبُصُرَ ان وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ وَ كِلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِينَدٍ وَبِكُلِ مَنْ دَعَامَتُ اللّهِ الفَّاحَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ (تِذَى - الا مِرِيةً)

دوزخ سے ایک گردن نظے گی جس کے دو کان ہول کے سنتے ہوئے 'دو آ کھیں ہول گی دیکھتی ہوئیں' اور ایک زبان ہوگی ہوئی وہ سے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں' جبار منید پر' مشرک پر' اور

مصوّروں پر۔ ارشاد فرمایا:۔

لَا يَدْخُلُ الْحَنَّقَبَخِيْلُ وَلِا جَبَّارُ وَلاسِيِّمُ الْمُلَكَّة

جنت میں نہ بخیل داخل موگائنہ مظلم اور اپنے مملوکوں سے بدسلوکی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا: جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی و دنخ نے کما مجھے حکبرین اور بتارین ملیں مے بجنت نے کما محرمیرا کیا تصور ہے مجمع ضعیف اور اور ب س لوگ عاصل مول مح الله تعالی في جنت سے فرمایا: او ميري رحت سے عن مير ذریعے جس پر چاہوں کا رحت کول گا اور دوزخ سے فرمایا ہو میراعذاب ہے میں جے چاہوں کا جرے دریع عذاب دوں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بحردوں کا (بخاری ومسلم- ابو ہریں)- ارشاد فرمایا بد ترین بعد وہ ہے جو جَرو تعدی کرے اور جبار اعلی کو بحول جائے ، بد ترین بندہ وہ ہے جو جر کرے ابرائے اور جمیر متعال کو فراموش کردے ، بد ترین بندہ وہ ہے جو غفلت اور ابو ولعب میں رہے اور قبری مٹی میں ال جانے کی حقیقت ذہن سے لکال دے۔ بد ترین بعد وہ ہے جو سر مٹی اور بغض و منادمیں مدے گذر جائے اور سے ابتداء و انتایا ونہ رہے (ترفری- اسام بنت میش) حضرت ابت سے معقول ہے کہ رسول اگرم مسلی الله علیہ وسلم ے کی نے عرض کیا کہ فلال مخص کس قدر معرور ہے؟ آپ نے قربایا کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ (بیمق)- حصرت عبداللہ ابن عرروایت كرتے بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جب جعرت نوح عليه السلام كى وفات كا وقت قريب آیاتو انموں نے اپنے دو بیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں جہیں دو چیوں کا علم دیتا ہوں اور دو چیوں سے روکتا ہوں میں حسيس شرك اور كبرے منع كرنا بول اور كلم لا إلى الله كى تلقين كريا بول اس لئے كد أكر آسان اور ذين اورجو يكو ان دونوں میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور کلمہ لا الله الله و مرب پلڑے میں رکھا جائے توبیہ پلڑا مجک جائے " دوسری بات جس کا میں تم دونوں کو عم دیتا ہوں سبک ان اللہ و بحد مدم مدر کلمہ مرجزی نمازے اوراس سے مرجاندار کو رزق دیا جا یا ہے(احر ، بخاری عام) حضرت عینی علیہ السلام ارشاد فرمات میں اس منص کے لئے خو مخبری ہوجس کو اللہ نے اپنی كتاب كاعلم ديا بحروه كبري بيارا- رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرشادي برورشت فو برمزاج متكبر وخيروا ندوز اورنه دي والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور مم مایہ لوگ بیں (بیمق احمد - عبدالله ابن عمل) - رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں "تم میں ہمارا زیادہ مجوب اور آ فرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اخلاق عمدہ ہول مے اور تم میں ہمارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تروہ لوگ ہوں مے جو فضول کو اچھیں پھاڑ پھا و کرہاتیں کرنے والے اور مستلتر ہیں (احمد- ابو صلبہ ا تعنی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن مسكرين كا حشر چيونٹيول كى صورت ميں مو كا الوكول كے پاؤل المميس رونديں مے انمیں ہر طرح کی ذات کا سامنا کرنا ہوے گا ، پر جنم کے قید خاص جس کوبولس کتے ہیں لے جائیں نے اور ان پروہ ایک مسلط ہوگ جو تمام لوگوں کی اگ ہے اور اعمیں دو زخیوں کا نجو ڑ (پیپ) پینے کو ملے گا۔ (ترفدی-عمروابن شعیب عن اب عن جدم)-حضرت ابو ہررہ وایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: حشرے دن جباراور محکمر چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں سے اوک اٹھیں اپنے قدموں سے روندیں سے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل موں سے (برار) محد ابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس کیا اور ان سے کما کہ مجھے جمہارے والدے اپنے والدے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنم میں ایک وادی ہے جے بنب کتے ہیں الله کوید منظورے کہ اس میں جباری کا قیام ہو 'پس اے بلال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(ابد علی طرانی عام) ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنم میں ایک مکان ہے جس میں مطابرین کو دال دیا جائے گا'اور اسے بند کردیا جائے گا۔ (بہتی-انس) الخضرت ملى الله عليه وسلم يددعا فرايا كرت تعد

اللهماني اعودبكس نفخة الكبرياء (١) اللهماني المارياء (١)

ایک مدیث میں ہے۔

مَنْ فَارَقُ رُوْحَه بَحَسَدُهُ وَ هُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلِ الْجَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ التَّيْنُ وَ الْغَيْنُ وَ الْغَلُولِ (تَمَنُ اللَّهِ الْمُعَلُولِ (تَمَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّ

جوان تمن باتوں سے خالی موکر موت سے ہم کنار مووہ جنت میں جائے گا۔

آٹار صحاب و آبعین : حضرت ابو کر صدیق ارشاد فراتے ہیں تم میں ہے کوئی کسی مسلمان کی اہانت نہ کرے اس لئے کہ جو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک مزت دار ہے۔ وہب فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جندوعدن پیدا کی تو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک مزت دار ہے۔ وہب فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کے بیغا کرتے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر فرایا کہ تو مسعب پاؤں کیمیلائے پڑا تھا 'ا منت اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹے گئے 'انفاق ہے اس کے پاؤں وب ایک دن وہ تشریف لائے 'انفاق ہے اس کے پاؤں وب گئے۔ اور اپنے اس کے چرے پر نگواری کے آٹار ہیں ، فرایا : ابن آدم پر تجب ہوتا ہے والا تکہ وہ پیشاب کی جگہ ہے وہ مرتبہ لکا ہے ' حسن فراتے ہیں ابن آدم پر تجب ہے کہ وہ دن میں وہ چار ہار استجاء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ ہے اپنی شرم گاہ وموتا ہے اور جبار التہ اس کے جرب بعض مفشرین کی دائے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بول و برازی طرف اشارہ کیا گیا

وَفِي أَنفُسِكُمُ الْكُرِّ تُبْصِيرُ وَنَ-(بِ٢١ د ١٨ آيت ١١) اوريه تهاري ذات يس بعي (شانيان بي) كما تهيس و كما كي تين ديا-

محرابن حسین ابن علی فراتے ہیں جس مختص کے دل میں جتنا تکبرپدا ہو تا ہے اسی قدر اس کی مقل میں کی آجاتی ہے'
حضرت سلمان سے سمی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید نہیں ہوتی' انھوں نے جواب دیا
تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے بر سمر منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے مہندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اللہ کی
نمتوں پر اِبڑا تا ہے' اس کی عنایات پر فخر کرتا ہے' اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے' اور غیراللہ میں اِبتاع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ
سے ہم دنیا و آخرت میں معنو و کرم کے طلب گار ہیں۔

إتراكر حلنے اور لباس ك ذريع اظهار تكبرى زمت

رسول اکرم ملی الله علیه وسلم ارشاد فرات بین .

لاینظر الله اللی رَجُل بَجْرَ از از مُنطَلُّوا .

الله تعالی کی ایسے فقم کی طرف نظر میں کر ناجوا ناد کراپے کپڑے محمینا ہو۔

بیننما رَجُل یَتَبَحْنَرُ فِی بَرُ دَیْوِافَا عَجَبَنُهُ نَفْسُه وَخَسَفَ اللهُ بِعِ الْاَرْضَ فَهُو

یَتَجَلْحَلُ فِیْهُ اللّٰی یَوْمِ الْقِیّامَةِ

اس دوران جب کہ آدی ایل وہ عادروں میں اِرَّام اواے اینانس ایجا کے الله تعالی اے

اس دوران جب کہ آدی ایل وہ عادروں میں اِرَّام اواے اینانس ایجا کے الله تعالی اے

<sup>(</sup>۱) برروایت ان الفاظیم نیم لی البته ایرداور این ماجد نیم این معمل بروایت نش کی به اعوذ بالله من الشیطان من نفخه و نفته و همزه انفته الشعر و نفخه الکیر و همزه الموتة

زمين مين ومنساوتا به محروه قيامت تك اس مي محومتا محراب-مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُسِيلاً عَلا يَنْظُرُ اللّهُ النّهِ يَوْمَ الْقِيسَامَةِ (مسلم- ابن مثر) جو محص تقبرے ابنا كرا تمينا ب الله تعالى قيامت تك اس نه ويكه كا-

زید ابن اسلم کتے ہیں کہ میں فہداللہ ابن عرای فدمت میں حاضرہوا۔ ای آناء میں عبداللہ ابن واقد إدهر سے گذر سے ان

حجم پر نیا لباس تھا عبداللہ ابن عرف نے ان سے فرمایا اسے بیٹے اپنا پاجامہ اوپر کرلو اس لئے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سن ہے کہ جو عض کتبر سے اپنا کپڑا تھیتا ہے اسے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک
دوایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی جھیلی پر تعوکا اور اس پر انگشت مبارک رکھ کر فرمایا کہ اللہ
تعالی فرماتے ہیں اے بی آدم آبیا تو مجھے عاجز سمحتا ہے میں نے تھے اس (اعاب) جیسی چڑھے پوا فرمایا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا کہ میں اس طرح آکٹر کرچا ہے کہ ذمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدیف کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ میں کہ بھرابن بھائی) ایک حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا :جب میری اُست بحتری چال چلنے گل گی اور روم وفارس کے ماکم۔ بھرابن بھائی ان میں سے بعض کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن اِبن عرف)۔
دیان ابن عرف درمت میں دست بستہ حاضرہوں کے اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن میں۔ سے بعض کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن میں۔ سے بعن کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن میں۔ سے بعن کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن میں۔ سے بعن کو بعض پر مسلم کے اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسلم کردے گا۔ (تمذی اُبن عرف)۔

ے كياعذركرتے بواللہ عقب كوركياتم في الله تعالى كايد ارشاد نسي سا۔ وَلَا تُمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ كُنُ تَخُرِقُ الْأَرْضُ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -(پ٥١٤ آيت ٣٤)

ادرزمین پراترا نا بوامت چل اوندزمین کو پها از سکتا ہے اورند بہا اور کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

تھیٹے ہوئے دیکو کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں "آپ نے بید ہات دویا تمن مرتبہ فرمائی۔ رواہت ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر نے مسلب کو دیکھا کہ وہ رہیٹی عما پہنے ہوئے اترا اِرّا کر چل رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا اے ابو عبداللہ! یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو تا راض کرتی ہے۔ مسلب نے ان ہے کما شاید آپ جھے نہیں جائے؟ آپ نے فرمایا:
کیوں نہیں: جانتا ہوں ابتدا میں تم نطفہ بتایاک تے اور انتها میں تایاک مردار ہو جاؤ کے۔اور اب غلاظت لادے پھررہ ہو، مسلب یہ من کرچلا گیا اوروہ چال چھوڑدی۔ قرآن کریم میں ہے :۔

تواضع کے فضائل: مرکارود عالم میلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

مَازَادَالَلَهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلاَّ عَزَّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلْهِ إِلاَّرَ فَعَهُ اللَّهُ (مسلم - ابو بررة) الله تعالى معاف كريا به بوالله ك لي تواضع كريا بالله تعالى معاف كريا به بوالله ك لي تواضع كريا بالله الله بالدي عطاكريا به -

مُعَامِنُ اَحَدِ إِلاَّ وَمَعَهُ مِلْكَانِ وَعَلَيْهِ حِكْمَةً يُمُسِكَانِهِ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفُسَه جَنْلَاهَا ثُمَّ قَالَا اللَّهُمَّضَعُهُ وَإِنْ وَضَعَ نَفُسَهُ قَالَا اللَّهُمَّا زَفَعُمُ ( يَسَى - ابِرَبِرِهُ) برفض كِساتِه وو فرضت بوت بي اوراس پرلگام بوتى ب جس كودر يعود اسے روكے رہتے بين اكر

ہر محص کے ساتھ دو فرمنے ہوئے ہیں اور اس پرلگام ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ اسے روکے رہیے ہیں'اگر وہ نفس کو او ٹچاکر تاہے تو وہ لگام مھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ التواس محض کو پہت کراور اگر وہ اپنے نفس کو پہت کر تاہے تو کہتے ہیں اے اللہ!اے او ٹچاکر۔

ایک حدیث میں ہے فرمایا : اس مخص کے لیے خوشخری ہوجو ذات کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرچ کرے اور اہل فقہ و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے (ہزار۔ انس ) ابوسلمہ المدین اپنے والدسے اور وہ اپنے باپ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامین تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے سے تھے 'ہم نے افطار کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں مجھ شمد بھی ڈال دیا 'جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں سی محمد شمد بھی ملا دیا ہے 'آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا: ہم نے اس میں مجمد شمد بھی ملا دیا ہے 'آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے:۔

مَنْ تَوَاضَعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ وَمَن اقْتَصَدَاغَنَاهُ اللهُ وَمَن بَنْرَ أَفْقَرَ اللهُ وَمَنْ أَكُثَرَ ذِكُرَ اللّهِ احْبَهُ اللهُ (يزار الدان على)

جو مخص الله کے لیے قاضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اسے پہت کرتا ہے اور جو مخدا کا اعتدال کی راہ افتیار کرتا ہے اور جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے فقیر کرتا ہے اور جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے

ایک روایت میں ہے کہ سرگار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم چند رفقاء کے ساتھ اپنے گھریں کھانا تاول فرمارہے تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک ایس مزمن بیاری میں جلا تھا جس سے سب کی کرتے تھے' آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی' جب وہ اندر آگیا آپ نے اسے اپنے قریب جھایا اور اس سے کھانا گھانے کے لیے کما' ایک قریشی فض نے اس کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی' وہ فخص اس وقت تک نہیں مراجب تگ خود بھی اس بیاری میں جٹلانہ ہوا جس میں سائل جٹلا تھا۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے وہ پیزوں میں افتیار وہا کیا تھایا تو میں بندہ اور رسول بنول یا بادشاہ
اور نی بنوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون می بات افتیار کوں فرھنوں میں محرب وسع حضرت جرکیل علیہ
السلام ہے میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے جمعہ سے کما اپنے دب کے سامنے تواضع افتیار کرو میں نے عرض کیا میں بندہ اور
رسول بنتا پند کرتا ہوں (ابو سلام عائشہ طرانی۔ ابن عباس) اللہ تعالی نے مصرت موئی علیہ السلام پروی نازل فرمائی کہ میں
صرف اس محض کی نماز تبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرگوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بردائی افتیار نہیں کرتا اپند دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یا دمیں گذرا تا ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاو نبوی

ج:- اَلْكَرَمُ التَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِنْي (ابن الم الدنيا مرسلاً عام - سرة) بدائي تقويٰ ج مرف تواضع به اور يقين تو هري ب-

حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخری ہو کیامت کے دن وہ منبروں پر بیٹھیں مے مصلحین (صلح کرانے والوں) کے لیے خوشخری ہو کیامت کے روز وہ جنٹ القروس کے وارث ہوں مے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پنجی ہے " آپ نے ارشاد فرمایا:۔

اِذَا هَدْی الله عَبْدًا لِلْإِسْلام وَحَسَّنَ صُوْرَتِه وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِع عَيْرِ شَائِنِ لَه وَرَدَّقَه مَ عَلَمُ الله عَبْدًا لِلْإِسْلام وَحَسَّنَ صَوْوَ وَالله (طبراني موقوقا ابن معود تحوه) ورَدِّقَه مَعَ ذَالِكَ تَوَاضُعًا فَذَالِكَ مَنْ صَفُو وَالله (طبراني مودت الحجي بنا تا ہے اور اسے كى ايى جب الله تعالى كى بندے كو اسلام كى بدايت كرتا ہے اور اسے كى ايى

جکہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و اکساری عطاکر ہاہے تو

ایابنده الله کے خاص بندوں میں شار ہو تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے ایک خاصوشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دوسری اللہ پر توکل 'تیسری تواضع' چوتھی دنیا سے ب رغبتی (طبرانی ' عاکم۔ انس ') حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُرَ فَعُهُ اللّهُ إِلَى السّمَاءِ السّبَابِعَةِ (بِيقَ فَي العب) جب بنده واضع كرتا إلله الله العساوي آسان تك بلندى عطاكر آب-

ارشاد فرمایا: تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے ، تواضع کروائلہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصغمانی ترغیب و تربیب انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارہ سے اسے میں ایک سیاہ روفض آیا ، اس کے چرب پر چیک کے والے مجھل رہے سے اور ان سے پانی بہہ رہا تھا آپ نے آب ایٹ قریب بھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا محصے یہ ام معلق کوئی چیزما تھ میں ہے آپ نے فرمایا محصے یہ ام معلق کوئی چیزما تھ میں اشار کیا۔ (۳) ارشاد فرمایا : اگر حمیس میری است کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرہ اور مسلم میری سے سابقہ پیش آئے تو ان پر کرم کرہ 'یہ رویتہ ان کے لے ذکت واہانت کا باعث ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ روایت مجھے نہیں لی البتہ جذای کے ساتھ کھانا کھانے کی روایت ابدواؤد کرندی اور ابن ماجہ میں حضرت جابرے مروی ہے۔ (۲) یہ روایت نہیں ملی مشہور روایت وی ہے جواس سے پہلے بھی بیان کی جا چی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھانا تاول فرایا۔ (۳) اس کی سند بھی نہیں ملی۔ اس کی سند بھی نہیں ملی۔

حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی حکت کو رفعت بخشا ہے اور فرمایا ہے کہ بلند ہو اللہ نے مجمع بلندى عطاكى ب اورجب كمتراور تعدى كرماب والله سانين من دهنا دعا ب اور فرما ماب دور موالله في محمد دور كرديا ب ووائي نظرين براب الوكول كي نظرول من حقيرب يمال تك كدوه اس سورس بحى زياده حقير محصة بين-جريرابن عبداللہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے ورفت تک پنچاجس کے بیچ کوئی فض پراسور ہاتھا اور چرا پھیلا کراس نے اپنے اور سايد كرد كما قا مكول كد افاب إلى مكد يه مث كيا قا اس لي سون والديد وموب رد راى عنى من ين ير ورست كروا است مين وه مخص جأك كيا من في ديكماك وه سلمان فارى بين من في جو يحد كيا تعاوه ان سے كدويا انهوں في فرمايا: اے جرير إدنيا میں اللہ کے لیے واضع کر جو مخص دنیا میں اللہ کے لیے واضع کرے گا اللہ قیامت کے روزاے اونچا افعائے گا۔ اے جربر ای تختے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی ظلمت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: نسین! فرمایا دنیا میں لوگ ایک دو سرے پر ظلم وُحاتے ہیں يى ظلم قيامت كون اند ميرا بن كرسامن آئے كا اور دوزخ كے عذاب كي شكل افتيار كرلے كا۔ حضرت عائشہ فرما كى بين تم لوگ افضل ترین عبادت تواضع سے غافل مو وسف ابن اساط کتے ہیں تمورا سا تقولی بست سے مل سے کافی ہے اور تموری سی تواضع بت ے عامدے سے کانی ہے۔ منیل سے کس منس نے قوامنع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: توامنع بے کہ تو حق کے سامنے سر گوں ہو اور حق کا مطیع و فرا فیروار ہو ایمال تک کہ آگر کسی بچے ہی حق بات معلوم ہو قبول کرلے ممی جابل ے سے تبول کرلے۔ معرت عبداللہ ابن البارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس مخص کو اپنے اوپر ترجے دوجو دنیاوی نعتول میں تم ہے کم ہو ایمال تک کدوہ یہ یقین کرالے کہ جہیں ابنی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فنیات نہیں ہے اور اس مخص سے ا پ آپ کوبد تر سمجھونیاوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہو یماں تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی دجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت تادہ فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطاکیا ہواور اس نے تواضع نہ کی ہو تیامت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے دبال بن جائیں گی۔

روایت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعمت نازل کروں تو تم اے اکساری کے ساتھ تبول کو میں تم پروہ نعب تمام کروں گا۔ کعب فرناتے ہیں کہ جس فض کو کوئی نعب ملی اور اس نے اس نعب پر اللہ کا شکر اواکیا ؟ اور متواضح بن کررہا اللہ تعالی اے دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے نوازیں سے اور آخرت میں بھی درجات بلند فرمائیں سے ؟ اورجس مخض کو کوئی نعمت ملی کیکن اس نے اس نعمت پراللہ کا شکر اوا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتری جنائی ایسا مخض ونیا میں بھی اس نعت کے منافع سے محروم رہے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے ود جار ہوگا۔ عبدالملک ابن مردان سے کسی مخص نے دریافت کیا کون آدی سب سے بمترہے؟ اس نے جواب دیا وہ مخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے ' رغبت کے باوجود زہر کر ظاور قابو پانے کے باوجود انقام ند لے۔ ابن السماک بارون سے پاس مے اور کہتے لگے امیر المؤمنین! شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ ك شرف سے بستر ب ارون رشيد لے ابن السماك كے اس عملے كا تحسين كى انہوں نے مزيد كما امير المؤمنين! اگر الله تمي كو جمال 'شرف 'حسب اور مال عطا کرے اور وہ جمال میں پاک دامن رہے 'مال سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'اور حسب و نسب میں ایکسار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں لکما جائے گا ہارون رشید نے کاغذ کلم مکوایا اور اپنے

ہاتھ سے ان کے بیرارشادات لکھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ میم سورے آپ اغلیاء اور شرفاء سے سرسری ملا قات کرتے اور ان سے فارغ ہوکر مساکین کی مجلس میں آگر بیٹے جائے ارشاد فرائے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تهيس به بات ناپند جي مالداراوگ تهيس بوسيده کپڙول مين ديکھين اي طرح تهيس به بات بھي ناپند موني چا ہے كه درديش تہيں عداباس ميں ديكميں- روايت ہے كہ يونس الوب اور حن واضع كے بارے ميں ذاكر كررہے تھ وس فان ان سے

فرایا: کیاتم جانے ہو تواضع کیا ہے اواضع یہ ہے کہ جب تم کھرے باہر لکلواور سم کومسلمان نظر آئے تو تم اے اپنے برز تصور كرد مجابد فرات بي كدجب الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كى قوم كو فرق كيا قو بها ثون في ايك دو سري بربري اور بلندى كا اظمار كيا ، جو دى نامى بها رُ ف تواضع المتيارى الله في الله في الله عليه السلام ك تحتى اس بررك-ابوسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کا مال معلوم کیا تو کمی میں جعرت موئی علیہ السلام کے دل سے زیادہ تواضع نہ پائی۔ ای کے انہیں اپنے ساتھ ہم کلام جونے کے شرف سے نوازا۔ یونس ابن عبیدنے مرفات سے واپسی کے بعد کما کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہو آ او یقینا ان پر رحمت بازل ہوتی اب مجھے خوف ہے کہ کمیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ موجائیں مماجاتا ہے کہ مؤمن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اس قدراہے اللہ کے یمال بلندی نعیب ہوتی ہے زیاد نمیری کہتے ہیں کہ واضع کے بغیر زاہد ایا ہے جیسے پھلوں کے بغیرورخت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرنے والا مجد کے دروازے پرید اعلان کرے کہ تم میں سے بد ترین آدمی با ہر آجائے تو بخدا سب سے پہلے با ہر نظنے والا میں ہوں گا الآید کہ کوئی محض ائی طافت کے بل پر مجھ سے سبقت کرجائے۔ جب ابن المباوک نے ان کابد قول ساتو فرمایا واللہ مالک اس لیے مالک کملاتے ہیں نفیل فراتے ہیں کہ جس مخص کے دل میں افتدار کی خواہش ہوتی ہے وہ مجمی فلاح یاب نہیں ہوتا موئی ابن القاسم سے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارے یہاں زاولہ آیا اور مرخ آندھی چلی میں جر ابن مقائل کے پاس کیا اور ان سے کما اے ابو عبداللہ! آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں ، محد ابن مقاتل میری بدیات من کردوئے لگے اور کہنے لگے کاش میں تماری ہلاکت کا باعث نہ ہو تا موئی ابن القاسم کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تمهاری معیبت کا خاتمہ کردیا۔ ایک فض حضرت شیلی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عاد تا یہ سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب دیا میں نیچے کا نقط ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توالیا ہی بن (یعنی پستی افتیار کر) جیسا تو نے کہاہے حضرت شیل کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذات کے سامنے یمودیوں کی ذات ہے رہ گئے۔ ایک بروگ کا مقولہ ہے جو مخص اپن درا بھی قدر کر آ ہے وہ تواضع کی صفت سے محروم ہے فتح ابن شخیر ف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کم خواب میں دیکھا 'اور ان سے عرض کیا آے ابوالحن! مجھے نصیحت فرمایے' آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار ٹواب کی توقع سے تواضع کرے تو یہ کتنی عمرہ بات ہے اور اس سے بھی ا جھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیراللہ تعالی پراعماد کرے مالداروں پر تکبر کرے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں كرياجب تك إيخ نفس كوشيں پچانتا۔ ابويزيد كتے بيں آدم كے دل ميں يہ خيال پيدا ہونا كه تخلوق ميں كوئي اس سے بدتر ہے تكبر کی علامت ہے کئی نے ان سے پوچھا تواضع کی علامت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تواضع کی علامت بیہ ہے کہ آدی اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے آدمی کو جس قدر اینے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت ماصل ہوتی ہے وہ اسی قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمان کتے ہیں کہ جس قدر میں اپنے دل میں تم حیثیت اور بے مایہ انسان ہوں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور كم مايد بنانا جاب تو نسيس بناسكت- مرده ابن الورد كيت بي تواضع حصول عظمت كاليك جال ب مر نعت ير حد كيا جاسكا ب كين تواضع ایک انی نعت ہے جس پر کوئی حمد نہیں کرسکتا یہ حیلی ابن فالد بر کی کتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے ملے تو تواضع کرے اور ب و قوف وہ ہے جو تم سے ملے تو بر تری فلا ہر کرے یہ حیلی ابن معاذ کتے ہیں مال کے ذریعے کلتر کرنے والوں پر سکتر کرنا تواضع ہے ، تکبرتمام محلوق میں برا ہے اور فقراع میں زیادہ بُرا ہے کہتے ہیں غرب صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپنائنس اللہ کو فرو حت کردے۔ ابوعلی کہتے ہیں آدی کا نفس کبر، حرص اور حمد سے مركب ب عبد الله تعالى اس كى بلاكت كالراده فرمات بي اسے تواضع العبحت اور قاصت سے روك ديت بين اور جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہمانی کا معالمہ کرتے ہیں 'جب ننس میں کبری آگ بھڑ تی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے 'جب حدی آگ بحرکتی ہے تعیت کے چینے اے استداکر سے ہیں 'جب دس کی آگ بحرکتی ہے قاعت اے بجادیتی ا

حضرت جنید سے منقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا مو ما "احرى زمانے ميں قوم كے مرداران كے ذيل افراد مول كے "توميل بركزتم سے بكون كمتا حضرت جنيد أيد بهي قرماياكرتے متع الل توحید کے زویک تواضع بھی کررہے غالباً ان کی مرادیہ ہوگی کہ متواضع اپنے نفس کا دھیان کرتا ہے تب ہی تو اسے پست تصور كرنام فوقيد ك نزديك نفس كى كوئى حقيقت عي نهي موتى عموابن شيبة كمت بين كه من ملّه كرّمه من مفااور موه ك درميان سعى میں معروف تھا اسے میں میں نے ایک مخص کو دیکھا کہ اپنے چڑر سوار چلا آرہا ہے اس کے آگے آگے توکر چل رہے ہیں جو الوكول كوسخت ست كتے ہيں اور انہيں راستہ چھوڑنے پر مجبور كرتے ہيں چند روز بعد ميں مكه كرتمہ سے واپس أكر بغداد پنجا وہاں میں نے اس مخص کو دیکھا' نظے پاؤں اور نگے سر پھر رہا تھا سراور ڈاڑھی کے بال بے تحاشا بوسے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا'اس نے جھے یوچھا؛ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک مخص تم سے بدی مشاہست رکھتا ہے' میں نے اسے مکم کرمہ میں دیکھا ہے اس مخص نے کما میں وہی مخص مول میں نے اس کی موجودہ حالت پر جرت طاہری اس نے کمامیں نے ایسی جگہ برتری كامظا ہرہ كيا تعاجال لوگ تواضع كرتے ہيں اس ليے اللہ نے مجھے ايس جگہ كرا ديا جمال لوگ أُنھ كرچلتے ہيں مغيرہ كتے ہيں كہ ہم ابراہیم نھی ہے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیرو حاکم سے ڈراکرتے ہیں 'وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ برا زمانہ ہے اس زمانے میں مجھ جیسے فض کو کوفے کا فقید سمجما جا تا ہے عطاء سلمی بھل کی چک کرج کے وقت خوف سے کرز اُٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ پیٹ لیتے جیسے دروزہ میں بتلا عورت پیٹتی ہے اور فرماتے کہ یہ معیبت تم پر میری وجدسے نازل ہوئی ہے کاش عطاء مرجا آلوگ سکون کاسانس لیتے۔ بشرحانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کوسلام نہ کرو میں اُن کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک محض نے عبداللذ ابن السبارک کو دعا دی "الله تماری امیدیں بوری کرے" آپ نے فرمایا "امید معرفت کے بعد موتی ہے" یمال معرفت ہی حاصل نہیں امید كيا بوگ-"حضرت سلمان القاري كي موجود كي من كي قريش فخركر في آپ نان في فرمايا أكرتم ميرا حال يوچيت بو تومين ا یک طفتہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مردار بربودار میں تبدیل ہوجاتا ہے ، پھرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہاتو مي اچها بول اور ملكا رما توبرا بول-

#### كبرى حقيقت اوراس كي آفت

رکبری دو تشمیں ہیں ' ظاہری رکبر' اور باطنی رکبر۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے' اور کبر ظاہرے مرادوہ اعمال ہیں جو اعضاء

ے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بالخی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال ظاہری قواس عادت کا شمو ہیں ' عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے چنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں قو کما جا تا ہے تکبر کیا اور ظاہر نہیں ہوتے قو کما جا تا ہے اس کے دل میں کبر ہے' در حقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے' اور دہ ہے کہ نفس اپنے تاپ کو دہ مرے پر قائن اور بر ترسیح اور اس میں لذت بائے۔ کبر کے لیے متلئز علیہ (جس پر تکبر کرے) اور متکلز ہد (جس چز پر تکبر کرے) مروری ہے یہ ایک اضافی امرہ اور اس کے لیے ان اوا زمات کی مرورت ہے جب میں مجب کے طاوہ کمی چز کی ضرورت نہیں ہے' بلکہ آگر انسان کو شما پر ایک اور متکبر کے لیے غیر کی ضرورت تنا پر ایک اور کا میں اپنے آپ کو فائن قصور کرے تکبر میں اعلیٰ اس لیے کہ متکبر کے لیے غیر کی ضرورت ہے' جس پر وہ صفات کمال میں اپنے آپ کو فائن قصور کرے تکبر میں اپنی تعبر میں کو بواسم میں ہے' میں وہ مواسم کی اور کہ کمی دو مرے کو بھی برطا یا برا بر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' ای طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس کا می دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس کا می دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ

اوراپ نئس کواس سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ وہ مرے کواپیٹے برابر مجھنا بھی کلبر نمیں ہے' ہے۔ کلبر ہیں یہ مروری ہے کہ
ایک مرتبہ اپنے نئس کا سمجے اور ایک مرتبہ فیرکا' پھراپ نئس کے مرتبے کو فیر کے مرتبے ہے فائق سمجے' جب یہ تین ہا تیں اس
کے اعتقاد میں بوں گی' تب کبر ہوگا۔ اپنے نئس کے مرتبے کو سمجھنا کبر نمیں ہے' بلکہ اس مجھنے سے' یا اپنے مرتبے کے اعتقاد سے
دل میں جو حرکت' خوشی اور اپنے عقیدہ کی طرف میلان پیدا ہو تا ہے اور اس کی وجہ سے جو عزت پیدا ہوتی ہے' اس خوشی حرکت'
میلان' اور عزت کو خلق کیر کہتے ہیں۔ اسے "پھونک" سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں
اس چونک کی طرف اشارہ ہے:۔

ٱعُوٰذِيْرِكِمِنْ نَفْخَةِالْكِبْرِيَاءِ

میں کبریائی پھوتک سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔

حضرت عمرابن الخطاب نے اس مخص ہے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کہنے کی اجازت انگی متنی ارشاد قرمایا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ کویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظرے دیکتا ہے اور برا سمجھتا ہے تو کمبر میں جتلا ہو جا آہے' اور پھول جا تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو نہ کورہ احتقادات کے نتیج میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۵)

اِنْفِي صَدُورِهِمُ الْأَكِبُرُ مَاهُمُ بِبَالِغِيْمِ

ان کے دلول میں بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ آس تک بھی پینچنوالے نہیں ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تغییر میں ارشاہ فرایا کبرسے بہاں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گی۔ پھریہ عزت خاہری اور بالحن اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں اور جنہیں سکتر کما جاتا ہے 'جب کسی کے نزویک اپنا مرتبہ غیر کے مقابلہ میں بڑا محمرا ہے تو وہ اپنے ہے کم کو حقیر جمتا ہے 'وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے' اس کے ساتھ بیشنا اور کھانا پند نہیں کرتا' بلکہ یہ نصور کرتا ہے کہ میرے سامنے دست بستہ کھڑے رہنا اس مخص کے فرائض میں شائل ہے' یہ اس صورت میں ہے جب کہ کرزووہ ہو' اور آگر بہت نیاوہ ہو تو اس سے فدمت لینا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے مورت بستہ کھڑے کہ ہوا تو اس اپنا مساوی سمجھنے میں عار محموس کرے گا۔ رائے کہ تنائے میں اس سے آگے یا بلند ہو کر پیشنے کی کوشش کو گا۔ ورائے کہ بوا تو اسے اپنا مساوی سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ پلسوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر پیشنے کی کوشش کرے گا۔ وہلوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر پیشنے کی کوشش کرے گا۔ وہلوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر پیشنے کی کوشش کرے گا اس کے میں کو گائی کی تو اس نمایت پر اسمجھ گا'اگر وہ بحث کر نے گھ تو اس کمی خوراس رستین کی واب دینے سے پہلو تی کرے گا اگر وہ فیعت پر آمادہ وہو تو تو بل لاہوت میں اپنی ذات محسوس کرے گا'اگر وہ بھی خوراس رستین کی تو اس کی جاتم آدمیوں کو تو خاطری میں نمیں لا ٹا'انھیں کی کوشش کی تو اسے میں جو آبا ہے جو گا۔ ایسا محس اس کی کوشش کی تو اسے جو آبا ہو سے کہوں کو دی خوراس کو دی کھ رہا ہو۔ کبر کی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیتے ہے اس میت کر میں نمیں لا کی جاتوں کو تو خاطری میں نمیں لا کی جاتوں کی قداد دیتے ہیں۔ دورالے میں نمیں لا کی جو اس کی تو اس کی دوران کی تو اس کی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد تی ہو اس کے دوران کی جو اس کے دوران کی تعداد دی کی دوران کی تو ہو تھیں۔

کبری آفت انتهائی مملک اور تباہ کن ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا خواص تک اس میں جتلا ہو کرہلاک ہوجاتے ہیں 'شاید ہی کوئی عابہ' زاہد یا عالم ایسا ہوجو اس مرض میں گرفتار نہ ہو' یہ اہتلائے عام ہے' عوام و خواص سب اس میں جتلا نظر آتے ہیں۔ کبری آفت کتنی مملک ہے اس کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے نگایا جا شکتا ہے۔ فرمایا:۔

ڵٳؽۮؙڂؙڵٳڷٚڿڹؘۜۊؘڡ*ٙڹٛڣۧ*ۣؽۊٙڶؠؚڡۣؗڡؚؿٛڟۜٲڶۮۜڗۜۊٟڡڔؙ۬ٚڮؚؠؙڕۣ

جن کے دل میں ذرہ برابر بھر بھی کبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

متلترن کا جنت میں دافلہ اس لئے بند کر دیا گاکہ مؤمنین کے افلال جنت کے دروازے ہیں 'کر اور عرت نفس سے بید دروازے بند ہو جاتے ہیں 'بندہ کبری وجہ سے ایمانی افلان سے محروم رہتا ہے ' فاص طور پر تواضع سے جو منتقین کا راس المال اور سرمایہ حیات ہے ' اور ان کے افلان کی اصل ہے۔ تواضع کے ساتھ وہ دو سرے افلان سنے ہی محروم رہتا ہے ' مثلاً وہ کبر کے ساتھ کیند ترک نہ کرسکے گا'نہ لوگوں کی تذکیل و تحقیر سے کے ساتھ کیند ترک نہ کرسکے گا'ک کی لاسیحت پر توجہ نہ دے گا'نہ کس کے ساتھ فیر فوائی کرے گا'نہ اور میں جوئی سے محفوظ رہے گا۔ فرض یہ کہ اساتھ افلان فتم ہو جائیں گے 'اور برے افلان پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ہو بائیں گا سارا لینے پر مجبور ہے۔ کیول کہ اس کے بینے وہ اپنی دوجوئی عرب کیور ہے۔ کیول کہ اس کے بینے وہ اپنی دوجوئی عرب کیور ہے۔ کیول کہ اس کے بینے وہ اپنی دوجوئی عرب کے اس عرب سے دور کرویں کے متلئر کے جنت میں وافل نہ ہونے کی وجہ بی ہے کہ کبر کے ساتھ بست میں موجوزی سے مو

ُ وَالْمَلَا لِكَا مُا مِطُواْ آَيْدِيهِمْ الْحُرِّجُوْا انْفُسَكُمْ الْيَوْمَ نُجْزَوُنَ عَلَابَ الْهُونِ بِمَا كُننُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُننُهُ عَنُ آيَاتِهِ تَسْتَكْثِرُونَ.

(پ عدما آیت ۹۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ بردھا رہے ہوں گے 'ہاں اپنی جائیں لگالو' آج تم کوزتت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذیتے جھوٹی ہاتیں کتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

ٱدُخُلُو اَبُواْبَ جَهَّنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسُ مَثُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ-

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۷)

جنم کے دورا زوں میں تھئے واور ہیشہ ہیشہ اس میں رہوسو متکبرین کا دویوا ٹھکانا ہے۔ ثُمَّ لَنَنْزِ عَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَةَا یَّھُومُ اَشَدُّ عَلَی الرَّ حُلْمِنِ عِتِیاً۔ (پ۱۹۸۸ آیت ۲۹) پھران (گفار کے) ہر گروہ میں ہے ان لوگوں کو جدا کریں مجے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکٹی کیا کر ٹا تھا۔۔۔

فَالَذِينَ لَا يُوُمِنُونَ الْأَحِرَ وَقُلُوبُهُمُ مُنْكُرُو وَهُمُ مُسْنَكُبُرُونَ - (ب١٥٩ آ٣٢) تو وَلَا يَكُولُ مَرْمُودِ مِن اوروهِ تَولُ صَ عَبَرَكَ مِن اللهِ تَعْمَلُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَبَرُكَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

(ب ۲۲ره آیت ۳۰)

ادِنْ ورجِدَ کِ لوگ بِدِ لوگوں ہے کس مے کہ آگر تم نہ ہوتے ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ اِنَّ الَّذِینَ یَسُنَکُبِرُ وُنَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدُ حُلُونَ جَهَنَّمَ فَا خِرِینَ۔ (پ۲۲را آیت ۲۰)

جولوك مرف ميرى عبادت مين مريالي كرتي بن وه منقرب دليل موكر جنم بين وافل مول ك-ساكسر فُعَنُ آياتِي النِين يُنَكَبَّرُ وُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ- (ب٥٠١ آسه) مں ایے لوگوں کو اسے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گاجو زشن میں ناحق تلبر كرتے ہیں۔

اس آیت کی تغییر میں بعض مغترین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے ولوں سے قرآن کا فلم افعالیں مے ابعض تفاہر میں ہے کہ ہم ان
کے دلوں کو ملکوت سے روک دیں گے۔ ابن جریح فراتے ہیں کہ وہ ان آیات میں خورو فکر نہ کر سکیں مے اور نہ ان سے جبرت
حاصل کر سکیں مے۔ اسی لئے حضرت میسلی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے ' پھر رہیں ہوتی'
اس طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے ' متکبرین کے دلوں میں اس کا ذرا آثر فہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو فحض
ابنا سرچھت سے بلاتا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے ' اور جو سرچھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر
اور انکار حق کولازم و طروم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

(مسلم-ابن مسعود)

النكبير من سففالحق وعَمَض النّاس. معتبره بعد حق كانكار كراء وراوكون ك عيب حق كرا-

متنکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کیبر کے ثمرات ' انسان نظر آ ظلوم و بھول ہے' اس لئے وہ بھی اللہ پر گیترکر آ ہے بھی اس کے رسولوں پر 'اور بھی علوق پر 'اس اعتبارے تکترکی تین نشمیں ہیں۔

پہلی فتم۔ اللہ بر تکبر کرنا : یہ برترین هم ہے اور اس کی تحریک جمالت اور سر کھی ہے ہوئی ہے ، جیسا کہ نمرود لے کیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے لاوں گا ، ست سے جابلوں سے اس طرح کی سر شی ک واقعات معقول ہیں ابلکہ ربوبیت کے تمام دعوید اروں کی سر کھی کا یمی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبری وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تممارا یروردگار ہوں 'اسے اللہ کے برعدہ کملانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ٳڽۧٳڵڵۑؽؘۑڛۘؾؘػؘؠؚۯۅؙڹؘۼڹۼؚٵۮؾؚؽڛۜڽۮؙڂڷۅؙڹؘجۿڹۧٞؗٞ۠۠۠۠۠۠۠۠ػٳڿڔؽڹ

(پ۳۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف میری عبادت بے سر آبی کرتے ہیں وہ مخترب دلیل ہو کرجنم میں وافل ہوں گے۔
لکن یکستنکوف المسیع اُن یکون عبد الله ولا المالاؤکة المفتر بون وَمَنُ مَن یَکُون عبد الله ولا المالاؤکة المفتر بون وَمَن مَن یَستنکوف عَن عِبادتِه ویستکیر فسید شرک اور نہ مغرب فرکتے اور جو مخص فدا تعالی ک برگ سے مرکز فدا کے بندے بغ ہے عار بسی کریں گے اور نہ مغرب فرکتے اور جو مخص فدا تعالی ک بندگ سے عاد کر ہے گا اور تجر کرے گا تو فدا تعالی مرد سے گا اور تحر بھی اور ایک المراب کی بندگ سے اور ایک المراب کی بندگ اور المقدم واذا قید کی المرب کا اور المد من کا فرا دکھم المرب کی المرب المرب کا فرد کے اور جو کرد تو کتے ہیں کہ رمن کو جوہ کرد تو کتے ہیں کہ رمن کیا چزے جمیام اس کو جوہ اور جب ان (کا فرد سے جمیام اس کو جوہ کو تو کتے ہیں کہ رمن کیا چزے جمیام اس کو جوہ

دو سری قشم- رسولوں پر تکبر کرتا: رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت بدہ کہ کوئی فض اِن کی افیاع نہ کرے اور اپنے ہی جسے افراد بھر کا لئی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے کہ صورت مجمی اس لئے پیش آتی ہے کہ آدی رسالت و نبوت کے

كرنے لكيں جس كوتم مجدہ كرنے كے ايم كو كمو كے اور اس سے ان كواور زيادہ نفرت ہوتی ہے۔

بله يه آيت سورة الغرقان كي آيت سجده ب اس كوي سعة بسجدة كا دمت وا جب موكا -

منصب پر غور و فکر ہی نسیں کر نا اس لئے جمالت اور مثلالت کی ناریکیوں میں بھکتا رہتا ہے' اور یہ سجھتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں' اور کبھی ذہن کو فکر و ٹائل کی آزادی توریتا ہے لیکن نفس کی سر کشی اتنی پرمہ چکی ہوتی ہے کہ امرحق کی اطاعت اور انبیاء کی اُتباع پر رامنی تمیں ہو تا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے محرین رسل کے اقوال نقل قرماتے ہیں ارشاد فرمایا:۔ (پ۸ار۳ آیت ۲۷) یے دو مخصول پر جو ہاری طرح کے آدی ہیں ایمان لے آئیں۔ (پسار۱۱۲ ایت۱۱) الك آدى بوجيع بم ين-(پ۸۱ر۳ آیت ۳۲) اوراگر تم اینے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چکنے لگوتو پیک تم کھائے میں ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ ۚ لَا يَرَّجُونَ لِقَاَّءَ نَا لَوُلًا أَثُرُلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةَ اَو ُنَرَى رَبَّنَا لَقَدِ (پ١٩را آيت٢١) اورجو لوگ مارے سامنے پیش مونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ بول کتے ہیں کہ مارے یاس فرشتے کول نہیں آتے ہیں کیا ہم اپنے رب کود مکہ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے انگریت کو برا سمجھ رہے ہیں۔ مرکز کر میں کا ہم اپنے رب کود مکہ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے انگریمت کو برا سمجھ رہے ہیں۔ (پ۸۱۱۱ آءت) لُولاً أَنْزِلَ إِلَيْهُ مَلَكُ اس کے پاس کوئی فرشتہ کون نہیں جمع کیا۔ نيز فرعون كا قول نقل كيا:\_ (ب٥٦ر١١ آيت ٥٣) أُوحاً عُمَعَهُ الْمُلائِكَةُ مُعَمِّقُتُر نينَ-یا فرشتے اس کے جلومیں یر باندھ کر آئے ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: إِسْنَكْبُرْهُو وَجُنُو دُوُونُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-(پ۲۰ر۷ آیت۳۹) اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا میں مراقعا رکھا تھا۔ فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تھبر کیا تھا۔ وہب کہتے ہیں حصرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی اور فرمایا توایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ہامان وزیر سے مشورہ کرلول وزیر

نے مثورہ دیا کہ تو پروردگار ہے اوگ تیری پرستش کرتے ہیں اگر تو نے ایمان قبل کرلیا تو بندہ ہوجائے گا اور دو سرے کی عبادت كرے كا اس نے اپنے وزير كامشورہ تول كيا اور ايل جموني معبورت برقرار در كے كے لئے بارى تعالى كا برو بنے اور حضرت موئى عليه السلام كى اتباع كرف سے انكار كرديا \_

قرآن كريم من قريش مله كايد قول نقل كيا كيا سي --

(پ۵۲ره آیت ۱۱) كُولِا نُزْلُ هِٰ لِمَا الْقُرُ أَنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتُ مِنَ عَظِيمٍ اور کنے لکے کہ یہ قرآن (اگر قرآن الی عمق قرآن بولوں بستیوں (ملم اور طائف) میں سے می بوے آدی بركول شيس نازل كيا كيا-

قادة فراتے میں مظیم الترینین سے مراد ولید ابن المغیره اور ابو مسعود الشفضي میں ویش نے کما تھا کہ محمد وای سیم الاے تھے'اللہ نے انھیں ہارے اور نی کیے بناویا۔ ئی کوئی ایسا مخص ہونا جا ہے تھا جو جادو ریاست میں ان سے فاکل ہو آ۔اللہ

احياء العلوم جلدسوم تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا 🗜 اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكُ دي ۲۵ رو آيت ۳۲) کیاب لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا ماسی ہیں۔ ایک جگه ان لوگوں کا به قول نقل کیا گیا ۔ لِيَقُولُو الْهُوُلا يُومَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا-(ب عرا آیت ۵۳) اکدیدلوگ کماکریں کیایدلوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے۔ ان لوگول کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر سے ، جب اللہ نے انھیں تیادت کے اعزاز سے سرفراز کیا تواہے لوگوں کو بدی جرت موئی اور انھوں نے اس عمل کواپی اہانت تصور کیا چنانچد انھوں نے ایک ہار سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے بير مجى محكود كيا تھا: كَيْفَ نَجْلِسُ إِلَيْكُ وَعِنْدُكُ هُؤُلَاعِ ہم آپ کے اس کیے بیٹیس اپ کے اس ویدلوگ رہے ہیں۔ انھوں نے مسلمان نقراءی طرف اشارہ کیا اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم۔ سعد ابن ابی و قامق)۔ وَلَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاقِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمُ (بدرات ٥٠) اوران لوکوں کونہ نکالئے جو من وشام آپ پروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے فاص اس کی رضامندی كاتصدر كمتين-

ایک جکه ارشاد فرمایا: ـ

ان کے نزدیک اُشرار سے حضرات میے مخترت عمارا بن یا سر کہال میب اور مِقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان منکرین قریش میں بھی دوگروہ تھے ، بعض لوگ وہ تھے جو اپنے کیبر کے ہاعث حق کی معرفت حاصل نہ کرسکے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنعیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین تھا اکیکن وہ اپنے کبر کی وجہ سے اس کا اعتراف واعلان نہیں کرسکتے تھے ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔

فَلَمَّاجَآءَهُمْ مَّاعَرُ فُواكَفُرُ وَابِهِ (بِالآيت ٨٩)

پرجب ده چیز آ پنی جس کووه پیچانتے ہیں تواس کا انکار کر بیٹھے۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:-

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسِهُمْ ظُلُمَا وَعَلَوْا - (١١٦١١) ت ١١)

اور ظلم و تکبری راہ ہے ان (معجزات) کے مکیر ہو مجے حالا تکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کرلیا تھا۔ یہ قتم آگرچہ پہلی قتم (تکبّر علی اللہ) ہے کم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نا فرمانی کرنا۔

تیسری قتم- بندول پر تکبر : یه تکبراس طرح کیاجا آے کہ اپنے لئس کو بداسمجے 'اور دو مرے کو حقیر تفتور کرے 'اس کی اطاعت کو برا مجے 'بلکہ اس سے بر تر رہنے کی کوشش کرے 'یہ فتم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے 'لیکن دو وجہ سے بُری ہے۔

پہلی وجہ نے تو یہ ہے کہ کبر مزت مظمت اور بلندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و در ماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے مختبر بندہ کویا باری تعالی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جلالت شان کے لاکن ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فلام کسی باوشاہ کا تاج اپنے سرپر رکھ کراس کے تخت پر بیٹے جائے اور یہ سمجھنے گئے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام بر بادشاہ کی نارا نسکی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذکت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جرات ہے ہی اتن علین کہ اس پر جنتی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاو میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

ٱلْعَظَّمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاعُرِ كَانِي فَمَنَّ نَازُ عَنِي فِيْهَا قَصَمْتُمُ عظمت ميراإ زاري كبراكي ميري رداء جوهض جمع ان ميں جنزاكرے كاميں اے تو ووں كا۔

مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے لئے مخصوص ہیں 'اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان اوسان کا دعوٰی کرنے والا ایسا ہے جیے جھ سے زراع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا خدا کا مجرم اور اس کا کنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ حقیق کے مخصوص غلاموں کو ذلیل سمجھتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے 'ان پر برتری چاہتا ہے 'اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرتا چاہتے۔ یہ مخص اگرچہ ایسانیس جیے وہ مخص جس نے شاہی تارج سر پر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹ کر تھا حکومت کرنیکا ارادہ کیا تھا 'وہ مخص بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا دیتا چاہتا تھا اور یہ اس کے اقتدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرودو فرمون کے زراع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں مخصوں کے زراع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا کر خود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ : بیہ کہ اس کبری وجہ سے باری تعالی کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے کو کہ جب مختبر کی بندے سے حق بات منتا ہوتا ہے تو اسے ہولا کہ اسے جمالات کی کوشش کرتا ہے۔ منا ظرانہ بحثوں میں اس طرح کا مشاہدہ عام ہے 'ہر منا ظرکا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اسرار کھول رہا ہے 'اور حق کے ان پہلوؤں کو اُجاکر کر رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے او جسل میں 'اگر ایک فحص کی زبان پرحق ہوتا ہے اور حق اور سے اور جسل میں کرتا خوا واسے حق کی معرفت ماصل ہوجائے 'حق کو محکوانے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح مے جیلے بہائے تراشتا ہے 'یہ منافقوں اور کافروں کا طرح سے حقر آن کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔

طرح کے جیلے بہائے تراشتا ہے 'یہ منافقوں اور کافروں کا طرح نے قرآن کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔
وقال الذین کفر والا تسمع والے ناالفر آن والغو فی ولیا کہ تنافلوں۔

(پ۳۱ر۸ آیت،۱۲۱) اوریه کافریه کتے ہیں کہ اس قرآن کو سنوی مت اور (اگر سانے گلیس قر) اس کے چ عُل مچایا کو شاید (اس تدبیرے) تم بی غالب رہو۔

مخالف پر غلبہ پانے اور اسے خاموش کردیئے کے لئے منا تکرو کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی ملرح ہے۔ کبر آدى كوا تكارِ جن براكسا ما ب اوروعظو تفيحت كي كوئي بات قبول كرف ميس ديتا- ارشاد بارى ب--

ُو إِذَا قِيلُ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَحَدَّتُهُ النِّعِزَ قَبِلَا ثُمِهُ اورجب كوئى اس سے كتا ہے خدا كاخوف كرة نؤت اس كو كناه پر آياده كردي ہے۔ (پ۲۰۱ آیت۲۰۱)

روایت ہے کہ جب حضرت عرفے یہ آیت سی توارشاد فرمایا الله و الله و الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و لئے کمڑا ہوا اور مارا میا اور دو سرا محض بیا کہنے کمڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو تو تکبرنے اسے بھی نہ چھوڑا لینی جس نے امریالمعروف کیا تھا اے بھی نہ جموز ااور جس نے نئی من المنگر کیا تھا اسے بھی نہ چموڑا۔

حضرت عبداللد ابن مسعود کا قول ہے آدی کے کنگار ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ جب اس سے کما جائے اللہ سے ڈرتو وہ یہ کے کہ پہلے توایع نفس کی حفاظت کر ابعد میں مجھے تھیجت کرنا۔ سرکارووعالم ملی الله علیہ وسلم نے ایک مخص سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ 'اس نے بطور کبر کما میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسائی موگا 'راوی کتے ہیں اس واقعے كے بعد داياں ہاتھ افعانسيں سكا اس كا ہتھ كسى مرض كا شكار ہو كيا۔ (مسلم سلم ابن الاكوع)

بسرطال مخلوق پر سکبر کرنا ایک عظیم جرم ہے ، کیونکہ اس سے اللہ کے اُدکام پر سکبر کو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اہلیس کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس سے رکبر کا حال اس لئے تقعیل سے بیان کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل كريس اس نے كما تھا ميں انسان سے بهتر ہوں۔ اس نے اپنے نسب اور مبدأ تخلیق پر كبر كيا ميونك وو آگ سے پيدا ہوا تھا۔ اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔اللہ نے اسے سجدہ کرنے کا عظم دیا اللہ اس کارکبراس عظم کی تعمیل میں رکاوٹ بنا ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حمد تھا'انتها میں اس کے حمد نے امر خلا وندی پر کبر کی شکل اختیار کرلی۔ انجام یہ ہوا کہ بیشہ بیشہ کے لئے تاہ د برباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بُری آفت ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کبری ان دو آفتوں کی تشریح فرمائی حضرت ابت ابن قیس ابن شاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خوب صورتی پندہے اپ کے خیال میں یہ کبر قونمیں اپ نے ارشاد فرمایا:

(مسلم تندی) لَا وَلِكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمِّصَ النَّاسِ-نسیں! بلکہ تبریہ ہے کہ آدی امری سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

اس مضمون کی ایک مدیث مجھلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آ نیس ہیں ایک آفت یہ ہے کہ آدی اپنے ہی جیسے دو سرے انسانوں کی تحقیر کرتا ہے 'اور انھیں ذلیل سجمتا ہے اور دو سری آفت یہ ہے کہ حق سے اعراض وانحراف كرما ہے۔ چنانچہ جو مخص یہ سمجھے كہ میں اپنے بھائی سے بمتر ہوں اس كى تحقير كرے اس كے ساتھ المانت آميز رَدِية اختيار كرے اور حقارت كى نظرے ديكھے اور عمراً حق سے انحراف كرے وہ مخلوق پر تكبر كرنے والا قرار پائے گا اورجو الله کے سامنے جھکنے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء و مسل کی اِتباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ متکبر علیٰ اللہ ہے۔

# جن چیروں سے تکبرکیاجا تاہے

تكبر مرف وہ مخص كريا ہے جواپنے آپ كو بواسمجے اور اپنے آپ كو بوا وہ سمجھتا ہے جواپنے لئے صفات كمال ميں ہے كس صفت كا ترعى مو ' پعربيه صفات كمال دنيوى بعى موتى بين اور دين بعى ' دين صفات كمال بين علم اور غمل ' اور دنيوى صفات كمال بين نب ، جمال ، قوت ، مال ، اور معاونین کی کثرت بد کل سات اسباب واقسام ہیں۔ پہلی قتم - علم : تکبّر کا پہلا سب علم ہے علابت جلد کبر میں بنتلا ہو جاتے ہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ افتال علی النج ئیکا کئے ۔ (۱) علی میں تات کی تات سے

عالم بہت جلد علم کے باعث کبر کر آہے 'پہلے وہ اپنے ول میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کر ہاہے۔ پھراپنے آپ کو بردا اور دوسروب کو حقیر تفتور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ انھیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جا تا ہے۔ انھیں جابل سجمتا ہے ان سے بیاتوقع رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں ابتدا کریں 'اگر انقاقا وہ کسی کو سلام کرنے میں كيل كريتا كي الخده بيشاني سے اس كے سلام كاجواب رہتا ہے 'يا اس كے لئے اپن جگہ سے كمزا ہوجا تا ہے يا اس كادعوت تول کرلیتا ہے تواہے اپنا سلوک سجمتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کرتا ہے جس پر شکراوا کرنا ضروری ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا غلام بن کردہے ' بلکہ متکبر علاء کا عام وستوریہ ہو تاہے کہ لوگ ان کے پاس ملا قات کے لئے آتے ہیں وہ کمی کے پاس ملا قات کے لئے شیں جاتے اوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ کمی کی عیادت نہیں ترتے 'جولوگ ان سے زیادہ تھلے ملے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رَوِیّہ ٹھیک نہیں ہو تا 'ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں ' اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک واحسان تصور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کاشیوہ ہے۔ اُنٹروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نماد علاء سی کے علم نے ہمیں اللہ کے یمال اعلی مرتبے پر فائز کرویا ہے اب ہمیں احتساب کے ہرخوف سے ماہمون رہنا چاہئے۔وہ اپنا خوف نہیں کرتے 'بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں 'انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی 'بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیانسبت؟ علم حقیقی توبیہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے 'اپنے نفس كى معرفت حاصل كرك أورانجام كے خطرے كا دارك كرك أوربيا عقاد كركے كه الله تعالى كاشديد موافذه علاء ي سے ہو گا۔ علم حقیقی سے خوف ' تواضع' اور خشوع زیادہ ہو تا ہے 'جے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجھتا' بلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص مجھ سے بسترہ کیوں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ بازیرس ہوگی علم ایک بردی نعمت ہے اور اہلِ علم صحح طور پر اس نعت کاشکرادا نہیں کرپاتے ای لئے معزت ابوالدرداع فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیا دہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبر اور بے خونی کی وجہ نہ رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی دجہ سے استے نڈر اور استے مغرور کوں ہوجاتے ہی۔ جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم سے قواضع 'خثوع اور لِلْیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبراور بے خونی پیدا ہونے کی دوو حسیس ہیں۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ تعنی تمنی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کااطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیقی کمناصیح نہ ہو' کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اسپنے رہب اور نفس کو پیچان کے اور اس خطرے کاادراک کرلے جو ہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يردوايت معتف فيان كى ب- " أفسة العلم النسيان و آفسة الجمال الخيلاء" يه الفاظ قطاى ف مندا شاب من معرت على ا

ے ملاقات کے دفت پیش آنے والا ہے 'جس مخص کو علم حقیقی ماصل ہو آہے اس میں کبر نہیں ہو آیا بلکہ خثیت اور تواضع ہوتی ہے 'باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

إنَّمَا يَخُشَى اللَّمَونُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُ

خداے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عقمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طِب 'حساب' لغت' شعر' نحو' قضا 'منا تکرو دفیرو۔ محض ان علوم کا سیکھنے والا بِلاشبہ کبر اور نِفاق سے لبریز ہو تا ہے' ان علوم کو تو علوم کمنا بھی صبح نہیں ہے' بلکہ بیہ صفیق اور فنون ہیں 'علم صرف وہ ہے جس سے عُبودیت اور '' سے معرف میں اس علم سے کا مل میں معلم میں 'اس سے اکثر آمند ہیں۔ اور آئی میں

ربوبیت کی معرفت ہواور عبادت کا طربقہ معلوم ہواس سے اکثر تواضع بی پراہوتی ہے۔

وَانحُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن اتَّبَعَكَمِنَ الْمُثُومِنِينَ - (پ١٩ر١٥ آيت٢١٥) اور ان لوگوں كے ساتھ تو (مشفِقائه) فروتن سے پیش آئيے جو مسلمانوں میں واخل ہوكر آپ كى راه پر ما

وَلُوكِكُنْتَفَظَّا عَلِيكظ الْقَلْبِ لانفَضُّوامِنُ حَوَّدِكَ (پ٥٨ آيت ١٥٩)

ترجر «ادرا گر کہیں آپ تندخوا ورسخت دل ہوتے توب لوگ کجھی کے آپ کے پاس سے منتشر ہو جکے ہوتے » این اولیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

اُذِلَةِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ- دِيهِ مِلَا أَعِزَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ- دِيهِ مِلَا فَرِولِ عَلَى الْكَافِرِينِ- مِلْان بول عَدِهُ مَلَمَانُول يَرْ مُول عَدِهِ كَافُرول يِ-

حفرت عبدالله ابن عباس روايت كرت بين سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: و يَكُونَ قَوْمُ يَقُورُ وَ اللَّهُ وَ آنَ فَكَ حَنَا حِرَهُمُ يَقُولُونَ قَدْ قَرَ أَنَا اللَّهُ وَ آنَ فَمَنُ اللَّهُ وَكُونَ قَدْ قَرَ أَنَا اللَّهُ وَ آنَ فَكَ حَنَا حِرَهُمُ يَقُولُونَ قَدْ قَرَ أَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللَ

لوگ ایسے ہوں سے کہ قرآن پڑھیں سے اور ان کے کلوں سے تجاوز نہ کرے گا'اور وہ یہ کمیں سے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے (پھر آپ محابہ کی طرف متو تبہ ہوئے اور فرمایا) امّت کے لوگو! وہ لوگ تم ہی ہیں سے ہوں گے 'اور سب دو زخ کے کندے ہوں گے۔

حضرت عرقرات میں اے لوگوا تم جابر عالم مت بنو کہ تمہادا علم تمہادے جل کے برابر نہ ہو جائے۔ تمیم واری کے حضرت عرق سے دعظ کے اور قصد بیان کرنے کی اجازت ما تی آپ نے فرمایا یہ ذرکے کر برابر ہے۔ ایک فض نے نماز جمرکے بعد دعظ کوئی کی اجازت ما تی آپ نے فرمایا نہیں کہ کسی تو پھول کر شیا تک نہ پہنی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مذیفہ لیے کہ کھو لوگول کی امامت کی 'فمازے فراغت کے بعد ان سے فرمایا : میرے علاوہ کوئی دو سرا امام طاش کر لو 'یا تنما نماز پر دو لیا کرو۔ اس کے کہ ایمی فرمایا : میرے علاوہ کوئی دو سرا امام طاش کر لو 'یا تنما نماز پر دو لیا کرو۔ اس کے کہ ایمی ایو ترین پر ایے لوگوں کا وجود نہ ہونے کر برے سلامت نہیں وہ سکنا تو اس کی احت کے متا ترین خصطاع کیے بی تھے ہیں اس سرز بین پر ایے لوگوں کا وجود نہ ہونے کہ برابر ہے جو عالم بول 'اور اس میں برکر کے جراشی نہ بدول 'اگر کوئی ایسا محض می جو مالم بول 'اور اس میں برکر کے جراشی نہ بدول 'اگر کوئی ایسا محض می جو مالم بول 'اور اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی برکرت و خصلت سے رائم نہیں ہے 'اگر جمیں ہے بات محلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سرت و خصلت سے رائم نہیں ہے 'اگر جمیں ہے بات محلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سرت و خصلت سے میں نہیں ہے 'اگر جمیں ہے بات محلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سرت و خصلت سے دوشن حاصل کرنے کرت ہی خور اس کی سرت کوئی ہو تھیں تو ایسے علاء بھی نہیں ہے جو ویوز ار علاء کے نہ روشن حاصل کرنے کوئی اس کی کوئی ہو تھیں ہے میں ہو بات نہیں ہوئی ہوئی ہوئی تھیں ہوئی ہوئی ہوئی میں تھارت نہی ہوئی ہوئی۔ ان ایک کا کہ اگر اس میں کوئی محض شہمارے (عقیدہ و عمل کا) دسواں حصہ بھی افتیار لوگوں پر ایک ذمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس میں کوئی محض شہمارے (عقیدہ و عمل کا) دسواں حصہ بھی افتیار لوگوں پر ایک ذمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس میں کوئی محض شہمارے (عقیدہ و عمل کا) دسواں حصہ بھی افتیار کرنے کرنے کرنے کی اس کرنے کرنے کی کرنے کی اندیانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس میں کوئی محض شہمارے (عقیدہ و عمل کا) دسواں حصہ بھی افتیار

تو ہم تباہ ہو بچے ہوتے 'ہماری برعملی کاعالم بیہ ہے کہ سوائے مایوسی اور نا امیدی کے پچھ پاس نہیں 'اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ ہمارے لئے تو یہ بھی ممکن نہیں 'کاش ہم سواں حصہ ہی اختیار کریاتے۔

دوسری قتم - عمل و عبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دوسرا سبب به زامدوعابد بھی عزت طلبی 'جاہ پندی 'کبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما کل کرے کے روا کل کا اظهار کرتے دلوں کو اپنی طرف ما کل کرے کے روا کل کا اظهار کرتے ہیں۔ بہر۔

دنیا میں اس طرح کہ وہ یہ بچھتے ہیں کہ دو سروں کا ان کی زیارے کے گئا ان کا دو سروں کی ملا قات کے لئے جانے ہے بہتر ہے 'وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں پوری کریں' ان کی غزت کریں' مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں' ان کا ذکر درع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں' اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختریہ علماء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا ہے متعلق کھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ اپنی عباوت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں' دبئی معاملات میں ان کے تقورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو بریاد تجھتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت میں بریادوہ خود ہیں' کیوں کہ دی ارشاد فرمایا:

دی اس غلط قنمی کا شکار ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِذَاسَمَعْتُهُ الرَّ جُلِ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهُلَكُهُ اِنَّهِ ﴿ مَلَمَ ابْو ہِرِیہٌ ﴾ جب تم كى فض كويہ كتے ہوئے سنولوگ ہلاك ہو تھے تو یہ سجھ کے سب سے زیادہ ہلاكت ای كے لئے ہے۔ یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دارہے'نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرورہ اور اس کے مذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے' جب کہ دو سری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

كَفْي بِالنَّمَرْ عِشَرُّ الْنُيتَحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم (ملم-ابوبرره) اوى كى برائى كے لئے يہات كانى بے كدوه الني مسلمان بعالى كى إلات كرے۔

کتا زیروست قرق ہے اس عابد ہیں جو احسان سمجے کر حماوت کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ کے بمال ان درجات کی اوق کرتا ہے جن درجات کی وہ اپنے لئے قرض میں جو اس کی تعظیم کرتا ہے اس کے خیا اور اس کے لئے اللہ کے بمال ان درجات کی وہ اپنے لئے قرض میں کرتا ہے اس کی تعظیم کی ایم ہیں اور ان کی قرت ہے جن درجات کی وہ اپنے لئے قرض میں کرتا ہے اور ان کی قبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قریت کہ کے بمال تعزیب حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سے فرت کر کے یا ان کی قبین کر کے اللہ کے بمال مبغوض بنے ہیں عین عمل کا اعلیٰ درجہ پائیں اور وہ لوگوں کی تحقیم کی بنا پر ممل بن جائیں ہم کو انھوں نے عادت ہی مشہور ہوگیا تھا اور دو مراکزت عباد کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ درجہ پائیں اور وہ لوگوں کی تحقیم کی بنا پر ممل بن جائیں ہم کو انھوں نے عادت ہی مشہور ہوگیا تھا اور دو مراکزت عبادت کی وجہ سے عابد کملا آ گھا اس سے ایک اپنی فسادی طبعت اور مفسدانہ اعمال کی بنا پر درجہ مشہول تھا کہ آبر کا ایک مکون اور وہ اور کہ ان جس سوچا کہ ہیں بہت یہ نام ہوں اور دیہ ہماری قوم کے انتہائی مثلی اور عبادت گذا اس بر بیشہ سایہ قمن رہتا ہی سرے وہ سکتا ہے اللہ تعالی ہم ہوں اور میں بہت یہ نام ہوں اور دیہ ہماری قوم کے انتہائی مثلی اور اس بھانہ دول اس بر بیشہ سایہ قمن رہتا ہوں بیا ہم ہوں کا درجہ کہ ان دونوں سے کہ کو کہ دوہ اپنے قمل کی آز سر نواند کے فرائی سے انٹر تعالی ہم کو کہ دوہ اپنے قمل کی آز سر نواند کے اس واقعہ کریں میں بیت مرکوں رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس واقعہ ہے اللہ کی طامت کی ہم میں ان کے دول کا طالب کے اندگی اطافت کی ہے۔ بلکہ دو دکتی مالم 'اور مغرور عابد سے زیادہ عمادت گوراں رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس لے دل

ای طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ بی اسرائیل کا ایک مخص اپن قوم کے ایک بزرگ کی فدمت میں حاضرہوا اور بحدہ میں پڑ کیا' بزرگ نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کھا اوپر اُٹھ اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا' غیب ہے ندا آئی کہ اے میری فتم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گا پر تیری بخش نہیں ہوگی' اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش رفتم و کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیادہ مشکتر ہو تا ہے' اس لئے کہ رفشی لباس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع افتیار کرتا ہے' اور اس کے لئے نشیات کا اعتقادر کھتا ہے' اور کمبل پوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت بھی ہے جس سے بہت کم عابد و زام محفوظ رہتے ہیں اور وہ سے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف تھارت سے دیکھتا ہے ' یا اضیں ایزا رہتا ہے تو وہ یہ بچھتے ہیں کہ یہ نا قابلِ معانی جرم ہے۔ اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا ' وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی یہاں مغفوب بن چکا ہے ' اور اگر یہ سلوک کمی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر نا پندیدگی کا یہ رو عمل نہیں ہو تا ' اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدرو منزلت کا ترقی ہے ' مالا نکہ اس کا دعویٰ سرا سرجمالت پر بین ہے ' بعض لوگوں کی حماقت انھیں اس طرح کے دعووں پر مجبور کر دبتی ہے کہ وہ اس کا انجام ہرا ہو گا" یہ اپنے کئے کی سزا پائے گا' وغیرو۔ اور اگر اتفاق سے وہ

مُوذِی کسی معیبت میں جلا ہوجا آ ہے تواہے اپنی کرامت سجمتا ہے۔ اور یہ کتا ہے کہ اللہ نے ہمارا انقام لیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکتا کہ مختار مشرکین اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جنموں نے انبیاء کو ایذا کیں دیں ابعض انبیاء کومارا کیا۔اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مسلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نمیں دیا۔ بلکہ بعد میں بہت سے مشرَفَ بَه اسلام بهي موصحي اس طرح نه انعيل دنيا مين عذاب موا ادرنه آخرت مين-كيابيه جابل متكتبر ورده عابديه سجمتا ہے کہ میں اللہ کے یمال بلند درجہ رکھتا ہوں اس لیے تو اس نے میری خاطر انقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انقام نمیں لیا۔ شاید اسے سے معلوم نمیں کہ وہ اپنے اس بمبرد مجب کی نما پراللہ کے یمال مغضوب ہے اور اپنی تباہی و بریادی ہے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد متکبرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، مقلند عابد تو یوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند میں چلنے کیا تحر نے ک وقت عطاء سلمي كماكرتے سے كدلوكوں پر جو مصائب بحى تازل موتے كيس ان كاسب ميں موں "اكر ميس مرجاؤل و تم سب كوان معيبتوں سے مجات مل جائے الي كماكرتے ہيں جيساك ايك مخص نے موفات سے والي كے بعد كما تھا أكر ميں نہ مو ما تو مجھے تمام عاضرین کے لئے رحمت کی امید مقی وونوں آدمیوں میں کتنا زبروست فرق ہے۔ ایک محض طا ہرو باطن میں اللہ سے ور تا ہے ا ا پے تنس پر خالف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر سمجنتا ہے اور اسے بھتر بنانے کی جدوجہد میں معموف رہتا ہے اور دو سرا اپنے دل میں ریاء کر مداور فریب کی خباشتیں چھیائے ہوئے ہے اور شیطان کا بھلونا بنا ہوا ہے اور اس پریہ سمحتا ہے کہ میں اپنے عمل ے اللہ پر احسان کرتا ہوں 'اور یہ حقیقت ہے کہ جو محض بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے نمی بندے سے برتر ہوں اس کے تمام اعمال بكاريين اس في الى جمالت الي عمل كاسموايه ضائع كرويا ب جمالت بدترين كناه ب اس بريد كرالله ب دور کرنے والی چزدو مری نمیں ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرناکہ وہ دو مرے سے بمترے محف نادانی اور جمالت ہے اور الله کی كرے بے خونى كى علامت ب- جالا كيد الله تعالى كا ارشاد ب

وَلَا يَامَنُ مَكُرُ اللَّهِ إِلاَّ الْقُومَ الْحَاسِرُ وَنَ (ب٥١٦ أيت٩٩) موفدا تعالى كار برا أيت ٩٩) موفدا تعالى كار بران كي جن كي شامت بي أن بوادر كوني بي فكر نس بوتا-

ایک روایت میں ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فض کا ذکر خیر ہوا ایک روزوہ فض آپ کی مجل میں حاضر ہوا محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہے وہ فض جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہے تھے 'آپ نے فرمایا: میں اس کے چرے کر شیطان کی پر چھائیں دیکھ رہا ہوں 'اس فض نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگیا 'آپ نے اس سے فرمایا: میں ہجھ سے اللہ کی ضم دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کوئی فض تھے سے افضل نہیں ہے؟ اس کے اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد براز 'وار فلنی۔ الس اس کے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد براز 'وار فلنی۔ الس اس کے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد براز 'وار فلنی۔ الس اس کے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات کی طرف وہی بندے باطن کی خباشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ خرض یہ کہ کرم ایک ایس آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہتے ہیں جنمیں اللہ اپنی امان میں دکھ 'ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفار نظر آتے ہیں۔

# كبركى آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلا درجہ : بیہ کہ کبراس کے دل میں جاگئیں ہو'اوروہ یہ سجمتا ہو کہ میں دو سرے سے بہتر ہوں' تاہم وہ متواضع رہنے ک کوشش کرتا ہے'اور ایسے اعمال کرتا ہو چیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دو سروں کو اپنے سے افضل سجھتے ہیں'ایسے شخص کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے'لیکن اس نے درخت کی شاخیس کاٹوالی ہیں۔

<u>دو سرا درجہ</u> یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ذریعہ کبر کا اظهار کرے۔ مثلاً مجلس میں بلند جگہ پر بیٹھے 'ساتھیوں پر برتری ظاہر کرے '

جو فض اس کے ادائے حق میں کو آئی کرے اس پر تغیر کرے اور عالم میں ادفی بات بیہ ہے کہ وہ لوگوں سے پچھ اس طرح روخ پھر
کرچانا ہے کویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں بیات ہے کہ وہ بڑش مدفی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر فکنیں ڈال لیتا ہے کویا
لوگوں سے برائے کر رہا ہو' افھیں حقیر سجھتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے' اور نہ چرے کی ٹرشی میں ہے' نہ کردن جھکا کرچلتے میں ہے' نہ دامن جھکنے اور سمینے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منع اور
منزل دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
تقدیم میں اللہ علیہ وسلم۔

اس حقیقت ہے کوئی واقف نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدے متنی اور صاحب ورع سے لیکن وہ متنی مونے کے ساتھ ساتھ کرکیانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ سے آپ بکوت تہتم فرماتے اور زیادہ ترلوگوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے۔ حرث ابن جزء الزبیدی فرماتے ہیں کہ جھے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدی اچھے لگتے ہیں جو کشادہ رو اور خندہ جبین بول وہ فض جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ طعے ہو اور وہ تم سے تکدر کے ساتھ ملتا ہوگویا تم پراحسان رکھنا جا ہتا ہے۔ اللہ جبین بول وہ فض جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ طعے ہو اور وہ تم ہے تکدر کے ساتھ ملتا ہوگویا تم پراحسان رکھنا جا ہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالی کو ترقع اور تکبر پہند ہو تا تو بھی اپنے نبی حضرت می مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فرما تا:۔

وَ اَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبِعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ ١٩٥٥ آيت ٢١٣) اوران لوگوں كے ساتھ فروتن كے ساتھ پيش آئيں جو مسلمانوں ميں داخل ہوكر آپ كى راہ چليں۔

ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں مبتلا ہیں۔

تبسرا درجم : ان لوگوں كا م جن كى زبان بر مروفت كمركى باتيں رہتى بيں يمال تك كدوه مروفت وعوے كرتے بي افخرو مباہات کی باتیں کرتے ہیں' اپنے نفس کی پاکیزگی طاہر کرتے ہیں' اپنے أحوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں' اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے طرح طرح کے ہیکنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلًا عابد دوسروں پر فخرکرتے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے' وہ کمال کا عابد ہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اے ڈبد میں کچھ بھی میشر نہیں؟ وغیرو وفیرو' ان کے نقائص دعوند دُموندُ كربيانِ كريّا ہے ، پرائي تعريفِس شروع كرويتا ہے كه ميں في اتن تحت اظار شيں كيا ، يا ميں رات كوسويا شيس ، مردوز ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور فلال مخص میم تک سوتا ہے 'وہ زیادہ پر متا بھی نہیں دغیرہ دغیرہ ۔ یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں جمیمی ممن سمنا البي نفس كارزكيه كرتاب مثلًا بدكه فلال مخض في مجمع نقصان بنجاف كااراده كيا اس كابينا بلاك موكيا كااس كامال ك كياكيا وه كمي مرض مين كرفمار موخياك اس طرح وه كويا الني كرامت ظاهر كرنا جابتا ہے ايسا فض اكر شب بيداري مين مجنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کر تا ہے اور زیادہ نمازیں پڑھتا ہے 'یا ایسے لوگوں میں جا مجنے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اینے نفس کو بھوک پر مبرکرنے کاعادی بنا آہے آگہ ان پر غلبہ پاسکے 'اور اپنی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کرسکے۔ اس طرح وہ عبادت میں بھی شدّت افتیار کرتا ہے اس خوف سے کہ لوگ بیانہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ ک دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح افر کر آ ہے کہ اپنے ہم عَصرعلماء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر آ ہے کہ میں ہرفن سے واقف ہوں۔ مجھ پر حقائق مکشف ہیں اور میں نے شیوخ واساتندہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہواور تساری فغلیت کیا ہے؟ تم كس سے ملے ہواور كس سے حديث سى ہے؟ يه سب باتيں وہ اس لئے كرا ہے كه مخاطب كى تحقير كرے اور ابنى بداكى ظاہر كرے۔ اور اس كى مباہات اس طرح ہے كہ وہ مناظرہ ميں يہ كوشش كريا ہے كہ حريف رغالب اجاؤں حريف محد ير غالب نہ ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی مخصیل میں ضائع کرتا ہے جن کے ذریعے مخلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو عدال ،

تحسین عبادت و سیحیج الفاظ و حفظ علوم بید ساری تک و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عمروں پر برتری حاصل کرسکے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک اَز بر کرلیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر زد کر سکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ثابت کرسکے اور اپنے ہم عمروں کے نقص علم کا ڈھٹٹرو وا پیٹ سکے " یکی دجہ ہے کہ جب کوئی فضی غلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کر سکوں گا۔ اور آگر کوئی غلطی نمیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے جھ سے برواعالم اور حافظ حدیث نہ سمجھنے گئے۔

یہ تمام ہاتیں کرے اخلاق اور اس کے سائج و تمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا منج
اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو فض ان اخلاق کا حاص ہو اس مدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا" وہ اپنے نفس کو کس طرح بوا سمجھتا ہے "اور دو سروں پر کبر کرنے کی جرآت کس طرح کرتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دور نی فرا رہے ہیں کیا دوز فی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ فظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو 'اور جو ان عادات سے خالی ہو 'اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دور نی فرا رہے ہیں کیا دوز فی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ فظیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ میں نہر کبر ہو تا ہے اور نہ خود پہندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ "ہمارے تردیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے 'اگر تو اپنے نفس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری کوئی قدر نہیں ہے "اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے 'اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے 'اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے 'اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے 'اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے 'اور جو فض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہوتے۔

تیسری قسم - حسب و نسب کے ذریعے تکبر : جو محض اعلی نسب رکھتا وہ ان اوگوں کو حقیر سجمتا ہے جو اس عالی نبی سے محروم ہوتے ہیں 'اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس سے ارفع و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ بھی اس محض کے تکبر کا عالم ہیہ ہو تا ہے کہ اس معمولی حسب رکھنے والے لوگ ذر خرید غلام اور نوکر نظر آتے ہیں 'وہ ان کے ساتھ بیٹنے اُٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محس کرتا ہے 'زبان کے ذریعے وہ اپنے حسب نیسب پر اس طرح فرکر تا ہے کہ دو سروں کو نبطی 'ہندی اور یا ارمنی کہ کر پکار تا ہے یا میری کرتا ہے تو کون ہے 'تیرا باپ کیا تھا' میں فلاں کا بیٹا کو اس کر میں ہیں ہوتے ہے اس کو اللہ دے کر طرف نظر بھر کرد کھ سکتا ہے۔ یہ نفس کی آگ بھر کو اس کی ایک بیٹ کو اللہ وہ کو کہ کا تور بھی جاتا ہے بھر آدی اپنے نب کا حوالہ دے کر خضب کی آگ بھر کی موجود کی میں میری ایک فض سے کوار ہوگئی 'اور میں نے ضفے میں اسے ابن الدواء (کالی عورت کا بیٹا) کہ دیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھ سے ارشاد فرمایا:۔

طَفِ الصّاعَ طَفِ الصّاعَ لَيُسَ لِإِبْنِ الْبِينَ الْمِينَ السَّوْ كَاءِفَضُلُ- دونون بلاك رابرين معيد فام ع بين كوساه فلم يركوكي فعنلت نيس ب-

ابوذر کتے ہیں آپ کی یہ بات من کر میں زمین پر لیٹ کمیا اور میں نے اس ہونس نے کہا کھڑے ہوجاؤاور میرے رضار کو اپ قدموں سے روندو (احمد ' بخاری و مسلم )۔ دیکھئے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ابو ذراکو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا ' وہ اپ سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سبب سمجھ رہے تھے ' آپ نے یہ فرما کر کہ اسلام کی نظر میں سفید رواور سیاہ ردونوں برابر ہیں انھیں آگاہ کیا کہ اس طرح کا تصور بھی گناہ اور جمالت ہے ' یہ بھی دیکھئے کہ ابوذر پر آپ کی "نبیہہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اس لیے ابی غلطی پر نادم ہوئے ' تو بدکی ' اور اس محف کے پاؤں کے تلوے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جڑیں آگھاڑ والیس جے کبر کہتے ہیں ' انھوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا قلع قمع ذات ہی ہو تا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دو محضوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغا ٹڑت کی۔ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری ماں مَرے تو کون ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادر فرمایا کہ دو آدمیوں نے حضرت موٹی علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا' ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے نو آبا قر آجداد کے نام گنوائے' اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ نو جسمی ہیں اور دسویں جسمی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لِيَّدَّ عَنْ قَوْمُ الْفَخْرَ بِآبَاءِهِمْ وَقَدْصَارُ وُافَحْمًا فِيْ جَهَنَّمَ أَوْلِيَكُوْنَ آهُوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الدِمِرِةُ) اللهِ مِنْ الدِمِرِةُ) اللهِ مِنْ الدِمِرِةُ) لوگرت بِن مالا تكدوه بنم بن كريمة بن المدادر الزكرة بِن مالا تكدوه بنم بن كريمة بن المدادر الزكرة بي مالا تكدوه بنم بن كريمة بن المدادر الزكرة بي مالا تكدوه بنم بن كريمة بن المدادر المراحدة بي مالا تكدوه بنم بن كريمة بن المدادر المراحدة بنا من المدادر المراحدة بنا من المدادر المراحدة بنا من المدادر المراحدة بنا من المدادر المراحدة بن من المراحدة بنا من المدادر المراحدة بنا من المدادرة بنا المدادرة بنا من المدادرة بنا من المدادرة بنا المدادرة بنا المدادرة بنا من المدادرة بنا المدادر

چوتھی قشم۔ حسن کے ذریعہ سکتر : حسن کے ذریعہ سکتر عام طور پر عور تیں کیا کرتی ہیں میہ سکترانھیں اس بات پر مجبور
کرتاہے کہ وہ اپنے علاوہ عور توں کے نقائص بیان کریں 'ان کی عیب جوئی کریں 'اور ان کی غیبت کریں 'چنانچہ حضرت عائش اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی 'میں (اس کے جائے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کہنے گلی وہ اتن مختر تھی 'آپ نے فرمایا: تم نے اس عورت کی فیبت کی ہے۔ (۱) ان کی اس تقید کا خشاہمی کبر خفی اشارے سے کئے گلی وہ اتن مختر تھی 'آپ نے فرمایا: تم نے اس عورت کی فیبت کی ہے۔ (۱) ان کی اس تقید کا خشاہمی کبر خفی تعالی اس کے کہ اگر وہ خود پستہ قامت ہوتیں تو اس عورت کو بوئی نہ کہتیں۔ گویا انھیں اپنا قامت پند آیا 'اور دو سری عورت کو بیت قد سمجھ کر بوئی کہ دیا۔

پانچوں فتم - مال کے ذریعے کیر : یہ کیربادشاہ اپ خزانوں میں 'تجار اپ اموال تجارت میں 'دہمقان اپ کھیتوں میں)
خوش ہوش اپ لیاس اور سواریوں میں کرتے ہیں 'غنی تنگ لست کو حقیر سجھتا ہے اور اس پر تکترکر آئے 'ار راس سے یہ کہتا
ہے کہ تو بھیک منگا اور مسکین و محتاج ہے۔ میں چاہوں تو تھے جیسوں کو خریدلوں 'اور تھے سے اعتصاد کوں کو اپنا خادم بناؤں تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے کھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے 'میں دن بحرمیں اتنا خرج کر دیتا ہوں بھتنا تو سال بحرمیں نہیں کھا پا آ۔ یہ تمام باتیں غنی اس لئے کر آئے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو تا پندر کر آئے 'مال کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی فضلیت اور مالداری کی آفات سے واقف نہیں۔ اگر واقف ہو آئو الی باتیں نہ کر آ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا:۔

فَقَالَ لِصَّاحِيهُ وَهُوَيُحَاوِرُ مُأْنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالَاةً لَدًا وَاعَزُ نَفَرًا۔

(س٥١٤ آيت ٣٨)

سواپنے اس ملا قاتی ہے اِدھراُ دھرکی ہاتیں کرتے کرتے کئے لگا کہ میں جھے سے مال میں نجی زیادہ ہوں اور جمع بھی میرا زبدست ہے۔

دو سرے محض نے جواب دیا :-

اُن تَرَن اَنَا اَقُلَّ مِنْكَمَا لَا وَ لَمَا مَ فَعَلَى رَتَى اَن يُؤْتِيَن خَيْرًا مِن جَنْتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيُهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصُبِحَ صَعِينًا زَلَقًا اَوْ يُصُبِحَ مَاءُ هَا عَوْرًا فَلَنَ تَسْتَطِينُ عَلَيُهَا مُطَلَبًا ٥ (پ١٥مه ١ آيت ٣٠١٠)

<sup>(</sup>١) يرروايت كتاب آفات السان يس كذرى ي-

اگر توجھے کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو مجھے کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے وہ باغ ہے گو تیرے باغ سے دہ باغ ہوگا گائے ہے اس کے اس کے اس کے اس کے باغ کی تقدیری آفت آسان سے جمعے دے جس سے وہ باغ و نفتاً ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر اُتر کر (ختک ہو) پھر تو اس کی کوشش مجمی نہ کر سکے۔

پہلے مخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے نا ہرہے: ۔ یکالیکٹنینی کَمُانْسُر کُبِر بِنَی اَحَدُا۔ (پ۵ار ۱۵ آبت ۳۲) کیا خوب ہو ناکہ میں آپنے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ محمرا آ۔

تارون کے کیری بی نوعت می الد تعالی نے اس کے غودری یہ کیفیت بیان فرائی ہے:۔ فَحُرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهُ قَالَ الَّذِينَ يُرِينُونَ الْحَيّاةَ اللَّنْيَا يَالَيُتَ لَنَامِثُلَ مَآ اُوتِی قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِیمً۔ (ب٠٢ را آیت ۲۹)

پھروہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے لکلا جولوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو آگہ ہم کو بھی وہ سازو سامان ملا ہو تا جیسا قارون کو ملاہے واقعی وہ براہی صاحب نفیب ہے۔

چھٹی قتم-طاقت کے ذریعہ تکبر : یہ تکبرطا تور آدی اپنے سے کزور انسان پر کرتا ہے۔

سانویں قشم۔ کثرتِ انصار و اعوان کے ذریعہ ﷺ بعض لوگ اس لئے تکبّر کرتے ہیں کہ ان کے تلافمہ 'مدگار واعوان و انتاع د مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔بادشاہ نوج کی تکثیرے تکبّر کرتے ہیں اور علاء تلافرہ کی کثرت ہے۔

اس پوری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ اس نعت سے تکبر کیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہوخواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مختف یا غیر مختف پر اس لئے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تختف کو کمال سجعتا ہے 'اگرچہ نی الحقیقت اس کا فعل عذا پ شدید کا باعث اور بلاکت و بریادی کا سبب ہو'اس
طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عموں اور ہم عصوں پر شراب خوری جماع اور اغلام کی کثرت سے افر کرتے ہیں 'کیوں کہ وہ یہ سجعتے
ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں' عالا نکہ ان کا یہ احتقاد جمالت پر منی ہے۔ یہ بیل وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے'اور ان لوگوں پر
کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں' یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یمال وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

#### ان اسباب کابیان جن سے تکبرکو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا چک ہے کہ کبرا کی باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال خلا ہر ہوتے ہیں وہ اس خلق کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کو تکتر کہنا مناسب ہے۔ کبر امرباطن کو نام ہے 'جس کے معنیٰ ہیں نفس کو برا سمجھنا اور اس کی قدر جاننا۔ اور اس امرباطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے ججب اس کے معنیٰ آئندہ بیان کئے جائیں محے 'آدمی جب اپنے نفس کو'اپ علم کو'اپنے عمل کو یا اپنی کسی چیز کو پہند کرے گا'اور وہ سرے کے مقابلے میں بڑا سمجھ گا تو اپنے آپ کو بڑا جانے گا اور تکبر کرے گا۔

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب تو متلتر میں ہو تا ہے 'اور ایک اس میں جس پر تکتر کیا جائے 'اور تیسرا سبب ایسا ہو تا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متکتر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے 'اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے 'اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجنب' کیند' حسد اور ریا۔ مجنب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر مچلے ہیں کہ

اس بربرباطن بدا ہو آ ہے اور باطن سے اعمال اقوال اور اجوال میں مرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہو تا ہے۔ حقد بغیر عبب کے بھی تکبرراکسا آ ہے۔ مثلاً کوئی محض دو سرے کو اپنے برابریا برتر تفتور کر آ ہے الیکن کسی دجہ سے نارا نسکی بیدا ہوگئی جس کے باعث دل میں کینے پیدا ہوا اور وہ اتنا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جائے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کرپا ہا' آگرچہ اسے بیہ بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محض اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستق ہے۔ کتنے ہی ردیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے متواضع رہنا پند شیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کیند اور بغض ہو تا ہے۔ یہ کیند انتمیں انکار حق پر بھی مجور کرتا ہے اگر حق بات کی ایسے محض نے کی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کیندہے الفیحت بھی تبول نہیں کریا آئ كوشش يركراب كدان سے اعم اعرب أكرج وه يوبات جانا ب كديس آع رہے كامستى نيس مول أكران بزركوں پر ظلم كرے توندان سے معاف كرائے ند معذرت كرے كوئى مسكد معلوم ند ہوتو معلوم كرنے كے لئے جانے ميں عار سمجے۔ حمد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پردا ہو تاہے آگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پہنی ہو'اور نہ کوئی ایساسب موجود ہوجو محسود پر نارا ضكى كاموجب بنا ہو۔ حمد كى بنائر آدى حق بات كا انكار كرديتا ہے اور تقیحت قبول كرنے سے بھى اعراض كرتا ہے۔ بت سے جابل اليب وكم من بين جو علم كاشوق ركيت بين ليكن جمالت المعين علم سے محروم ركمتى ب- كول كدووات شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں سے اس لئے استفادہ نہیں کریائے کہ ان سے حمد رکھتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ان سے حید رکھتے ہیں کہ وہ علم و فضل کی بنائر ہماری تواضع اور احرام کے مستحق ہیں لیکن حید انھیں اس بات پر مجور كرا ہے كہ ان سے متكبرن كے اخلاق كے ساتھ بيش آئيں اول ميں يہ اعتقاد ركھتے ہيں كہ ہم ان كى خاك پا كے برابر مجى نہيں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے اخلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی سے عالم سے منا ظرو کرنے پر بھی مجور نظر آ تا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسداور بغض ہو تاہے'اس کے باوجود وہ اِس محض کے سامنے متواضع نہیں ہو تا'نداس کی بات تبول کرتا ہے'ند نصیحت سنتا ہے'ندا بتنفادہ کرتا ہے محض اس خوف ہے کہ کمیں اوگ یہ نہ کمیں کے فلال عالم اس سے انفل ہے۔ گویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایم جگہ وہ عالم ال جائے جمال کوئی نہ دیکھ رہا ہو او تکبر نہیں کر تا۔ اس سے بر علس جو لوگ عجب حسد ایا حقد کی بنائر محکم کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترے باز نمیں آتے۔ اسی طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنانسب عالی دکھاتے ہیں۔ حالا نکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا وعویٰ جموث ہے ، مرجموٹے نسب ہی کو ذرایعہ سکتر بنا لیتے ہیں ، مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھتے ہیں ، راستوں میں آھے آئے چلتے ہیں اعزاز واکرام میں اس کی برابری پند نہیں کرتے ' حالا تکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں ' کیوں کہ انھیں اپنے دعویٰ نسب کے جموٹا ہونے کا یقین ہو تا ہے اس لئے ان کے باطن میں کبر شیں ہو تا انکین ریا انھیں مشکترین جیسا عمل کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ عام طور پر لفظ محکیر کا اطلاق اس فض پر ہو آہے جو باطنی کبر۔جوعیب کا نتیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دو سروں کو بنظر تھارت و کھنے والا بھی مطلبر کملا تا ہے کیوں کہ یماں کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ اگرچہ باطن میں عجب موجود نہیں ہے۔

### متوا منعين كالخلاق اوراعمال كي تفصيل جن ميں

#### تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہیئے کہ تکبر آدی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے 'جیسے مند محملالینا 'کن الکیبون سے دیکھنا محردن سینے پر ڈالے رکھنا' چار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا' یا اس کے اقوال میں ہوتا ہے حتی کہ آواز' حدف' والفاظ کی اوائیگی کا طریقہ' اور جواب دینے کا اُسلوب بھی تکبرے خالی نہیں مو آ۔ تکبر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے حرکات سکنات میں بھی ہو تا ہے 'ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی تکبر کا مظئر بن سکتا ہے۔ مشکبرین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام آفعال و آقوال میں تکبر کرتے ہیں 'اور بعض مشکبرین پچھ اُمور میں تکبر کرتے ہیں اور پچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں پچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ ہے چاہتے ہیں کہ دو سرے ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو فخص کی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کی ایسے آدی کو دیکھ ہے جو خود تو ہیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤدّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی بجب محابثہ آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض متکترین اس دفت تک چھاپند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچے پیچے چلے والانہ ہو ' حضرت ابوالدرداؤ فرائے ہیں کہ بندہ اس دفت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی فض اس کے پیچے پیچے چاہے۔ حضرت عبدالا ممن ابن عوف کو ان کے نوکردل اور غلاموں سے متاز نہیں کیا جا سکتا تھا کیوں کہ ان کا ظاہری لباس کس طرح بھی نوکردل کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔

پیچے لوگ حضرت حسن بھری کے پیچے پیچے چلے ' آپ نے اضحیں روک دیا ' اور فرمایا کہ تہماری یہ حرکت میرے دل میں سے سب

پیچے چلے ناک دے گی۔ بعض او قات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلے تو اضیں آگے برحماتے اور خودان کے

پیچے چلے (ابو منصور دیملی۔ مشد الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دیتا مقصود تھا'یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے

کیرو خجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہتے تھے ' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو وجوہات کی ہٹائر نیا لباس آثار کر پرانا

بعض متکبرین کی بیدعادت ہوتی ہے کہ وہ دو سروں کی زیارت و طاقات کے لئے نہیں جاتے ہوان سے رہی نفع ہی کیوں نہ ہو تا ہو' بید امر قواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سغیان قوریؓ رطمہ تشریف لے گئے' حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یماں تشریف لائیں اور کچھ اطادیث بیان فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بوے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا میں اس طرح ان کی تواضع کا امتحان لیما چاہتا ہوں۔

یہ بھی متلقرین کی عادت ہے کہ آپ سے چیل سطے کے لوگوں کا اپنے برابریا پہلو میں بیٹھنا پند نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بٹھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امربھی تواضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواو کے باس بیٹھا تھا کہ میرا زانو اُن کے زانو سے مس ہو گیا، میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھنچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کوئی بچی اگر سرراہ آپ کا باتھ پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمدہ نہ فرماتے جب تک وہ خودہی چھوڑ کرنہ جلی جاتھ۔ ہیں۔

منتگرن کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیفینے سے بیچتے ہیں 'اوران سے دور رہتے ہیں یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک فخض '' مخض کے دانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہا تھا اور آپ کے پاس بھی لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے' وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا' آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔ ( س )

<sup>( )</sup> بر روایت آواب المجدین گذر چی ہے۔ ( ۲ ) بر روایت کاب الماؤین گذری ہے۔ ( ۳ ) بر روایت آواب المعید می گذری ہے۔ ( ۳ ) بر روایت آواب می گذری ہے۔ ( ۳ ) بر روایت ای باب می گذری ہے۔

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پند نہیں کرتے ' یہ بھی ظلاف تواضع ' دوایت ہے کہ حضرت عمرابن عبدالعزرز کے
گررات کے وقت ایک معمان آیا ' آپ اس وقت لکھ رہے تھے ' اچاک چراخ معمان کے لاا بیالگا اب بچھ جائے گا' وہ معمان کئے
لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جس یہ چراخ سیج کردول ' آپنے فرمایا آدی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معمان سے خدمت لے ' اس
نے عرض کیا کہ کیا جس خادم کو آواز دول ' آپنے فرمایا وہ ابھی سویا ہے ' پھر آپ نے بی تکالی اور چراغ میں تیل ڈالا 'معمان نے کہا
امیرالمؤمنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں ' انھول نے فرمایا کہ جس جب اس کام کے لئے اٹھا تب بھی عمر تھا' اور اس کام
سے فارغ ہوکر آیا تب بھی عمری رہا' بھی میں کوئی تقص پیدا نہیں ہوا' کوئی کی واقع نہیں ہوئی' بہترین آدی وہ ہے جو اللہ کے بہاں
مظامنی مد۔

الله عليه وسلم سامان افحاكر چلنا پند نهي كرتے نيه طريقة مجى متوا منعين كى عادت كے خلاف ہے۔ جناب سركار دوعالم صلى
الله عليه وسلم سامان افحاكر لے جايا كرتے تے (ابو بعل ابو جرية) حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرماتے ہيں كه اہل خانه كے لئے
کوئى چيزا نحاكر لے جانے ہے آدى كا كمال ختم نهيں ہويا اور نه اس ميں كوئى كى داقع ہوتى ہے۔ حضرت ابو عبيد الجراخ جس زمانے
ميں امير تھے 'پانى كا گھڑا بحر كرخود تمام ميں لے جايا كرتے تھے ' تابت ابن ابى مالك الله بينے ہيں كه ميں نے حضرت ابو جريزہ كو بازار سے
ميں امير تھے 'پانى كا گھڑا بحر كرخود تمام ميں لے جايا كرتے تھے ' تابت ابن ابى مالك الله تين كه ميں نے حضرت ابو جریزہ كو بازار سے
مرے بائيں ہاتھ ميں كوشت ہے اور دائيں ہاتھ ميں دونہ ہوئا وروہ بازار ميں كھوم رہے ہيں يمان تك كه اپنے كھريں داخل ہوك ايك تابعى كتے ہيں كه كه حضرت علی نے ايك درہم كاكوشت خريدا اور اپنی چادر ميں ركھ كرلے چے ' ميں نے عرض كيالا ہے جھے دیجئے ميں لے چلوں 'فرما يا عيالدار ہی كے لئے لے كرچانا زيادہ مناسب ہے۔

لباس پیننے میں بھی تواضع اور تکبروونوں کا ظهار ہو تاہے 'ایک روایت میں ہے:۔

ٱلْبَنْادُ فِينَ أَلْإِيمَانِ (الوداود ابن احد- الوامام ابن عليه)

: اونی لباس ایمان میں سے ہے۔

اس مدیث کے راوی کتے ہیں کہ ہیں نے حضرت معن ہے براؤے معنی معلوم کے انھوں نے فرمایا اس سے مراد کھٹیا لباس ہے۔ زید ابن وہب فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمرابن الخطاب کو دیکھا کہ وہ باتھ ہیں دُرّہ لئے باذار کی طرف جارہ ہیں انھوں نے جو لباس بہن رکھا تھا اس ہیں چودہ پیوند تھے ، بعض پیوند چڑے کے تھے۔ حضرت علی کو کسی نے پوند دُرّہ کہ بننے پر حماب کیا آپ نے فرمایا اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور لوگ اقداء کرتے ہیں۔ حضرت مینی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹول کی عمد گار ل اخبی میں غور پیدا کرتی ہے۔ طاؤس کے جی کہ میں یہ دو کپڑے دھوتا ہوں ' پھر جب تک یہ کپڑے صاف تعمرے دہ جے ہیں میرا دل اجنی سالگنا ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہے پہلے حضرت عمرابن میرا العرز ایک بزاد وینا دیں لباس خریدا کرتے ہیں۔ اگلا ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہی لبلے حضرت عمرابن میرا العرز ایک بزاد وینا دیں لباس سادہ ہو کیا اور پانچ درہم ہیں آگر اس میں خشونت نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا مجہ ہے۔ پھر جب خلیفہ مقرز کئے گئے ان کالباس سادہ ہو کیا اور پانچ درہم عطر وغیرہ کیا اب آگر اس میں نری نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا مجہ ہے۔ کس نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کالباس سادہ ہو کیا اور پانچ درہم عطر وغیرہ کیا ہوئے؟ فرمایا کہ میرا نفس زقات (ذاکتے چھنے والا) ہے اور شائن ہے۔ اس نے دنیا کی جس چیز کاؤا گتہ چکھا اس سے اعلیٰ ہو اس میں اعلیٰ درج کا اشتیاق ہو اب اس نے خلافت کا ذاکتہ چکھ لیا ہے جو دنیا دی مرات میں سب سے اعلیٰ ہے ' اب اب اب اللہ کے جس میں ماری میں عفرت عمر ابن عبد العزیز نے جعد کی نماز پڑھائی پھر سراٹھا کر فرمایا افضل اعتدال وہ ہو جو مقدرت کی باوجود ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

مَنُ نَرَكَ نِينَةً لِلْهِ وَوَضَعَ ثِبَابًا حَسَنَةً نَوَاضُعًا لِلْهِ وَالْتِغَاءُ لِمَرَ ضَايِتِهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

: جو محض الله كى خا طرزينت محمورد اور واضع كى بنائر اور الله كى مرضى عاصل كرنے سے لئے اجمع كيڑے ترك كردے الله يرواجب كدوه اس كے لئے جنت كابمترين لباس وخيروكرے۔

یمال ایک اعتراض پدا مو با ہے اوروہ یہ ہے کہ حطرت میٹی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عدہ لباس کر کاوسیلہ ہے اس کے برعس جب سركاردوعالم ملي الله عليه وسلم كي خدمت من يه عرض كيا كياكم عره كررے پنزاكبرين وافل ب يا نبين أو آپ نے ارشاد فرمایا بید کبر نہیں! بلکہ رکبریہ ہے کہ آدمی امرحق سے جاہل رہے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے 'بظا ہران دونوں روافتوں میں تضاد معلوم ہو تا ہے۔ اس کاجواب بہ ہے کہ سے کیڑے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق میں اور ہر حال میں سحتر کا باعث موا الخضرت صلى الله عليه وسلم في اسى حقيقت كى طرف اشاره فرمايا وريسى بات آيناس وقت سجى جب ابت ابن قیں نے اپنا حال بیان کیا کہ مجھے خوب صورتی زیادہ پندہ۔ آپ اس سے یہ متیجہ اخذ فرمایا کہ ثابت ابن قیس کو لطافت اور خوش لباسي پند ہے۔ اس لئے نہیں کہ دو سرول پر تکبر کریں۔ کیول کہ اطافت اور خوش لباس کے لئے کبرے تعلق ضروری نہیں ہے ، بھی یہ چزیں کبرے لئے بھی ہو کتی ہیں ، نچر کبر صرف عمدہ لباس بی کے ساتھ خاص نہیں ، بلکہ بعض لوگ معمولی لباس مین کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ لباس کے ذریعے تکبر کرنے والے کی علامت بیے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کربے تکلف بناؤ سنگار کرے اور جب تنما ہوتو کچھ پروا نہ کرے۔ جب کہ نفاست پیند کی علامت بیہ کہ وہ ہرحال میں نفاست کا طالب ہو' خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تنما ہو' یا گھرکے مد خانے میں ہو'اسلے نفاست پندی ہر کر تکبر میں داخل نہیں ہے۔ اس صورت میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کا قول اس ا مرر محمول ہوگا کہ بعض حالات میں خوش ہوٹی دل میں تکتر پیدا کرتی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اپنی جگہ صبح ہے کہ کبرخوش لبای کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے 'اگرچہ اس سے جمعی کبرپیدا ہوجا تا ہے ' بسرحال اس سلسلے میں أحوال مختلف ہیں سب سے عدہ لباس اوسط درجے کا ہے 'جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

كُلُوُاوَاشُرَبُوُاوَالْبَسُوُاوَنَصَلَّقُوُافِي غَيْرِسَرْفِ وَلامَحْيِلَةٍ (نالَ ابن اج-عروابن شعيب عن ابيه عن جَدّه)

: کھاؤ اور پیواور پنواور صدقہ ودنہ إمراف كے ساتھ اور كمبرك ساتھ-

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثْرَ زِعْمَتِهِ عَلَى عَبُلِهِ (ترمن مروابن شعب عن ابيه جده)

: الله تعالى كوبند براين تعت كااثر ديكمنا پند ب

: كرابن عبدالله المزنى كت بين بادشامول كے لباس بينواور خشيت الي دلول كوماردالويد بات بكرا المزنى نے ان لوكول ب کی جو اہل صلاح و تقوی کالباس مین کر تکبراور خرور کرتے ہیں۔ حضرت میٹی علیہ السلام نے اپ مصاحبین سے فرمایا کیا بات ہے تم لوگ را آبین کالباس بین کر' اور سینوں میں ورندوں تے دل اُٹھاکر آتے ہو' بادشاہوں کے لباس پینو' اور خشیت ہے اپنے دلول كومار ۋالو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے انت کوئی گالی دے انت کا انت کا است کے اور است سے کام لے کر تواضع کا مظاہرہ كرے يى اصل تواضع ہے۔ ہم نے كتاب ذم الغفب والحدر من سكف كے ايسے متعدد واقعات نقل كے ميں جن سے ثابت موتا ہے کہ وہ مصائب پر مبرکرتے تھے مجملًا اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیتہ ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبتہ کا آتاع ضروری ہے اور آپ بی کے اخلاق طیتہ کوای معلم اور رہنما بنانا چاہیے ابوسلم " كتے بين كه ميں نے حضرت ابو سعيد الحدري سے دريافت كيا كه لوگوں نے كمانے چينے كينے كرہنے سے اور سواري ميں جو اخراعات ی بی اع سلط میں آپ کاکیا خیال ہے۔ انموں نے فرمایا: اے بیتے اللہ ع کے گھاڈ اللہ کے لئے ہو اور اللہ ک لئے ہنو'ان میں سے جس چزمیں ہمی کبر' ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی ایے محرمی وہ کام کیا كوجو آخضرت ملى الله عليه وسلم الي كريس كياكرت تهداب كامعمول به تفاكه اونث كو كماس والت السائل القرا باندھے مریس جما رودے اورد لکالتے ہو آٹا تکتے کرے میں پوندلگاتے اپنے فادم کے ساتھ کھانا کھاتے اگروہ چکی بیتے پیتے تحك جا آاتو خود چكل پيتے 'بازارے سامان خريدتے ' باتھ ميں لے كر' يا دامن ميں و كمكرلانے ميں آپ حياء نہ فرماتے 'آپ اميرو غریب اور صغیرو کبیرسب سے مصافحہ فرماتے ، جو بھی تماز میں آپ کے سامنے آتا خواہ وہ بوا ہو آیا چھوٹا کالا ہو آیا سرخ ازاد ہو آیا غلام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرماتے ، گھراور ہا ہر کے لئے آپ کے ہاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جو لباس محرمیں پہنتے وہی لباس بن كربا بر تشريف لے جاتے۔ اگر كوئى منس آپ كى دعوت كرنا آپ اس كى دعوت قبول كرنے سے نہ شراتے عنواہ وہ پراکندہ حال اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو تا وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی زمت نہ فرماتے 'اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھتے "آپ کے نظام مين سمولت على آب زم خوا شريف طبع كانسار الشاده جبين اور خنده روانسان تنے آپ مرف مسكرابث پر إكتفا فرات ا بتتهديد لكات عُرْدَه موت وترش رونه موت شدت ميس مختى سے كام ندلية "آپ متواضع سے مكر آپ كى تواضع اس حد تك نمیں تھی کہ ذات کا کمان ہو تا۔ آپ من تھے افغول خرج نہ تھے اور مرزی قرابت اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے "آپ کا دل زم تھا' آپ بیشہ کردن جمکائے رہے ایکم سری کی وجہ سے مجمی بد بھنمی کی نوبت نہیں آئی۔ طبع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، حضرت ابوسلمہ مسلمہ ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو پکھ میں نے حضرت ابوسعید الخدری ہے ساتھاوہ من وعن ان کے گوش گزار کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابوسعید نے ایک حرف بھی غلط نہیں کما البتہ انموں نے تہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ نے مجمی پید بحرکر کھانا نہیں کھایا 'اورنہ مجمی سی ہے کوئی جگوہ کیا۔ آپ کو مالداری کے مقاطعے میں فاقد زمارہ پند تھا ' اكرتمى بموكاسونا پر يات آپ كے روزہ ركھنے ميں الع نہ بنتى اكر آپ جائے توائي رب سے زمين كے فزانے مانگ ليت ونيا کی ہرعیش اور ہر راحت آپ کو میٹر ہوتی۔ اکثریں آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ پھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہودنیا میں سے اتنا نفع تو لے لیجے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو 'اور آپ بھوکے نہ رہیں 'آپ فرماتے: اے عائشہ! میرے اُولوالعزم برادر انبیاء نے اس سے بھی زیادہ پختیاں برداشت کیں اور اس حالت پر انھوں نے دنیا سے رخصتِ سنرماندها۔ یہ لوگ جب اللہ تعالی کے سامنے پنیچے تو ان کی ہے حد تھریم ہوئی 'اور پوا اجرو تواب عطا ہوا 'مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارغُ البال زندگی کی خاطران سے پیچیے نہ رہ جاول۔ مجھے بدبات زیادہ اعجی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملول۔ حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ اس واقعے کوایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تفاکہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الخدری اور حضرت عاکشی روایات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جو اخلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا منعین کے تمام اخلاق جمع ہیں جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی اقد اکرنی چاہیے۔ اور جو مخض آپ کا مرتبہ اپنے مرتب سے کم سجمتا ہو اور جو اعمال آپ کو پند سے ان پر راضی نہ ہو وہ جائل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے بوا منعسب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقد اء ہی عزت و رفعت کی صافت ہے۔ اس لئے معنرت عمر نے کسی ایسے مختص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں داخلے کے وقت ساوہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنعیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں مے ، معنرت ابوالدروا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جنعیں ابدال کہاجا تا ہے ، یہ اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں مے ، معنرت ابوالدروا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جنعیں ابدال کہاجا تا ہے ، یہ

لوگ انبیاء کے نائب اور زین کے محور ہیں 'جب نبت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ صرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں اللہ علیہ و مرت ورم میں اللہ علیہ و مرت ورم میں اللہ و مرت نہیں ہیں ' بلکہ وہ صدق ورم ' اور حسن نبیت سے مرتن ہیں ' وہ تمام مسلمانوں کے لئے صرف اللہ کی خاطر سلامتی صدر ' اور خیر خواہانہ بذیات رکھتے ہیں ' وہ مرک خور ہیں جنسی اللہ کا ساتھ نہیں ' متوافع ہیں جنسی اللہ کا ساتھ نہیں ' متوافع ہیں جنسی اللہ کا ساتھ نہیں ' متوافع ہیں جنسی اللہ کا ساتھ نہیں ہو اور کی ہیں جنسی اللہ کا ساتھ نہیں ہوت نان ہیں ہوت کو این کے دلوں میں صفرت ابراہیم طیل اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے ' ان میں سے کوئی میں اس وقت تک نہیں مراجب تک کوئی و مرااس کا قائم مقام نہیں ہوجا ہا۔ اے بھائی! یا ور کوریہ نیک لاس کوگ کی چڑکو میں اس سے اچھے اوصاف کے حال ' اور زم بعیت کے الک ہوتے ہیں ' ان میں سب ہیں اور نہ دنیا پرجرمی کرتے وہ کوئی میں سب سے اچھے اوصاف کے حال ' اور زم بعیت کے الک ہوتے ہیں ' ان میں سب سے زیادہ خون ہیں اللہ کے ساتھ ان کا ہوتے ہیں ' اللہ کے ساتھ ان کا بوت ہیں ' اللہ کی خواہش میں اور کی طرف بوضے رہے ہیں ' ایکھ کا موں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے ' یہ لوگ حزب اللہ ہیں ' قرآن نے الکے متحلق ارشان میں اور کی طرف بوضے رہے ہیں ' ایکھ کا موں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے ' یہ لوگ حزب اللہ ہیں ' قرآن نے الکے متحلق ارشان فرمایا ہے۔

الْا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونُ (بُ٨١٨م آيت٢١)

: خوب من لوكه الله بي كأكروه فلاح يافي والا بـ

رادی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء کے یہ آرشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادماف آپنے بیان کئے ہیں وہ انتمائی سخت ہیں ' میں ان ادماف کا حامل کیے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا کہ تو اس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ دنیا سے بُنض رکھے 'اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے ' مجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے ر غبتی ہوگی' ادر اس کے بقدر تجھے نور بھیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تو اپنے نفع و نقصان کا مشاہرہ کرسکے گا' جب اللہ اپنے کسی بڑے میں حن طلب پا تا ہے تو اس پر توفیق 'اور راستی کے دروازے واکر دیتا ہے 'اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے 'اے بھیجے! اللہ نے ابنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ہے:۔

اِنَّالْلَهُمْ عَالَّذِيْنَ الْقُولُوا وَالَّذِينَ هُمُمُّحُسِنُونَ (١٣٨٣ مَت ١٣٨)

الله تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو آ ہے جو ڈرتے ہیں 'اورجو نیک کردار ہوتے ہیں۔

سی این کیر کتے ہیں کہ ہم نے اس آ مت میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لڈت کو جولڈت اللہ کی مجت اور اس کی رضا جو ک میں عاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی اے اللہ! ہمیں ہمی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

من شنہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بیاری ہے' اور مخلوق میں شاذونادر ہی کوئی ایسا مخص ہوگا جو اس بیاری ہے ' اور مخلوق میں شاذونادر ہی کوئی ایسا مخص ہوگا جو اس بیاری سے محفوظ ہو' پھریہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہو تا' بلکہ اس کاعلاج اور الی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع تع کر سکیں۔ کبر کاعلاج دو طریقوں پر کیا جا تا ہے' ایک طریقہ سے کہ دل سے اس مرض کی جڑیں استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع تع کر سکیں۔ کبر کا علاج دیا جائے جن سے آدی تکترکر تا ہے۔

كِبرك علاج كايبلا طريقه : اس طريقه علاج كي دو صور تيس بي على اور عملي - ان دونوں علاجوں كے بغير كمل طور پر شفاء

عاصل نہیں ہوتی۔ علی علاج یہ ہے کہ آدی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے'اگر میح معرفت حاصل ہوگئی تو امید یمی ہے کہ اس سے کبر کا مرض زائل ہوجائے گا'اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گا کہ نفس انتمائی ذلیل اور حقیر چیز ہے'اس کے شایان شان صرف تواضع' ذلت اور اِکساری ہے' اور اگر اپنے رب ک معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ عقمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی مقلمت و رفعت کی معرفت میں بوے تفعیلی مباحث میں علم مکا شفہ کی انتہا ہی باری تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع بھی پہرے کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور اکساری کا بزنیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو' اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چو ڈی مفتکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اینے گرکا موضوع بنالینا جا ہے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفُرَهُ مِمِنُ أَيْ شَيْعَ خَلَقَهُ مِنُ تُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَرَهُ وَثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ لَا تُمَانَهُ فَاقْبَرَهُ لَقُمَ إِذَا شَاءَاتُ شَرَهُ (پ٠٣ر٥ اعت ١٢٠)

آدی پر خدائی ماروہ کیسا ناشکرا ہے۔اللہ نے اس کو کمی چیزے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا (پمر) اس کی صورت بنائی 'پراعضاء کو انداز سے بنایا' پراس کے (نطلے کا) راستہ آسان کردیا' پراسے موت دی' پراسے قبر میں لے کیا' پحرجب اللہ جاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کردے گا۔

اس آیت میں انسان کی ابتدا وائتا اور درمیانی حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے'اگر آدی اپنے آغاز وانجام اور درمیانی زندگ کے احوال پر نظر ڈالے تواسے آیت کریمہ کا مفہوم سجھ میں آجائے۔ انسان کی ابتدا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا' وہ معدوم تھا' بہت دنوں تک وہ عدم کے پردے میں رہا' حدید ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے' محواور عدم سے زیادہ ذکیل اور حقیر چیز کیا ہوسکتی ہے' پھر اللہ نے اسے ایک انتائی ذلیل چیز اور پھرایک انتائی گندی چیز سے بنایا' یعنی پہلے مٹی سے بنایا' پھر نطفے سے چیز کیا ہوسکتی ہے' پھر اللہ نے ایک انتائی دلیل چیز اور پھرایک انتائی گندی چیز سے انسان کی تخلیق کا آغاز'جس کے بعد وہ وہ نیا میں موٹ نوٹ خواب تخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اور ماف پر رہا۔ کیوں کہ ابتدا ہی میں اسے کمل پر انہیں کیا گیا' بلکہ وہ ایک ہو جان پھر موٹ میں موٹ نوٹ سے پہلے مافت سے پہلے مواب کی اور نہ نظل وہ فذکی اور نہ نظم واور اک کی۔ اس نے زندگی سے پہلے موٹ پی بہلے میں بر ' ہوا ہی ہیں پر ' موٹ سے پہلے موٹ بی بیا ہو سے کہا کہ موٹ پر ' ادر قدرت سے پہلے بھر پر ابتدا کی۔ اس آ بہتے کر یہ کا میں مفہوم موٹ بی بر پر ہوا یہ سے پہلے موٹ کو اور قدرت سے پہلے بھر پر ابتدا کی۔ اس آ بہتے کر یہ کا میں مفہوم کو تکھی بن پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ' اور قدرت سے پہلے بھر پر ابتدا کی۔ اس آ بہتے کر یہ کا میں مفہوم کو تکھی بن پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ' ایت سے پہلے موٹ پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ' ایت سے پہلے موٹ پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ' ہوا یہ سے پہلے موٹ پر ابتدا کی۔ اس آ بہتے کر یہ کا میں مفہوم

مِنُ أَيِّ شَنِّى حَلَقَهُ مِنْ يُطْفَةِ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (پ ۱۸ مَن آيت ۱۸) انسانوں کو کس چزے پيداکيا؟ نطفے ہے! (پعر) اس کی صورت بنائی، پعراندازے اصفاء پيدا کئے۔ دو سری جگدار شاد فرمایا:۔

مُنْ الله عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ التَّهُرِلَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا لِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تَطَفَةً إِمْشَاجٍ بَبْتُلِيهِ (پ١٩٦٥ آيت ١)

بے شک انسان پر زمانے میں آیک ایسا دفت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابلی تذکرہ نہ تھا ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلّف بنائیں۔

: اس آیت کابھی ہی منہوم ہے ، کلیل کے بعد اس پریداحسان فرمایا:۔ ثُمَّ السَّبِيُل يَسَرُهُ (ب ۱۳۸۵ آیت ۲۰)

: پراس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصۂ حیات میں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان انفظوں میں اداکیا گیا:۔

أَمِنُ تُطُفَّةً أَمُشَاجٍ ثَابُتَلِيهِ فَحَعُلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَبَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا أَكُورًا (بِ١٩٨٣عـ٢)

ہم نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنائیں (اس داسطے) ہم نے راستہ ہلایا کیا تو وہ شکر گزار ہو گیایا نا شکرا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا ،ہم نے اسے زندگی بخش پہلے وہ مٹی کے مرحلے سے گزرا پھر نطفے سے ہنا 'وہ ہمرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی 'وہ گزور تھا اسے توت دی ' تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی 'وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی توت دی 'وہ کزور تھا اسے توت دی ' وہ جاہل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جسم میں اعضاء پردا کئے 'جو قدرت کی آیات و مجائزات کا مظہر ہیں 'جب کہ وہ ان مجیب و غریب اعضاء سے محروم تھا 'وہ مختاج تھا اسے مالدار بنایا 'وہ بھوکا تھا اس کے بعید کے لئے غذا عطاکی 'وہ نگا تھا اسکا تن ذھا نیا 'وہ محراہ تھا اسے ہدایت دی 'دیکھئے کس تدہیرسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا 'اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی سرکشی دیکھئے وہ کتا ناشکراہے 'اور کتنا برا جاہل ہے۔ ارشاد رہانی ہے:۔

ب اور ما برا جا برا مار المار المار

: ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ حَلَقَکُمْ مِنْ تَرُابِ ثَمَّ إِذَا اَنْتُمُ بَشُرٌ تَنْتُشِرُ وُنَ (پ۱۱ر۲ آیت ۲۱) اوراس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس نے ممکومٹی سے پیدا کیا پھر تعوث بی دنوں بعد تم آدمی بن کر معلم سے بعد تا

تھیلے ہوئے پھرتے ہیں۔ قرین واجہ ان ریر نظر ڈالڈ'ا

الله كى نعمت واحسان پر نظر والواس نے كيے انسان كو ذكت و نائت و نيست اور نجاست سے نكال كر رفعت اور عظمت تك بنچايا عدم سے وجود بخشا موت سے حیات بخش محولا تھا پولنا سكھایا اندھا تقاد كيھے كى قوت دى كرور تھا طاقة ركيا ، جابل تھا علم سے نوازا ، كراہ تھا ہدایت كے راستے پر چلنے كى توثق دى عاجز تھا قدرت دى ، مختاج تھا فنى بنایا ، وہ اپنى ذات ميں لا شئى (كوكى چز نبيں) تھا۔ كيالا شئى سے بھى زيادہ كوكى چيز ذيل ہو سكتى ہے؟ كيا عدم محض سے كم تر بھى كوكى درجہ ہے ، الله نے اسے شئى بنایا ، پہلے اسے ذيل منى سے پداكيا ، اكد وہ اپنى ذات كى فيست اور دَنائت سے دائل منى سے پداكيا ، اكد وہ اپنى ذات كى فيست اور دَنائت سے دائل منى سے بداكيا ، وہ اپنى دو اس كى معرفت ركھ ، گراس پر اپنى نعموں كى محیل فرائى آكد وہ ان نعموں كى معرفت وہ مالى كرسكا ، اور اپنى مرف اسى كو زيب ديتى ہے اسى عظمت عزت اور جلالت كى معرفت حاصل كرسكا ، اور بيان سكے كہ كبريا كى مرف اسى كو زيب ديتى ہے اسى كے مواقع پر ان نعموں كاذكر فرمایا ہے۔

اَلُمُ نَجُعَلِّ لَمُ عَيْنَيْنَ وَلِسَّانَا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا اللَّحِدَيْنِ (بِ١٥٦٣م-١٠) كيا بم نے اسكود الكسي اور زبان اور دو بون نسي دع اور بم نے اس كودونوں (خرو شرك) راسة

> ایک موقع پر پہلے اس کی رَنائت کا راز فاش کیا گیا:۔ اَلَّہ یُکُنُطُفَةً مِّنْ مَنْنِی تِنُمُّتٰی (پ۲۹ر۱۸ آیت ۲۷)

: كياب فخص ايك قطرة منى نه تعاجو (رحم ادريس) فيكايا كيا تعاب

عراني بيايان تعتون كاحواليه ما كيا:

فَخُلَقَ فَسُوكَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَيْنَ الذَّكِرُ وَالْأَنْثِي (ب10/1 أيت ٢٩-٢١) فَخُلَقَ فَسُولِ اللهُ المارة الما

زدجین کی تخلیق اسلے عمل میں آئی ماکہ نسل کاسلسلہ دراز رہے،جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو ادرجس کے احوال بیہ ہوں اسے ا ترائے 'اکڑے ' فخو مباہات کرنے کا حق کب ہے 'وہ تو یقینی طور پر ذلیلوں میں انتہائی ذلیل 'اور کمزوروں میں انتہائی کمزورہے۔ تا ہم كينے مخص كى يہ عادت موتى ہے كہ جب بطا مروہ بلند موجا آ ہے تواہد آپ كو بدا تصور كرنے لكتا ہے وال نك خودكو برا سجعنا بجائے خود ایک کمینکی ہے۔ طانت و قوت مزت و مظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو تممل پیدا کیا کمیا ہو تا اور اسکے تمام کام اس کے سپرد ہوتے 'اور اپ وجود کو قائم دائم رکھنا اسکے افتیار میں ہو یا تواہے یہ حق تھاکہ سرمشی کرے 'اپ میداء ومُنتب أو فراموش كردے اليكن اب توب حالت ہے كو زندگى كے جفت دن مجى ده كزار تا ہے اور مخلف طبائع اس پر مسلابيں مغراء ، بلقم سوداء اور خون يه چارول ايك دومرے كو نقصان پنچالى بن چائے انسان ايخ نقصان پر راضي مويا نه موا وه مجبوراً بموكا بياسا رہتا ہے، مجبوراً بيار ہو ما ہے، مجبوراً مرما ہے نه دواہے آپ کو لفع بنج اسكتا ہے اور نه نقصان نه دواہے خير كا مالك ہے اورنہ اپنے شرکا۔ وہ کمی چیز کاعلم حاصل کرنا چاہتا ہے الیکن جمالت کے سوا کھے ہاتھ نسیں لگنا اسمی چیز کو یا دکرنا چاہتا ہے لیکن اسے بھول جاتا ہے 'اپنے دل کو کسی اہم معاملے میں معموف رکھنا جاہتا ہے لیکن وسوے اس کا دامن تھام لیتے ہیں 'اور آفکار کے لاحمدود سندر میں غوطہ ذُنی کرنے پر مجبور کردیتے ہیں نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر افتیار ہے۔ بید دل ہی تو ہے جو بیشہ اليي چيزول كي آرزوكريا ہے جن ميں اس كى ہلاكت بوشيدہ ہے اور اليي چيزوں سے نفرت كريا ہے جن سے اسكى زندگى وابستہ ہے۔ وہ أنواع و أقسام كے كھانوں سے لطف اندوز ہو يا ہے حالا كله يہ كھانے اسكے لئے مملك بين وواؤں سے نفرت كريا ہے حالا نكه وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں اور جم کو نفع بخشی ہیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سی بھی لیے میں اس خطرے سے مأمون نہیں کہ اس كى ساعت چمن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعضاء مغلوج موجائيں 'يا عقل مختل موجائے 'يا روح پرواز كرجائے 'ياوه تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پند ہیں ' پھارہ انسان مجبور محض ہے 'اگر خالق تعالیٰ اسے چھوڑے تو رہے 'اور چین کے تو ننا ہوجائے وہ زر خرید غلام کیطرح ہے کہ اسے اپنے کمی نعل کا اختیار نسیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کمی دو سرے مخص کے فعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزادر کیا ہوگ؟ کراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتہاموت ہے ، قرآن کریم نے ای نمایت کی طرف اشارہ کیا ہے

ثُمُّ الْمَاتَهُ فَأَقْبَرُ هُ ثُمُ إِذَاشًا عَالَيْسُرُ هُ (بِ٥٣٥ مَت ٢٢)

ا مراے موت دی مجراس کو قریس لے کیا مجرجب اللہ جاہے گا اس کودوبارہ زندہ کردے گا۔

ایعنی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی اس کی قوت ساعت و بھارت اس کا علم اسکی قدرت وس اورادراک اور حرکت دغیرہ تمام قوتیں سلب کرلی جائیں گی ۔ وہ جمادین کررہ جائے گا ، جیسا پہلے تھاالیا ہی ہوجائے گا اس کے احساء کی شکل ہاتی رہ جائے گا ، جیسا پہلے تھاالیا ہی ہوجائے گا ، اس کے احساء کی شکل ہاتی رہ جائے گا ، خوات میں خوات میں جائے ہو ایک جائے گا ، اور ناپاک بربو دار مروار ہوجائیں گی ہم جیسا کہ پہلے وہ ایک ناپاک او تعزا تھا ، پھراس کے احساء میں گئے ، ان کے اجزاء ، کھرجائیں گے ، ٹریال ریزہ ریزہ ہوجائیں گی ہمر خساروں پر تملہ کریں گے اور انھیں ختم کردیں گے ، پھر رخساروں پر تملہ کریں گے اور انھیں ختم کردیں گے ، پھر خساروں پر تملہ کریں گے اور انھیں صاف کردیں گے ، کھرو الی ناپاک میں اختص صاف کردیں گے ، کوئی جزوبدن ایسا باتی نہیں بچ گاجو ان کیڑوں کے پید میں جاکر نجاست نہ بن جائے اور الی ناپاک میں تبدیل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان قوت کیا حوان بھی نہ بھکے ، انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی

ہوجائے 'لینی گئے سرنے کے بعد خاک میں مل جائے ' پھراس خاک سے برتن بنیں مکانات تقیر ہوں ' موجود ہونے کے بعد پھر
معدوم ہوجائے گویا پہلے بھی تھائی نہیں کیا اچھا ہو تا کہ ذیٹن کا پیوند بختے بعد ای حال پر بر قرار رہتا ' لین ایک انقلاب اور منتظر ہو جائے گا۔ تیا مت کے بعد ای حال پر برقرار رہتا ' لین ایک انقلاب اور منتظر ہو جائے گا۔ تیا مت کی ہولناکیوں کا سامنا کرتے کیلئے قبرے اٹھایا جائے گا۔ وہ اپنے اور کور کا منظر کیے کروہشت ذوہ وہ جائے گا ' قیامت برپا ہے ' آسان روٹی کے گالوں کی طرح فضا بین منتشر ہے ' جائے ہوں ہوگی ہیں۔ ماحول تاریک ہے ' جر طرف شقرت پہند فرشتوں کے پرے پرے نظر آئے جیں ووزی آپ تیا بانی ہے محروم ہو پھے ہیں۔ ماحول تاریک ہی ہر طرف شقرت پہند فرشتوں کے پرے پرے نظر آئے جیں ووزی آپ کی آبانی ہے کہ اور وہ کی اور اور ہوائے گا اپنے اعمال نامے پڑھو' وہ کہیں گے ان امجال ناموں میں کیا موال میں کیا کھا کرتے تھے ' جو تمارے تمام آقوال وافعال کھا کرتے تھے ' خواہ وہ تھوڑے ہو تمارے تمام آقوال وافعال کھا کرتے تھے ' خواہ وہ تھوڑے ہو تھی جرب پر تم نازاں وفرحال تھے تم پر وہ گران فرشتے مقرد کے تھے ' ہو تمارے کیا ہوا ہو کہ ہوں گیا ہوا کے گا بوت خواہ وہ تھوڑے ہیں جو تمارے تم بھول کے ہو ' تماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کرر کی ہے ' حساب کے لئے آو اور جواب کے لئے تیا رہوجاؤور نہ ہونے انتخال ناموں پر نظرؤالیں گے تو کہیں تھے ہائے افسوس! ان اعمال ناموں میں تو سب پھر موجود ہوں کے ہوں گا وہ بھرے ہیں۔ خوف کے ہوئے ان اعمال ناموں پر نظرؤالیں گے تو کہیں تھے ہائے افسوس! ان اعمال ناموں میں تو سب پھر موجود ہیں۔ گاہ لکھے ہوئے ہیں۔ گاہ لکھے ہوئے ہیں۔

وے ہیں۔ یاویلنناماللهٔ اَالکِتابِ لایغادر صغیروَّوَ لاکبِیرَ الاَاحْصاها (پ۱۵ر۱ آیت۳۹) ہائے ہاری کم بخی اس نامة اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے تلبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ پڑا گناہ۔

یہ ہے انسان کا انجام ہے قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے " کُمْ اَوْا شَاءُ اَنْشُو ہُ بَسِ عُفَص کی یہ حالت ہو کیا تحکراور برتری اس کے لئے جائز ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے صرف ایک لمے میں خوش بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ ارتائے اور غرور کرے۔انسان پر اسکی زندگی کا ابتدائی او درمیانی حال منتشف ہے 'اگر آفری حالت بھی فا بر ہوجائے تو وہ انسان کی بجائے فزریا ہی سے کسی نکہ نہ خطاب سے اور نہ عذاب ہے۔ فقیت بھی ہی ہی کہ اگر انسان اللہ کے نزدیک دوزخ کا مستحق ہے تو فزریاس ہی سی ایک نہ نہ خطاب سے اور نہ عذاب ہے۔ فوری خاک تعابد میں بھی فاک ہوجائے گا'ند وہ حساب کے مرطے ہے گزرے گا اور نہ عذاب سے کسی دوچار ہوگا' علاوہ اُزیں گئے اور فزری کو دیکھ کر لوگ نفرت سے واہ فرار افتیار نہیں کرتے۔ لیکن اگر انحیں کوئی گناہ گا رہیں وووزخ کا اور نہ عذاب سے اید حسن نہ آگر آجائے تو اس کی ہوا افعیں لگ جائے تو اسکی ان تھ تاک بدیو سے ہلاک اید حسن نہ آور اگر آگر اس کی ہوا افعیں لگ جائے تو اسکی ان ایک بدیو سے ہلاک ہوجائیں 'اور اُس کی ہوا افعیں لگ جائے تو اسکی ان وہ بدیو ہوا ہے۔ جس ہوجائیں 'اور اُس کی از بات ہم می اور اس کی موا سے بھی نواوہ بروپیدا ہوجائے۔ اور کیے آگر آگ ہے 'ہاں آگر اللہ بی محاف کردے تو اور ہا ہے 'ور معافی کردے تو اور ہا ہے کوئی کوئی جی خوری کا کہ ہو کہ کی فضیات کا معیق ہو 'اللہ یہ کہ اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے معاف میں در میان ور می انہوں ایک کوئی جی کوئی کی گا کہ میکھوں نے گا گرا ہو کہ اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے معاف میادے 'اس کی دہت سے امرید کی ہو اور جس کی وج سے وہ عقومت کا مستحق نہ ہو' اِلّا یہ کہ اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے معاف فرادے گا۔

فرض بیجیئے ایک محض نے تھی بادشاہ کے تھم کی خلاف ورزی کی 'اس جرم کی بنا پروہ ایک ہزار کو ژوں کی سزا کا مستق قرار پایا' بادشاہ نے اسے قید کرادیا'اب وہ اس لیمے کا منتظر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیاجائیگا'اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی'اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزَد ہوئی ہے وہ قائل معافی بھی ہے یا نہیں؟وہ محض قید خانے میں کیا بچھے ذلیل نہ ہوگا'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر تکتر کرنے کاحق ہے؟ یا در کھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں الله ك احكام كى خلاف ورزى كرك وه مقوبت كالمستق بن چكا ب اوربي نبين جانيا اس كا انجام كيا بوگا اسكے لئے يى كانى ب كدوه قيامت ك محاسب على علاج كى تفسيل قيامت ك محاسب خوف على علاج كى تفسيل مقى -

کیر کا عملی علاج میں کرکا عملی علاج ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اور اس کی مخلوق کے لئے متوا فیعین کے اعمال پرموا طبت کرکے متواضع بنارہ جیسا کہ ہم نے مسلحاء کے احوال میں ان کے اس وصف تواضع پر خاصی مدشنی والی ہے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں معتول ہے کہ آپ زمین پر بیٹر کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔

إِنَّمَا أَنَا عَبُدُّ أَكُلُّ كُمَّا يِأْكُلُ الْغَبُدُ (١)

من وایک بنده مول ایسے کھا تا موں جیسے بندہ کھایا کر تاہے۔

حضرت سلیمان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نیا کھڑا کیوں نہیں پینٹے 'انموں نے جواب دیا ' میں تو فلام ہوں جس دن جھے

روانہ آزادی عطا ہوجائے گا نیالباس پہنوں گا انموں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرایا۔ معرفت سے قواضع کی بخیل نہیں ہوتی ' قواضع عمل سے مکمل ہوتی ہے ' ہی وجہ ہے کہ متلبرین عرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ تھم دیا گیا ہے ' اور کما گیا ہے کہ نماز دین کا ستون کہ نا میچ ہے۔ ان آ سرار میں سے ایک یہ کیا ہے کہ نماز تون کا ستون کہ نا میچ ہے۔ ان آ سرار میں سے ایک یہ کہ نماز تواضع کا بھڑی مظرب ' اللہ کے سامنہ ہاتھ ہائد و کر کھڑے ہونا ' رکوع و جود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے قواضع کی بوری طرح اظہار ہو تا ہے ' ما تبل بعث عموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سرخ کرنا پیند نہ کرتے تھے ' ان کے نزدیک نماز کے بوری طرح اظہار ہو تا ہے ' می علامت تھے ' اگر کسی مخص کے ہاتھ سے کو ڈاگر جا تا تو وہ اسے جب کہ ان انور مطالعہ کی علامت تھے ' اگر کسی مخص کے ہاتھ سے کو ڈاگر جا تا تو وہ اسے جب کہ ان انور مطالعہ کیا ' اور ان کے ایمان کی سے دواجت ہے کہ میں کہ نے سے دواجت ہے کہ میں نے سرکا رودوالم صلی اللہ علیہ و سلم کے دست بی پر بیعت کی تو اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے کھڑے کہوں کا ارتب ہوں گا بور میں جب انموں نے دین کا بغور مطالعہ کیا ' اور ان کے ایمان کی کھڑے کیے بیدہ کروں گور دیک جمہ کرنے کا عمل ذکت اور فرد تی کی انتما سمجھاجا تا تھا۔ اس کے مسید کسی ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تھے دیا گا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورڈن کی کا نتما سمجھاجا تا تھا۔ اس کے مسید کسی ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تھے دیا گا کہ اس عمل سے ان کا خور ٹورڈن کی انتما سمجھاجا تا تھا۔ اس کے انتما سمجھاجا تا تھا۔ اس کے درون کی بعد سب سے پہلے نماز کا تھے دو ان کیا تھی ہوں گا کہ اس عمل کے درون کی نور میں تو اس کے درون کی انتما سمجھاجا تا تھا۔ اس کے درون کی ایمان کے درون کی کہ کرتے تھی ہوں کے درون کی کیا تھا تا تھا۔ اس کے درون کی کورٹ کی کورٹ کی گا تھا تا تھا۔ اس کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی

حاصل یہ ہے کہ جس محض کو معرفت حاصل ہوا ہے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کھنی چاہیئے جو کبر کے متقامنی ہوں'اور پھران کے خلاف پر عمل کرنا چاہئے' اور اس عمل پر موافلیت کرنی چاہیئے تاکہ تواضع کا عادی بن جائے۔ ول اجھے اخلاق کا گلشن اس وقت تک نہیں بنآ جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں ہے اس کی آبیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اعضاء عالم طاہر سے متعلق ہیں' اور دل عالم کموت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے در میان ایک مخفی علاقہ ہے' اس لئے اعضاء کے عمل سے دل ضرور متأثر ہو تا ہے۔

دو سراطرلفده- اس سے مرادوہ تکبّرہ جو مزکورہ بالاسات اسباب میں سے کی ایک سب سے متعلق ہو محمّاب ذمّ الجاہ میں می ہم نے بیہ بات نکھی ہے کہ کمالِ حقیقی علم و عمل سے عبارت ہے ، علم و عمل کے علاہ ہو کچھ ہے وہ فتا ہوئے والا ہے۔ اگر چہ وہ بظا ہر کمال ہی کیون نہ ہو ، علم و عمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہی ہے ، اس مختر اور مجو می تبنیر کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبّر کرے۔ تاہم ان ذکورہ بالا تمام اسباب کا علمی اور عملی دونوں علاج بیان کے دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) يه روايت آدام المعيثت على كزرى --

بہلا سبب نسب المجاب فض كونس كى بنائر كم موجائے اسے دوامور كى معرفت سے اپنے قلب كا علاج كرنا چاہے۔ ایک امریہ كه نسب پر افزكرنے كا مطلب اسكے علاوہ بچھ نہيں كہ اس طرح آدى دو مرے كے كمال سے عزت حاصل كر تا ہے۔ ایسے ای لوگوں كے بارے میں شاعر كتا ہے۔

لىن فخرت بآباء ذوى شرف؛ لقد صدقت دلكن بس مادلدوا

(اگرتم اپنے شرافت اگب آبا و اجداد پر فخرکتے ہو، ہم نے پی کما ہے لیکن جو اولاد انھوں نے جن ہے وہ کتی بُری ہے)۔
نب کے ذریعے کئبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں تاقعی ہے وہ دو مرول کے کمال سے اپنی کی کس طرح دور کر سکتا ہے۔
بلکہ اگر کوئی مخف کی ذندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس سے نسب پر فخرکر آ ہے تو اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ اصل فضیات کا
مستحق تو میں ہوں تو کس بات پر اِ ترا تا ہے 'تم تو میری پیشاب گاہ سے نظے ہوئے ایک قطرہ سے تخلیق پائے ہوئے کیڑے ہو ایمیا تم یہ
مستحق تو میں ہوں تو کس بات پر اِ ترا تا ہے 'تم تو میری پیشاب گاہ سے نظف ہو سکتا ہے جو کسی کھوڑے یا گدھے کے پیشاب سے تخلیق میں میں کہنے ہوئے وہ دو دونوں پر ایمی پیشاب سے بنا ہواس کیڑے ہو۔ وہ مرا امریہ کہ اپنا حقیقی نسب جائے 'لین اپنے باپ
یا ہو' بلکہ وہ دونوں پر ایمی 'اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ وہ مرا امریہ کہ اپنا حقیقی نسب جائے 'لین ایک انسان کا تعارف اور وہ اور اور اکا صحیح تعارف حاصل کرے 'اس کا قربی باپ ایک گذا نطفہ اور جد بعیدا یک ڈیل مٹی ہے' اللہ تعالی نے انسان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

ان الفاظيم آرايا - النافظيم آرايا - النافظيم آلانسان مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ الْنُسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ سُلَالَةً مِنُ الْنُسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّا جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی 'اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی' پھراس کی نسل کو خلاصۂ اَخلاط لینی ایک بے قدرتی رنگ سے بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قد موں سے روندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا خیر کیا گیا قاجس سے وہ مٹی سیاہ اور بد پودار ہوگئی تھی کیا اس مٹی سے بہے ہوئے انسان کو تکبر کرتا چاہئے ؟جس کی طرف وہ منسوب ہے (پینی مٹی) وہ تو اشیاء میں سب سے زیادہ ذلیل چیڑ ہے۔ کس کی ذکت کے لئے کما جاتا ہے فلاں مٹی سے زیادہ ذلیل کچڑ سے زیادہ بد پودار اور پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے 'اگر یہ کما جائے کہ مٹی کی طرف آدمی کی نبست بعید ہے تو ہم کمیں سے کہ قربی نبست دکھے لی جائے وہ قلفہ ہے یا پیشاب گاہ ہے۔ اس کھاظ سے بھی اسے اپنے آپ کو حقیری سجمنا چاہئے۔ اگر قریب کے لھاظ سے سے جھی رفعت ہوتی تو جتراعلی کی نبست سے یہ رفعت باتی نہ رہتی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ دادا کو 'پھرادلاد میں کماں سے شرافت آگئ' مٹی اس کی اصل ہے اور دہ وہ نطف سے علیحدہ ہوا ہے 'نہ باب کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور دہ دادا کو 'پھراولاد میں کماں سے دندی جاتی ہوگا ہو گئی ہوگا۔ اس کے کہ اصل پیروں سے دوندی جاتی ہوگا ہو گئی ہوگا۔ اور جس چیز سے علیحدہ ہوا ہے دہ آگر بیا نہ ہوگا ہو اس دھونا پڑے 'جو مختص اس نسب کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ مجمی تکبر اور جس چیز سے علیحدہ ہوا ہے دہ آگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے 'جو مختص اس نسب کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ مجمی تکبر کے گئا۔

نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر افرنہ کرنے والے مخص کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے آپ کوسید سجھتا ہو'کیوں کہ اس کے باپ نے ہتلادیا تھا کہ ہم سید ہیں'اسی ہنا پروہ اپنی نسبی شرافت کا بڑی تھا'اور اس پر بختر کر تا تھا اس دوران چند ایسے لوگوں نے جو ثِقہ اور معتبر سے اور جن کی ہریات شک د شبہ سے بالاسمی یہ ہتلایا کہ تم تو تجام ہو' تمہارے آباء واجد ادلوگوں کی گذرگیاں صاف کیا کرتے ہے'لوگوں نے دلائل وہرا ہیں ہے اس کا حجام ہونا ثابت کیا' یہاں تک کہ اسے اس بات کا لیسی آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجد ادبندی نزاد حجام ہے'ہم سید نسیں ہیں' طاہر ہے اس صورت میں اس ایسے نسب پر ذرا غرور نہ رہیگ' بلکہ وہ اپنے تئیں انہائی حقیراور ذلیل تصور کرے گا' اور اپنی ذلت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ

دو سروں پر سکتر کرنا چھوڑ دے گا۔ یمی حال اس محقمند اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے 'اور بیہ جانتا ہے کہ میں مٹی 'نطفے اور مُضفے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک مخص اپنے آپ کو اس کئے گرا ہوا سجمتا ہے کہ اس کا باب بھتگی یا حجام تھایا وہ کوئی ذلیل پیشہ افتیار کئے ہوئے تھا ، محض اس لئے کہ بھتگی کو ڑا مٹی اٹھا تا ہے 'اور حجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہتے ہیں 'اس سے بردھ کر گری ہوئی بات بہ ہے کہ آدی خودہی خاک وخوں سے بنا ہو۔

دو سراسب جمال ہے۔ کبرکا دو سراسب جمال ہے۔ اسکاعلاج یہ ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظرؤالے 'اپنے طاہر کواس طرح نہ دیکھے جس طرح بہائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظرر کھنے والا اپنے قبائح سے واقف ہو تا ہے 'اور یہ قبائح اس کی خوب صورتی کو داغ لگانے والے ہیں 'آدمی کے تمام اصطباع نجاستوں سے ٹر ہیں۔ پیٹ جس پاخانہ ہے مثانے میں پیشاب ہے 'تاک میں دینتے ہے 'منے میں تھوک ہے 'کان میں میل ہے رگول میں خون ہے 'چلد میں پیپ ہے بعنی میں بدو ہے 'دن میں ایک دو مرتبہ قضائے حاجت کر تاہے تاکہ اپنے پیٹ سے وہ نجاست باہر نکال دے جے اگر آ تھ سے دکھ لے تو انتہائی کراہت محسوس کرے چہ جائیکہ اسے چھوٹے یا سو تھے۔ یہ تو اس کی درمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم بیہ کہ تذکرت نے اس کی ابتدا کا عالم بیہ کہ تذکرت نے اس کے ابتدا کا عالم بیہ کہ تذکرت نے اس کی جوئے کہ کے نکالا جہ بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہے بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہے بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہے بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہے بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہو جو بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہو بھر عورت کے رحم میں رکھا جمال جیش کا خون پیدا ہو تا ہو تا ہو کا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تا

معرّت اَنْ قروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برالعدیق ہمیں خطاب کیا کرتے تھے 'اور اپ خطاب میں ایسی باتیں بیان فراتے کہ ہم خود اپنی نظروں میں گرجاتے 'اور اپ نفوں اور جموں سے انتائی کراہت محسوس کرتے وہ فراتے کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نظے ہو۔ ای نظروں میں گرجاتے 'اور اپ نفوں اور جموں سے انتائی کراہت محسوس کرتے وہ فرات کہ میں ہوگر کسی ایسے مختص کی دوبارہ نظے ہو۔ ایسی ہوستی جس کے پیٹ میں گاہ کہ میں اور کہ ایسے مختص کی نمیں ہوستی جس کے پیٹ میں گارانی ہو طاوئوں نے اضی اِ تراکر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت سے پہلے پیٹ آیا۔ اگر آدی ایک دون بھی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بہرطال اس حقیقت پر بقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ بھی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بہرطال اس حقیقت پر بقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ بھی اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کرسلا۔ آدی کے جمال کی مثال ایسی ہے جسے کو ڈی پر میزواگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'طالا نکہ اس کی اصل تاپاک ہے۔ یا جگل کے گل وگرار ہیں کہ ابھی خوشماد کھائی دیے ہیں گھر دنوں بعد ہوا چلی کو وریزہ دیور بھر جا کھر جا کی اصل تاپاک ہے۔ یا کہ اور ان بیل کے اس کا حسن ذاتی نہیں ہو تا ہے نال ہو تا تب بھی اے برصورت انسان پر فخر ہوئے یا غرور کرنے کا حق نہ تھا 'کیوں کہ جس طرح اس کا حسن واتی نہیں ہو جا ہے اس طرح اس کی برصورتی بھی ہو تا ہے 'دون اس کی بڑا پر ذاکل نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بوصورتی کے واقعات دن دات پیش آئے ہیں۔ مرض کی بنائپر ذاکل نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بوصورتی کے واقعات دن دات پیش آئے ہیں۔

تیسراسب قوت ہے۔ تکبرکا ایک سب قوت بھی ہے۔ اس کاعلاج یہ کہ جوامراض اور بیاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے 'اس کا بخر کا نمونہ دیکھنا ہوتو اس وقت دیکھاجائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو درد ہے متاکر ہوجا تا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ خالم بولوں سے زیادہ ذلیل بن جا تا ہے۔ آدمی کی بے بسی کاعالم سے ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چڑچھین کے تو وہ اسے واپس نہیں لے پا تا۔ اگر چھٹریا چیوٹی جیسے معمولی کیڑے مکوڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہوجا تمیں تو اسے بے موت ماردیں اگر پاؤں میں یا جسم کے سمی جھے میں کوئی کا ٹنا چہھ جائے تو اسے چلئے سے عاجز کرد ہے' ایک دن بخار سے اتنی قوت ضائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا بھی اسکا تدارک نہ کر سکتا ہو ایک انٹا برداشت نہ کر سکتا ہو' ایک چھم کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو یا

معی سے اپنا دِفاع نہ کرسکتا ہوکیا اسے اپن قرت پر نازاں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کول نہ ہو دہ گدھے 'گائے' ہائتی یا اُونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا ہملا کسی ایسے ومف میں فخرکیا جاسکتا ہے جمیں بمائم تم سے آگے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب۔ کثرت مال اور کثرت اعوان ؛ - تحترکا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے ' اور ایک سبب یا روں اور مدد گاروں کی کثرت ہے اس میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کئے جانے والے مناصب پر تکبر بھی شامل ہے ، یہ تکبر جمال اور قوت پر تکبر جیسا نہیں ہے اس لئے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کرت یا رال ذات سے خارج ہیں۔ تکبری یہ تتم انتائی بری ہے۔ جو فض اسے مال پر تکبر کرما ہے وہ کویا اپنے محوث یا مکان پر تکبر کرما ہے اب اگر اس کا محوث استرجائے یا اس کامکان مندم ہوجائے تو تکبر محتم ہوجائے گا اور ذلیل ہو کررہ جائے گا۔ جو محض بادشاہوں سے حکومت اور اعزاز پاکر تکبر کرتا ہے وہ ذاتی اوصاف سے محروم ہے اور اس نے ایسے ول پر اعتاد کیا ہے جو ہانڈی سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے ، بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے ، جب وہ کی سے بدول ہوتے ہیں تواسے بدحال کرنے میں کوئی مرافعانسیں رکھتے۔جو فض الی چزر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہووہ نرا جابل ہے۔مثلاً مالداری ایک ایباد مفہ ہے جو ذات سے تعلق نہیں رکھتا محراکر دیکھاجائے تو یمودیس اس سے زیادہ مالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جسمیں گفار اس سے آتمے ہوں اور تفُ ہے ایس نظیات پر جے چور ایک ملے میں چھین سکتے ہوں اور ذی ٹرقت کو ذلیل اور محاج بناسکتے ہوں۔ بسرمال یہ اوسان ذات میں داخل نہیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نہیں ہوتے وہ دائی مجی نہیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں وہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوصاف پر فخر کرنا انتمائی جمالت م محرب بات بھی ہے کہ جو چزیں آدمی کے افتیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کے اختیار میں بیں جس نے یہ اوصاف عطا کے ہیں اگر وہ جاہے تو اضی تیرے گئے باتی رکے اور جاہے توسب کرلے تم مرف مملوک غلام ہو، مہیں کی چزر قدرت نہیں ہے۔جو محض ان حقائق سے واقف ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کرسکا اس کی مثال الٰبی ہے جیے کوئی غافل انسان اپنی قوتت وسن مال آزادی فود مخاری مکانات کی وسعت محموروں اور فلاموں کی کفرت پر خوش موکد ا جاتک رواقت کواہ منصف مزاح حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ کوائی دیں کہ فلاں مخص فلاں آدی کا فلام ہے۔ اس کے والدين بمي غلام تص عاكم ان كي كوابي پرغلاي كافيصله كردے تو مالك آئے گا اے بھی لے جائے گا اور اسكاتمام مال ومتاع بمي اپني ملکیت میں شامل کرنے گا۔اپنا تمام پچھ کھونے کے باوجود مجی وہ فض اس خوف میں جتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو تاہی پر'اور مالک کے مال میں بچا تفترف پر سزانہ دے۔ پھر سزا کے توالی کہ اے حمی تک و تاریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ بچتو اور دد سرے انت دینے والے حشرات ارض ہول 'وہ ہر کھے جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'ند اپنی جان کا الک ہے نہ مال کا اختیار ہے اور نہ نجات کی کمی تدہیر سے واقف ہے۔ کیا تہمارے خیال میں ایسا مخص جس کا یہ حال ہوا بی قدرت وولت وقت اور کمال پر نخر کرے گا' یا اپنے نفس کو ذلیل سمجے گا ہر فقلند اور بصیرت انسان کا یمی حال ہے۔ وہ یہ سمجنتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک ہوں' نہ اپنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے باوجود بھی وہ آنتوں'شہونوں'معیبتوں اور بیار پوں میں **کمرا** ہوا ہے جو بِلا شُر دنیادی قیدخانے کے سانپ اور چھو ہیں 'اور جن سے مرونت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں کی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نبست سل ہے 'کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ اگر چہ یہ بھی جمالت ہی ہاری تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا اگر چہ یہ بھی جمالت ہی ہے کہ آدی اپنے علم وعمل پر تکبر کرے 'جب کہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی ہاری تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کے ہوئے ہیں۔

چھٹا سبب علم پر کبر المعلم پر منرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی علین مرض ہے 'بیااو قات اس کاعلاج انتہائی

مشکل ہوجا تا ہے اور اس مرض کے اِذا لے کے لئے زبد مت محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچو بھی حیثیت نہیں رکھتے ' بلکہ علم وعمل کے نورے ان کو بھی منزلت بلتی ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے 'حضرت عرش کا ارشاد ہے کہ عالم کی گفزش سے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اِسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اپنے آپکو بران نہ سمجھے اور جاہل کے مقابلے میں بلند مرتبے نہ جائے۔

علم پر کبر کاعلاج سے بیکہ عالم اُن وو باتوں پر غور کرے 'ایک تو یہ کہ اہل علم پر اللہ کی جت زیادہ ممثل اور مؤکد ہے ' نیز جالل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا وسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو قضم علم ومعرفت کے بعد اللہ ک نافرانی کرتا ہے وہ برترین گناہ کا مرتکب ہو تاہے' اور وہ برترین گناہ سے کہ اس نے اللہ کی عطاکردہ نعت علم بیں اس کاحق ادا

نهیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يُوَّتِلَى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ فَكِيلُقَى فِي النَّارِ فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُوْرُ بِهَا كَمَا يَكُورُ الْحَيَارُ بِالرِّحَافَيَ الْفَارِ فَيَقُولُونَ مَالَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ الْحَيَارُ بِالرِّحَافِرُ وَلاَ آيِيُهِ وَالنَّهِي عَنِ الشَّرْ وَ آيِيهِ (خارى وملم-أسام ابن زيرٌ)
قيامَت كَ رَوزَ عَالِم كُولايا جائے كا اور اے آك مِن وال دیا جائے كا اس كى انتی كِل پریں كى اور اس سے ایا تمانی كى جو موں كے اور اس سے ایا تمانی كى مرافى وہ جواب دے كاك مِن خركاتم دیا تما اور اس پر عمل نیس كراتا اور شرے روكاتھا اور خود شرر عمل كراتھا۔

اورشرے روکا تھا اورخود شرر عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے عمل عالم کو گدھے اور گئے سے تشید دی ہے۔ ارشاد ہے۔ مَثَلُ الّذِینَ حُیدِلُو اللّہُ وَرَافَ ثُمَّ لَمْ یَحُمِلُو هَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَارًا (پ۸۲۸

جن لوگوں کو قورات پر عمل کرنے کا تھم ویا گیا پھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اٹلی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علائے بیود مراد ہیں۔ بلغم ابن ہائوزُرُا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَنکُ عَلَیْهِمُ نَبَاللَّذِی اَ تَینَاهُ آیاَ تِنافَانُسلَخَ مِنْهَا (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۵) اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کر سائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔

ىيەتجىمى فرمايا ـ

ی مربود و منظم کر منظر الککائیان تَحْمِلُ عَلَیْهِ یَلُهُ تُلُونَتُرُ کُهُ یَلُهُ تُ (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۱) مواس کی مالت کُتے گی می ہوگئی کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانچے یااس کو چموڑ دے تب بھی مانے۔

حعزت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطاکی گئی تھی مگراس نے وُنیاوی شہوتوں کو ترجے دی اللہ نے اسے کئے سے تثبید دی ہے جو ہر حال میں ہانچتا ہے ' بلغم بھی کُتا ہی تھا چاہے اس پر حکمت کے نزانے لادے دیے جاتے یا نہ لادے جاتے۔وہ کسی صورت میں شہوات سے دست کش نہ ہو تا۔عالم کے لئے میں خطرہ سب سے براہے کہ اس سے باز پُرس زیادہ

ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیک کا تھم کیااور خود اس نیک سے محروم رہاجو عالم اپنے آپ کو جاہل سے برتر سجمتا ہے اسے سے بھی سوچنا جاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند ہے لیکن اس نسبت سے مجمعے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاہ کی س ہے جے ملک میں بے شار دشمنوں کا سامنامو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو اب اگر اے کر فار کرلیا جائے اور ظلم وستم كانشانه بنایا جائے تووہ یمی خواہش كرے كاكم كاش ميں بادشاہ كي بجائے فقير مو با۔ اس طرح بہت سے علماء قيامت كے روز الي سلامتی کی تمناکریں مے جو جہلاء کو حاصل ہوگ۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبرے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوز فی ہے تب تو خزر بھی اس سے برت - كيا فزريمون پر تكبركرا ب كيا عالم محالي ت بريدكر ب بعض محابة فراياكرت سے كاش ميرى مال مجھ جنم ندوين ایک محابی نے زمن سے بیکد اٹھا کر کما کاش میں بیکد ہو تا ایک محابی ارشاد فربایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہو تا اور لوگ جھے كَفَاجِاتِ أَيكِ مَحَاقِ كَا ارشاد تَعَا كَاشِ مِن كُوتِي قَالِي ذَكِر جِيزِنه هُو يَا۔ مُعَالِيْواس كئے يہ باتيں كرتے كه المعين عاقب كا خوف تما 'وہ ا پے آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے۔ اگر آدی آنے والے خطرے پر غور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمّق بھی باتی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بوا آدی ہوں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے غلام کو اس کے آقائے چند کاموں کا حکم دیا ہواس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام چھوڑ دیے ، بعض میں اور نا تھ کردے ، اور بعض انجام تو دیے لیکن پیا شك بھى كرتا رہاكہ أيا ميں نے يہ كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كئے ہيں يا نہيں؟ اس آشاء ميں اسے كسى مخبر نے اطلاع دى كم تیرے آقانے تجھے بلوایا ہے وہ تجھے اس مال ومتاع سے محروم کرد ما اور ذکیل کرے نکال دے گا ، وہ تجھے اپنے مگر کے با ہردروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا'اور جب توانتائی پریٹان اور مجور ہوجائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا' بو کام تو نے صبح انجام نہیں رے 'یا قطعاً انجام نہیں دے ان کاموں سے متعلق باز پُرس کرے گا 'اور سزا کا فیصلہ سنائے گا 'چر بختے ایک تیروو آر قید خانے میں قد كردا عائے كا وال تو بيشد عذاب ميں رہے كا اور زرا راحت نه پائے كا وہ غلام بھى يد بات جاتا ہے كه ميرے آتا نے اپ بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے ، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں كرس كروه سے تعلق ركھتا موں ان لوكوں في جو سخت عذاب ميں كرفار بيں يا ان لوكوں سے جنسيں معانى كابرواند عطاكيا كيا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس میکسرر ہیگا۔ غرورو پُندار کا جمونا بُت ککڑے کھڑے ہوجائے گا'وہ خود اپنی نظروں میں حقیر موجا ایگا عظم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط موجائیں مے 'اوروہ مخلوق میں سے کسی ادبی فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا' ہلکہ ہرایک ك ساتھ تواضع سے پیش آئے گا اس اميد پر كه عذاب كے وقت كس ميں فخص ميرا سفارشي نه ہو- عالم كے لئے غور و كارك دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے گناہوں کا اِر تکاب کرے آپ رب کے احکام کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے۔ نه صرف ظاہری اعضاء کو گناه کا ذریعه بنایا 'بلکه باطن بھی رہاء' کینہ 'حسد 'خود پسندی 'اور نفاق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنارہا۔ بظاہر انجام بھی اچھا نہیں معلوم ہو تا۔ خیال ہی ہے کہ اگر عالم اس نبج ہے سوچے گا تو وہ کبر کی غلامی ہے آزاد ہوجائے گا۔ دو سری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کد کبر صرف الله تعالی کو زیب دیتا ہے اور اس کی شان کے لا نق ہے 'اگروہ كِبركرك كاتوالله كى نارانسكى كالمستحق تمر عاوراس كالمبغوض بنده قرار بائ كالدالله تعالى اس سے تواضع جاہتے ہيں 'ارشاد

دو سری بات جو عام سے سوپھے کی ہے وہ یہ ہے کہ بر صرف القد تعال تو ذیب دیتا ہے اور اس کی سمان ہے لا ہی ہے اسروہ

کبر کرے گا تو اللہ کی نارا نسکی کا مستحق تحرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالی اس سے تواضع چاہتے ہیں'ارشادِ

باری ہے کہ میرے یمان تیری قدر اس وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے' اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے

نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عالم کو اپنے نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پہند ہوں' اس حقیقت پر غور

کرنے سے بھی کبر کا ازالہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا' یا یہ تصور ہو کہ جھ سے کوئی گناہ سرزد

نہیں ہوگا تب بھی دل سے کبر کی آر کی دور ہوجائے گی اس طرح کے غور و فکر اور نظرو تا تک سے انبیاء علیم الصلاۃ کا تحم ہے کہ اپنی انصیل یقین تھا کہ جو محض اللہ تعالی کی روائے عظمت میں منازعت کرتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا تحم ہے کہ اپنی نفوں کو حقیر جانو تا کہ اللہ کے یمان تمارا مقام باند ہو۔

یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاس کے لئے قواضع کیسے کریے اور ان کی بہ نسبت اپنے آپ کو کم ترکیسے سمجے'اللہ تعالیٰ کے یمال جو مرتبہ علم دعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکااور کیے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ تو كزر اوربدعت وفيق كاخطرونه كزرب جوعلم كے خطرے سے كىس زيادہ ہے۔ اس كاجواب يہ ہے كہ خاتمے كے خطرے پر غور كرنے سے تمام فيرمكن چزيں ممكن بن سكتى ہيں۔ يہ توفيق اور بدعت كى بات بوكى اس لحاظ سے تو كافركو د كي كر بھى تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ یہ کا فرمجی جمعی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو'اور اس عالم کا خاتمہ کفریر ہو ' برا حقیقت میں وہی ہے جواللہ کے یمال بوا ہو 'ورنہ دوزخی ہے تو کئے اور خزیر بدرجماں بھتریں۔ بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جنمول نے اسلام لائے سے پہلے حضرت عمراین الخلاب کو حقارت کے نظرہے دیکھا' پھرجب حضرت عمر کو اللہ نے اسلام لانے کی تونیق بخشی تو وہ حضرت ابو بکڑے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائن ہو گئے۔اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خبر نہیں 'انجام مرف عقرندوں کے پیش نظرر متاہے ' دنیا کی تمام فضیاتوں کا منشاء آخرت ہے 'اس لئے بندے کاحق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرند کرے۔ بلکہ اكر كمى جالل كوديكه و قول مين يد كه كر أن جمالت سالله تعالى كا فرمانى كا ورمين جانة بوجهة موعة نا فرمانى كريا مون اسلة وہ مجھ سے زیادہ معزور ہے اور عالم کو دیکھے توبیہ کے کہ یہ مخص مجھ سے زیادہ پر مالکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکتا موں۔اور اگر اپن عمرے بدے کی محض کودیکھے تو کے کہ اس نے جمع سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کیب اس کی برابری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو کے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی تافرمانی کے اسلے میں کب اسکے برابر ہوسکتا ہوں۔ كى كافريا بدعتى كوديكه توك كه بوسكتا ب كه ان كاخاتمه اسلام پر مو اور ميرا خاتمه اس مز بب برجس پريد لوگ بين- كول كه جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی ای طرح اے دائی رکھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے واصل یہ کہ آدی کو ا پے خاتے کی فکرے کبر دور کرنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال یی ہے کہ آخرت کی سعادت اور الله کا تفرب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقانہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ متلِبراور متکبرعلیہ دونوں ہی کو خاتمے کاخطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر محض پر پیہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے ' تاکہ الی چیزوں کے خوف اور اندييوں من جوعاقبت في تعلق نسين ر محتين مشغول رمنا مماقت بـ اسليح كه خاكف انسان انهائي برطن بوتا ب اور ہر مخص کو اپنی بی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قد کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'انھیں یقنیٹا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی مخطرہ اور فکر سب کو برابر ہے 'لیکن ہر مخص کو اپنی جان کا خوف دو سرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری معیبت ایک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یمال ایک سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق ہے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا گیاہے 'اور تمہاری اس تفتیو کا مصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہئے۔ان ودنوں باتوں میں تضادیایا جاتا ہے۔جانا چاہئے کہ یہ امراکٹرلوگوں پر مشتہ ہے میوں کہ خدا کے لئے بدعت وفیق کے انگار کے ساتھ رکبر نفس 'غرور علم 'اور پندار تقویٰ بھی شامل ہوجا تا ہے 'بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پیند نہیں کرتے اللہ اگر کوئی فاسق اسکے قریب آکر بیٹھ جا آ ہے تواہے اٹھا دیتے ہیں یا خود الگ ہث جاتے ہیں یہ باطن کا کبر ہے۔ حالا تکہ وہ اس غلط فنی میں متلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بی ا سرائیل کے عابداور فسادی کا تصد کررچکا ہے۔ اس ا مرکے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ کمی نیک آدی پر سکتر کرنا ظاہر ہے کہ برا ہے اور اس نے بچنا بھی ممکن ہے۔ لیکن فاشق اور حبرع پر تکبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مثابہ ہے اور اللہ کے لئے تکبر کرنا ا چھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاس پر تکتر بھی کر تا ہے۔ اور متکتبر غصہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ متکتراور غصہ دونوں لازم و المزدم ہیں 'ادرایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مطابہ ہیں کہ سوائے اہل ویش کے کوئی دوسرا ان میں امتیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ سے کہ جب تم کمی بدعتی یا فاس کو دیکمویا ان سے خبر کے لئے کو اور برائی

سے روکو تو دل میں تین ہاتوں کا متحسار رکھو۔ایک توبید کہ ان خطاؤں پر نظرر کھوجو تم سے مرزد ہو چکی ہیں 'یہ اسلے تاکہ تمارانفس تمهاری نظروں میں حقیر موجائے و دسری بیرجن امور کی وجہ سے تمہیں ان پر فنیات ہے لینی علم و قمل نہی عن المنکر اور امر بالمعروف كى عادت ان كے بارے يه بات ياد ركموكه يه نعتيں الله تعالى في الله الله الله على الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله على الله تعددت ارادے اور افتیارے حاصل نہیں ہو کیں اس لئے جمعے ان نعموں کی بنیاد پر اپنے آپ کو برا سجھنے کا حق نہیں ہے ،جب تم اپنے آپ کو بوا نہیں سمجھو کے تو دو سرول پر تکبر بھی نہیں کو عے ' تیسری سے کہ اپنے اور الکے انجام پر نظرر کمو فا برہے نہ جہیں اپنا انجام معلوم ہے 'اورنہ فاس وبدعی کو اپنے انجام کی خبرہے۔ ہوسکتا ہے تمہارا انجام خراب ہو 'اور فاس وبدعی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدی ان تین باتوں کادمیان رکھے کا توفاس وبدعی پر خمیہ کیے کرے گا؟اسکا جواب یہ ہے کہ حمیل پنے آقاو الكيمة فقد كرنا بالبين اس في تهيس البيز الله فعد كرف كا حكم ديا ب ندكم البي النس كے لئے فعد كرنا جا سية ، كرف ميں بير مجي مت سمجمو کہ میں نجات پاجاؤں گااور فاس ہلاک ہوجائے گا' بلکہ اپنے ننس پر ان مخفی کناہوں سے زیادہ ڈروجو اللہ کے علم میں ہیں'اس مخص پراتنا خوف نہ کو'یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے غمہ کرنے کامطلب ہر گزنہیں کہ تم مغضوب علید پر تکتر بھی کرو اور خود کو اس پر فائن تصور کرو مثال مدے کہ آگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو اور وہ غلام کواس کی تعلیم و تربیت کا حکم دے اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تواسے سزا دینے یا مارنے میں میرا خیال نہ کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر فلام کواینے آقامے مجت ہوگی 'اور اسکا فرمانبروار ہوگا تولائے کی ب آدبی یا غیرشائنگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہوسکیا کہ ایک طرف تو دو اینے آقای محبت و اطاعت کا ترقی ہو 'اور دوسری طرف لڑے گی بے ادبی برداشت کر تا ہو۔ ظاہرہ ایسا مخص اگر بادشاہ زادے کو زدد کوب کرے گاتو یہ اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوگا بلکہ اپ آقا کے لئے ہوگا میوں کہ أسے حكم دیا ہے اور اس حكم كى هميل اسكے لئے تقرب كاذريعہ ب- غلام شاہزادے كواس كى نافرانى أوربد تميزى پر مار ما ضرور بے اليكن اس پر تختر شيس كرما ، بلكه ول سے اسكے لئے متواضع رہتا ہے اور يہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے یمال شاہرادے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے میوں کہ بیٹا نوکرسے زیادہ عزیز اور محبوب ہو باہے۔اس سے معلوم ہو اکہ تکبر غصے کالازی نتیجہ نہیں ہے اپنی روتیہ فتاق و فجار کے ساتھ تمہارا ہوسکتا ہے ، فاص طور پر اس وقت جب کہ حمیس آ خرت میں اپنی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ نقذ مریہ اَنل نے تمہارا درجہ کم کردیا ہو اور اسکا بردهادیا ہو۔ ان پر غصہ اسلئے کرنا چاہئے کہ خدانے غصہ کرتے کا تھم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے جو امور اسکی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان پر غصہ کرے اور یہ شوج کران کیساتھ متواضع رہے کہ تھم ازل سے اٹکا مرتبہ مجھ سے برم سکتا ہے 'اور ورہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں 'الی بصیرت علاء کا بعض ایسای ہو تا ہے۔ ان کے غیصے میں خوف اور تواضع کا امتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ برعکس ہے وہ تکتر کرتائے اور اپنے لئے دو مرول کی بد نبت زیادہ توقع رکھتا ہے اور انجام کے حال سے بے خبرہے۔ یہ مغرور کی انتہاہے۔

سالوّال سبب تقویٰ پر تکبّر ۶- بندوں کے لئے طاعت و عبادت پر تکبّر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے اور طربقہ اعلاج یہ ہے

کہ آپ دل میں تمام محلوق کے لئے تواضع لازم کرلے اور یہ جانے کہ جو مخض علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے جھے اس پر
تکبّر نہیں کرنا چاہیے ' فواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو ' علم کے بوئے فضا کل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلُ هَلَ يَسُتُ وِ کَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۲۳ر ۱۵ آیت ۸)

آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں۔

رسول اگرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرواتے ہیں۔

فَ مُورِ الْمُعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدُنَّى رَجُلِ مِنْ أَصْحَادِي وَرَمْرى - ابوامات ) فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَل

عالم کی عابد پر نغیلت ایس ہے جیے میری نغیلت کی اول محالی پر-

اسکے علاوہ بھی بہت ی آیات اور احادیث علم کی نعنیات میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر عابدیہ کے کہ یہ آیات عالم باعمل کی نعنیات میں وار د ہوئی ہیں عالم فاجری نضیات میں نہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ تہمارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ النَّحَسَٰنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّتِئَاتِ (بِ١١٠٩ أَيهُ ١١٨)

ب فک نیک کام منادیتے ہیں بڑے کاموں کو۔

جس طرح يه ممكن ہے كه علم كى بنائر عالم سے باز رُس ہو اسطرح يه بھى ممكن ہے كه علم اس عالم كے لئے وسيلة نجات اور كفارة ذنوب بن جائے۔ جیسا کہ روایات ہے ان دونوں باتوں کا جوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابد کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا' بازیرس ہوگی یا نجات ملے گی'اس لئے عابد کے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے ' بلکہ اُس پر عالم کے تنین متواضع رہنا واجب ہے ایماں یہ کماجاسکتا ہے کہ اسطرح تو اہلِ علم کوعابدوں پر برتر دہنے اور تکبر کرنے کا موقع ویا جارہا ہے " کیول کہ علم عبادت سے افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ حدیث کی روسے عالم کی فضیلت ابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ مفکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایسا ہوجائے کہ اس کا ایک گناہ فاس کے تمام فیق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اوروہ اسے اپنے گمان میں ہلکا سجمتا ہو الله کا وہ الله کے نزدیک بدا ہو الله اس صورت میں بھی عالم کو برتزی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کوعالموں پر تکبرند کرنا چاہیے۔ اِس طرح عالموں کو بھی تکبرے بچنا جاہیے بلکہ دونوں کو آپے نکس پر خا نف رہنا جاہیے ' آدی کو اپنے نکس کا حمراں' اور اس کی صحیح تربیت کا ملقت قرار دیا گیا اس لے مناسب می کہ ہر مختص پر اپنے نفس کا خوف غالب رہے اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے 'یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیرعالم پر بھی تکبر کرتا ہے 'غیرعالم کی کی دو تشمیں ہیں' ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دوسرا وہ جس کا حال منتشف ہو ، جن اوگوں کا حال اس پر منتشف شیں ان پر مجتبر کرنا کسی بھی مکرے مناسب نہیں ہے ، شار کدان کے مناہ اس سے کم ہوں عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آگے ہوں۔ اس طرح جن لوگوں کا عال منكشف ہوان پر ہمی تکبرند کرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اسکی تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ ہوں' اور جب تک دہ زندہ ہے یہ نہیں کما جاسکتا کہ نس سے محناہ نیادہ ہوں مے 'ہوسکتا ہے عابد کا ایک ہی محناہ اتنا برا ہو کہ سکٹوف الحال کے تمام مناہوں سے براء جائے۔ اور اگر عابد کہے کہ فلال فخص کے گناہ برے ہیں شاہ وہ زائی شرابی یا قاتل ہے " تب بھی اس پر سکترنہ کرنا چاہئے" اسليح كه دل كے كناو بھى بچى كم نسيں ہوتے ، شلاً رياء ، حسد ، فريب ، بإطل كا اعتقاد ، الله تعالى كى صفات ميں وسوسه وغيرووه كناه بيں جو الله کے نزدیک انتائی سخت ہیں۔ بعض اوقات ایا ہو تا ہے کہ آدی اپنے ظاہری جوارح سے عبادت کر تا ہے لیکن اسکے دل میں کھے ایسے مخفی گناہ پدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یمال مبغوض بن جاتا ہے 'اور آدی بظا ہرفیق میں جتلا رہتا ہے تیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت اظلام ، خوف اور تعظیم کے چراغ روش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسکے ول کی حالت کو اسکے گناہوں کا كاره بنا دينا ہے ، انجام تيامت كے دن سامنے آ كے كا جب بہت سے كھے فاسق بہت سے كھے عابدوں سے بدرجها بندسول مك السامكن ہے اوران امورس امكا نِ بعب مجل امكان قريب ہونا چا سيتے ، بشرطيك تنہيں اپنے نفس كاخون ہو، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان با توں پر عور نہ کرو، جو ھیر کے حق میں مکن ہیں، بلک ان امور پر عور کرو جو تمہارے حق میں باعث تشویش ہیں اسلے کہ ہر مخص خود اسے گناہ کی سزا بھکتنا ہے نیز ایک کے عذاب سے دو سرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔اگر تم نے یہ طریقہ افتیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھکو گے 'اور اپنے آپ کو بھی 'دو سرے سے بوا تفتور نمیں کرو مے حضرت وہب ابن منتر کتے ہیں کہ بدے کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصاتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصاتیں شار کرائمیں دسویں خصلت پر پنچے تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہو تا ہے' اور بول بالا ہو تا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بستر سمجمو' آدی دو طرح کے ہیں ' پچھ وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں 'اور پکے وہ ہیں جو تم سے کم ترواونیٰ ہیں 'جہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چا سیئے۔ اگر کوئی لحض تم سے بستر ہو تو اس سے مل کر خوش ہو 'اور یہ تمثا کوں کہ اللہ حمیس بھی ایسا ہی بنادے 'اور اگر کوئی محض تم سے برا ہو تو یہ سوچو کہ شائد یہ فخص نجات پاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شائد یہ باطن میں اچھا کام کرتا ہوجو اس کے حق میں خیر ہو'یا اس میں كونى الحچى عادت ہوجس كى وجه مصالله اس پر رحم كرے 'اسكى توبه تبول فرمائے 'اور حسن عمل كے ساتھ اس كا خاتمه فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ، یہ میرے حق میں اچھی نئیں ہے ، بلکہ مجھے خطرو ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع موجائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی مقل کامل موگ اور زمانے کی قیادت

بسرمال جے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہوسکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے اسے ہرگز تکبرند کرنا چاہیے 'بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر مخص کو اپنے سے بمتر سمجمنا چاہیے 'یمی نضیات ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا تصدیبان کیاجا تا ہے کہ وہ بہاڑی ست محوسنر تھااسے خواب میں تھم دیا کمیا کہ فلال جفت سازتے پاس جاڈ اور اس سے اپنے لئے دعا کراڑ ۔عابد اس كے پاس آيا اور اس سے پوچھا كه تيراكيا عمل ہے جس كى وجہ سے تختے متجابُ الدعوات بنايا كيا۔ اس نے كما كه ميں دن كوروزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں 'جو کما تا ہوں اسمیں سے پچھ خیرات کرتا ہوں 'اور پچھ بیوی بچوں کو کھلا تا ہوں عابد پر آیا اور کنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے الین ایباتو نہیں کہ سوائے عبادت اللی کے کچے نہ کرتے ہو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف الله كى عبادت كرتے ہيں اس كے علاوہ ان كاكوئي دو سرا مشغلہ نہيں ہے ؛ اس كے بعد پرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جات اور اس سے بوچھو کہ تہادا رنگ زرد کول ہے؟ اُسے کہا کہ جو فض بھی جمعے نظر آیا ہے میں اسے دیکھ کریں سجعتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا عابد نے دل میں سوچا یہ مخص اس بنا پر مغبول ہے۔

خوف وخثیت کی نفیلت قرآن کریم میں معی وار د ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُؤْتُونَ مَا أَتُواوَ قُلُوبُهُمْ وَجِلُةً أَنَّهُمُ إِلِّي رَبِّهِمْ اجِعُونَ (بِ١٨م آيت ١٠) اور جو لوگ (الله كى راه ين) ديت بين جو كه ديت بين (باوجوددينے) ان كے دل اس سے خوف زده موتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے والے ہیں۔

لین عبادت توکرتے ہیں انگین اغیس مید در رہتا ہے کہ کمیں ہار گاوالی میں میہ عباد تیں قبول نہ ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ اِنَّالَّذِينَ هُمَّمِّنُ خَشُيةِرَ بِهِمُ مُّشُفِقُونَ (پ١١٨ آيت ٥٠) اسميس کوئي حک نيس که جولوگ اپندب کي بيت سے درتے ہيں۔

فرایا-إِنَّاكُنَّاقَبُلُ فِی اَهُلِنَامُشُفِقِینَ (پ۲۸ر۳آیت۲۱) ہم تواس سے آپ گرونیا میں انجام کار) بہت ڈراکرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور کناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن المعیں بھی خوف سے مغر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ (ب١١٧ عاد٢ آیت ۲۰-۸۲)

شب وروز (الله كى) تبيع كرتے إين ' (كى وقت )موقوف نيس كرتے۔ اور ووسب الله تعالى اليبت سے ۇرى<u>تى</u>س خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے 'خاتمے کیوفت تمام بے خونی وحری رہ جائے گی ' تکبر کرنا بے خونی کی علامت ہے ' بے خونی اور کربر رونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذکیل ہے ہو تا ہے اتنا فائدہ فلا ہری اعمال واطاعت ہے نہیں ہو تا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے رکبر کا علاج کیا جاسکتا ہے' تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں'
اور رکبر سے برأت کا دعویٰ کر پیٹھتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جموٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو مبعیت اپنے
سابقہ وصف پر آجاتی ہے' اور وعدہ فراموش کردہتی ہیں' ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کافی نہیں ہے' بلکہ عمل سے اس کی
محمل بھی ضروری ہے۔ متوا مبعین کی صحیح آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر رکبر کا بیجان ہو۔ آزمائش کی بات آئی توہم
عرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے امتحان لیاجا تا ہے'آگرچہ امتحانات کے پانچ سے زیادہ طریقے ہیں۔

دو سراطریقد ہے۔ یہ ہے کہ اپنے برابروالوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو'انمیں اپنے اوپر ترجے دے 'ان کے پیچے چے 'مسئو صدارت پر دو سروں کو بٹھائے 'خودان سے نیچے کی نیشست پر بیٹے 'اگر نفس پر یہ اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے 'نفس کو بتگف ان اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر کے نفس کو بتگف ان اعمال پر آبادہ کرے آب کہ طبعیت اکل عادی ہوجائے 'اور کسی تشم کی گرانی ہاتی نہ رہے 'ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے ہاز نہیں آبامثلاً آدی محفل میں جاکر جوتوں میں یا بالکل پچپلی صف میں بیٹے جا آ ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے محف کو مدر نشیں بنادیتا ہے جو آرذل ہو' اور یہ سجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے' حالا نکہ یہ کبر ہے۔ یہ بات مشکرین کے دلوں کے لئے آسان معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ سجھتا ہی کہ انموں نے استحقاق کے باوجود ابنی جگہ چھوڑی ہے ادر اپنی فضیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے' بلکہ تواضع کے ذریعے تکبر کا اظہار ہے۔ میجی بات یہ کہ آدی بیٹھے تو اپنے برابر میں کہ جوتوں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے تکبر کا خب دور کرد تی ہے۔ اس کے کہ توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے تکبر کا خب دور کرد تی ہے۔ اس کے کہ توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے تکبر کا خب دور کرد تی ہے۔ اس کے کہ توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے تکبر کا خب دور کرد تی ہے۔

تیسرا طریقتہ ا۔ یہ ہے کہ خریب کی دعوت قبول کرلے 'رفقاء اور اُقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'اگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں تکدر ہوتا ہو 'یا رفقاء اور اقرباء کی ضورتوں کے لئے بازار جانا گراں گزرتا ہے تو یہ کبر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کراہت کرتا ہے تو یہ اسکے خبث کی دلیل ہے 'اسطرح کے کاموں پر موا خبت کرکے اس خبث کا إذا لہ کرتا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ بازارے کر والوں کے لئے 'یا رفقاء کے لئے ضرورت کاسابان اٹھا کرلائے'اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کر ناہے تو یہ رکبر ہے باریا ہے۔ اگر راستے کی تغالی کے باوجود آدمی کانفس اس کام کامتحمل نہ ہو تو یہ رکبر ہے 'اور مجمع و کید کر گریز کرے تو یہ ریا ہے 'اور رکبر و ریا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دونوں کی جب و کید کر میں ہمہ تن مشغول ہیں' مالا نکہ جسموں کے لئے موت اور فنا لکھ دی گئی جب اور و مساوت مند ہمی ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ہے' اور دل نے بیٹر میں سلامتی ہے بشر طبیکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

الله مَن أَتَى الله مِ فَكُلْبِ سَلِيْمِ (بِ١٩ر٥ آيت ٨٩) مَرْ اللهُ مِعْلَالِ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَ

حضرت عبداللہ ابن سلام کنٹری کا آیک عمر سرر افھایا اوگوں نے مرض کیا ابو بوسف! آپ کے پاس نو کروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ ان سے کیوں نہ کما وہ یہ بوجھ افھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں اکیون میں اپنے نفس کی آزمائش کرتا جاہتا ہوں اور نفس کو آزمانا بڑا بھی نہیں کیا تم یہ بات پند نہیں کرتے خور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے نفس کے عزم پر اِکتفا نہیں کیا 'ہلکہ استخان بھی لیا کہ جھوٹا ہے یا سے دریث میں ہے۔

مَنُ حَمَلَ الْفَاكِهَ مَا والشَّقَى فَقَدْبَرِى مِنَ الْكِبُرِ (يَهِقَ الوالمَهُ) جو فَحْص مِوه يا كوئي چزا مُعاكر في آعوه كري ب

بانچوال طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ محملیا کرئے پنے 'جمع عام میں نفس کا محملیا لباس سے تفر کرنا رہا ہے اور تھائی میں تکبر ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز (زمانہ طلافت میں) رات کو ٹاٹ کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔

> مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوفَ فَقَدْبَرِي مَنِ الْكِبْرِ (يَهِلَ-ابوبرية) بو فض خوداون كو كون الله عنائده ويتا به اور صوف بهنا به وه كِبر برى بد

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ انتما أَنَا عَبْدُ آكُلُ بِالْارْضِ وَالْبِسُ الصَّوْفَ وَاعْقَلُ الْبَعِیْرَ وَالْعَقُ اَصَابِعِی وَاجِیْبُ دَعُوُّ الْمَمْلُوْ كُفَّمَنُ رَغِبَ عَنْ سُنَتِی فَلَیْسَ مِنِی (۱) یس ایک بنده موں زمین پر بیٹر کر کھا نا موں موف پنتا موں اورٹ کو باند متا موں کھائے جو الکایاں

میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹے کر کھا آ ہوں صوف پہنتا ہوں'اونٹ کو ہاند ھتا ہوں' کھانے کے بعد الکلیاں چانٹا ہوں'اور غلام کی دعوت قبول کر تا ہوں پس جسنے میری سنّت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو مویٰ اشعری سے کسی نے عرض کیا چھن لوگ جعہ کی نماز اسلئے نہیں پڑھتے کہ اسکے پاس اجھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء پہن کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کیراور ریاءودنوں بچا ہوجاتے ہیں'اگر مجمع میں ہو

<sup>(</sup>١) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے بھی گذر بچے میں لین باتی کی مند مجھ میں لی۔

تو ریا ہے' خلوت میں ہوتو کبر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لینی چاہیئے کہ جو شرسے واقف نہیں ہو تا وہ اس سے ابتناب نہیں کرپا تا'اور جو مرض کلادراک نہیں کرپا تاوہ اس کاعلاج نہیں کرسکتا۔

## تواضع کے لئے ریاضت کا انتہائی درجہ

جانا چاہیے کہ خلق تواضع بھی دو سرے تمام اخلاق کی طرح ہے 'اسکے بھی تمن درجے ہیں 'ایک درجہ زیادتی کی طرف ماکل ہو تا ے اسے بمر متے ہیں ایک کی کی طرف ماکل مو تا ہے اس کانام بحتث ہے ایک درمیانی درجہ ہے جے اواضع کماجا تا ہے اس درجہ محود وبندیدہ ہے کہ آدی بغیرز تت وجست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درجے قرموم ہیں اللہ کو امور میں ادساط پند ہیں۔ جو مخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ متلبرہ اور جو آن سے پیچے رہے وہ متواضع ہے اواضع کے معنی یہ بیں کہ اس نے اپن وہ مزات ممنادی ہے جس کا وہ منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی سے اور وہ اس کے لئے اپنی جکہ چھو ڈدے اسے اپن جکہ بٹھائے ' پھر آگے ہو مکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرکے دردازئے تک اسکی مشایکت کرے توبیہ خست اور ذکت ہے ، اور یہ اللہ کو پند نہیں ہے کہ آدی واضع کے نام پر ذکت اختیار کرلے۔ بلکہ پندید وامرا عبرال ہے ، اور وہ یہ ے کہ ہر حقد ارکواسکاحق دے۔اس طرح کی تواضع اپنے برابروالوں نے لئے افتیار کرنا بھرے۔ یا جو مخص رہنے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو صرف اس قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہو کراس کا استقبال كرے خندہ پیشانی سے مفتلو كرے سوال كرنے ميں نرى برتے وجوت قبول كرنے ميں مرواني كرے اور اسكى ضرورت بورى کرنے کی جدّوجمد کرے 'اپنے آبکواس سے بمترنہ سمجے 'بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے ننس پر زیادہ خوف کرے 'نہ اس کی تحقیر كرے نہ تذكيل كرے اسكے كه اسے اپنے انجام كى خرنس ب- بسرمال وصف تواضع ماصل كرنے كے لئے ضرورى ب كه اپنے برابروالوں 'اور کم رُتبہ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے ماکہ اچھی تواضع کاعادی بن جائے 'اور کبر کا مرض زائل موجائے۔ جب تواضع مبعیت پر اسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متعف قرار پائے کا اور اگر شاق گزرے کی قومتواضع نہیں کملائے گا بلكه متكلت كبلائ كاكيول كه ملق وي بوتا بجوبلا تكلف و ناتل اوربه مهولت صادر بو اور أكر سمولت اس درج كو پینج جائے كدايناكوني مرتبديا وقارى ندرب اور نوبت زلت وخوشار تك ينج جائ توبه بعي مدس تجاوز كرناب اين نفس كو يحمد ند يحمد برتری ضرور ماصل ہونی چاہیے ایمال تک کہ درجة اعتدال عاصل ہوجائے جے مرال متعقم کتے ہیں۔ مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نس کوزلیل کرے مراط متعقم اس قلق اور دو مرے تمام اخلاق میں نمایت غامض ہے 'اسکا ملناد شوار ہے۔ البتہ کی ک طرف لین خوشامد کی طرف ماکل ہونا بد نسبت زیادتی سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف ماکل ہونا بھی کی طرف ماکل ہونے کی بہ نسبت لوگوں کے نزدیک امچھاہے ' یوں حدے زیادہ ارسران اور حدے زیاوہ کمل دونوں ندموم ہیں ' اور برائی میں ایک دوسرے سے بردے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چزعدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت دعادت کے حکم کے مطابق الحے واجب مواضع پر رکھناہے۔

عجُبْ كى مُدمّت اوراس كى آفات

جَبُ كى برائى كماب الله اور مديث سے البت به بسياكه الله تعالى كا ارشاد ہے۔ وَيَوُمَ حُنْيُنُ إِذَا عُجَبَنُكُمْ كَثَرَ وَكُمُ فَلَنُ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا (ب اراما آيت ٢٥) اور حين كے دن بھى (غلبه ديا) جب كه تم كو اپنے جمع كى كثرت سے غرور ہو كميا تما بحروه كثرت تممار سے بحمد كار آمدنہ ہوئى۔

یہ بات بطریق انکار فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا۔ وَظُنُّو أَنَّهُمْ مَا إِعَالُهُ وَحُصُو نَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَاتَناهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُو (ب١٢٨م) يت١)

اور (خود) انموں نے بید گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) ایی جگه پنجاکه ان کوخیال نه تھا۔

اس آیت میں گفار پراس بات کے لئے کیری گئی ہے کہ وہ اپنے قلعوں اور فلا ہری شان وشوکت پر مجبُ میں جٹلا ہیں۔ ایک مجک

وَهُمْ يَحُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنعاً (١٣٦٦ عـ٣١)

ادرده ای خیال س بی کدوه ایجا کام کردہے ہیں۔

اس آیت میں بیے فرایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر جب کر آ ہے جمعی ایسے عمل پر جس میں وہ غلطی پر ہو تا ہے اور بھی ایسے عمل پرجس میں وہ فلطی پر نمیں ہو تا۔ ایک مدیث شریف میں ہے ، سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 

اینے نفس کو بڑا جاننا۔

اس است کے اخری مالات کے منمن میں حضرت ابو صلبہ انساری سے ارشاد فرمایا۔ إِنَا تَأْيُتُ شُخَّامُطَاعًا وَهُوَىً مُنَّبَعًا وَالْمُجَابُ كُلِّ ذِى رَأَي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ (ابن داود مرندی این ماجه)

جبتم بن كاطاعت عوامش ننس كى إجاع اور الى رائكى خود راكى ديموقواي آب كو محفوظ كراو حصرت عبدالله ابن مسعود نے فرمایا - ہلا کت ووچیزوں میں ہے کابوی اور جیب ان دونوں ہاتوں میں انموں نے اس لئے جمع کیا كدسعادت اسعى وطلب اور جدوجد كے بغير حاصل ميں موتى اور مايوس انسان ندكوشش كرتا ہے اور ند جدوجد اور معبّب بيد اعقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے 'اور اپن مراد حاصل کرچکاہے 'اسے اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کوشش نمیں کرآ۔ نہ موجود شی طلب ک جاتی ہے' اور ند محال کی طلب ہوتی ہے' معبّب یہ سمحتا ہے کہ مجھے سعادت ماصل ہے' اور ماہوس یہ سمحتا ہے کہ سعادت مامل كرنا مال ب-ارشادرتانىك

فَالْا تُزُكُو النَّفَسَكُمُ (١٤١١ع ١٤١١ع ٢١)

وتم اسيخ آ يكومقدس مت سمجاكرو-

ابن جرتے کتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کو کہ میں نے فلال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فراتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیک مت سجعو عجب کے معنی میں ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجما جائے۔ جنگ واُمد کے موقع پر حضرت طلق سرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم كى حفاظت كے لئے آپ سے اور يررو ي عن اساب تك كه حضرت الملامى بقيلي زخى بوعى الكاب نعل يقينا عظيم تماكه انموں نے آئی جان آپ پر فدا کردی تھی اور اسے آپ کو زخی کرلیا تھا معرب مرف اپنے ایمانی فراست سے بیات محسوس کی كد جب ب آخضرت ملى الله عليه وسلم كى حفاظت كرف بوع ان كى الكى زقمى بوكى بود كم مغرور بوسك بين بيات ضرور

<sup>(</sup>۱) به روایت کی مرجه گذری ہے۔

ہے کہ نہ ان سے کلبر کا اظمار معقول ہے اور نہ یہ بات کہ انموں نے کہمی کمی مسلمان کی اہانت کی ہو شور کی کے موقع حضرت عبر الله ابن عباس نے حضرت عرف حضرت عرف معتمد علام کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان میں کمی قدر شوت آئی ہے۔ جب صحابہ جسے پاکیزہ نفوس عجب سے نہیں مسلم نے تو دین میں ضعیف لوگ کب اس سے نجات پاسکتے ہیں آگر وہ اضیاط نہ کریں۔ مطرف کہتے ہیں کہ اگر میں رات سونے میں گزاروں 'اور ندامت کے ساتھ میج کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ انجمی ہے کہ میں نماز میں رات گزاروں 'اور عجب پر میج کروں۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرمایا۔

لَوْلَمْ تَنْنَبُوْ الْخُسْيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ الكَّبَرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (يزاز ابن حبان-انس) الرَّمُ كناونه كو تجه م إس عبد كناوكا فوف ع حَبُ كته بي-

آپ نے جُبُ کو بواگناہ قرار دیا ہے۔ پشراین منصورا پی مسلسل عبادوں کی دجہ ہے اپنی شخصیت بن مجے تھے کہ انھیں دیکہ کر اللہ اور بدم آخرت یاد آجا آتھا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور بدم آخرت یاد آجا آتھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا انھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے مجب میں جٹا مت ہونا اس لئے کہ اہلیس تعین نے تدوں فرشتوں کے ساتھ عبادت کی اس کا انجام م جانتے ہو کیا ہوا ، حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کہ آدی بڑا کب ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

عجب کی آفتیں ا- جانا چاہیے کہ عجب کی آفتیں بے شار ہیں۔ عجب سے رکبر بھی پیدا ہو تا ہے کیوں کہ رکبر سے بہت ی آ تیں جنم لیتی ہیں ' یہ آ فیش توبندوں کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ جنب کی آ فیس کھے زیادہ ہی ہیں 'مثلاً آدمی میں عجب ہو تووہ کناہ فراموش كرديتا ہے، اور ان يركوكي توجه نيس ديتا، بعض كنابول كو بالكل بمول جاتا ہے اور بعض ياد بهي آساق بي قوان ك إزالے ی کوشش میں اُر آ یہ سوچ کر کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں۔ میرے کناہ مکناہ ہی منیں ہیں اگر ہیں تواسعے معمولی کہ نہ ان کے تدارک کی ضرورت اور نہ تلافی کی۔ بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام چھوٹے بوے گناہ اللہ کے یمال معاف ہو بچے ہیں اپنی عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کووہ بواسمحتا ہے اور ان پر اخرو غرور کرتا ہے بلکہ اللہ پراحسان تصور کرتا ہے 'اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں الله كى منايت اوراس كى توفيق بى سے اس قابل موا موں كه كوئى نيك عمل كرسكوں - بعر اوى اسے اعمال ير مجب كرا ہے تواس كى افات سے ایمیں بد کرایتا ہے۔مالا نکہ اعمال کی افین نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھ اس نے کوشش کی ہے وہ رائیگال می ہے ' کا ہری اعمال آگریاک وصاف اور آمیزش سے خالی نہ موں توان کا تفع بست تم ہے ' آفات کی جبتو وہی کر آ ہے جس رِ خُوف غالب ہو، مجب میں جتلا فخص اپنے لئس پر اور آپنے رب پر مغرور ہو تا ہے، وہ سے متاہے کہ میں اپنے رب کے عذاب ے مامون و محفوظ موں اللہ کے یمال میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اجمال کا لحاظ کرے اور مجمعے ان کا اجر مطاکرے جو حقیقت میں اللہ کی نعتیں اور عطایا ہیں۔ عیب آدمی کو اپنی تحریف کرنے 'اپنا تزکیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جب کوئی مخص اپنی رائے 'عمل اور عقل پر مجب کرتا ہے تووہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ے اور ند کی سے مفورہ کرتا ہے الکہ اپنی رائے پرامرار کرتا ہے اپنے سے بوے صاحب علم سے پچھ بوچمنا ہی ابات تعور کرتا ہے۔ تبااو قات فلد خیالات پر بھی مجب کرے محض اسلے خوش ہو آہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزرے ہی کمی دو سرے دل میں پیدا نہیں ہوئے' پھراپنے فلایا صبح خیالات پر امرار کرتا ہے نہ نمنی نامع کی نعیجت سنتا ہے اور نہ نمنی واعظ کاوعظ تبول کرتا ے 'بلکہ دو سروں کی طرف ایسے دیکتا ہے جیسے جالل ہوں اپنی غلطی پر إصرار کرتا ہے۔ اگر غلط رائے دُنیوی اُمور میں ہوئی ہے تو

مقصدے محروم رہ جاتا ہے 'اور اگر دینی اُمور میں ہوتی ہے خاص طور پر عقائد میں تو پیشہ کے لیے تاہ بریاد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر اعتاد نہ کرتا' اور نور قرآنی ہے روشنی حاصل کرتا' علمائدین سے مدولیتا' علم کے مطالعہ و فداکرہ پر موا ظبت کرتا' اہلِ بعیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضرور پہنچا۔ مجب کی سب سے بدی آفت ہے کہ آدمی کامیا بی کے گان میں جتا ہوکرسعی و کوشش میں شت پر جاتا ہے۔ اور ہے سمجنتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں' حالا تکہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ صرح بلاکت اس کی نقذ رہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاحت کی حسن توثیق کے خواہاں ہیں۔

عجُب اور نازی حقیقت اور تعریف قصی بی ایسے وصف بی ہو تا ہے جو یقی طور پر کمال ہو جو مخص علم محل یا مال بی ایسے نفس کے لئے کسی کمال کا معترف ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک بید کہ وہ اس کمال کے زوال سے خا کف ہے 'اور ڈر تا ہے کہ کسیں میرا کمال کقص نہ بن جاسے 'یا سلب نہ ہوجائے ایسا مخص مجب نہیں ہے۔ وہ سری حالت یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے 'ایسا مخص مجمی مجب ہیں ہے کہ اللہ نے اور نہ اللہ کی فحت ہوئے کی حیثیت اس کمال و سرماندی پر خوشی 'بکہ وہ ہمیں ہوئے کہ یہ کہ نہ اسے زوال کا خوف ہے 'اور نہ اللہ کی فحت ہوئے کی حیثیت اس کمال و سرماندی پر خوشی 'بکہ وہ سمجہ ہمیں ہوئے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے 'میرا وصف ہے 'میں ہی اس کا خالق ہوں 'یہ حالت مجب ہے۔ ایسی حالت میں آگر یہ شمیر کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے 'میرا وصف ہے 'میں ہی اس کا خالق ہوں 'یہ حالت مجب ہے۔ ایسی حالت میں آگر یہ ختا ہے کہ یہ نمال میری طرف منسوب ہے 'وہ جب جا ہے اسے چھین سکتا ہے تو مجب ختم ہوجائے گا۔

اس تغییل سے بجب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعمت کو پرا جانا اس پر معلمین ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی نبت

نہ کرنا بجب ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفس کو یہ ممان ہو کہ اللہ تعالی پر میراحق ہے اور اس کے بہاں میرا مرتبہ باند اور عمل
اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا آجر ضرور ملے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر متم کے خطرات سے محقوظ
ربوں گا اس حالت کا نام اولال بالعل (عمل پر ناز کرنا اور الرازان) ہے۔ گویا عمل خود کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سجھتا ہے وزیادی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قض کسی کو کوئی چڑوٹ کراسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی زراس چڑ کو بہت مناوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قض کسی کو کوئی چڑوٹ کراسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی ذراس چڑ کو بہت سے اور اگر اس سلوک کے حوض میں وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو 'یا ناز برداری کا مطالبہ کریے 'یا اپنی ضرور توں میں کام نہ آنے کو بڑا سمجھ تواسے ناز کہتے ہیں 'قرآن کریم کی آیت نہ

وَلَإِنَّكُمْ نُنُ تُسُنَّكُثِرُ : (پ٢٩ رها مُعالَمُ المِتا)

اور کی کواس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو۔

ى تغير مِن صَرْت الْمَادِ الْمُعَادِ فَهِ اللهُ الْبِي عَمَلِ مِن الْمُعَمِّدِ مِدِيثِ مُرْفِ مِن بِدَ إِنَّ الصَّلَوْةَ الْمُدِلِّ لَا تَرْفَعُ فَوْقَ رَأْسُهُ وَلِا أَنْ نَصْبِحَكَ وَاتْتُ مُعْتَرِ فَ إِنْنِيكَ خَيْدُرْ مِنْ أَنْ صَبْرِى وَأَنْتَ مُدِلِيْ عَمَلِكَ (١)

ناز کرنے والے کی نماز اس کے سرے اور جیس جاتی تم بس کراہے گناہ کا متراف کرلویہ اس سے بهتر ہوکہ

اہے عمل پر آنسو بماکرناز کرو۔

ادلال کا درجہ عجب کے بعد ہے ادلال وی قض کرے گاہو جب کرے گاہین معجب (عجب کرنے دانے) ناز نہیں کرتے اس کے کہ عجب کی فرط نہیں ہے اور ناز میں جزاء کی توقع اس کے کہ عجب کمال نعت کو بدا تھے اور منبغ کو بعولئے کا نام ہے اس میں جزاء کی توقع کی شرط نہیں ہے اور ناز میں جزاء کی توقع مزوری ہے ، چنانچہ اگر کس محض نے دعا کی اور قبول نہ ہوتے پر گرامنا یا اور تعجب کیا تو یہ ناز ہے محمول کہ فاس دعا قبول نہ ہوتے پر تعجب نہیں کرتا ، بلکہ قبول ہوتے پر تعجب کرتا ہے اور عابدیہ سمجھتا ہے کہ میرے حسن نعل کا بد نقاضا ہے کہ میں جو سوال کروں پورا

اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔

عجب كالجمالى علاج: ہرمرض كاعلاج اس كے سبب كى ضد كے تقابل سے كياجا تا ہے مجب كاسب جمالت ہے اس لئے اس كا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت كى ضد ہے۔

ا است کے دو کل ان گرا ہے افعال میں بھی ہو تا ہے جو بھوں کے افتیار میں ہوں جیسے عبادت مدقد ہجاد ، مخلق کی سیاست اور اصلاح ، اور اسلاح ، اور اسلاح ، اور الساح ، اور السام ، السام ، السام ، اور السام ، السام

سے بات آیک مثال کے ذریعے بھی چاہئے 'مثا بادشاہ اپنے فلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو نکعت بخش دے 'جب کہ نہ
اس میں کوئی وصف ہو' نہ کمال ہو' اور نہ جمال ہو جمیا اس فلام کو اپنے نفس پر عجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق ٹھرایا اس
بات پر تبجب کرنا چاہئے کہ بادشاہ نے اے آزرا وہدردی وہنرہ پردری اپنے انعام سے نوازا 'جب کہ وہ اپنے ذرائع 'وسائل 'فدمات
اور اوصاف کسی بھی لحاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' اپنے نفس پر عجب کرنا ایک بے معلیٰ می بات ہے' البتہ غلام اس بات پر
عجب کرسکتا ہے کہ بادشاہ بڑا ہدرد 'فریب پردر' نیک خو اور عادل ہے' ظلم نہیں کرنا 'نہ کسی کوبلا وجہ مقدیم مو قرکر آ ہے' اگر اس
نے بچھ میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی قواس انعام سے کیوں نوازا ایسے مخص سے کہنا چاہئے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں
ہے آگر کوئی وصف ہے قویہ کہ بادشاہ نے انعام کا مستحق قہیں سمجمائ کسی دو سرے کواس انعام سے نہیں نوازا 'اور اگر تم میں
الگ سے کوئی وصف ہے قویہ دیکھنا چاہئے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا فیرکا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تواس پر

مجب کے کیامعلی ہیں؟

بادشاہ نے پہلے تہیں محووا ریا تو تم نے بجب نہیں کیا بہب اس نے قلام ریا تو بجب کرنے گئے اور کھنے گئے کہ میرے پاس محووا اس لئے بادشاہ نے بادشاہ نے معلام عطاکیا ہے وہ دونوں کے پاس محووا نہیں تھا اس لئے وہ غلام سے محروم رہے ایسے فخص سے کہا جائے گا کہ محووا بھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں چزیں ایک ساتھ بھی دے سکا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی حرب مصلحت ہے تہمارا کیا کمال ہے تہمیں اس امر پر کہ تم محوول کے مالک ہو مجب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل وکرم پر مجب کرنا جائے "اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دو مرے نے وہ وصف دیا ہے تب مجب کرسکتا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطانہ میں تمریہ بات و نیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے بخبار الاز من والتہ وات کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے "تمام چیوں کا پیدا کرتے ہیں تا موسوف اور صفت 'حال اور محل سب اس کے ایجاد و تخلیق کا کرشمہ ہیں 'مثلاً اگر آدی اپنی عبادت پر چھا جائے گا

کہ تمهارے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے ہم کمیں مے کہ محبت اور مبادت وونوں اللہ کی نعتیں ہیں، جہیں بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا، جہیں ان نعمتوں پر عجب کرنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں کے ان نعمتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعتیں منعم حقیقی کی دین ہیں 'پہلے حمیس پیدا کیا 'پھر تمهارے اندر صفات پیدا کیس اعمال اور اسباب پیدا کے 'ونق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر عجب کرنا چاہیے' اور نہ عالم کو اپنے علم پر 'نہ مالدار کو اپنے مال پر 'اور نه خوبصورت کو اپی خوبصورتی پر نمیوں که تمام لعتیں الله کی عطا کردہ ہیں 'وہ صرف ان نعتوں کا محل اور مرکز ہے 'اور دہ بھی فض اس کے فضل دکرم سے ہے 'اپنے کسی وصف کی بنایر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کاجواب : اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اپنا اعمال سے صرف نظر نیس کرسکتا میوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تواس پر آجرو جزاء کی توقع رکھتا ہوں اگروہ کام میرانسیں تو تواب کی توقع کے کیامعیٰ ہیں اگروہ عمل ایجاد کے اعتبارے اللہ ک علوق ہے تو جھے تواب کیوں ملاہے اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر جب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب ہیں ایک تو جق مرت سے اور دو سرے میں کھ مسا فت ہے ، وہ جواب جس میں مرت حق ہے یہ بیک تساری قدرت اسمارا ارادہ اتساری حرکت اور تمهارے تمام اعمال اللہ کی علوق اور اس کی اخراع ہیں ، چنانچہ جب تم کوئی قبل کرتے ہو انماز پر معتے ہو ایا منی بحرفاک مین موتویه تم نمیس کرتے ہو بلکہ الله کرآئے ، بعیاکہ ارشاد باری ہے:۔ وَمَارَ مَیْتَ اِذْرِ مَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهُ رَمْلی (پ ۱۲۸ آیت ۱۷) اور آپ نے (فاک کی منمی) نمیں میں کی جس وقت آپ نے میں میں الله تعالی نے میں ا

ی بات حق ہے'اربابِ قلوب کو اس کا ایسا مشاہد ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا گہرا مشاہد نہیں کر علی اللہ نے پہلے تنہیں پیدا' پھر تمارے اعضاء بنائے ' پھران میں قوت 'قدرت ، حرکت اور صحت پیدا کی ' پھران کے لئے علم وعقل اور ارادے کی تخلیق کی اگر تم ان میں سے کوئی چیزا ہے نفس سے جُدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کان اعضاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں'ان میں انسان کی شرکت نہیں ہے ' تا ہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکھی ہے ' چنانچہ جب تک عضویں قت اور قلب میں ارادہ پیدا نہیں کمیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی 'پر مراد کاعلم پہلے پیدا کیا 'ارادہ بعد میں پیدا فرمایا 'اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرائی جوعلم کا محل ہے۔اللہ تعالی نے تخلیق کے باب میں ترتیب رکھی ہے اس سے انسان تجمتا ہے کہ میں اب اعمال کا خالق موں عالا تکہ یہ اس کی غلط منی ہے اوری یہ بات کہ اللہ کے پیدا کتے موسے اعمال پر بندے کو تواب کول ماتا ہے؟اس كى تشريح بم نے كتاب الشكريس كى ہے وى مقام اس وضاحت كے ليے زيادہ موزوں بمى ہے۔

ہم دو سرے جواب سے تمهارا اشکال رفع كرنا جائے بين اور دوب ہے كہ أكر تم يد كمان ركھتے ہوكہ عمل تمهاري قدرت سے حاصل ہوا ہے توب سوال پیدا ہوگا کہ تمهارے ہاس قدرت کمان سے آئی تمهارے عمل کا نصورنہ تمهارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ آن تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دارو مدار ہے یہ اور تمام چیزیں --تمهارا وجود تقدرت ارادہ عمل کے اسباب ۔۔۔ اللہ تعالی کی جانب سے بین انسان کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت سے وجود من آیا تو قدرت اس عمل کی تنجی بوئی اور بر تنجی الله کے قبنے میں ہے اگر دو حمیس بر تنجی نددے قوتم عمل نہیں كركتے معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان أخروى سعاد توں تك رسائي حاصل كريا ہے اوران خزانوں كى تنجياں قدرت ارادہ اور علم ہیں اور یہ چزیں بلاشبہ اللہ کے قبضے اور تقرف میں ہیں اگر تہماری دنیا کاکوئی فزاند کسی قلع میں بند ہو اور اس کی مخیاں خازن كى پاس بول اورتم يە فزاند عاصل كرنا چاموتوكيا خان سے سخيال لئے بغير عاصل كريكة مو؟ مركز منبي عواه تم بزار برس تك اس قلعے کے دروازے پر پہرہ دویا اس کی دیواروں سے سرفارہ مخزانہ عاصل کریا تو دور کی بات ہے تم ایک دینار بھی نہیں د کھ سکتے اور اگر خازن اس قلعے کی تخیاں تمهارے حوالے کردے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ کتے ہو بلکہ ہاتھ برمعاکر لے بھی سکتے ہو اس مثال کی

روشی میں بتلاؤ کہ خزانہ تہمارے عمل سے عاصل ہوا ہے یا خاران سے قدرت دینے اور تخیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیاں دینے پر جب کو مے یائن بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے خزانہ لے لیاہے؟ ظاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں مے ، قلل کولنا اور فزانہ لے اینا تو کوئی مشکل کام نہ تھا اصل مشکل تو یہ تھی کہ قلل کی سنجی تمارے پاس نہ معی اگر فازن جہیں تنجی نہ دیتا تو تم مجی بدولت واصل نہ کراتے۔ میں حال عبادات کام ج جب جہیں قدرت دى كئ ارادة جازمه ملك كياكيا ب دواى اور بواحث كوحركت دى كئ اور موافع دور كے محتے يمال تك كه كوئى مافع ايماند رہاجو دورند کیا گیاہے اور کوئی ہاعث ایساند رہا جے حرکت نددی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواحث کی تحریک مواقع کا زالہ اوراساب ی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی جمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو اور اس ذات کے فضل وجود پر مجب نہیں کرتے جس کے سبب سے یہ سب مجم ہوا' اور حمیس عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسّال پر ترجی دی ان پر نساد کے دوامی مسلاکے اور مہیں ان سے دور رکھا اسکے لئے بڑے مصاحب مہیا کے اور مہیں بری محبتوں سے بچایا انسیں شہوات ولذات کے دلدل میں پیشایا اور حمیس ان سے دور رکھا انھیں خبرے بواعث اور دواعی سے دور رکھااور حہیں ان سے قریب کیا تاکہ خریر عمل کرنا جمارے لیے آسان موجائے اور شرکے رائے پرچلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔اس میں نہ تمهارے سی سابقہ عمل خرکود عل ہے اور نہ فتاق کو کوئی جرم مورز ہے ، بلکہ اس نے حمیس اپ فضل و کرم سے ترجیح وی ، مقدّم کیا اور عمل خیرے لئے منتب کیا اور مناه گار کو اپنے عدل سے محکرایا اور اسے شق قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تمهاری قدرت الله کی طرف سے ہونی ہے ،جب کسی عمل پر تمهاری قدرت کا تحقق مقصود ہو آ ہے تو تمهارے ول میں ایک ایسا شوق پراکرویا جا آ ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں کرستے 'اگریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کمی فعل کے فاعل ہوتو اس سے الکار نہیں کرسکتے کہ یہ نعل تم نے مجبور ہوکرکیا ہے اس لحاظ سے شکرے لاکن وہ ذات ہے جس نے تہمارے دل میں اس نعل کا شوق پدا کیا 'اور حمیس اس پر تذرت بخش کتاب التو حید والتو کل میں ہم میان کریں مے کہ اسباب اور مستببات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و مزوم ہیں وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل صرف اللہ ہے وہی فالق ہے وہی موجد ہے۔

اللہ تعالی کا ہر تعل عدل ہے اسم ہو تحمت لوگ جنس اللہ نے علم وحقل کی دولت سے مالا مال کیا مال و دَر کی محروی ہر ہُرا مناتے ہیں 'اور کسی عافل و جابل کو دولت مند دیکھ کریے جماع ہوں کہ ہم علم و دائش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محروم ہیں بلکہ ہمیں ایک وقت کی غذا بھی میسر نہیں 'اور ہا بی فقلت و جمالت کے باوجود و دولت مند ہیں 'ایسے لوگ کویا ہے بی سے ہیں کہ اللہ کی ہے منسونانہ نہیں ہے اگر اسے مال اور حقل دونوں دیدئے جاتے فاہم ہواں ہیں ہے ہوئے ہیں کہ اگر اسے مال اور حقل دونوں دیدئے جاتے فاہم مالہ ہوتی 'اس لئے کہ اس صورت میں قل دست شکوہ کرنا کہ اس اللہ تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے فواز اسے ہوتی 'اس لئے کہ اس صورت میں قل دست شکوہ کرنا کہ اسے اللہ تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے فواز اسے اور جو ہوئے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی مقل ہوں ہوتا ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس حالے ہیں ہوتا ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہوجاتی ہے ' دیادہ تحب اس بات پر ہے کہ فقیرعا قل جب کی جائل کو آپ نے سے ہمتر حالت سے اس کی حالت بول کے ' بینی اپنی مفلی اور خقلہ کی کے عوض اس کی جمالت اور کسی سے تو ہے ہوں ہوتا ہے کہ اللہ پر اس کی فعت زیادہ ہے ' پھی کوں تعجب کرتا ہے ' اس طرح فو بصورت عورت بورت میں حورت کے جسم پر زیورات دیکھ کر منھ بناتی ہے اور کسی ہے کہ میں اپ حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم ہوں اس ہوں گیا گرا ہے باس قدر حرت کی بات ہورت کو معلوم نہیں ہے کہ حسن ہوں اور دوا نی برصورتی پر ہو زیادہ اللہ کی فعت برصورتی کے مناتھ دولت اور حسن کے مناتھ فقر میں اس کی دورہ کی معافی ہوا کہ اللہ کی فعت برصورتی کو مناتھ دولت اور حسن کے مناتھ فقر میں ان اندی فقر میں افتیا رویا جائے تو دو حسن کو ترجے دے کی معلوم ہوا کہ اللہ کی فعت برصورتی کو مناتھ دولت اور حسن کے مناتھ فقر میں ان اور دونا منسل کا یہ کہات دورہ کہا تھ دولت اور حسن کے مناتھ فقر میں افتیا روانا منسل کا یہ کہات میں دورہ کی کہات دورہ کی کی معافی ہوا کہ اللہ کی فعت برصورتی کو من کی مناتھ دورت کو معلوم ہوا کہ اللہ کی فعت برصورتی کے مناتھ دولت اور حسن کے مناتھ دورت کو معلوم میں کہات میں کیا تھی دورت کی معافی دورتا منسلہ کی معافی دورتا مسلم کی میں کی میں دورت کے معافی ہوا کہ اللہ کو میں کی معافی ہوا کہ اللہ کی میں کے میں کی میں کی کی میں کی میں کیا تھ کی کی کی میں کی میں کی

ہے کہ "اے اللہ تونے جمعے دنیا سے کیوں محروم رکھا اور جامل کو دنیا سے نوازا"ایا ہی ہے کوئی بادشاہ سے محو ژے کا عطیہ پاکر ہے کہ جال پناہ آپ نے جھے فلام کول جس دیا جھوڑا میرے پاس موجود ہے۔ فلامرے پادشاہ اس مخص سے بی کے گاکہ اگر میں تھے گوڑاند رجا تو تو غلام کے ملے سے تعب ند کر آئیں نے مجتے گوڑا رہا ہے تو کیا تو اس نعت کو ود سری لعت کاوسیلہ سمحتا ہے کا کوئی الی جت قرار رہتا ہے جس کے ذریعے دو سری نعمت طلب کی جائے کی اُدہام ہیں ان سب کا نشاء جبل ہے۔

يدة بم كس طرح ذا كل كياجا - ٢٠ : اس طرح ك أوام كواذا في كاطريقديد به كدول بن اس بات كادهيان ركع كد بدواس كا برمل اوراس كے تمام اوساف الله كي تعت بين اور كى استقال كے بغير ماصل بوئ بين اس احتادے مجب زائل ہوجائے گا اور دل میں شکرو منوع کے جذبات پیدا ہوں کے اور یہ خوف جاکزیں ہوگا کہ کمیں یہ تعتیں سلب نہ موجائیں بجس مخص کے دل میں یہ اعتقاد رائح ہو تا ہے وہ نہ اپنے علم پر مجب کرتا ہے اور نہ اپنے ممل پر اس لئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داود عليه التلام كو تنبيه : ايك دن حضرت داود عليه السلام في بار كاو خداوندي يس عرض كياكه يا الله كوئي دن ايبا نمیں جاتا کہ آل داؤد میں ہے کوئی مخص روزہ دارنہ ہو اور کوئی رات الی نمیں جاتی کہ آل داؤد میں سے کوئی مخص شب بیدارنہ ہو' یہ بات انموں نے بطورِ فخر کی وی آئی کہ اے داؤدیہ مباد تیں ان کی کمال ہیں 'یہ تو میری توثق اور مددے ہیں' آگر میں توثق نہ دیتا توند تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر 'اور حنقریب جمہیں تمہارے نفس کے سپرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معالمہ پیش آیا اس کی وجہ یمی متنی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطورِ فخربیان کیا اور اس پر عجب کیا یمال تک که الله نے انھیں ان کے نفس پر چھوڑویا 'اور ان سے ایما گناہ سرزوہوا جو مُزن اندامت کا باعث بنا حضرت واود عليه السلام نے باری تعالى سے عرض كياكه اے الله إنى امرائيل حضرت ابرا جيم و اسحاق و يعقوب عليه السلام و سے بی سرت روسی میں استان کی آنائش کی تقی وہ فابت قدم رہے ، عرض کیایا اللہ! میراامتحان بھی کے واسلے سے کیوں دعاما تلتے ہیں؟ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آنائش کی تقی وہ فابت قدم رہے ، عرض کیایا اللہ! میراامتحان بھی لے لے میں بھی مبرواستقلال کا مظاہرہ کروں گا اس عرض داشت میں آیک نوع کا اولال اور عجب تھا۔وی آئی کہ اے داؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں کس نوع کا امتحان لوں گا بمس معالم میں لوں گا بمب اور كس مينے ميں لول كا الكين تجي بتلائے ديتا ہوں كه ميں تيرا احتمان اى سال اى مينے ميں كل ايك عورت كے سلسلے ميں لول كا ہوسکے تواپ نفس کو بچانے کی کوشش کرنا ، پھر جو پچھ ہواوہ سب کو معلوم ہے۔

اصحائے رسول کا اپن قوت پر عجب : ای طرح جب جنگ حتین میں محابہ کرام نے اپنی کثرت وقت پر غرور کیا اور خدا کے فضل و گرم کو بمول مخ اور کئے گئے کہ آج ہم قلّت کی وجہ ہے مفلوب نہ ہوں مے محقّار کے مقابلے میں ہاری تعداد بھی زیادہ ہے

اور قوت می قواللہ نے انمیں ان کے نغول کے سرو کرویا النے انجام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے:

ویوم حنین اِذَاع حبت کم کثر فکم فلکم تغن عَنْکُم شیاق ضافت علیکم الارض ویرک میں موجود ہے:

بمار حبت تم والیت محملی کورٹ سے نوم ہوگیا تھا، مجروہ کڑت تمادے لئے کی کار آمدنہ موتی اور تم پر
: جب کہ تم کواہے جمع کی کورٹ سے نوم ہوگیا تھا، مجروہ کڑت تمادے لئے کی کار آمدنہ موتی اور تم پر

زمن ابن فراخی کے باد جود تک ہوگئی ، پرتم بیٹے موثر ماگ کمڑے ہوئے۔

ابن عيينة وايت بك معرت الإب عليه السلام في من كياكه أب الله إلو في محمد الم معيب من بتلا فرايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى فى دلائل النّبوة من رواية الربيع بن انس مرسلاً.

میری ہرخواہش تیری خواہش کی پابئد اور میرا ہر عمل تیری رضا کا آنام رہا' اُبر کے اندرے س ہزار آوازیں (لینی ہر طرف سے آواز سائی دی) آئیں کہ اے ابوب! بیات تیرے اندر کمال سے پیدا ہوئی' ابن میند کھتے ہیں کہ بیوی س کر حضرت اتوبٹ نے اپنے سرپر خاک ڈالی اور عرض کیانیا اللہ جو کچھ ہے تھے سے 'وہ یہ بات بھول مجھ تھے 'ومی اللی نے انھیں بیدار کیا 'اور انھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد ہاری ہے:۔

وكولا فَضَل الله عَلَيْكُمُورَ حُمَّتُهُمَارَكِي مِنْكُمُونُ أَحَدابِكا (پ١١٥ اسه) : اور اگر تم يرالله كافعل وكرم نه مو تا و تم يس كولى بمي بني (وبد كرك) باك نه مو تا -

سركارددعالم ملى الله الله وسلم في البين بركزيره مفت اصاب ارشاد فرماياند منامينكم مِنْ أَحَدِينُ جِيْدِعَ مَلَهُ قَالُوْ أَوْلاَ أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ انْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ( بَعَارِي وَمَسلم - ابو بريه )

: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جے اس کاعمل نجات دلائے گا، محابیت عرض کیایا رسول الله!نه آپ

ايسے بين فرمايا ندين والآيد كدالله كى رحت ميرے شامل حال مو

یہ مدیث سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ ملیم المعنین اسپے تمام ترزّبدد تقولی کے باوجودیہ تمنا کرتے ہے کہ کاش وہ خاک یا گھاس 'یا پرندے ہوئے۔اس تنصیل سے ثابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے 'اورند اپنے نفس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے عجبُ کا اِزالہ کرنے کا یہ تیم ہمدف علاج ہے 'جب دل میں یہ اعتقاد رائخ ہوجا آئے کہ جو نعت ہے اللہ کی عطاو بخشق سے تو وہ ہروقت اس خوف میں جتال رہتا ہے کہ کیس مجھ سے یہ نعت سلب نہ ہوجائے 'بلکہ جب وہ کا فروں اور فاستوں کو دیکتا ہے کہ اِلما کس سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاعت کی نعتیں چھین لی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی کناہ کے بغیر محروم کردے 'اور کس و مسیطے کے بغیر بخش دے اس اس کی پروا کب ہوسکتی ہے کہ کوئی نعت دے کرواپس لے لے 'با او قات ایسا ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہوکر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہوکر یا فاس مطیح ہوکر۔ اس طرح کے خیالات ول بیں مجب کی آ مرک دا و مسدود کردس میں۔

## عجب کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے کلتر ہو تا ہے اپنی سے عجب بھی ہو تا ہے ، کلتر کے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ، کبھی عجب ان اسباب سے بھی ہو تا ہے جن سے کلتر نہیں ہو تا بھیے اپنی ناقص رائے پر عجب کرنا ،جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر انچھی نظر آتی ہے۔ عجب کے آٹھ اسباب ہیں:۔

سلاسب : یہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی کیئت محت توت تناسب اصفاء محن صورت خوش آوازی وغیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے اور یہ بعول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی زُوال پذیر نعمت ہے۔ اس کا علاج وی ہے جو ہم لے محتبر کے جاب میں لکھا ہے کہ جو محض اپنے جمال پر سمبر کرتا ہواہے اپنی ابتدا اور انتہا کی فلاظ قوں اور نجاستوں کا تصوّر کرتا ہواہے اور یہ سوچنا جائے کہ کتنے معہ وش اور خوبد اس زمین میں سوملے ہیں اور قبروں میں ان کے پھول میسے چرے فلاظ قوں کا ڈھیربن مے ہیں۔

دوسراسب: بيب كدائي طاقت و توت ير عبب كرك بيساكه قوم عاد فيد كما تعا: من أمَّدُ برَا فَوَة (كون ب طاقت من بم

ے زیادہ)یا جسارے عوج ابن من نے چاہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے افکر پر بہاڑا تھا کر رکھ دے اور انھیں اپی قت کے مظاہرے سے بلاک کردے 'کین چند ضعیف و تاقال کم بگول نے جن کی چرج فرم ہوتی ہے اس بہاڑ میں اتنا برا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خودای کے گلے کا طوق بن کی بابعض او قات مؤمن بھی اپی قت پر تکلیہ کرتا ہے 'جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعور توں کے پاس جاؤں گا انھوں نے افشاء اللہ نہیں کما تھا 'اس کی مزا انھیں یہ فلی کی فرینہ اولاد سے محروم رہے 'جب کہ انھیں فرینہ اولاد کی تمثا تھی۔ بھی حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا دعوی کیا بھی جتاب میں جتا کے گئے تو ثابت قدم نہ رہ سے 'قت پر مجب کے مورت کے باب میں جتا کے گئے تو ثابت قدم نہ رہ محب 'قت پر مجب کے ایک مورت کے باب میں جتا کے گئے تو ثابت قدم نہ رہ تھی بیدا ہوتی ہے۔ جتکوں میں تملہ کرنے بنش کو ہلاکت میں ڈالے 'اور دشمن کو مارتے یا ہلاک کرتے میں سبقت کرتے کی خوا میش بھی بیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی بم ذکر کر بھی جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم خم تکال دے گا اور وہ تمام قت تر مجب کیا تو یہ مکن ہے کہ اللہ تعالی کوئی اوئی آفت مسلط کرکے یہ قت سلب کرلے۔

تسراسب : بدے کہ اپی عقل و داناتی اور نہم و فراست پر عجب کرے اور یہ سمجے کہ میں دین و دنیا کی دقت معلقوں سے واتف ہوں ایسا مخفی خود رائے ہو تا ہے وہ می ہے مشورہ بھی نہیں لیتا اہلہ ان تمام لوگوں کو جاہل محض سجمتا ہے جو اس کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ایسا مخص المل علم و دانش سے بھی برائے نام ربط رکھتا ہے ، بلکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نسیں باکہ یہ فابت کرسکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں تعمل ہوں ، مجھے کمی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں بلکہ دو سرے تمام اہل علم مجھ ہے کم تراور میرے مقابلے میں انتہائی حقیرو ذلیل ہیں اس گاعلاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عزّوجل کا شکراد اکرے کہ اس نے عقل و فهم سے نوازا ' یہ بھی سویے کہ اگر اسے کوئی دماغی مرض لاحق ہوجائے توکیا وہ اس طرح اپنے عاقل اور نہیم ہونے کا دعویٰ كرسكا ہے؟ موسكا ہے كہ كوئى مرض ايها پيدا موجائے جواسے وخردہے بيكانہ كردے اور ميں اس حال ميں سركوں كا كشت لكاؤں كه نادان ع ميري ما قول كواب لئ تماشه سجه رب بول اور جه ربس رب بول ، بوسكا ب كه عقل پر جب كرنے سے اور اس ندت پر منیم کا شکرادانہ کرنے سے میری عقل سلب ہوجائے ،مؤمن کوجاہے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم تصور کرے ،خواہ زیادہ ہی زیرک اور تعلیم یافتہ ہو " بی معلومات کو چے سمجھے خواواس کا دائرہ معلومات انتمائی وسیع کیوں نہ ہو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدی كثرت علم اور وسعت معلوات كم باوجود بهت ى باتول سے جابل رہتا ہے اور وہ بهت ى باتيں دو مردل كو معلوم موتى بين بجب انسانوں کے مقاملے میں اس کے علم کا بید عالم ہے تو یاری تعالی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندروں کی تابید اکنار وسعت ہے بھی کمیں زیادہ وسیج ہے۔ اپنی عقل کو ناقص سجھنا ہی دانائی ہے احقوں کو دیکھتے اپنے سے بردا عقلند کسی کو نہیں سجھتے حالا فك لوك ان كى بوقونى ريشة بين مم مجب كري مقول كى فرست بين اصافى كاباعث ند بو عا تعن العقل مخص الي عقل کے نقص سے واقف نمیں ہو آووائی حماقت سے یہ سمحتاہے کہ میں عظمند ہوں بہتریہ ہے کہ اپنی عقل کی کی بیشی خود پر کھے اس کے کئے کا اعتبار نہ کرے 'خاص طور پر دوستوں کا کہ وہ مند دیکھے کے باتیں کرتے ہیں 'اور جموٹی تعریفیں کرکے مزید عجب کا باعث بنة بي-

چوتھا سبب : بیہ ہے کہ اپنے نکب پر جب کرے بھیا کہ بعض ہاشمی اپنے نسب کی شرافت پر گخرکرتے ہیں 'ان میں سے بہت سے اس خوش خیالی میں بتلا رہے ہیں کہ ان کے نسب کی عظمت ان کے لئے نجات کی منانت ہے 'وہ اپنے آباؤ اجداد کے طفیل بخش دے جائیں مے بعض عالی نسب یہ سجھے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے آپاؤ اجداد کی مخالفت کی 'اور نادانی سے یہ سجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا جالا تکہ یہ میری حماقت ہے 'میں ان کے

برابرائی تقلید کرکے ہوسکتا ہوں عالا تکہ میں ان کے اتباع نہیں کر آئیا وہ بجب کیا کرتے تھے؟ ان یں بجب کہاں تھا وہ لوگ تو مرابا انکسارتے ، خون اکل زگ دنے میں سایا ہوا تھا 'وہ حقیر چیز کو بھی اپنے ہے بر تر سجھتے تھے 'اٹانس خود ان کی نظروں میں حقیرو ذکیل تھا ' حالا نکہ وہ انتہائی بلند تے ' اپنے نسب کی وجہ ہے نہیں ' بلکہ اپنے علم 'اطاعت ' اور محکم ' المرابی جیسی عمدہ خصلتوں کی وجہ سے ۔ ان جیسا بننے کے لئے ضروری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں ' ان کی اچھی عاد تیں ایناؤں ' اگر نسب شراخت یا خوات کا باعث ہوا کر آتا وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے ہے تعلق رکھتے ہیں ' لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث دہ لوگ ذلیل ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ گئے اور سُوڑ ہے بھی بڑے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

يُّايَّهُ النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنَاكُمُ مِيْنُ دُكْرٍ وَّالْتُلَى (ب١٦٦ آيت ٣) اے لوگوں! ہم نے تم كوايك مردادرايك عورت سے پيراكيا ہے۔

: لین تهمارے نسب میں کوئی فرق نہیں مب کی اصل آیک ہے ، سب مرد وعورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نسب کافائیدہ بیان فرمایانہ

وَجُعَلْنُاكُمُ شُعُوبُاؤَقْبَائِلُ لِتَعَارُفَ وَإلى ١٣١٣١٢ ٣)

: اورتم كو مخلف تومي اور مخلف خاندان بهايا بأكه أيك دو سرے كى شناخت كرد-

اسے بعد ارشاد فرایا کہ شرف کا دار تقویٰ پرہے انب پر نہیں ہے۔ اِنَّ اَکْرُ مِکْمُ عِنْدُاللَّهِ اِنْقَاکُمْ (پ۲۲س آیت ۳۳)

: الله ك نزديك تم من سب مروا شريف وى بجوتم من سب نواده پر ميز كار ب

کی مخص نے سرکار دد عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے جب بید دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور متفند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے بیار شاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل ہے ہو ' ملکہ فرمایا نہ

الكُرْمُهُمُ أَكْثُرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشِينَهُ مُ لُمُ إِسْتَعْلَادًا (ابن اجراب مرم)

لوگول میں بزرگ تروہ ہے جو موت کو زیادہ یا دکر آئے اور اسکے لئے زیادہ تیاری کر آہے۔

اس مدیث سے پہلے جو آیت مؤکور ہوئی وہ فقے کمد کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مبحد حرام میں حضرت بال انے آزان دی اور حرث ابن ہشام 'سیمل ابن عمو 'اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام فلام آزان دے گا؟اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے 'کسی فض کے سفیدیا سیاہ رو ہونے پر نہیں ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اُذَهْ بُ عَنْ مُعَنَّ مُعَنِّبُةُ النَّجَ اِهِلِيَّةً آئی کِبْرُ هَا اِنْ کُلْکُمْ بُنُو آدم و آدم مینُ مُرابِ
(ابدداؤد 'تریزی 'ابو ہریزہ)

ر بالد تعالی نے تم سے جالمیت کا عیب یعنی اس کا کر دور کردیا ہے متم سب آدم کی اولاد ہواور آدم مٹی سے پیدا سے ا

اك مرتبه سركاردوعالم صلى الشعليه وسلم في ارشاد فرايا: -يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ لَا يَأْنِي النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّنُيَا تَحْمِلُونَهَاعَلَى إِقَابِكُمْ تَقُولُونَ يَامُحَمَّديا مُحَمَّد أَفَاقُولُ هَكَذَا (طِرانَ عران ابن صين)

اے گروہ قریش الوگ قیامت کے روز اعمال لے کر نہیں آئیں مے 'بلکہ تم اپنی گرونوں پر ونیا لاو کرلاؤ کے اور

محر محر پکارو کے میں مجی ایبای جواب دول گار لین تم ہے رُخ بھیرلوں گا)۔ کویا آپ نے قریش پر میہ بات واضح کردی کہ اگروہ دنیا کی طرف ما کل ہوئے تو قریش کا نب اسکے لئے ذرا مغید نہ ہوگا۔ جب میر

آیت نازل ہوئی۔

وَانْلِرْ عَشِيرَ تَكَالْا قُرْبِينَ (بِ١٥١٩ آيت ٢١٣) : اور آپ (سب پيله) آي نزديك كم يُنْهِ كوارا ي-

تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو آیک آیک کرکے بکارا' یمال تک فرایا: اے جمدی بٹی فاطمہ اے عبد المطلب کی بڑی اور جھری بچو بھی صغیہ تم اپنے لئے عمل کرو ' جس حہیں اللہ کی بگڑے نہ بچا سکوں گا(بخاری و مسلم ابو بریرہ) جو مخض ان حقائق ہے واقعہ بوگا اور بیات جائے گل کرو واپنے تقولی کے بقار معزز اور شریف ہے۔ نیز یہ کہ اس کے آباؤا جداد کی سرت تو اضع تھی اور اپنے آباء کہ بیان کی افتراء کی تو تھی کورنہ جس خود اپنے عالی نہیں کے لئے ایک بدنماواغ 'اور اپنے آباء کی پیشانی پر کائک کا ٹیکہ بوں اور خود اپنی زبان حال سے اپنے آلب کو بھرائی ہوں ' کیوں کہ جس اجھے لوگوں کی طرف منسوب بوں ' کیاں تو اضع ' تقولی اور خشیت بیس ان جسیا نہیں بوں۔ اب اگر کوئی مخض یہ کے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ناظر ' اور حضرت میں بیٹھ کی اور خوسائم کے حضرت ناظر ' اور حضرت میں شخص اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرایا تھا کہ تم دونوں کی جھے سے قرابت ہے رہخاری و مسلم ابو بریرہ اور نوسلم کے متعلق فرایا تھا کہ دو میری شفاعت کی تو تع نہ کرے (طبرانی اوسط میداللہ ابن کی تو تع نہ کرے (طبرانی اوسط میداللہ ابن کو تو اس میں کیا تباحث میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان سے معلوم ہو تا ہے کہ سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت واروں کی خاص طور پر شفاعت فرائی کی جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان سے معلوم سے اس کی اس کا تباط ہے بھر طبیہ دو خدا کے خضب سے اس کو اس میں کیا تباحث ہے بڑ طبیہ دو خدا کے خضب سے ترفیزت میں میں اللہ علیہ وسلم کی خفس اللہ کے خضب بیں جنا ہے وسیلہ خواب کی خوس اللہ کی خفص اللہ کو اس کی شفاعت کا امیدوار رہنا جائے بھر طبیکہ دو خدا کے خضب ہے کہ مرسلمان کو اس کی خفص اللہ کی خفص اللہ کی خفص اللہ کی خوص اللہ کی خوص اللہ کی خوص اللہ کی کو کس کی خوص کے مسلم کی خوص کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کو کسلم کو کسلم کو کسلم کی کسلم کی کسلم کو کسلم کی کو کسلم کی کسلم

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو تشمیں: شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دد تشمیں ہیں بعض گناہ وہ ہیں جو غضب اللی کا باعث ہوتے ہیں ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی ادر بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کردے جائیں مے جیسے دنیادی بادشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطاعی اور جرم ان کے غیض و غضب کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفادش کرتے ہوئے گھرا گا ہے "اس طرح بادشاہ حقیق کے ہماں بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئاہ شفاعت سے معاف نہیں کے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئاہ در جمزین کو سزا بھکتنی ہوگی۔ اللہ تعالی کے ارشادات ہیں۔

وَلاَيشَفَعُونَ إِلَّالِمَ إِلْاَلِمَ إِلْاَلِمَ الْمِعْدِي (بِعاد ٢ آيت ٢٩)

اور بجزاس کے جس کے لئے خدا تعالی کی مرضی ہواور کسی کی سفارش نہیں کرسکتے۔

مَنُ ذَالَنِي يَشْفَعُ عِنْدَمُ إِلَّا مِإِذْنِهِ (بِ٣٥٣) أَيْتِ ٢٥٥)

ایا کون مخص ہے جو آس کے پاس (کسی کی)سفارش کرسکے اس کی اجازت کے بغیر۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدُهُ اللَّهِ الْمِنْ أَذِن لَهُ (ب٢١٢٦ آيت٢١)

اور فدا کے سامنے (کمی کی) سفارش کمی کے لئے کام نمیں آتی مراس کے لئے جس کی نبیت وہ اجازت

معلوم ہوا کہ بعض گناہ نا قابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلنے انجام کا خوف ضروری ہے' اگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ حضرت فاطمۃ' کو معصیت سے منع فرماتے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی تحکیل کے لئے شموات کی اِتباع کر سکتی ہیں' میں آخرت میں سفادش کرکے پچالوں گا اور وہاں کی لذات بھی کمل

ہوجائیں گی نےرسے بچا اور شفاعت کی امید پر معمیت کے سندر میں فرق بمنا الیابی ہے جیے کوئی مریض نہ پر بیز کرے اور نہ دوا کھائے 'بلکہ اپنے طبیب پر بحروسا رکھے کہ وہ بوا تامی حرامی طبیب ہے ، جم پر تمایت شفق اور مرمان ہے میرا انتائی خیال رکھتا ہے۔اس کے ترک علاج یا بد پر ہیزی سے مجھے کھ نصان نہ ہوگا اللہ میرا طبیب مجھے بچالے گائیہ سرا سرجالت ہے اطبیب کی تمام ترجد مریض کے رویتے پر موقوف ہے وہ تھا تھارا ایک ظاہری مرض بھی دور نسیس کرسکا ،چہ جائیکہ وہ تہارے مخلی أمراض كاعلاج كريحك ميى حال أقارب وأجانب كے لئے اخباء اور صلحاء كى سفارش كا ہے اگر وہ خود اسے لئے بچھے نہيں اكرتے و انبياء كى سفارش ان يك لتي بيكار ب

پھرسفارش کی توقع پر افرت کے خوف سے بے نیاز ہوجانا بھی مؤمن کو زیب نہیں دیتا "سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ک اصحاب اسینے تعوی و نقات اور تقریب الی کے باوجود ہروقات خوف سے کرزئے رہے اور آخرت کے احتساب سے بچنے کے لئے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بمائم ہوتے ، پرندے ہوتے معنی اور پھر ہوتے۔ جبکہ مرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان تع لئے جنت کا اور تمام مسلمانوں کے لئے عموا شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا الیکن انموں نے اس پر تکیہ نہیں کیا الکہ زندگی کے آخری سائس تک اللہ کے خوف سے لرو براندام رہے۔ جب محابہ کرام کا عالم یہ ہے تووہ لوگ کس طرح شفاعت پر تکیہ کرتے ہیں اور اعاب ننس من بتلاي مجنعين ند محبت رسول ميسرب اورند شفاعت رسول كالتحقاق ب-

بانچوال سبب: بیب که ظالم بادشاموں اور ان کے انصار واقوان کی طرف اپنی نسبت پر مجب کرے۔ اہل دین اور امحاب علم منظرف الى نبست كو اجميت نه وسے يه مجي انتائي جمالت ہے۔ اس كاعلاج يد ہے كم ادمي ان ظالم بادشاموں أور ان كے معاونين کی رسوا کن حرکات پر نظروالے اور یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے بعدوں پر من طرح علم وساتے ہیں اور سنے شرمناک طریقے سے دین میں فساد برپا کرتے ہیں 'یہ لوگ اللہ کے نزدیک معضوب ہیں اگر دوزخ میں ان کے چروں کامشاہدہ ہوجائے جن پر فالا ظتیں لتعری مولی ہیں اور جن سے تعقن کے بھی اُٹھ رہے ہیں قوان سے اتن فرت اور کراہیت پیدا ہوکہ بھول کر بھی ان کانام نہ لے الک ان كى طرف ائى نبت سے براءت كركے اور اس مخص پر كيركرے جواہے ان كى طرف منسوب كرے اور أكر اس يربيہ مكتف موجائے کہ وہ طالم لوگ قیامت میں من قدر ذات افھارہے ہیں ان کے خالفین دست و کربال ہیں مملا ٹک ان کے بال مین کر من كے بل جنم كى طرف لے جارے إلى تو كتے اور فزر يى طرف اپنى نبت كرانا ليند كرے كا كريدند جاہے كاكد كوئى فض اسے برباطن اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ ظالموں کی اولاد کا حق بدہے کہ اگر اللہ انھیں ظلم سے محفوظ رکھے تو وہ اپنی دین کی سلامتی کے لئے اللہ کا شکرادا کریں اور اپنے آباد اجداد کے لئے۔ بشر ملیکہ مسلمان ہوں۔ دعائے مغفرت کریں۔

: یہ ہے کہ اولاد مخدام توکر چاکر اُمِرہ و اقرباء اور اُنسار واُتاع کی کثرت پر جب کرے جیسا کہ گفار مکہ کما کرتے

نَحُنُ أَكْثُرُ الْمُؤَلِا قِ أَوْلَا ذَا (ب١٢٠ ١١٥ عنه)

ممال اور اولاديس ممس نياده يس-

یا جیسے مسلمانوں نے فروہ مخیل کے موقع پرید دموی کیا تھا کہ آج ہم قلت تعدادی بناپر مغلوب نہیں ہوں مے اس کاعلاج وہی ہے جو کرم کے باب میں ندکور ہوا محمہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے منعف کاخیال کرے اور یہ سوپے کہ ہر فض ایک عاجزاور حقیرانسان ہے نہ وہ آپ لغ کا الک ہے اور نہ نقصان کا۔دوسری طرف الله تعالی کا ارشادیہ ہے:۔ كُمْ مِنْ فِئْةٍ قُلِيلًة مِعْلَبَتُ فِئْةً كَثِيدُ وَ إِلْانُواللَّهِ (ب١٢م ] وت ٢٢٥)

كثرت سے بہت ى چموٹى جموثى جماعتيں بدى برى جماعتوں پر خدا كے تھم سے غالب معنى ہیں۔

رجس روز آدی آپ بھائی ہے اور اپنی ہاں ہے اور اپنی ہاپ ہے اور اپنی ہوی اور اپنی اولادہ بھا کے گا۔ ایسے لوگوں پر فخر کرنے یا ان کی موجودگی پر اترائے ہے کیافائدہ کہ جب ان کی سخت ضورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں گے اور کنی کترا جائیں تھے۔ تبریس تیامت کے دن اور کِل صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال ہے اور فعنل فداوندی ہے گائے پنچ گا' جو نہ اپنے لغے وضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر افتیار رکھتے ہوں وہ کسی دو سرے کوکیا فعے پنچا سے۔

> ساتواں سبب: یہ ہے کہ ال رجب کرے بعیبا کہ اللہ تعالی نے دوباغ والوں کا قول نقل کیا ہے:۔ اُنااُکُتُر مِنکَ مَالاً وَاَعَرْنَفَرُ البِ١٥م١ اَست٣٣)

> > میں تھے سے مال میں بھی زیادہ موں اور قوم بھی زیردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلّی الله علیه وسلّم نے ایک الدار کودیکھاکہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخص آکر بیٹا تواس نے اپنے کیڑے سمیٹ لئے "آپ نے اس سے ارشاد فرمایا :-

آخِسْنِتَأُنْ يُعُدُّ وُالِّينِكَ فَقُرُهُ (احمل كتاب الرم)

كياتواس بات سے خوف زدہ ہے كم كسيس اس كا افلاس مجم نہ لگ جائے۔

ہال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظروالے اور فریوں کے فضائل اور جنت ہیں ان کے داخلے کی ادلیت و بہت ہیں اور یہ دیکھے کہ مال آنے جا نیوالی چزہے اسے بھا نہیں ہے پھرمال کوئی ایسی خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا مکروا تھا زہو است سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے پجار ہوں کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ ، سلم کا ارشاد ہے:

بَيْنَكَارَ كُلُّ يَتَبَخْنَرُ فِي مُحَلَّةٍ قَدُ أَعُجَبَنْهُ نَفْسَهُ إِنْاكُمْرَ اللهُ الْأَرْضَ فَاخْذَنّهُ فَهُو

يَتَجَلُجُلُ وَيُهَا إلني يَوْمِ الْقِيّامَة (عارى ومسلم-الدمريه)

جب آدی لباس پن کرآکر تا ہے اور ول میں خوش ہو تا ہے تو یکا یک زمین کو اللہ کا عظم ہو تا ہے وہ اس کو نظل

جاتى باوروه قيامت كداس ين دهنتا چاجا تاب

حضرت ابو ورا روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیّت میں مجد میں داخل ہوا' آپ نے جمع سے ارشاد فرمایا: اے ابودرا پنا سرا نماؤ میں نے سرا نما کردیکھا تو ایک خوش پوشاک محص پنظریز کی جموری دیر بعد آپ نے پھر سرا نما کردیکھا تو ایسے محص پنظریز کاجس کے جسم پر پڑانے کپڑے تھے' آپ نے فرمایا:۔

الهُ الله حَدُدُ مِن قِراَبِ الأرْضِ (ابن عِنان ل معم)

يه فض الله ك زديك تمام دين سع بمرب

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم ہے گیا ہے الا پر سمنائ وم الدنیا اور کیاب وم المال میں بیان کی ہیں الدانوں کی حقارت اور فقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں ان روایات کے چیش نظر کمی مسلمان سے یہ نصور بی جاسکتا کہ وہ اپنی مالداری پر عجب کرے گا بلکہ اگر مؤمن کے پاس دولت ہو تواسے یہ خوف رہنا چاہئے کہ میں مال کے حقوق وواجبات می طور پراوا

بحی کرسکوں گایا نہیں؟جو فخص مجبُ کر آہے اس کا مال اس کے لیے مجب اور ذکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

آٹھوال سب : بہے کہ اپی غلط رائے پر مجب کر ہے۔ اللہ تعالی کا ارشار سرد۔

اَفَمَنُ زُنِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا (ب١٢ر١٣ آيت ٨) توكيا ايرا فض جس كواس كاممل بداج ماكر كه دكمايا كيا پروه اس كواچيا سجھے لگا۔

ایک جگه ارشاد ہے۔

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا (پ١٣٦٦ عـ١٣١)

وولوگ ای خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

سرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم نے عجب بالرائی کے متعلق ارشاد فرایا کہ اس اُمت کے اخری دور میں رائے پر عجب کرنے کا ر جان غالب موجائے گا ای رجان کی بدولت مجیلی قومی بلاک موتی ہیں کہ گروہ بندی میں جتلا موحمیں ، ہر است منی فرقوں میں تقيم ہوئی مرفرقہ يہ سجمتا قاكداس كے معتقدات مح بير- (١) تمام الى بدحت و صلالت الى بدعت اور صلالت پراس لئے مُعِربیں کہ وہ اپی رائے پر مجب کرتے ہیں 'بدعت پر مجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدی اس ممل کو بھتر سمجے جے اس ک خواہش نے جنم ویا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تعتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی دشوار ہے اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی فلطی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکتا جس سے واقفیت نہ ہو'جمالت ایک ایسی ہی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی'البتہ عارف جاہل کو اس کی غلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس **طرح** اس کا مرض دُور کرنے کا باعث بن سکتا ہے 'لیکن اگر جاہل اپن جمالت پر بھی نازاں ہوتو عارف پیچارہ کیا کرے گا' وہ عارف کی طرف متوجّه بی سیس مو تاکه اس کی بات عکرای مرض کاإزاله كرسك الكه النااے ملم كرتا بالله تعالى نے اس برايك معيبت ملط كدى ہے جواسے بلاك كرنے والى ہے اور وہ اسے لعت سجم كر خوش ہو يا ہے ' ظاہر ہے ايے مرض كا علاج كس طرح مكن ہے ،جس چزکودہ اپنے لئے باعث سعادت سجمتا ہے اس سے وہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج بدکہ اپنی رائے کو پیشہ تہم سمجے الین سمجے کہ میری رائے غلط بھی ہوسکت ہے 'اپنی رائے کی محت پر بھروسا نہ کرے 'الآب قرآن وسنت ہے کوئی تطعی دلیل اس کی محت پر شاہد ہو 'یا کوئی الی دلیل ہوجو محت کی تمام شرائط کو جامع ہو 'مچریہ بات بھی اپنی جگد ہے کہ شریعت وعقل کے دلائل اور شرائط اور ان میں غلطی کے پوشیدہ امکانات ہے وا تغیت کے لئے کمال عقل 'رسوخ علم احقیق و جبتو اقر آن و حدیث ك مسلسل مطالع اور نداكر عاور اللي علم كى مستقل محبت ورس و تدريس ك وائى مصفى كى ضورت ب أكر كوكى محض ان تمام شرائط كاجامع بمي موتوتب بمي بدامكان موجودب كدوه بعض أمور مي خلطي ندكرجائ

جو محض علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کالمہ لمہ وقف نہ کرسکے اسے زہبی مسائل میں اُلھنے کی ضرورت نہیں ہے 'وہ تو صرف بیہ مقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے 'نہ اسکا کوئی شریک ہے 'نہ کوئی اس جیسا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے رسول ہیں 'جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے 'قرآن وسنت کے اُحکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سوال وجواب کے قبول کرے 'تقوی افتیار کرے 'معاصی سے پر ہیز کرے 'اعمال خیر میں مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود نہ ہی بحثوں میں پڑا 'اور عقائد کی مصبیت اور بدحت و ضلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو فیر محسوس طریقے پر ہلاک

<sup>(</sup>۱) به اشاره به ایوداود و ترندی کی اس روایت کا بو حفرت ایر صبه فرایت کی به ارشاد فرایا "فرافار آیت شیخه مطاعاو هوی منبعا و اعجاب کل ذی رآف بر آیه فعلیک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہوکر رہ جائے ۔ والے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پچھ کم نہیں ہے 'اولاً تو انھیں ولا کل اور شرائلا سے واقفیت عاصل کرنا وشوار شرائلا سے واقفیت عاصل کرنا وشوار ہوائلا سے واقفیت عاصل کرنا وشوار ہوجا تا ہے اس وسیع سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پڑچ پاتے ہیں جو علم میں رائخ ہوں اور جن کو علم کے نور النی کی روشنی میستر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں 'زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنوں نے علام کی وضع افتیار کرلی ہے 'لیکن ان کا باطن جمالت کی میستر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں 'زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنوں نے علام کی وضع افتیار کرلی ہے 'لیکن ان کا باطن جمالت کی آماجگاہ ہے۔

## غرور وغفلت كى ندمت كابيان

ہوشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لئے باصف سعادت ہے 'اور فرور فغلت میں جٹلا رہنا بعث فقاوت ہے۔ بنرے کیلئے ایمان و معرفت سے براء کرکوئی نعمت نہیں ہے 'اور اس نعمت کے جصول کا ذریعہ شرح مدر ہے 'اس کے بر عکس کفو معصیت سے براء کوئی بُری چیز نہیں ہے 'اور مید برائی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو جمالت کے اندھرے 'اور قلب کی بار کی میں کرفنار ہیں 'اور اللی بھیرے اور اور اب برائش کے دلوں کی مثال ایسی ہے۔ اللی بھیرے اور ارباب والش کے دلوں کی مثال ایسی ہے۔

كَمِشْكُوة فَيُهَا الْمُصْبَاحُ وَالْمَا مُعْوَلَا عَرِيَّة إِلَّا جَاجُهُ كَانَهَا كُوْكَبْ دُرِّيٌّ يُّوُقَدُ مِنْ شَجَرَ وَمُبَارَكَة ِرَيْنُولَا شَرُقِيَّة وَلَا عَرْبِيَةٍ يَكَادُرَيْنُهَا يُضِيَّنُي وَلُولَمُ نَمُسَسُهُ فَارُد

نَوْرُ عَلَى نُورُ ﴿ ١٨ ١١ أَيت ٢٥)

جیے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قدیل میں ہے 'وہ قدیل ایسا ہم جیے ایک چکدار ستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نمایت مغید درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جونہ پورپ رخ ہے اور نہ پچتم رُخ ہے ' اس کا تیل (اس قدر صاف اور شکلاے والا ہے) اگر اس کو اگ بھی چموہ توابیا معلوم ہو تا ہے کہ خود بخود بخل اُشمے گا (اور اگر اس بھی لگ گئی تب تو) نُورٌ عَلٰ کو رُہے۔

اورامحاب غفلت کے داوں کی کیفیت اس آیت کریمہ سے واضح موتی ہے۔

اُوْكَظُلُمَاتِ فِي بَحُرِ لَجَيَّ يَعْشُهُمُوْجُ مِّنْ فَوُقِهِمَوْجُ مِّنْ فَوُقِهِ سَحَابِ طُلُمَاتَ بِعُصُهُا فَوُقَ بَعُضِ إِذَا أَخَرَجَ يُكَوْلُمُ يُكَكِّيُرَاهِ الْأَمْنُ لَمْ يَجُعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورا فَمَالَمْمِنُ نُورُ (پ١١٨ اللَّاكَ ٣٠)

یا دہ ایسے ہیں جینے بوے محرے سمندر میں اندروئی اندھیرے کہ اس کو ایک بوی امرے ڈھانپ لیا ہو (اس امر) کے اور دوسری الر اس کے اور بادل (ہے فرض) اور تلے بہت ہے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (کوئی ایس مالت میں) اینا ہاتھ تکا لے قودیکھنے کا اخبال بھی نہیں اور جسکو اللہ ہی تور (ہوایت) نہ دے اس کو کمیں ہے بھی تور میسر نہیں ہوسکا۔

الل بعیرت وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ تعالی ہدایت سے نواز ماہے 'اور اسلام کے لئے ان کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے 'اور اہل غفلت وہ ہیں جنمیں اللہ تعالی کراہ کرنے کا ارادہ کر تاہے 'اور ان کے دل رشد وہدایت کے لئے تک بنا دیتا ہے 'یہ وہ بہ قسمت لوگ ہیں جن نے لئے در بعیرت و انہیں ہو تا' بلکہ وہ نغسانی خواہشات اور شیطانی انکار وخیالات کو اپنا قائد و رہبر سمجھتے ہیں قرآن کر مرم رارشار فرالا

وَمَنْ كَأْنَ فِي هَلْمِواعُمْ فَهُو فِي اللهٰ حِرَاعُمْ فَالْحَرَاعُ مَلَى وَاضَلَّ سَبِيلًا (ب١٥٨ ايت ٢٥) اورجو مخص دنيا مي (راونجات ديكيف سے) اندها رہے كاسوده آخرت ميں بھي اندها رہے كا اور زياده مم كرده راه موكال غُرُور و غفلت کی فرقمت کیول ضروری ہے؟ یکول کہ غُرُور و غفلت تمام شقادتوں کی اصل اور تمام ہلاکوں کا سرچشہہ ہو 'اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے غرور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے غرور ہو تا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کرلیں اور وہ نفس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم غرور وغفلت کی فقلت کی وغفلت کی وغفلت کی مسلماء یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر اعمال کو ایچھا سمجھتے ہیں اور باطن پر توجہ نہیں کرتے۔ مفتکو کے دوران ہم ہر مینف کی خفلت کے اسباب پر بھی دو شنی ڈالیں مے۔ اگر چہ یہ اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم اضیں بطور شال ذکر کریں مے تاکہ ان سے اس طرح کی دوسری تسموں پر تنبیہ ہوسکے۔

مُغْرِّین کی قسمیں : فرورو ففلت میں بتا ہونے والوں کے بہت سے فرقے ہیں ' تاہم چار فرقے ان تمام کو جامع ہیں۔ ایک فردیون کو فردی کو فردیون کا بیان فرقوں کے فردیون کا بیان فرقوں کے فردرو ففلت کے اسباب بھی فتلف ہیں 'مثال کے طور پر بعض لوگ مکرَات کو معروفات مجھے ہیں جیسے مجدوں کا سجانا جھکانا و فیرو ' بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تمیز نہیں کرپاتے کہ ان کا کونیا عمل خود ان کے نفس کے لئے ہے اور کونیا خاص اللہ کے لئے ہے ' بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تمیز نہیں کرپاتے کہ ان کا کونیا عمل خود ان کے نفس کے لئے ہے اور کونیا خاص اللہ کے لئے ہے کار خیرا نجام بھیے وا حقین کے دل میں قبول و جاہ کی خواہش ہوتی ہے اور ذبان پر یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے یہ کار خیرا نجام دے رہے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑ کر نفل پر حمنایا نماز میں مخارج حوف پر دھیان وینا اور ارکان نماز سے فقلت ہی ترق کا الگ الگ ہا گر میں گے لئے اس کی حقیقت مُنا ہر کریں گے۔

مامنے آئیں کے جب ہم ہر فرقے کا الگ الگ ہا کڑو ایس کے لئین اس سے پہلے ہم خودرو ففلت کی ذرت پر دوشنی ڈالتے ہیں 'اس کے بعد خودرو ففلت کی ذرت پر دوشنی ڈالتے ہیں 'اس کے بعد خودرو ففلت کی ذرت پر دوشنی ڈالتے ہیں 'اس کے بعد خودرو ففلت کی قرفیت کریں گے۔

غور كى ذمّت اوراس كى حقيقت مثالوں كى روشنى ميس: قرآن كريم كى يہ آيتى فرور كى دست كے لئے كافى ميں۔ فَكَلَّ تَغُرِّ نُكُمُ الْحَيِّ لِوَقُ الِدِّنْ يَكُو لَا يَغُرَّ نُكُمُ إِلَا الْعِلْ وُرُ (ب١٦٠ ٥٠ آيت ٣٣)

سوتم كودنيوى زندگي د موكے ميں نہ والے اور نہ وہ د موكے باز اللہ ہے د موكے ميں والے۔ وَلَاكِنْكُمُ فَتَنَائِمُ اَنْفُسَكُمُ وَ نَرَ بَصَتُمُ وَارْ تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُّ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَامُرُ اللّٰهِ وَغَرَّ كُمْ إِللّٰهِ الْغَرْوْرُ (١٨/٢٤ آيت ١٢)

کین تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھٹسا رکھا تھا اور تم فتظررہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو محمد میں استی تھا اور تم کو دھوکہ دیے تہماری ہے ہودہ تمثاؤں نے دھوکے میں وال رکھا تھا۔ والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں وال رکھا تھا۔

مديث شريف بن ارب بعيرت اور ابل فغلت كامواند ان الغاظين كيا كيا ب-حَبَّنَا نَوْمُ الْأَكْبَاسِ وَ فَطَرُ هُمْ كَيْفَ يَغْبَنُونَ سَهْرَ الْحُمُقَى وَاجْنِهَا دُهُمْ وَ لَمِثْقَالُ فَرَوْمِنْ صَاحِبِ تَقُوى وَيَقِينٍ افْضَلُ مِنُ مَلاَ الْأَرُضِ مِنَ الْمُعُتَرِيْنَ (ابن ان الدنيا - العلدرواع)

مجمعتنی اعجی ہے مقلندوں کی نیند اور ان کا انطار کیے ناقص کرتے میں بے وقونوں کی بیداری اور کوشش کو ماحب تقویٰ دلقین کا ذَرّہ برابر مغترین کے زمین بحر عمل سے بهتر ہے۔

: ایک مدیث یں ہے۔

الْكِيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَابِعُدَالُمُوتِ وَالْآخْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَيَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (تنرى ابن اجه شرادابن اوس)

مقلندوہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھ اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی وہ ہے جو لنس كوخوا بشات كابيرد كارنتائة اور الله سے مغفرت كامتنى رہے۔

: علم كى فنيلت اور جمل كي دمت من جو يحد ايات اور روايات واروين دوسب فرور و ففلت كى مزمت رجى دليل بين ايون کہ غور جمالت ہی کی ایک متم ہے ، جمالت کے معنی یہ ہیں کہ ادی کمی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلا ف جانے۔ اگرچہ غرور جمالت ب محر برجمالت فرور نسي ب الكه فرورك كے مغرور اور مغرور فيہ اور مغرور به كابونا بھي ضوري ب- چناچہ اگر كسي مخص کے معتقرات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی محت کے لئے مشتبہ دلا کل اور فاسد خیالات کا سمارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل ند ہو توان خیال دلا کل کے ذریعے ہو جمل حاصل ہو تاہے اے فرور کما چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعصیا فریب کے باعث دل میں رائع ہوجائے اور وہ خواہش الس کے مطابق ہو۔اس طرح ہروہ فض مغرور كملائے كاجوكى فاسد شيم كى بنائريد خيال كرنا ہے كہ ميں اب خيرك راستے ير بول يا مستقبل ميں خرى را بول پر چلول كا- اكثر لوكول كايى مال ب كه وه است آب كو خرير سجعة بين مالا نكه وه غلطى پر بوت بين- اس طرح اكثر لوگ مغرور ہیں 'اگرچہ ان کی آمناف اور غرور کے اسباب علف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایا ہو باہے 'میسے گفار اور فسّاق وفجار کا غرور۔ان دونوں کا غرور سخت ترہے ان دونوں کے غرور کی شتت اور فرق ذیل کی مثالوں سے واضح ہوگا۔

يهلى مثال: اس كا تعلق كقارك غورس ب- ان مي بعض وه بي جنس دنيا كى زعرى في مغرور بنار كما ب اور بعض وه ہیں جنمیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنمیں دیوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کتے ہیں نقد او حارہ برجد دنیا نقذ ہے اور آخرت أدهار-اس لئے دنیا می افتیار کرنی چاہئے ، محردنیا بیٹی ہے اور آخرت موہوم ہے اور یقین فک سے بمتر ہو تا ہے ا موہوم پر یقین کو ترجے عاصل ہے ہم فک کی خاطریقین ترک دس کر سے۔ یہ تمام دلائل شیطانی وسوس کے مشاب ہیں۔ شیطان ت بھی آئ طرح کے خیالات کی بنیاد رہد دموی کیا تھا۔

أَنَا حَيْرٌ مِّنَهُ خُلَقُتُنِي مِنْ نَارٍ وَ خُلَقَتَهُ مِنْ طِين (ب٣١٢٣) عدد) من آدم مع بمترمول آب ع بحد كو آك ميداكيا مه ادراس كو فاك مع بداكيا م

آخرت پردنا كو راجع دين والوس كے متعلق الله تعالى كا ارشاد به ف أُولِيْكِ النِيْنَ اللَّهُ مَرُو الْحَيَا اللَّهُ لَيَا إِللَّا خِرَةِ فِلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يَنْصَرُونَ (پارا أيت ٨١)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انموں نے دندی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے موض میں 'سونہ تو ان کو سزا میں تخفیف ى جائے گا اور نہ كوئى اكى طرفدارى كرنے إے كا۔

اس طرح کے غرور کا علاج یا تو ایمان کی صداقت سے ہو تا ہے 'یا دلیل و جت سے 'تعدیق ایمان سے علاج کی بید صورت ہے کہ الله تعالى كان ارشادات كى تقديق كريد

مَاعِنُدُكُمُ يِنْفُدُومُاعِنُدُ اللَّهِ (١) (ب١١ ر١١ اعت١١) اورجو کھ تمارے پاس ہو وہ ختم ہوجائے گا اور جو کھ اللہ کے پاس ہو وہ واکی رہے گا۔

<sup>(</sup>١) سنن ميں يه روايت ذكور ب كه افسار نے كى دليل كے بغير آپ كے دست حق يربيت كى معزت جا يواس كے راوى ہيں۔

وُماعنگالله خُیر (پ۱۱، آیت ۱۰)
اورجو کھ اللہ کے یماں ہو وہ درجمال اس سے بھر ہو اور بیٹ ہاتی رہے والا ہے۔
والا خِر اُن خُیر وَ اُبْقی (پ۱۳، ۱۳ آیت ۱۷)
والا نکد آ فرت پر جما بھر اور پائیدار ہے۔
وماالحیا اُلگنیکا الا مُناع الْعُر وُرُ (پ۱، ۱۳ آیت ۱۸۵)
اورون وی زندگی و کھ بھی نہیں مرف وص کا مودا ہے۔
اورون وی زندگی و کھ بھی نہیں مرف وص کا مودا ہے۔
ورت کو دندی زندگی وص کے میں نہ ذالے۔

سرکار دوعالم منلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقاو دوام کی خبر دی تو انھوں نے انکی تقلید کی 'آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کی' آپ پر ایمان لائے' اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے بھی تے جو یہ کما کرتے تے کہ ہم آپ سے اللہ کی حتم دے کر پوچھے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں' آپ فرماتے وہاں!اس پر وہ لوگ آپ کی تقدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ الس عام آدمیوں کا ایمان ایما ہونا چاہی ہونا چاہی ہوں کے اس قول کی تقدیق کرے کہ پرسے آدی غرور سے نکل جا آ ہے 'عوام الناس کی تقدیق ایمی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تقدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلئے سے بہتر ہے' اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے' کیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سی سمحت ہے۔

یہ قو تقدیق ایمان کے ذریعے علاج کی تفصیل تھی 'ولیل و ٹر بان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ کھا دی مدرسے میں اس میں میں میں اس کے فساد کی وجہ کیا ہے۔

ید و سعدی میں اس کے دل میں جمادیا ہے گیوں کہ ہر مغروکے فور کا ایک سبب ہو تاہے اور دہی سبب اس غرور کی دلیل معلوم کرے جو شیطان نے اس کے دل میں جمادیا ہے گیوں کہ ہر مغروکے غرور کا ایک سبب ہو تاہے اور دہی سبب اس غرور کی دلیل ہو تاہے اور اس کے سکون کا باعث ہو تاہے اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کمی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پڑھے کھے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے وادر ہو۔

زیر بحث قیاس کی دو اصلی : اس قیاس کی جو کُفار کے دل میں پیدا ہو تا ہے دو اصلین ہیں۔ ایک تو یہ کہ ونیا نظر ہے اور

آخرت اُدھار۔ اور دو سری اصل ہے کہ نظا ادھارہ بہ نبست بھڑے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے 'کین

دو سری اصل میح نہیں ہے 'اس میں دھوکا ہے 'یہ اصل اس وقت میچ شلیم کی جائتی ہے جب نظ اور اُدھار وونوں مقدار اور

مقصود میں برابر ہوں۔ اور اگر نظر مقدار اور مقصود میں کم ہوتو ادھار بھڑے 'یہ فریب خوروہ کافر تجارت میں ایک روپید اس خیال

مقصود میں برابر ہوں۔ اور اگر نظر مقدار اور مقصود میں کم ہوتو ادھار نہیں ہیں؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ نظر ادھارہ بہرہ۔

اس طرح جب ڈاکٹر سے مرض کی زیادتی کا حوالہ دیکر بہت سے خوش ڈا نقہ کھائوں اور مرفوب پھلوں سے روک دیتا ہے تو وہ

مستقبل میں حاصل ہونے والی صحت کے لئے اس کے تھم سے سرتانی نہیں کرتا' طالا نکہ اس موقع پر بھی نظر ادھارہ بہرہ کہ

اصول پر عمل کرتا چاہیے' طالا تکہ یہاں اس نے نظر (کھانا) چھو ڈکر اُدھار (صحت) کو ترجے دی' ان کی یہ شفت نظر ہے' جب کہ اس کے سینے پر سفر کرتے ہیں' اور راست کی مشلت افھاکر دور در در از کے علاقوں میں کونچے ہیں' ان کی یہ شفت نظر ہے' جب کہ اس کے سینے پر سفر کرتے والی راحت اور منفعت ادھارہ 'بی طال دئیوں اور اُنٹوری زندگی کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم بیتے ہیں ماصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھارہ 'بین کا تواعت نہیں کرتا' نیاوی زندگی کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم بیا کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم بین کرتا کی کہ دنیا کی بڑت کا موازنہ کیا جائی کہ دنیا کی بڑت کی بڑت کا موازنہ کیا جائی کو دور کی کی بڑت کا موازنہ کیا جائی کہ دنیا کی بڑت کی بڑت کی کہ تو برس ہورس آخرت کی دندگی کا گھور کی کونہ کی کا کہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کونہ کی کونہ کونوں کونے کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونوں کونے کونہ کونہ کونہ کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کونہ کونہ کونہ کونہ کی کونہ کونہ کونے کونہ کونہ ک

کو ڈوال حصد بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چھوڑ تا ہے تا کویا اس کے عوض کو ڈون چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے ' دنیا کی لڈت کدورت ' رنج اور معیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام نعتیں اور لڈتیں پاک وصاف ہیں ' نہ ان میں کدورَت ہے اور نہ رنج و معیبت اس سے معلوم ہوا کہ نقداً دھار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتی ' یہ ایک مغالط ہے ' جو ایک عام محاورے کے نتیج میں پیدا ہوا 'اور اسے خاص طور پر محمول کیا جائے لگا' جیسا لوگوں سے 'منا یقین کرلیا' یہ نہیں سوچا کہ ہر نقد ادھار سے بہتر نہیں

موتا 'بلكه أكر نقد اور ادهار دونول مقمود من برابر مول تب نقد ادهار ي بمترمو تا ب- دو سرا شيطاني قياس : شيطان ايك اور قیاس پیدا کرنا ہے اور وہ یہ کہ یقین فک سے بمترہ اور افت معلوک ہے نیہ قیاس پہلے قیاس سے بھی زیادہ مفدانہ ہے اس لے کہ سمال دونوں اصل باطل ہیں مسلے قیاس کی ایک اصل تو معج سمی اس قیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ یقین شک سے بہترہے ، طال مكيديد اصل تطعاً فلد ب- بم ديكيت بين كد ايك تاجر تجارت من پيد لكاتاب اور مشقت الماتاب اس كى مشقت فيني ہے الیکن نفع مقلوک ہے افقیہ عِلم کے حصول میں جدوجد کرتا ہے اس کا یہ عمل بیٹنی ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا معکوک ے اس طرح شکاری شکار کی تلاش میں تک ودو کرتا ہے اس کا تک ودو کرنا بھٹی ہے الیکن اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور میں عقلندوں کے یمال ان کا بھی طریقہ ہے۔ ٹیکن کوئی بھی مفکوک کیلئے تقین ترک نہیں كريا كاجريد كتاب كه أكريس تجارت كے لئے جدوجد نه كرول تو بحوكا ربول أكريس تجارت كروں كا تو كم محنت ميں زياده لفع اتفاول گا اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ مجھے نفع کے بجائے نقصان اٹھانا ردے۔ مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیل کڑدی بدذا تقد دوائیں پی لیتا ہے 'آگرچہ اسے شفاء پر یقین نہیں ہو تا 'جب کہ دواکی کرواہٹ پر پورایقین ہو تا ہے 'لیکن دویہ کتا ہے کہ کروی دوا کا میرر مرض اور موت کے خطرے سے کمیں کم ہے 'اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہے کہ دنیا کی زندگی آگرچہ بیٹی ب لیکن اس کا مدت بهت کم ب مجمع اس تعواری ی مدت کے لئے مبر کرتا جا ہے ، میساکد لوگ کتے ہیں آخرت کی فند کی طویل ہوگی'اصیاط کا تقاضا میں ہے کہ میں اس طویل زندگی کی فاطراب مخضر زندگی کیلئے مبر کراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں اوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں دنیوی زندگی کے چند روزا بی خواہش کے مطابق نہیں گزاروں کا الکین اگر انکا كمنائج لكلاتو بيشه بيشه كے لئے دون في مينا پاے كا-اى لئے معرت على في ايك مركز اخرت سے فرمايا تھاكه اكر تو يج كمتا ب تو اس میں نہ جیرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم کے کہتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ آپ نے بیاب اس لئے نسیں فرمائی تھی کہ خدانخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا الکہ آپ نے طورے فلم کے مطابق اسے سمجانے کی کوشش کی اور اسے یہ ہلادیا کہ اگر مجھے آخرت کا یعین نہیں تو تو فریب میں جلا ہے۔

دو سرے قیاس کی دو سری اصل بیہ ہے کہ آخرت محکوک ہے 'بیاصل بھی غلط ہے' اس لئے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر لیٹین رکھتے ہیں۔ اس لیٹین کی بنیاد ان دوچروں پر ہے ایک ایمان 'اور انبیاء و رسول کی تقدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اور اکثر خواص کے بیٹین کی وجہ بی ہے ان کی مثال اس مربین کی ہے جوابے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور ما ہرین فن اَطباء اسے یہ تلا میں کہ اس مرض کا علاج قلال ہوئی سے ہوگا' مربیض بی من کر لیٹین کر لیٹا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بوٹی اس مرض میں کول مفید ہو ؟ وہ ان سے ملی دلائل نہیں ما تکا بلکہ جو بھی وہ تجویز کرتے ہیں اسے بلا چُون و چَرا کے تسلیم کر لیٹا ہے اور اس پر عمل کر تا ہے 'اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَطباء کی تجویز پر گفتہ جینی بھی کرتا ہے تو یہ مربیش اسے تسلیم نہیں کرتا ہمیوں کہ وہ یہ بات جاتا ہے کہ اطباء تعداد میں اس دیوانے سے ذیادہ ہیں 'وہ علم وفضل میں بھی اس سے فارتی ہیں 'اور انمیں طبی تجریز کی ماصل ہیں 'جب کہ سے کہ علی خوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دکی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دکی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دکی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دکی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دکی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کی تو یہ بھی اس شار دیوان کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوان کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوان کی دائے کو ترجیح وی تو یہ بھی اس شار دیوان کے دیوان کی دیوان کی دیوان کے دیوان کی دائے کی دور سے دیوان کی دیوان کی

میں ہوگا جس شار میں وہ دیوانہ ہے ' کی حال اس مخض کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہے جو آخرت کے معترف ہے 'اور اس

کے د توع کی خبرد ہے ہیں' اور یہ کتے ہیں کہ آخرت کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے ' وہ یہ جانا ہے کہ جن لوگوں نے
مجھے آخرت کی خبردی ہے وہ بھیرت' معرفت اور معلیٰ میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں' یعنی انبیاء 'اولیاء بصلحاء اور علماء ان انمور میں
لوگ ان ہی کی پروی کرتے ہیں' البتہ جن کے دلوں پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اجباع نہیں کرتے 'نہ وہ شہوات چھوڑتا پہند کرتے
ہیں' اور نہ دوز فی کمالمنا چاہیے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انبیاء کی کلذیب ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ جس طرح معلیٰ مند
ہریض کی دیوانے کی نقطہ چینی سے متأثر ہو کما ہراطباء کی سکذیب نہیں کرتا اس طرح صاحب معلیٰ مؤمن کی بے و توف انسان
کے کہنے پر انبیاء کے بتلائے ہوئے راستے ہے انجرافین کرتا۔ عام لوگوں کے لئے اس قدرائیان کائی ہے' اس سے غرور بھی ختم ہو تا
ہے'اوروہ نقین بھی حاصل ہو تا ہے جو عمل کے لئے میں ہو۔

کین کی دو سمری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء ہے۔ آخرت کے بیٹنی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وہی ہے اور اولیاء کے لئے المامہ سے

انبیاء کا بقین تقلیدی نہیں ہے: یہ خیال مجے نہیں ہے کہ انبیاء کا بقین معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرکیل کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریعے ہوا ہے اور انبیاء کا بقین یا معرفت برابر ہے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، یہ خیال اس لئے صبح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیاء کے رام کے یقین کی بنیاد معرفت پر ہے ، انبیاء عارف کملاتے ہیں ، معرفت کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہر شے کی حقیقت اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس میں جس میں جس طرح ہم میں ہما ہا ہے دو کسی سے من کر نہیں ہما یا ، بلکہ اپنے مشاہدات اور محرسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کھے ہمیں ہما یا ہے دہ کسی سے من کر نہیں ہما یا ، بلکہ اپنے مشاہدات اور محرسات کا حکایت کی ہے۔

روح کی حقیقت : چنانچہ انبیاء پر دوح پرور کی حقیقت مکشف ہے کہ یہ امرہ اس سے مرادوہ امر نہیں ہے جو نمی کے مقابلے میں آبا ہے کیوں اس سے یہ لازم آبا ہے کہ دوح اللہ کی حقوق ہے والا نکہ یہ بات تو تمام حقوقات پر صادق آتی ہے ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہے گھر آخر دوح ہی کو امر کو اللہ کی حقوق ہے والا نکہ یہ بات تو تمام حقوقات پر صادق آتی ہے ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہے گھر آخر دوح ہی کو امر کہ کیوں کہ اگیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو تعمیں ہیں ایک عالم امر اور دو مرا عالم حمل ہونا واللہ ہی ہیں ہیں ہی ہیں۔ کہوں کہ خلق ہیں ایک افراد معنیٰ ہیں ایر ازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چزیں جانس ہیں بعنیٰ مقدار اور کیت ہیں وہ خلق ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لغوی معنیٰ ہیں ایر ازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چزیں داخل ہیں جو کہت اور مقدار سے عام اور کی ہیں۔ عالم اس ہو ایک ہیں۔ عالم اس کے اس کو در کہ کہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہو تا ہے جس طرح کیات القدر کا راز خالم رسیں کیا گیاای طرح درح کا راز ہی افشاء نہیں کیا گیاای طرح دوح کا راز ہی ایر انس کیا ہو ایک ہیں۔ عالم اور جب آدی کو سینس کیا گیا ہی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور جب آدی کو سینس کیا گیا ہی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور موسیت کرلیا ہو اور خس کو پہوان لیت ہو دور اپنی طبح اور ہم اس کو دور ایک امر جب جیسا کہ ہو جان گیا ہو اس کی جب کہ ایک عارضی امر ہو جاتی ہو اس کو معرفت کرا ہو گیا ہو ہوں کو دور ایک اس کو معرفت کرا ہوں کہ معرفت خطری ہو آلا ہو کہ کو کی عارضی امراس کا گرفت ہو تا ہو آدی کو خداج قس کی پھواں رہتی ہو اعتبار سے ایک امر برتانی تھے اس کو معتباتی طبح سے مغرف کردتا ہو آدی کو خداج قس کی پھواں رہتی ہو کھوں دی جب اس عالم خطری کا کو کی اور والی کی اس کو معتباتی طبع سے مغرف کردتا ہو آدی کو خداج قس کو کی اس کو معتباتی طبع سے مغرف کردتا ہو آدی کو خداج قس کی پھواں دہتے ہو آدی کو خداج قس کی پھواں رہتی ہو گھوں دہتے ہو آدی کو خداج قس کی پھواں رہتی ہو گھوں دہ جب اس عالم کو کی اور مواقع کی معرف اس کو معتبات کی معرف کو کی کو خداج قس کی کھواں رہتی کھوری کے کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کیا گور کور کی کھور کور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کور کیا کور کور کی کو

اورندائ ربى اليه اوكون مراجات من الله مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مُ أُولِيكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ب ٢٨ ر ١٤ يَت ١٥)

اورتم لوگوں کی طرح مت ہو جنموں نے اللہ سے بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروا بنادیا 'میں لوگ نافرمان ہیں۔

رفت کے معنیٰ : فاسقین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اپنی طہائع کے نقاضوں سے دور ہوگئے کیوں کہ لغت میں فرق کے معنیٰ ہیں کسی چیز کا اپنی صد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہل عرب کتے ہیں فرقت الر طب کے فران کا بی کا میں کا جی کے بین ان کا گئے۔

یہ ان راز ہائے سربستہ کی طرف معمولی اشارے ہیں ان مجولوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہیں لفف اندوز ہوتے ہیں 'کمت لوگ ان سے محروم رہتے ہیں 'بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کا تھیں بخار آتا ہے 'اور ان شاداب مجولوں سے اس طرح در بعائے ہیں جس طرح کو برکا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھا گئے ہیں جس طرح کو برکا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھا گئا ہے 'ان کی کمزور لگاہیں ان اسرار کے نور کی محمل نہیں ہیں جس طرح سورت کی کرنیں چیگاد روں کو برداشت نہیں ہوتیں۔ قلب پر عالم ملکوت کے اعشاف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و ولایت ہم معنیٰ ہیں 'جس پر عالم ملکوت کے دورا زے وا ہوجاتے ہیں وہ عارف اور ولی کملا آ ہے معرفت انہیں کے مقامات کا نقط م آغاز ہے 'ارای والی و اس نقط پر اپنے درجات کی انتما کرتے ہیں۔

مقصد کی طرف واپس : اس مِغنی بحث کے بعد ہم پھراصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمنظو کاموضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت معکوک ہے یا تو یقین تعلیدی سے دور کرنا چاہئے کیا بھیرت اور مشاہر ہُ باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت : اس دور کے اہلِ ایمان کے بیٹین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہے وہ بظاہر مؤمن ہیں ، حقیقت میں دہ اللہ تعالی حالت و معاصی میں مؤمن ہیں ، حقیقت میں دہ اللہ تعالی کے اوا مرکی پابندی سے منحرف ہیں ، اعمال مبالی مزد گر دیا کی زندگی کو ترجیح دینے مشخول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مفا للے میں گفار کے شریک ہیں ، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں دہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں ، آئم ان کا معالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالامال ہیں ، اور یہ دولت انحیس دائی عقوبت سے محفوظ رکھے گی وہ دو درخ میں جائیں گے دیئے ہیں ، لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف ماکل ہیں اور اسے دہ آئر ہے دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف ماکل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف ماکل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں ، کامیابی کیلئے محض ایمان کانی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں۔

آیمان تے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ إِنِّی لَغُفَّارٌ لِّمِنُ تَا بُو آمَنُ وَعُمِلُ صَالِحًا ثُمَّاهُ تَلَیٰ (پ١١ر١٣ آيت ٨٢) اور مِن ايسے لوگوں کے لئے برا بختے والا نجی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر

> اِنْ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - (پ۸ر۱۳ آيت ۵۱) پشک الله کی رحمت نزديک به نيک کام کرنے والوں ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:۔ الاِحْسَمَانُ اَنْ تَعْبُدُ اللَّهِ گَانْگُ تَرَاهُ (بخاری ومسلم - ابن عم) احسان به بے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کو گویا تم اے دیکھ رہے ہو۔

قرآن كريم من ارشاد فرايا :-والعصر إنَّ الْإِنسانَ لَفِي خُسرِ إلَّا الَّذِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحِقَّ وَتُواصَوُ إِبِالصَّبْرِ (پ٣٠٨ ايت الس)

و مرے زمانہ کی کہ انسان بوے خمارہ میں ہے مرجولوگ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام سے اور ایک

و سرے کو اعتبار حق کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فیمائش کرتے رہے۔

قرآن کریم میں جمال بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشوط ہے ' صرف ایمان کے ساتھ مشوط نہیں جہ مرف ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظرؤا لئے کیا وہ اس معنی میں گقار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ ونیا کو آخرت پر جج دیتے ہیں 'اس کی لذات میں غرق ہیں 'موت کو پہند نہیں کرتے 'اس کئے نہیں کہ اللہ کے افغاب کا خوف ہے بلکہ اس کئے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جا تیں گی 'اس سے معلوم ہوا کہ اس منا للے میں کا فراور مؤمن سب شریک ہیں۔

الله كى نببت كافرول كے دومغالطے: كافرول اور كنا كالدى كو الله كى نببت سے سخت مغالطہ ہے۔ كافرول كا مغالطہ يہ ہے كہ ان ميں سے بعض يہ كتے ہيں كہ اگر قيا مت برنا ہوئى قوجم دو مرول كى به نببت اجرو تواب كے زيادہ مستحق ہوں گے "آخرت كى نعتوں ميں ہمارا حصہ زيادہ ہوگا اور ہم وہال زيادہ بحر حالت ميں ہول گے "ان كے اس مغالطے كى حكايت قرآن كريم كى ان آيات ميں كى كئى ہے جن ميں دو آدموں كا مكالمہ فد كور ہے۔ ايك نے ان ميں سے كما تھا:۔
ميں كى تئى ہے جن ميں دو آدموں كا مكالمہ فد كور ہے۔ ايك نے ان ميں سے كما تھا:۔
و مَا اَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً قَائِمةً قَائِم

اور میں نہیں گمان کر ناکہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو ضور اس ہاغ سے بت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔

اس آیت کی تغییر منقول ہے کہ ان میں ہے ایک کافرنے ایک ہزار ویتار میں ایک محل تغییر کیا تھا' ایک ہزار ویتار میں آیک باغ خریدا تھا' ایک ہزار ویتار میں نوب کے تھے' اس سلطے میں باغ خریدا تھا' ایک ہزار ویتار میں نوب کے تھے' اس سلطے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نصحت کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین ہوس ہوجائے گا' کیا تو اس ایک ہزار ویتار کے موض جنت میں محل نہیں خرید سکتا تھا جو بھی ختم ہونے والا نہیں ہے' تو نے باغ خریدا ہے حالا نکہ یہ بہت جلد ویرائے میں تبدیل ہوجائے گا۔ ایک ہزار ویتار میں قواس نے زیادہ خوبصورت اور بھٹ مرسزوشاداب رہنے والا باغ خرید سکتا تھا۔ اس طرح تو ایک ہزار ویتار میں ایک ہزار ویتار میں ایک ہوائے کا ورتوں کے' جنت کی حودوں کو اپنی ہوی بیتا سکتا تھا۔ یہ حوریں دنیا کی مورت کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ مؤمن کی ہریات کے جواب میں وہ مخص یہ کتا ارے میاں وہاں پکھ نہیں ہوں گئے نہیں ہوں گئی مرسزو ہوں گئی ہوں دنیا میں رہتا ہوگا وہاں عالی شان محل ہوں گئی مرسزو شاداب با ضبح ہوں گئی وہوں ہوں گئی تو میرے خیال میں جمھے وہاں یہاں سے پچھ زیادہ تی طرح اللہ تعالی نے عاص ابن واکل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے' وہ کہا کرنا تھا ہے۔

لَاتَيَنَّ مَالاً قُولُلُا (پ٥١٨ أيت ٢٤) بي مَالاً وَوَلَدًا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اس كرواب من الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَمُ الْغُيُبَ إِمْ النَّحَدُ عِنْدَالرَّ حُمْنِ عَهُداً كَلَا (پ١٩٨ آيت ١٥٩٥) کیا یہ مخص غیب پرمطلع ہو گیاہے یا اس نے اللہ تعالی ہے کوئی عمد لے لیا ہے۔

خباب بن الارت كتے ہيں كه عاص ابن واكل ميرامقوض تعاميں اپنة قرض كا تقاضا كرنے كے لئے اس كے پاس كيا "اس نے ميرا قرض ادا نمیں کیا میں نے اس سے کما کہ اگر تونے میرا قرض ادانہ کیا تو میں آخرت میں وصول کرلوں گاوہ کہنے لگا آخرت میں جب بھی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری دمسلم) بعلا آپ نے اس مخض کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کر آہے اور کہتا ہے کہ جمعہ کو مال اور اولاد ملیں گے۔

وَلَئِنُ أَنُّةُ نَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بِعُدِضَرَّا ءَمِسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هٰذَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةُ قُلْمُ وَكُونُ رُجِعُتُ إِلَى رَبِي إِنَّ إِنَّ لِي عِنْدُهُ لَلْحُسِنِي (بِ١٦٥١ آيت٢٩) اور اگر ہم اس کو کمی تکلیف کے بعد جو اس پر دائع ہوئی تھی اپنی مرمانی کامزہ چکھا دیتے ہیں تو کتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں قیامت کو آنے ولا خیال نہیں کر نا اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا

بمی میاتومیرے لئے اس کے پاس بھی بھڑی ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سانمونہ ہے۔اس دھوکے کے پس مظرمیں مجی شیطانی قیاس کار فرما ہے 'اوروہ قیاس یہ ہے کہ کقار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شار نعیتیں میسر ہیں تووہ ان نعیتوں پر اُخروی نعتول کو قیاس کر بیٹے ہیں۔ اس طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ اٹھیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا کمیا تو وہ یہ مجھتے ہیں کہ ہم آخرت كے عذاب سے بھى محفوظ رہيں مے اللہ تعالى نے ان كے اس قياس كى ترجمانى ان الفاظ ميں فرمانى ہے۔:

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اورائے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہارے اس کمنے پر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حسبهم جهنم يصلونها فبس المصير (١٨١٨ آيد)

ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں بدلوگ داخل ہوں مے سووہ مرا محکانہ ہے۔

اس طرح جب وہ غریب اور تنگدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیز انداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں'ان کی حالت سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے'اگر ایمان کوتی اچھی چیز ہوتی تو ان حقر اور ذلیل لوگوں سے پہلے ہمیں ملی ان کے اس قیاس کی ترتیب پچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعتوں سے نوازا ہے' اور ہم پر احسان فرمایا ہے' جو محض محسن ہو تا ہے اسے محبت ہوتی ہے' اور جے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا ے ورد ہے اور اور اس معلوم ہواکہ اللہ تعالی کے اصانات متعبل میں بھی جاری رہیں گے۔ بقول شاعر اللہ منقطع نہیں کرنا اس سے معلوم ہواکہ اللہ فیکما مضکی گذالیک یکٹسین فیکما بقکی لَقَدُ الْحُسَنَ اللَّهُ فِيما مَضَى كَذَالِكَ يَحْسِرُ اللَّهِ فِيما مَضَى كَذَالِكَ يَحْسِرُ (الله فِيما مَضَى (الله فِيما مَضَى احمان مُرے گا)

رسد المراضي پر قباس کرنے کی دجہ مدے کہ وہ اللہ سے فضل و احسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سمجھتا ہے ایعنی وہ بیا کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو تا تو جھے پر بیر احسانات نہ کئے جاتے۔ یہاں بیر مغالطہ اس جیلے میں نہیں کہ وہ محین کو محب سجمتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کاانعام دینا احسان ہے اللہ نے اسے نعمیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑگیا اور یہ مجھنے نگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ موں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل اختیاری جو بزرگی کے بجائے ذات پر ولالت کرتی ہے۔ کا فریر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی مثال : اس کی مثال ایس ہے جیسے کمی مخض کے پاس دو کم مِن غلام ہیں 'وہ ایک ف إِنَّ اللهَ يَحْمِيٰ عَبُنَهُ مُونَ التَّنْيَا وَهُو يُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِيُ اَحَدُكُمْ مَرِيْضَهُ مِنَ الطَّعَامِوَ الشَّرَابِ وَهُو يُحِبُّهُ (تَذِي عَلَم لِقَاده ابن السَّحَاتُ)

: الله تعالى النه محبوب بندے كورنيا سے بچاتا ہے۔ جس طرح تم النه محبوب مريف كھاتے سے بچاتے مو-

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف : اہل بھیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دی تو وہ عمکین ہوجاتے اور یہ کہتے کہ بہ ہمارے گناہ کی فوری سزا ہے 'دنیا کی آمہ کو وہ اللہ تعالی کا دا استکی اور لا پر وائی کی علامت قرار دیتے ہیں' اور جب شکدی کا دور دورہ ہو تا تو خوشی سے مجو لے نہ ساتے اور اسے صالحین کا شعار سمجھ کر گلے لگاتے 'مغرور کا حال اسکے برعس ہے' وہ دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتا ہے' اور جب دُنیا اس سے منہ چھرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار دستا ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ تصور ان آبات میں ہے۔

رَتَا جُ-اْنِ لِوَكُوں كُى مِحِ تَسُورِ إِن آيات مِن جِهِ-فَامَّا الْإِنْسَانُ إِنَّا مَا اِبْتَالَاهُ رَبِّهُ فَأَكْرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرُمَنِ وَأَمَّا إِنَّا مَا اِبْتَالَاهُ فَيَارُ مِنْ الْإِنْسَانُ إِنَّا مَا اِبْتَالَاهُ رَبِّهُ فَأَكْرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرُمَنِ وأَمَّا إِنَّا مَا اِبْتَالَاهُ

فَقَكَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ رُبِّنَيَ أَهَانَنْ كَلَا (ب ٣٠ رس آيتُ ١٥ - ١٥) : سو آدى كوجب اسكا پروردگار آزما ما ہے لينى اس كو (ظاہراً) اكرام انعام ديتا ہے تو وو (بطور فز) كمتا ہے كہ ميرے رب نے ميرى قدر بيعاديا در جب اسكو (دو سرى طرح) آزما تا ہے لينى اسكى روزى اس پر تك كرديتا

ب توده کتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر محنادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیات واضح فرادی کہ بیان کاغورہے معفرت حسن بھری فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ کاآ سے
ان دونون کی تکذیب کی ہے کہ نہ بید میرا اکرام ہے اور نہ بید میری اہانت ہے ، بلکہ کریم دو ہے جے میں اپنی اطاعت کے شرف سے
نوا ذول عنی مویا فقیر اور ذلیل دو ہے جس کی میں اپنی معصیت سی اہانت کول خواہ دہ مالدار ہویا سیکدست۔

اس غرور کا علاج یہ ہے کہ عربت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کرے 'خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی کی تقلید ہے۔ بھیرت ہے ان دلا کل کاعلم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے دوروکر آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتاہے 'اور ان شہوتوں میں پر کراللہ سے کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات الہام سے سمجھ میں آتی ہے 'جو اولیاء اللہ اور عارفین پاللہ کا طرف اقبیا ذہے 'اس کا تعلق علوم

مكاشف ہے ، علوم معالمہ میں اس سے زیادہ وضاحت مناسب جمیں ہے۔ تعلید كا طرفقہ وى ہے جو پہلے بھی بیان كیا جاچكا بیك اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی تعدیق كرے۔ اور اس كے ایمان لائے كا مطلب بیہ ہے كہ جو پچو اللہ نے فرایا اور اپنے رسول مقبول كے در بيے نازل كیاوہ حق ہے۔ ان مغرورین كے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:۔

ایک سَبُونَ آنَهَا تُولَدُ هُم بِهِ مِنْ مَالِ قَ بَنِينَ فَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيْر اَتِ بَلُ اللہ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

: کیا یہ لوگ ممان کررہے ہیں کہ ہم ان کوجو کچھ مال واولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فاکدے پھیےارہے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں جائے۔

ایک جکه ارشاد فرمایا ہے:۔

سُنَسْتُكُرُ جُهُمُ وَنُحَيثُ لا يَعْلَمُونَ (بِ٩١٣) إِعدال

: ہم ان کو بقدر تے کئے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خرمی نہیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدر وہ مخناہ کرتے ہیں اس قدر ہم انھیں نعتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کا غرور برستا رہے۔اس سلسلے کی کچھ آیات یہ ہیں:۔

سَ الْمُلِيِّ مِنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَنْيٌ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أَوُ وَالْحَدُ نَاهُمُ بَغُتَ قَا إِذَاهُمُ فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَنْيٌ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أَوُ وَالْحَدُ نَاهُمُ بَغُتَ قَا إِذَاهُمُ مُنْكِسُونَ (بِ21/ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

أَنَّمُ أَنُّمُ لِي لَهُمُ لِيَزُّ كَاكُوْ الْأُمَّ (ب١٨٨ آيت١٤٨)

: ہمان کو مرف ان کواس لئے معلق دے دہیں کدان کو جرم میں ان کوادر تق ہو۔ وَلَا تُحُسَبُنَ اللّٰهُ عُافِلاً عُمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَّ خِرُهُمُ لِيكُمُ تَشُخَصُ فِيهُ الْاَبِصُارُ (بِ١٤٨٣ آيت ٣٢)

: اور جو کھے یہ ظالم لوگ کردہے ہیں۔اس سے خدا تعالی کوبے خبرمت سجے ان کو صرف اس روز تک مملت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی تکامیں پیٹی رہ جا تیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی بے شار آیات ہیں 'جو مخص ان پر آیمان لائے گاوہ اس خود سے نجات پائے گا'اسلے کہ یہ خود اللہ کی ذات و صغات سے جائل رہنے کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔جو مخص اللہ کو پچان لیٹا ہے وہ اس کے عزاب سے بے خوف نہیں ہو تا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے وحوکا کما تا ہے ' بلکہ اس کی نظر فرعون ' بان اور قاردن اور دو مرے نامور بادشاہوں اور حکرانوں کے انجام پر رہتی ہے ' ابتدا میں انحیں عودج حاصل تھا ' ہروہ سب تباہ و بہاد ہو گئے۔جولوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

فَلْا يَامُنُ مَكْرُ اللّهِ الْأَالُقُومُ الْحَاسِرُ وُنَ (ب ٢٥٩ آيت ٩٩) سوفداى پُرْ ب بَرُان كَ بن ي شامت آن في بوادر كوئى ب قرنس بو تا-وَمَكُرُ وُمْكُرُ أَوْمُكُرُ نَامُكُرُ أَوْهُمُ لَا يَشْعُرُ وُنَ (ب ١٩٨٩ آيت ٥٠) : اورا نمول نے ایک خفیہ تدبیری اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے ی اور ان کو خربی نبس بوئی۔ وَمُكُرُّ وَا وُمُكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْدُ الْمُلْكِرِينَ (ب ١٣٨٣ آيت ٥٨) : اور ان لوگوں نے خفیہ تدیری اور اللہ تعالی نے خفیہ تدیری اور اللہ تعالی سب تدیر کرف والوں سے ایجھے ہیں۔ اچھے ہیں۔ اِنھم یکی پُدُون کَیدُاوَ اَکِیدکیداً فَمَقِلِ الْکَافِرِینَ اَمُهِلُهُمْرُویْداً (پ۳۰ راا آیت ۱۸۹۵)

یا لوگ طرح طرح کی تدییری کررہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدییری کردہا ہوں کو آپ کافروں کو رہے دیا فروں کو رہے دیا دیکھ دن و میل دیجے۔

جس طرح اس فلام کے لئے جے اس کے آقائے نظرانداز کرد کھا ہو'اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی آزال پخش رکی ہو آقا کے روبے سے یہ استدلال کرنافیح نیس ہے کہ وہ آقا کا منظور نظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کو ہاری تعالیٰ کے افعال سے خوش فنی کا شکار نہ ہونا چاہئے 'جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقائے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے لئے اسے نعتوں سے مالا مال کیا ہو' آقائے تو اپنے فلام کویہ بتلایا بھی نمیں کہ یہ سزاہے ' محبت نمیں' اللہ نے تو اپنے کلام میں جگہ یہ بات واضح کردی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہو وہ ان کے حق میں المجھی نمیں ہے۔ ان تعریحات کے باوجود آگر کوئی تاعاقبت اندیش فلط فنی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

اللہ کی نسبت گنگاروں کامغالطہ : مؤمن گناہ گار بھی اللہ کی نسبت ایک زیدست مغالطے میں جٹلا ہیں وہ یہ کئے ہیں کہ اللہ کریم ہے 'ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں' چنانچہ یہ لوگ اللہ کے عوو کرم پر بھروسا کرلیتے ہیں'اور اعمال سے غفلت برسے گئے ہیں'اپی اس جموقی امید' اور مغالطے کو ''امید کرم'' کا غوبصورت نام دیتے ہیں'ان لوگوں کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ رجاء کو دین کا ایک عمدہ مقام دیتے ہیں اور پچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی فعت وسیع 'اس کی رجمت عام اور کرم تمام محلوق کو محیط ہے' اس کی رجمت کے وسیع سمندر میں ہمارے گناہ چند قطوں سے زیادہ ابہت نہیں رکھت ہم موقعہ ہیں' مؤمن ہیں' ایمان کے دسلے سے بخشش کے طلب گار ہیں' بعض او قات ان کی امید کا دارو دارا سیخ آباؤا جداد کی عظمت اور بزرگی پر ہو تا ہے لینی دہ یہ سیح ہیں کہ ہمارے آباؤا جداد کی عظمت اور بزرگی پر ہو تا ہے لینی دہ یہ سیح ہیں کہ ہمارے آباؤا جداد کی عظمت اور بزرگ ہو تا ہے لینی دہ یہ سیح ہیں کہ ہمارے آباؤا جداد کی عظمت اور بزرگ ہو تا ہے لینی دہ یہ سید سید نے این اس کے ہماری درخواست بارگاہ ایزدی سے رد نہیں ہوگ 'یہ ایسانی ہے جیسے سید این خال ہوں۔ اور خوف و خشیت اور ورع تقوی میں اپنے آباء واجداد کی سیرت کے خلاف ہوں۔ اور ہود خالف رہا کہ آباء واجداد اس نے انتہائی ورع و تقوی کے باوجود خالف رہا کہ آباء واجداد اسے انتہائی ورع و تقویٰ کے باوجود خالف رہا کہ آباء واجداد اربید انتہائی ورع و تقویٰ کے باوجود خالف رہا کہ تھے' اور یہ فیش و بی فیش کی خود کے بعد بے حد مطمئن ہیں۔ یہ ایک انتہائی حدت مغالطہ ہے۔

عالی نسبی کے مغالطے کی بنمیاد : جولوگ یہ سجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنا پر بخشے جائیں مجےوہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدی ہے مجت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد ہے بھی تعلق ہوتا ہے جمیوں کہ اللہ عزّہ جل کو ہمارے آباہ واجداد ہے مجت ہے اس کئے وہ ہم ہے بھی محبت کرتا ہے 'اور اس محبت کی وجہ ہے ہم بخشش کے گئے اطاحت کے مختاج نہیں واجداد ہے محب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیا تو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔ باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

رَبِّانَابُنِيُ مِنَ اَهُلِي فَقَالَ يَانُو كُانِّهُ لَيُسَمِّنُ اَهُلِّكُ اِنَّهُ عَمَّلٌ غَيْرُ صَالِحِ (پ٣١ر ٣١-٣٥-٣١)

اے میرے ربایہ بیٹا میرے محروالوں میں ہے ہے اللہ فے ارشاد فرمایا اے نوح یہ مخص تمارے محر

والول مين نهين أيه تباه كار ناشائسته ب

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی الیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو کی اہمارے اب اكرم صلى الله عليه السلام في النه محرمه كي قبرى زيارت اور الح لئ دعائ مغرت كي اجازت جاي تو صرف زيارت كي اجازت دی گئی دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا جیا آپ نے قبری زیارت فرمائی اور دہاں بیٹ کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک ردے "آپ پراس قدر کریہ طاری ہوا کہ جو لوگ اس وقت وہال موجود تھے وہ بھی رونے لیے (مسلم - ابو ہریا)-

اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہرہے اللہ تعالیٰ مطبع سے مجت کرنا ہے اور کناہ گارے نفرت کرنا ہے جس طرح وہ مطبع باب نے نفرت نہیں کر تا ای طرح اس کے مختاع میں سیٹے ہے محبت نہیں کرتا اور جس طرح گناہ گار بیٹے سے نفرت کرتا ہے ای طرح اسكے نيك باپ سے نفرت كريا كيوں كه أكر محبت باپ سے بيلى كى طرف مرايت كر عتى ب ويد بھى مكن ب كه نفرت بينے ے باب كيفرف مرايت كرے۔ حق بات يہ ب

وَلَا تُنْرُرُ وَالْرِرُةُ وَرُرُاحُرِي (ب٨١٤ ايت١١١)

اور کوئی دو مرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔

جو مخض یہ گمان کر تاہے کہ میں اپنے باپ کی نیک کی وجہ سے بخش دیا جائے گا اسے یہ بھی گمان کرنا چاہے کہ اگر میرا باپ کھانا كسالے تو مين علم سرموجاول كا الى في لے توسيراب موجاول كا تعليم حاصل كركے تو عالم بن جاول كا العب كى زيارت كيلئے چلا جائے تو حاجی کملاوں گا' ظاہرہے کوئی عمی کے کھانے پینے سے شکم سر نہیں ہو آ' کسی کے راجے سے عالم نہیں بنآ ، کسی کی عبادت ے عابد نہیں کملا تا 'پر کیا کسی کی نیکی ہے بخش کا مستحق ہوسکتا ہے تقوی ایک فرض میں ہے اس میں بیٹا باپ کے لئے 'اور باپ بیٹے کے لئے کافی نہ ہوگا اللہ کے یماں ثواب تقوی ہی پر ملے گا اس روز جب کہ نامہ اعمال ہا تعوں میں ہوں مے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا' آدی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بیخے کی کوشش کرے گا'البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں مے جن پر غضب اللى زياده نه موكا اس وقت سفارش توكام آسكتى ب المنى كى نيكى كام نيس اسكتى-

رجاء کی شرط: یمال ایک سوال بد کیا جاسکتا ہے کہ گزیگا موں کا بد کمنا کیوں میج شیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صح ہیں ایک مؤمن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں عقیدہ رکھنا چاہیے ایک مدیثِ قدی

ٱنَاعِنْدَظِنِّ عَبْدِيُ فَلْيَظُنَّ بِي حَيْرًا

میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہول بچھ سے خیر کا گمان رکھنا جاہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ای طرح کے بظاہر خوبصورت اور بہاطن شراً گیز کلام سے برگشتہ کرتا ہے اس طرح کی باتوں کم طرف طبائع کے میلان کی وجہ بھی میں ہے 'اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہو تا توبیہ ہاتیں ہر گزدل کونہ بھاتیں 'یہ جموثی امیدیں ين مركارددعالم صلى الله عليه وسلم في ان جموثي اميدول كو جمافت قرار ديا- فرمايا:

النگیس مَنْ قَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتَ وَالْأَخْمَقُ مَنُ أَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ مَنَ مَنْ اللهِ (١) وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ (١) : عَلَى منده بِجوابِ نَسْ وَمِعْ رَجِي مُوت كِ بعدى زندگى كِ لِحَ عَل كرے اور احق ده ب

جوایے نفس کواس کی خواہشات کے تابع بنادے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھیں۔

ا ) يەمدىك كذشة مغات يى جى نقل كى كى ب-

اصل میں بیتمتی علی اللہ ہے 'شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس نام سے دھوکا کھاجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

َ إِنَّ أَلْذِيْنَ الْمُنُوُّاوُ الْذِيْنَ هَاجَرُ وُاوَجَاهَدُوْافِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةُ اللَّهِ (پ١٨ ايت ١٨)

: حقيمتاً جولوك ايمان لائے اور جن لوكوں نے راوحق من ترك وطن كيا مواور جماد كيا موالي لوك تو

رحت خداوندی کے امیدار ہوا کرتے ہیں۔

لین بیدلوگ اس لائن ہیں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں "آخرت کا تواب اجمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں اخییں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی پارگاہ میں معبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منص سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ارشاد رہائی ہے:۔

جَزُّ اَغْيِمَا كَانْوُايَعُمَلُونَ (پ١٢ر١٥ آيت١١)

يه أن كوان اعمال كاصله طاب

وَإِنَّكُ أَنُو فُونَ أَجُورَ كُمْ يُومُ الْقِيالْمَةِ (ب١٠١ مَت ١٨٥)

: اورتم كوتهارے اجربورے بورے قامت كروزى ليس مر

اب ہم ان معترمنین سے ایک سوال کرتے ہیں ایک مخص نے جو کریم بھی ہے وعدہ کا لگا بھی ہے 'اور معرّرہ اُ جرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک فخص کو بر تن دمونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اُجرت طے کرلی اب اگر وہ مخص کام كرنے كے بجائے برتن اور ا شروع كردے اور كراس بات كى وقع كرے كد جھے بورى أجرت ملے كى كيول كد أجرت ويے والا كريم ب اورائي وعدے كا پابند ہے-كيا اس مخص كى يہ توقع حق بجاب يہ ؟ مارے خيال ميں كوئى كم عقل مخص بھى اسكا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ جابل آدی وقع اور غرور کے معنی میں فرق نہیں کہاتے عضرت حسن بعري سے كى نے عرض كياكد لوگ يد كماكرتے ہيں كيد ہم اللہ سے توقع ركھتے ہيں اور عمل نيس كرتے "آپ نے فرمايا: يد توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے ورنہ جس مخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتر بھی کرتا ہے اور جے خوف ہوتا ہے وہ دور مجى بماكما ہے۔مسلم ابن يبار "نے فرمايا كميں نے رات اتن نورے مجده كياكم ميرے آگے كے دونوں دانت ثوث محك الوكوں نے كيا بم توالله عدرجاء ركعة بين اسك عمل كي مشقت نيس الحات مسلم في فرمايا دوا إيمي كوئي رجاء ب- آدى كوجس چيزى وقع ہوتی ہے اس کی جیتو بھی ہوتی ہے اگر تم مغفرت کی آرود کرتے ہوتوا سے پانے کی کوشش بھی کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے ا ۔ ۔ صفرح یہ مخص بے و توف کملانے کا مستق ہے اس طرح وہ مخص مجی دیوانہ ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوارہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن مجی اس تک میں مینی ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم بصال عمل بھی کرتا ہو لیکن بڑے اعمال ہے بھی دامن نہیں بچایا تا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمالِ صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاء دونوں رکھنے عابئیں ' بسطرح نکاح اور معبت کے بعد آدی اولاد کی امید بھی کرتا ہے 'اور محروی کے خوف زوہ بھی رہتا ہے اس طرح مؤمن کو اچھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر بیز کرنا چاہے اس کے بعد مغفرت کی امید کرنا چاہے 'ساتھ ہی بید خوف بھی رہنا چاہے کہ مغفرت کی درخواست رَد بھی ہوسکت ہے 'یہ بھی ہوسکتا ہے کدندگی بمراجعے عمل کر تارہ اورانجام برا ہو اللہ تعالی سے یہ امید کرنی چاہے کہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ سکرات موت کی افزشوں سے بچائے تو حدر پر فائمہ ہو 'زندگی میں مجمی قلب شہوات کی طرف مائل نہ ہو۔ جو مخص اس طرح کی رجاء رکھتا ہے وہ مثل مند کہلانے کا مستحق ہے اس سے تجاوز کرنے والا مغرورین میں

شامل ہے۔ بدلوگ بت جلد جان لیں مے کہ مراہ کون تھا اس وقت اکی زبان پر یہ الفاظ موں مے ال رَبُّنَّا أَبُصُرُنَا وَسُمِعْنَا فَارْجِبُعَنَانَعُمُلْ صَالِحْ الْأَكُونُ وَنُونِ (١٤/١٥) عد ١٠ اے مارے پروردگاریں ماری آمکمیں اور کان کمل محے موہم کو پر بھیج و بیجے ہم نیک کام کیا کریں مے مہم کو پورا یقین اکیا۔

لین ہمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح بچہ بغیرنکاح اور محت کے نہیں ہوتا 'یا جس طرح کیتی بغیروانہ والے نہیں ہوتی 'اس طرح آخرت کا جروزواب مجی عمل صالح کے بغیر ماصل نہیں ہوتا اب ہمیں جیرے قول کی صدافت کا بقین ہوگیا ،ہمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف واپس مجیج دے تاکہ اجمع عمل کریں اور جرب درباریں اعمال صالحہ کہ ساتھ واپس اس سے ارشاور تانی ہے:۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مُلْسَعِلَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوُفَّ يَرَلَى (ب2112 المدام) : اوربه که انسان کو مرف این ی کمانی ملے گی اوربه که انسان کی سعی بهت جلد دیمی جائے گ۔

اس مضمون کی ہے شار آیات ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ كُلُّمَّا ٱلْقِيَ فِيهَا فَتُوجَّ سُلُهُمْ خَزَنتُهُ ٱلمُيالَة كُمِّنَذِيْرٌ (پ١٦١٩ آيت ٨) جب اس میں کوئی کروہ والا جائے کا تو اس کے مافظ ان لوگوں سے پوچیں مے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دُرائے والا نہیں آیا تھا۔

این الله تعالی فرمائے گاکه کیا ہم نے تمهارے پاس پیغیر نہیں جمعے تھے اور کیا جہیں سیدها راستہ نہیں و کھایا تھا اللہ کی سنت جارید یی ہے کہ ہر مخص کودہ ملاہے جو وہ کما آ ہے اور ہر مخص اپنے عمل کے مطابق اجر پائے گا، پر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھو کا کھا

عُ عَالانكه مِّ نِهَارَى بِاتِ بَى مَى مَى اس وقت ووجواب مِن كَيْ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوابِلْنَبِهِمُ لَكُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوابِلْنَبِهِمُ فَصَحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوابِلْنَبِهِمُ فَصَحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوابِلْنَبِهِمُ فَصَحَالِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوابِلْنَبِهِمُ فَصَحَالِ السَّعِيْرِ (بِ١٠١٥ المِيهُ - ١٠)

کمیں کے کہ اگر ہم سنتے کیا سمجھتے تو الل دون ٹی (شامل)نہ ہوتے غرض اپنے جرم کا قرار کریں گے سوالل

رجاء کمال بهترہے: بعض مواقع پر رجاء بهتر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی ایخ معاصی پر نادم ہو'اور توب کرکے اللہ كالك بده بنا جام و توبر الدوكة كار مؤمن كوبهكانا شيطان كے لئے ضروري بود اسے توب سے باز ركھنے ميں بوري قوت مرف کردیتا ہے اور اس سے کتا ہے کہ بھلا تھے جیسے کناہ گاری توب کیے قبول ہوگی بیض لوگ شیطان کے بمکانے میں اکراللہ ک رحت سے مایوس مجی موجاتے ہیں اس موقع پر رجاء سے مایوی دور کرے اور یہ بات ذہن میں ماضر کرلے کہ اللہ تعالی تمام منابوں کومعانے کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ کریم ہے مہوان ہے اس کی رحت لا محدود ہے ،وہ اپنے بندوں کی توبہ تبول کرتا ہے۔

يه بات بسي ادر كم كد توبداك مبارت به وكنامون كالقاره بن جاتى بالله تعالى فرما تائية والله على الله يَعْفِرُ وَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْفِرُ اللهُ يَعْفِرُ الكُنُوبَ جَمِيعُ الْمُهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالنِيبُو اللَّي رَبِّكُمْ (ب١٢٠ مَت ٥٣ ـ ٥٥) آب كمدويجة كداے ميرے بندول جنول في اپناور زيادتياں كي بين تم خدا تعالى كى رحت سے ناميد مت مو بالقين الله تعالى تمام كنامول كومعاف فرادے كا واقى وه يوا بختے والا يدى رحت والا بـ اس آيت مي الله كي طرف إنابت إدر روع كاعم موا- إيك مكر ارشاد فرمايا:

وَإِنِّي لَغُفًّا زِّلِّمَنْ نَابُوامَنُ وَعُمِلُ صَالِحًا ثُمَّاهُ تَلَى (١٣١٨ المدمرة)

اور میں ایسے لوگوں کے لئے ہوآ بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان نے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔

قبہ کے ساتھ مغفرت کی قرقع رکھنے والا راجی ہے اور گناہوں پر إصرار کے ساتھ بخشش کی اميد رکھنے والا فريب خوردہ ہے 'شا ايک فخص بازار ميں معروف کار ہے 'اس اُنتاء ميں جعد کا وقت تنگ ہو گيا 'اب وہ جعد کے لئے سبقت کرنا چاہتا ہے 'لين شيطان کے اس کے ول ميں وسوسہ ڈالٹ ہے کہ بلاوجہ بھا گئے ہے کيا فائدہ وقت کانی گذرچکا ہے 'جعد طفے والا نہيں ہے ليكن وہ شيطان کے وسوسہ پر کان نہيں وَحراً بلکہ جعد کی نماز میں شامل ہوئے کے لئے پوری جدوجد کرتا ہے۔ اب اگر یہ فخص یہ اميد کرے کہ جعد طلے گا اسے راجی کہيں گے ليكن اگروہ فض جعد کا وقت تنگ ہوئے کے احساس کے بادجود اپنے كاروبار ميں معروف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے توقف كريں گے اور جعد کی نماز میں تاخیر فرمائيں کے يا کمی اور وجہ سے نماز میں در ہوگی توالیے گفتی کو مغرور کما جائے گا۔

دد سرا موقع رجاء کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائعل کے علاوہ نوا فل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی جمعے بھی ان نفتوں سے نوازے گاجن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے 'یماں تک کہ اس رجاء سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہواور نفس نضائل امیال کی طرف را خب ہو اور یہ قول یا دکرے:۔

قُلْ الْفُلْحُ الْمُورُمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ حَاشِعُونَ الِي آخِرِهِ (ب١١٨ آيت١-٢) المُعْتِن ان ملانوں فارح الى مادين شوج كرنے والے بين - آخر كوع تك

پہلی رجاء سے مایوی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء سے جم میں عبادات کے لئے نشاط پید ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے قبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاء ہے اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کو تاہی پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فخص کے دائی یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کردیے جا ہئیں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوجانا جائے ' شیطان مختر تھا اس فخص کے دائی ہے کہ وہ فخص توبہ کا خیال نے فوراً کما جم کو مشقت میں ڈالئے سے کیا فائدہ ' اللہ کریم ہے ' مغفرت اور رقم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فخص توبہ کا خیال چھو ڈویتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہے ' یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضوری ہے کہ وہ فوف استعمال کرے ' چھو ڈویتا ہے اور اس بندید ' اور اس کے عذاب الیم سے ڈورائے اور اس بنائے کہ وہ آگر چہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ تبول کرنے والا ہے کہن شدید افغان ہی ہے ' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بھیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' تبول کرنے والا ہے کہن شورائے اور اس کے ایک ساتھ ساتھ کفار کو بھیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' بھوک و فیرہ میں جنال کرد کھا ہے طالا تکہ وہ ان کے اور اے برائے کی ستور ہے۔ اس نے بھے عبد شار بندوں کے معاملے میں اس کا میں دستور ہے۔ اس نے بھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے گار میں کول ند ڈروں اور کیوں مفاطے میں رہوں۔

خوف اور رجاع خوف اور رجاء دونوں سے آدی کو عمل پر تحریک ملتی ہے ، جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہووہ تمنّائے کا ذہ اور غرور ہے۔ اکثر لوگ ای خرور ہے۔ اکثر لوگ ای خرور کے باصف اعمال سے مستی کرتے ہیں ، دنیا میں مشغول رہتے ہیں ، اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے فعلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خردی متی کہ اس اُسّت کے آخری دور میں دلوں پر خرور غالب آجائے گا۔ (۱) ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادات پر موا طب کرتے میں دور میں دلوں سے اور عمل کرتے لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ، کمیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے ، وہ اپنی خالت پر دور شہرات در جے اس کرتے ، تھا ئیوں میں اپنی حالت پر درتے رہے ، رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے ، شہرات اور شہرات سے بہتے میں مبالغہ کرتے ، تھا ئیوں میں اپنی حالت پر

<sup>(</sup>١) يه روايت باب زم الكبروا الجب من كذرى -

آنسو بہاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں اضیں کی بات کا خوف نہیں 'طالا نکہ اَز سَر آندم گناہوں میں غن ہیں 'دنیا میں منهک ہیں 'اللہ سے دور ہیں 'اس کے فعل و کرم اور عنوو مغفرت پر تکلیہ کے ہوئے ہیں۔

تمویا یہ لوگ اللہ کے اس فضل و کرم ہے واقف ہیں جونہ انہیاء کو معلوم تھا نہ صحابہ اور نہ سکف صالحین کو۔ اگر اس کے فضل و کرم کا حصول اتنا سَل تھا تو وہ لوگ کس بات پر دویا کرتے تھے 'کس بات ہے ڈرا کرتے تھے 'انھیں کِس چیز کا غم تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پُرفِتنِ دور کی مظر کھی کی ہے۔ قربایا :

سدد من من من الناس زمان تخلَق في والقر آن في قُلُوب الرّجال كمّا تُخلُقُ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ تَخِلُقُ فِيهُ وَالْقَرُ آنُ فِي قُلُوبِ الرّجَالِ كَمَا تُخلُقُ الثِيَابِ عَلَى الْأَبْدَانِ امْرُهُمُ كُلُهُ يَكُونُ طَمْعًا لاَخُوفَ مَعَمْ إِنَّ اَحْسَنَ اَحَدُهُمْ قَالَ يَتَقَبَّلُ مِنِي وَإِنْ اَسَاءَقَالَ يُعْفَرُ لِنَي (مندافروس-ابن مباسٌ)

لوگوں پر آیک زمانہ ایسا آسے گا کہ ان لوگوں کے بیٹے میں قرآن اس طرح پُرانا ہوجائے گاجس طرح جسوں پر کپڑے پر انے ہوجائے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لائج اور طع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا' آگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کے گا کہ میراعمل تبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کے گا کہ اللہ اسے معاف کرنے گا۔

اس مدیث میں بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جگہ طمع کریں گے 'کیوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جاہل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمُ خَلَفٌ وَرِثُو الْكِتَا ثَيَّا خُذُونَ عَرَضَ هٰنَا الْادُنلي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُكُنَا (بِهُ رَا الْمُعَالِيُ) سَيُغَفَّرُكُنَا (بِهُ رَا الْمُعَالِيُ)

پران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانظین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دینی کامال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ علاء نصاری وار میں کتاب ہو کر بھی اس دنیادی مال و دولت پر گرے پرے ہیں۔ حرام و طلال سے بے نیاز ہوکر دنیا کمانے میں معموف ہیں۔ قرآن کر بم میں جگہ خوف و عثیت پر دور دیا گیا ہے۔

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتُانِ (بِ١٢٥٣ آيت ٢١)

اورجو مخص این رب کے سامنے گرے ہوتے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دو باغ ہوں

ذَالِكَلِمَنُ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ (ب١١٥١١٥ اسم)

یہ ہراس فخص کے لئے ہے جو میرے گدید کوئے ہوئے سے ڈرے اور میری دعیدے ڈرے۔
جو فخص قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے فوروائر کا موضوع بنا تا ہے وہ خوف اور رنج کا پیکرین جاتا ہے 'بشرطیکہ وہ قرآن کی صدافت پر بیٹین بھی رکھتا ہو 'لیکن لوگوں کا حال یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے ہے بجائے اسے کھلونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حوف والفاظ مخارج سے اوا کرتے ہیں 'فغین' رفع اور نصب جیسے مباحث پر منا ظرو کرتے ہیں اور اس طرح طاوت کرتے ہیں جیسے عربی اُشعار پڑھ درہے ہوں 'نہ ان کی نظر معانی پر وہی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں 'کیا دنیا ہیں اس سے برسد کر بھی کوئی مغالط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نبیت مغالطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں رجاء اور غور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

وہ کوئی لفظ منصے نہیں نکالنے یا آمراس کے پاس ہی ایک ناک نگانے والاتیار ہے۔

یہ فخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تشیج و جہلیل کے سلسے میں وارد ہیں تقرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں ، چغل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسے میں جو کچھ آیا ہے اس سے مَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کی کراتا ہوں کہ اگر کراتا ہوں کہ اگر کا تبدین تشیج و جہلیل کے علاوہ ہرا چھی بری ہات لکھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی فخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکالنا بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ دینی پڑجائے 'کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیمیوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیزے محودی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو پیمیوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیزے محودی کے خوف سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے میں صورت وحال ایک مصیبت عظلی سے کم نہیں 'اللہ تعالی ہمیں ناشکری اور گفران نعمت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شنبیہہ کی 'نقین کا راستہ دکھلایا لیکن ہم قرآنی آیا ت سے عبرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکمیہ کے رہتے ہیں۔

## مغتزين كي جإر أصناف

پہلی صِنف علیاء : علاء کے بھی کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علاء کا ہے جنسی شری اور عقلی علوم میں رسوخ اور وسعت حاصل ہے 'یہ لوگ رات دن انہی علوم میں مشغول رہتے ہیں 'اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیے 'نہ انھیں معاصی ہے بچاتے ہیں 'نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں بلکہ انھیں اپنے علم ہے مغالط ہے۔ وہ یہ بجھتے ہیں کہ جمیں اللہ کے یہاں ایک بوا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتما کی درجے پر پہنچ کے ہیں جمال کسی عالم کو عذاب نہیں دیا جا تا 'بلکہ مخلوق کے سلسلے ہیں ان کی سفار شات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں ماخوذ نہیں ہوں گے۔

کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں ماخوذ نہیں ہوں گے۔ اس یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چیٹم بھیرت سے دیکھیں قو معلوم ہوگا کہ علم کی ووقت میں ہیں۔ علم معاملہ اور علم مکا شفہ۔ اس وو سرے علم کو علم معرفت بھی کتے ہیں 'اس کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور علم معاملہ سے مراووہ علم ہے جس میں حلال و حرام سے بحث کی جائے 'نفس کے ذموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے اگر عمل نہ ہو تا توان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی اسکی مثال الی ہے جیے ایک مریض ملی ایسے مرض میں جالا ہوجس کی دوا ایک معمون مرتب ہے اور حازق اطباء کے علاوہ کوئی اس مرتب کے اجزاء سے واقف نہیں ہے ' یہ مریض طبیب کی تلاش میں لکلا' وطن کو خیماد کما' رائے کی مشقت برداشت کر ما ہوا ایک حاذِق طبیب کے محر پہنچ کیا طبیب نے اسے مجون کا نام ہٹلادیا اس کے اجزاء مفتل میان کردیے مقدار پیدا ہونے کی جگہ کو نے جہائے اور بنائے كا طريقة بتلاريا- اس مخص نے طبيب كى بتلائى موئى تمام بائيں خوشخط لكم ليس اور وہ لند اس خص لے آيا اب اس كا معمول بد ہوگیا کہ وہ شب مدور اس نے کا مطالعہ کرتا اے بحث کا موضوع بنا آا اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا و سرے مریضوں کو بھی ہتلا تا لیکن خود مجمی دوانہ کھا تا جمیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کرسکتا ہے ، بلکہ آگر اس کی ایک ہزار نقليس خوشخط تيار كرك ايا بررات ايك بزار باراس كالحرار كرك ايا أيك بزار مريضون كوبتلائ اوروه سباس كي بتلاكي موكي دوا کے استعمال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر بچھ اگر ند بڑے گا۔ اس کا مرض تو اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ مچھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے بتلایا ہے اس کی تلخی پر مبر کرے ، وقت پر دوا کھائے ، پر ہیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی ادا کرے جو طبیب نے عائد کی ہیں پھر اتنا تھو کرنے کے بعد بھی شفایقین نہیں ہے 'یہ بھی ہوسکتا ہے شفا ہوجائے اور یہ بھی مکن ہے مرض اس طرح باتی رہے بلکہ چھے اور سھین ہوجائے 'یہ غیریقین حالت تو دوا استعال کرنے کے بعد ہے ،جو مخص دوا چکھتا بھی نہیں وہ کیتے ہے دعویٰ کرسکتا ہے کہ محل کئے پر عبور حاصل کر لینے ہے اس کا مرض دور ہو گیا ہے 'اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں رسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا عظم معاصی میں مرائی حاصل کی لیکن ان سے بچا نہیں ' ذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا 'محود اخلاق کے علم میں وسعت پائی ليكن الني نفس كوان سے متعف نيس كياوہ مغرور بي اس كے كه الله تعالى كاارشاد ہے :

قَدْاَفُلْحُمْنُ زَكَّاهَا (ب٣٠٠) المَا تَاتِهِ ١٩٠١)

وہ مخص کامیاب ہواجس نے اپنے لنس کویاک کمیا۔

الله تعالى نے يه نہيں فرايا كه جس مخص نے تزكيد النس كاعلم حاصل كيايا اس علم كو تحريري هكل دى يا دو سروي تك پهنچايا ده كامياب ب- اس موقع رشيطان اس يه باوركرا ما ب كه حميس اس مثال سه د موك مين نه آنا جائي ، يه بات مع ب كه دواء ے علم سے مرض دور نہیں ہو تا لیکن تمهارا مقعد مرض دور کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور تواب حاصل کرنا ہے علم سے تواب موتا ہے 'اور اللہ کی قرمت ملتی ہے 'جیسا کہ اس پروہ تمام آیات وروایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی نعنیات میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب اگر کوئی مخص عمل و خردسے بیانہ ہوا تو وہ فورآ اس دموے میں آجائے گا کیوں کہ شیطان نے جو پچھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہوجائے گا اعمال سے خفات جاری رکے گااور اگر محمند ہوا توشیطان سے کے گاکہ تو مجھے علم کے فضائل تو یادولا آہے لیکن وہ آیات وروایات یاد نسین ولا آجو ب عمل عالم كي ند تنت مي واردين مثلًا بير آيت :

مِنْكُ النِيْنَ خُمِّلُو التَّوْرُاةَ ثُمَّلُمُ يَحُمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا (ب١٢٨م

ا آیت۵)

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کر نیکا تھم وا کیا پھرانموں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس کدھے کی

ى جوبت ى تابين لاد عود ج-كُقّ اور خزر كى تمثيل سے بدھ كر بى كوئى ذات موعق ہے- مدیث شریف بیں ہے :-مَنِ ازْ كَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزُ دَدُهُ لَدُى كُمْ يَزُ دَدُمِنَ اللّهِ إِلّا بِعُنْدًا \* يُلْقَى الْعَالِمُ فِي النّارِ

فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايَكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيَّ شَرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السَّوْعُيَّةُ

جو مخص علم میں فائق ہو اور ہدایت میں آگے نہ ہووہ اللہ سے دور ہی ہو تا جاتا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا' اس کی آنتیں نکل پڑس کی اور وہ انھیں لے کراس طرح آگ میں کھوے گا جس طرح کدھا چکل کے کردگھومتا ہے۔ بدترین لوگ علائے توہ ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں جاتل کے لئے ایک فرانی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خداکی مرمنی ہوتی تو پڑھ لیتا 'لیکن عالم کے لئے سات بار فرانی ہے ، یعنی علم اس پر جست ہے 'اس سے بوچھا جائے گاکہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا ' اور علم کا شکر کس طرح اداکیا۔ ایک حدیث میں ہے :۔

أَشَكُّ النَّاسِ عَذَابًّا يَوْمُ الْقِيامَةِ عَالِمُ لَمْ يُنفَعُهُ اللَّهِ عِلْمِهِ (١)

لوگوں میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پہنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علاء الا خرة میں ذکر کی ہیں ویشمار ہیں۔ لیکن کیوں کہ اسطرح کی روایات بدکارعالم کی خواہشات کاساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظرانداز کردیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کر تاہے جوعلم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں 'شیطان اس کے ول کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے ' سی اصل خرور ہے۔ آگر چٹم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلنے میں ذکری ہیں اور ایمان کا نقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشمل روایات تسلیم کرتے ہیں میوں کہ دونوں طرح کی رواغوں کا منع آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات کرای ب ان لوگول کی حالت تو جابلوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک طرف تو اس کا خیال ہے كرسب سے زيادہ باز پرس مجھ سے ہوگى دوسرى طرف يہ سجمتا ہے كہ ميں خرر موں ئيد زيروست مخالط ہے كتنى عجيب بات ہے كہ مید مخص علوم مکا شغه میں مهارت کا مدمی ہے جے اللہ تعالی کی ذات اساء اور صفات کاعلم کماجا تاہے اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا تارک ہے اور اللہ کے اوا مروحدود پال کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور بادشاہ كى عادات اخلاق اطوار وكك ككل وصورت اور قدوقامت كاعلم ماصل كرليا ليكن بدنه جانا بادشاه كوكيا چيزيسند ب اوركيا ناپند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے ناراض ہو تا ہے یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری الیی كيس جن سے بادشاہ ناراض مو تا ہے الباس سے اليئت سے الفتكوسے ہر طرح اسے تكليف پنچائى۔ اب وہ بادشاہ كے درباريس اس امید کے ساتھ پنچتاہے کہ اسے قربت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ فیشست و برخاست اور دادو دَہش میں مخصوص موالمہ کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرو لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ مثل وصورت وقد وقامت کیئت ہمنشگو اور نوكوں عادموں كے ساتھ اس كے رويتے ، مكى انظام بين اس كے رويعے ، كلى انظام مين اس كى سياست اور رعايا كے مصالح پر اسكی نظرے سلسلے میں جمع كى ہيں عالا نكد أكروه يه تمام معلومات جمع ندكر تا بلكه صرف يد بات جان ليتا كد بادشاه كوكيا چيز پيند ہے اور مراس کی پنداور ناپند کے مطابق عمل مجی کر آتو یہ اس کے حق میں بمتر ہو تا۔ اسے دربار شاہی میں مخصوص مقام بھی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منابت کا مستق بھی ہوسکتا تھا۔ یہ مال عالم کا ہے 'آگرچہ وہ علم مکا شغه میں مهارت کا تربی ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر موتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء سے واقف ہے ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت ماصل ہوتی تو اس کاخوف بھی دل میں ہو تا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مندشیر سے داقف ہوا دراس ہے ڈریانہ ہو'

<sup>(</sup>١) يدروايت كتاب العلم من مخلف مواقع بر كذر چك ب-

الله نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دحی نازلِ فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈرجیسے تو خوفناک درندے سے ڈرتا ہے 'البتہ وہ مخص بیٹینا شیر سے نہیں ڈرے گاجواس کے مرف نام 'رنگ اور شکل سے واقف ہو لیکن اس کے بارے میں یمی کما جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جمانوں کو کسی کی پروا کئے بغیر ہلاک کرسکتا ہے ، تمام انسان اس کے قبضهٔ قدرت میں ہیں 'اگروہ المعیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو تاہ کردے یا بیشہ بیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تواس پرنہ کوئی اُثر ہوگا 'نہ اسے رحم آئے گا'اورنہ افسوس ہوگا۔علاء کا دصف توبير مونا جائية.

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعِلْمَاءُ (١٨٦٢ مَ ١٨٠٢٠) خداے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں۔

آسانی کتاب زبوری ایتدا ان الفاظ سے مولی ہے کہ اللہ کا خوف تمام مکتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علم کے لئے خثیت کافی ہے اور اللہ کی نبت مغالطے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کمی نے کوئی مساؤ دریافت كيا "آپ نے ہتلاديا" مستفتى نے كما ہمارے فقهاء كى رائے دو مرى ب فرمايا كيا تونے فقيد كو ديكھا بھى ب فقيد اس كانام ب جو رات کو جا کے اور دن کو روزہ رکھے ' تارک ونیا مو ایک مرجہ آپ نے فرمایا تقید وہ ہے جوند کسی کی رعایت کرے اور ند کسی سے خصومت برتے اللہ ی حکمت عام کرنے میں لگا رہے ، ہرحال میں اللہ کا شکر آوا کرے خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہویا رو کردی ہو' تقیہ وہی ہے جو اللہ کے اَوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرے اور یہ جانے کہ اسے کیا پہندہے اور کیا ناپندہے' اس کوعالم بھی کتے ہیں 'حدیث شریف میں ہیکہ اللہ جس کے ساتھ خیر کلارادہ کرتا ہے اسے دین میں بھیرت عطا کرتا ہے 'جوعالم ان سفات کا حامل نہ ہو وہ عالم نہیں ہے' بلکہ مغرور ہے۔

دوسرا کروہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پختیہ اور عمل بھی اچھاہے وہ طاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں' لیکن وہ اینے دلوں کو نہیں دیکھتے' اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو تاپیند ہیں جیسے کبر' حسد' ریا' حبّ جاہ ،ہم عصروں کو ایذا پنچانے کا ارادہ عملوں ملکوں ملکوں شمرت پانے کی ہوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے احساس سے عاری ہوکران میں منهمک رہتے ہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالا مکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ

میں ذمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:۔

ترجمه بد معمولی ریامی شرک ہے۔ وہ قنص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرّہ برابر بھی گبرہے۔ الْحَسَدُيَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتًا كُلُ النَّارُ الْحَطَبِ (٣) مدنيوں كواس طرح كماليتا بجس طرح أل كلاي كو كماتى بجد حُبُّ الشَّرَ فِ وَالْمَالِينَ فِي الْفِفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقُلَ (٣) جاه ومال کی محبت اس طرح نفاق بدا کرتی ہے جس طرح یائی کھاس اگا تا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بے شار روایات ہیں جو مملات کے ابواب میں نقل کی مئی ہیں۔اس گروں سے تعلق رکھنے والے علاء وہ ہیں جن كے ظاہر آرات اور باطن كندے ہيں۔ حالا كد حديث شريف ميں ہے: -إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمُ وَلَا إِلَى اَمُوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى فَلُوْ بِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ (۵)

<sup>(</sup> ۱ تا ۵ ) به روایات متعلقه ابواب می گذر چکی بین-

الله تعالى تمهاري صورتين نهين ديكما اورنه تمهارے مال ديكما ہے بلكه وہ تمهارے دل اور اعمال ديكما ہے۔ ان علاء نے اعمال کی محرانی کی ہے ، قلوب کی محرانی نہیں کی والا کلہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف م- ارشادِرتاني من الموقوف من المراقي المادية المن المن المن المن المن المن المراقية المادية الم

مربال (اسكى نجات بوكى) جوالله كياس كفروشرك سے پاك دل لے كر آئے گا۔

ان کی مثال ایس ہے جیسے مجوروں کے جعند میں بنا ہوا کٹواں کہ اوپر سے پخت بنا ہوا ہے 'اور اندر سے بدیو ہے 'یا جیسے قبریں کہ ادیرے بھی ہوئی ہیں اور اندر مُردے سَرورے ہیں کیا وہ تاریک گھرجس کی چھت پرچاغ روش ہوکہ صرف اوپر کا حصہ منورے اور اندراتی تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ مجھائی نہیں دیتا' یا جیسے کوئی فخص بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھرے دروازے پر قلعی کرائے لیکن اندرونی جمول میں مفائی نہ کرے جہاں بادشاہ کو قیام کرناہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب تر مثال یہ ہے کہ کوئی فخص کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ کھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچا ہے، اس سے کما گیا کہ کھیت کی آبیاری کر اکد کھاس کاٹ ڈال کا تیری کھیتی سرمبروشاداب ہواور زیادہ سے زیادہ فلہ دے اس نے ایک ندشی 'بلکہ اوپر سے بتیاں نوچ نوچ کر پھینک دیں ' نیچ سے جزیں مضوط ہوتی گئیں نتیجہ یہ لکا کہ جب محیتی کٹنے کاوقت آیا تو کھیت میں سوائے گھاس پھوس کے پچھ بھی نہ تھا۔

اخلاق ذمیمه گنامول کی جر بی : اخلاق ذمیر گنامول کی جری بی جودل میں پیدا موجاتی بی اور اگردل کو ان سے صاف ند کیا جائے تو ظاہری عبادات بھی متأثر ہوتی ہیں 'اخلاقِ ذ میر کے ساتھ ظاہری عبادات میں مشغول رہے والا ایسا ہے جیسے كى آدى كے جم يں فارش موجائ و داكرات دواكھائے كے لئے اور روغن فامرى جلد پر طفے كے لئے دے ليكن وہ مرب ردغن پر قناعت کرے ووا نہ کھائے اور وہ غذائیں بھی استعال کرتا رہے جن سے خارش کے مادے میں اضافہ ہوتا ہے وغن كنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جم میں ہاتی رہ جانے والے مادے كى دجہ سے سے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ تيسراً كروه ان لوگوں كا ہے جو يہ جانتے ہيں كہ يہ باللنى اخلاق (مجب رياء وغيرو) شريًا ندموم ہيں ليكن وه اپنے مجب كي بنائر بيد سی کے ان میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی تظریس ندموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطبی امراض میں بتلا ہونے سے بت بلند ہیں اس امراض عوام میں ہوتے ہیں علاء میں نہیں پائے جائے۔ پر اگر ان سے کوئی ایسا فعل سرز د ہوجا اے جے كبركما جاسكے أيا جس ميں جاہ پندى كى جھك موتووہ اے كبريا جاہ پندى نميں كہتے بلكہ اے دين اور علوم كے لئے سرياندى ، عزت اعظمت اوروقار کی طلب اللہ کے دین کی نعرت اور دشمنانِ خدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پیندی کے جَواز کی دلیل : یہ جاہ پیند اور محلم علاوا پی فیر شرمی حرکات کے جواز میں جیب دلیل پیش کرتے ہیں'ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم معمولی آب ہونیں کے ایا مجلس میں نیچے بیٹھیں کے تودین کے دسمن ہم پر ہنسیں کے اور ہماری تواضع کوزات سجھ كر خوش مول مع مهم اس كنة عزتت ك طالب بي كم بماري عزت دين كي عزت ب اور بماري ذكت دين كي ذكت ب- ان فريب خوردہ علاء کو بیہ بات رہ می کہ ہماری تواضع سے دہمن ہنسیں سے لیکن ان کے اس عمل سے دین کاسب سے بردا دہمن خوش ہوگا بیہ بات وہ بمول محے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ بیندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیابی پر بغلیں بجاتا ہے ان علاء کو یہ بات بھی یاد نمیں رہی کہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم نے دھنوں کو کس طرح کاست دی اور دین کی کیے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول مجے کہ سحابہ کرام وضوان الله علیم الجمعین کتنے متواضع ساوہ مزاج ، تناعت پند اور فقرو مسکنت کے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول مجے کہ سحابہ کرام وضوان الله علیم الجمعین کتنے متواضع ساوہ مزاج ، تناعت پند اور فقرو مسکنت کے پکرتے وقتی کہ جب حضرت عرشام میں فاتح کی حیثیت ہے وافل ہوئے تولوگوں نے ان کے محفیا لباس پر مگتہ چینی کی آپ نے

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم کسی اور چیزے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور گھو ثدل اور اونٹول میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سمبلندی کے لئے جماد کررہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نفرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی ہلکہ حسد بھی دین کی نفرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی جم عصر سے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حسد کا اظہار بھی کردیے ہیں قویہ نہیں کتے کہ ہم حاسد ہیں بلکہ یہ کتے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی تائید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیاوتی کے رو کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں تم وضعے کا پیکر بنے ہو 'یا اس وقت بھی تمہاری نارا نمٹی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی فخص تمہارے علاوہ کسی دو سرے عالم کی شان ہیں محتافی کی سرخب ہو تا اپنے معاملات میں تمہاری زبان کی سرخب ہو تا ہے یا حصول اقتدار میں ان کے ساتھ مزاحت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو تا اپنے معاملات میں تمہاری زبان مفلوج ہو جاتی ہے جمیا اللہ کے لئے فضب کرنے فضب کرنے والے کا حال میں ہو تا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دشمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تقید کرتا ہے تو تم اس کی مرافعت نہیں کرتے 'بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائز ہے؟ : یہ علماء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور آگر بھولے ہے کبھی یہ خیال آجا آا ہے کہ وہ ریا کے مرتکب ہورہے ہیں توفورا عی بید خیال بھی آجا تا ہے کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظهار اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہاری اِتباع کریں اور ہدایات پائیں ، ہمیں تواب ملے ہم اس لئے خوش نہیں ہوتے کہ ہارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں حسّات کا برا ذخیرہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظمار سے بے جارے مسلمانوں کو حق کی روشن مل منی اور ہمیں مجمد اور ثواب حاصل ہو گیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجرو ثواب سے ہوتی ہے جو بطكے مودن كوسيدھے رائے پر چلانے اور عذاب اللي سے بچانے سے مواكر اے كيابيہ مغرور لوگ اس بات سے الكار كر سكتے ہیں کہ انعیں صرف ای اقداء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دد سرے علاء کی اقداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو انھیں ہر گز خوشی نہیں ہوتی عالانکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہو یا تووہ دو سروں کی اقتداء سے بھی خوش ہوتے جیے کی کے بہت سے غلام بار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تووہ ان کی شِغایابی سے خوش ہو تا ہے کیے فرق نہیں کر ناکہ انھیں اس کے علاج سے صحت ملی ہے یا کسی دو سرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمال بھی شیطان ابی کوششیں آخروقت تک ترک نہیں کر آ اور انھیں ایک اور دلیل بھا دیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی افتداء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی افتداء سے ہمیں ثواب ملا مویا ہم اجروثواب سے خش ہوئے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرج ہے ولاں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے'اگران کے پاس کوئی پیفیبراللہ کی وی لے کر آئے کہ تواب اظہارہے زیادہ خلوت اور کوشہ ممامی میں بیٹے کرعبادت کرنے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی انھیں پابند سلاس کرے واعل زندان کردیا جائے ایقیکا وہ بالے تراش کے اور کسی بھی طرح وہ پاؤل کی زنجیری توژ کراور قیدخانے کی دیواریں پھلانگ کرومظ و تدریس کی اسی مند پر جلوہ اُفروز ہونے کی کوشش کریں گے جمال ان کے انتدار كاسورج جمكاتاب

ظالم سلاطین سے متواضعانہ مسلوک : ای طرح بعض علماء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں ، تعریفیں کرتے ہیں اور جب اضمیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے واضع خلا ہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متعمد بادشاہوں کی تعظیم یا تو قیر نہیں ہے بلکہ ہم تو غریب مسلمانوں کی مدواور وضنوں کو فکست دیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متعمد بادشاہوں کی تعقید ہر کر نہیں کے لئے بادشاہوں کے یماں آمدورفت رکھنا چاہیے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا جال خوب جانتا ہے۔ ان کا بیر متعمد ہر کر نہیں

ہو تاجو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہوجا تاہے جب بادشاہ کے دربار میں ان بی جیسا کوئی عالم مقرب بن جائے اوروہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہوتو یہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انحیس موقع ملتا ب تووه اس مقرّب عالم كے خلاف بادشاه كے كان بحرفے سے نہيں چوكت

شیطان کی تین تلبیسات : بعض طاء ان ظالم بادشاموں کے مطیات بھی قبول کرلیتے ہیں اور جب دل میں ان کی حُرمت كاخيال آيا به توشيطان جو ازى دليل فراجم كرديتا ب وه كمتاب كريه مال ايساب جس كاكوتي مالك نهين اسے مسلمانوں كے مفادات ميں خرچ ہونا ہے اور تم سلمانوں كے امام ان كے عالم اور قائد ہو وين كى بنياد تم پرہے كميا تهمارے لئے اس مال ميں ے ضرورت کے بعد راین جائز شیں ہے۔ یمان شیطان تین امور میں تلبیس کر ا ہے۔

ا یک توب کر بادشاہ کا دیا ہوا مال کمی کی ملکیت نہیں ہے۔ حالا تکہ لینے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ نے بطورِ خراج مسلمانوں سے اور دومری رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا توخود موجودیا ان کے ورفاء موجود ہیں۔ علا دس افراد سے سووعار لئے اور خلط طط ہو مے ان کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے انھیں لاوارٹ مال قرار دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ پر

واجب ہوہ ان دس افراد کا مال واپس کرے اور ان میں دس دس دینار پر ایک تعلیم کردے۔

دوسری تلبیس بیے کہ ان کے ذاتی معارف کورٹی مفادات کا عنوان دیا اور اخسی اس فلط منی میں جالا کیا کہ ان پردین كى بنياد قائم ہے۔ حالاتك وہ دين ميں فساد برياكرنے والے بيں۔ بادشاہوں كے عطيات جائز سمجھ كروصول كرتے ہيں ونياكي طرف راغب ہیں اور افتدار کی بوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے جو دنیا میں زُمدافتیار کئے ہوئے میں اور اللہ کی طرف موجد ہیں۔ یہ جاہ طلب علاء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں 'یہ شیطان کے تما تندے مسلمانوں ك الم بنخ كى الميت نبيس ركعة 'اس لئے كه الم وہ ب جس كى دنيا سے اعراض اور الله كى طرف التفات ميں تقليد كى جائے۔ جيسے انبیاء علیهم السلام محابه کرام اور علاء سلفت اور د تبال وہ ہے جس کی افتدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رغبت میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کامنتون کہتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے حضرت میسیٰ علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھری سِل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے یانی کے منھ پر

آگری ہوکہ نہ خود پانی جذب کرسکے اور نہ آگے بردھنے دے کہ محیوں کو لفع ہو۔

چوتفا کروہ ان الی علم کا ہے جو اپنے اعضاء کوپاک وصاف رکھتے ہیں اور انھیں عبادات سے آراستہ کرتے ہیں 'ظاہری کناہوں سے بھی بچتے ہی اور اظافی نفس اور مغات قلب کاجائزہ بھی لیتے رہتے ہیں 'اگر ان میں ریا 'حید 'حقد 'کِبر' طلب جاہ وغیرہ صفات موتی ہیں تو ان کے ازالے کی تدہر کرتے ہیں۔اس کے باوجودوہ مغرور ہیں مکول کد ان کے قلوب کے مخفی کوشوں میں شیطان کے كراور نس كي خوابشيں پوشيده ره جاتي بيں اوروه اتن مخلي اور عامض بوتي بيں كه مشكل ي سے ان كااوارك بوپا يا ہے اس لئے ا جھے اچھے لوگ انھیں نظرانداز کردیتے ہیں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک محض کھیت کی مغاتی کا ارادہ کرے اور وہ تمام زائد محاس كاث ذالے جو بودوں كرارد كرداك آئى ہے اور جس سے انتميں نقصان كنتے كا انديشہ بے ليكن خودرو كماس كے جو بودے زیر زمین دفن بین اورجو عظریب أبحرف والے بین ان پر کوئی توجد ند دے علا مری صفائی کرے نید سجھ لے کہ کھیت صاف ہوگیا ہے اور اب کوئی بودا ایسا پدانہ ہوگا جو محیتی کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس غفلت اور احمال کا متیجہ یہ لکتا ہے کہ محیت میں خودرو پودے نکل آتے ہیں ان کی جڑیں مضبوط اور شاخیں وسیع ہوجاتی ہیں اور کھیت کو نا قابل تلافی نقصان پنچاتی ہیں اس طرح بعض او قات عالم بھی اپنی دانست میں قلب کا چھی طرح تزکیر کرلیتا ہے لیکن علق گوشوں پر پورا دھیان نمیں دے پا آ۔ تم اے رات دن علم كى جمع و ترتيب اور نشرواشاعت مي مشغول ديكهت موجمي وعظى مجلسول مي جمعي تدريس كى مندرب جمعي مسنيني كامول میں لگاہوا ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میری تمام خدمات کا ایک تحقی باعث بھی ہو اور وہ یہ کہ اطراف میں میرا نام مصور ہوگا اوگ دور

دراز طلقوں سے میرے پاس آئیں گے، ہرزبان میری تعریف میں رطب اللّان ہوگ، ہر طرف میرے رقبه ورع و تقویٰ اور علم کا چرچا ہوگا اوگ اپنے اہم معاملات میں مجھ سے مضورہ لیس کے جیسے ہر جگہ مقدّم رکھا جاؤں گا میرے اروگرو مستفدین کا ہجوم ہوگا اسے بردی لذت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الفاظ کان لگا کرنتے ہیں اور بار بار سمجھنے کے انداز میں سرکو حرکت دیتے ہیں وقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی خصلیب اند مهارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوشی سے پعولا نہیں سا آجب یہ دکھتا ہے کہ اس کے پاس دفقاء مرب اور اس کی خصلیب اند مهارت پر تعجب سیکٹوں ہم صعول اور ہم مرتبہ عالموں میں یہ خصوصیت مرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم عمل اور وعظو تقولی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان خصوصیت مرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم عمور پر انحیں بہت زیادہ برف جو تقدینا تا ہے جو دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کی مشغول نظر آتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کی مشغول نظر آتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کی مشغول تو کوئی دبئی آئیہ تصور کرتا ہے بلکہ محس اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ حالا تکہ اس ہے جارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس طاہری زندگی پر تازاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربون منتے جنس ونیا کا کہ اس کے جارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس طاہری زندگی پر تازاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربون منتے جنس ونیا کا کہ کی گئی ہو جب کہ تیرا قلب تشویش کا شکار ہوجائے اور مجھے ان بھرے۔

مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک : بعض او قات بینام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معالمہ کرتے بیں جو ان کے زُہدوورع کے چھے زیادہ بی معقد بیں اور جولوگ ان کے حقیقی زُہدوورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیت ان سے نفرت کرتے ہیں ' اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی فوقیت کے لئے بیہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ وُرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ حالا نکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انحیس اس لئے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اور تیا کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں 'اس کی باتوں کو زیادہ خور سے سنتے ہیں 'اور دو سروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

لین سادہ لوح مسلمان ان کی اِ تَبَاع کرتے ہیں 'اور علوم ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو اشمیں یہ غلط فئی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تَبَاع اور استفادہ ہمارے اخلاص اور صدق کی وجہ ہے ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اواکرتے ہیں کہ اس نے اشمیں علم کا حق اواکر نے کی توثیق وی اور اس کی زبان سے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خدا کوفا کدہ پہنچا' انھیں یہ لیمین ہی ہو تا ہے کہ ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت کے بیش نظر شہرت کی خواہش پوشیدہ ہے۔ اگر ان علاء سے یہ کما جائے کہ جس قدراً جروثواب تبلغ وین 'اور اشاعت علم میں ہے اس سے کمیں زیادہ ثواب گوشہ تنائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہے تو وہ گوشہ تنائی افتیار نہیں کرتا' بلکہ اپنی اننی سرکرمیوں کو جاری رکھنا پہند کرتا ہے جن سے شہرت ملق ہو اور برجم خودا جروثواب کا مستحق بھی تحریا ہو تھا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا' اس کا ویل سے یہ لوگ مراد ہیں کہ بنی آدم میں سے جو محض دعوئی کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا' اس کا دعوئی غلط ہے' وہ اپنے جمل کے باعث میرے جال میں پھنس گیا۔

مصنفین کا فریب : بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالف میں انتمائی من ریزی ہے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ یہ کتے ہیں کہ جس کے جس کے تعنیف کی جس کے تعنیف کی جس کے تعنیف کی جس کے حت الشخور میں کہیں یہ خواہم پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حس بالغ کی وجہ ہے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واوسے نوازیں کے اور اس کی خواہم کے وجودیا عدم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آگر کتاب کی لوح ہے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کردیا جائے اور کسی ووسرے صاحبِ قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بری ناکواری ہوتی ہے حالانکہ اسے یہ بات انجی طرح معلوم ہے کہ آگر چہ لوج

کتاب پر میرانام نہیں ہے لیکن اس کا تواب مجھے ہی ملے گااور اللہ کے نزدیک بھی مصنف میں ہی،وں وہ مخص نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

بھی مفتف اپنی کتاب میں خود اپنی تعریف میں رطب اللّان نظر آتا ہے ' بھی بدے واضح انداز میں اور بھی رمزے ساتھ۔

بعض او قات دو سروں کو بھی ہدف و تقید بنانے سے نہیں چوکتا تاکہ پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل

ہے جن پروہ تقید کردہا ہے حالا فکہ اس کی تقید بلا ضورت ہے۔ بھی اپنی کتاب میں کمی دو سرے مصنف کی ایسی عبار تیں کتاب

کے حوالے اور صاحب کتاب کے نام کی وضاحت کے ساتھ نظل کرتا ہے جن میں کوئی عیب ہواور ایسی عبار تیں نظرانداز کردہتا ہے

یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جو مورہ ہوں' تاکہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور فلم کا نتیجہ سمجھیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح

بیں بابعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تغیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تبیض چوری کرلے اور

اس میں تبدیلی کرکے قباء بنائے تاکہ چوری شدہ قبیض کی پچپان باتی نہ رہے۔ بھی مصنف اپنی عبارت کو سجا آسنوار تا ہے ' میتح اور

منفی جملے لکھتا ہے تاکہ لوگ اسے رکا توالفاظ کا طعنہ نہ دیں۔ وعوی یہ کرتا ہے کہ تحسین عبارت کے لئے میری کو مشش کا مقصد

منفی جملے کستا کی ترویج و اشاعت ہے' اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلوم شیں کہ کسی محکم نے تین سوساٹھ کتابیں

عکست کی ترویج و اشاعت ہے' اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلوم شیں کہ کسی محکم نے تین سوساٹھ کتابیں

عکست کی ترویج و اشاعت ہے' اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلوم شیں کہ کسی محکم نے تین سوساٹھ کتابیں

عکست کی ترویج و اشاعت ہے' اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہوئی کہ قونے اس فضول کلام سے ذمین بحردی' میں اس میں

عمرت کے تھول نہیں کرتا۔

بہ علاء جب ایک دو سرے سے ملتے ہیں تو اپنے نفسانی عوب پر نفذ کرتے ہیں اور ہر مخض یہ خیال کرتا ہے کہ میرانش زیادہ اُرا ہے کین جب الگ ہوتے ہیں اور ہر مخض اپنے تین کے ساتھ جاستا ہے تو ایک دو سرے سے موازنہ کیاجا تا ہے کہ س کے ساتھ زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ متبول ہے ' پھر جب یہ دیگا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہو تا ہے اگر چہدوہ یہ بھتا ہے کہ کشت جماعت کا زیادہ مستحق دو سرا ہے۔ پھر غیرت اور حمد کا دور دورہ شروع ہو تا ہے ' ایک دو سرے کو ایز اپنچانے کے در بے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاکر دان سے تعلق منعظم کرکے دو سرے کیاس آنے جانے لگتا ہے تو اسے برا جانے ہیں پھر اس مقرور شاکر دسے نفرت کرنے لگتے ہیں اسے بھی منعہ نہیں لگائے ' نہ اس کا اگرام کرتے ہیں نہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے بر علی تھا' طالا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہے تو اس میں گار مندیا ہوئے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکر داس سے اپنا رشتہ منقطع کرکے کسی دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہے تو اس میں گار مندیا ناراض ہونے کی کیا بات ہو ہو گا ہو گا دہ کیاں چلا گیا ہو۔ نو سرے عالم کی بو یا دہ کسی بھر جبال ہونے کے خوف سے ناراض ہونے کی کیا بات ہو کہ ہو گا ہو گا دہ کیاں چلا گیا ہو۔

پھرجب حد کا سلسلہ شرع ہو تا ہے تو کھلے الغاظ میں اپنے حمد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خالف کے دین میں طُعن کرتے ہیں یا اس کی ورع پر تقید کرتے ہیں تاکہ غصہ آئے 'اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے خصہ کررہے ہیں 'اپنے نفس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کمی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں 'اور ندمت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں ' آگرچہ پیشانی پر جیکن ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسے کہ ہمیں مسلمانوں کی نیبت پہندہ۔

مخفی عیوب کا ادارک کیاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فلے عیوب ہیں 'صرف ذہین اور مخفی دوس کا عیوب کا سے محفوظ رہنا انتہائی سے اور ارک کیاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فلے علیے ہیں ہم جیسے کزور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے فلس کے عیوب بچانے 'المحسی پرا سمجھے' اور ان کی اصلاح کے لئے تدہیر کرے ' جب اللہ کمی بنزے کے ساتھ خیر کا ادادہ کرتا ہے قواسے اس کے عیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ کمی بنزے کے ساتھ خیر کا ادادہ کرتا ہے قواسے اس کے عیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے تو ایس کی نجات متوقع ہے ' اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہو اس مغرور کی بہ نبست جو اپنے فلس کو پاک سمجھے 'اپ تعلیم ہو اس کی نجات متوقع ہے ' اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہو اس مغرور کی بہ نبست جو اپنے فلس کو پاک سمجھے ' اپ

علم وعمل سے اللہ پر احسان جمائے 'اور میہ ممان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم غفلت اور غرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں 'اور عیوب کی ایسی معرفت ہے بھی ہناہ مانگتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیراہم علوم میں مشغول اوگوں کا مغالطہ: اب تک ان اوگوں کا ذکر تھا جنموں نے اہم علوم حاصل کے لیکن وہ حاصل شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم سے شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم سے عافل ہو گئے ؟ اور اہم علوم سے عافل ہو گئے؟ یہ لوگ ہوگئے یا اس لئے کہ انموں نے غیراہم علوم برانحصار کیا۔
علوم برانحصار کیا۔

ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے مخلوق کے دنیوی معاملات اور خصوبات میں فتوی نولی کو علم کی اصل جانا اور اس کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوی ٹولین کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب نہ جب کملانے گئے پھراس قدر مشغولیت بروش کر ظاہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں دی' نہ زبان کو غیبت سے بچاتے ہیں نہ پبیٹ کو حرام کھانے سے مخفوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤں کو سلاطین کے درباروں میں آنے جائے سے روکتے ہیں' بی حال دو سرے اعضاء کا بھی ہوا' قلب سے بھی غافل ہو تھے' کرر' دیاء' حداور دو سرے ملکات سے اس کی حفاظت نہیں گ۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی مخرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی مخرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی مخرور

عمل کی وجہ سے غرور: عمل کے اعتبار سے ان کے غرور کا حال ہم کھے بچے ہیں اس موقع پرہم نے یہ مثال ہمی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سات ہو کئی ہم طبیب سے دوا کا نسخہ کھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار ہیں لگا رہے 'یماں اس مثال ہیں تھوڑی ہی ترمیم یہ ہیے کہ ان کی مثال اس مریض کی سے جے بواسیریا جنون کی بیاری ہوں 'اوروہ حیض و نفاس کی بیاری کا نسخہ کھوا کر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے 'حالا نکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استحاضہ کی کیکن وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہوں میں جتا ہو اور جھ سے یہ نسخہ دریا فت کرنے گئے۔ یہ انتہائی مفالط ہے' اس بی مریا ہے اس پر دنیا کی محبت 'شہوات کی ابتاع' حسد 'کبر' ریاء اور دو سری تمام باطنی مملات بیجارے قیہ دریا ہے کہ وہ تو ہہ کے بغیر مرحائے اور اللہ کا مخفوب بیرہ بن کراس سے طاقات کرے' اس نے ان مملات پر توجہ مسائل ہیں سر کھپانا شروع کر دیا۔ وہ اس خوروں ہیں مغول ہوں گئی بھرا ہے ان مسائل ہیں سر کھپانا شروع کر دیا۔ وہ ضورت پیش آئی بھی تو مفتی ہے شار ہیں۔ وہ ان مسائل ہیں مسائل ہیں سمائل ہیں ممارت سے جاہ' اقتدار اور مال ماتا ہے' یہ شیطائی فریب ہے' مغرور اپنے دل ہیں یہ صوح کہ خوش ہے کہ میں دنی فرائش ہیں مشغول ہوں لیکن وہ یہ شمیں جانا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا کام میں مشغول ہونا گئی ہیں ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا کی دوش ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا کام ہیں مشغول ہونا کی دوش ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا کام میں مشغول ہوں کیکن وہ یہ شمیں جانا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہوں کیکن وہ یہ شمیں جانا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہوں کیکن وہ یہ شمیں جانا کہ فرض کو خوش ہوئے بغیر فرض کفایہ میں دی فرض کفیا کہ میں دنی فرائنس میں مشغول ہوں کیکن وہ یہ شمیں جانا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہوں کیکن وہ میں دی فرض کفیوں کو میں میں دی فرض کو میں میں کو میں میں کی فرض کفی ہوئے بغیر فرض کفایہ میں دی کو خور سے بغیر فرض کفایہ میں دی کو خور سے دی کو خور سے کی کو میں میں کی خور سے کو خور سے کی کو کر سے کو خور سے کی کو کر کی دو سے کیں کو کر سے کار کی دو سے کیں کی کو کر کی کو کر کی دو سے کو خور سے کیا کی کی کو کر کی کو کر کی دو سے کو خور سے کی کی کو کر کر کر کر کی دو س

عِلْم کی بنیاد پر غور : یہ عمل کی دجہ سے غور کی تفعیل متی علم کی دجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ فحاوی کے علم پر اکتفاکر آ ہے اور یہ سے محت ہے کہ فادی کا علم ہی دین کا علم ہے علم اللہ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے جے وہ ترک کے ہوئے ہے بعض او قات وہ محت مین پر طعن ہے ہمی گریز نہیں کر آ انجمیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حال قرار دیتا ہے جو صرف روایت شخ سے سن کرشاگرد کو سناد ہے ہیں اس کا مفہوم نہیں کھتے۔ یہ فقید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا آرک ہے بلکہ علم تمذیب اطلاق سے ہمی محروم ہے "اسے اللہ تعالی کی جلالت اور حظمت کا علم ہمی نہیں 'علال تکد اس علم سے ول میں خوف 'میت اور خشیت پر اہوتی ہے اور تقویٰ پر نفس آبادہ ہو آ ہے تم دیکھتے ہو کہ فقید اللہ کے خوف سے امون 'اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کیوں کہ میں دین کا ستون ہوں آگر میں فقاوی میں مشغول نہ ہو آ تو طال اور حرام کے احکام بیکار

ہوجائے۔

فقہ میں اِشتغال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے شار فضائل دارد ہیں 'انھیں لفظ فقہ سے دعو کا ہوا ہے 'فقہ علم کانام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت ماصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَلُو لَا يَفْرَمِنِ كُلِّ فِرُقَة مِينَهُمُ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّيْنِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِنَا رَجَعُوُ الْكِيهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْلُرُونَ (پ١١ ر٣ أيت١١) سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہریزی جماعت میں ہے ایک چموٹی جماعت جایا کرے تاکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور ناکہ بدلوگ اپنی قوم کوجب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں ناکہ وہ

احتياط رنمين-

اس سے معلوم ہوا کہ نقد سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کونقہ کتا ہے وہ نقہ نہیں ہے ، بلکہ فادی کا علم ہے اس کامقصد أموال کی حفاظت معاملات کی شرائط کی پابٹری اموال کے دریعے بدنوں کا محفظ وسرب کی روک تھام۔ جبكه مال الله كى راه من صرف ايك وسيله ب اوربدن محض سوارى ب اصل نس ب افتيه حقيق كاموضوع يى نفس ب اس علم میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس تس طرح سلوک کا راستہ ملے کرے اور اس کی ان کھاٹیوں کوعبور کرے جو صفاتِ ندمومہ کملاتی ہیں۔ یہ مغات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں 'اگر کوئی مخص ان مغات کے ساتھ مرکیاتو اللہ سے محبوب رہے گا۔

<u>فقہ پر اکتفا کرنے والے کی مثال</u>: ایم ہے جیسے کوئی ج کا راستہ ملے کرنے کے بچائے موزے اور مکیزے تیار کرنے پر اکتفا کرے 'یہ مانا کہ آگر موزے اور مشکیزے نہ ہوں کے توج کا سفرد شوار ہوجائے گا نیکن مرف یکی ددچیزیں توج نہیں ہیں' انھیں متیا کرنے سے نہ کوئی مخص حاجی کملاسکیا ہے اور نہ ج کامسافر۔ ان علاء میں بعض ایسے بھی ہیں جو صرف اختلافی مسائل اور فريق مخالف كولاجواب كردين والے دلائل سكھتے ہيں 'ان كامطمع نظر صرف يد ہو تا ہے كہ اختلافي مسائل پر مجادلات ہوں 'دیشن کو دندان حمکن جواب دیا جائے وا افلیہ پانے کے لئے حق کو رد کیوں نہ کرنا پڑے 'یہ لوگ رات دن ارباب ندا ہب کے مخلف اقوال اور اپنے ہم عصروں کے عیوب کی مختیق و جتو میں معروف رہتے ہیں المرح طرح کی گالیاں تراشے ہیں الکیف دہ جملے کرے بین سے انسانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقد حماقت ب وہ علم محض اس لئے عاصل کرتے ہیں کہ اس ام عمروں پر فخر کرشیں اور ان علوم کی طرف ذرا النفات نہیں کرتے جن سے راہ خدا پر چلنے میں مدملتی ہے ، قلب سے مذموم مغات زائل کرے اے اچمی مفات ہے آراستہ کرنے کا ہنر آیا ہے۔ ان علوم کووہ حقیرجانتے ہیں اور انھیں فرسودہ باتیں یا واعظوں ك قصة قرار دية بين- تحقيق علم ان ك نزديك وي ب جس عدو بحث كرف والول مين ايك كى برترى معلوم بوايد لوك تو ان مفتیوں سے بھی دو چار ہاتھ آمے ہیں جن کاؤکر پہلے آچکا ہے اس لئے کہ وہ فرض کفایہ پر تو عمل پیرا تھے یہ لوگ جس علم میں مشغول ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ بدعت و معصیت ہے۔ یہ علم نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے نہ اکابرین سلفی سے منقول ہے۔ احکام کے دلا کل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں موجود ہیں۔ منا عرب اور بحثیں افظی مود کافیاں اور تُحت آفرینیاں سب برعت بين محني دسمن پر غلبه پانے اور مخالف کو ساکت کرنے کے لئے بید برعتیں ایجاد کی کئی ہیں۔ان کا غروران فقیوں کے غرورے کمیں زیادہ تکلین اور افسوسناک ہے جن کا انجی ذکر ہوا ہے۔

مناظرين ومتكلمين كامغالط : ايكروه ان لوكول كام جوعلم كلام اور علم مناظرواس لي سيعة بن كه الل بدحت ب عادله كرسكين اور خالفين كوجواب دے سكيں۔ يه لوگ جمه تن ان علوم ميں مشخول رہتے ہيں ، مجى اختلاقي موضوعات زير بحث لائے جارہے ہیں جمی مضاداً قوال یاد کے جارہے ہیں جمی دلائل کی جبتی ہورہی ہے۔ پھراس گردہ میں مختلف فرقے ہیں ان سب
کا اعتقادیہ ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان کے
عباد نے کا طریقہ اور دلائل نہ سکے لے۔ یہ لوگ اس خوش مٹمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے نیاوہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو محص ہمارے نہ ہب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے ، ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدی ہے ، پھران میں دو
فرقے ہیں ایک مراہ ، ووسرا برحق۔ مراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف واجی ہے اور برحق فرقہ وہ ہوسنت کی دعوت دیا

مسمراہ فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اے اپنی مثلات کاعلم نہیں'وہ اپنے دل میں یہ سمجے ہوئے ہے میں ناتی ہوں ممراہ فرقے ب شار ہیں'ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں'ان کی ممرای کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مشم نہیں سمجھااور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلط دلائل مہیّا گئے' پہلے انھیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا جاہے تھا۔ انھوں نے

دليل كوشبه قرار ديا اورشبه كودليل سجعه بينه-جو گروہ حق پر ہے اس کے غرور کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجاولے کو قرب المبی کا اہم ترین وسیلہ سمجا اور بیا گمان کیا کہ کسی مخص کا دین اس وقت تک کمل نہیں ہو تا جب تک وہ بحث دمباحثہ نہ کرئے 'جس مخص نے اللہ اور اس کے رسول کی تقید ہیں ہلا بحث و دلیل کی ہے وہ یا تو سرے سے مؤمن ہی نہیں ہے یا مؤمن تو ہے لیکن اس کا ایمان کمل نہیں ہے۔ ایسا مخص الله کامقرب بندہ نہیں ہوسکا۔ یہ ہے وہ کمان فاسد جس میں جٹلا ہوکر اس گروہ کے افراد نے مجاد لے کاعلم سکیمنے مبتدعین کی بکواس یاد کرنے اور ان کے دلائل کا رَدِ معلوم کرنے میں عمریں ضافع کردیں اور دلول سے غافل ہو گئے ، یمال تک کد گناہ ان کی نگاہوں سے او مجمل ہو گئے، مخلی اور ظاہر تمام کناہوں کا احساس جاتا رہا۔ یہ اوگ اس خام خیالی میں جٹلا رہے کہ ہم مجادلات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کررہے ہیں' حالا نکہ مخالف پر ظلبہ پانے اور اسے ساکت کرنے میں افتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظ کہلانے میں جولڈت ہے وہ بھیرت اور بصارت دونوں پر پردہ وال دی ہیں۔ انھوں نے قر ن اول کے لوگوں کے حالات پر نظر نہیں والی جن کے بارے میں سرکارددعالم صلی الله علیه وسلم نے بیارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ علوق میں سب سے بہترین (بخاری ومسلم-ابن مسعودً) مبتد عین اس نمانے میں بھی تھے وین میں مج بحثی کرنے والوں کی اس نمانے میں کی نہ متی کیکن ان لوگوں نے مجمی اس طرف النفات نہیں کیا'نہ ان کے اقوال سے نہ ان کا رد کیا'نہ مناظروں کی جانسیں منعقد کیں' قلوب اور احصاء کے احوال کی محرانی کے انمیں اس طرح کے مشاغل کی فرصت ہی نہیں دی۔ البت وہ جمال موقع دیکھتے یا مخاطب میں قبول حق کی صلاحیت پاتے بقدر ضرورت کچھ کسدیتے تاکہ مراوانی منلالت سے واقف ہوجائے۔ البتہ اگر اسے مرای پر معرد یکھتے تو منع نہ لگتے اس سے اللہ - کے لئے بغض رکھتے یہ نہیں کہ اس کی مرای کو ای انا مسلد بنا لیتے اکا برین سلف سے منقول ہے جن کی دعوت دینا مسئون اور ب بھی مسنون ہے کہ اس ملسط میں جدال ند کیاجائے۔ معنوت ابو امامہ بابلی رضی الله تعالیٰ عند سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم سے

روایت کرتے ہیں :ماضل قو مُبعُدُ هُدَّی گانُو اعَلَیْمِ الآلُو تُو الْحَلُل (۱)
کوئی قوم ہدایت کے بعد اس وقت تک گراہ نمیں ہوتی جب تک کداس میں جدال پیدانہ ہوایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے وہ لوگ کسی موضوع پر مجاولہ کررہے تھے اور
ایک دوسرے سے جھڑرے تھے کیے منعرد کھے کر آپ کواس قدر فعمہ آیا کہ چومبارک سرخ ہوگیا جمویا رضاروں میں انار

<sup>( 1 )</sup> يدروايت كتاب إنهم اوركتاب افات اللهان ي كذرى --

كوات في دري كے موں اس مالت من آپ في ارشاد فرايا : الْهِذَا بُعِثْتُمْ الْهِذَا اُمِرُ تُمُأَنُ تَضُر بُوْ اَكِتَابِ اللّهِ بِعُضَهُ بِبَعُضٍ اَنْظُرُ وَ اللّي مَا أُمِرْ تُمْ بِهِ فَاعْمَلُوْ اوْمَا نِهُ يُتُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوْ ا (١)

کیاتم اس لئے بیجے مے ہو کیا مہیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک مے کودو سرے سے مراؤ ، تم یہ دیکھو کہ مہیں کس بات کا تھم دیا جارہا ہے اس پر عمل کو 'اور جس چیزے منع کیا جارہا ہے اس سے باز رہو۔

آپ نے صحابہ کرام کو چدال ہے منع فرمایا 'حالا نکہ وہ مجنت اور جدال میں کامل سے ' پھرانموں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بھی کی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر بچاد لے ک نیت ہے نہیں بیٹے 'نہ کسی کو الزائی جواب دیا 'نہ ساک کیا' نہ کسی بات کی تحقیق کی اور جمنت کی 'نہ اعزاض وارد کیا' نہ اس کا جواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاکئی تازل ہوا' زیادہ بحث نہیں گئی' یوں کہ زیادہ بحث نہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں معتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے فئلوک' خیالات اور اعتراضات پدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں کئے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں تھیا اپنا اس خارک کو اس فن کی تعلیم دینے پر قادر نہیں تھے 'ایسا نہیں تھا بلکہ آپ ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے' اصل ہے ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چیپی نہیں رکھتے 'یہ حقیقت بھی ہے' اگر امور پر کمال قدرت رکھتے تھے' اصل ہے ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چیپی نہیں رکھتے 'یہ حقیقت بھی ہے' اگر امور پر کمال قدرت رکھتے تھے' اصل ہے ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چیپی نہیں رکھتے نہیں تھا بہو وفسار کی اس افراد کی موجا کیں اور ہماری قسمان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتا ہی واجب ہے اپنا بھوں نے تو ہمیں فقصان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتا ہی واجب ہے اپنی ہمیں بھی اپنی عمیس خطرے اور بلا کمیں نہیں بھی اپنی عمیس خان ہے میں مانے نہیں کی بی ہمیں اپنی عمیس اپنی عمیس نہیں اپنی عمیس اپنی عمیس بھی اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس بھی اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس نہیں اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس نہیں اپنی عمیس اپنی عمیس نہیں اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس اپنی عمیس نہیں اپنی عمیس اپنی ع

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تمہاری بحث سے متأثر ہوکر بد قتی اپی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعقب اور بردہ جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبند عانہ اعمال میں تشدّد پردا ہوجاتا ہے 'اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس سے مخاصت کی جائے تاکہ وہ آخرت کے لئے دنیا چھوڑ سکے یہ اس حال میں ہے جبکہ مجادلت اور مخاصت کی اجازت فرض کی جائے اوران مورت میں جبکہ ممانعت وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف کبلانا ایک سنت ترک کرکے دو سمری سنت کی طرف کبلانا ایک سنت ترک کرکے دو سمری سنت کا طالب ہونا ہے۔ اس لئے بہتر ہی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظرر کھواور اس کی ان صفات کو موضوع بحث ہناؤ جو اللہ کو ناپندیا پہند ہیں تاکہ اچھی صفات نفس میں رائخ ہو مکیں اور بری صفات زائل ہو سکیں۔

واعظین کا مغالطہ : ایک فرقہ ان علاء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں 'ان میں بھی وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جو نفس کے اخلاق اور قلب کی صفات مثلاً ''شوف 'امید' مبر' شکر' توکل' زُید' یقین' اخلاص' صدق وغیرہ پر کلام کرتے ہیں ' یہ لوگ بھی مغرور اور فریب خوردہ ہیں' ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر مختلو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے مغرور اور فریب خوردہ ہیں' صالا نکہ اللہ کے نزویک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور اگر کوئی صفت تعوری بہت ہوتی ہمی ہوتی ہو ۔ مام آدی میں بھی بائی جاتی ہے' اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا غرور بردا شدید ہے کیوں کہ یہ اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا غرور بردا شدید ہے کیوں کہ یہ اس میں اگر میں اگر سے ہیں کہ اگر ہم نے علم محبت میں جو اور کمال پیدا کیا ہے تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں اگر

<sup>(1)</sup> یه روایت مجی گذر چی ہے۔

ہم اخلاص کی بار بیوں سے واقف ہیں تو ہم معلم مجی ہیں اگر ہمیں لاس کے معنی حیوب کی اطلاع ہے تو ہم ان میوب سے دور بھی ہیں'اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہیں قرب اور بعد کے معنی کیے معلوم ہوتے اسلوک کی وادی ملے کرتے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیے آ آ؟ اس طرح کی خوش خیالیوں میں جٹلا بیا محض اسے آپ کو خاتفین کے ذمو میں شار كريا ہے حالاتك علوق خدا ميں جس قدر مطمئن وہ ہے اس قدر مطمئن كوئى دوسرا نظر نيس اتا وہ اسے آپ كو راجى سمحتا ہے مالاتکہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمحتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی قضا وقدر پر راضی ہوں عمر حقیقت میں وہ اس کے فیملوں سے تاراض ہے وہ متوکل ہونے کا رحویٰ کرنا ہے لیکن اسے اللہ سے زیادہ مزت ، جاہ الل اور دو سرے اسباب دنیا پر احتاد ہے وہ اخلاص کا مرقی ہے جبکہ اخلاص اسے چھوکر بھی نہیں گزرا بلکہ جبوہ اخلاص کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی وال میں علمی نہیں ہو تا اسی طرح جب وہ ریا کا ذکر کرنا ہے تو اس میں بھی ریا کاری کرنا ہے تاکہ لوگ بد سمجیس کہ اگر واعظ صاحب علم نہ ہوتے تو انمیں ریا کے وقائق کا علم کیے ہوتا 'وہ ول میں دنیا کی رقبت رکھتا ہے اور لوگوں کو ترک دیتا کی ترخیب دیتا ہے 'وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا آے اور خود اس سے دور بھا گا ہے وہ دد سموں کو اللہ سے ڈوا آ ہے اور خود اس سے بے خوف ہے بھا ہراللہ کا ذکر کر آ نے مالا نکہ اسے بھولے ہوئے ہے اورول کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور خودودر ہے۔ دو مرول کو اخلاص پر ابھار تا ہے اور خود فیر اللس ب اوساف كى زمت كرما ب اورخود متصف ب معتدين كولوكول ك ساخد اختلاط ب روكما ب اورخدان كى طرف اکل رہتا ہے۔ اگر کوئی اسے مجلی و مظامیں بیٹنے سے روک دے تو یہ نین اپنی وسعت کے بادھ داس پر تک ہوجائے وہ پ دعویٰ کرتا ہے کہ میرامقعد محلوق کی اصلاح ہے مالا تکہ اگر اس کا کوئی ہم معرمرق خلائق بن جائے اور لوگ اس کے دست حق پر بیت ہوکراملاح پانے لکیں قوارے حداور فم کے مواع اور اگر اس کے پاس المدوفت رکھنے والوں میں سے کوئی مخض اس کے کسی معاصر کی ذرا تعریف کردے تو وہ اس کی نظر میں بدترین آدی قرار پائے۔

وا تعلین کے فریب کاعلاج : ان کے فود کی کوئی انتہا نہیں اس لئے اگی اصلاح اور حق کی طرف ان کی داہی کا مرحلہ ہمی

ب حد دشوار ہے 'اجھے اخلاق کی ترفیب اور بہ اخلاق ہے فرت کے لئے ضود ک ہے انسان ان اخلاق کے منافح اور مقدار

ہ واقف ہو ' یہ لوگ اچھے اخلاق کی منفحت ہے بھی واقف ہیں اور بُٹ اخلاق کی معزت ہے بھی۔ افعیں ہے بھی علم ہے کہ

اچھے اخلاق کی طرح ماصل ہوتے ہیں اور بہ اخلاق کس طرح وا اس بوتے ہیں ' بھر آخر افھیں کس چزے ورایا جائے ' خلاق

ذراکو راہ راست پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ خود راہ راست ہے مغرف ہوگے 'آخر افھیں کس چزے ورایا جائے ' خلاق

واپس لایا جائے ۔ وہ لوگوں کو روز حشرے ورائے ہیں ' عذا اس سے خوف دوہ کرتے ہیں ' بھر آخر افھیں کس طرح ۔ البتہ ان کے علاج کا ایک موث ہوگے ' افلاق ہے مقصف قرار دیے ہیں ' اس کے ایک کسوئی رکمی جائے کہوں کہ وہ خود کو اچھے افلاق ہے مقصف قرار دیے ہیں ' اس کے ایک کسوئی رکمی جائے کہوں کا مقان لین ' مثا السمی عبت البی کا دھوئی ہے ' وہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عبت بیں رنیا کی کون سی چز بچوڑی ہے ' وہ خوف اللی کے بی ہیں 'افھیں دیکنا چاہیے کہوہ اللہ کہ خوف ہے کا چیز ترک کے ہوئے ہیں ' وہ یہ کہی کا دھوئی کہ ہم نے الب کی عبت بیں ' وہ یہ ویکس کے آدر کی ہیں افسی رکھنا چاہیے کہوں دوہ اس کے آدر کی ہیں افسی ہی کہوں کا اس کا میں جو کے ہیں ' وہ یہ کہ ہم زاہد فی الدتیا ہیں ' وہ یہ ویکس کے دونا کی ممبی کی لاف آ آب اور وہ اس کے آدر کی ہیں افسی آنہ کی کے دونا کی محمل کی ہوں ہی افسی تعالی کے اور وہ وہ اس کے آدر کی ہیں اور حقیق اوسان کے طاف ہی میں جائے کہ اور دوہ اسے کہ مردین کے صفح میں افسی ہی کہوں ہی ہیں دور حقیق اوسان کے طاف ہی میں جنا کی ہوئے اور پر کھتے ہیں اور حقیق اوسان کے طاف ہی میں جنا ہوئے ہیں وہ مدت کی اس کی میں ہوئے گا اس ہوئے گا اس ہوئے ہیں وہ میں افسی ہی گا ہوئے ہیں وہ میں اور حقیق اوسان کے طاف ہی جو اس کے بین وہ وہ اس کی میں وہ اس کی اس کی میں کہوئے اور پر کھتے ہیں اور معالیے میں جنا کہا ہوئے ہیں وہ وہ نے الی ہوئے وہ اس کی میں ہوئے گا اس ہوئے ہیں وہ میں کہا گا ہوئے کی میں کہا گا ہوئے کہا ہوئے کی در سرے سے الیں میں کہا کہا ہوئے کی میں کی کو در سرے کی اور مون کا بھری کیا ہوئے کی کھا اللہ ہی کہا کہا ہوئے کی در سرے کی اور مون کا بھری کی کو در سرے کی کا کھی کی کو در سرے کی کو در سرے کی کور کی کی ک

ا چھا گمان کرتے ہیں' جب آخرت میں ان کا حال کھلے گا تب دہ ڈسوا ہوں گے' رسوا کیا ہوں گے دوزخ کا ایند هن بنادیئے جائیں کے' تکلیف کی شدّت سے آئتیں یا ہر آجائیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ میں اس طرح چکر لگائیں گے'جس طرح کدھا پکٹی کے گرد چکر لگا آ ہے' جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ دو سروں کو اچھے کاموں کا تھم دیتے ہیں لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے' دو سروں کو شرہے منع کرتے ہیں اور خود شریس جٹلا ہیں۔

ان لوگوں کے مفا للے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت وفو النی اور رضا ، نقضا کے چھ اثرات اپنے داول میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلی ورجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور تفریح پر ہم اس لئے قادر ہیں ادرلوگوں کو ہم سے نفع اس لئے ہو تا ہے کہ خودان معانی سے متصف ہیں ' مالانکہ پہلے اضیں یہ بات سوچنی چاہیئے متی کہ لوگ مارا کلام تول کرتے ہیں اور کلام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجودیں آیا ہے اور معرفت کھنے سے ماصل ہوتی ب-ان تمام باقوں سے یہ کیے ابت ہو تا ہے کہ ہم اس صفت سے متصن بھی ہیں جس کا ہم نے علم ماصل کیا ' مروہ ہاری زبان رجاری ہوئی اور لوگوں نے تیول ک-عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے ،جس طرح وہ بے فوف ہے ای طرح اسے بھی كُولَى خُوف منين ، جس طرح وه محبت اللي سے محروم ہے اى طرح يہ بھى الله تعالىٰ كى محبت سے خالى ہے ، اگر فرق ہے تو مرف يو كه عام مسلمان بیان کی قدرت نیس رکھتا 'یہ رکھتا ہے 'لین قدرت بیان سے کام نیس چانا بلکہ اس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسکی ب خونی برمد جائے ، علوق کی طرف میلان میں اضافہ موجائے اور دل میں روش مجبت الی کی عم اندرد جائے اس عالم کی مثال الیے مریض کی سے جو اپنا مرض بھی ام می مان کرسکاہ اور دوا ، محت اور شفاء بیے موضوعات پر بھی نمایت تصبح دبلیغ منتكو كرسكان م، دوسرے مريض نه شفاد صحت پر كلام كريجة بين نه مرض كے اسباب درجات اور امناف پر روشن وال كيے ہیں کیے مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریضوں کے برابرہ اگر اس میں اور دو سرے مریضوں میں فرق ہے قو مرف یہ کہ دہ مِنْتِي معلومات ركمتا ہے الين محت كى حقيقت سے واقف ہونے كايہ مطلب نيس بوسكاك وو محت مند ب الركوئي مريعني ايبا سجمتا ہے تو یہ انتائی جمالت ہے۔ یکی فرق خوف مجت وکل أبد اور دو مری مفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے متصف ہونے والوں میں ہے۔ مفات کا علم رکھنا ایک چیزے اور ان سے متصف ہوتا دو سری چیزے ، جو محض ان دونوں کو ایک سمحتا ہے اس کی حماقت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کامال ہے جوبے میب اور بداغ کلام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن و مدیث کا ہے 'یا حضرت حس بعری و فیرو بزرگوں کا ہے۔

و اعضای کی دو سمری صنف و اعمین کا ایک کردہ ایسا ہے۔ جنموں نے وحظ و تذکیر کے طریق واجب سے عدول کیا ہے ' ہمارے زمانے کے بیشتروا علین ایسے ہی ہیں 'سوائے ان لوگوں کے جنمیں اللہ نے جمخوظ رکھا ' کرایے لوگ بہت کم ہیں ' بلکہ اگر ان کا دجود تادر کما جائے تو صحح ہے ' ہو سکتا ہے ملک کے اطراف میں کہیں ایسے واحظ مل جاتے ہوں ' لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان واحظوں کا طریقہ یہ ہو کے جو لوگوں کو ٹی ٹا پا تیں سالے کے لئے جمور نے بیچ تھے گئے تے ہم اور ایسے ایسے کلمات زبان سے فکالتے ہیں جو نہ شرعا صحح ہوتے ہیں اور نہ از ردئے حتل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مقلی اور محتم الفاظ اور جملے استعال کرتے ہیں اور دلیل میں وصال و فرق کے فلیظ اُشعار گاگا کر پڑھتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہو تا ہے کہ ان کا وحظ من کر لوگ ہو جان ہیں ' دد میں اور چینی چلا کیں ' یہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں۔ خود بھی راہ ہوا ہے کہ ان کا وحظ من کر لوگ کو بھی گھڑ رجاء ہیں اور حقوق کو بھی انظا رجاء کے من گوڑے معان بیان کر کے واحظ سے جو تے ' اور یہ لوگ خود بھی راہ ہو تھی ہو تا ہے کہ ان کے واحظ سے شخو والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو اور ان کے دول ہیں دنیا کی رہے ہوں ہو تا ہی کہ من گوڑے معان بیان کر کے خود ہوا ہو ہو تھی ہو تا ہو گوئی ہو ہوں ہو تھی ہوتے ہیں اور جو تھی ہوتے ہوتے ہیں اور جو تھی ہوتے ہو ' ان کے کلام سے شنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو اور ان کے دول ہیں دنیا کی رہے ہوں ہو تا ہی کہ کی نظر مجاء کے من گوڑے ہیں اور جو گر کی اور میں دنیا کی رہے ہوت ہوتے ہیں اور جو کر میں وہ اور ان کے دول میں دنیا کی دول ہیں دنیا کی دول ہی ہوتے ہیں اور جو کر میں دنیا کی دول ہیں دنیا کہ دول ہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں اور جو کر میں دنیا کہ دول ہیں دنیا کہ دول ہیں دنیا کہ دول ہیں دنیا کہ دول کی اس کے کہ اس کی خود ہوں ہیں ہوتے ہیں اور جو کر کی سے مناز والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو تھی دنیا ہو تا ہی کہ اس کی دول ہیں بھی تا کہ دول ہیں دول کو کر بھی دنیا کہ دول ہیں بھی کی دول ہیں کی دول ہیں دول کی دول ہی دول ہیں کی دول ہیں کو کر اس کی دول ہیں کو کر بھی دول ہیں کی دول ہی کی دول ہیں کی دول ہی

بديئت اور أزسر آبا وجود دنيا مي اس كى شديت حرص يرولالت كرآ ب اس مغورك كلام سه اس قدر فائده نبيس مو آ بعنا اس کی دیئت کے مشاہرے سے نقصان ہو آئے الکہ فائدہ ہو آئی نہیں ہے اسنے والوں کی ایک بدی تعداد اپنی جمالت اور تاوانی کی وجہ ہے مراہ ہوجاتی ہے۔

واعظین کاایک اور گروہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی ذمت کے سلطے میں وارد بزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں وہ صرف آتوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا اعاظمہ نہیں کرتے ، پھر بعض وعظ کو منبول پر ابعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندراپنے ہم نشینوں کے ملتوں میں ان کلمات کا اعادہ کرکے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی دجہ سے کہ ہمیں برر کوں کے اقوال یاد ہیں' بازاری لوگوں' لفکریوں اور موام کے دو سرے طبقوں سے متاز ہیں' ہم ایے مقصد میں کامیاب ہیں مغفرت خدادندی مارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں مے خواوائی ظاہروباطن کو منابول سے ندیجا تیں ، خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف نیک لوگوں کے اقوال یا دکرلینا ہی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ محروہ کی طرح اس محروہ کا غرور بھی دامتے ہے۔

عدیث کی تخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اپنے اوقات علم مدیث میں مرف کرتے ہیں الینی روایات سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرتے ہیں عالی اور غریب اَسناد علاق کرتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو ملکوں احاديث سنت بي أكديد كمد سكيس ملكوں تحومتے بين اور شيور خديث كى تلاش مين دروركي خاك جمانے بين اور ان سے ہم نے فلاں میں سے دوایت کی ہے ہم نے فلال می کودیکھا ہے اور ہمارے پاس ایس اوفی اوفی سندیں ہیں جو دو سرے علاء کے

پاس سیں ہیں ان کے خودر کی کی صور تیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنی پشت پر کتابیں لادلیں ، وہ مبرف کتابوں کی ورق کردانی کرتے ہیں لینی سنتے اور نقل کردیتے ہیں مدیث کے معانی مجھنے پر توجد نہیں دیتے ان کے پاس صرف نقل الفاظ کی صلاحیت ہے والد تک وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہاری بخش کے لئے محق لقل کردیائی کانی ہے۔ دد سری صورت یہ ہے کہ جب وہ مدیث کے معنیٰ نہیں سجعتے تو اس پر عمل کیا کریں مے ابعض معنی بھی جھتے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم سے تارک ہیں اور فرض میں علم بیہ کہ قلب کی باریوں کا طریقہ علاج سیکھاجائے۔ اس کے بجائے وہ روایات کی تحقیراور عالى أساد جع كرتے من منهك بين والا لكه اس ان ميں سے كسى چزكى ضرورت نيس ب- چو مقى صورت يہ ب كه حديث سفت ہیں کین باع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ محض ساع ہے آگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن مدیث کے اثبات تک پہنچے میں ساع کی بدی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب مدیث کی محت ابت ہوجاتی ہے تب اسے سمجماجاتا ہے اور سمجھنے کے بعد عمل کیا جاتا ے اس سے معلوم ہواکہ پہلے ماع ہے ، پھر تنہم ہے ، پھر عظ ہے ، پھراس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ماع پر اکتفاکیا' اور ساع بھی ایبا جے حقیقی نہ کما جا سکے۔ یہ ایبا ہے جیسے ایک بچے نمی فطوی مجلس میں حاضر ہو اور حدیث پڑھے ، فطخ ماحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو ، پھر بچ کا نام سامعین کی فہرست میں لکھ لیا جائے ، جب وہ بچہ بدا ہو تو شی کی جكد سنعالي اوريد دعوىٰ كرے كد محد سے مديث سى جائے ، بحض بالغ ماضرين مجى خفلت اور ب لوجنى من بيے سے كم نيس موت نه مي طور پر سنة بين ند توجه دية بين نه منبط و تحرير من الهمام كرت بين بكه ممى باتول بين اور بهي لكيد من مضغول رہے ہیں۔ اگر شی صاحب الفاظ میں تغیرا تعیف کردیں و الحس معلوم بھی نہ ہو 'یہ تمام یا تیں فور اور جالمیت کی ہیں 'مدیث ک باب میں اصل بہ ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سے اور اس طرح ياد كرے جس طرح سے محراى طرح دوايت كرے جس طرح حفظ کرے اس سے معلوم ہواکہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد ساعت پر ہے اگر رسول الله صلی الله علیہ

وسلم سے نہ من سکے تو ان محابہ سے سے جنموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو'یا ان تابعین سے سے جنموں نے صحابہ کرام سے سی بیں۔ راوی سے کسی مد سٹ کاسنتا ایسانی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا'اس لئے دھیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اس طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں مجمد تبدیلی کردے یا بیان کرتے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرتے والا اس سے آگاہ ہوجائے۔

حفظ صدیت کے دو طریقے ہیں یا آئی طریقہ تو یہ ہے کہ تم دل سے یاد کرد اور ذکرد کرار پر داو مت رکو ہیں اپنے دو نرا مرہ کھا او کسے میں محت کا اہتمام رکو اور اس مجموعہ دوایات کی حفاظت کرد ہی ایسے محض کے ہاتھ نہ گئے دوجو اس میں تقیر طرح کھی او کسے میں صحت کا اہتمام رکو اور اس مجموعہ دوایات کی حفاظت کرد ہی ایسے محض کے ہاتھ نہ گئے دوجو اس میں تقیر ضور دی ہے کہ اگر تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ اس مجموعے تک پہنچ کیا تو وہ اس میں تحریف کر سکتا ہے اور کیوں کہ خود حفاظت کا اہتمام نہیں کیا تھا اس لئے تمہیں یہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ دوایات میں کیا تحریف ہوئی ہے۔ بہرحال حفظ حدیث کی اور دوائی کراتی رہے گی اور تم تغیرو تحریف کے خوف سے مامون ہوجاد کے اب اگر تم نے نہ حدیث یاد کی اور نہ کمی مرف ایک مہتم دوائی کراتی رہے گی اور تم تغیرو تحریف کے خوف سے مامون ہوجاد کے اب اگر تم نے نہ حدیث یاد کی اور نہ کمی مرف ایک مہتم دوائی سے کہ میں سے اٹھ کے بھر تم نے یہ دوایت نہیں لکمی تھی اور نہ یاد کی میں اس لئے تم پورے یقین کے ساتھ یہ تمیں کہ کہتے کہ میں دوایت بی کوئی تحریف ہوگئی بو کوئی لفظ زیادہ یا کوئی لفظ کم ہوگیا ہو ، ہو سکتا ہے انتقاف ایک دو کلوں میں ، ہو سکتا ہے کہ اس دوایت میں کوئی تحریف ہوگئی میں کہتے کہ میں دوایت ان می الفاظ میں موگیا ہو ، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس دوایت میں کوئی تحریف ہوگئی ہو ہو سے بی کہتے کہ میں دوایت کی ہو ہوگئی کہ اس دوایت میں کوئی تحریف ہوگئی ہو سے ہو سکتا ہو کہتی لفظ زیادہ یا کوئی لفظ زیادہ یا دوئی کوئی الم کہتے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کھے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کھے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کہتے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کہتے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کہتے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کھے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کھے ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کی دوایت کمی ہو گیا گی کار شراعت کی دی ہو کہ میں نہ یہ دوایت میں نہ یہ دوایت میں کہتے ہو کہ میں نہ یہ دوایت کی دوایت کی دوایت کمی ہوگیا ہو کہ کی دوایت کی دوایت کمی ہوگیا کہ دوایت کی دوایت کی دوایت کمی ہوگیا ہوگیا کہ دوایت کی د

وَلاَ تَقَفُ مَالَيسَ لكَ بِمِعِلْمُ (پ٥١ ر٣ آيت٣) اور جس بات كي جهد كو محتين نه بواس برعمل مت كر

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلال فلال حدیثیں فلال فلال تی سے سی ہیں اور ساعت کی ندکورہ بالا دو شرفیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے ' سننے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی ساعت کے وقت کان پوری طرح متوجّہ رہیں اور جو پکھ سنے یا دہمی ہوتا جائے 'اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہوتو فوراً سامنے آجائے۔

آگر ساع کی میہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سے 'یاغافل' یاسویا ہواانسان' یا کمی دو سرے کام میں مشغول مخض سب سنے اور
بڑھنے والے سمجھے جائیں گے تو اس شیرخوار بچے اور مجنول کو بھی حدیث کا سامع قرار دیتا چاہئے جو مجلس علم میں موجود ہو 'اور ہالغ
ہونے کے بعد بچے سے 'اور ہوش میں آجائے کے بعد مجنول سے لوگ روایت بھی کریں ' حالا نکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں
کتا۔ اب اگر کوئی مخف اسکے جو اب میں ہے کہ شیرخوار بچ کا سنتا اس لئے معتر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ یاد کر تا ہے 'ہم
اس سے کہیں گے وہ غافل آدی جو لکھنے میں مشغول ہے کب سمجھتا ہے اور یاد کر تا ہے۔ اور اگر کوئی محتر ہو تا چاہیے اور اگر کوئی شیرخوار بچے کا سنتا اور سمجھتا ہے اور اگر کوئی شیرخوار بچے اور بیٹ کے دیے میں یہ فرق کرے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیرخوار بچے اور بیٹ کے جی میں یہ فرق کرے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیرخوار بچے سنتا ہے تو ہم کس کے کہ یہ خوار بیے اور بیٹ کے جی میں یہ فرق کرے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیرخوار بچے سنتا ہے تو ہم کس کے کہ یہ فرق بھی

می نہیں ہے ،مقدر صدیث بیان کرنا ہے ' نہ کہ آواز سننا 'اگر آواز سننا اہم ہے تواس نیچ کو شخ بننے کے بعد مرف یہ کمنا جا ہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد یہ ساہ کہ میں بھین میں کسی مجلس صدیث میں شریک تھا اور شخ کی آواز میری کانوں تک پہنی تھی 'لین میں یہ نہیں جانیا کہ وہ کیا کما کرتے ہے 'اگر وہ اس طرح روایت کرے گاتواس میں کوئی شک نہیں کہ تمام علاء اے میچ کسیں گے' لیکن اس سے زیادہ روایت کرنا محتج مہ ہوگا 'اگر کسی ترکی شخص کا جو حملی زیان سے ناواقف ہو حملی صدیث سر روایت کرنا محتج ہو آناس لئے کہ مہم آواز دونوں تک پہنچ تی ہے۔ بسرحال اس طرح کا ساح انتہائی جمل ہے۔

ساع کی تعریف: ماع کے باب میں اصل اصول یہ دوایت ہے ' سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :-نفتر الله اِمْرَ اُستمِعَ مَقَالَتِنی فَوَعَاهَا فَأَوَّاهَا كُمَا سَيَعَهَا (ترمذی ابن ماجه- ابن معود)

الله تعاتی اس مخص کو سرخ رو کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سناسی طرح نقرین

اکر کمی فضی نے سابی نہ ہو تو وہ اس طرح کیے اوا کرسکے گاجس طرح سنا ہوئی فروکی ہدترین تھم ہے اور اس جس موجوده

زیانے کے لوگ کوت ہے جاتا ہیں اگر لوگ احتیاط کریں اور حالات و تحقیق ہے کام لیں تو احمیں تواوہ تر شیوخ حدیث ایے بی

لوگ طیس کے جنوں نے بچپن میں خفلت کے ساتھ احادیث سنی ہوں۔ حرکیوں کہ مور تین کو جادو منصب اور مقبولیت حاصل ہے

اس لئے وہ بچارے ڈرتے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے ہے ان کے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد

مرح کی ایک حدیث بھی نہ نظے تو رُسوا ہوتا ہوئے گا۔ می وجہ کہ سل انگار اور جاد پہند محققہ درس میں شرکت کرنے ہیں کہ اس

طرح کی ایک حدیث بھی نہ نظے تو رُسوا ہوتا ہوئے گا۔ می وجہ کہ سل انگار اور جاد پند محققہ میں نے قبول مواہت کے لئے صرف بی

شرط لگائی ہے کہ آواز ہے 'خواہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ سنانے والے نے کیا کہا ہے 'اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس

سلط میں ان کی رائے محتر نہیں ہے 'کیوں کہ سام کی سمجھ تو رہن انسی معلوم نہیں 'اصطلاح سازی کا کام ان کے دائرہ افتیار ہی

میں نہیں آ آ 'بلکہ یہ علی واصل فقہ کی ذشہ داری ہے۔ اور ہم نے جو شرائط تحریر کی ہیں وہ اصول فقہ کے اجرین کی بیان کردہ ہیں۔

فرض بجیج یہ لوگ نہ کورہ بالا شرائط کے ساتھ احادیث کا علم حاصل کریں پھر بھی مغربی منائع کریں کے موریات وی اس موری نے اس موری نے کو موریات و موری نے نظل رویں کے رائے اکی بھی بی سے بیات نہیں آئی علم مدیث ہے بھی داو آخرت پر صحح طریقے ہے چانا معل مدیث ہے کہ ایک مدیث کی محدث کی مجل میں حاصر معمود ہیں جی اس بی بیت نہیں تائی مدیث ہی محدث کی محمل میں عاصر میں معاشر میں بیا چیس ہے کہ ایک مدیث می محدث کی محمل میں جات کو ان محدث کی اس محدث کی اس محدث کی محدث ک

مِنُ حُسْنِ إِسُلَامِ الْمُرُوتَرُكُمُ مَالَا يَعْنِيُهِ (رَ مَن ابن اجد العمرية) آدى كاسلام كي في يدكروالعني في ين الكرك كد -

ادی ہے ، سام میں موں میں میں میں ہے ہیں رہ کیا ہے۔ وہ بزرگ یہ حدیث من کر اُٹھ مجے اور کہنے گئے کہ میرے لئے یہ حدیث بہت کانی ہے ، پہلے میں اس پر عمل کروں گا ، مجرود سری سنوں گا۔

نوی سُمَّاعُ اور لغوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نو سُمَّامی اور افعت میں مشغول ہرکرمغا لفے کا شکار ہیں اور خود کو ناتی سمجھتے بیں 'وہ اپنی نجات کے لئے یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم النت اور علم نورب، ای لئے ہم ابی عمرین خواور افت کی باریکیوں اور شعروشامی کی دقیقہ سنیوں میں مرف کرتے ہیں۔ ان ک مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنی تمام عمر حدف کی تھے و تحسین الماء کی در تھی اور لفظ کی خوبصورتی میں صرف کردے اور پر کمان كرك كر علوم لكه كرياد ك جات بين اس لئے پہلے لكف كافن ماصل كرنا جا ہيد- أكر اسے عقل موتى تووه صرف اتنا لكمنا سيكتا جس سے اکمی ہوئی عبارت پڑھ سکے اس سے زیادہ سکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ ای طرح آگر ادیب کے پاس عمل نام ک کوئی چیز ہو تو وہ سوسے کہ علی زبان ایس بی جیسے تری اور ہندی زبان - علی زبان کی تحصیل میں وقت مناکع کرنے والا ایسا جیسے كونى فخف ترى اور مندى زبان سيمن مين وقت منالع كرے 'أكر ان دونول من كوئى فرق ب تووه يد كد عربى زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس لیے اگر کوئی شریعت کا علم ماصل کرنے کے لئے علی سیکھنا چاہے واسے مرف ان کلات فرید کاعلم ماصل کرنا عليهي جوقر آن وحديث من وارد موع بين اور اس قدر نوى قواعد عكم جن كالعلق كتاب وستت ، المناى درجات تك سيكمنا أور فنون مي مرائي حاصل كرنا بيكار إلى الله على مرورت نسي ب- بعراكر كوئي فض مرف ان فنون كي تخصيل براكتفا كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان پر عمل سے اعراض كرے توبيہ مغرورے ، بلكه اس كى مثال اليك بے جيسے كوئى مخص الى تمام عرحون قرآن کے خارج کی تعلیم میں لگادے اس لئے کہ حون سے مقعود معانی ہیں حوف برتن اور اللب کی طرح ہیں اگر کوئی قض مغراء کے ازالے کے لئے سکنجی پنچنے کا ارادہ کرے اور وہ برتن صاف کرتے بیٹے جائے جس میں سکنجن پنی ہے اور اس کی صفائی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔اؤب افت مو اور قرأت اور مخارج حون کی تدقیق و مختیق میں مشغول مونوا اعلاء کی مثال مجی ایس بی ہے کہ وہ ظروف و الات کو چکانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پچھ ان ظروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے گریزاں ہیں۔ ان لوگوں کو سجمنا جا میے کہ بھڑی مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے 'یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بدنست مغزہ اور اس سے پہلے الفاظ کاسنا اور انھیں یا د کرنا ہے 'یہ معرفت منل کی بد نبست چھلکا ہے اور اپنے سے پہلے کی بد نبست مغزہے اور وہ ہے لغت اور نمو و صرف کے مسائل کاعلم 'اور اس سے پہلے بالائی چھلکا ہے یہ ہے حدف کے خارج کاعلم۔

ان درجات میں سے کی ایک درجہ کو آخری درجہ سیجے والا فریب خوردہ ہے الآیہ کہ وہ ان درجات کو اور پینچنے کی سیڑھیاں تفتور کرے اور ان پر اس قدر چڑھے جس قدر ضرورت ہو ان پر چڑھتا رہے اور آگے بدھتا رہے یہاں تک کہ عمل کے مغز تک پہنچ جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اصفاء سے حقیقت عمل کا طالب ہے اکنس سے بھی میں کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور انھیں آفات سے بچانے میں زندگی گزار تا ہے۔

تمام شرق عُلوم سے عمل مقصود ہے' ہاتی نمام علوم اس کے فدّام ہیں اور بنزلۂ وسائل ہیں' محض حیکے ہیں' ہالائی سطح پر پہنچنے کے لئے زینے ہیں۔ جو محض اس مقصد تک نہ پہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو' یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کیوں کہ یہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معروف لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم شرمی علوم حاصل کررہے ہیں اور یہ ہماری مغفرت کے لئے کائی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو تا چیے طِب مساب و فیرو'ان کے ہارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی'ای لئے ایسے علوم سے شرعی غلوم کی بہ نبست غرور بھی کم ہو تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرق محمود ہیں'لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوست کو مقصد سمجھنے والا مغرور ہے۔

فقهاء كاغرور : فنِ نقد كے ماہرین كاغرور دو سرے اہلِ علم كے غرور سے بہت زيادہ ہے۔ دہ يہ تحصے ہیں كہ بندگان خدا سے متعلق جو فیصلے ہم كردیتے ہیں وى اللہ تعالى كے يهال ہوتے ہیں 'اس فلا فنى میں جتلا ہوكردہ لوگوں كے حقوق پامال كرتے ہیں اور طرح طرح کے حلے برائے تراشتے ہیں مہم الفاظ کی مجے فلد تأویلیں کرتے ہیں ، طوا ہرے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے میں غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتوی کے قبیل سے میں اور اکثرواقع ہوتی ہیں جمریہ خود ساختہ فقیہ جان بوجد کر فلط فیملہ کرتے ہیں اور پھریہ سجھتے ہیں کہ جو پچھ فیملہ ہم لے کیا ہے وہی فیملہ اللہ تعالی کے یماں ہوا ہے۔ ان کے تو تات کی پچھ

الله الكافتولى يدكه أكر عورت ابنا مرمعاف كرد يواس كاشو برالله ك يمال برى ب عالا تكديد خيال غلاب بااوقات شوہرائی ہوی کے ساتھ غلاسلوک کر ہا ہے اپنی بداخلاقی ہے اس پر قبائے حیات تک کردیتا ہے اس کئے وہ اس سے نجات پانے كے لئے مرمعان كردي ہے اكرچه اس نے مرمعاف كيا ہے ليكن خوشى كے ساتھ نيس كيا الله تعالى فرما اسے :-فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَتْمً عِنْ شَنْفُ مِنْ فُنْفُسَافِكُلُو فَهَنِيْنَا مَرِينًا (ب٣٦٣ آيت ١٠)

باں آگر وہ بی بیاں خوشدل ہے چھوڑدیں تم کو اس مرمیں کا کوئی جزو تو تم اس کو کھاؤ مزہ دار خوشکوار سجھ

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعاف کرنے میں انس کی رضامندی شرط ہے ، محریہ ضروری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی مجمی ہو' شال وودل سے مجمعے لکوانا چاہتا ہے الیکن نفس میں ٹاپیند کر ناہے ،نفس کی رضامندی بیہ ہے کہ عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یمال اسے دوباتوں میں تروّہ ہوا کہ مرمعاف کرے طلاق لے لے ایا مرباتی رکھ کرپریشان رہے اس نے اسان صورت اختیار کرلی نیہ تاوان ہے عورت نے اپنے نفس پر جرکیا ہے تا ہم سے بات صبح ہے کہ دنیا کے قامنی دلوں کا حال نہیں جانے اسلئے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اس پر فتولی صادر كرتے ہيں أكول كه وہ عورت كراہت ظاہر سيس كرتى المن ميں ركمتى ہے جس پر مخلوق كو اطلاع سيس ہوتى اليكن جب قاضى القعناة قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا اس وقت سے ہات فائدہ نہ دے گی کہ عورت کے ظاہر میں کراہت جیس محی وہال دلول کی حالت پر فیصله مو گا۔

ای طرح کمی مخص کا مال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیرلینا جائز نہیں ' یٹلا کسی مخص سے مجمع عام میں مال مانگا جائے میں اور ذمت کے خوف اور لوگوں کی شرم سے دیدے لیکن دل میں بد خیال ہو کہ اگر جمع سے تمانی میں مال مانکا جا آ تو ہر گزند ویتا ؟ ساتھ میں وہ یہ مال جانے کی وجہ سے آزُردہ مجی ہے تو اس میں اور تاوان میں کیا فرق ہے ' یماں بھی مال زیمد تی لیا گیا ہے ' اور آوان میں بھی زبردس لیا جا آہے 'فرق یہ ہے کہ آوان دینے سے انکار کرنے والے کوجسمانی انت دی جاتی ہے اور یمال موحانی تکلیف پنجائی می ہے اللہ کے زریک ظاہری انقت اور باطنی تکلیف میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے یمان باطن بھی ظاہرہ ونیا ك حكام ظا جريريد فيصله كرتے بين انموں نے تو دينے والے كاعمل ديكھا ؛ ياس كايد قول سناد ميں نے تخبے مال ديا "اور فيصله كرديا كديد بهد ميج ب المعين دل كي حالت كيامعلوم؟اي طرح أكر كوتي مخض من كواس كنة بال ديد ، كداس كي زبان كي شرئيا چال خوری سے محفوظ رہے گاتو یہ مال اس کے لئے حرام ہے معلوم ہوا کہ نفس کی رضامندی کے بغیر فیرواجب مال وصول کرنا جائز نمیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تصد آہنے پر معاہ اللہ تعالی نے الکا تصور معان کردیا تعالیکن فریق الی سے الکا جو معالمہ تعاوہ ہاتی رکھا عضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ فریق وانی سے میرامعالمہ کس طرح نمنے گا عظم مواکد اس سے اپنا تصور معاف کرلو وہ فخص مرجا تھا تھم ہوا اسے بیث المقدس کے پھروں میں آواز دو "آپ نے اسے بکارا" اس نے کہا میں حاضر ہوں 'اے اللہ کے ہی آپ نے جمعے بنت سے بلایا ہے افرائے کیا تھم ہے "آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو برا معالمہ کیا تھا وہ معاف کردے " اس نے معاف کردیا 'آپ واپس ملے آئے' حضرت جرئیل نے ان سے پوچماکہ کیا آپ نے اپنا قسور کا حوالہ بھی دیا تھا'انموں جواب دیا نہیں 'فرمایا اب مجروالیں جائے تصور کا تنسیل سے ذکر سیجے 'آپ مجرمجے 'اسے آواز دی اور قصور معاف کرنے کے لئے

کما' اس نے عرض کیا کہ جس نے معاف تو کردیا تھا' فربایا گرتو ہے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے' اس نے عرض کیا آپ بنائے ہیں؟ آپ نے اس خورت کا قصہ سایا' اس پر وہ محض خاموش دہا' آپ نے فربایا اب جواب کیوں نہیں دیتا اس نے کما اے اللہ کے نہی انہیاء الین حرکتیں نہیں کرتے' میرا اور آپکا معالمہ اللہ کے سامنے آئے گا' وہیں ہو گاہو کچھ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بے حد گریے وزاری کی' یماں تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جس قیامت کے دن اس سے معاف کرادوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بغیرا کر کوئی محض خمیس کچھ ہمبہ کردے تو اس سے خمیس کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور طیب نفس کی معرفت بنانے سے معلوم ہوا کہ معاف کرتے اور جبہ کرتے میں طیب نفس اسی وقت معتبر ہوگی جب انسان اپنے معرفت بنانے سے موڑو کے اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرتے اور معاف کرتے میں طیب نفس اسی وقت معتبر ہوگی جب انسان اپنے افتیار کے ساتھ تنما چھوڑویا جائے اور خود اس کے اندر سے جبہ کرتے اور معاف کرتے کے بواحث پیدا ہوں' اضطرار کی حالت میں یا کئی حیلے یا الزام سے متأثر ہو کرمعاف کرتا یا دینا معتبر نہیں ہے۔

ن به فقهاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں 'اگر ہم اس طرح کی دوسری مثالیں لکھنے بیٹے جائیں تو معیم کتابیں 'بھی ناکافی ہوں' یہاں یہ دوجار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی گئی ہیں' تاکہ اس طرح کو دوسری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں 'استیعاب مقصود قسیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغرورین کی دوسری قتم آرباب عبادات : مبادت گزارادر نیک اعمال کرنے والے بھی غرورے محفوظ نہیں رہے،

<sup>(</sup>١) يودايت كآب وم البل ين كزرى -

ان میں بھی ہے شار فرقے ہیں بعض وہ ہیں جو نماز میں خود کرتے ہیں بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض جے میں بعض خزوات اور جماد میں اور بعض دنیا سے زہد میں۔ جو محض بھی عمل کے طریقوں میں سے کسی طریقے پر گامزن ہے وہ خود سے خالی نہیں ہے ' سوائے عظمندوں کے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائف سے عافل فضائل میں مشغول: ان میں ایک مرده ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے فغلت برتے ہیں اور فضائل و نوا قل میں مشغول ہوتے ہیں بعض اوقات یہ فضائل اعمال میں مدودے تجاوز کرجاتے ہیں مثال کے طور پروہ مخص جس پر وضویں وسوسہ غالب ہو عدے تجاوز کر تاہے کیاں تک کہ وہ اس پانی سے بھی وضو کرتے ہوے بچکھا تاہے جو شریعت کی روسے پاک اور فا ہر ہو ماہے ' بلکہ بعید ترین احمالات لکال کراہے مجاست سے قریب تصور کرماہے ' لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طرح تے امور میں ہوتا ہے 'اگر اکل طال کا معالمہ مولووہ حرمت کے قربی اخالات کو بھی بدید سجمتا ہے ' بلکہ بعض اوقات حرام محض کھاتے ہے ہی نمیں چوکا عالا تکہ اگروہ پانی کے بجائے کھاتے میں زیاوہ احتیاط کرے و صحابہ کرام کی میرت کے مشابہ ہوجائے۔ جیا کہ حضرت عرابے منقول ہے کہ آپ نے ایک نعرانی حورت کے گھڑے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا، جب کہ اس پانی میں نجاست کا اختال تھا' لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط حتی کہ بہت ہی حلال غذائیں بھی حرام میں جتلا ہوئے کے خوف سے جھوڑ دیے تھے۔ بعض اوگ اعداء پر پانی والے میں مدے زوادہ مبالد کرتے ہیں عالاتکہ اس سے منع نہیں کیا کیا ہے۔ (١) بعض اوقات اتن در تک وضو کرتے رہے ہیں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کاوقت فتم ہوجا آہے 'اگرچہ نماز کاوقت بھی ہاتی رہے تب بھی وضویس شری مدودے تجاوز کرنے والا مغرورے میوں کدوہ نماز باجماعت کیااول وقت کی فضیلت سے محروم رہاہے اور اكروت كى نعيلت بمى ميترا مائ تب بمى معود ب كول كه اس في إنى بمائي من إسراف كيا ب اور اكراسراف فيس كيات بھی مغرورے کہ اپنی عمرے فیتی لحات ایک الیمی چزکی مخصیل میں ضائع کررہاہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور جس میں بدی مخبائش ہے الیکن شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقتہ استعال کرتا ہے اکیوں کہ وہ کمی مخص کو اس وقت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیر مبادت کو عبادت قرار دے کراسکے ذہن میں رائخ نہ کردے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا ، پر نماز یا جماعت یا اول وقت کی نمازے ما قل کردیا ، یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے دہ اللہ کے بندو کو کمراہ کر آ ہے اور غرور میں جتلا کر تاہے۔

نیت میں وساوس کا شکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نمازی نیت میں وسوسوں کا شکار ہوجاتے ہیں 'شیطان انھیں
اس وقت تک نہیں چھوڑ آ جب تک وہ سمج میت نہ کرلیں ' بلکہ اس وقت تک پریشان کر آ ہے جب تک جماحت فوت نہ ہوجائے
اور نماز کا وقت ختم نہ ہوجائے ' حتی کہ تحبیر کے بعد بھی ول میں ہے ترقد پیدا کر آ رہتا ہے کہ آیا ہماری نیت سمج ہوئی ہے یا نہیں بعض
او قات تحبیر میں وسوسہ وال رہتا ہے اور وہ شقرت احتیا کی بعاور تحبیر کا میند تک بدلنے پر مجد رہوجاتے ہیں ' یہ عمل نمازی ابتدا
میں ہو تا ہے لیکن ففلت پوری نماز پر محیط رہتی ہے۔ فماز میں ول حاضر نہیں رہتا لیکن احتیا طریب کھاجاتے ہیں اور یہ کمان
کرتے ہیں کہ انھوں نے نمازی اور میں نیت کی تھی کے لئے ہو جدوجد کی ہے اس کا اجر ضور کے گا'اور اپنی اس جدوجہد کی بنا
پر اور اس احتیا کی وجہ سے عام لوگوں سے متازیں 'اس لئے اللہ کے زدیک بھی ان سے بھڑیں۔

نخارج حوف میں وسوسہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور دو مرے ازکار کے حوف کے مخارج سے اوا کرنے میں وسوسے کا حکار رہے ہیں۔ وہ تمام فماز میں معدد الغاظ مناواور فلاء کے فرق اور حوف کو ان کے مخارج سے اوا کرنے میں ا

<sup>(</sup>١) وضويس اسراف كي ممانعت ترزي اوراين ماجي موجود عن راوي ألي ابن كعب يرب

بعض اوقات قاری خوش آواز ہو تا ہے اور حوف کی اوا کیکی میچ کرتا ہے تو سنے والا طاوت میں لذّت پا تا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی مخص اسی کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی مخص اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی و سرا کلام پڑھے گاتب بھی یمی لذّت محسوس ہوگی۔ اس کے مفالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ول میں تامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذّت پارہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذّت ہے یا آوازی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تواس فریب کا دیکار نہ ہوتا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بیاوگ اپ روزوں کی بنا پر مفالے میں جٹلا ہوجاتے ہیں ان میں ہے بعض صائم الدّ ہرین جاتے ہیں اور لبعض سائر الدّ ہرین جاتے ہیں اور لبعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول بنا لیتے ہیں الیکن وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو فیبت ہے اپنے دلوں کو ریا سے اور اپنے بھموں کو حرام کھانے پینے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے رات دن افو اور فضول محفظ کرنے کے باوجود وہ بیا محمد ہیں کہ ہم خرر ہیں 'حالا تکہ وہ فرائعن و ترک فیبت 'و ترک ریاء اور ترک حرام سے عافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں 'ایس صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں۔

مُجّاج كرام كامغالط. : ايك كروه ان لوكوں كا ہے جو جج كركے فرور ميں پر جاتے ہيں ' مالا تكه جب وہ جج كے لئے رفتِ سنر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق اواکرتے ہیں نہ ان کے قرض کھاتے ہیں 'نہ ماں پاپ اجازت لیتے ہیں اور نہ حال زارہ لے کرچلتے ہیں اور کبھی جے اواکر نے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کر سنر کے دورانِ نماز اور فرائعن ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسموں کی طمبارت کا خیال نہیں رکھتے مصارف سنر کے لئے وہ سروں کے دست گر رہتے ہیں اور ان سے بطورِ فیکس موہید وصول کرتے ہیں 'واستے ہیں محق حرکات اور لڑائی جھائے سے بھی اجتاب نہیں کرتے 'بعض اوک حرام موہید لے کرچلتے ہیں اور راہ ہیں رفقائے سنرکووسیت دہتے ہیں 'مقصد نام و نموو اور فسرت ہوتی ہے 'الیے لوگوں پرودگناہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا ریاء کا 'کہلے تو انموں نے غلط ذرائع سے مال پرواکیا' کھر حرام مواقع میں خرچ کیا۔ جب یہ لوگ اپنے سفر جج سے واپس آتے ہیں تو این آتے ہیں تو ان کے قلوب نور النی سے منور ہونے کے بجائے اظلاقی ذرہ ہدسے موث ہوتے ہیں۔ تج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپ آتے ہیں تو ان ندموم اوصاف کا ازالہ نہیں کہائے اور اس خوش نہی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور دوشن دل لے کرواپس آگے ہیں۔ ہم سے مرت مخالطہ نہیں تواور کیا ہے؟۔

مبلغین کا فریب: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احتساب کی ذمد داری قبول کرتے ہیں 'بلکہ اس مقب کو آز خود اختیار کرلیے ہیں 'لوگوں کو امریالسروف اور نبی عن المسکر کرتے ہیں 'گراپ فلس سے خفلت برتے ہیں 'جب کسی کو ٹیک کام کی ہدایت کرتے ہیں تو اپنا رَوتِہ سخت اور البحہ دُرشت رکھتے ہیں اور مقصد اپنی بالاتری کا اظہار ہو آہے اور جب خود کسی براتی کا اراکاب کرتے ہیں اور کوئی فحض اعتراض کر بیٹھتا ہے تو ہیں ہو گئے ہم پر اعتراض کر بیٹھتا ہے تو ہوں کو گوں کو مجدول میں جس کھتے ہم پر اعتراض کرنے ہیں اور اگر کوئی فحض کسی وجہ سے واپس پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہدف طامت بناتے ہیں مقصد صرف یہ ہو آپ کہ ایکے سامنے اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سیس۔ پیض لوگ مجد کی خدمت اپنے ذیتے لے لیتے ہیں اور اگر کوئی مختم ان کی منظر موجودگی میں آوان دیے ہیں اور اگر کوئی مختم ان کی میں موجودگی میں آوان دے تو ہیں ہو تا کہ دو مسجد کا کوئی کام کرسکے 'میاں تک کہ تواب سجھ کراؤان دیتے ہیں اور اگر کوئی مختم ان کی میں موجودگی میں آوان دے واس پر برہتے ہیں اور یہ بوچھتے ہیں کہ اسے ہماراحت کیوں لیا اور ہمارے کام میں مداخلت کیوں کی امام بن جاتے ہیں 'مقصد یہ نہیں ہو تا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر تواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو اہم صاحب کملانا جا ہے ہیں۔ اس کے آگر کوئی اور مختم آگر کوئی اور میں تاکہ اور تو کی میں ان سے فائن ہی کیوں نہ ہو۔ ہیں۔ اس کے آگر کوئی اور مختم آگر کوئی اور مختم آگر کوئی اور مختم آگر ہو جاتے توانحیں ٹاکوار کرز آ ہے خواہ دو علم اور تقویٰ میں ان سے فائن ہی کیوں نہ ہو۔

مکہ اور درسینے کے مجاور : کم کرتہ اور دید منورہ کے باشدے خاص طور پر بیت اللہ اور مبجد نہوی کے پردی الگ مفا للے بیل ہیں ہیں ہیں ہیں کہ ان کے کان لوگوں کی ان مرکوشیوں برگئے رہتے ہیں کہ فلال مخت فلال مقدس مقام کا مجاور ہے ان ہیں ہے بعض کھلے الفاظ میں اپنی مجاورت کا اعلان کرتے ہیں کہ بیس نے ملہ مکرتہ میں است برس گزارے ہیں یا میں مینہ منورہ میں است سال رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سمحتا ہے کہ مجاورت کا اعلان کرنامناسب نہیں و ول میں یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت ہے واقف ہوجا نمیں۔ بعض لوگ بیت اللہ اور ممجد نہوی کرنامناسب نہیں و ول میں یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت ہے واقف ہوجا نمیں۔ بعض لوگ بیت اللہ اور اگر یہ نجاستیں کے مجاور بن کر بھی حرص وطبع ہے باز نہیں آتے ان کی تکا ہیں لوگوں کی نجاستوں (اموال) پر مرتکز رہتی ہیں اور اگر یہ نجاستیں مسلمت میں وہا کہ کہ موجوع ہیں اور اگر یہ نجاستیں نہیں دیا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدقہ کردیں گیا کی دوست کو یا کسی مسافر کو تواب کی نبیت سے دسترخوان پر بلالیں اور بھی صدقہ یا نہیں دیا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدقہ کردیں گیا کہ دو ان مقامات ہو میاں تعریف کی جاورت کے ہوئے ہیں اس ہے بھر تو یہ ہیں اور میں بیسی صلات پائی جائی ہیں اور یہ محض اس خواب اور مجاورت کی موجوع ہیں اس سے بھر تو یہ ہو کہ ان مقامات ہے دور رہیں اس کے دو ان مقامات سے دور دہیں کی تیاں تھوں کی موجوع ہیں اس معام خواب کا دور کسی ہو تا ہوں کی موجوع ہیں واقف نہیں ہو تا ہوں کی موجوع ہیں اس میں افون کے دافل میں ہو تا دور کہ کی موجوع ہیں وادت اور کوئی عمل آفات سے خواب عافری ہیں ہو تا مقوں کے دو افعال ہیں ہو تا دور کوئی عمارت اور کوئی عمارت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہو ، وقعی آفوں کے دو افعال نہیں ہو تا دور کوئی عمارت اور کوئی عمارت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہو ، وقعی آفوں کے دور کوئی موجوع کے دیو کوئی عمل افاد نہیں ہو جائے ہو کی موجوع کے دور کوئی عمارت اور کوئی عمل آفات سے مقابل نہیں ہو ، وقعی آفوں کے دو افعال ہیں ہو جائے کی دور کوئی موجوع کے دور کوئی عمارت کوئی عمارت اور کوئی عمارت کوئی موجوع کے دور کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی موجوع کے دور کوئی عمارت کوئی عمارت کوئی کو

اور ان پر بحروسا کرتا ہے 'وہ مغرور ہے ' مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مخلف ابواب میں کانی تفصیل روشنی ڈالی جا ہی ہے ' نماز کی آفات نماز کے باب میں ' روزے کی آفات روزے کے باب میں ' جج کی آفات جے کے باب میں اور طاوت قرآن کی آفات طاوت قرآن کے باب میں نمور ہیں ' بمال تفصیل مقصود نہیں ہے ' جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زايدين ونياد ايك كروه ان لوكول كام ومال من زايد اورلباس غذا اور مسكن من اوني درجات ير قانع بين بك بعض "زباد" مساجد کو اینا فعکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجے ہیں کہ اس عمل ہے ہمیں زبد کا اعلی مرتبہ مل کیا ہے اگرچہ وہ اپنے فاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں کیکن ان تے دل ریاست اور جاہ کی طرف ائل رہتے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے 'وعظ سے ملت ہے اس طرح زہرہے بھی ملتی ہے۔ انموں نے مال چھوڑ کرزہد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مسلک ہے۔ اگریہ جاہ حاصل نہ كريًا مال لے ليتا توبيراس كى سلامتى كے لئے زيادہ بمتر ہو تا۔ بيداوك اس لئے مغرور بين كدوہ اپنے آپ كو زاہر في الدنيا سجھتے ہيں ' حالا تک انھیں دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور ندیہ جانتے ہیں کہ لذّات کی انتها جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رغبت رکھنے والے کے لئے منافق عامد متلکر را کار اور تمام اخلاق خبیدے متصف مونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کویے ہیں 'اور کوشہ نشینی اور خلوت افتیار کر لیتے ہیں' اس کے ہاوجود فریب میں جٹلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال واروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ منتکو وغیرہ میں بخی برتے ہیں انمیں حقیر سجھتے ہیں اور اپنے متعلق اجھے خیالات ر کھتے ہیں 'اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں ' حالا تکہ کوئی خبیث وصف ایسا نہیں ہو تا جس سے ان کا دل خالی ہو آگرچہ اخمیں اس کا علم نہیں ہو تا۔ اگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لینے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر دیے والا بیا کے کہ بیال طال ہے میری است افرائی کے لئے طاہر میں لے لیجے عمالی میں واپس کردیتا تواس پر اور فہیں موتے ، كيول كر الحميس لوكول كي ذهنت كاخوف ريتا ہے أيد لوك لوكول كي تعريف كے خواہمند بين تعريف دنيا كي لذيذ ترين شيئ ہے ' ذير اور ترك دنیا اختیار كرنے كے باوجود بهت سے لوگ مالداروں كى تعظیم كرتے ہیں اور المعیں فقیروں پر مقدم ركھتے ہیں اپنے مردین اور تعریف کرتے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کسی ووسرے زاہد کی تعریف كرے-ية تمام باتيں فرور بين شيطاني دهوكا بين بم اس الله كى بناه ما تكتے بي-

بعض واعضاء کے اعمال میں انتائی تشد بڑتے ہیں 'یماں تک کے دن و رات میں شاق ایک ہڑار رکھت پر ہو لیتے ہیں 'ایکن اس پوری مزت میں ان کے دل میں خیال نہیں آتا کہ قلب کی گرائی کریں 'اسے ریا کبر 'عجب اور و مری ملات سے بچائیں 'و ان امراض کو مملک نہیں بجھتے اور اگر مملک بجھتے بھی ہیں تواہے نفس کو ان سے خالی تصور کرتے ہیں اور اگر بھی یہ گمان ہو آہے کہ ان اس کے دل میں یہ مملک بیاریاں موجود ہیں تو ساتھ ہو وہ ہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے خالم ری اعمال کیوجہ سے بخش دیے جائیں گئی ان ان کے دل میں یہ مملک بیاریاں موجود ہیں تو ساتھ ہو وہ می رہتا ہے کہ ہم اپنے خالم ری اعمال کیوجہ سے بخش دیے جائیں گئی ہے اور ال پر ہمارا موافذہ نمیں ہوگا۔ اور اگر بھی موافذہ کا خیال آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے خالم ہی اعمال نکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گئی ہو رہ اور اگر بھی موافذہ کا خیال آتا ہمی ہو تھات ہیں 'حقیقت یہ بیکہ متلی کا ذرہ بھر تھوئی اور ہو میں اور ای بھری ہو تا ہمی ہو گئی ہو تو ہی ساتے 'ان کی جموٹی تو رہے کہ جم اللہ کہ اس کہ آپ اللہ کے دوست 'اس کے محبوب بئرے اور اور آد ہیں تو خوشی سے بھولے نہیں ساتے 'ان کی جموٹی تو رہے کہ ہم اللہ کے زدیک بھی مقتب ان کا غرور اور بربھ جا تا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی جموثی اس امری دلیل ہے کہ ہم اللہ کے زدیک بھی مقتب اور محبوب ہیں 'یہ نہیں جانے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور اکی پاطنی خبات کا آئینہ دار ہیں اور اکی پاطنی خبات کا آئینہ دار ہیں اور اکی پاطنی خبات کا آئیتہ دار ہیں اور اس کی سے سے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور انگی پاطنی خبات کا محسوب ہیں 'یہ نہیں جانے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئیتہ دار ہیں اور انگی پاطنی خبات کا محس

نوافل کے حریص : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے میں اور فرائض کو زیادہ اہمیت میں دیے

چاشت اِشراق اور تیجری نماندں سے انھیں جس قدرخوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت ہی وجہ ہے کہ وہ بادل وہ بادل وہ بادل وہ بادل وہ بادل باخواستہ فرائض اواکرتے ہیں اور اول وقت اواکرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکار وہ عالم صلی طیہ وسلم کی بیہ صدیث قدسی فراموش کردیتے ہیں ہے۔

مرائقر بالمتقر بون التي بعثل اَداءِمَ الفَترَ ضُتُ عَلَيْهِمْ (عارى - ابو مررُهُ) مائقر بالمتقر بون الدي بعثل اَداء فرض على عالى على اور چزے نين التي -ميرى قرب بعول كوجس تقدراً وائع فرض على عاتى كى اور چزے نين التى -

یہ لوگ اس امرے واقف نمیں ہوتے کہ خمرے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی ندموم ہے بٹال کہ طور پر ابعض مرتبہ ایک فض پر دد فرض معین ہوتے ہیں ایک جاتا رہتاہے دو سرانسیں جاتا یا دد نظلیں ہوتی ہیں کہ ایک ایک وقت تک ہوجاتا ہے اور ا يك كے وقت ميں مخوائش رہتی ہے۔ اب اگروہ ان دو فرضول يا دو نظلين ميں ترتيب كى رعايت نہ كرے تو مغالطے ميں ردے كا اس کی بے شار تظائریں میوں کہ معصیت مجی ظاہرہ اور طاحت مجی ظاہرہ میم اگر ہے تو یہ امر کہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوتیت دی جائے جیسے فرائعل کو نوا قل پر فوتیت دینا ، فروض عین کو فروض کفایہ پر ترجیح دینا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیگی صرف اس کے ذیتے ہوان فروض کفایہ پر معدم کرنا جنس دو سرے اوا کرسکتے ہیں ، فروض میں میں بھی جو آہم ترہ اے ترجع دے پروہ فرض اداکرے جواس کی بد نسبت کم ہے ، قضا ہونے والے عمل کواس عمل ہے پہلے اداکرے جس کی قضاء نہ ہو۔ الله مال كاحق باب كے حق سے يہلے اواكرے كول كد مديث شريف ميں ہے كدكس فض فے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحسان کا معاملہ کروں اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے عرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرایا اپی ال ے اس نے موض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا اپی ال سے اس نے موض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا اہے باپ سے اس نے عرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمای ادنا اع فادنا ال جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دد سرول سے قریب ہو (ترمزی عام م بنزابن علیم عن ابیہ جده) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا آغاز اس سے ہوگا ہو قریب تر ہو، أكردد قريب ايك جكه موتواس مخض كوترجي موكى جوزواده ضرورت مندمواور أكر ضرورت مين دونول برابرمول توزياده متني كومقدم كياجائے گا۔ جو محض اپنا مال والدين كے تغفیر ميں خرج نسيں كر آاور جج كرتا ہے توبيہ مغرورہے اسے والدين كے حق كو جج كی ادائیگی پر مقد م کرنا چاہیے ای طرح اگر ایک مخص نے کسی سے کوئی دعدہ کرر کھا ہے اور ایفائے وعدہ کے وقت جد کا وقت کا قريب آلياتوجعه كوترج ديجائ كيول كه جعد فوت موسكات اليهوقت من ايفائ وعده من مشغول مونا معميت بالرجه وہ فی نفسہ اطاعت ہے۔ ای طرح آکر کسی کے کرے پر مجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے محروالوں کو برا کہنے گئے توب غلط ہے ، کیوں کہ محروالوں کو ایڈا پنچانا ہی برا ہے اور کروں پر نجاست لکتا ہی برا ہے ، عرایذاء کی برائی سے بچنا نجاست ک برائی سے بیجے کی بدنبت زیادہ ضروری ہے اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں جن میں ایک معصیت اور ایک اطاعت کا ثقابی ہو ا ایک اطاعت دو مری اطاعت کے مزاحم ہو الیمن ان میں ترتیب کی رعایت ند کرنا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ حدورجہ ویل ہے میوں کہ آدی یہ سجمتا ہے کہ میں اطاعت کردہا ہوں یہ نہیں سجمتا کہ فلاں اطاعت پر ترجے دیدے کی وجہ سے یہ اطاعت معصیت بن

جس مخص کے دیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوائیگی اور معاصی سے اجتناب کا کام باتی ہے اس کے لئے فقہ کے اختلافی شاہب میں مشغول نہ ہونا اس قاعدے کی روسے ضوری ہے کیوں کہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دو سروں کا کام نظلے اس لئے مسائل کا پہلے جاننا ضروری ہے جو اس کے دل کے لئے مغید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ 'لڈت اقد اراور ہم مصوں پر تفوق کا فشہ انسان کو اندھا کر تا ہے 'اس لئے وہ مفاطع میں پر جا تا ہے 'عمل کرتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ میں آیک نمایت اہم دی فریضے میں مشغول ہوں 'عالا تک وہ اپنے اعمال تاسے سیاہ کرتے میں لگا ہوا ہے۔

مغرورین کی تیسری فتم متعوفین: صوفیوں پر مغالع اور فریب زیادہ قالب رہتے ہیں 'ان میں بھی بہت ہے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہمارے ذمانے کے صوفیاء کا ہے ' یہ لوگ لباس 'ویت 'الفاظ 'آواب ' مراسم اور اصطلاحات میں سے صوفیوں کا اسوہ افتیار کرلیتے ہیں اور ظاہری احوال میں بھی ان کی تعلید کرتے ہیں شفاط ''آواب ' مراسم اور اصطلاحات میں بھرتے ہیں ' ان ہی کی طرح وضو کیں کرتے ہیں اور نمازیں اوا کرتے ہیں 'جائے نما ذول پر دریے تک سرجھ کائے پیٹے رہتے ہیں ' فحیثری سالمیں بھرتے ہیں' مرحم آواز میں گفتگو کرتے ہیں' فرشیکہ صوفیائے صادقین کے تمام طور طربیقے اپنا لیتے ہیں اور پھریہ گفتہ گئے ہیں کہ ہم بھی صوفی بن کے ' طالا نکہ نہ صوفیوں کی مرحم آواز میں گفتہ گئے والا نکہ نہ موفیوں کی مرحم آواز میں کو خوبی مواسمی نہ موفیوں کے دول کی مرحم ما نازل ہیں' اگر وہ ان کرتے ہیں' نہ فرا ہرو باطن کو خفی و جلی گناہوں سے بچاتے ہیں' مالا تکہ بیہ تمام ہا تھی تصوف کی اولین منازل ہیں' اگر وہ ان تمام منازل سے بحسن و خوبی فارغ بھی ہوجا ہیں تب بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی سجھیں افسی خود کو صوفی کماری کا حق بھی کیا ہے' جب کہ نہ انھوں نے صوفیوں کے دول کی خاک چھائی ہے اور نہ ان کی خلا تی جائز ہیں کہ وہ ان کی خلا تی ہو ان کی خال ہے۔ کسن و خبی فارخ ہیں' بادشاہوں کے مشئر اموال پر ان کی نظر رہ ہے' ہیں ہی ہو ان دیے نظر آتے ہیں ساری عمر حرام مال پر گرتے رہ ہے' باز خبیں کہ ہو ان دیے نظر آتے ہیں اور معمول باتوں پر حمد کرتا ان کا مزاح رہا ہے' اپنی مخالفت ہواشت نہیں کرتے' دو سروں کی آ بروریزی میں مضا نقد نہیں سبحے نہ کیا اپنے لوگوں کو صوفی کملائے کا حق ہے۔

ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی پڑھیا یہ سے کہ جال بازوں اور ولیروں کے نام کتیوں پر کندہ ہوتے ہیں اور بادشاہ انھیں جا گیریں عطا کرتے ہیں ' یہ بن کراسے بھی جا گیریا نے کی خواہش ہو اور اپنی خواہش کی شخیل کے لئے زرہ پہنے ' مرب خود رکھ 'اور وہ اشعار یا دکر لیے جو میدان کارِزار میں دشنوں کے ساتھ محرکہ آراء ہوئے کے وقت بمادروں کی زبان پر ہوتے ہیں 'اسی طرح آلز کر چانا سکے لئے جس طرح بمادر جوان دشنوں کو مرعوب کرنے کے لئے چین ' غرضکہ لباس 'دینت 'بول چال ' حرکات ' سکنات ہرچز میں وہ بمادر جوانوں کی تقلید کرے اور ان میں شامل ہو کر میدان جگ میں جا پہنچے۔ وہاں افر اعلیٰ عظم وے کہ ان سب جوانوں کی زر ہیں اور خود آثار کرد کیے جا نمیں اور ایک دو سرے ہے کشتی کرا کے ان کی طاقت و قت آزائی جائے 'اس پر بھیا کی زرمہ آثار کی تو معلوم ہوا کہ اور خود کا سنجمالنا بھی ہوا کہ ایک کرور جس مواکہ ایک خور جب اس پر میل کا فران ہوں ہوا ہوں گئی ہوں کہ اور نہ ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اس کے دشوار ہو دہا ہے۔ اس پر میل کو کہ کرائے اس جرم کی گئی ہوی سزا ملے گی ' تھم ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے اور نہ جائے گا کہ وہ اے اس پر میل کئی ہوئی اور اے اس جرم کی گئی ہوئی مزا ملے گی ' تھم ہوگا کہ اے ہا تھیوں کے آزانا چاہتی تھی۔ فور کیجے اس پر میل کی میں القعنا کے حضور ما ضربوں گی جو نہ لباس دیکھا ہو اور نہ جائے " کہ وہ مرف تہمارے دلوں کے چورے سے نقاب اس جم گا اور وہ قاضی القعنا کے حضور ما ضربوں گی جو نہ لباس دیکھا ہو اور نہ جائے " وہ مرف تہمارے دلوں کے چرے سے نقاب اسے گا اور وہ قاضی القعنا کے حضور ما ضربوں گی جو نہ لباس دیکھا ہے اور نہ جائے " وہ مرف تہمارے دلوں کے حکول اور الے اس جم کی گئی ہوں کہ بوال اور کیفیات پر نظر کھا ہے۔

خوش مذاق صونی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو خود ریں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کملانا چاہیے ہیں لیکن ان کاکوئی طریقہ اپنانا بھی نہیں چاہیے 'کیوں کہ صوفی سادہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ ریٹے و حریر کے لباس تو چھوڑ بیٹے لیکن الیے لباس پہننے گئے جن پر رتئیں فقش و نگار ہوں ' یہ کپڑے ریٹی نہیں ہوتے لیکن اپی وضع کے اعتبارے ریٹی کپڑوں سے زیادہ لیت ہوئے ہیں ' بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے ہاکہ میل کی وجہ سے افھیں بار بار وحونا پڑے ' اگرچہ کپڑوں پر پوند لگاتے ہیں ' گئی ابن کی لیکن ان کے پیوند لگانے کا طریقہ بھی جیب ہے 'اس قدر بیش قیت کپڑے کا پیوند استے سلیقے سے لگاتے ہیں نیا کپڑا بھی ان کی نفاست ' خواصورتی اور قیت کا مقابلہ نہیں کہا آ۔ ان کے خودر کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ لوگ حمرہ کپڑے پینٹے ہیں ' لذیذ کھائے کہا موں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ری گنا ہوں

ہے ہی نہیں بچے اور پر ہمی صوفی کملاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود اننی تک محدود رہتا' بلکہ علاق میں نہیں متعلق ہوجا تا علیہ متعلق ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہوجا تا ہوجا تا ہے ہ

معرفت اور مشاہرہ حق کے مدعی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہرہ حق کے مدی ہیں اور ہے کہتے ہیں ہم
مرف الفاظ ہے واقف ہیں معنی نہیں جانے الل معرفت ہے من کر کچہ کلمات انموں نے سکے لئے ہیں جنس بار بار وہراتے ہیں
مرف الفاظ ہے واقف ہیں معنی نہیں جانے الل معرفت ہے من کر کچہ کلمات انموں نے سکے لئے ہیں جنس بار بار وہراتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچپلوں کا علم حاصل ہے ، بلکہ ہو بھر ہمیں معلوم ہے وہ پہلے لوگوں کے علم ہے ہی اعلیٰ ہے ، ای لئے ان کی لگاہ
میں نہ نقماء کی کوئی حیثیت ہے ، نہ مفترین اور محد ثین کی اور نہ عابرین کی موام کی وحیقیت ہی کیا ہے ، ایک کاشکار کھتی باری
چھوڑ کر ، ایک جولا ہا پارچہ بائی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفوں کی معبت افتیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے بچر الفاظ سکے لیت
ہوڑ کر ، ایک جولا ہا پارچہ بائی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفوں کی معبت افتیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے بچر الفاظ سکے لیت
ہوڑ کر ، ایک جولا ہا پارچہ بائی چھوڑ کر ان خوصاختہ صوفوں کی معبت افتیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے بچر الفاظ سکے لیت
ہوڑ کر ، ایک جولا ہا پارچہ بائی چھوٹ کر ان خوصاحت کی وجہ ہے تمام عابدوں اور عالموں کی تحقیر کرتا ہے ، عابدوں کی شان میں کہتا ہے کہ یہ
رائے کے نئو ہیں جن کا کام ہی تھکتا ہے کہ گولا اس کی بارے میں کہتا ہے کہ ان کا ملم اللہ سے بات کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے ، اور ارباب قلوب کے نزدیک احتی اور اسے ہے دو ایس کی تو بی اس خواہشات
ایک ہے نہ میکم آیا ہے 'نہ اس کے اظاتی مدتب ہیں 'نہ وہ اعمال مرتب رکھتا ہے 'نہ اپنے قلب کا گراں ہے 'بس خواہشات
نفس کا تھی 'اور بیودہ با تیں بنا نے والا ہے۔

ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نغوں کو صرف رزق کے معاملے میں نگ کرتے ہیں ' خالص طلال غذا کی جبتو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اصفاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا ' بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے ک معاملات میں طلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں ' اور ہاتی معاملات میں آزاد رہنے ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طلال کا طالب نہیں ہے ' اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جتا رہو ' اور اعمال خیر کرتے رہو ' وہ اگر راضی ہو تا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ' اور تمام نوابی سے رکو۔ جو قض یہ سمجمتا ہیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں

ده مغرور ہے۔

ایک اور کروہ ہے 'جوخوش اظاتی تواضع اور عالی ظرفی کا مدی ہے 'اور صوفیات کرام کی فدمت پر کم پستہ نظر آ ہا ہے'اس کروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی فدمت شروع کردیتے ہیں' لیکن دل سے فدمت نہیں کرتے بلکہ بتکلف کرتے ہیں' مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ۔ بظا ہر خادم ہیں' لیکن دل میں مخدم بنے کی آر ذو ہے' دیکھنے میں غریب صوفیوں کو فقع پہنچاتے ہیں' اور حقیقت میں اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پر ان صوفیوں کی فدمت کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں طال و حرام کی کوئی تیز نہیں کرتے 'مشبعین کی قدر اور نواہ ہو' بعض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہو آ ہو کہ نواہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے' اور فدمت کے تام پر کمایا جائے' مشبعین کی قدر او زیادہ ہو' بعض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہوا مال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں' یا ج کے راہتے میں ان پر خرچ کردیتے ہیں' کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے فدمت کردہ ہیں طال کہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے' ہیں وجہ ہے کہ وہ اس فدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے' نہ طال کہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے' ہیں وجہ ہو کہ وہ اس فدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے' نہ طال کہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور فدا میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی محض مجد بنواتے اور اس پر پا فانہ لیپ دے اور یہ وہ کہ میرا مقصد حسن تغیر ہے۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جو بظا ہر مجاہدے 'تمذیب اخلاق 'تزکیۂ نفس میں مشخول ہے 'اور نفس کے عیوب کا کمرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'لیکن وہ ان میوپ کا اعمال سے اِزالہ نہیں کر تا ہلکہ ان کی تعداد دیکھتا ہے 'ان میوب کی آفات تلاش کر تا ہے 'اور ان سے نہتے کے طریقے ڈھونڈ تا ہے۔ مثلاً کہتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس میب سے غافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس عیب ک طرف کمتفت ہونا بھی حیب ہے'اسطرح کی مسلسل اور منطق تقریروں میں وہ اپنے قیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو ہخس زندگی بحر حیوب کی طاش میں سرگرداں رہے اور ان کے علاج کے طریقے طاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے حمر بحرج کے مسائل پر بحث کرتارہے اور ج کے لئے حملی قدم نہ افھائے طاہرہے ایبا فض کبمی ج نہ کرسکے گا'البتہ ج کے مسائل سے ضرور واقف موجائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت لے کیا ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پر قدم رکھا' آ کے بدھے 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبل کے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دئے 'جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشبو سو تکمی تو فوقی سے بدمت ہو گئے 'اکو یہ جرت آ گئیز فوشبو اس قدر انھی گئی کہ سب پکی چھوڑ کرای کے ہو کر دہ گئے 'بروقت ای کاخیال ذہن میں رہنے لگا۔ بی موضوع بحث بن گیا' فورو فکر کی تمام قت ای کے لئے وقف ہو کر دہ گئی کہ یہ کماں سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے 'اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہنے ہیں؟ اس خوشبو سے بوجانا اور ای کو سب پکھ کے لیان غور ہے راو خدا کی عجائی اور آئی گئی تو منزل تک کسفرح کی گئی مثال ایس ہے جونے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہر مجو ہے 'اور قعرشای کے ہیوئی میدان میں واقع خوبصورت بینے گا۔ اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی محض بادشاہ سے مطنے کو افت ہی ختم ہوجا ہے۔

آئی گروہ اور ہے اس کے افراد ما قبل کے تمام گروہوں ہے آگے بید گئے ہیں اید لوگ راوسلوک میں دور تک قدم بردھاتے
ہیں ' راستے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے ' انمیں گائی نظر آتے ہیں ' اور بیش قیت مطایا ملتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا
النفات نہیں کرتے ' نہ ان سے خوش ہوتے ہیں ' نہ توقف کرتے ہیں ' بلکہ آگے بردھتے رہے ہیں یمال تک کہ منزل مقسود کے
قریب بی جاتے ہیں ' اور قرب اللی کی مدود چھولیتے ہیں کہ یکا یک آئیس یہ خیال آبا ہے کہ ہم منزل مقسود تک بی چھکے ہیں ' اس
لئے آگے بوسنا ترک کردیتے ہیں ' اور غلط فنی میں جتا ہوجاتے ہیں۔ نور اللی کے شریدے ہیں ' جب سالک ان پردوں میں سے
کے آگے بوسنا ترک کردیتے ہیں ' اور غلط فنی میں جتا ہو اور اپنے آبکو فدا رسیدہ سجو لیتا ہے۔ معرت ابراہم علیہ السلام کے
اس قول میں جس کی حکامت قرآن کر بم میں کی تی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اس قول میں جس کی حکامت قرآن کر بم میں کی تی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمّا جُنَّ عَلَيُهِ اللَّي لُرُالُى كُوْكُبا قَالَ هَٰنَارَيِّي (بدره آيت٢٥)

پرجب رات کی تاری ان پر چماعی وانمون نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرایا یہ میرا رب ہے۔

 وَكُذَالِكَ فَرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمُواْتِ وَالْأَرْضِ (بِ201 است 2) اور ہم نے ایمے ی طور پر ابراہم کو آسانوں اور زین کی گلوقات دکھلائیں۔ جب معرت ابراہم علیہ السلام نے آسانی عکوت کا مشاہدہ شروع کیا تو اتنے سامنے کیے بعد دیگرے مخلف نور آتے رہے ،جس نور پر وئی اے بی من سم لیے این محقیق کرتے و معلوم ہو آگدان کے بعد بھی ایک نور ہے اگے بدھتے یمال تک کہ اس قریب ترین فیاب تک پڑچ کے جس سے آگے بدھنے کے معنی سے کہ منول پر پچ کے بین کین جب اس کے حقیقت مکشف ہوئی و معلوم ہوا کہ برا نور بھی اپنی مقلمت کے باوجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لَااُحِبُ الْأُفِلِينَ الْيَالِينَ وَجَهُتَ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَظَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آيَا الْمُشْرِكِينَ (بدره المَا المَا المُدُومِي)

میں فروب موجائے والوں سے محبت نمیں رکھا میں اپنا رخ اس کی طرف کرنا موں جس نے اسانوں کو

اور زین کویداکیا اوری شرک کرنے والول می سے جی مول۔

اورجب تک اس پر اگلا راز مکشف نہیں ہو تا ای مخالط پر قائم رہتا ہے 'اور ہلاک ہوجا تا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ مخالط ایک معمولی ستارے کی چک دمک سے ہوگیا 'ابھی جاند تک بھی نہیں پہنچاتھا 'سورج کا توذکر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ اِلتباس اور مغاللے کا موقع بھی ہے 'اس لئے کہ جمل کے عمل سے مقبی (جوشے جمل کو رہ تھی ہوجاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رتاین ہے کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رتاین وکھائی دیتا ہے 'یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رتاین چر بھردو تو برتن بھی اس رنگین چر بھردو تو برتن بھی اس کا مقبل کے برتن میں کوئی رتاین چر بھردو تو

رَقُ الرِّحَاجُ وَرَقَتِ الْحَمْرُ فَتَشَابِهَا فَنَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَتَشَابِهَا فَنَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ وَلَا الْمَالُ فَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ وَلَا خَمُ وَلَا خُمُ وَلَا خُمُ وَلَا خَمُ وَلَا خُمُ وَلَا خَمُ وَلَا خُلُوا فَا فَا فَا مُوا وَاللّهُ وَا مُوا وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُ وَالمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالِقًا لِمُ اللّهُ وَالمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالِقًا لَا مُوالِمُ وَالمُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالمُ وَالمُوالِقُوا لِمُ اللّهُ وَالمُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالمُ وَالمُوالمُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالمُ وَالمُوا لَا مُوالمُ وَالمُوالمُ وَالمُوالِقُوا لَا مُوالمُ

(ششہ سبک اور مے رتلین سیّال ہے 'یہ دونوں استے مثلہ ہیں کہ پھپان ہی مشکل ہوتی ہے 'ایبا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں 'یا شراب ہے جام نہیں)۔

ای لئے جب نصاری نے یہ دیکھا کہ حضرت میسی علیہ السلام میں جلوہ حق کی چمک پکھ زیادہ ہے تو مغالطے میں پڑھئے اور اخمیں خدا کئے گئے ، جیسے کوئی مخض پانی میں ستارے کا فکس دیکھ کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اس پانی کے اندرہے اور اسے چھونے کے لئے ہاتھ برسمائے۔

راہِ معرفت ملے کرنے میں بے شار مغالطے اور رکاوٹیں پیش آئی ہیں اگر ان سب مغاللوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لکیس توایک طخیم دفتر بھی ناکافی رہے' اور اس وقت تک بیہ موضوع رتھنہ رہے جب تک تمام علوم مکا شغہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لیکن علوم مکا شغہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو پچھے ہم نے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اسے سس دو سرے سے شننے کی ضرورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اسے شننے کی ضورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اس شننے ے کوئی فائدہ نہ ہوگا 'بلکہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے' اس لئے کہ یہ ہاتیں من کراہے جمرت ہوگی ہمیوں کہ یہ ہاتیں اس کے فہم سے
بالا تر ہوں گی ' البتہ ایک فائدہ یہ ہوسکتا ہے کہ اسے فرور سے نجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے
آگے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بوا ہے' اور ان مکاشفات کی بھی تقدیق کردے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا
مغالطہ قوی ہو تاہے وہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے'جس طرح نے بغیر مغرور تھائی طرح سکر بھی مغرور رہے گا۔

اِذَازَ خُرَ فَتُمُ مَسَاحِدًكُمُ وَحَلَّيْتُمْ فَالْلِمَارِ عَلَيْكُم (ابن البارك في تاب الزبر) جب تم ماجد كو سجادً كم اور قرآنون كوسونا بهناوك و تم يرجاى نازل موك-

حضرت حسن بعری گروایت کرتے ہیں کہ جب انتخصرت ملی اللہ علیہ وانٹلم نے مدینہ منوزہ میں معجد نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے 'اور فرمایا کہ آپ بیہ معجد سات گزاد چی بنائیں 'گمراس پر ملمع نہ کریں اور نقش دنگار نہ بنائیں۔(۱) بسرحال اس گروہ کا مغالطہ بیہ ہے کہ اس نے بُڑے قعل کواچھا سمجما 'اور اس پر بھروسا کیا۔

صدقہ و خیرات کرنے والے ؛ ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جومال خیرات کرتے ہیں اور فقیروں سمینوں کو دیتے ہیں ایک اس دادو رَاش کے لئے ایسے مواقع الاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجهاع ہو اور فقیروں مکینوں جس بھی ایسے افراد کو ترقیح دیتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے بوں "یہ لوگ بھٹ کر صدقہ دینے کو برا تھتے ہیں اگر کوئی فقیران سے بھے لے کر چہالے تو اس مقرا ور ناشرا افراد ناشرا افراد ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں بور تجر بھی بھی اس حقرت میراللہ ابن مسعود فرمایا کرتے ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی بوں گے جو بلا سب ج کیا کریگے والت مند ہوئی کی دجہ سے اگلے لئے سرق آمان ہوگا کہ بین کے دولت مند اور ریکتانوں میں پھرس کے اور ان کے بودی مختاج ہوں گے جن کی وہ مدنہ کریگے۔ ابو امر تار کتے ہیں کہ ایک مختص پھر ابن اور ریکتانوں میں پھرس کے اور ان کے بودی مختاج ہوں گے جن کی وہ مدنہ کریگے۔ ابو امر تار کتے ہیں کہ ایک مختص پھر ابن کو مصارف سرنے کے لئے بات کو بال کیا کہ تم جے سے کہ ایک مختص پھر ابن کے مصارف سرنے کے لئے گئے درہم لے جانے کا اراوہ کیا ہوں آپ بھے کوئی قسمت فرادیں آپ نے اس سے بھر محاکہ تم سروسیا حت کیا نے اللہ کی خوشنودی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کی دختا جو ابنا ہوں آپ کے کہا کہ تم بھر کا اور کرنے جانے کا اراوہ کیا ہوں آپ بھے کوئی قسمت فرادیں آپ کے کا اراوہ ترک کرسے ہوں آپ کے کہا کہ قرض اوا کر کیا کہ تر خواباد کیا کہ تم جو کا اراوہ ترک کرسے ہوں آپ کے بواب دیا کہ میں اللہ کی دختا ہوں آکہ اپنی ضرور تیں کہا کہ ترض اوا کر کسیں کا جانے ہوں آکہ اپنی ضرور تیں کہا کہ ترض اوا کر کسیں کا جانے ہوں آکہ اپنی ضرور تیں کہ ترض جانے کہا کہ فرض جانے کہ دون کا کہ ان کیا کہ ترض جانے کہ دون کا کہ ان کیا کہ قرض اوا کر کے کہ کے دور ترک کے کہا کہ ترض کیا گئے دور کیا چاہو ت بھی کہ کی مضا گئے تہیں کی پرورش کر کیوں کی پرورش کر کے اسے دور اور کسی کہ ترض جانے کہ فرض جانے کی کہ کہ ترک کے کہ دورش کر کیا ہو کہا کہ کرس کے کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کو خرص کے کہا کہ کی کسی کیا گئے کہ کرنے کہ کہ کرنے کے کیورش کر کے کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کا کہ خرص کے کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کے دورش کے کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کیا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کے کہا کہ کو کو کسی کے کہ کے کہا کہ کہ کی کہ کہ کرنے کے کہا کہ کی ک

<sup>(</sup>١) عفرت حس بعري كي يه مرسل روايت جميع نيس لي-

کو خوش کرنا 'کمی مظلوم کی داد رَی کرنا 'کمی کو نقصان سے بچانا 'کمی کرور کی مد کرنا سوجوں سے افضل ہے ' جاؤ اور یہ مال ای طرح تقسیم کردہ جس طرح میں نے کہا ہے ' اور اگر تم میرا مقورہ قبول نہیں کرنا چاہتا موں ' یہ من کر آپ مسکرائے ' اور کہنے گئے کہ جب مال تجارت سے اور 'مشتبہ ذرائع سے جمع ہوجا تا ہے تو دل اسے خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا جاہتا ہے ' خرج کرنا ہاتا ہے کہ دو مستمین کے سوا کمی کے انجال قبول نہیں کرے گا۔

بخيل دولمند : ايك فرقد ان دولترندول بر معمل عجو ركف كي لخ دولت سيلت بن اورايي ماديس كرت بي جن میں خرج کرنا نہیں پر اچیے دن میں روزہ رکھنا وات کو نماز پڑھنا اور آن کریم کی طاوت کرنا وقیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور بیں کیول کہ بكل جيسى مملك يارى ان كے دلول پر مادى مو چى ہے ايد يارى اى طرح دور موسكتى ہے كہ مال خرج كيا جائے بجن فعا كل اعمال میں وہ مشغول میں ان کے ذریعے وہ اس بیاری کا قطع قع نہیں کرسے۔ ان لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے نمی فض کے کروں میں سانپ تمس جائے 'اور اسے احساسِ موکد میں ہلاکرے کے قریب پہنچ چکا ہوں 'لیکن وہِ صفراء کے علاج کے سکنجبین تیار کرنے میں مضول ہو'اگر سانپ نے اسے آس لیا لوکیا پیسکنجین مفید ہوگی؟ صورت بشرہے کسی نے کماکہ قلال مالدار بوا نمازی ہے'اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے فرایا وہ بیچاں ایسے کامول میں معموف ہے جو اس کی مالت کے مناسب میں اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ تھاکہ وہ بموکوں کو کھانا کھلا یا اور ناداروں مختاجوں اور مسكينوں پر خرچ كريا۔ اس كايہ عمل خود كو بعوكا ركف اور (اللي) فماذ پر صفے سے بهتر ہے۔ ان بخيلوں ميں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بھل پوری طرح عالب آچکا ہے وہ مرف زکوۃ دے پاتے ہیں 'ادر اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں 'اور ذکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈمونڈتے ہیں جو آگی خدمت کر شکیں 'اور موقع بدموقع آتے جاتے رہیں 'اور تمی مرورت میں کام اسکیں یا ایسے تک دستوں کی مد کرتے ہیں ،جن سے معتبل میں انع پہنچے کی امید ہو ایا ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کسی برے محض کی سفارش لے کر آئیں 'ا معیں اس لئے دیتے ہیں باکہ سفارش کرنے والا مربونِ منت ہوجائے 'اور کسی بقى وقت اسكى جاه وحقم سے فائده انحايا جاسكے۔ يه تمام باتي فسادِنيت كامظرين ان سے تواب ضائع موجا ما ہے ، يه لوگ معرور ہیں 'اگرچہ وہ خود کواللہ کامطیع نصور کرتے ہیں 'لیکن حقیقت میں نافرمان ہیں اسلنے کہ انموں نے اللہ کی مبادت کاعوض فیراللہ بے چاہاہے 'یہ اور اس طرح کی بہت می مثالیں مالداروں کے غرور پر دلالت کرتی ہیں 'ہم نے یہاں چند مثالیں ذکر کی ہیں ماکہ مغالفے کی قىمول پر تنبيهم موسكے-

عبال ذکر کے حاضرین : ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے 'نہ دولت مندول کی اور نہ فریبوں کی۔ اس فرور میں سب لوگ بھتا ہیں۔ یہ لوگ بھال ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کائی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم می بن گئے ہے اور یہ گمان کیا جائے ہے کہ محض وحلا سنا ہمی خالی اُزاجر جمیں ہم اس مرح کی مجلوں میں معان کہ اس حقیقت پر ہے کہ نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلاشہد ذکر کی مجلوں کے پیشمار قعائل ہیں 'لین ان تمام فعائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجالس سے اعمال خریر رضیت ہوتی ہے 'اگر مجلس کا میہ فاکدہ نہ ہوتو وہ ہر طرح کی خروبرکت سے خال ہے ' پھر محض رغبت ہمی کافی جس 'جب تک وہ عمل پر نہ اُبھارے اسے محود جس کہا جاسکا 'اگر کوئی رخب اتی ضعیف ہے کہ اس سے عمل پر رغبت ہمی کافی جس بوتی تو اس میں کوئی خیر جس کہا جاسکا 'اگر کوئی رخب اور وہ دوران ان پر مورتوں کی طرح کوئی فائدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا مقار ہوجاتے ہیں 'کہمی وحظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں وقت میں وحظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں وقت طاری ہوجاتی ہے 'اور وحاثریں مار مار کر روتے ہیں 'لین اس وقت بھی وحظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں وقت طاری ہوجاتی ہو 'اور وحاثریں مار مار کر روتے ہیں 'لین اس وقت بھی وحظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں

ہو تا بھی ڈرانے والے مفاین من کرہاتھ پرہاتھ ارلیتے ہیں اور صرف اتا کتے ہیں اللہ قبی حفاظت فرا۔ یا معاذا للہ اور سمان اللہ کلے کہنے پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بھتے ہیں ہم جو بھی کررہے اچھا کررہے ہیں مالا تکہ یہ صرح مفالطہ ہے ان کی مثال الیہ ہے جیے کوئی مختص کی حکیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہوائے فور سے سنے کا کوئی بھوکا کی ایے مخص کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کر رہا ہو ' فا ہرہے نہ مطب کی تفکلو سننے سے مرض میں افاقہ ہوگا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکرہ سننے سے بعوک منے گی اس طرح اطاعت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ' بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر و مظ سننے سے بعوک منے ہی موئی ہا کہ نہ نہیں ہوگا ' بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر و مظ سننے سے آدی میں عمل کیلئے تحریک نہ ہو اور اس میں قدر تقیر مدتمانہ ہو کہ اللہ کہ طرف قوی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور دنیا سے مغرف ہوجائے تو اس کی غلط فنی ہے۔

مغاللوں سے بچنامکن ہے : بعض لوگ یہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ مغاللوں کی جو دجوات تم نے کھی ہیں ان سے شایدی كوئى آدى خالى مو اوران سے بچنا مكن بھى نہيں ہے۔ جو بچھ تم نے لكما ہے اس سے سوائے مايوسى كے اور پچھ باتھ نہيں آنا شایدی کسی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ دوان مخلی افات سے خود کو محفوظ رکھ سکے علا مرب نا امید ہوجائے گا 'اور کوئی عمل نہ كريك كا اس كاجواب يدب كريم مت انسان مي إسلم كي باتول كونا قابل عمل تصور كرياب اورياس كا شكار موجا يا ب ليكن باہت اوگ راسے کی ہرمشکل اکلیز کرتے ہیں اور اگر دیت مجم ہوتو رائے کی تعلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے ک تداہر دھونڈ لیتے ہیں انسان اگر جاہے تو اسانی نشاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو گراسکتا ہے حالا کلہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے اس طرح اگر سمندری تمد ہے مجمل نکالنا جاہے تو نکال سکتا ہے ، بہاڑ کھود کرسونا ، جاندی اور دو سری تیتی دھاتیں نکال سکتاہے 'جنگل کے وحشیوں کوبابہ زنجیر کرسکتا ہے۔شیروں 'ہاتھیوں اور دو میرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتاہے ' سائب اور اً ودا و المعلى مرسكتا موان كے منع سے زمر مبو فكال سكتا م وقت كے بتوں سے ريشم بنا سكتا م اسان تعدادادر طول وعرض معلوم كرنا جاب توطوم بندسه كادريع زين بر كمرت كمرت دريافت كرسكاب اوي يدابير كامعدن ب کوئی مشکل الی نمیں جس کے عل کی تدہیرنہ کرسکتا ہو اور دنیا کی کوئی مخلوق الی نمیں جے اپی تدہیرے مسخرنہ کرسکتا ہو اور ا بنا اغراض میں استعال نہ کرسکتا ہو جمورے کو سواری کے لئے گئے کوشکار کے لئے ، باز کو پر ندوں کے شکار کے لئے اپ قابو میں کر آئے ، چھلی کے شکار کے لئے جال بنا آئے اس طرح کی بے شار تدیری ہیں جن کا یمال دنیا میں ہر لمحہ ہر آن مظاہرہ ہو آئے۔ اور یہ تمام تدبیری اس لئے کیجاتی ہیں کہ افراض کی سخیل کی جاسکے۔ جب دِنیاوی افراض کے لئے انسان طرح طرح کے حلیا اور تدبیرین اختیار کرتا ہے توکیا وہ دل کی اصلاح کے لئے ایسا نہیں کرسکتا۔ مالائکہ یہ اس کا وہم ہے کوئی کام محال اور نامکن نہیں ہو تا ایس مت شرط ہے۔ بے اولوگ ایسے گزرے ہیں جنوں نے طریقت کی فاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور پیچے نہ بے انموں نے قلب کی اصلاح کو نامکن اور محال تصور شیں کیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے میں لوگ سکف صالحین کملائے ، محرا کے متبعین اور مردین میں سے جنبوں نے سیج دل سے ان کا اِتّباع کیاوہ بھی کامیاب رہے 'اب بھی جولوگ معتم مزم ' پاند ارادے ' اور ممل حوصلے کے ساتھ بدوادی پر خار مے کریں مے عاجز نہ ہوں مے 'افسوس تو یہ کہ لوگ اپنے دنیوی کاموں میں جس قدر تداہیر افتیار کرتے ہیں اور جس عزم و حوصلے سے کام لیتے ہیں ان کا دسوال حصد بھی آخرت کے کاموں میں استعال نہیں کرتے۔

مغالطے سے بیخے کے لئے تین چین ضروری ہیں: آدی کو اگر مغالاں سے پچنا ہے تواس کے پاس یہ تین چین ضرور مونی چاہئیں۔ مثل علم اور معرفت مثل سے مراد اصل نور' اور مزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا اور اک کرتا ہے ' ذہانت اور مقاندی کا تعلق ہیں۔ جی فض مغالاوں ہے ' ذہانت اور مقاندی کا تعلق ہیں۔ جی فض مغالاوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہیں لئے فطرت سے آدی کا ذہین اور ہوشیار ہونا ضروری ہے' اگر کوئی فض ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس کا اکتساب نامکن ہے' الآب کہ اصل عثل موجود ہو'اس صورت میں تجربے سے مثل کو بدھایا اور جیز کیا جاسکتا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ تمام سعادتوں کی بنیاد عثل اور ذہانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حضرت ابوالدروا فراد است كرتے بين كه ايك مخص في سركاروو عالم ملى الله عليه كي فدمت مين عرض كياكم ايك مخف ون مين روزه ركھتا ہے 'رات مين نوافل پر متا ہے ' ج اور عمره كرنا ہے صدقہ ديتا ہے 'الله كى راه مين جماد كرنا ہے ' مريش كى مياوت كرنا ہے ' جنا زے كى مشابعت كرنا ہے 'اور كمزوركى مددكرنا ہے 'كيكن اسے يہ معلوم نہيں كہ قيامت كے دن اسے اللہ كے يمال كيا مرتبہ ملے گا۔ رسول اكرم ملى الله عليہ وسلم نے فرمايا۔

يُخْزَى عَلَى قُدْرِ عَقْلِهِ (١)

اسے اس کی عقل کے مطابق اجروا مائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار ووعالم معلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہیں ایک مخص کی تعریف کی گئی کہ ہے تعریف کرنے والوں سے دریافت کیا کہ اس کی معشل کیسی ہے ؟ معامیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی عمادت اور اخلاق کا ذکر کررہ ہیں ' آپ نے فرمایا تم یہ ہتلاؤ کہ اس کی معشل کیسی ہے ' اس کے کہ بے وقوف اپنی ہماقت کے باحث نیکی کو بھی محسیت ہتا لیتا ہے ' قیامت کے دن لوگوں کو عقل کے بغزر قربت عاصل ہوگی۔ ( ٣ ) حضرت ابوالدرداء وارائد کو ایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی مخص کی شدت عبادت کا حال ہیان کیا جاتا تو آپ اس کی عقل کا حال دریافت فرماتے 'اگر لوگ اس کی عقل کو اچھا ہتلاتے تو آپ فرماتے اسکے بارے میں اچھی امید ہے۔ اور اگر لوگ کتے کہ وہ بے وقوف ہے تو آپ فرماتے فدا رسیدہ نہ ہوگا ( کیسی مزید آپ کے سامنے کسی مخص کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ' آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ عقل نہ ہو گاوں نے جو اب دیا حقل بھی اللہ تعالی کیا گیا ہوجس در سے معلوم ہوا کہ ذبات ' فرما ور فطری عقل بھی اللہ تعالی کیا گیا گیا گرجس در سے برتم اسے تصور کرتے ہو وہ اس پر نہیں اللہ تعالی کیا گیا گیا گیا گیا ہو تو تی اور داس کی بجائے اصل فطرت میں بو قرتی اور حمافت رکھ دی جائے ہو گراس کیا تدارک نہیں ہو سکا۔

مفا للے سے بیخ کے لئے دوسری چیز معرفت ہے ،معرفت سے مراد چار چیزوں کا جانتاہے ،اپ لفس کا اللہ تعالی کا دنیا کا اور آخرت کا افترت کے معرفت کے معرفت کے معرفت کے معرفت کے معرفت اور اس کا ویدار ہے ، ان شہوات کا میری معیفت کے موافق ، مرف اللہ تعالی معرفت اور اس کا ویدار ہے ، ان شہوات کا میری مبعیت کے موافق ، مرف اللہ تعالی کی معرفت اور اس کا ویدار ہے ، اس حقیقت کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکی جب تک بھرے کو اپنے فلس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہو کیے ماصل ہوگی؟ اس سلے میں تمیں ان مضافین کی طرف رجوع کرنا چاہے جو ہم کے تماب شرح مجائب القلب التا کی اور کما ب

<sup>(</sup>۱) نوادر الاصول میں علیم ترزی کی مرسل روایت طاق راوی ہیں۔ (۲) یہ روایت محصے ابودرواء سے نیس لی البت این مخری ایک قسیف روایت خلیب نے تاریخ میں نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب اعظم میں گزری ہے۔

الكريس بيان كے بيں ان ابواب بيں ہم نے نفس اور خالق نفس كے اوصاف كى طرف اشارے كے بيں ان اشاروں سے فى الجملہ تنبيه به وجاتى ہے۔ كمال معرفت كا مرحلہ بعد كا ہے اس كا تعلق علم مكاشفہ سے اور علم مكاشفہ مارى كتاب كا موضوع نبيس بوسكا۔

رنیا اور افرت کی معرفت کے لئے گائ دم الدنیا اور گائ ذکر الموات کے مضافین سے مدلے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ

افرت سے کوئی نبست ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت عاصل ہوجائے گی مفاطع سے نیخے کے امکانات ہوجائیں
کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باحث دل میں محبت اللی کو تحریک ہوگی، افرت کی معرفت سے اس کی طرف رخبت ہوگی، اور دنیا کی

معرفت اس سے مختر کرے گی، اور وہ سب سے بیلا کام اس عمل کو سمجے گاجوا سے اللہ تک پہنچادے اور آفرت میں نفع دے اور

جب دل میں یہ ارادہ قالب ہوگاتہ تمام امور میں نیت ورست ہوگی، کھانا کھانے میں توائح ضروریہ سے فارف ہونے میں اور لباس

دفیرہ پہننے میں کہی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راہ آفرت پردو ملے۔ نیت کی صحت سے تمام مفاطع دور ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ

مفاطع اس لئے پیرا ہوتے ہیں کہ آدی اپنی اغراض میں کشیش یا آئے کال و دولت اور جادہ مزت کی طرف میلان رکھا ہے۔ ان

مفاطع اس لئے کیوا ہوتے ہیں کہ آدی اپنی اغراض میں کشیش یا آئے کال و دولت اور جادہ مزت کی طرف میلان رکھا ہے۔ ان

راہ مسکوک مرطوع ملے کی جائے : آدی اپنی مقل سے نئس اور خالق نئس کی معرفت عاصل کرنا ہے اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی مجت غالب آئی ہے تو آیک تیسری چزی ضورت پڑتی ہے اور وہ تیسری چزہے اس بات کا جانا کہ راہ سلوک مس طرح ملے کی جائے وہ کو نئے اعمال ہیں جو آدی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہ آخرت میں کون کی رکاوٹیں میں 'کتے ویٹوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ ویٹوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ ویٹوار گزار مراحل مس طرح عبور کے جائیں شکے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء علوم الدین میں والی ہیں موار گزار مراحل میں ان کی شرائط دیکھے اور افھیں اوا کرے ' آفات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتماب کرے ' معاملات کے ابواب میں مواش کے مسائل دیکھے اور افھیں اوا ہیں افروض کرے ' معامل کرے والوں کا علم حاصل کرے جو اللہ سے مربعت کے بقل ہے ہوئے طریقے کے مطابق امراض کرے۔ ملکات کے ابواب میں ان ہم مواسل کرے جو اللہ کے والے اور ان کا علاج معلوم کرے ' گھر منجوات کو ابواب سے صفحات محدودہ کا علم سیکھے ' اس لئے کہ جب کوئی نے موم صفت دل سے مطابی جائی جائے تو اس کی جگہ محدود صفت لانا کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ ہوئے کی جو اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہ مالک کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور وہ کی غرص صفت دل سے مطابی جائے اور ان کے علی اس کے کہ مواسل کی ہے کہ ممالک کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور وہ کی ہی جو ادر ان میں اسے کام اور نیت میں صوت ہو 'اور وہ کام کو اور وہ کام کی ہی ہو اور ادے میں اسکی مار وہ نیت میں ہیں۔ یہ صورت اس دی ہو بھی ہے۔ یہ اس کے کہ جب آدی وہ ہا تیں جائے کہ جب آدی وہ کہ ہم کے کھی ہیں۔

شیطان کا ایک اور فریب: معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بعد بھی ایک فوقاک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکہ لیتے ہوتو شیطان مہیں یہ فریب رہتا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاعت کرنا اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں اکی تلقین کرنا اور جو بات خدا نے تہمیں بٹلائی ہے دو مروں تک اسے پہنچانا بھی ضروری ہے 'شیطان جب کی مخص کو دین بیس مخلص ہجھتا ہے 'اور یہ دیکتا ہے کہ دوہ اپنے نفس کی تمذیب 'اور اخلاق کے تزکیہ سے فارغ ہوچکا ہے 'اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرائی کی ہے کہ اب دہ تمام کدور تیں اور الاکٹوں سے پاک ہوچکا ہے 'اب دہ صراط مستقیم پر گامزن ہے 'دنیا اس کی نظموں میں حقیرہے اس نے خلوق سے اپنا رشتہ منقطع کرلیا ہے 'اب دہ ان کی طرف کمتنیت نہیں ہوتا 'اور اب اسے صرف ایک کام رہ کیا ہے اور دہ یہ کہ

الله ك ذكراوراس كى مناجات سے لذت حاصل كرے إور ديدار خداوندى كے لئے اپنى آتش شوق بوركا تارہ ، جب شيطان كى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی راہ سے مراہ دلیں کہا تا مجوراً دین کی راہ افتیار کرتا ہے اور اسے علوق خدا پر رحم كرك الكي دين پر نظرر كف المحيل هيت كرك اور المحيل الله كي طرف دحوت دين كي تلقين كرما ب اس وقت بير بنده مخلص الله كے بندول كا حقیقت پنداند جائزہ ليتا ہے 'وہ يہ ديكمآ كه لوگ اسے كاموں مي معروف ميں ويا كے يہي پريشان كارتے ميں دین سے بے بہو ہیں ونیا کے امراض ان پر غالب ہیں کین اضی احساس نیں ہے کوئی طبیب ایسا نظر نیس آیا جو ان کاعلاج كرسك اوران كے لئے نوز شفاء تجويز كر عيس عمام لوگ بلاكت كے قريب بين است مائيوں كى حالت ديك كروه أزروه موجا اب اس کے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ الحے امراض کاعلاج کرسکتاہے اس کے پاس لوز فطاء ہے جس سے وہ انھیں تدرست كرسكا بود المي بالسكام كدراه بدايت كد عرب و المي مراى كي تاريكون ي تال كرسعادت ك أجالون تک پنچاسکانے 'نہ اس میں کوئی محت ہے اور نہ مشقت 'نہ اپنی جیب ہے کچھ خرچ کرنا پر آئے ہمویا اس کی مثال الی ہے جیے كوئى مخص كى تحيين مرض مين جتلا تعاوه مرض اتنا شديد تماكه نه دن كوسكون تما اورنه رات كوچين أنه كها با تما انه پيتا تما اورنه ہاتھ پاوک ہلا سکتا تھا ورو کی شدت سے بلیلایا کر نا تھا اچا کے اسے اس مرض کی دوائل میں نہ دینے والے نے اس کی قبت کی اور نہ لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پروہ دوا تلویمی نہیں تھی کہ کھانے میں دشواری ہوتی سے ایک لذیذ دواء تھی اس کے استعال سے دہ چندی روز میں محت یا ب مو کیا ون کا سکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی 'ایک طویل عرصہ اِ منداب کے عالم میں مرارتے کے بعد زندگی خوفکوار ہوئی میسے خوال کے بعد ورخوں پر بڑک وہار اجائے اور پھول کھلنے لکتے ہیں ، مراس نے يردوپيش پر نظروالي ب شارمسلمان اي مرض مين جلا نظرات اي تكلف كامجي دي عالم تما راتون كو جاست سے ون محرب جين رہتے تھے 'اور تكليف كى شدّت سے إسقدر چلاتے كه أسمان مرر أشماليتے تے اس نے سوچاكه جودوا ميں نے استعمال كى ب وی دوا ان کے مرض میں مغیرہ اس کامطلب سے کہ میں نمایت اسانی کے ساتھ اور بدی جلدی اس مرض سے نجات دلا سکتا مول اسے ان پریشان مال اور مجورو میکس مسلمانوں پر رجم المیااوروہ اسکے علاج میں مضول ہو کیا۔ یہ بندہ علم مجی ای مریش ک طرح ہے۔ جب اس نے راوبدایت پر چل کراپ قلبی امراض سے دفایائی تواس نے علوق پر نظروالی اور دیکھا کہ اسکے دل بھی بارين اور مرض كي شدت في المين بلاكت مع قريب و كرويا ب العالك الله ان كي رونماني كاخيال آيا اوراس في نصیحت شروع کدی ، پورے عزم اور عمل حصلے کے ساتھ دوان کے علاج پر کربستہ ہوگیا ، او مرشیطان نے بھی اس امید پر پوری دل چین کی که شاید فتند انگیزی کاکوئی موقع باتد اجائے چنانچہ جب وو علم طبیب ایخ مریضوں کو دوا کملانے میں معموف مواتو اسے کان میں مرکوشی کی اور اے استے فیر محسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیے چیری جل ری ہو مرد کو بھی سے بتا نہ جل سکا کہ اس كا مُرشد اقتدار كے لئے اس كى ما فرائ كروم ہے۔ مل كى سلى جونى كے مينكنے كا عمل جارى رہا- دوسرا قدم شيطان يے ب الماياك اسے الفاظ كى تحسين أسلوب كى خوبصور كى وكات واوات الاس اور ديك كاون كيدا تو كلف اور الفظ سے پیش آنے کی دعوت دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اعزاز و اگرام کا وہ معالمہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روانسیں رکھاجا آا، بین کے اور سے اور کھا کہ اس نے انھیں محض شفقت اور مجت کی بنیاد پر عقین امراض سے نجات دلائی ہے اسے ہم سے لالج کیوں کہ انھوں نے دیکھا کہ اس نے انھیں محض شفقت اور مجت کی بنیاد پر عقین امراض سے نجات دلائی ہے اسے ہم سے لالج منیں تما اکوئی طبع میں تھی۔وہ ان کے نزدیک ال اپ اور عزیزد قریب ہے بھی زیادہ محبوب ہوگیا اس کے ایک اشارے پر جان قربان كردينا ان كے لئے ايك كميل بن كيا الى كو حقيقت بى كيا ہے؟ وہ اسك مريض كيا بين زر خريد فلام بن ميك ور خريد فلام میں اپنے آقای اس قدر خدمت نیس کرتے جتی وہ اپنے فیلی کرتے ہیں اسے مخلوں میں آگے بیعاتے ہیں اسکے احکام کوشای احكام يرترج دية بي عباس ني فدائيت اورجال فاري كي مناظرد كي ودل بي مدمسور موا اس دن اس ايك ايي لذّت للى جس كابدل نيس ونياى تمام لذ تيس اس كے سامنے كابس اس في ونيا ترك كى تحى اسے كيامعلوم كر ميرے تمام مجاہدے ضائع جائیں مے اور میں دنیا کی سب سے بدی شوت میں جتلا ہوجاؤں گا۔

شیطان کا فریب مسلسل ؛ شیطان ای پر قاعت نیس کرنا کلد مسلسل یکید لگا رہتا ہے اور جب بھی موقع لما ہے اسے کراہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابلی بیان الذت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف افس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شخ سے کوئی فلطی سرز د ہوجاتی ہے 'اور کوئی مرد اس پر احتراض کردیتا ہے قوہ اپنی خللی کا اظہار کرتا ہے 'کین دل میں یہ سوچتا ہے کہ جلاؤ کہ مرد پر ففا ہوا ، فلطی میری ہی تھی 'اچا تک شیطان آنا ہے 'اور اس کے دل میں یہ بات والآ ہے کہ جری تا افتاد فد رکھے 'اور راور ایت سے بکت کی جری تا رافتای می بیات والا ہے بکت ہوجائے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجا آ ہے 'اگر میں ایسا ہو تو یقین کرلوکہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور محمین فریب دے جائے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجا آ ہے 'اگر میں ایسا ہو تو یقین کرلوکہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور محمین فریب دے موجود کی میں گئت چینی کرد کے لئے ہو 'کر میں جٹلا ہوجائے ہو 'لیٹی امرِ بق سے اعراض کرنے گئے ہو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئتہ چینی کرنے گئے ہو 'کر میں جٹلا ہوجائے ہو 'لیٹی امرِ بق سے اعراض کرنے گئے ہو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا مرحد کی میں گئتہ چینی کرنے گئے ہو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نئے نئے تیر لکالگائے اسے بدے بدے گزاہوں کی طرف کیا آئے اور ظاہری اعضاء سے مجی فنش فلطیاں کرا کے اس کر آئے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی مصیبت یہ ہے کہ آدی راہ پر اکر کمراہ ہوجائے ہم اللہ کی بناہ جانچ ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : ہماں یہ سوال پدا ہو تا ہے کہ آدی دو مردس کی رہنمائی کب کرسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دہ مرف لوگوں کی ہدایت چاہتا ہوااس کے علاوہ کوئی اور مقعد نہ ہو' نا ہر ہے اس صورت میں وہ یہ بھی چاہے گا کہ کوئی دو سرا یہ ذخہ داری قبول کرلے 'اور میں اپنے قلب کی گرانی میں مشغول رہوں 'یا کوئی دو سرا میرا محین و مددگار ہوجائے' تاکہ میری ذخہ

بعض لوگ یہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ آگر وعظ و نعیبیت کی خرائط اس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کنے والا اور نصیحت کرنے والا نبر رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے:۔

حُدِّ النَّنْ يَارَأُسُ كُلِّ خَطِينَةٍ (يَهِي - صن مرسلاً) دنياى مجت مرراكى جراء -

اگر لوگ دنیا کے محبت نہ کریں تو عالم تباہ ہوجائے 'فلام زندگی متأثر ہو 'ول اور جسم سب ہلاک ہوجائے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے کہ دنیائی محبت مملک ہے 'اگر اس کی ہلاکت خیزیاں بیان بھی کردی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عشق میں گرئیں ہے 'اور ان چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں سے 'اور ان چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں سے 'اور ساتھ ہی ہی ہوگا۔ لوگوں سے دُنیا تباہ و بریاد نہیں ہوگی 'اور ساتھ ہی ہے بھی کو اور اللہ تعالی ہوگا۔ بیان فرادیا کہ بے شار لوگ ان خطرات کا شکار ہوا ) سے 'میوں کہ اللہ تعالی ہے قول بسرحال سے ہوگا۔

وَلْكِنَّ حَقَّ النَّقَولِ مِنتَى الْأَمُلَانَّ جَهَنَّمَ مِنَ البِعِثَّةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ

(پا۲ ر۱۵ کت۱۱)

ادر لیکن میری بیات محقق ہو چی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بحردوں گا۔
جب بیہ صورت ہے تو واعظوں کی زیا نیں حب جاہ اور خواہش اقدار کے باعث بھی بنر نہ ہوں گی اگر کوئی ان سے کے گا کہ جاہ
د مال کے لئے دعظ کمنا یا نصیعت کرنا حرام ہے تو وہ اسکے کہنے پر وعظ وفل بہت ترک نہیں کریں ہے 'یہ ایسا ہی ہے جیے لوگ شراب
خوری' زنا' چوری' ریاء' ظلم اور دو سمرے گناہوں سے باز نہیں آتے' عالما تکہ اللہ اور اسکے رسول نے انھیں حرام کما ہے۔ آدی
کے لئے مناسب بیہ ہے کہ وہ اسپنے نفس کا خیال کرے' اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے' نظام قدرت مجیب ہے۔ وہ ایک محف
ہے۔ وہ ایک فیص کو بگا اور کر بہت سول کو سر ھار تا ہے' اور بہت سول کو بگا ڈر کرایک کی اصلاح کرتا ہے۔ ارشاد ہاری ہے:
و لکو کا حف عالمہ النہ اللہ النہ اللہ تعالی بعض ہو بہت ضی گفت کہ اللہ کو سے دون کرتے رہے تو زمین فسادے
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعض آدمیوں کو ، معفوں کے ذریعے سے درن کرتے رہے تو زمین فسادے
رئی ہوجاتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں ہے تھرت دے گاجنمیں دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں آگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ ونصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں گے ' اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔

تواہے جمل کے باعث میرے دائر فریب میں مھیش جانیگا۔

اب اگر کوئی مخص عجب بھی نہ کرے اور شیطان سے اس فریب ہے جی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوجائے تب بھی ایک خطرہ اس کا منتظرہ وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہوسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دسٹن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو فكست دى جو جلدى فكست نبيل كما تا اورجس سے اجھے اچھے طاقت در بزيت اٹھاتے ہيں ' ظاہر ہے اسے يہ كاميالي تنااس كے علے نہیں می اللہ کی خاص توثق اور مدواس کے شامل مال تھی ہوسکتا ہے دوائی اس کامیابی پرنازاں ہو اوراس توثق ایردی ر تکی کربینے جس کی بدولت اس نے خود کوشیطان کے فریب سے محفوظ رکھا ہے اس کے عذاب سے بے خوف نہ موجائے اور سے ممان ندكرتے لكے ميں مستقبل ميں مجى ايما ہى رہوں كاجيسا اب مون مرف الله كے فضل پر بحروسا كرے اس ميں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ حالا کلہ جو مخص اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے۔ سالک کو چا میے کہ وہ ان تمام كاميايون كوالله كافضل وكرم نفتوركرك اورائي نفس يرمسلسل نظرر مح اوراس بات ، وريار م كمكس حبيرونيا ويا اور برخلتی جیسی کوئی مزموم صفت ول میں باتی ندرہ گئ مواور میں اس سے غافل موں نیزاس بات سے بھی ڈر مارے کہ کمیں بیا صال جو ابِ ميسرب سلب نه ہوجائے والے عذاب اور خاتے کے اندیشے سے کمی دفت بھی غافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وفت تک نجات نہیں ملی جب تک آدی بل مراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے نیچ کرنکل گئے ہو'انھوں نے کہا ابھی تک تو نہیں نکلا ایسیٰ خاتمہ بخیرہوجائے تب یقین سے کہاجا سکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ کیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تپاہ ہونے والے ہیں سوائے عالم کے اور عالم مجی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عال کے عال مجی بریاد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص بھی خطرات میں رکھرے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغرور تو نیاہ ہیں ہی مخلص ہمی تباہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں 'ای لئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا وامن بھی نہیں چھوڑتے اغتبار خاتے کا ہے ،ہم اللہ سے حسن کی دعا مانگلتے ہیں۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه مُحمَّدو آلِه وَأَضْحَابِه أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

يَاأَرُ حَمُ الرَّاحِينَ

## نُسخةشفاء

نعوذباللسنعلملاينفع منداتوالى كادا الكتين عم فيرنافع

ایک برت تک وہ ای علجان میں رہے۔ بالا فر انموں نے اپنے استاد صفرت اہام ممدر سے اس کے متعلق استفسار کیااور چند مسائل اور بھی ہو چھے اور یہ بھی لکھا کہ اگر چہ آپ کی تفنیفات محل احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وجوا ہرالقرآن ومعیار ومیزان العل و قسطاس الشنقیم ومعارج القدس ومنهاج العابدین وفیروسے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مخصر ساجواب جاہتا ہوں جس کو بیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

امام صاحب نے ان کے جواب میں لکھاکہ بیٹا خدا تعالی تہماری عمر دراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فرفیق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے تعمین کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچر فقع پہنچا ہے و میری نصیحت کی حمیس کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں پہنچا ہو تا تاؤکہ تم اتن طویل مذت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام نصائح میں سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرمائی ہیں صرف یہ فرما کے۔ براک ہیں مرف یہ فرما کیا۔

عَلَامُهُ إِعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يُعْنِيُهُ وَإِنَّامُرُوُ نَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمْرِ وَفِي عَيْرِ وِمَا حُلِقَ لَهُ لَحَرِي أَنْ يَطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَرُ الْأَرْبَعِين وَلَمْ يَغْلَبُ حَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَ جَهِّرِ إِلَى النَّارِ

بنگرہ کا غیر مفید کاموں میں مشخول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی ہے اس کی طرف ہے اپنی نظر عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوائسی اور جس کام کی آیک عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس محض کا حال جالیس برس کی حمر کے بعد بھی ہے رہا کہ کھڑی بھی مرف ہوگئی تو بوسے صرت کا مقام ہے اور جس محض کا حال جالیس برس کی حمر کے بعد بھی ہے رہا کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوئیں تو اسکو دونہ خ جس جانے کے لئے تیار رہنا جا ہیئے۔

نه مرف تهادے لئے بلکہ تمام عالم کے لئے نمایت کافی وشائی فیعت ہے۔

سنوبینا! نصیحت کرنا آسان ہے کمر قبول کرکے اس پر عمل کرنا وشوارہ۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نصیحت نمایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے ' خاص کران کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں ' وہ یہ بچھتے ہیں کہ فظ علم حاصل کرلینا ہی نجات کے لئے کافی ہے ' عمل کی مچھ ضرورت کہیں ' حالا نکہ یہ بہت بُرا احتقاد اور فلاسفہ کا ٹر ہب ہوان اللہ اتنا تو تم جانے ہو کہ جو مخص علم حاصل کرکے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی جست قائم ہوجاتی ہے توکیا یہ تہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ہے :۔

الله عليه وسلم في فرماية عند . ران الشكة النّاس عَذَابًا يَوُم النّقِيكَ المَّقِيكَ المُعْمِلُ الْمُعْمُ اللّهُ عِلْمِهِ قيامت كه دن سب سے زمادہ سخت عذاب اس عالم كو ہوگا جس كو اس كى علم سے كھ نفع نہ چاہوگا۔ حضرت جُنيَد بغدادى قدّس سرّهٔ كے انتقال كے بعد كمى نے ان سے خواب ميں يوچھاكہ آپ كاكيا حال ہے فرمايا :۔ طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْاَشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعُنَا هَافِي جَوُفِ اللَّيْلِ الْمُعَالِينَ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعُنَا هَافِي جَوُفِ اللَّيْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَالْمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالَ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّالْم

توبینا! اعمال صالحہ اور احوال فاضلہ سے تہی دست نہ رہنا چاہیے اور فوب یقین کرلینا چاہیے کہ فظ علم بدوں عمل کے ہرگز دھیری نہیں کرسکا۔ ویکھو کسی مسلح جنگ آزمودہ نہای کے ماشے میدان میں اگر شیر اجائے تو بدوں ہتھیارے کام لئے وہ شیر نج سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی مخص مغراوی بخار میں جٹلا ہے اور جانتا ہے کرسکنجبین اور آش جو اس کو مفید ہوگا تو کیا یہ ہوسکتا ہے کہ بدوں استعمال کے اس کو فغے ہوجائے گا' ہرگز نہیں۔ اس طرح علم کتنای وسیع و کشرہوجب تک تم اس پر عمل نہ کرو مح مفید نہیں ہوسکتا۔

بہت سا پڑھ لینا اور بدی بدی کتابوں کا جمع کرلینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نمیں دے سکتا 'جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمالِ صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنالو کے وہ تہماری طرف متوجہ نہ ہوگ۔ حق تعالی فرما تا ہے:۔

لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ الْآمَاسَعِیٰ انسان کوہدوں سی کے پچھ نہیں مل سکتا۔

دو سری جگه فرما تا ہے:۔

فَمُنْ كُانَ يَرُجُو لِمَقَاءَ وَمِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صلحًا - جَزَاءَ لِمَا كَانُوايَعُمَلُونَ - إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانْتَ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَوسِ نُزُلا حَالِدِينَ فِيهَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانْتَ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَى مِنْ نُولا حَالِدِينَ وَيَهَا جَرَّمُ مَلَ عَالَى اللهِ عَلَى الْمَيْدِ إِنْ كَانِينَ وَيَهَا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَيْدِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين-

منی الاسکلام علی خمسة شكافة آن لا اله الا الله وان محمداع بكه و رسوله و اقام التحد المسلوة و الده و رسوله و اقام التحد التحد

دو سری جگه فرماتے ہیں:۔

الْآينَ مَانُ إِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِينٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ \_ ايمان زبان الرَّار كرنا اورول القديق كرنا اورا معناء الم كرنا ج

بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شار دلا کل سے ثابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے بید نہ سجو لینا کہ نجات صرف عمل پر ہی مخصر ہے 'فدا تعالی کے فضل و رحت کی کچھ حاجت نہیں المعیاذ باللہ۔ میری فرض بیہ کہ بے شک بیرہ فداتعالی کے فضل و کرم سے ہی نجات یا تا ہے 'مکروہ جب تک اپنے آپ کو مستق نہیں نبالیتا رحمتِ النی اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتی 'اوربیات میں اپنی طرف 41

اِنَّرَ حُمُقَالِلَّهِ قُرِيْتُ بِمِّنَ الْمُحُسِنِينَ بِ ثِكِ الله تعالَى كَرَمِت كِيوكارون سے قريب ہے۔ مِنْ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

اورجب رحمت الى بنده تك نديني تو بهشت من اس كادا فل مونامكن-

کوئی کتا ہے کہ مجرد الحمان بھت میں وافل ہونے کے لئے کافی ہے۔ میں بھی کتا ہوں کہ بے فک کافی ہے ، لیکن اس کو بھت میں پہنچے سے پہلے ہزارد ل دشوار کرار کھاٹیوں کو ملے کرنا پڑے گااور جب وہ بھت میں پہنچے گاتو مفلس ہوگا۔

تم یقین جان لوکہ جب تک کام نہ کرد ہے مزدوری نہیں ہل سکتی بمی اسرائیل میں آیک فیض بہت بدا عابد و مخلص تھا حق تعالی نے اس کے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر فلامر فرمانا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے ہاں بھیج کریے کملادیا کہ میاں تم فضول محنت و زحمت اٹھا تے ہو' تہمارے لئے تو دوزخ مقرّر ہو پھی ہے' عابد نے یہ من کرجواب دیا کہ میں تو فرض بڑی ادا کرتا ہوں اور کے جاؤں گا اب وہ جو نئیں اور ان کی آتائی اور خداد ندی۔ فرشتہ نے درگاہ رہ العزت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہوکر بھی ہم سے نہیں پھر آتو ہم کریم ہوکر اس سے کیسے پھر سے ہیں۔ ہم کواہ رہوکہ میں نے اس کو بھی دوا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين ب

حَاسِبُواقَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُووَزِنُواقَيْلَ أَنْ تُورَنُوا

تم محاسبة قيامت سے پہلے دنياى ميں اپنا محاسبہ كراو اوروزن اعمال سے پہلے بى اپنے اعمال جارج لو۔

اميرالمؤمنين حضرت على كرّم الله وجهدُ فرمات بين

مَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِكُوْنِ الْجُهُدِيَصِلُ إِلَى لُجَنَّةِ فَهُوَ مُتَمَنَّ وَمَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِبَنْكِ الْجُهُدِيصِلُ فَهُومُنَّعَنَّ فَهُومُنَعَنَّ

جس نے سے کمان کیا کہ وہ بدول کو شش کے جنت میں پہنے جائے گاوہ ہوس کارہے اور جس نے یہ ممان کیا ہے کہ وہ محض سعی و کو مشش تن سے جنت میں پہنچ جائے گاوہ مشقت و تعسّب میں پرا ہوا ہے۔

حفزت حن بعرى تدس مرة فرات بن:-طلك الحنفيد لاعمر فنك من النوب بلاعمل جنت كي أردوكرة أيك لمرح كاكناه ب

ایک بزرگ نے کیا ایجا فرمایا ہے:۔

الْحَقَيْقَةُ تَرُكُ مَلَا حَظَمَالُ عَمَلِ لَا تَرْكُ الْعَمَلِ الْمَالُعَمَلِ الْمَالُعُمَلِ الْمَالُعُمَلِ ال

ان سب سے اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اُلاک تام سے وکاری کیٹر مرقب کر اس مرام کا ورو مریر ایک میں جو سے ایک مرام کا درو

الْكَيِّسُ مَن كِانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بِعُكَ الْمُوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَنَمَنَى عَلَى اللهِ

برا سمجے داروہ ہے جس نے اپ تقس کو مطبع دمنقاد بنالیا اور سخت احق وہ ہے جو خود اپ تقس و خواہش کا مطبع دمنقاد بن گیا اور پر خدا تعالی سے برے برے العام کی تمثار کھنے لگا۔

اكرتم نے عصيل علم ميں اس لئے محت شاقہ اٹھائی منی كدونياوى عزت ودولت حاصل موجائے لوتم پر افسوس اور محرافسوس

```
احياء العلوم جلدسوم
```

اور آکر تندیب اخلاق اور احیاے شریعت محری کے لئے برادشت کی تھی قرتم پر افری اور بڑار افر مر سر کسی نے کیا اچھا کما

سَهْرَا الْعُرُونِ لِغِيْرِ وَجُهِكَ ضَائِع وَبُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِ فَقُدِكَ بَاطِلِ آپ كاچرومبارك چور كردو سرول كے ظارہ كے لئے جاكنا فنول ہے اور آپ كے سوا دو سرول كے فراق مى رونارائىلان

جب تک جی جاہد دنیا میں رو لے آخرایک دن تھے مواضوری ہاورجی سے جاہ مبت کرلے آخر

اس سے جدائی لازمی ہے 'اور جوجی جائے عمل کرلے بدلہ اس کا ضرور مل کردہے گا۔ تم کو علم کلام مناظرہ' دواوین' اشعار' نجوم' نمو' مرف وغیرہ وغیرہ کی تحصیل سے بجز تضییب عمرے کیا فائدہ؟ بخدا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ مُڑوہ کو جنازہ پر رکھنے سے بالب کورلے جانے تک حق تعالی آپ ہی آپ اس سے چالیس سوال کرتا ہے جن

> اں پہتے ہے۔ عَبْدِی قَدْطَهَرْتَ مَنْظَرَ الْحَلْق سِنِینَ فَهِلُ طَهَرْتَ مَنْظَرِی سَاعَة اللّٰ عَبْدِی مَاف سَمَرا بناتھا۔ تولوگوں کے دکھانے کو برسوں نمایت مانٹ سَمَرا بنا رہا ، نبی میرے لئے بھی مانٹ سمرا بناتھا۔

اوروہ مرروز تمارے ول میں یہ کتا ہے۔

مَا تَصِنَع بِغَيْرِئُ وَأَنْتَ بِحَيْرِى

تخیے فیرے کیا واسط یہ کہ تو مرآپا میرے احسانوں میں دوبا ہوا ہے۔ لیکن تم بسرے ہواس لئے اس آواز کو نہیں نئے۔ سنوبیٹا اعلم بے عمل دیوا تکی ہے اور عمل بے علم بے گائی ہے 'جوعلم آج تم کو گزاہوں سے نہیں روکتا اور عبادت کی طرف متو تنہ نہیں کر تا یا در کھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دونرخ سے بھی تم کو نہیں بچاسکٹا اگر تم آج عمل کرکے عمر گذشتہ کی تلائی نہ کرد مے توکل قیامت کے دن چلاؤ کے اور کھو گے۔

فَارْجِعْنَانَعُمَلُ صَالِحًا

آپ ہم کو پردنیا میں لوٹا دیجئے آکہ عمل صالح کریں۔ جواب ملے گاآئی تو تو دہیں سے آرہا ہے اب تک کیا کیا تھاجو آئندہ کرے گا' دیکھوا یک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری

ے۔ مدے تمارے مرافظ انظرین 'خروار خال الحدید جانا۔ معرب مدین اکبر فراتے ہیں :-

هٰنِمِالُا جُسَادُقَفُصُ الطَّيُورِ أَوَاصُطَبَلُ النَّوَابِ

تو غور كروكه تم بن ميں ہو آگر تم مُرغ آشياں ہوتو ۔ اِرْجِعِيٰ كى آواز سنتے ہی اُو كرباند مقام پر بينے جاؤے۔

إهْتَرْعُرْشُ الرَّحُمْ لِيمُوْتِ سَعُدِابُنِ مَعَاذَ

سعد بن معاذی موت سے عرش فداوندی جمومنے لگا۔ تمہار اور مصرمہ والعانہ اللہ کہ تھیوں کہ لوگ تمہارا فوکانہ و

اور آگر تم جاربایوں میں ہودالعیان باللہ تو یقین کرلوکہ تمارا محکانہ دونرخ ہے۔ اُولِیک کالانعام بک هُمُاضَلُ

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی نیادہ مراه۔

معقول ہے کہ ایک وقعہ حضرت حسن بقری رحمت الله علیه کو سردپانی را کیا باللہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منع سے لکی اور ب ہوش مو كئے جب إفاقه موا قولوكوں نے يوچما صفرت آپ كاكيا حال موكيا۔ فرا في كي

ذَكُرُ تُأْمُنِي مَا هُلِ النَّارِحِينَ يَقُولُ الْإَهْلِ الْجَنَّةَ أَنَا فِيضُو عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ مجھےددزنیوں کی آرزویاد آئی جب کہوہ بشتیوں سے کمیں مے میں دراسایانی بلادد-

بينا إاكرتم كوفظ علم كانى بوتا اور عمل كى ماجت نه موتى توخد العالى كابرشب ويحط يهريكارنا بيكار موجا ال هُلُ مِنْ سَنَائِلِ هَلْ مِنْ قَائِبِ هَلْ مِنْ مُسْتَغَفِيرِ كُنْ بِمَا لَكُ وَالا كُونَ بِ وَبِهِ رَكْ وَالا كُونَى بِ معانى عابِ والا

ایک دن آخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت مبداللہ بن عمرکاؤکر خرایا واپ فرمایا :-نِعْمَ الرَّ جُلِّ هُوَلِّو يُصَلِّى فِي اللَّيْلِ وَيُصَلِّى فِي اللَّيْلِ وَبِعْمَ الرَّبِهِ مِنَالًا

حضوروالانے ایک محالی سے فرمایا : لَاثُكَيْرُ النُّو مُبِاللِّيلِ فَإِنَّ كَثَرَ وَالنَّوْمِ بِاللَّيُلِ نَدُعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رات کوزیادہ مت سویا کرد کیوں کہ رات کے وقت زیادہ سونے والا قیامت کے دن حی وسٹ ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجُّدُهِ فَافِلَةً لَكَ يه امر ع وَبِالْاسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ يه حرب آخُضَرَت ملى الله عليه وسلم فرمات بين 🚅

ثَلْثُةُ أَصُواتٍ يُجِبُهَا اللَّهُ يُعَالَى صَوْتُ الدِّينِي وَصَوْتَ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ

وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِيْزَ بِالْآ سُحَارِ

خداتعالی کو تین آوازی پند ہیں ایک مرغ سحری و مری قرآن پرمعن والے ک تیری پچیلے پرمعافی ما تکنے والے کی۔

حفرت سفیان توری قدس سرو فرماتے ہیں:

رَانَّ لِللَّهِ تَعَالَى إِيْحًا تَهُبُّ وَقُتَ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ الْأَذْكَارُ وَالْاِسْنِغُفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الدُجَبَّارِ خدا تعالى كى طرف سے ايك موااس كام پر مامور ہے كہ وہ مجيلے پرذكرواستغفار كى آواز خداتعالى تك ينجاتي ہے۔

ده په جھی فرماتے ہیں ہ

ؙٳٛڬؙٵؽؙٲۊؙؙؙۜٞڰٵڷڵؽؙؚٳۥڹؘٳۮؽؙڡؙڹٳڎؾڂؾٵڵۼۯۺ۞ڵؚڵؽۼۣۜؠٵڵۼٳۑٮؙۅؙڹؘڣۜؽ اَشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادِى فِي شَطْرُ اللَّيُلِ ٱلْاَلْيَقُمَ الْعَانِتُونَ فَيَقُومُونَ يُصَلُّونَ إلى السَّحْرِ فَإِنَّا كَانِ السَّحْرِيْنَادِى مُنَادٍ ٱلْاَلْيَقِمِ الْمُسُتَغْفِرُونَ يَقُومُونَ وَيَسْتَغُفِرُ وَحِهِ فَإِنَّا طِلْعَ الْفَحْرُ نَادَى مُنَادٍ ٱلْاَلْيَقِمِ الْغَافِلُونَ فَيَقُو

فيعومون ويستسرو مي المرابي المرابية مرابية كمرك موت بين اورجب تك خدا تعالى جابتا به نماز ردمة رج بين محرضف شب من ايك منادى بكار يا

ے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آخر شب آیک منادی پکار آ ے کہ معانی مانکنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معانی مانکتے رہے ہیں جب میح صادق ہوجاتی ہے تو ایک منادی پکار آئے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جسے مردے تبروں سے۔

حفرت لقمان اپنے بیٹے کوہوں معیت فراتے ہیں :۔ یَابُنَتَ لَا تَکُونَنَ البِّینُکَ آکُیسَسَ مِنُک یُنَادِی بِالْاَسُحَارِ وَاَنْتَ فَائِمْ اللَّهِ مِنْ اللَّ دیکموبیٹا! مرغ ہوشیاری میں تم سے بدھے نہ پائے کہ وہ تو آفر شب میں خدا کویاد کرے اور تم سوتے رہو۔

می نے کیاا چھا کہاہے۔

على فَنَن وَهُنَاوَاتِي لَنَائِمُ لَنَائِمُ لَمَا سَبَقَتُنِي بِالْبُكَاءُ الْحَمَائِمُ لَكِي وَلَيْكِي وَنَبْكِي الْبَهَائِمُ لَوْبِيْ وَلَا أَبْكِي وَنَبْكِي الْبَهَائِمُ

لَقَدُ هُتَفْتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامَةً كَنْبُتُ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا وَازْعَمُ لِبِيْنِ هَائِمُ نُوصَبَابَةٍ

رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹی لیکار رہی ہے اور میں پرا سورہا موں برب کعبہ میں جموٹا مرمی موں آگر میں سچا عاشق مو تا تو فاختہ رونے میں مجھ سے سبقت ند لے جاتی۔ افسوس میں تو محبت والی کامری موکر آگھ مجی ترند

كون اور بمائم ردے روتے ہيں۔

خلاصہ بہ ہے کہ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعت وعہادت کیا چیز ہے۔ سنوجناب شارع علیہ الساؤ السلام کی فرمال ہراواری کا عہادت ہو تو او قوا وعملاً اوا مریس بھی بنوای میں بھی۔ اگر تم کوئی کام بدوں بھی شارع علیہ الساؤ والسلام کے کرو اگر چہ وہ بھی عارت ہی ہوادت ہی ہوت ہوت میں اس کا علیہ اساؤ والسلام کے موادت ہیں بلکہ گناہ ہے۔ ویکمو نماز کہی اعلی ورجہ کی عہادت ہی مراوقات مروبہ میں یا زمین خصب میں اس کا برحنا گناہ ہے اس طرح موزہ فی نفسہ عمدہ عہادت ہے گرایام عمید و تشریق میں رکھنا گناہ ہی ہر مرن اس لئے کہ بھی شارع علیہ السلام ہے خلاف ہے۔ اس ولعب کچھ اچھی چیزیں نہیں محرایی فی بی کے ساتھ کرتا باعث اجر ہے کیوں کہ بھی شارع علیہ السلام ہو او میں انہواری ہے ، محض نماز موزہ کی ای وقت عہادت میں شار ہو تا ہے جب کہ وہ بھی مارے علیہ السلام ہو۔ تو بیٹا تمہارے احوال و اقوال کو شریعت کا تابع ہوتا چاہیے اسلام کے بات بھی نہ کرو اور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو اور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو اور شن کراو کہ خداتعالی کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کے ہیں اور صوفیانِ زمانہ کے خوش نما دعووں اور مختم کا رہا ہو سے نہ ہو سکتا ہا کہ خوش نما دعووں اور مختم کا رہاں ہو سکتا ہا کہ تیز مجاہد ہو او ہوس اور نفسانی خواہوں کو تعلیم کردیے ہو سکتا ہے۔

خدا تعالی کولمی چوڑی باتیں اور نکات باریک اور اوقات عمر تیرہ و تاریک جرگز پند نہیں زبان رواں اور شُستہ اور ول غفلت و خواہش سے وابستہ بد نعیبی کی علامت ہے 'جب تک نفس و خواہش مجابرات قویہ سے مقبور و تالع شریعت نہ ہوجائیں گے 'ول انوار معرفت سے زندہ نہیں ہوسکیا۔

تم نے چند مسلتے ہو چھے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا جب اس مقام تک تم کورسائی موجائے گی تو خود سمجھ لوگے ورند ان کا جانا محالات سے ہے اس لئے کہ ان کو ذوقی و جدان سے تعلق ہے اور ایسی ہاتیں قید تحریر و تقریر کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔

شرنی و تکنی دانت جماع کی کیفیت اگر کوئی کسی کو مجھانا چاہے تو بجواس کے پچھ نہیں کمہ سکتا کہ چکھ کردیکھو۔ باس ہمہ جس قدران مسائل کے جواب میں کماجا سکتاہے وہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں۔ یمال بھی پچھ اشاریجم بیان کرتے ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ سالکان راوفداتھالی پر کیاداجب ہے توسنو!

اول اعتقادیاک جس میں شائبہ بھی برحت کا نہ ہو و د سرے کی توبہ کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ بھکے ، تیسرے تمام محلوق سے خواہ وہ دوست ہویا و نثمن ایسا معالمہ کرے کہ کمی کا حق اس پر نہ رہ جائے ، چوہ علم شریعت سے اتنا حاصل کرلے جس سے جائز و ناجائز کا علم اس کو ہوجائے۔ اور ہاتی علوم سے اتنا جس کو اسکی نجات و خلاص میں دخل ہو ، شی شیلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جار سواستادوں کی خدمت میں رہ کر ہزار حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے مختب کرلیا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث کو عمل کے واسطے مختب کرلیا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میری نجات و خلاص کیلئے کانی ہے اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث ہیں ہے۔

ؖٵۼؠۜڷٚڵؚؽؙؽٵػؠڡٞڹڔڡٙڡٞٳڔػؙڣ۫ؽٵۅۛٳۼؠۜڷڵٳٚڿڒؗڗػؠۜڡۧؽڔۘۑڤۧٳؽػڣۘؽۄٵۊٵڠؽڶ ڸڵڛؚڡٞؽڔڂٳڿؾؚػٳڶؽؗڡؚۊٵۼؠٙڶڸڶڹٳڔؠٙڡؽڔڝڹڔػۼڶؽۣۿٵ

ونیائے کے اتناکام کرجتنا تواس میں رہے گا اور آخرت کے گئے اتناکام کرجتنا کہ جرا رہنا وہاں مقدرہ اور اللہ کے واسطے اتناکام کرجتنا کہ تواس کا عتاج ہے اور دونہ نے لئے اتناکام کرجتنا کہ تواس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس حدیث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بوا عالم متجرّ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض مین نہیں۔اس حکایت کو غور سے سنو تاکہ حہیں میرے کہنے کا یقین ہوجائے۔

وَالْمَامَنُ حَافَ مَقَامَرُ بِمُونَهُ فَى النَّفُسَ عَنِ الْهُولَى فَأَنَّ النَّجَنَّةَ هِلَى النَّمَاوُلَى

ہی اس کا ٹھکاتا ہے۔

توجھے یقین ہوگیا کہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پس میں نے نفس کو مجاہد کے فکنے میں ایسا کھینچا کہ اس کے سارے بیل نکل گئے یماں تک کہ وہ بے چُون وچرا طاحت حق میں مطمئن ہوگیا۔ حضرت شینق نے فرمایا: بارک اللہ علیک۔ تیسرافا کہ ہیہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بری بری تکلیفیں اور مشقیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے مجھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ول میں برے خوش ہوتے ہیں کہ کویا کوئی نفیس و مجیب چیز حاصل کرلی مجھے جو یہ آیت نظر بردی۔

مَّاعِنُدُكُمُ يِنُفُّلُومَاعِنُدُ اللَّهِبَاقِ.

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ محتم ہوجائے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سُدا رہے والا ہے (مجمی فا ہونے والا نہیں ہے۔) تو میں نے اپنا پرسوں کا اندوختہ خداتعالی کی راہ میں فقراء کو دے کرخدا کے بان ایات دکھ دیا ای امید پر کہ دہاں ہاتی رہیں اور آخرت کے راستہ میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شینق رحتہ اللہ علیہ نے فرہا تم نے خوب کیا۔ چوتھا فا کمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے اقارب کُنِہ خدَم حُتم بہت ہیں۔ کوئی اس پر ناز کرتا ہے کہ میرے پاس مال واولاد بہت ہیں کوئی اس پر اترا تا بیکہ میں برا شنور سفاک اور خونریز ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ہر کس بخیال خویش خطے وارد۔ میں بے جو اس آیت کو پر ما۔ ان آگر مَکمُ عِنْدُ اللّٰ اللّٰ عَالَمُ اللّٰہ اللّٰ عَالَمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

بن طرحه المالي كرديك بدا معززوى ب جوسب سے زياده پر ميز كار ب\_

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کا فرمانا تھ ہے اور دنیا داروں کے خیالات سراسرخطا ہیں۔ بس میں نے تعویٰ افتیار کیا ٹاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حعزت شین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احمنت پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو ازراہِ حمد ایک دو سرے کو برائی کرتے دیکھائمی کو کمی کے جاہ د سرتبہ پر حمد ہے کمی کو کسی کے علم دفضل پر میں نے جب یہ آیت برطی۔

نَحُن قَسَمُنابَيْنَهُمُ مُعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيوةِ التُّنْيَا بَمِ فَي الْحَيوةِ التُّنْيَا بَمِ فَي الْحَيوةِ التُّنْيَا بَمِ فَي الْحَيوةِ التُّنْيَا

تو میں سمجھ کمیا کہ ہرایک کا مقدّر و مقوم روزا زُل ہے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں افتیار نہیں۔ اور قسمت خداوندی پر راضی ہوگیا پھر جھے کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جہاں ہے صلے ہوگئ حضرت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بدا اچھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ کے دنیا میں کسی سبب یا غرض ہے اکٹرلوگ ایک دو سرے کے دشن ہوجاتے ہیں میں نے یہ دیکو کر۔

اِنَّ الْشَيْطَانَ لَكُومُ عَلَوَّ فَاتَحِنُوهُ وَعُلُوّاً بِ فِل شِيطَان تهاراد من عموم

المُأَعُهَدُ الدَيْكُمُ يَآبِنِي آدَمَالاً تَعْبُدُواالشَّيطانَ اِنَّاكُمُ عَدُوًّ مُّبِينٌ وَانِ اعْبُدُونِي هٰنَا صِرَ اطْمُسْتَقِيمٌ

اے بن آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کد دیا تھا کہ تم شیطان کا کمنامت مانناوہ بے شک تہمارا تھلم کھلا دشمن ہے اور میری بی فرما نبرواری کرتا ہی سید ما راستہ ہے۔

حضرت شقیق نے فرایا کہ تم نے خوب کما۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی ہم پنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام و شمات میں پوکرایے آپ کو ذلیل وخوار کرتے دیکھاتو میری نظراس آیت پر پردی۔ وَمَامِنُ دَابِةِ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزُقُهَا۔

زمن پر جو چیز مغرک ہے اس کارون اللہ تعالی کے زمہ ہے۔

میں سمجھ کیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں واقل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں بے فکر ہو کر خدا تعالی ک عبادت میں مشغول ہوگیا۔ حضرت شقیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ انھواں فاکدہ یہ کہ میں نے کمی نہ کمی چز پر لوگوں کو بمردسہ کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر بمردسا رکھتا ہے کوئی حرفت و صنعت پر کوئی اپنی جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس آیت میں خور کیا۔ وَمَنْ يَنْدُو كُنْ لُكُو كُلُ عُلِمَى اللّٰهِ فَهُو حَسُبُتُ جس نے خدا تعالی پر بھروسا کیا تووہ اس کے لیے کانی ہے۔

تویں نے سب کوچھوڑ کرفدا تعالی ہی پر بھروسا کرلیا اوروہی میرے لیے کافی اور اچھا کار ساز ہے۔ حضرت شین کے فرمایا ماتم تم کو خدا تعالی توثق دے تم نے بہت اچھا کیا۔ ہیں نے تورات وا نجیل و زیور و فرقان کو دیکھا تو ان کی پندونسائے کا بھی انہیں آٹھ فائدوں پر دار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس قصّہ ہے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

عارباتيں تو جم بيان كر ي جو سالك پرواجب بي - يا نجي سي ب كد سالك كوايك مي و مُرشد كي ضورت ب جواس كى برى عادتیں چیزانے اور ان کی جگہ اجھے اخلاق پدا کرنے کی کوشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو کمیت کو ٹولا آ ہے۔ معز جزوں سے صاف کرے پائی رہتا ہے ماکہ محیق خوب بدھے پولے اور محلے۔ سالک کو جی ایسے بی بیرو مرشد کی ضورت ہے کو تکد خدا تعالی نے تمام پنجبران ملیم السلام کو اور اخریں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو علوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معاد کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپن زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا طاہرے کہ بدے بدے کافر مشرک بدمعاش بر جَلن سقاك كابرن آب كے نين تربيت سے كيا مو محد جب آپ لے رحلت فرائي تووى كام آپ كے ظفاء اور نائين نے کیا اور یمی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ بسرمال سالک کوا سے ہی ویرکی ماجت ہے جو توفیروں کی خلافت و نابت کے فراکش اداكر ارب- بيرو مرشد ك ليه عالم مونا قو ضروري على ليكن برعالم عربين كى قابليت دسي ركمنا بكداس كام ك قابل موكى چند علامتیں ہیں جن کو ہم مجملا میان کرتے ہیں ماکہ ہراوالیوس بیرد مرشد ہونے کادعوی نہ کرنے لگے۔اس کے دل میں جاه و مال ك محت نه بو- ايے صاحب بھيرت كا تھي بو- جس كى متابعت كا طريقة و رابط ارباب بھيرت كے ذريعے سے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تک مسلسل پنجا مو- مرطرح ی ریا منین ی مون میسے تم کھانا محم سونا محم بولنا مفادس مبت ردهنا- صدقه کثرت ے دیا' روزے بہت رکھنا' اخلاق حمیدہ اور ملکات فاطلہ اس میں رائ ہوگی ہوں۔ جیے مبرو هکر' وکل ایقین' ممانیت سوادت' تناعت الانت بزل مال علم واحمع واناكى صدق وقار حيا سكون وفيرو وغيرو- سى علم كا مجوعلم نبوى صلى الله عليه وسلم ك مخاج نہ ہو۔ تولا وعملاً شریعت کا پابد ہو۔ بدعات سے نفرت اور سنت سے رغبت رکھتا ہو۔ یہ چندعلامتیں پیر طریقت کی جو ہم نے بیان کی بین اگر کسی میں پائی جاتی بین تواس کی اقدا کرنا جا ہے اور اسکی محبت کو منملد مغتند مات والعامات داوندی سمحمنا چاہیے ، گرایا پر کم دستیاب ہو تا ہے کوں کہ اس زمانہ میں مرحمیان بے معنی پیدا ہو محے ہیں جو لغوادر فضول مشاغل میں مریدوں کو بتلاكرنا چاہتے ہیں اور بعض بے دین ہے باك قيد شريعت سے آزاد پيربن كر فاتن اللہ كو كمراه كرتے ہوتے ہيں۔ اورجو واقتى سے مرشد ہیں وہ کوشہ نشین اور نگاہ علق سے مستور ہیں جس محض کو ایسا تھا مرشد جس کی کھ علامتیں ہم نے اوپر میان کی ہیں خوش فتمتی ہے ال جائے اس کو اپنا پرینا ہے اور ظاہرو باطن ہے اس کا اکرام واحرام کرے۔احرام ظاہری بید کہ اس سے محی بات میں چت اور جمارا ند کرے اور اگر ممی کس مشکر میں اس سے خطا مردومو فی دیکھے قاس پر افکارند کرے کول کہ خطاد نسیان سے کوئی بشرپاک سیس اور یہ بھی مکن ہے کہ اس کے اس اسکی کوئی آویل ہویا وہ کوئی مخرر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اسے بیرے سامن عبادت كيلي إنا مطلّ ند جهاع المرمردكوالمت كالقال مواعدة تماز عدفار في موكر فوراً ابن جار نماز يحيه مناك بير ے سامنے بہت توا قل ندرد مع ، حتی الامکان اسکے احکام کی تعیل کرے ، اس کو مجمی عجدہ نہ کرے کیوں کہ یہ کفرے اور خلاف شريعت كوئى كام ندكرے كريد الحادث اورجو پر ظاف و شريعت كام كرتاہ يا اس كاردادار موتا ، ووزنديق ب احرام بالمني يد ے کہ دل سے ہمی اس کی کسی بات کامکرنہ ہو ورنہ شان بغالی پردا ہوجا کیگا۔ اور اگر مرید سے بید نہیں ہوسکتا تو چندے پیر ک خدمت میں رہنا چھو ڈوے یمال تک کداس کے دل سے شائیہ الکار مث جائے۔

جمنی بات سالک کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی دارو گیر کیا کرے اور یہ اس دقت میتر ہو تا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بدی محبت سے باللہ احراز کرے تاکہ شیاطین جن والس کا اس پر بھی ایل تدبیل اور اس کے اللس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
سازاں یہ کہ ہرمال میں تو تحری پر دوشنی کو ترجے دے کرافتیار کرے کیوں کہ اس راستہ میں دل کو عبت دنیا سے دنیا سے خالی رکھنا
اصل اصول ہے 'اور دنیاوی سازوسامان کے ہوتے ہوئے عبت دنیا سے رہائی شازونادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے 'اس کا طابح
بحواسکے بکھ نہیں کہ سرے سے اسبابِ دنیوی ہی خیراد کمہ دے تاکہ دل محبت بدنیا سے بالکل قارع ہوجائے یہ سات چیس اس
برواجب ہیں جو راوح تی کا سالک و طالب ہے۔

تم قر پوچا ہے کہ تسوف کیا چڑہ ؟ توسنوالفتوف دو چنوں کا نام ہے ایک فدا تعالی سے جامعالم رکھنا و مرے علوں کے

ساتھ نیکو کاری اور بردیاری کرنا۔ جس میں بدونوں یا تیں ہیں وہ سیاصونی ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ توسنوں بندگی تین چیز کا نام ہے۔ اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا کا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے۔ دو سرے قشا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساتی مار پیخت مین الطانب

است- تیسرے اپ افتیار و خواہش کو چموڑ کر خداتعالی کے افتیار و خواہش پر رضامند ہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ تو گل کیا چڑہے؟ تو سمجھو تو گل اے کتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعدوں پر وُ تُوقِ کا ل اور بقین گل پیدا ہوجائے لیہ جو چڑ تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے کہ جو چڑ تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش خلاف ہوجائے 'اور جو چڑ تمہارے مقدوم میں نہیں ہو ہر گڑ تمہی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے۔

اسے کوئی یہ نہ مجہ جائے کہ اسباب ٹاہری محض بیار ہیں۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّهُ مُواتِ وَالاَرْضِ وَمَا بِینَهُمَّا بِاَطِلاَّ ذَالِکَ ظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وُا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان ودنوں کی درمیان کی چڑوں کو عَبث اور بیار نہیں پیدا کیا یہ ان اوکوں کا ممان ہے جو حکمت خدادندی کے متکر ہیں۔

بلکہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کابید معاہے کہ انسان دنیوی اور دین امور میں اسبابِ ظاہری پر کاربرز تورہے مگران کو کسی ورجہ میں بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے مثلاً خدا تعالی کا وعدہ۔

اِنَّالَّذِينَامَنُوْاوَ عَمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

ب فلك جولوك ايمان لا عادرا عمال مالح كان كالغ قيامت كون جنات فردوس بيل-

تو بندہ کو اس وعدہ خداوندی پر پورا پورا اعتاد وو ثوق کرکے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چا ہیئے یا ہے جن تعالی وعدہ فرما آئے ہے:

وَالْذِينَ جَاهَدُوافِينَالَنِهُدِينَهُمُ سُبِلَنَا

جن لوگوں نے ہاری راہ میں کو سشش کی ہے ہم ضروران گدر ہمائی کریں گے۔

تو بندہ کو اس وعدہ پر کامل بھین کرکے مجاہدہ اور سٹی کرنی چاہئے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹہ جائے اور جنت و ہدایت کی طبع خام دل میں نیکا تا ہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابٹر ہوکر سٹی دکوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالی کے اس وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فرما آگال یقین ووثوق رکھنا چاہیے۔ اس مضمون کو مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے یوں اداکیا ہے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ صفحات کرشتہ میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیث اور معترت علی کرم الله وجد کا

تول مرقوم ہوچکا ہے۔ مترجم

تم نے پوچھا ہے کہ اخلاص سم کو کہتے ہیں۔ تو سنو! اغلاص بیہ کہ تمہارے سب کام خاص فدا تعالی کے واسطے ہوں ہو کام بھی تم کو اس میں تمہارا دل تخلوق کی مدح و نابی طرف ذرا بھی ما کل نہ ہو اور ان کی ناپندیدگ سے تمہارے ول میں کچھ پڑمردگ ہور پر انہ ہو 'سنو ریا مخلوق کو پرا اور مؤر ہے تھے سے پرا ہوا کرتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو فدا تعالی کے ہاتھ معرو مجور مثل جمادات کے سمجھو 'جس طرح این پھرتم کو اپنے اراوہ وافقیارے کوئی آرام نہیں پہنچا ہے اس طرح کوئی تحلق اپنے اراوہ افقیارے تم کو پچھ لفح نہیں پہنچا ہے۔ بہت تک تم مخلوق کو قاور و ممرید سمجھے رہو کے مرض ریا ہے مجمی نجات نہیں پاکھتے۔ تمہارے باق سوالت میں بہنچا ہے۔ جب تک تم مخلوق کو قاور و ممرید سمجھے رہو گے مرض ریا ہے مجمی نجات نہیں پاکھتے۔ تمہارے باق سوالت میں بوخل آر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے جاؤ۔ انشاء اللہ تعالی وہ بھی تم کو کشوف ہوجا ہے گا ہو تم اس وقت نہیں جائے۔ اس کے بعد آگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زبان دل کے جھے نہ بوجسا۔

وَلُوانَهُمُ صَبِرُ وَاحَتَى تَخُرُ جَالِيهُمُ لَكُانَ خَيْرًالَهُمُ اللهُمُ الرَّهُمُ اللهُمُ الرَّهُمُ اللَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

حفرت نفرعليه السلام كي نعيمت تبول كرو-

رِسِيدِ مَا إِنْ يَحْدَ مِنْ اللهِ فَلَا تُسِالِنِ عَنُ شَقَى حَتَى أَحُدِثَ لَكُمِينُهُ ذِكُراً

تم مجھے کوئی بات مت بوچھنا یمال تک کدمیں بی تم سے اسکاذکر شروع کروں۔

جلدی مت کرو 'جب وقت آئ گاخور تم سے کمددیں کے بلکہ وکھادیں گے۔ ساریک کم آیاتی فکلا تیستنع جلون

ہم قریب ترتم کواپی نشانیاں د کھائیں سے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔

قبل اُزونت مَت بِوچِمنا جب واصِل ہوجاؤے خود دیکھ لومے لیکن اس کا یقین کرلو کہ بدوں راہ پیائی کے وصول اور مشاہرہ ممکن سر

> اُولَمْ يَسِيرُ وُافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وُا كياده زمَّن مِن نَسِ عِلْ يُرَّبُ الدود ديم ليت-

بیٹا! خدا کی قتم اگر واہروی کرونے تو عجائبات دیمو کے۔ ہرمنزل میں جان تو ٹر کوشش کرد کیونکہ بدوں ایس کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالتون معری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کیاا چھا فرمایا ہے۔

إِنْ قَنَرُتَ عَلَى بَلَكِ الرُّوْجِ فَنَعَالَ وَ إِلَّافَلَا تَشْنَفِلْ بِتَرْهَاتِ الصَّوْفِيَةَ وَالْقَالَ

اگرتم اس راستہ میں جان تک قربان کردیے پر قدرت ہوتو آؤورنہ صوفیوں کی دِلنوش ہاتوں میں معروف نہ ہو۔ قصة مخفرتم کو
آٹھ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ، چار ان میں سے کرنے کی ہیں اور چار نہ کرنے کی۔ تاکہ تہمارا علم قیامت کے دوز تہمارے مقابلہ
میں دعی بن کرنہ کھڑا ہوجائے ، جو ہاتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے آیک ہے ہے کہ تا امکان کمی سے مناظرہ مباحثہ مت کرتا
کیو نکہ اسکی منفقت سے اسکی معزر تیں اور گناہ زیادہ ہیں یا در کھوکہ مناظرہ تمام اظلاق ذیمیہ کا جیسے رہا ، کید، صد ، تکبر عداوت اور
نقا تحرو وغیرہ کا منبع ہے ، البتہ آگر مجی نیت سے اظہار حق کے لئے کسی سے مسلمے میں گفتگو کرد تواس میں کچے حرج شیں گرمی نیت کی
دو علامتیں ہیں۔ ایک ہے کہ تم ہر صال میں حق کے طالب رہو۔ چاہے تہماری زبان سے خاہر ہویا تہمارے مقابل کی نہان سے۔

دو سری علامت سد کہ تمالی میں مناظمو پند کو 'اگر اس امر کا یقین ہوجائے کہ تجربی کہ دہ ہو جو تن ہے اور تہمارا مقابل ک جن کرتا ہے تو خردار فوراً مختلو ترک کردد اور مناظمو کے پاس نہ جاؤور نہ اس کا آنجام سہ ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہوجائے گی اور فائدہ بالکل مفتود' بہاں ہم تہمیں ایک اور منید بات ہتلاتے ہیں دیکمو مشکل باتوں کا علاء سے پوچمنا ایسای ہے جسے مریش کا طبیب سے دوا پوچمنا اور ان باتوں کا جواب دینا ایسا ہی ہے جسے طبیب کا علاج کرنا، تو جستے ہے علم ہیں سب کے سب بھار ہیں علاء طبیب ہیں محرعالم نا قص طبیب نہیں ہوسکا۔

طبیب کابل اسی بیار پر ہاتھ ڈالآ ہے جس کے بیخے کی امید ہوتی ہے اور جہاں کمیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو عالب پا یا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کریا۔ اسی طرح مرض جمل کی جار قشمیں ہیں جن میں سے تین علاج پزیر نہیں۔ اور ایک علاج پذیر ہے۔ اول جو مخص از ملوحد تم سے سوال وا عراض کریا ہے اور حمد کو تم جانتے ہو کیا العلاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر عُمدہ اور واضح جو اب دو کے اس قدر اس کا غصہ اور کینہ بوھتا جائے گا۔ کس فرکیا اچھا کہ ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَذِيْرُ جِلِي إِزَالَتُهَا إِلَّاعَلَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ

مرتم کادشی کازالہ ہوسکا ہے مرجوعداوت ازراو صدور شک ہوتی ہے اس کے ازالہ کے امید نہیں۔ ایسے مخض کاعلاج پیہے کہ تم اسکواس کے حال پر معوثدواس کے علاج کی طرف ہرکز توجہ نہ کو۔ فاعرض عُمَن تو لی عَن دِکْرِ نَا وَلَمْ يُرْدُ إِلَّا الْحَيْدُوةَ النَّنْيَا

جس كے مارى يادے من پيرليا اور اس كى مراد بجرد نوى زندگى كے بچه تيں تو تم بحى اس سے من پيرلو-

ماسد كابر قول ونفل جو أزراو حدود تا ج خود اس كے لئے بن خرمن ب مديث يس ب : ـ الْحَسَدُ تَاكُلُ النَّارِ الْحَطِبِ الْحَسَدُ تَاكُلُ النَّارِ الْحَطِبِ

حدین رشک بھلائیوں کواس مرح کھاجا تاہے جیسے آگے سو کھی لکڑی کو۔

دوسرا وہ جابل جس کا جمل ہوجہ منافت کے ہوتا ہے جو دد چار کتا ہیں پڑھ کر بچو مَن دیکر نید ت کا دَم بحر نے لگا ہے اور بدے بدے علاء پر جن کی تمام علی مشاغل میں گزر کئی اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی جمیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیے بلندیا یہ جس تو تم ایسے احمق کا بھی جو اب مت دو بلکہ اس سے معنی بھیراو حضرت عیسیٰ علیہ اللام نے فرمایا ہے کہ میں نے مروہ کو تو زندہ کردیا مراحق کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی بوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فیم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے 'اپنے قصور قہم سے بھی لاعلم ہے۔ ایسے کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چا ہئے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِياءِ أُمْرِكُ أَنْ نَتَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقْوْلِهِمْ الْمَانِدِ الْمُعَا مُ كرده انبياء كويه عم ديا كيا ب كدلوكول كانوانه كرك الله عام ديا كيارين-

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سے دل سے صراط متنقیم کا طالب ہے، شہوت محمد عُتِ مال وجاہ سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جو اب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے اور کی ایک مرض جہل ہے جو علاج پذیر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قائل ہے کہ تم وعظ کوئی سے بچنا کراس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ۔ اس خطاب سے ڈرتے رہو خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیلی علیہ السلام کو ہوا تھا۔

ار الماريم عِظْنَفْسَكَ فَإِن الْعَظْتَ فَعِظِ النَّاسَ وَالاَّفَاسُنَجْ يُ مِنْيَى يَابِنُ مَرْيَمَ عَظْنَفْسَكَ فَإِن الْعَظْتَ فَعِظِ النَّاسَ وَالاَّفَاسُنَجْ يُ مِنْيَى اے ابن مریم تم اپ نس کو تعیمت کردجب وہ نقیمت پذیر ہوجائے تولوگوں کو نقیمت ورنہ جھے سے شرم کرد۔

اور آگر ایاانقاق برمائے کہ جہیں وعظ کمنا بی برے تو دوباتوں سے ضور بجنا۔ ایک بتکف معفی و متع عبارات بولنے اور خوشما اشارات ول خوش كن اشعار و بيانات برصف مع يول كه خدا تعالى كلف كرف والول كويند نيس كرما اورجب رفة رفة تكلف مدے برم جاريا ہے تو يہ ملامت ہوتی ہے خرافی باطن اور فقلت دل ك-وعظ اس كو كتے بيس كه آخرت كے مصائب كواور اس تنفیر کو جو خدا تعالی کی طاحت و خدمت می لوگول سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ مر گزشتہ کی فحرابی راہ اخرت کی دشوار مزاری نے ڈراو آکد ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے مطرد کیرے سوال قیامت اور اسے کے بولناک واقعات سے عامبہ و دنانِ اعمال سے کل مراط پر گزرنے دونے اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراڈ اور سامعین کے حوب سے ان کو مطلع کو باکد حافظ موں اور بھاد شدہ عمر حرت کرے طافی مافات کریں۔ یہ ہے اصلی دعظ۔ دیمو اگر می سے محری طرف سلاب آرہا ہے اوروہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند مال واسباب کاسب اس میں بر جائے گالو کیادہ ایے وقت میں سوج سرج كر مخفى متحمّع عبارت بولے كايا ب تكلف جس طرح مكن موكا جِلائے كا يكاركر كے كے كم كروالو بھاكو بھاكو سالاب أكيا-بس ومظ ای طرح ب تکلف خود ور کراور دو مرول کو ورانے کی فرض سے کمنا جا ہے۔ دوسری بات تابل احزاد بدے کہ وصط کتے وتت اس کاخیال ندر کمناکہ تہماری مجل میں کتے چیخ چاتے ہیں کتے مدتے اور بائے واسط کاتے ہیں کتے ب خود موکر کراے ما زتے ہیں باکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نمایت دل گذا زوعظ کتے ہیں۔ یہ خوشار ففلت سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہی وہ چزہے جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھینک وہی ہے ملکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ لوگوں کو دنیا ے آخرت کی طرف معسیت سے طاحت کی طرف فغلت سے بیداری کی طرف فرور سے تقویٰ کی طرف باور وہ باتیں کوجس ے سننے والوں کو تقویٰ اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب فورے دیکمو کہ حاضرین وسامعین میں کون کولسی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف ہیں اور کیا کیا اعمال واخلاق بدہیں جو ان میں کثیر الوجود ہیں۔ان ہاتوں کوخوب سجھ کران کی اصلاح کرد اور ان سے نفرت دلاؤجن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف کبلاؤجن کے معاملات اُزفتم بیج و شراء وغیرہ خراب ہیں ان کو صحیح طریقے بتلاؤ۔ جو غرب سے آزاد رہنا پند کرتے ہیں ان کو پابدی غرب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تہاری مجلس وعظے مفات حیدہ کے معقد و گرویدہ ہو کراور اوساف و میرے طاہراً وباطناً معقروباک ہوکر عبادت طاعت میں راغب بوكرمعسيت ونافرانى بے سے براسال المي اور جو وعظ ايا نيس وہ كنے والے رجمى وبال ب اور سننے والے يرجم- بلك ایماواعظ جو امور ند کوره بالا کا فاظ نسس رکھتا وہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو محراہ کرتا ہے اور ان کا خون ناحق این کرون برلے کران كوييشدك لئة مُرده بنا اب بلك اس كافساد شيطان كے فساد سے محل زيادہ سب كلوق پر داجب كرا اي داعظ سے كوسول دور بماكين اورجس كوخدا تعالى قدرت وقوفق دے اس برواجب برك ايسے واعظ كو ممبرے أياردے اس لئے كديد بحى امر المعروف اور نی المنکرے جو ہرمسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیری بات جس سے احرا ز ضوری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا میں مخور اوروین فغور ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکدان کودیکمنا می بیس کیوں کہ اس میں بدی بوی آئیں ہیں اور اگر کسی ضرورت سے مجبور مو کر تم کو ان سے ملتای پڑے یا دوخود تم سے ملیل تو خردار ان کی مراحی و تام سری سے اپنے آپ كودور ركهنا كيول كدجب فاسق و كالم كلمن كى جاتى جاتى جاتى اتعالى كا ضب الل بوتا باورجس مخص في ظالم ك لي طول عمری دعای اس نے اس بات کو پیند کیا کہ خدا تعافی کی نافرمانی مرتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے سد کدان کا کوئی ہدید اور تخفد قبول ند کرنا اكرچ تم جانے ہوك انموں نے طال كمال سے تم كوديا ہے اس لئے كدان كے مال كى طبع ركھنا فساددين كاسب ہے اس سے مرا بنت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے علم وفیق کے ساتھ موافقت تمہارے دل میں بیدا ہوجائے گی اور بیرسب باتیں دین کو برماد کردینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو فی بی نمیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمارے

دل میں ان کی مجت ہوجائے گی اور محبت کا قلاضا یہ ہو گاکہ تم ان کی عمود اور کی مختا کردے اور ایسی تمتا در حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے برماد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہ ف میں ہو سی دیمو خرد ارتم شیطان کے اس د موکے میں ند آجانا که میان امراء سے مدیبے لے کر فقراء اور محاجوں کو دیدواور ان کو راحت پھچاؤود اس مدیبے کو اگر خرج کرتے وقیق و فحور میں کرتے تم و معرف خرمی دیے ہو۔ یہ شیطان کا بدا ہماری فریب ہے جس سے وہ تم کو اسے جال میں پینسانا چاہتا ہے اس طریق ے اس نے بہت او کوں کو جاہ و محراہ کیا ہے۔ اس میں جھٹی آئیں ہیں وہ مفسطاً احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکہ لو۔ یہ عار چیزں ہیں جن سے تم کو احراد کرنا ضوری ہے۔ اب ہم وہ عار باتیں بیان کرتے ہیں جو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات ہے کہ م فدا تعالى كم ما ته ايمامالم كوجيماكم م النه قلام النه كرانا جائد موقعي جس مم كالاس م النه قلام يهد كرت بواوراس برخش بوت بووي بى فدا تعالى ك ساته كرواورجس تم ك افعال م ايى فلام سے پند ديس كرت دہ خدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرو مالا تکہ یہ کملی بات ہے کہ غلام در حقیقت تمارا بدہ نہیں بلکہ تمارا در فرید ہے اور تم واقعی خداتعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمهارا خالق ہے اور تم اس کی محلوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حقوق سے اور تمهارے قرائض غلام ے فرائعن سے لا کھول کرو ژول گناہ زیادہ میں۔

دد سرى بات يہ ہے كہ تم علوق كے ساتھ وہى معالمہ كروجوان سے اسے حق ميں پند كرتے ہو۔ مديث شريف ميں آيا ہے كہ آدى اس وقت كال الايمان مو ما ہے جب كه وہ تمام علوق كے ليے وى بيند كرتے جوائے ليے بند كرما ہے۔ تيري بات يد كم علم کا مطالعہ کیا کروک سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح موسکتا ہے کہ مثلاً اگر تم کویہ بتلاوط جائے کہ تنہاری دیدگی میں مرف ایک ہفتہ باتی ہے تو ایسے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردے فا برہ کہ تم وہ علم فتخب کردے جو مرتے وقت اور مرتے ک بعد تمهاری فریاد رسی کرسکے تو ایباعلم ند صرف و نو ہے ند طب و ریامنی و فیرو ہے بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جانا اور اپنی مغات کا پچانتا ہے۔ اور اس کوعلا کی دنیوی اور اخلاق ذمیم سے پاک کرنے اور خدا تعالی کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حنه پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب- سنوتوسى أكربادشاه وقت تم كواطلاع دے كه بم ايك بغية تهارے مكان يرتم ہے ملنے آئیں کے قریقینا اس منت میں تم کو ہر گھڑی کی دھن رہے گی کہ مکان نمایت آرات و صاف رہے کوئی چرب قریدند رکی رہے کرے عمدہ اور ستھرے ہوں الفرض نمایت گئت ری سے تم اس بات کا اہتمام کدمے کر کوئی امرخلاف مزاج سلطانی نہ ہوتے پائے جو اس کی ناخوشی کا سبب ہو تو اس طرح تم کو اپنی فی روزہ زندگی بھی اس دھن میں بسر کرنی جا ہیئے کہ مرتے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں می وجدستم کو شرمندہ ہونانہ پرے۔

اب تم خودسوج سجھ لوکہ میں نے تم سے شروع سے آخر تک کیا کا۔ماشاء الله سجھ داراور عاقل مواور ماقل کے لئے ایک

اشاره كانى جدر سول الشرملى الشعليد وسلم فراتي الله المائية المركز والله والمائية والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمراكز حق تعالی اعمال کوبدوں اخلاص میت کے اور صورتوں کوبدوں درسی کے منظور جس فرما آ۔

اكرتم احوال قلب جانا چاہے ہو تو ہمارى كتاب احياء العلوم كورد موسيد علم سب مسلمانوں پر فرض عين ہے اور باقى علوم فرض کفارے مران باتی میں بھی اتناعلم فرض میں ہے جس کے جانے سے احکام خداد دی کی معج تھیل ہو سکے۔

چوتھی بات کرنے کی یہ ہے کہ اپ عیال کے لئے ایک سال کاسامان کرد جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطمرات کے لئے کیا کرتے تھے۔ان میں بھی حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی منباکوچو تکہ قوت یقین کامل ماصل بھی اس لئے ان کے لئے ندایک دن کا سامان متا فرماتے ندایک سال کا۔

یمال تک کہ ہم تمهاری حسبِ خواہش لکھ بچے۔ چاہیتے کہ تم اس پر عمل کرواور جھے بھی دعا میں یا در کھو۔

تم نے جو ہے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعاتم کو ہٹاؤں۔ تو بیٹا احادث معید میں ہر شم کی دعائیں کثرت ہے موجود بیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی منہم کے طریق میں بھی بہت ہی دعائیں ہیں وہ تسارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشانی ہیں ' آیک دعا میں بھی ہٹلا آ ہوں ایس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔

الله آنى أَسُالُكُ مِنَ النَّعْمَةِ نَمَامُهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ دَوَامَهَا وَمِنَ الرَّحِمَةِ شُمُولَهَا وَمِنَ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُمْرِ الْعُمَلُ وَمِنَ الْعُمْرِ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْعُمْرِ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْعُمْلِ الْمُحَمِّ الْعُمْلِ الْمُحَمِّ الْعُمْلِ الْمُحَمِّ الْعُمْلِ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

ختم شر